



مكن برحاند البور اقرأسند عزن سنريث اردوبازار الابور

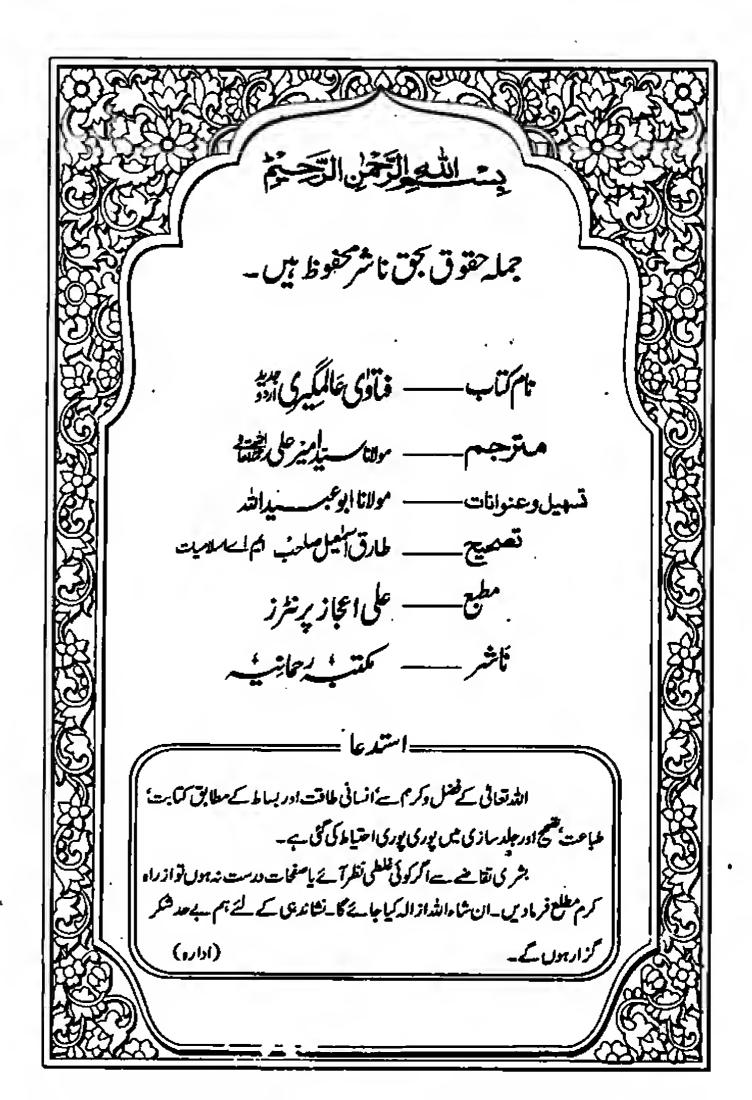

| منخ  | مضبون                                         | منح       | مضبون                                              |  |  |
|------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|--|
| 41   | Ø: Ç⁄v                                        | •         | خ <b>رون خرون خرون</b>                             |  |  |
|      | ان امور کے میان میں جن سے دعویٰ على تاقض بدوا |           | 0: C/r                                             |  |  |
|      | ہوتا ہےادر جن سے مل ہوتا ہے                   |           | دمویٰ کی تغییر رکن شرط وغیرہ کے بیان میں           |  |  |
| 1-0  | <b>⊙</b> : △ <sub>i</sub> /i                  | <b>ļ-</b> | <b>.</b> ∴γί                                       |  |  |
|      | دوا شام كدو يك يان ش                          |           | ان چروں کے میان ش جن عی تھ کے ساتھ دوئ             |  |  |
|      | ربهای فعیل ایک مال عین ملک مطلق کے دو ہے      |           | مج مج                                              |  |  |
|      | کے بیان میں                                   |           | بہنی فعن ک وین اور قرض کے داوی کے میان عی          |  |  |
|      | ودمرى فعن الم الم عن ص بسب ارث يا قريديا      | ۳۱۱       | ورمری فعن اللہ دوئی میں منقول کے میان عی           |  |  |
|      | ہدیاس کے مل سبب سے ملک کا دوئ کرنے کے         | IA        | بنبرى فعن ١٠٠٠ مقار كدو ع كيان عن                  |  |  |
| 1•4  | عيان عم                                       | 117       | <b>⊚</b> : △ <sub>√</sub> <i>i</i>                 |  |  |
| 161  | مباتل متعله                                   |           | قتم کے بیان میں .                                  |  |  |
| 11/2 | متفرقات                                       |           | ربالى فعن الله استحلاف وكول كيان يس                |  |  |
|      | بسری فعن ایک آوم ورسط کے دعوی کرنے کے         |           | وومرى فعلى ١٠ كيفيت يمين اورا تحلاف كيميان عي      |  |  |
| 1977 | <u>يان مي</u>                                 | ۳۸        | نبعرى فعن مله جن يرحم آئى ہاورجن يركيس آئى         |  |  |
|      | جونى فعن يد بندي بنداع واقع بون كيان          | ۵۰        | <b>⊚</b> : ♦                                       |  |  |
| 1977 | عن ب                                          |           | تفالف لین یا ہم ایک دوسرے کے دوئ پرقتم کمان        |  |  |
| 19%  | <b>⊕</b> : ♥\n                                |           | کیان یں                                            |  |  |
| 1    | د يوار كدهوى كي بيان ش                        | ۵۵        | <b>(a)</b> : €\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |  |  |
| Ira  | <b>(</b> ): ♦/                                |           | ان لوگوں کے بیان میں جودومرے کے ساتھ مصم           |  |  |
|      | طریق دسیل کے دو سے میان عی                    |           | اونے کی صلاحیت رکھے ہیں اور جونیس رکھتے            |  |  |
| 121  | <b>(</b> €) : ♦                               | דר        | Ø: 6/4                                             |  |  |
|      | دو عدین کے بیان عی                            |           | كن صورتول شي دوي دي دفع كياجا تا إدركب             |  |  |
| 104  | <b>⊕</b> : €/4                                |           | وض من اوتا ہے                                      |  |  |
|      | وكالت وكفالت وحوالد كوالي كيان ش              | 9+        | @: <\r/>\r                                         |  |  |
| ואו  | <b>(b)</b> : <b>⟨</b> √ <i>p</i> ;            |           | ان صورتوں کے بیان میں جو معاملیہ کی طرف سے         |  |  |
|      | ووئ نب کے بیان میں                            |           | جواب تار مولى يى                                   |  |  |

| ,    | م کا کی اور ا                                                              | 2            | فتاویٰ عالمگیری جاد 🕥 📆                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنج  | مضبون                                                                      | منحد         | مضمون                                                                                            |
|      | بلوهاویل فضل الله خلام تاجر و مکاتب کے وجوئی                               |              | یہنی فصل احمراتب نسب واس کے احکام وانواع                                                         |
| 194  | نب کے بیان میں                                                             |              | وعومت کے بیان ش                                                                                  |
| 199  | رہنروبو بی خیل ایک متفرقات کے بیان میں                                     |              | ودمری فصل الممشرى وبائع كے دعوت كے بيان                                                          |
| r-1" | (۵ : ⟨ب                                                                    | יזרו         | מי הפי                                                                                           |
|      | دعویٰ استحقاق اور جواس کے معنی جس ہے اس کے                                 |              | نبری صل ایک می می کانے اور کے کی باندی کے                                                        |
|      | ومویٰ کے بیان میں                                                          | 141          | بچه پردمویٰ کرنے کے بیان میں                                                                     |
| 1117 | <b>⊕</b> : ⟨√⟨v                                                            |              | یمونی فعن الم مشترک با عدی کے بچے کے نسب کا                                                      |
|      | دعوی غرور کے بیان میں                                                      | 127          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                            |
| rit  | <b>(⊘</b> : أن                                                             |              | يانعوين فعل الم غيرقابض وقابض كاورووغير                                                          |
|      | متغرقات کے بیان میں                                                        | 144          |                                                                                                  |
| rrr  | معاله كتاب الاقرار معاليه                                                  |              | ر الله في فعين الله جورو و مرد ك داوى كرنے ك بيان                                                |
|      | 0: <th>1<b>A</b>=</th> <th>من در حالیکہ بچددونوں یا ایک کے قصد میں ہو</th> | 1 <b>A</b> = | من در حالیکہ بچددونوں یا ایک کے قصد میں ہو                                                       |
|      | اقرار کے معنی اور رکن اور شرط جواز کے بیان میں                             |              | مانویں فعمل ہو غیر کی باعدی کے بچہ کا بھکم نکاح                                                  |
| rra  | <b>(</b> ): ⟨√\/\!                                                         | IAY          | دعویٰ کرنے کے میان میں                                                                           |
| i    | ان مورتوں کے بیان یس جواقرار ہوئی ہیں اور جو                               |              | رُنُهو بن خصل من ولد الربا اور جواس كي هم عن ب                                                   |
|      | نبیں ہوتی ہیں<br>بارې : 🕝                                                  | I۸۳          | اس کی دعوی نسب کے بیان میں<br>نویں فصل جلا مالک کی اپنی ہاندی کے بچہ کے دعویٰ<br>نسب کے بیان میں |
| 471  | (i): (i) \(i)                                                              |              | نویں فصل جہر مالک لی اچی ہاندی کے بچہ کے دعوی                                                    |
|      | عرارا امر ارت ب <u>یا</u> ن ش                                              | Iእም          | نب کے بیان میں                                                                                   |
| rit  | باب: (۲۰۰۰) و محمد                                                         |              | وموین فعل الله يحد كے نب كاكمى دوسرے كے                                                          |
|      | جن کے لیے اقرار می اورجس کے واسطیحی نہیں ہے                                |              | واسطے اقرار کرنے کے بعد اپنے نسب کا دعویٰ کرنے                                                   |
| 764  | باب : ﴿ ﴾ جيول خمس كرواسط اور جيول ومبهم چيز كرا اقرار                     | Iλ∠          | ے بیان ش<br>کبار ہو 6 فعن ہے تھمیل المسب علی الغیر اور اس کے                                     |
|      |                                                                            | -1.1         |                                                                                                  |
|      | کے بیان میں                                                                | IAA          | مناسبات کے بیان میں                                                                              |
| ror  | O Y                                                                        |              | بار بویں فعن الله طلاق دی ہوئی عورت کے بچداور                                                    |
|      | مریض کے اقراروں اور فعلوں کے بیان میں<br>ماریب جو                          |              | وفات سے عدت میں بیٹی ہوئی مورت کے بچہ کے                                                         |
| 747  | @: <\r/>\\\\                                                               | 191          | نب کے بیان میں اور اس سر اس سر اس                            |
|      | مورث محمر نے کے بعد دارث کے اقرار کے بیان                                  |              | انبرنوب فعن ١٦٠ ال باب من الك كريك                                                               |
|      | ين                                                                         | 198          | انفی کرنے اور دوسرے کے دعویٰ کرنے کے بیان عمل                                                    |

| فكرست | DA  | بلد© کی | فتاویٰ عالمگیری | _ |
|-------|-----|---------|-----------------|---|
|       | • • |         |                 |   |

|             | 2016                                                                                                           |             |                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| صفحه        | مضمون                                                                                                          | صغح         | مضبون                                                         |
| MIM         |                                                                                                                | <b>r</b> z+ |                                                               |
|             | خرید و فروخت میں اقرار اور مبع میں عیب کے اقرار                                                                |             | مقراورمقرله کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے                     |
|             | کے بیان میں                                                                                                    |             | عان بس                                                        |
| <b>***</b>  | نهرخ: 👁                                                                                                        | 127         | 10: C/r                                                       |
|             | مضارب وشریک کے اقراد کے بیان میں                                                                               |             | كى شے كىكى جكدے لے لينے كے اقرار كے                           |
| ٣٢٢         | نېرې: ؈                                                                                                        |             | يان ش                                                         |
|             | وصی کے قبضہ کر لینے کے اقراد کے بیان میں                                                                       | <b>12</b> A | <b>⊙</b> : ८⁄\                                                |
| <b>"</b> "∠ | <b>@</b> : ♦                                                                                                   |             | قراري شرو خيار ياستنى كرف اوراقرار مدجوع                      |
|             | جس کے قضد عل میت کا مال ہے اس کے وادث یا                                                                       |             | کرتے کے بیان عمل                                              |
|             | موصی لدے واسطے اقرار کردیے کے میان میں                                                                         | 1744        | باب: ق                                                        |
| " mm        | @: Ç\\!                                                                                                        |             | جو مال کی فخص کو کی فخص سے ملااس کا دوسرے کے                  |
|             | فل اور جنایت کے اقرار کے بیان میں                                                                              |             | اسطے اقراد کرنے کے بیان ٹیں                                   |
| <b>  ""</b> | <b>⊕</b> : Ċ\pi                                                                                                | YAA<br>     | (v); (√√);                                                    |
|             | متفرقات میں                                                                                                    |             | ہے اقرار کوالیے حال کی طرف نبیت کرنے کے                       |
| 1770        | الصلح کتاب الصلح کونان                                                                                         |             | یان میں کہ جس حال میں اقراد سیجے نہیں<br>ماریب واقع           |
|             | ملی معتبان کر بی تکل شادی دان و کار بازدان کار بیان                                                            | rqi         | باب: ﴿۞<br>ن صورتوں کے بیان میں جوشر کت کا اقرار ہوتی ہیں     |
|             | ملح کے معنی اور رکن وتھم وشرائط وانواع کے بیان<br>م                                                            |             | ن سوروں سے بیان س بوتر سے ۱۹ امر ار بول یں ا<br>در جونیل ہوتی |
| <u>م</u> رس | بارې: ن                                                                                                        | 194         | ور يوين بوين<br>بارې : ن                                      |
| '''         | د من هير صلح کر خراه را سکرمتعلق رشراؤيا سربران هير .<br>د من هير صلح کر خراه را سکرمتعلق رشراؤيا سربران هير . |             | یں براہ ہوتا ہے اور جن سے مرت کا اہراء ہوتا ہے اور جن سے      |
| Prive       | دین میں ملح کرنے اورا سکے متعلق شرائط کے بیان میں باری :                                                       |             | نیں ہوتا'ان کے بیان میں                                       |
|             | باب: ﴿<br>مهرونکاح وظلع وطلاق ونفقه و سکنی ہے سکے کرنے کے                                                      | P***        | ياب: د                                                        |
|             | بيان عن                                                                                                        |             | عصلات .                                                       |
| mr2         | @: \r</th <th>P*-1</th> <th><b>₩</b> : ८ं\/i</th>                                                              | P*-1        | <b>₩</b> : ८ं\/i                                              |
|             | ود بعت اور جدو اجاره ومضاربت و رئين عمل سلح                                                                    |             | نکاح وطلاق ورق کے اقرار کے بیان عمی                           |
|             | كرنے كے بيان ش                                                                                                 |             |                                                               |
| rat         | باب : 🍙                                                                                                        |             | نب وام ولد مونے وعق و كابت اور مدير كرسنے                     |
|             | غصب اورسرقد اور اکراہ وتہدیدے ملے کرنے کے                                                                      |             | کے اقراد کے بیان میں                                          |

į

|       | 7000 000 | 3 ( 2)                      |
|-------|----------|-----------------------------|
| فهرست |          | 🚡 فتانوَى عالمگيرى مِلد 🕒 🦒 |
|       | Jan 1-1  |                             |

| <u></u>    |                                                                                         | منحد        | /:\aa.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | مطبيون ملي درم                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>[%]</b> | ملی اطل کرنے کے کواہ قائم کرنے کے بیان میں                                              | ror         | بيان يم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المره المر | (6) : C/V                                                                               | rol         | (1): C/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | جوسائل ملامتعلق باقرارين أن كيان من                                                     |             | حمال سے ملے کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 760        | <b>(</b> ) | Pan         | ©: ⟨√/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | ان امور کے بیان میں جو بعد ملے کے بعد اسلح میں                                          |             | الع اورسلم من سلك كرف ك ميان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | تقرف کرنے میں پیدا ہوتے ہیں                                                             | ۳4۲         | ۵: براء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 149        |                                                                                         |             | ملے می شرط خیار اور عیب سے ملے کرنے کے بیان می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | متغرقات يمن                                                                             | 719         | <b>⊙</b> : <\f\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mr         | معلله كتأب المضارية معلله                                                               |             | قیت و حریت کے دوئی سے سلح کرنے کے بیان می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Ø: ♦\r                                                                                  | ۳۷.         | · <b>((</b> ): <b>(</b> √ <b>/</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | مضاربت کی تغییر ورکن وشرائط اور احکام کے بیان                                           |             | عقاراوراس كے متعلقات سے ملح كے بيان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | یں ٔ                                                                                    | 722         | <b>(</b> ): ⟨√/ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| וייי       | <b>⊕</b> : \$\sqrt{\psi}                                                                |             | التم من مل كرنے كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | ان مضار بتوں کے بیان می جن می بدون سرع نفع                                              | 12A         | <b>(</b> ): ⟨ <b>√</b> \ <i>i</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | کے ذکر کرنے کے مغماد بت جائز ہے                                                         |             | خون اورزخول سيمل كرف سيميان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ୯୩୩        |                                                                                         | 77.0        | <b>⊕</b> : <\r/> \r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | اليفض كے بيان ميں جس فيعض مال مضاربت                                                    |             | ملیدی مسلم کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | ردیااوربعض مضاربت رئیس دیاہے                                                            |             | <b>⊕</b> : \$\\\\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrrs       |                                                                                         |             | غیرکی المرف ہے ملے کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ان تفرقات من جن كامفارب كواهتيار باورجن                                                 | 17/19       | <b>(3):</b> ⟨√/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | كاالتياريس ب                                                                            |             | وارتوں ووسی ومیراث ومیت میں سلح کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| רידיו      |                                                                                         |             | ا بيان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | دو فخصول کومال مضاربت دينے کے بيان مي                                                   | 2"99        | <b>®</b> : △ <sub>/</sub> ⁄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PY         | بانې: 🛈                                                                                 |             | مكأتب وغلام تاجر كى ملح كے بيان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | مضاربت يرشرطين قائم كرنے كے بيان مي                                                     | · (**•      | <b>(⊘</b> : <i>Ç</i> \ <i>\</i> !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اسوسم      |                                                                                         |             | ذموں اور حریوں کی سکے عیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | مفارب کے مال مفاربت فیرکو دیے کے                                                        | (%)         | , and the second |
| <b>1</b>   | بان ش                                                                                   |             | ملح كے بعد مرى يا معاطيه يا معالح عليه كے بغرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <u> </u>                                                                                | <del></del> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       | TO SOME         |                         |
|-------|-----------------|-------------------------|
| فكرشت | ) 5650 ( 4 ) 70 | فتاوي علمگيري جلد 🕒 🥽 🗬 |
|       |                 |                         |

| مغی          | مضبون                                         | منج          | مضبون                                        |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| ۲۲۲          | <b>( ( √ / )</b>                              | hhh          | نا√ې: ﴿                                      |
|              | مضارب کے مال مضاربت سے مظر ہو جانے کے         |              | مضاربت عن مرابحداور توليد كے بيان عن         |
|              | <u>ب</u> ان می                                |              | فعن الممضاربت كى رقم وغيره پرمرابحد يا توليد |
| '            | <b>⊕</b> : ᡬ⁄₁                                |              | فروخت کرنے کے بیان شی                        |
|              | نف کھیم کرنے کے بیان میں                      |              | ودرى فعن المهرال ومضارب عدر بدو              |
| <b>የተ</b> ለተ | تېرځ : Ѿ                                      | 444          | قروخت کے مرابحہ کے میان میں                  |
|              | رب المال و مضارب عن اور دو مضاربوں عن         |              | انعرى فعن الله دومضاريون عن مرابحدك بيان     |
|              | اختلاف کے بیان میں                            | ሮ <b>ሮ</b> ላ | يمن أ                                        |
|              | ربهلی فصن 🛠 مضارب کی خربیری ہوئی چیز عی اس    | (PPP)        | <b>⊙</b> : Ç <sup>∕\</sup> ! -               |
|              | طورے اختلاف کرنے کے بیان میں کدیرمضار بت      |              | مضاربت من استدانت کے بیان میں                |
|              | ی ہے                                          | لملالد       | <b>⊕</b> : △ <sub>/i</sub>                   |
|              | ورمری فعن الم مفاریت عموم وخصوص عل            |              | خارمیب وخیار رویت کے بیان می                 |
| מרח          | اختلاف کے بیان یں                             |              | <b>⊙</b> : ბ <sub>∕</sub> ⁄i                 |
|              | نيسرى فعنل المدمضاربت كواسط جوتفع شرطكيا      |              | على التراوف آ م ييجيدو مال مضاربت ك وي       |
|              | كياأس كى مقدار من اختلاف كرت اورواس المال     |              | اورایک کودوسرے ش ملا دیے اور مال مضاریت کو   |
| ייין         | كى مقدار شى اختلاف كرنے كے بيان ش             |              | غیرمضار بت کے ملاویے کے بیان کی              |
|              | رجوتی فتن ایک رب المال کو رای المال خواه      |              | با∕ټ: <b>®</b>                               |
|              | دونوں کے تف تقسیم کرنے سے پہلے یابعدومول ہونے |              | مضارب کے نعتے سے بیان یس                     |
| L. 4.        | یاندوصول ہونے عل اختلاف واقع ہونے کے میان     | rat          | <b>⊕</b> : △/r                               |
| P74          | يم .                                          | l            | مضاربت كے غلام كي زادكرنے اور مكا حب كرنے    |
| <b>5%</b>    |                                               |              | اورمضاربت کی ہاتدی کے بچد کے واوی نسب کے     |
| ,            | رجہنی ختل اللہ مضارب کی خریدی ہوئی کے تسب     |              | بإن ش                                        |
| rzr          | عى اختلاف كے بيان عمل                         |              | ب√ب: ؈                                       |
|              | مانویں فعنل اللہ اس باب کے مترقات کے میان     |              | خرید و فرودت کرنے سے پہلے یا اس کے بعد مال   |
| 121          | ين .                                          |              | مفاربت كي تف بوجائے كے بيان من               |

|     | م کی کی فقرست                             | 2   | نتاویٰ عالمگیری طد 🕥 📆                    |
|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| صغح | مضبون                                     | صغح | مضمون                                     |
| M   | @ : ښ                                     | MA  | نا∕ب: ◙                                   |
|     | مفاربت می شغد کے بیان می                  |     | مضارب کے معزول ہونے اور اس کے تقاضا ہے    |
| rat | ⊕:  ⟨ √ ½                                 |     | اختاع کرنے کے بیان می                     |
|     | الم اسلام والم كفرك ورميان مضاربت كے بيان | 844 | با√ب: ن 🔞                                 |
| MAP | يى                                        |     | مضارب کے مرنے اور مرض میں اقر ار کرنے کے  |
|     | نړ∕ب: ⊕                                   | ኖረዓ | بيان عم                                   |
| 1   | متفرقات میں                               |     | <b>.</b> ⊕ : <>\/\!                       |
|     | اگر مضارب نے مال مضاربت سے دو باندیاں     |     | مضاربت کے غلام پر جناعت واقع ہونے کے بیان |
| MAD | خریدیں ہرایک کی قبت ہزار درم ہے           |     | این                                       |

Transfer of the transfer of

# الدعولى الدعولي الدعولي الم

اِس مِن چندابواب مِن

باب (ول الم

## دعویٰ کی تفسیر شرعی ،رکن ،شروط جواز ،حکم ،انواع اور مدعی کومدعاعلیہ سے پہچا نے

#### کے بیان میں

ایک بیہ ہے کہ دعویٰ میں تناقض نہ ہوسوائے نسب اور حریت کے دعویٰ کے اور تناقض کی بیمسورت ہے کہ چہلے اُس سے کوئی الی بات نہ ہو چکی ہو کہ جواُس کے دعویٰ کی صناقض ہے مثلاً اپنی ملکست و اتی کا اتر ارکیا چرمہ عاعلیہ سے خرید نے کا اس سے پہلے دعویٰ کیا اور اگر بعد یا مطلقاً خرید کا دعویٰ کیا تو مناقض نیس ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ ایک بیہ ہے کہ جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ ٹابت ہو سکی פרו (ואים

۔ اُن چیز وں کے بیان میں جس میں بیچ کے ساتھ دعویٰ سے ہے اور جن میں نہیں مسموع ہوتا ہے اور اس میں تین فصلیں ہیں

فعل لاله

دین اور قرض کے دعویٰ کے بیان میں

كذافي الذخيرو\_

فكت☆

مصورتیں جوتتم اورمورتی بیان کی می موافق رسم أس ملك كے بین اور مارے ملك مي بهارے ملك كيموافق فتم اورمغت اورمقدار ذكركرنا جائے -سب وجوب كا يمى ذكركرے كد كول واجب اوے بيميط ين ہے-اگروى تفيز كيبول قرض ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ ذکر کیا کہ کس سبب سے واجب ہوئے تو ساعت نہوگی بیزنائد اُمعتین میں لکھا ہے اور کی سلم می اُس کے مح ہونے کی شرطیں بھی ذکر کرے اور اگر وجوئی میں کہا کہ بسب سلم سے کے واجب ہوئے اور اُس کی شرا تعاصحت نہ بیان کی تو اہام شس الاسلام اوز جندی اس دموے کو سے سیتے تھاور دوسرے مشاکخ اس کو سی نیس کہتے ہیں اور اگر ان کے دموے میں کہا کہ بسب کا سی کے واجب ہوئے توبلا خلاف میج ہے وہلی ہذا۔ ہرا بیے سب میں جن کی شرائل بہت ہیں دعوے میں عامد مشائح کے زویک أن شرائلا كاذكر كرنا ضرورى باورجس سب كى شرطيس كم ين أس مى مرف سبب كهدينا كانى ب- يظهيريد مى كعاب- اورقرض كوو عن قبنه كرنا اورمشقرض كالبي ضرورت بي مرف كرنا بعي ذكركرے تاكه بالا جماع بيمال أس يرقرض بوجائ اور بعي ويوے قرض جي بيان كرے كدش في است ذائى مال سے اس قدر قرض و إ - كذاف الذخير و صدر الاسلام في مايا كرض من مكان ايفا واور تين مکان عقد بیان کرنا ضروری نیس ہے بیروجیو کردی میں تکھاہے۔ ایک عنص نے دعویٰ کیا کہ میرایس مدعا علیہ پراس قدر مال بسبب ہاہمی حساب کے جو ہمارے درمیان ہے واجب ہے تو بیٹھے ہے کیونکہ حساب کھے مال واجب ہونے کا سبب نہیں ہوتا ہے کذافی الخلاصه اورا كروعوى وزنى چيز من بوتو محت ك واسطيمن بيان كرنا مثلاً جائدى بياسونا بيضرور ب- بي اكرسونا بيان كيااور و معزوب ہے تواشر فی جے بوری یا کلد اروغیر و بیان کرنا جا ہے اور بیربیان کرے کداس قدراشر فیان تھیں گذافی الحیط اور دیناروں ے دموے میں اور وہی باوہ تی جی بیان کرنا ضرور ہے کذائی الخلاصہ۔اورمشائ نے فرمایا کداس کی صفت کہ جید باوسط باروی ہے بیان كرنا وإسيد برميط عن لكعاب -اوربدوى اكربسب كا كي بوتوصفت ذكركر في ماجت نيس ب بشرطيك شريس ايك عي نظر رائح ومعروف ہو مراس صورت میں بیان کرنا ہاہیے کہ جب وقت تھے ہوے کے وقت تک اس قدر زمانہ کرر کیا کہ معلوم نیس کے شہر می كون نقدرائج بي إلى المرح بيان كري كدخوب شائسة عن آجائد بدؤ خروش باكرشبر من نقود وقلف علتے مول اورسپ کا روائ مکسال موکوئی زیادہ نہ چلا موتو تھ جائز ہے اور مشتری کو اعتبار ہے جا ہے جس نفذ کو ادا کر ایکن دعوی مس سی نفذ کا تعین مرور ہاوراگرسب كارواح برابر بيكن بعض كالبعض يرزيا دومرف ب جيد مارے ملك على عظر يقى اورعدانى على تعالق بدون بیان کے ای جائز نیس ہاور نہدون بیان کے دعوی سے معید ش ہاوراگرایک نقدزیادہ رائج ہوا اور دوسرا اس سے افتل ہوتو ت جائز اور نفقر رائج مطے اور میں نے استروشن کے ہاتھ کی تحریر دیکھی کدا گرشمر میں چند نفود کا رواج ہواور ایک زیادہ رائج ہوتو دعویٰ بدون بیان کے جن میں۔ بیفسول محادیہ میں ہے۔ اگر دعویٰ بسبب قرض اور تلف کر دینے کے ہوتو ہر حال می صفت بیان کرنا ضرور ے بینہابیس ہے۔ اگروموی بسب قرض اور تلف کردینے کے ہوتو ہرمال میں مغت بیان کرنا ضرور ہے بینہابیش ہے۔ اگر ہوں ذكركيا كداس قدرد ينارنينا يورى منتفد اورجيد ذكرندكيا تومشاك في اختلاف كياب بعضول في كها كدجيدى ضرورت نيس بهاور يى مج إوراكرجيدة كركيا اورمنظد ندكها تو بحى وموئ مج بكذانى الحيط اورنيثا يورى يا بخارى ذكركر في بعد احرة كركرتى كى ضرور سنتین ہے کونکسواے احمر کے وال دوسر فین ہوتے ہیں ان جیدذ کرکرنا ضروری ہے اور یکی عامد مثالح کا تدہب ہے

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک 🗥 ۱۱ کیک کتاب الدعوٰی

اور فآدئ منی میں ہے کہ اگر احمر خالص وکر کیا تو جید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بعضے مشائخ کے فزویک بیربیان کرنا ضروری ہے کہ کس یاد شاہ کے وقت کاسکہ ہے اور بعضول کے نز دیک ریشر طانبیں ہے۔ سیجے ریسے کہ اس میں وسعت ہے اور ذکر کرنے میں زیاد واحتیاط ہے کذائی الذخیرو۔اگرسونامعنروب نہ ہوتو دینارنہ کیے بلکہ مثقال کے وزن سے بیان کرے اورا گرمیل نہ ہوتو بیان کر د ے اور اگر اس میں میل ہے تو وہ نمی یا دہ مشتی وغیرہ بیان کردے بیظہیر بدمیں ہے ادر اگر جاندی ہواور مضروب ہوتو اس کی نوع لیعنی جس طرف منسوب ہے اوراس کی صفت کہ جیر ہے یا درمیانی یار دی اوراس کا وزن مثلاً وزن سبعہ سے اس قدر درم ہیں بیان کردے كذا في الحيط اوراگر جاندي معنروب ہواوراس ميں ميل غالب ہو پس اگر لوگوں ميں وزن ہے اس كا معاملہ ہوتا ہے تو اس كي نوع و صفت ووزن ذکر کرے اور اگر شار ہے معمول ہیں تو گنتی ذکر کرے بیظہیر بدیس لکھا ہے اور اگر جا ندی غیرمصروب ہے اور اس میں میل نہیں ہے تو خالص ہونا اور اس کی شم ذکر کر دے مثلاً نقرة فرنگ یاروس یا طمغا جی اور صغت کہ جید ہے یاروی ذکر کرے اور بعض نے کہا کہ طمعانی ذکر کرنے کے بعد جیدوردی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہاورسفید جا ندی ذکر کرنا کان نہیں ہے اوقتیک طمغاجی یا کلیجی ذکرنہ کرے کذافی الوجیدالکروری اور درم ہے اس کی مقدار بیان کرے کہ کذانی المحیط اگر ٹیہوں یا جو کا منون ہے دعوی کیا تو فتوی کے واسطے مخار بیہ ہے کہ مری سے دریافت کیا جائے اگراہے بسبب قرض و کلف کرد ہے کے دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ کی صحت کا فتویٰ ندویاجائے اور اگر بسبب این مال معین فروخت کرنے کے پابسب سلم کے دعوی صحیح عمر اادر کواولایا کدر عاعلیہ نے اس قدر گیبوں یا جو کا اقر ارکیا ہے اور اقر ار میں صفت کا ذکر تبیں ہے تو گوائی اس باب میں مقبول ہو گی کداس سے بیان صفت کے واسطے جر کیا جائے نہ یہ کہ حق اوامیں جرکیا جائے گا۔ بیمحیط میں ہے اور کنگنی اور ماش میں عرف معتبر ہوگا میضول عماوید میں ہے اگر آئے کا دعویٰ کیا اور نقیر کے ساتھ اس کا وزن بیان کیا تو می نہیں ہے اور جب وزن بیان کردیا تا کددمویٰ درست ہوگیا تو اس کے ساتھ خشک آٹا شستہ بیان كرة اور پختديانا پختد بيان كرنا اورجيديا وسطياروى بيان كرنا جاہيے بيظهيريديس باكرايك في دوسرے برسوعدانى كے غصب كر لینے کا دعویٰ کیااور عدالی دعوے کے معتور ہیں تو ان کی قیمت کا دعویٰ کرنا جا ہے اور امام اعظم کے نزد یک دعویٰ وحصومت کے روز کی تیمن لگائی جائے اور اہام ابو پوسف کے نزد یک غصب کے روز کی قیمت ادر اہام محد کے نزد یک اُس روز کی قیمت کہ جب وہ مفتود ہوئے ہیں اور الی صورت میں درموں کے واجب ہونے کا سبب بیان کرناضر وری ہے۔ بیذ خیرہ میں ہے۔ اگرمیت پر قرض کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس قرضہ میں سے پچھا دانبیں کرنے پایا تھا کہ و ومر کیا اور ان وارثوں کے ہاتھ میں اس قدرتر کہ چھوڑ کیا ہے کہ برقرض ادا ہوجائے ادر پچمزیج رہے اورورشے اموال معینہ بیان نہ کئے تو فتوی بیہ ہے کہ دعوے کی ساعت ہوگی سیکن وارث پر ادائے ترض کا تھم جب تک اس کے یاس ترکدند بیجے ندکیا جائے گا۔ ہی اگر اس نے وصول ترکدے انکار کیا اور دی نے اثبات کرنا جا ہے تو جب تک اموال معیندترک کرے اس طرح بیان ندکرے کدائ ہے آگاہی حاصل ہوجائے تب تک اس پر قدر ند ہوگا بیہ وجیز کردی میں ہے۔ اگر مدیون نے وعویٰ کیا کہ میں نے اس کواس قدر درم بھیج دیے ہیں یا میرے بلا تھم فلا سفض نے اس کوقر ضدادا کر دیا ہے تو دعویٰ سے باورتم لی جائے گی اگراس پر بزار درم قرض کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تیرے ہاتھ میں فلاں مخف کے ہاتھ سے پہنچے ہیں اور وہ میرا مال ہے تو اُس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی جیسے مین میں غیرمسموع ہے کغرافی الخلاصداور ڈگر بسبب کفالت کے مال کا دعویٰ کیا تو بیان سبب ضرور ہے اور ای مجلس کفالت میں مکفول عند کا تبول کر لینابیان کرے اور اگر بیان کیا کہ مکفول نے اپنی مجلس میں قبول کیا تو تھی نہیں ہے۔ای طرح اگر مورت نے اپنے شو ہر کی و فات کے بعد وارثوں پر مال کا دعویٰ کیا تو ہدون بیان سیب کے تیج نہیں ہے۔

فتنویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک 🗥 ۱۳ کیکی ۱۳ کتاب الدعوای

مشائخ نے فرمایا کہ بیج یااجارہ وغیرہ کے سبب ہے مال لازم ہونے کے دعویٰ میں یہ بھی بیان کرے کہ بیعقد خوشی خاطرے اُس حال میں کہ اُس کے تصرفات اُس کے نفع و نقصان کی راہ ہے تا فذ ہوتے تھے واقع ہوا تا کہ دعویٰ وجوب بیجے ہو جائے یہ جیو کروری میں ہے۔

مسكله ندكوره كى بابت شيخ ابونصر بمنطية كابيان

ایک محض نے دوسر نے پردوئی کیا کہ میر ہے وہی نے میر ہے مغری میں تیرے ہاتھ میرافلاں وفلاں مال اس قد رواموں کو تیرے ہاتھ میرافلاں وفلاں مال اس قد رواموں کو تیرے ہاتھ فرو محت کیا اور اُس نے پی کے دوام ہیں بائے تھے کہ وہ مرکباتو وہ دام تو جھے ادا کرد ہے ہیں بعض مشارکنے نے کہا کہ بید تو کی تیم میں ہوتو خبیں ہے کیونکہ وہی کے بعد دام وصول کرنے کاحق اُس کے دارت یا وہی کو ہا اور اگر اُس کا کوئی وہی یا وارث نہ بموتو قاضی اُس کی طرف ہے مقرر کرے گا۔ بینی رضی القد عند نے فر مایا کہ جو مشارکنی بیفر ماتے ہیں کہ دکیل ہے کے انتقال کے بعد شن وصول کرنے کا استحقاق موکل کو حاصل ہوجاتا ہے اُس کے موافق یہاں بھی لکھنا جا ہے کہ لائے کہ و نے کے بعد اُس کو دام وصول کرنے کا استحقاق موکل کو حاصل ہوجاتا ہے اُس کے موافق یہاں بھی لکھنا جا ہے کہ لائے کہ و نے کے بعد اُس کو دام وصول کرنے کا حق حاصل ہوجاتا ہے ہی دعوئی جو گار بیچھا ہیں ہے۔

ودرئ نفخ

### دعویٰ عین منقول کے بیان میں

جس بال معین منفول پر مدگی دعویٰ کرتا ہے اگر مجنس قضای حاضر ہوتو اُس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرے کہ بیمیرا ہے اورسر سے اشارہ کرنا کانی نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ اس کے اس طرح اشارہ سے وہی چیز معلوم ہوجائے جس پر دعویٰ کرتا ہے بین قاضی خان میں ہے اور اگروہ چیز مدعا علیہ کے قبضہ میں ہوتو اُس کے حاضر لا نے کے واسطے تھم کیا جائے گا تا کہ دعویٰ محتمل کو ای وغیرہ کے اُس کی طرف اشارہ کر سے کذانی الکانی میں الائم حلوائی نے قرمایا کہ بعض منقو لات کا قاضی کے سائے حاضر لا نامکن نہیں ہوتو خوداس مقام پر چلا حاضر لا نامکن نہیں ہوتو خوداس مقام پر چلا

جائے ورن آگر اُس کو خلیفہ کرنے کی اجازت ہے تو اپنا خلیفہ و ہاں جیجے دے بیجیط میں ہے۔ اگر مدعا علیہ منکر ہواور دمویٰ کیا کہ جس چیز میں دعویٰ کے حاص بر عاعلیہ کولازم ہے کہ وہ چیز حاضر کرے تا کہ میں جت میں پیش کروں اور اگر مدعا علیہ منکر نہ ہوا قر ارکرتا ہوتو حاضر کرانا کچھ ضرور نہیں ہے بلکہ مقرلہ اُس سے لے سکتا ہے یہ وجیز کردری میں ہے۔

ا کیٹین کے قبضہ کی ایک ال معین ہے آس پر دموی کیا اور کھلی قضامی اُس کو حاضر کرانا جا ہا اور مدعا علیہ نے وہ ال اپنے ہاتھ میں ہونے سے انکار کیا گھر مدمی دو کو اولا یا کہ اُنہوں نے کو ای دی کہ آئے سے ایک سال مہلے وہ ال اُس کے پاس تھا تو ساعت ہوگی اور مدعا علیہ پر جرکیا جائے گا کہ حاضر لائے یہ خزائد اسٹنین میں ہے۔

امرابیے ال معین پر دوئی کیا کہ جو غائب ہے اور اُس کی جگہ معلوم ہیں ہے مثلاً کمی پر ایک کپڑے یا با عدی خصب کر لینے کا دوئی کیا اور معلوم ہیں کہ وہ موجود ہے یا ضائع ہوئی ہیں اگرجنس اور صفت اور قیمت بیان کر دی تو دعویٰ مسموع اور کوائی مقبول ہوگی اور اگر قیمت ندمیان کی تو تمام کمایوں میں اشارہ کیا کہ دعویٰ مسموع ہوگا یہ تلمیر سے میں ہے۔

اگر دقی برضائع ہوتو دعویٰ بردن بیان جن وس وصفت وطیرہ قیمت کے جن کیں ہے کونکہ برون ان چیز ول کے بیان کے اس کا علم نیس ہوسکا ہاور قیمت کا بیان کرنا خرط اللہ علیہ نے شرط کیا ہاور بعض قاضوں کے زدیکہ قیمت بیان کرنا شرط نہیں ہے کہ انی المحیط السرخی اوب القاضی بیس ہے کہ فقیہ ابوالایٹ رحمۃ القدعلیہ نے فرمایا کہ بیان قیمت کے ساتھ نہ کرومو نٹ بیان کرنا چاہئے کہ انی الکانی اور چوپائے کے دعویٰ میں رنگ و جیئت کا ذکر کرنا ضرور زئیں ہے جی کہ اگر ایک محفظ نے ایک کدھا خصب کر لیے کا دعویٰ کیا اور ہوئی کے دعوی میں رنگ و جیئت کا دکری کیا اور ہوئی کے اور موافق دعویٰ کے کواہ سنا کے پس معاعلیہ نے ایک کدھا حاضر کیا اور مدی نے کہا کہ میں نے اس کہ میان کے بیان سے اختلاف ہے شال کے بیان سے اختلاف ہے شال میں ہوا جو ایک کو ایوں نے ایک کرو سے کا مانے نہیں ہے گواہوں نے اس کو کان جی اور کو ای کان ایسانہ تھا تو مشام کے نے فرمایا کہ بیامر مدی کی ڈگری کرو سے کا مانے نہیں ہے اور اس سے آن کی گواہی میں خلل نہیں آتا ہے یہ فسول عماد میں ہے۔

الم ظهیرالدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک محفات بیان کردیں اور درخواست کی کہ غلام فصب کر لینے کا دھوئی کیا اور اس کی صفات بیان کردیں اور درخواست کی کہ غلام حاضر کرایا جائے پھر جب حاضر ہوا تو بعض مفتوں میں دی کے بیان سے اختلاف پایا گیا اور مدی کہ بیان سے اختلاف پایا گیا اور مدی کے بیان سے اختلاف پایا گیا اور مدی سے گواہ قائم کردیے کہ بیون ہے ہیں جن مفات میں اختلاف پایا گیا اگر ایسے ہیں کہ اُن میں تغیر و تبدل کا احمال ہیں ہے اور مدی نے کہا کہ بیم اغلام کا دیوئی کیا تو دیوئی مسموع اور کو ای مقبول ہوگی بید قاونی کیا تو دیوئی مسموع اور کو ای جن کی جنس و نوع وصفت محتف ہوئی میا و دیوئی میان میں ہے ایک محص نے چند معین چروں کا جن کی جنس و نوع وصفت محتف ہوئی کیا اور سب کی اکٹھا قیمت بیان کردی اور ہرا یک کی قیمت کی علیمہ قلمیل نہ کی قودھوئی تی ہے اور تفصیل بیان کرنا شرط نیس ہے اور کوئی تی ہے اور تفصیل بیان کرنا شرط نیس ہے۔

ایک مخص نے کسی مخص پر ہزار دینار کا اس سب سے دعویٰ کیا کہ اُس نے میری چند معین چیزیں تلف کروی ہیں تو ضروری ہے ہے کہ جہاں تلف کر دی ہیں وہاں کی قیمت بیان کرے اور اعیان کو بھی بیان کرے کے فکہ بعض اس بیس سے تلی ہوتی ہیں اور بعض قیمت والی ہوتی ہیں یہ فعول محاد رید میں ہے۔ ایک مخص نے رفو کر کے پاس اُنیا عمار تلیذ کے ہاتھ روانہ کیا کہ اس کوورست کر و سے پھر رفو کرنے عمامہ دصول پانے سے انکار کیا اور تمیذمر چکا ہے یا غائب ہے چر تمامہ والے نے وعویٰ کیا کہ میرا عمامہ ہے ش نے فلال تمیذ کے ہاتھ تیرے پاس بھیجا ہے تو ایسے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی جنب تک بینہ کے کہ تو نے اس کو تلف کیا اور قیمت کا دعویٰ کرے اور اگر یوں کہا کہ میں نے تیرے پاس بھیجا ہے تو ساعت ہوگی بیر خلاصہ میں ہے۔

اگراگوروں موجووہ یا یقول کا دعویٰ کیا تو اشارہ کرے اور اوصاف دونوں ونوع بیان کرنے کی جاجت نہیں ہے اور قرض بیں اور فصل موجود ہے تو مقدار ونوع وصغت بیان کرے اور جید دردی ہونا بیان کرے اور اگر ایبا ہوکہ جس پازار بھی بکتے ہے وہاں ہے منقطع ہو بی جو ہوں تو حاکم دریا دنت کرے گا تو کیا جا ہتا ہے اگر اُس نے کہا کہ انگور جا ہتا ہوں تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ تقطع ہو جانے کے بی کہ تیمت جا ہتا ہوں تو اس کوسیب وجوب بیان کرنے کا تھم کرے گا کیونکہ اگر بیددام نیچ کے بی تو بسب منقطع ہو جانے کے بیچ ٹوٹ کئی اور اگر بسبب سلم یا تلف کروسے یا قرض کے ہیں تو مطالبہ کرسکتا ہے اگر انگوروں کی فصل تک انتظار نہ کرے ایسا بی امام تلہیر الدین نے فرمایا ہے وہور کی دری ہیں تکھا ہے۔

اگر دونتم کے انگور حلائی و درخمتی درمیانی شیری سوئن کا دعویٰ کیا تو تفصیل بیان کرنا چاہیے کہ حلائی کس قدراور دخمتی کس قدر تھے کذائی الحیط اور اناروسیب کے دعویٰ میں وزن اور ترش وشیریں وصغیریا کبیر بھی ذکر کرے اور کوشت کے دعویٰ میں سبب میان کرنا ضرور ہے کذائی الخلاصہ پس اگریوں بیان کیا کہ میں اس سبب سے دعویٰ کرتا ہوں کہ اس نے بھے کانمن قرار دیا تھا تو دعویٰ مجے ہے

اگراس کا وصف اور موضع بیان کردیت بیدوجیز کروری میں ہے۔

اگرکسی پرسومن کوک (متم روٹی) کا دعویٰ کیا تو صفح تین ہے گر جب کرسب بیان کردے کیونکہ روٹی کے سلم بن اور قرض کے بنی ہے اور قرض کے بنی بیان کیا کہ بچ کا فمن ہے قو دعویٰ گئے بنا اختلاف ہے اور تشم روٹی تلف کرو ہے کی صورت میں قیمت واجب ہوگی اور اگر سبب نہ بیان کیا کہ بچ کا فمن ہو تو وگوئی گئے ہے لیے بنی بیان کرنا جا ہے کہ کسے آئے کی بی ہوئی ہیں اور سپیدی مائل یا مزعفر ہیں اور اُس پر آل کے ہوئے ہیں یا نہیں بی سیمیر سیمی ہے۔ برف کا دعویٰ جب وہ منقطع ہو چکا ہوتو صحیح نہیں ہے کونکہ اُس کے مثل دیا نہیں جا سکتا ہے تو اُس کو جا ہے خصومت کے روز کی ہے۔ برف کا دعویٰ جب وہ منقطع ہو چکا ہوتو صحیح نہیں ہے کیونکہ اُس کے مثل دیا نہیں جا اور تیل وغیرہ ایسی چیز وں سے دعویٰ بی اگر دیج کا سبب ہوتو اشارہ کے واسطے حاضر لانا ضرور ہے اور اگر یسب قرض یا تلف کرد سے یا شمن قرارد سے کے ہوتو موجود کر نے کی ضرورت نہیں ہے بیٹر اللہ اُسٹین می تکھا ہے۔

اگر کی فحض پر دبیان کا دعویٰ کیا ہی اگر و و ال پینے تو اس کا حاضر کرانا اور اُس کی طرف اشارہ کرناشر ط ہے اور وزن و تمام اوصاف بیان کرنے جاہتے ہیں اور اگر سبب سلم کے دین ہوتو اس صورت ہی وزن ذکر کرنے کی شرط ہوئے ہیں مشاکح کا اختلاف ہے عامہ مشاکح کے بزد کی شرط ہے اور بھی سے جہ نے بیر وہی ہے۔ ایک مختص کے ذمہ ایک خرگا ہ بسبب مہر کے واجب ہونے کا وعویٰ پیش ہوا تو مشائح نے سیح ہوئے کا فتویٰ دیا کیونکہ اس میں زیاوہ جہالت نہیں ہے اور باب مہر میں جہالت اُس کی مانع نہیں ہوتی

ے کدأس کے ذمہواجب ہو سمحیط علی ہے۔

بعض مشائخ نے وکرکیا کہ کسی نے زئد یجی کا دعویٰ کیا اور اس کا طول خوارزم کے گزوں سے کسی قدر میان کیا پھر جب وہ پائی گئی تو زائد یا کم نکلی اور کواہی موافق وعویٰ کے وہ بھے ہیں تو وعویٰ و کواہی دونوں باطل ہیں جیسا کہ چو پاید کے وائوں کے اختلاف میں ہوتا ہے۔ایک محض نے کسی قدرلو ہے پروعویٰ کیا اوراُس کا وزن وس من بیان کیا پھروہ ہیں من یا آٹھ من فکالتو وعویٰ و گواہی مقبول ہوگی کیونکہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا اُس کا وزن بیان کرنا لغو ہے بید جیز کر دری میں ہے۔روئی کے دعویٰ میں یہ بیان کرنا کہ کہاں کی ہے ترقابی ہے یا بیمٹی یا جاجر ہے ضرور ہے کذا فی خزائٹ المفتین اور فتو کی اس پر ہے کہ استے من اس قدرروئی سے گالا نکلیا ہے بیان کرنا شرط نیس ہے بید جیز کر دری میں ہے۔

تیص کے دعویٰ میں جب نوع وجنس وصفت و قیمت بیان کی تو اُس کے ساتھ مردانہ یا زنانہ جھوٹے یا ہڑے بیان کرنا چاہئے بینز اُنٹہ اُمکنٹین جی ہے۔ کیٹر اچاک کرڈ النے یا جو یا بیہ کے ذخی کرنے کے دعویٰ میں جو پاپیر یا کیٹر سے کا حاضر کرنا شرطنیں ہے کیونکہ مدعی بے حقیقت میں وہ جزوج جونوت ہوگیا کذائی الخلاصہ۔

اگر گوہر کا دعویٰ کیا تو اُس کا وزن بیان کرنا چاہنے اگر خائب ہواور مد عاعلیہ اپنے پاس ہونے سے انکار کرتا ہو بیسراجیہ میں ہے۔ موتی کے دعویٰ بیں اُس کا وور و چیک و وزن بیان کرے بینز انتہ امفتین بیں ہے۔ اگر چند ہوئیوں یا مسلوں (سوجون) کا دعویٰ کیا تو اس کا سبب بیان کرے کیونکداس کا حاضر کرنا لازم ہے اگر بین ہواوراگر دین ہوبسب سلم یا شن نیچ کے تو جہالت رفع کرنے کے واسطے نوع وصفت بیان کرنا ضروری ہا اور تلف کر دیے سے ان کا مشل واجب نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیہ قیمت والی شار ہیں نہیں اور قرض کے سبب سے وجوب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا قرض جائز نہیں ہے بیوجیز کردری میں ہے۔ اگر کسی قدر دنا کا دعویٰ کیا تو جید و صلا وردی بیان کرے اور ذکر کرے وجدون اس کے دعویٰ کیا تو کوفت و نا کوفت و کر کرے وجدون اس کے دعویٰ میں ہے بینز انتہ المغتین ہیں ہے۔

#### ود بعت کے دعویٰ کی بابت فآویٰ رشیدالدین میں مذکورہ مسئلہ 🏠

ایک طاحنہ کا دوئی کیا اور مدووط حونہ اور اور ای کو بیان کردیا گین اُس نے ادوات کو سی سیا اور دان کی کیفیت بیان کی تو بعض نے کہا دوئی گئی گئی اور مدووط حونہ اور اور ای کی ہے۔ فاوی رشیدالدین ہیں ہے و دیعت کے دوئی ہیں ہوں اہم اج ہے کہ میری اس محتم کے باس اس اس کے چیش کرنے کا خوات گار ہوں تا کہ ہیں اس اس کے کواہ سناؤں کہ میدیری ملک ہے بشر طیکدوہ منظر ہواور اگر مقر ہوتو تخلیہ کرے کہ میرے بقد ہیں آئے اور بینہ کے کدر کر کے کا عم ہویہ سناؤں کہ میدیری ملک ہے بشر طیکدوہ منظر ہواور اگر مقر ہوتو تخلیہ کرے کہ میرے بقد ہیں آئے اور بینہ کے کدر دکر کے کا عم ہویہ سناؤں کہ میدیری ملک ہے۔ بشر طیکدوہ منظر ہواور اگر مقر ہوتو تخلیہ کرے کہ میرے بقد ہیں آئے اور بینہ کے کدر دکر کے کا عم ہویہ بداری اور صرف ہے بیا ایکی نہ ہواور دموی فیصب میں اگر مفصوب ایسی چیز نہ ہوجس کی بار برداری ہے تو موضع فصب کا بیان کرنا خروری نہیں ہے می ظاہر الروایت ہے بین ظاہر الروایت ہے بین ضول کا دمیری کہ میں ہوئے کہ ویہ کہ کہ میں ہوئے کہ میں مقول کے فیصب و استہاں کہ میں فیصب کے دوز کی قیمت بیان کرنا چاہئے میں ظاہر الروایت ہے بین ضول کا در بیس ہے۔ دموی تخاری کی فیار کر اور کے تو خصب کی تجاری کی خوات کی مسلول ہوئے کہ میں ہوئے کہ سے دیا دہ پر میل کی تو صاحبین کے نو میں نوان انوائ کر کر کوفن کی اور توان سے دیا تی کر میں ہوئے کر دیا گئی ہوئی کہ کر دیا گئی ہوئی کی تو صاحبین کے نو میں ہوئی کر اور کر کے کہ میں ہوئی کیا کہ قال میر کر دوائی کی تو صاحبین کے ذوم سے تو یہ دوئی کیا کہ قال میر کر دوائی کے تو میں ہوئی گئی تو میں ہے اگر کس نے دوم سے پر دوئی کیا کہ قال میر کر داواجب ہوئی تو میں نے اور دست کیا اور جب بھے تھی کی خرج پہنے تو میں نے اور دیں ہیں اس پر آو دسے شن کا چھے ہرد کر داواجب ہوئی تو میں نے اور دیا ہیں ہوئی کہ ہوئی کیا کہ قال میر کر داواجب ہوئی تو میں کہ کر دیا گئی کہ دوئی کیا کہ دوئی کیا کہ دوئی کیا کہ دوئی کیا کہ فیاں کی کر دوئی کھی ہوئی کی کہ دوئی کہ کر دوئی کی کہ دوئی کی کھی کہ دوئی کی کر دوئی کی کہ دوئی کی کہ دوئی کی کہ دوئی کی کر دوئی کر

کہ دعویٰ میں بیز کرنے کرے کہ بیال وقت اجازت کے مشتری کے ہاتھ میں قائم تھا اور ضرور ہے کہ وقت اجازت کے ممن کارائ ہوتا بھی بیان کرے اور بیبھی بیان کرے کہ بائع نے مشتری ہے ثمن وصول کرلیا اور قاضی مدی ہے دریافت کرے گا کہ بیا المعین تم دونوں میں ملکی شراکت کے طور پرتھایا عقد ک شرکت تھی پس اگر اُس نے کہا کہ ملکی شرکت تھی تو ان شرطوں کا بیان کرنا ضروری ہے اور اگر کہا کہ عقدی شرکت تھی تو وقت اجازت کے بیمین مشتری کے پاس قائم ہونے کی شرط بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شن پ بقضہ کرنے کا بیان شرط ہے تا کہ نصف تمن کا مطالبہ درست ہو یہ فصول تا دید میں ہے۔

ضرورت نیس ہے چنا نچے اگر بسبب سعایت کے کسی مال کا دعویٰ کیا تو جن سیابیوں نے لیا ہے اُن کے تغیین کی ضرورت نہیں ہے اور میں

امتح ہے یضول مماد بیمی ہے۔

س ہے ہیں ہے۔ اس میں ہوتو اُس کے کہا اُس نے بھے ہے اس قدر لے لیا ہے ہی اگر حکم کرنے والا بادشاہ وقت ہوتو وہوئی سے ہادرا گرسوائے بادشاہ کے کوئی مخص ہوتو اُس پر پہنیں ہے بینظا صد میں ہادرا گر میں اگر حکم کرنے والا بادشاہ میں ہوتو اُس پر پہنیں ہے بینظا صد میں ہادرا گر سطان کا دمویٰ کی بین اگر حکم کنندہ سلطان ہوتو مامور پر دموئی میں ہادرا گر سلطان ہیں ہے تو مامور پر دموئی میں ہادرا گر سلطان ہیں ہوتو مامور پر دموئی میں قابض مال کا نام دنسب ذکر کرنے کی صابحت نہیں ہے کہن معایت کو دموئی میں ایس میں ہوتو کی میں ایس میں ہوتو کی میں میں ہے۔ میں کر ہے۔ اگر یوں کہا کہ فلاں میں نے جھے دیوج لیا تا کہ فلالوں نے میرانقصان کر دیا تو نظراس کہنے ہے دموئی ہے نہیں ہے۔ ای طرح اگر یوں کہا کہ فلاں میں نے ناحق میرا خسارا کراویا تو بھی سے میرانقصان کر دیا تو نظراس کیا ہے۔ دموئی سے میں اس کا میں کہا کہ فلاں میں نے ناحق میرا خسارا کراویا تو بھی سے میرانقصان کر دیا تو نظراس کیا کہ فلاں میں نے ناحق میرا خسارا کراویا تو بھی سے میرانقسان کر دیا تو نظراس کے دموئی سے دوئی سے دموئی سے دمو

عقار کے دعویٰ کے بیان میں

اگر مدعی بعقار جوتواس کی جاروں مدین ذکر کرے اور اُن کے مالکوں کے نام بیان کرے اور اُن کے باب داوا تک بیان کرے کذا فی اور ختیار شرح المختار اور داوا کا ذکر کرنا اہام اعظم رحمۃ الشعابہ کے نزد یک ضروری ہواور بھی سے جہرات الوہات میں لکھا ہے اور بی ختی اُس وقت ہے کہ و وفحق مشہور نہ جواور اگر معروف ہوتو بالا جماع باپ و داوا کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے بیوجیز کروری میں ہے۔ حاکم اہام ابولھر احمد بن مجر سمر قندی نے اپنی شرد طیس بیان کیا ہے کہ اگر دموی عقاریس واقع بوتو اُس شہر کا جس میں گر رہے چھر محلہ بھر کو چہکا ذکر کرنا ضروری ہے ہیں پہلے شہر کا بھر محلہ کا بھر کو چہکا ای طرح عام سے خاص کی طرف اُر تا چلا جائے جابا کہ اہم محمد رحمۃ الند نایہ کا نہ جب ہواور ابوزید بغدادی نے بیان کیا کہ خاص کی طرف چلے کہ بیگر فلال کو چہ فلال محمد میں ہوتا ہے بیان کیا کہ خاص ہے اور بید ذکر کرے کہ وہ دعا علیہ کے قبضہ میں ہوتا ہے بلکہ گوائی سے یا قاضی کے علم سے موافق نہ بہب سے وہ خاص میں جوت ہوتا ہوتا ہے بلکہ گوائی سے یا قاضی کے علم سے موافق نہ بہب سے قبطہ کی جوت کے قبضہ کا جوت

ہوتا ہے بیکافی میں ہے اور بیان کرے کہ میں مدعا علیہ ہے اس کا مطالبہ کرتا ہوں کیونکدا س کاحق مطالبہ ہے پس مطالبہ کرنا ضروری ہے اور ایک اختال بھی تھا کہ شاید مربون ہوں یا تمن کے عوض اُس کے پاس محبوس ہووہ مطالبہ کہنے سے دفع ہو گیا ہے اور اس سے مشائخ نے کہا کے منقولات میں بر کہناواجب ہے کہائی کے قبضہ میں بلاحق ہے کذافی البداية ۔

ایک کھر کا دعویٰ کیااورانسکی ایک حدیرزید کا کھر بیان کیا چرد وبارہ دعویٰ کیااوراس حدیر عمر وکا کھر بیان کیا 🌣

ایک جماعت نے اہل شروط سے بیان کیا کہ حدود ش از لق دارفلاں بیان کرنا جا ہے صرف دارفلاں نہ کہاور ہمارے نز دیک دونوں لفظ بکساں ہیں جو کیے بہترین کذانی الحیف اگر تین حدود بیان کر دیں اور چوتھی بیان کرنے سے خاموش رہا تومفزمیس ہے اور اگر خاموش نہ ہوا بلکہ چوتھی ہیان کرنے میں خطا کی تو دعویٰ سیجے نہیں ہے حتی کدا گر مرعا علید نے بیان کیا کہ بیر محدو دمیرے تبعنہ میں نہیں ہے یااس محدود کا تسلیم کرنا بھے پرواجب نہیں ہے تو بیغسومت اس پر نہ چلے گی اور اگر بدکہا کہ بیمحدود میرے قضہ میں ہے مگر تونے اس کی حدود میں خطا کی تو اس کے کہنے پر التفات نہ کیا جائے گالیکن اگر دونوں خطا ہونے پر شنق ہوں تو دو ہارہ نائش چیش ہوگی بی قاضی خان میں ہے۔ ایک محر کا دعویٰ کیا اور اُس کی ایک حدیر دید کا تھر بیان کیا بھردوبارہ دعویٰ کیا اور اس حدیر عمرو کا تھر بیان كياتو متبول نبيل ہے اگر چده عاعليه أس كى تقد يق كرے كدأس فے غلط كيا يانيس ۔ ايك يحض فے دوسرے برايك باغ انكوركا دعوىٰ كيااورأس كى حدود بيان كردي اورأس كى بعض حد جهارم عمروبن احمرابن بوسف كتاك اتكور سے في مولى باورانبون في عمرو بن احمد ابن عمرو کے تاک سے پیوستد تھی ہے اور میں دعویٰ کیا اور کوابوں نے بھی میں کوابی دی اور قامنی نے تھم کیا تو بی تھم اُس مدعا علیہ کے قبضہ کے تاک انگور کے حق میں میں جی نہیں ہے چونکہ بعض صدود کوغلط بیان کیا ہے اور مرق کو اُس میں تصرف کرنا جا ترقبیں ہے كذا في خزامة أمليتين \_

قال المترجم ♦

بكذ اظهر لى دانشداعم بمرادعباده اوراكر حدجهارم بين بيان كياكرزقه يازقاق مصتصل باوراى طرف مدخل ياوروازه ہے تو یہ کافی نہیں ہے کیونکہ زقد سبب ہوتے ہیں ان کوئٹی طرف منسوب کرنا جا ہے تا کرمعلوم ہوا ورا کرئٹی طرف منسوب نہ ہوتو محلّہ یا قربها با عدازقہ بیان کرے کہ اس سے ایک طرح کی پہچان ہوسکتی ہے بیفسول محادیدو ذخیرہ میں ہے۔ اگر دوحدیں ذکر کیس تو طاہر الروايت عيموافق كافى تبيس إوريه ماري امحاب كيزديك إورامر تين حدين ذكر كيس توكافي إاراس صورت میں صد چہارم کے تھم کرنے کی صورت میں خصاف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ بمقا بلد صد ٹالٹ کے لے کرابتدائے حدالال تک تم کردی

جائے کی کذافی الحیط۔

اگر حد جہارم دو جمعوں کی ملیت سے متعمل ہواور ہرایک کی زمین علیحد و ہو یا کسی کی زمین اور مجد سے محق ہواور مدی نے بیان کردیا کہ حد جہارم فلاں مخف کی زمین سے پیوستہ ہاور دوسرے مخص یا سجد کو بیان ندکیا تو سمج ہے اور بعض نے کہا کہ سمج بہے کہ دونوں مورتوں میں دعویٰ سیم نہ ہونا جا ہے یہ نصول حمادیہ میں ہے۔ اگر کمی محدوکا دعویٰ کیا اور اُس کی ایک حدیا تمام حدیں مرقی کی ملک ہے گئی ہیں تو حد فاصل بیان کرنے کے حق میں بعض مشائخ نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے اور اگر مدعا علیہ کی ملک ہے متعمل ہوتو فاصل ذكركر نے كى ضرورت بے اور بعض مشائخ نے كہا كە أكرىدى بدز مين ہوتو يمى تقم ہے اور اگر بيت يامنزل يا دار بوتو قاصل ذكر سرنے کی ضرورت میں ہے اور دیوار فاصل ہوتی ہے میرمحیط میں ہے اور در بحث نہیں فاصل ہوتا ہے اور مسنا ہ لیعنی بند آب ناصل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تیجر اگر تمام مری بہ کومحیط ہوتو فاصل ہوسکتا ہے بیفلاصد میں ہے اور راسته صد بوسکتا ہے اور اصح بیہ کہ اُس کے طول وعرض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہر حدثہیں ہو علی ہے اور اصح یہ ہے کہ نہر مثل خندق کے حد ہو علی ہے یے خزایا المفتین میں ہے اور اصح یہ ہے کہ نہر کے طول وعرض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریخزایۃ الفتاویٰ میں ہے

اگر عام راستہ حدقرار دیا گیا تو طریق قریہ باطریق شہر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کذائی الحیط ناہر ند جب یہ ہے ک چار دیواری حد ہوسکتی ہے فصول عمادیہ میں ہے اور بھی اضح ہے بینزائۃ الفتاویٰ میں ہے اور مقبرہ اگر نیکرا ہوتو حد ہوسکتا ہے ور نہیں با وجیز کردری میں ہے اگر دس گھرز مین کا دعویٰ کیا اور نو کے حدود بیان کیے ایک کے بیان ند کئے ہیں اگر بیز مین ان سب کی زمینوں کے درمیان میں ہوتو حد میں آگئی ہی جمت سے ٹابت ہونے کے وقت سب کا تھم دیا جاسکتا ہے اور اگر اس ایک کی زمین ایک کنار ہے بو تو بدون حدود ذکر کرنے کے معلوم نہیں ہوسکتی ہے ہیں ڈگری نہ ہوگی بینز ایک المغتین و ذخیرہ میں کھا ہے۔

اگر کہا کہ زمین وقف سے ہوستہ ہے تو معرف بیان کرنا ضروری ہے اور اگر زمین مملکت سے ہوستہ بیان کی تو امیر مملکت ک نام ونسب بیان کرنا چاہئے اگر دوامیر ہوں کذانی الخلاصة اور اگر حدمیں بید بیان کیا کہ فلاں کے وارثوں کی زمین سے ہوستہ ہے تو بید کافی نہیں ہے بیمیط میں ہے اور اگر لکھا کہ فلاں کے وارثوں کی ملک سے لحق ہے تو کافی نہیں ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔

میں نے ایسے فض کی تحریر دلیمی جس پر جھے اعتاد ہے کہ اگر ہوں لکھا کہ فلاں مخص کے ترکہ کے گھر سے ہوستہ ہے تو سیح ہے اور بینہایت عمدہ ہےاورا گرحدیں بیان کیس کہز مین میاں دیمی ہے پوستہ ہتو کانی نہیں ہےاورا گرؤس کی کوئی حد میں ایسی زمینیں بیان کردیں جن کے مالک کا پید نہیں ملتا ہے تو کانی نہیں ہے تا وقتیکہ بیرند ذکر کرے کہ کس کے قصنہ میں ہیں اور اگر کسی حد میں بیان کیا کہ اراضی مملکت سے پیوسہ ہے تو صحیح ہے اگر چہ رہے بیان نہ کرے کہ کس کے قبضہ میں ہیں لیکن فاضل بیان کرنا ضروری ہے رہنے ول عمادیہ سے اور مستشیات مثل طریق ومقبرہ وحوض کے حدود بیان کرنے کی شرط ہونے کے باب میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے شرط کیا ہےاور بعضوں نے نہیں اور مشتیٰ کی تحدیدای طرح ضرور ہے کہ امتیاز حاصل ہوجائے اور جس طرح ہمارے زمانہ میں لکھتے ہیں کہ صدودار بعد مستی اُس زمین سے بیوستہ ہیں جواس دعویٰ میں داخل ہے یااس تج میں آئی ہے بیا سی تھے نہیں ہے کیونک اس ے؛ منیاز حاصل نہیں ہوتا ہے ہیں اس طرح ذکر کرے کہ امتیاز حاصل ہویہ فزائد اسمختین میں ہے اور امام ظہیر الدین مرعینائی رحمہ اللہ تعالی فر ماتے تھے کداگر مقبرہ کوئی ٹیکرا ہوتو اُس کے حدود بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے در نہضرورت ہے بیفصول ممادیہ میں ہے ا مام عنی نے بیان کیا کہ امام سرحسی خاصعہ گاؤں کے خرید نے میں مسجدوں اور مقبروں و عام راستوں وحوضوں وغیرہ کے عدو دومقدار طو لی وعرضی بیان کرنے کی نشر ط کرتے تھے اور جن محضرون اور سجلات و دستاو بیزوں میں ان چیزوں کی اشٹنا ، بدون بیان حدود کے ندکور ہوتی تھی ان کورد کر دیتے تھے اور امام سید ابو شجاع نہیں شرط کرتے تھے امام نفی نے فرمایا کہ ہم بھی مسلمانوں پر ہ سانی کرنے کے واسطے ایسا بی فتوی دیتے ہیں میر خلاصہ میں ہے اور جو ہمارے زبانہ میں تحریر کرتے ہیں کد دونوں عقد کرنے والے اس تمام بھے کو پہانے وجانے ہیں جس پر عقد واقع ہوا ہے ہیں اس کوبعض مشائخ نے ر دکر دیا ہے اور میں مختار ہے کیونکہ گواہی کے وقت اس قاضی کو تع معلوم نبیں ہو علی ہے بس تعین کرنا ضروری ہے میضول ماوید میں ہے۔انک حض نے ایک دارمقبوضہ غیر پر اعویٰ کیا قاضی نے در یافت کیا کہتواس کے عدود پہچانتا ہے اُس نے کہا کہنیں پھراس نے دعویٰ کیااور عدود بیان کردیں تو ساعت نے ہوگی اورا گر کہا کہ میں اہل حدود کے نام ہے واقف نہیں ہوں پھر دوبارہ دعویٰ میں بیان کئے تو ساعت ہوگی اور تو فیق کی حاجت نہیں ہے بیرحلا صہ بیں ہادراگرائی نے کہا کہ میں عدو ذہیں جانتا ہوں پھر دوبارہ دعویٰ کرتے بیان کردیں اور کہا کہ میری مراویتی کہ جھے اہل عدود کے نا منیں معلوم ہیں تو بیتو فیق مقبول ہو کر دعویٰ کی ساعت ہوگی بید خیر و میں ہے۔ ایک حفس نے ایک محدود کا دعویٰ کیا اور صدود بیان کردیں اور یہ بھی بیان کیا کہ اُس میں درخت ہیں پھر معلوم ہوا کہ اُس کے صدود تو ہی ہیں جو اُس نے بیان کیے ہیں کین اُس میں درخت نہیں ہیں تو دعویٰ باطل نہ ہوگا ای طرح اگر بجائے درختوں کے احاطہ ذکر کئے تو بھی میں تھم ہے اور اگر مدی نے بیان کیا کہ اُس میں کوئی درخت نہیں ہے نہ کوئی احاطہ بھلواری ہے پھر معلوم ہوا کہ اُس میں بڑے برے برے درخت ہیں کہ جن کا بیدا ہو جاتا بعد دعویٰ کے متصورتیں ہوسکتا ہے تو دعویٰ باطل ہوگا اگر چہ صدوواس کے موافق دعوے کے ہوں اگر کسی زہین کا دعویٰ کیا اور صدوو بیان کردیں اور کہا کہ دس جریب ہے اور اس سے زیادہ فکی تو دعویٰ باطل نہ ہوگا کہ اُس میں دس من دانہ ہویا جاتا ہے اور دو واس سے ذیادہ یا کہ اُس شہوگا کہ وکساس میں دس من دانہ ہویا جاتا ہے اور دو واس سے ذیادہ یا گافتی خان میں کھا ہے۔

اگر کسی محدود کا دعوی کمیا کہ قال موضع علی ہے اور صدود بیان کردیں اور محدود کا نام ندلیا کہ انگور کا باغ ہے یاز عن ہے یا وار کے ابور کو ابول نے بھی الی ہی گواہی وی تو تشر الائم مرضی کا فتو کی م فقول ہے کہ دعوی و گواہی سے نہیں ہے اور شمل الاسلام اور ضعندی کا نتو کی منقول ہے کہ دی ہے نہیں ہے اور محدود کا بیان چھوڑ دیے ہے دعا علی جہالت تہیں آئی اور انام ظہیر الدین مرغینا نی جواب فتو کی عمل تھے کہ اگر کسی قاضی نے ایساد تو کی ساتو جا تزہ اور بعض نے کہا کہ شہروگاؤں اور انام ظہیر الدین مرغینا نی جواب فتو کی عمل تھی ہے کہ اگر کسی قاضی نے ایساد تو کی ساتو جا تزہ اور بعض نے کہا کہ شہروگاؤں اور کہا کہ اور کسی کہ اور شیدالدین نے بیان کہا کہ یہ بیان کرا خرور دے کہ کن جگہ ہے تا کہ جہالت مرتبع ہواور یہی ذکر کہا کہ گرکسی زعین کا قبال کسی اور کسی ہی اور کسی جا در کسی ہی کہ ہوئی کہ اور عمل کہ اور میں کہا تہوں کہ اللی شروط ہے یو فلوں قات کو عام سے ناص کی طرف بیان کرتے ہوئے آئی ہے یا خاص سے عام کی طرف بیان کرتے ہوئے آئی ہے کہا تھی اور یہی کا دیون کی اور عمل کہ اور یہی کا اور پی کسی کا دیون کی دور کا دیون کی کا دیون کی جا تھی اور کسی کہ دور نے کہ دون جگد وطول دعوض بیان کرنے کے دعوی کی ساعت نہ بیان کر و کے دعوی کی ہوئے کہ کہ دون جگد وطول دعوض بیان کرنے کے دعوی کی ساعت نہ بیان کر اسے کہ دعوی کی ساتھ کی دور سے کی ذھوں دعرض بیان کرنے کے دعوی کی ساعت نہ وگ دی کہ دون جگد وطول دعرض بیان کرنے کے دعوی کی ساعت نہ وگ دور کی دور می کہ دون جگد وطول دعرض بیان کرنے کے دعوی کی ساعت نہ وگ دور کی دور می کہ دون جگد وطول دعرض بیان کرنے کے دعوی کی ساعت نہ وگ دور کی دور میں نہ کو دیے کہ دون جگد وطول دعرض بیان کر نے کے دعوی کی ساتھ کے دور کی دور می کون میان کر نے کے دعوی کی ساتھ کی ساتھ کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی

ایک فض پر نائش کی کداس نے میری زمین میں نہر کھود کرائس سے اپنی زمین میں بانی لے گیا تو ضرور ہے کہ جس زمین میں ہر کھودی اس کو میان کر سے اور نہر کی جگہ کہ بائیں طرف ہے یا داختی طرف ہے اور نہر کا طول وعرض کی بیان کر سے بعد از اں اگر مدعا لمیہ نے اقر ارکیا تو دعویٰ ثابت باقر اربوا اور اگر انکار کیا تو قتم کی جائے گی کہ وائند میں نے اس محض کی زمین میں نہر تمیں کھودی ہے نس کا بدوی کرتا ہے ای طرح اگر اپنی زمین میں تمارت بتا لینے کا وعویٰ کیا تو التفات نہ بوگا جسب تک کے زمین کواور تمارت سے طوئی و رض کواور یہ کہ کنزی کی ہے یا مٹی کی ہے نہ بیان کر سے اور اگر اپنی زمین میں در خت لگا دینے کا وعویٰ کیا تو بھی ایسا ہی ہے نس اگر مدعا ایسا نہ کی خوادر کر انکار کیا تو تھا دینے اور در خت کھا ڑؤ النے کا تھم کیا جائے گا اور اگر انکار کیا تو تھا دینے اور در خت نہیں لگائے ہیں اگر قتم سے باز رہا تو تھا دیتے اور دخت نہیں لگائے ہیں اگر قتم سے باز رہا تو تھا دیتے اور دخت نہیں لگائے ہیں اگر قتم سے باز رہا تو تھا دیتے اور دخت نہیں لگائے ہیں اگر قتم سے باز رہا تو تھا دیتے اور دخت نہیں لگائے ہیں اگر قتم سے باز رہا تو تھا دیتے اور دخت نہیں لگائے ہیں اگر قتم سے باز رہا تو تھا دیتے اور دخت نہیں لگائے ہیں اگر قتم کی جائے گائے میں طور کیا ہو تھول تھا دید میں ہے۔

اگر کسی مخفل پر ایک محر سے وی حصول میں سے نین حصوں کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس گھر کے دی حصول میں یہ تین حصہ میری اوید کہ انہوں نے اگر چہ بیان کی وقتم مختلف میں اختلاف کیا لئین مطلق بیان پرسپ کا جماع ہوا چنا نچہ جماع مرکب کی بحث اصول ہی انتزر ہے اا ملک وئن بین اور اس مدعا علید کے قبضہ میں ناحق بین اور بینہ بیان کیا کہ پورا گھر اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ہاور گواہوں نے بھی اس کونہ بیان کیا تو بدوی کی وگوائی مقبول ہے بیمجیط میں ہے۔ نصف دار مشاع کے خصب سے دعوی میں بید بیان کرنا کہ تمام دار مدہ علیہ کے قبضہ میں کہا ہوئی میں مشاکخ کے نزد کی شرط ہے کیونکہ نضف دار مشاع کے خصب میں تمام اور اُس کے قبضہ میں نہ ہوگا اور بعض مشاکخ نے کہا کہ نصف دار مشاع کا خصب بول متصور ہے کہ وار دو تخصوں کے قبضہ میں ہوائی نے ایک کے قبضہ سے خصب کر لیا انصف دار مشاع کا خصب ہوا یہ فصول مجاویہ میں ہے۔ اگر بید دعوی کر ہے کہ یہ چیز میری ہے اس سب سے کہ میر سے حصہ میں پڑی ہے تو ضرور بیان کرنا جا ہے کہ تقسیم با ہمی رضا مندی سے تھی یا بھی قاضی تھی کذاتی الوجیز الکر دری۔

مسئله مذكوره كى بابت امام اعظم من الله عنقول دوروايات الم

ایک فض نے دوسر کا دار فروخت کر کے مشتری کے میروکردیا اور مالک نے آگر بائع پر دارکا دعویٰ کیاتو دیکھا جائے گا کہ اگرا کر ایک فضل نے دار کے لینے کا دعویٰ کیاتو می نہیں ہے اورا گربسب فصب کے منان لینے کا دعویٰ کیاتو تھم بنابرائ اختلاف مشہور کے ہے کہ عقا کا سب موجب منان ہوتا ہے یانہیں اور بیج کر کے میر دکردیے سے منان واجب ہونے بین امام اعظم سے دور دایتیں آئی ہیں کذا فر الحج اور اس کے روایت یہ ہے کہ بی کر کے میر دکردیے سے منان عقار دا جب ہوتی ہے یہ فسول عمادیہ میں ہے اور اگر مالک نے اکر دعویٰ میں نجے کی اجاز ہوت دیے اور دام لینے کا ارادہ کیاتو دعویٰ سے کذائی الحج اپ کر کہ میں سے ایک دارکا دعویٰ کیا کہ دوریٰ کیا کہ میں نے اپ کے مرض میں یہ دارا سے خریدا تھا اور باقی دارتوں نے اس سے انکار کیاتو بعض نے کہا کہ یہ دعویٰ سے میں نے اور بھن نے کہا کہ یہ دعویٰ سے اور بھن نے کہا کہ یہ دعویٰ سے اور بھن ہے۔

ایک محض نے ایک عقار فروخت کیا اور اُس کا بیٹایا ہو کی پابعش اقارب وقت بھے کے حاضر تھاس کو جانتے تھا اور با آئی
جف ہو گیا اور مشتری نے ایک زمانہ تک اُس میں تقرف کیا بھر بعض حاضرین نے دعویٰ کیا کہ یہ ہماری ملک ہا اور بھے کے وقت با اُ
کی ملک نہ تھی تو متاخرین مشاکخ سمر قند کا اتفاق ہے کہ یہ دعویٰ سے نہیں ہا اور اس وقت خاموش رہنا کو یا اقر ارکرنا ہے کہ یہ با تع اُ
ملک ہا اور مشاکخ بخارا نے اس دعویٰ کے ہم ہونے کا فتویٰ دیا ہے صدرالشہید نے اپنے واقعات میں فرمایا کہ مفتی نے اگر مدعا پر اُنظام کے جواحوط ہے ہاں پر فتویٰ دیا تو بہتر ہا اور اگر اسی نظر نہیں رکھتا ہے تو مشاکخ بخارا کے تولی پر فتویٰ دے اور اگر وہ فض جو بھے۔
وقت حاضر ہے یا مشتری کے پاس تمن کا تقاضا کرنے کو آیا ہی اگر اس کو با لئع نے بھیجا ہے تو پھر اپنی ملک ہونے کا دعویٰ سموع ہوگا اور تقاضے کی وجہ سے اُس نے کو یا بھے۔

ایک مخض نے دوسرے کے دارمقبوضہ پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو تیرے وصی سے تیری نابائنی میں خریدا ہے تو تسخیے ۔ جب کہ وصی کا نام ونسب ذکر کر دے ایسا ہی اگر کہا کہ میں نے تیرے وکیل سے خریدا ہے تو بھی سیح ہے اور اگر کہا کہ تھھ سے میر۔ وکیل نے خریدا ہے وصیح نہیں ہے کذائی الخلاصہ۔

ایک فخص نے ایک دار پر جو دوسرے کے قبضہ ہیں ہے یہ دبوی کیا بید دار میرے باپ فلال فخص کا ہے وہ مرگیا اور آس۔
اس کو میر ہے اور میری بہن کے واسطے میراٹ چھوڑا کہ ہم دونوں کے سواے اُس کا کوئی وارٹ نہیں ہے اور بھی چو بائے و کپڑ۔
میراٹ چھوڑ ہے پس ہم نے میراٹ کو تسیم کیا اور بیدگھر میرے دھے میں آیا اور اب بیتمام داراس سب سے میری ملک ہے اوراس مدار اس میں اور اس مدار اس میں جو اور اس مدار اس میں میں دورار جو مشرک ہوتا ہے ۔ احول جس میں زیادہ اضاط ہوئین مفتی کو اگر بیلیا تت حاصل ہے کہ واقعات میں اصل مضمون پر داقہ بوجائے تو تو کو لھا فاکرے خواہ موافق مشارکے بخارا ہویا مرقد ہوور نے قول مشارکے بخارا پر فتو کی دیا ا

عایہ کے قبعنہ میں ناخل ہے تو یددمویٰ سی ہے کیاں ہر بیان کرنا ضروری ہے کہ میری بہن نے اپنا حصہ میراث میں ہے لے لیا تا کہ مدعا علیہ ہے یددمویٰ کرنا کہ تمام دار بیٹھے میر دکر ہے تھے ہے اور اگر مدگ نے اپنے دمویٰ میں یوں بیان کیا کہ میرا ہاپ مرا اور بید دار میرے اور میری بہن کے داسطے میراث چھوڑا پھر میری بہن نے میر ہے داسطے تمام کا اقرار کر دیا اور اُس کی بہن نے اس اقرار کی تھمدین کی تو شیخ الاسلام اوز جندی ہے منقول ہے کہ دعویٰ تھے ہے اور تھے میہ ہے کہ تہائی میں بیدوی کی تھے نہیں ہے یہ بھیط میں ہے۔

مشم اسلام اوز جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مختص نے دوسرے پرکسی مال معین کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بیر میرے ہا ہی کا ملک ہے اس نے بعد موت کے میر ہے اور فلاں کے واسطے میراث چیوڑا ہے ہیں دارتوں کے نام بیان کر دیے اور اپنا حصہ نہ بیان کیا تو یہ دعویٰ سے ہے ہور گاہے ہے ہور اور آگرا پنا حصہ بیان کیا تکر وارتوں بیان کیا تو اور میرا ہا جسے بیان کیا تکر وارتوں کی تعداد نہ بتائی مثلاً کہا کہ میرا باپ مراادر اُس نے یہ مال میر ہا درسوائے میری ایک جماعت کے واسطے میراث چیوڑ ااور میرا حصہ اُس میں ہے اس قدر ہے اور میرد کر دینے کا دیا عالیہ سے مطالبہ کیا تو دعویٰ سے نہیں ہے اور وارتوں کی تعداد میان کر ناضروری ہے کہ اُن الذخیرہ۔

اگرکسی دار پراپنے باپ یا مال سے میراٹ بیٹنے کا دعویٰ کیا اور مورٹ کا نام ونسب نہ بیان کیا تو مشس الاسلام اوز جندی سے منقول ہے کہ دعویٰ مسموع نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر کسی مال معین پر جوایک فخض کے قبضہ ہے دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے کہ تک قالیم نے میرا ہونے کا اقر ارکیا ہے یا درمون کے دعوے میں کہا کہ میرے اس پر بزار درم بین کیونکہ اس نے میرے واسطے ان کا اقر ارکیا ہے یا درمون کے دعوے میں کہا کہ میرے اس پر بزار درم بین کیونکہ اس نے میرے واسطے ان کا اقر ارکیا ہے یا درمون کے دعوے میں کہا کہ میرا ہے یا میرے اس قدر درم بین تو عامد مشائح کے قول پر یہ دعویٰ میں کھا ہے کہ اگر مدی نے دعویٰ کیا یہ یہ دی کہا ہے کہ یہ دعویٰ کہ یہ میں کھا ہے کہ اگر مدی ہے دعویٰ کہا ہے کہ یہ میری ملک ہے تو کہا کہ یہ میری ملک ہے تو کہا کہ یہ میری ملک ہے تو کہا دیا دی ہوگی اور قاضی تھی کہ کہ دیا عالیہ میں کہا جائے کہ میرے برد کرے اور یہ دعویٰ نہ کیا کہ یہ میری میں ہے۔

اگر مری نے کہا کہ سے الم معین میری ملک ہاورالیا ہی قابض نے اقرار کیا ہے یا کہا کہ میرے اس پر ہزار درم قرض ہیں اورالیا ہی مدعاطیہ نے اقرار کیا ہے قبالا جماع دعویٰ می ہے اور اقرار کے گواہ نے جا کیں گے کذائی الذخیرہ اوراس صورت ہی اگر اس نے انکار کیا تو کیا اس ہے اقرار پرتم نی جا سے گی بلکہ مال پرتم کی جائے گی بلکہ مال پرتم کی جائے گی بلکہ مال پرتم کی جائے گی بلکہ مال پرتم کی بسب اقرار کے مال کا دعویٰ می بین ہوتا ہے یہ زائد المعین تیرا ہے قواس کی سبب اقرار کے مال کا دعویٰ می بسب اقرار کے مال کا دعویٰ میں ہوتا ہے یہ زائد المعین تیرا ہے قواس کی ساعت ہوگی کے تکہ ایر بہد کا دعویٰ اقرار اس طرح ہو کہ مدی کے وقد سے دولوں اقرار کی کہ میں ہوتا ہے کذائی الذخیرہ ۔ اگر مدعا علیہ کی طرف ہے دولوں اور کواہ سنا ہے تو ایس دعوے اقرار کی کہ میر امدعا علیہ پر بچھوجی نہیں ہے یا بیا قرار کیا ہے کہ بیدشے مدعا علیہ کی طرف ہے اور گواہ سنا ہے تو ایسے دعوے اقرار کی ساعت ہیں اختیان ہے مدمثار کی کے زو کے دفعیہ کی جہت ہے دعوے اقرار کی جائوں العماد ہیں۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کیکن ۱۳۳ كتاب الدعواي

فیمر (بالب کی کی اور اس میں تین نصلیں ہیں:

فعن (وَلَ ١٠٠٠

#### استحلا ف ونکول کے بیان میں

استحلاف کے معنی معلوم ہونے کے واسطے تھم اور اُس کی تفسیر ورکن وشرط وَتھم کا جا نتا ضروری ہے۔ واضح ہو کہ بمین یعن تشم عبارت ہے قدرت نوت ہونے سے ومراد زرات سے بہال یہ ہے کدا نکار دعویٰ پرقشم کھانے والا اس امر کی توت حاصل کرتا ہے کہ نی الحال مدعی کا دعویٰ دفع کر ہےاور رکن اس کا القد ثعالی کا نام مقرون بخیر ذکر کرنا ہےاور منکر کا انکار اُس کی شرط ہےاور تھم ہیہے کہ بعد فتم کے خصومت کا انقطاع ہوجاتا ہے اور جھگر اختم ہوجا ؟ ہے اگر مدعی کے باس اپنے دعویٰ کے گواہ نہ ہول تو اُس کے دعویٰ کی بھر ساعت نہ ہوگی حسن ابن زیاد نے امام اعظم رحمۃ القدعایہ ہے روایت کی ہے کہ اگر کسی مخض کو دعویٰ میں شک ہوتو چاہیے کہ اپنے تصم کو راضی کرے اورتشم سے واسطے جلدی نہ کرے اور اس ہے سکح کر لے اور اگر شبہ ہوپس اگر غالب رائے میں اُس کا دعویٰ سیجی ہے تو اس کو متم لینے کی منجائش نہیں ہے اور اگر غالبًا باطل ہے توقتم لےسکتا ہے رہمیط سرحسی میں ہے۔ استحلا ف استحیح وعووں میں جاری ہے نہ فاسد میں پیضول عمادیہ میں ہے۔

اگردوئ سي ميتومدعاعليد سے دريافت كرے اگرأس في اقرار كياتو فيها ورنداگرا تكاركيااور مدى في دليل چيش كي تومدى مے موافق تھم کرے ورند دی کی درخواست پراس سے تتم لے بیکنز الدقائق میں ہے اگرمنکر پرفتم عائد ہوتو جا ہے تتم کھا لے اگر سیا ہے یا مال دے کراپنی قسم کا فدریداً تاروے میرمحیط سرحسی میں ہے۔ اگر مدعی سے کہنے کے مدعا علید نے قاضی کے سامنے قسم کھائی اور قاضی نے منتم نہیں دلائی ہے تو یہ تحلیف نہیں ہے کیونکہ تحلیف قاضی کا خل ہے یہ تغییہ و بحرالرائق میں ہے۔

نور امام ابو بوسف رحمة الندعايد فرمايا كرقاضى جاريزون من قبل ورخواست مدى كمدعاعايد ومم العالم اليك يدكد شفیع نے گاگر قاضی سے شفعہ کا تھم طلب کیا تو قاضی اُس ہے تھم لے گا کہ واللہ میں نے شفعہ طلب کیا جس وقت مجھے خریداری کی خبر معلوم ہوئی اگر چمشتری اس قتم لینے کی درخواست نہ کرے اور امام اعظم رحمۃ الندعليه وامام محمد رحمۃ الندعليه كے نزويك قاضى ميتم نہ لے گا۔ دوسرے یہ کہ عورت با کرہ نے بالغ ہو کراگر نکاح ہے جدائی اختیار کی اور قاضی ہے تفریق کی درخواست کی توقتم لے گا کہ تو نے بوقت بائع ہونے کے ہی جدائی اختیار کرلی اگر چیشو ہراس متم لینے کی درخواست نے کرے تیسرے یہ کمشتری نے اگر عیب کی وجہ ے واپس کرنے کا ارادہ کیا تو قاضی اُس سے تم لے گا کہ جب ہے تونے ویکھا تب سے تو عیب پر راضی نہیں ہوا اور نہ ہے واسطے بیش کیا چو تھے بیر کہ عورت نے اگر قاضی ہے اپنے نفقہ کی درخواست کی کہاُ س کے شو ہرغا نمب کے مال ہے اُس کے واسطے نفقہ مقرر کر وے تو اُس سے تسم لے گا کہ شوہرنے اس کو جاتے وقت نفقہ نہیں دیا ہے اور واجب ہے کہ مسئلہ نفقہ میں انفاقی سب کا قول ہویہ نصول عمادیه میں ہےاورصورت استحقاق میں امام ابو بوسف رحمۃ القدعليد كے نز ديك بدون طلب خصم کے مستحق سے تتم لے گا كه والقديس نے ندأی کوفرو دست کیااور ند ہبد کیا ہےاورا مام اعظم رحمۃ الندعایہ وا مام محمد رحمۃ الندعایہ کے نز دیک بدون درخواست محصم کے پھرفتم نہ لےگا۔ بیخلاصہ و چیز کردری میں ہے۔

ا ۔ استخلاف یعن شم لیماایے دعویٰ پرخواہ برایک دوسرے ہے دعویٰ پر شم لے یا ایک عی طرف ہے ہوبہر حال طلب کرنے پر قاضی اُس کے واسطے صلف لیگا۔

مديون ميت (جس برقر ضهرو) کي بابت ايک مسئله که

اگر بدی نے کہا کہ اس مقدمہ کے گواہ میرے شہر جی موجود ہیں اور بدعا علیہ سے تتم کی درخواست کی تو امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے نز دیک تتم نہ لی جائے گی لیکن اُس سے کہا جائے گا کہ تمن دن کے واسطے اپنی ذات کا کفیل دے تا کہ تو غائب نہ ہو جائے کہ مدی کاخی ہر باد ہواور بیدوا جب ہے کفیل تفتہ ہواور گھر اُس کامعروف ہوتا کہ قیل لینے کا فائدہ حاصل ہو کذافی الکانی۔

اگراس نے کہا کہ گواہ فیس میں یا غائب میں با پہار میں تو دعاعایہ ہے تم لی جائے گی ہمارے مشائ نے فر مایا کہ اگر مدگ نے کہا کہ میرے کواہ غائب یار ہیں تو دعاعایہ اس وقت تم کی جائے گی کہ جب قاضی اپنا کوئی تحف المین اس محلہ میں جہاں مدگی اس کے کواہ وں کے نام وفشان بٹلا تا ہے بھیج کر دریافت کرائے کہ کواہ غائب یا پہار ہیں اور بدون اُس کے موافق اُس محلہ میں جہاں مدگی جس کے زور یک کواہ وں کے شہر میں موجودہ و نے کی صورت میں استخال فی بینی جائز ہے دعاعلیہ ہے منے نے کو کو کے جس کے ذریا ہوں اُس کے موافق اُس کے انگار کے ہمار بیزو دیک مدگی کے مال کی ڈگری مدعاعلیہ پر کردوی جائے گی کو ای البدایہ اور قاضی کو جائے گی کو ای کو انہ ہو کو اُس کے ایک اور میشر ورٹ کی جائے گی کو اُس البدایہ اور قاضی کو جائے گی کو ای کو انہ ہو کو اُس کے کہ میں تھے پر تین موجودہ میش کرتا ہوں اگر تو نے تم کھائی تو نے ورندد کوئی کی ڈگری کردوں گا بس اگر کر رشین بار بیش کیا اور اُس نے انگار کیا تو فرک کردی تو جائے گی اور اُس نے انگار کیا تو فرک کردی تو جائے گی اور اُس نے نہ کھائی مجراگرائی ہو آگرائی ہو گری کردی تو جائے گا۔ بول کو جائے گا اور اگر بنوز ڈگری نے بار تم جیش گی گی اور اُس نے نہ کھائی ہو آگرائی ہو تو کوئی جاور اور تی جاور اور تی جائے گا۔ بول کو جائے گا۔ بول کی جائے کی کوئی کہا کہ میں تم کھا تا ہوں تو تو لی کیا جائے گا۔ بوش کھا تا ہوں پھر جب اُس کے کہا کہ کہ دور اللہ بار تو بی اُس نے کہا کہ بھی تیں کھا تا ہوں پھر جب اُس کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ بھی تیں کھا تا ہوں پھر جب اُس کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ بھی تیں کھا تا ہوں پھر جب اُس کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ بھی تیں کھا تا ہوں پھر جب اُس کے کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ بھی تیں کھا تا ہوں پھر جب اُس کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ بھی تیں کھا تا ہوں پھر جب اُس کے کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ بھی تیں کھا تا ہوں پھر جب آس کے کہا کہ کہ دائند میں نے کہا کہ بھی تیں کھا تا ہوں پھر جب اُس کھی کو کہا کہ میں تھی کو کھور کے کہ دائند میں کو کہا کہ بھی تیں کھا تا ہوں پھر جب اُس کے کہا کہ کہ دائند میں اُس کے کہا کہ بھی تیں کو کھور کے کو کھور کے کہ کہ دائند میں کھی کو کھور کے کہ کو کھی

اُس نے انکار کیا تو اُس پرڈگری کردی جائے گی اور اگر قاضی کے دومر تباتیم پیش کرنے پر مدعاعلیہ نے تین روز کی مہلت مانگی پھر تین روز بعد آیا اور کہا کہ بیں شم نہیں کھا تا ہوں تو قاضی اُس پر ذکری نہ کرے گایہاں تک کہ تین مرتبہ وہتم ہے انکار کرے اور از سرنو تین مرتبہ تیم پیش کی جائے اور مہلت سے پہلے کا انکار معتبر نہ ہوگا یہ آنا وی قاضی خان بیس ہے۔

ایک تخص نے اپنی تورت پر دوئی کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا یا تورت نے نکاح کا دوئی کیا اور مرو

غ انکار کیا یا طلاق و انعضائے عدت کے بعد مرد نے دوئی کیا کہ میں نے عدت میں اس سے رجوع کیا ہے اور خورت نے انکار کیا یا میں اس سے عورت نے ایساد خوئی کیا اور مرد نے انکار کیا یا کہ میں نے مدت ایلا ، میں اس سے وطی کرلی ہے اور خورت نے انکار کیا یا مور ہوئی کیا کہ میں انہا ہے یا کسی مجبول شروع کی کیا کہ میں انہا ہے یا کہ مجبول نے انکار کیا یا کہ میں انہا ہے یا کہ میں انہا ہے یا کہ میں انہا ہے یا کہ جورت نے انکار کیا یا کہ جو سے بیار کا بیدا ہوائی کیا اور مرد نے انکار کیا یا کہ بیمیرا بھا یا باب ہے یا حورت نے اس نے مالک پر دعویٰ کیا کہ بیمیرا بھا اس ہے یا کہ عورت نے اس نے مالک پر دعویٰ کیا کہ بیمیرا بھا ای بیدا ہوائی ہے یا کہ جو سے اس کے ایک اولا دہوئی تھی وہ مرگی اور میں اس کی اور میں ان کیا کہ بیمیرا ہوائی کیا کہ بیمیرا ہوائی کیا کہ بیمیرا ہوائی کی جو سے اس کے ایک اولا دہوئی تھی وہ مرگی اور میں ان کی جائے گی اور حتم میں ان کا رہوئی تھی در تھا ہوائی کیا تھی ہوئی اور میں ہوتو صاحبین کے اس کے ایک انکار ان اس کیا تھا ہم ہوتو صاحبین کے ام ولد بنانے کا دوئی کیا تو اس کے اتر ارے ثابت ہوتو صاحبین کولی ہوتو کی میں ان مربی کی میں ان میں کی میں ان کی سے اس کیا تھی کیا انکار ان کی ان ان کی سے بیا تھی کیا انکار ان کی ان کی تو ہوتو ساحبین کولی ہوتو کی میں کیا دوئی کیا تو اس کی تو اس کی تو کی میں ان کی سے اس کی میں کی تو کی تو کیا کہ تو تو کیا کہ تو تو کی کیا تو اس کی تو کی تو اس کی تو کی انگر میں ہوتو صاحبین کا تولی ان تھی کیا کہ ان کی کہ تو کی کی تو کوئی میں ہوتو صاحبین کا تولی ان تھیا در اگر مظلوم نظر آتے تو اما ترکی کو لی کوئی میں ہوتو کیا تو کی کی تو کی کی تو کی کی تو کی کوئی میں ہوتو ساحبین کا تولی ان تھیا در کی میا کوئی میں ہوتو ساحبین کا تولی ان تھیا در کی کی کی کی کی کوئی میں ہوتو ساحبین کا تولی کوئی میں ہوتو ساحبین کا تولی کوئی میں ہوئی میں ہوتو کی کوئی میں ہوئی میں کوئی میں ہوئی ہوئی میں کوئی میں ہوئی کی کوئی میں کوئی میں

۔ ینا نظ میں اکھا ہے کہ اگر عورت اپنے شو ہر کو قاضی کے پاس لے ٹی اور اُس نے نکار سے انکار کیا تو قاضی اس سے سم لے گا یں اگروہ منم کھا گیا تو قاضی کے گا کہ میں نے تم دونوں میں جدائی کرادی ایسائی طلف ابن ابوب نے امام ابو یوسف رحمۃ القدعليہ سے روایت کی ہے اور بعض نے کہا کہ قاضی بول کے گا کہ اگر بہتیری عورت ہے تو اُس کوطلاق ہے پس شو ہر کہے کہ ہاں بیمراج الو ہاج میں ہے۔

یرسب آس صورت (۱) میں ہے کہ مدی ہے ان اشیاء کے دعویٰ کے ساتھ مال کا دعویٰ نہیں کیااور اگر مال کا دعویٰ ہے مشلا عورت نے دعویٰ کیا کہ اس مخض نے جھے اس قد رمبر پر تکاح میں لیااور قبل وطی کے طلاق دی اور نصف مبر کا دعویٰ کیا یا طلاق کا دعویٰ نہ کیا بلکہ نفقہ کا دعویٰ کیا تو بلا خلاف قاضی شو ہر ہے وقت انکار (۲) سے تشم لے گایہ قرآویٰ معزیٰ میں ہے۔

اگر مرگ نے کہا کہ ش باپ کی طرف ہے مناعلیہ کا بھائی ہوں اور ہماراباپ مرگیا اور جو مال جھوڑ او واس مناعلیہ جھنے ہے جور یہ جھور کے کا افتیار حاصل جھنے ہیں ہے جور یہ کا دوئی کیا مثلاً کہا کہ ہے تا ہائو و و آنجا ہے کہ میں مدعاعلیہ کا بھائی ہوں ہمر ہوا سطائی ہوگئے مقرد کر و ساور مدعاعلیہ نے بھائی ہونے نے انکار کیایا دی نے کہا اور و آنجا ہے کہ میں مدعاعلیہ کا بھائی ہوں ہمر سے واسطائی ہوں تو مدعاطیہ نے بھائی ہونے نے انکار کیایا واجب نے ملبہ رجوع کرنے کا اور اور کیا لیس موہوب نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں تو مدعاطیہ وقت انکار کے دو کی نسب ہم فی جائے گی اور یہ بالا جماع ہے لیکن اگر تم ہے باز رباتو سوائے باتی صدور پر تم نہ لیا جائے گی اور اور کیا تا ہوں کا دوگئی اگر کئی پر کیا اور آس نے انکار جائے گیا ہوگئی ہیں اگر تم ہے باز رباتو ہاتھ نہ کا نا جائے گا کہ ال کا ضام من ہوگا ہی طرح اندان میں بھی بالا جماع تم نہ کی ہوا تھر میں اگر تو میں کہ کی تو میں اگر تم میں ہوگا ہی طرح اندان میں بھی بالا جماع تم نہ کی ہوار تم طلب کی تو کی کی تو کہ نے کا بیرائ الو باج میں آگر ہورت نے اپ شوم پر دوگئی کیا کہ آس نے جھے ذیا کی تب ت لگائی ہوار تم طلب کی تو تو تا کی تب ت لگائی ہوار تم طلب کی تو تو تو تن کی تب ت نے گا بیرائ الو باج ش ب

مدرالشہد نے ذکر کیا ہے کہ صدود میں بالا جماع استحلاف نیس ہے گراس صورت میں کہ کی حق کو صفعت ہوتو صدود میں تمم لی جائے کی مثلا اسٹے غلام سے کہا اگر میں زنا کروں تو تو آزاد ہے چر غلام نے دعویٰ کیا کہ اس محف نے زنا کیا ہے اور کواوموجود میں

(١) يعنى غلام التحلاف إلا (٢) يعنى اتكار تكارح ١٢

ہیں تو مالک سے تتم لی جائے گی ہیں اگرفتم ہے بازر ہاتو عتق ٹابت ہوجائے گازنا ٹابت نہ ہوگا یہ بیین میں ہے۔ پھر جب مولی ہے موافق ندبب عناد کے اس مقام رفتم لی جائے تو سب رفتم لی جائے گی کرواللہ میں نے جب سے اپنے زیار غایم آزاد ہوجانے کی تم کھائی ہے اس کے بعد ہے زنائبیں کیا ہے کذافی فاوی قاضی فان۔

ایک حص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیااور اُس نے انکار کیا تو بالا جماع اُس سے مسم لی جائے گی ☆

ا گر کسی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اُس نے مجھے یا منافق اے ذیریق اے کا فرکہایا اُس نے مجھے مارایا تھیٹر مارایا ایسے ہی · امور الاوري كياجن من تعزير واجب موتى ہاورتهم كى درخواست كى تو قاضى مدعا عليہ ہے تتم ليے كالى اگراس نے تتم كھالى تو كچھ نہیں درندا گرفتم ہے ہاز رہاتو اُس پرتعزیر ہوگی اور اس می تحلیف حاصل (۱) پر ہوگی بیمچیط میں ہے۔اگر ایک محض نے دوسرے پر قصاص کا دموی کیااوراس نے اتکار کیا تو بالا جماع اُس سے تسم لی جائے گی مید ہداریس ہے۔

بس اگراس نے قسم کھالی تو ہری ہو گیا بدسرات الوہاج میں ہے۔ اگر نفس کے دعویٰ سے ماسوائے میں تسم سے باز رہا تو قصاص لا زم ہوگا اور اگرنٹس کے دعوی میں قتم سے بازر باتو قید کیا جائے کا یہاں تک کدا قرار کرے باقتم کھائے اور بدام اعظم رحمة التدعلية تعالى كنزد مك باورماحين كنزو مك دونون صورتون بن ارش واجب بموكا كذاتي البدامير

#### ودرى فعلى

<u> کیفیت میں اور استحلا ف کے بیان میں جس مخص روشم عائد ہوقاضی اُس سے القد تعالیٰ کی شم لے گا اور غیر القد تعالیٰ کی شم نہ</u> الے گار محیط سرتسی میں ہے۔ اگر مدی نے درخواست کی کداس ہے تم لی جائے کدائی ہوی کی طلاق یا با تدی وغلام کے آزاد ہوجائے کی تسم کھائے لینی اگر ایسا ہوجیسا مدعا کہتا ہے تو اُس کی بیوی کوطلاق ہے تو موافق طاہرالر دایت کے قاضی اس کومنظور ندکر ہے گا کیونکہ طلاق وعماق وغیرو کے مائند کی منم کھا ناحرام ہاور یہی سے جے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

ا گرفتم میں تغلیظ کرتا ہوتو الند تعالیٰ کے اوصاف بڑھادے کہتم ہے اُس الندیاک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور وہ الما ہرو پوشیدہ سے واقف ہے وہی رحمٰن ورجیم ہے اور پوشیدہ کواس طرح جانتا ہے جس طرح علائے کو جانتا ہے کہ مجمد پریامیری طرف یہ مال نلاں مخص کا دعویٰ کرتا ہے بعنی اس اس قدر مینیں ہے اور نہ اس میں سے پچھے ہے اور اس کو اختیار ہے کہ تعلیظ میں اس پر . زیاده کردے پائم کردے اور اگر احتیا ط کرے تو لفظ ویا اور کوؤ کرنہ کرے تا کہ مکردتم اُس پر نہ ہوجائے اور اگر چاہے تو قاضی تغلیظ نہ كر مصرف والله يا بالله كبلاسة كذافي الكافي اور بعض مشائخ في مايا كه قاضى اكريد عاعليد كي صورت مع نيكول اور صالحين ك آ ٹاریائے اورا بے نزویک اُس کو عہم نامخم رائیو صرف القد تعالی کے نام کی شم کانی ہواوراگراس کے برخلاف ہوتو تغلیظ کرے اور بعض مشامخ نے مرمایا کہ مال کو دیکھے اگر مال کثیر ہے تو تغلیظ کرے ورنہ فقط اللہ تعالیٰ کے نام کی تشم دلائے پھر مال عظیم کی تعداد بعضوں نے یہ بیان و کدیفدرنصاب ذکو ہ کے بواور بعضوں نے بقدرنصاب مرقد کے مال کثیر کہاہے۔

اگر بہوری پر تغلیظ منظور ہوتو ہوں قتم دلا دے کہتم اُس اللہ تعالیٰ کی جس نے موی پر توراۃ نازل فرمائی اور اُنرنفرانی پر تغلیظ کے ہوتو اور تھے دلائے کہ تم اُس اللہ یاک ٹی کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ٹازل فرمائی ہے کذافی انحیط اور کسی خاص مصحف کی طرف اشار وکر سے قتم نہ ولائے بعن قتم اس القد تعالیٰ کی جس نے سیانجیل یا بیتو را قاناز ل فر مائی ہے کیونکہ جب دونوں میں

ا قسم من خليظ لين شم من تشددوا سخام ا (١) يعنى عاصل دعوى الم محصول دعوى بربوكي ا م

سے کی قدر کی تحریف فابت ہوئی تو اس سے مامون نہیں کہ اشار ہو ترف کی طرف واقع ہو پس اُس کی قتم ولا یا تغلیظ کے ساتھ تغلیط الی چیز کے ساتھ موگی جوالقہ تعالی عروجی کا کلام نہیں ہے کذافی البدائع اور جوی کواگر تغلیظ کے ساتھ قتم ولائے تو یوں ولائے کہ قتم اُس النہ تعالیٰ کی جس نے آگ کو بیدا کیا ہے ایسا بی امام محروجہ التہ علیہ نے کتاب الاصل میں ذکر کیا ہے کذافی البدایہ و کنز الدقائق اور ظاہر الروایت میں امام اعظم رحمہ التہ علیہ وامام ابو یوسف ہے اس کے خلاف منتول نہیں ہے کیاب نواور میں امام اعظم رحمہ انتہ علیہ سے مروی ہے کہ اُنہوں نے قرمایا کہ م خالص اللہ تعالیٰ کے سوائے نہی جائے ای طرح بعض مشائے نے فرمایا کہ قتم کی وقت آگ کو ذکر نہ کرتا چاہئے گی اور یوں نہ قسم کی جائے گی در یوں نہ قسم کی جائے گی کہ تم اُس اللہ تعالیٰ کی قسم کی جائے گی در یوں نہ قسم کی جائے گی کہ تم اُس اللہ تعالیٰ کی جس نے وقن اور سم کو بیدا کیا ہے میری علی سے اور مشرکین سے ان کے عبادت خانوں کی تم اُس لی خان الاعتمار شرح الحقار۔

مسلمان پر تغلیظ تھم زبان یا مکان کے ساتھ واجب نہیں ہے رہائی میں ہے گوئے کافتم ولا تا اس طور سے ہے کہ قاصی اُس سے کیے کہ تھے پر اللہ تعالیٰ کا عبد ہے اگر اُس مخص کا تھے پر بیٹ ہوا در کونگا اپنا سر ہلائے لینی ہاں اور یوں تسم نہ لے کہ دائلہ تھے پر اس خفس کے ہزار درم نہیں ہیں اور وہ سر ہلائے کہ ہاں یہ محیط سرتھی میں ہے۔

اگر مدگی کونگا ہے اور اس کے اشار سے بچھ بی آئے ہیں اور معروف ہیں اور اُس کا خصم سی سالم ہے تو قامنی کو تنے کی درخواست سے اُس سے سم لے گا کہ شم اللہ باک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے جیسا کہ دونوں کے سی سالم ہونے کی صورت میں تھا اور اگر مدعا علیہ کو تنظے ہوئے کہ باوجود بہرا بھی ہواور قامنی اُس کو بہرا جائتا ہوتو لکھ کر اُس سے جواب طلب کرے گا کہ تحریر ہے جواب و سالم ہونے کے باور اُس کے اثار ہے بچھ جاتے ہیں اور و معروف ہیں تو اُس کو اثار ہے بتلانے کا محمد سے جواب و ساتھ برتاؤ کرے گا بیذ خیرہ ہیں ہے۔

بھرداضح ہوکہ حاصل دعوی پر قتم ولا یا جاتا بھی امام اعظم رحمۃ القدعلیدوا مام محدرحمۃ القدعلیہ کے نز ویک اصل ہے جب کہ ایسے سب سے ہوکہ رفع واقع سے مرتبن ہوئی ہوادراگراس میں مدی کے حق پر لحاظ جاتار ہتا ہوتو بالا جماع سبب پرقتم لی جائے گی مثلاً سمی حورت مطلقہ نے جس کوطلاق تبددی کی ہے نقد کا دعویٰ کیا اور شوہر کے فدہب بین یہ ہے کہ نقد نیس مانا چاہتے یا جوار کے سیب
سے شفد کا دعویٰ کیا اور مشتری کے زود کی شفد جوار نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ مثلاً وہ شافتی فدہب سے ہے تو اس صورت بیں حکم فدکور
ہوری رہے گا کذائی اور انام ابو یوسف رحمت التہ ناید دامام محمد رحمت اللہ علیہ ہوائی ہے کہ اگر مدی نے مال کا مطلقا دعویٰ کیا تو
مال رہتم کی جائے گی اور اگر سیب ذکر کر کے دعویٰ کیا تو مال پر اس سبب کے ساتھ ہم کی جائے گی کہ واللہ بیس نے اس سے یہ ال مثلاً
قرض نہیں لیا ہے مگر اس صورت بی ایسانہ ہوگا کہ جب قاضی سے مدعا علیہ عرض کرے کہ جھے اس طرح قسم ندولائی جائے کوئے آدی
مال اکثر قرض لیتا ہے لیکن دعویٰ کے وقت اس پر یہ مال نہیں ہوتا ہے کوئکہ وہ ادا کر دیتا ہے باہری ہوجاتا ہے تو اس صورت بی قاضی
مال اکثر قرض لیتا ہے لیکن دعویٰ کے وقت اس پر یہ مال نہیں ہوتا ہے کوئکہ وہ ادا کر دیتا ہے باہری ہوجاتا ہے تو اس صورت بی قاضی
ماس کو می پر اس کے گورش کی اور اس کو بعض مشائ کے نے افتیار کیا ہے اور تم سال الکہ طوائی نے قرمایا کہ مدعا علیہ کا جواب دیکھنا چاہتا اگر
میں نے کہا کہ جس نے اس سے کہ قرض نہیں لیا اور نہ فصب کیا ہوت سبب پرتسم کی جائے گی اور اگر مدعا علیہ کا جواب دیکھنا چاہتا اگر
میں کا دعویٰ کرتا ہے نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے گی کہ والقہ جس پر یامیری طرف یہ مال جس کا یہ دعویٰ کرتا ہے نہیں ہوتا ہو اور نہ اس کی میون کی کہ والتہ جس کے دور کی کرتا ہے نہیں ہوتا ہو کہ کہ کو میا کہ میت علی وہ سے اور اس کوا کثر قاضوں سے نے افتیار کیا ہے یہ قال میں ہو نے کی میان جس ہو ۔

اگرسب ایسا ہوکر فع واقع ہے مرتفع نہ ہوتو بالا جماع سبب پرہم لی جائے گی مثلاً غلام سلمان نے اگر اپ یا لک پروگوئی
کیا کہ اس نے آزاد کیا ہے کیونکہ اُس پر دوبارہ رقیت کر رئیس ہوتی ہے بخلاف بائدی یا کا فرغلام کے کیونکہ بائدی پر مرقہ ہو کر وار
الحرب ہیں جاسلتے ہے دوبارہ رقیت کی ہے ایسائی کا فر پر عہد ٹوٹ کر دوبارہ دار الحرب ہے پکڑے جانے سے رقیت آجائے گ
کذافی الہدایہ مشتری نے اگر خرید کا دھوئی کیا پس اگر مثن اواکر نے کا ذکر کرتا ہے تو دعاعلیہ سے یوں تسم لی جائے گی کہ واللہ بی غلامی یا
کومی ہیں ہے مدی کی ملک اس سبب ہے ہیں سبب ہے جس سبب ہے دھوئی کرتا ہے اور ایوں تسم ندولاتی جائے گی کہ واللہ میں نے وو خت تبیس کیا ہے یہ فعول محاد مید میں ہے اور اگر جا ہے تو یوں تسم دلا نے کہ واللہ میر سے اور اس کے درمیان جس میں دھوئی کرتا ہے اس وقت تی کہ میں اس کے کہ واللہ میں کے کہ جس کا دھوئی کرتا ہے اس وقت تی میں ہی ہی براس گھر کے بارہ میں دھوئی کرتا ہے بعوش اُس شن کے اس وقت قائم تبیس ہے جیسا کہ اس نے دھوئی کیا ہے اور اگر سے کہ موش کرتا ہے تو اور اس کے دواللہ بیتی ہے اور اگر سے اور اگر کی کرتا ہے تیوں تھر کے بارہ میں دھوئی کرتا ہے بعوش اُس شن کے اس وقت قائم تبیس ہے جیسا کہ اس نے دھوئی کیا ہے اور اگر سے کہ موش کرتا ہے تیوں قائم تبیس واجب ہے خواہ مدعا عالیہ قاض کے کہ موش کرتا ہے نیک واللہ کے کہ واللہ بھی پر اس کھر کے بارہ میں دوئی کرتا ہے بیوش اُس کی کے جس کا دھوئی کرتا ہے نہیں واجب ہے خواہ مدعا عالیہ قاض سے کھوش کر رہے بائدا فی کھوئی کوئی کرتا ہے نہ کر رہ کر اور کا انداز کی کھوئی کرتا ہے نو کر کہ دار کوئی کرتا ہے نو کر کے دو اللہ کی دوائل شرح اور اس اُن اُن کی کھوئی کرتا ہے نو کی کہ کہ کی دو انداز کی کھوئی کرتا ہے نو کوئی کرتا ہے نور کی کھوئی کوئی کرتا ہے نو کہ دو کوئی کرتا ہے نو کر اور کی دونوں کھوئی کرتا ہے نو کر کی اور کوئی کرتا ہے نو کر کا کہ کوئی کرتا ہے نو کر کی دور کوئی کرتا ہے نو کوئی کی دو کوئی کرتا ہے نو کر کے کہ کوئی کوئی کوئی کرتا ہے نو کوئی کرتا ہے نو کرتا ہے تو کوئی کرتا ہے نو کر کے کہ دور کوئی کرتا ہے نو کر کی کوئی کرتا ہے نو کرتا ہے نو کر کی کوئی کوئی کرتا ہے نوائل کرتا ہے نو کوئی کرتا ہے نو کرتا ہے نو کرنو کی

اگر معاعلیہ نے دام اوا کروینا ذکر نہ کیاتو قاضی اس سے کے گاکہ دام ماضر کر پھر جب وہ دام الا یاتو قاضی شم دلائے کہ دائلہ

چھ پران داموں کالیما اور اس بھے کا دیتا جس وجہ سے مرقی دموی کرتا ہوا جب بیل ہے۔ اگر چاہ تو یول شم دلائے کہ وائند بھر سادراک

کے درمیان پیٹر یداری اس دم قائم نہیں ہے یفسول عماد میس ہے۔ اگر بائع نے بھے کا دعوی کیا ارمشتری نے انکار کیا ہی اگراک نے یہ
دعویٰ کیا کہ میں نے بھے ہر دکر دی اور دام نہیں وصول پائے بیل تو مشتری سے شم لی جائے گی کہ وائند میری طرف بدوار ہا اور نداک کے
دام بیل اور اگراس نے بدوی کی کیا کہ اس نے بھے نہیں دی اور ندوام پائے بیل تو بول شم لی جائے گی کہ وائند بدوار میر انہیں ہا اور ند بدام
جواس نے بیان کیے بیل بھے پر واجد ، بیل بیر میل موائے گی کہ وائند والوں پر شم لی جائے گی جیسا دعویٰ خرید میں ہوتا ہے یہ
فسول عماد سے میں سے اور فائ میں یول شم لی جائے گی کہ م دونوں میں فی الحال نکار نہیں ہے کذائی الہدا یہ ہے۔
فسول عماد سے میں سے اور نکار میں یول شم لی جائے گی کہ م دونوں میں فی الحال نکار نہیں ہے کذائی الہدا یہ ہے۔
فسول عماد سے میں سے اور نکار میں یول شم لی جائے گی کہ م دونوں میں فی الحال نکار نہیں ہے کدائی الہدا یہ ہے۔
فسول عماد سے میں سے اور نکار میں یول شم لی جائے گی کہ م دونوں میں فی الحال نکار نہیں ہے کھ الم المور المیں دونوں میں کہ الحد المور المی دونوں میں کی الحال نکار نہیں ہے کھ المور کی دونوں میں فی الحال نکار نہیں ہے کھ المور کی دونوں میں کو المیاں نکار نمیں ہوتا ہے کی کہ المیں دونوں میں فی الحال نکار نمیں ہوں تک میں میں میں میں مور کیا ہے میں وہ کی کہ اس کی الحال کار نمی الحد کی میں مور کو المیاں میں مور کو میں میں مور کی کہ دونوں میں کی الحال کار کھی المور کی کو دونوں میں کی کو المیں کی کو المی کی کہ دونوں میں کی کو المیں کیاں میں کو المیں کو المیاں کیا کی کو المیں کو المیں کی کو المیں کیاں کو المیں کو المیں کی کو المی کو المیں کو المیں کی کو المیں کی کو المیں کو المیں کی کو المیں کو المیں کی کو المیں کو المیں کی کی کو المیں کی کو المیں کو المیں کو المیں کو المیں کو المیں کو المیں کی کو المیں کی کو المیں کی کو المیں کی کو المیں کو المیں کی کو المیں کو

ا جوارهمها يكي ويزورج السلط مملوك بويا ١٢

اگر مورت نے نکاح ومبر کا دموی کیا تو صاحبین سے فاہرالروایت میں مروی ہے کہ حاصل دموی پرتسم لی جائے گی کہ والقہ یہ عورت میری جوروئیس ہے جس نکاح سے کہ دعویٰ کرتی ہے اور نہ جھ پر بیمبر کہ جس کا دعویٰ کرتی ہے واجب ہے اور نہ مبراس قدر ہے اور نہ اس میں سے پچھ جھ پر واجب ہے اور اگر مدی اس امر کا مرد ہوتو عورت سے تسم لی جائے گی کہ والقہ بیمبر اشو ہزئیس ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے بیر فرآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک تورت نے اپنے شوہر پر آیک طلاق رجتی و سنے کا دعویٰ کیا توقتم لی جائے گی کہ واللہ اس عورت پر میری طرف ہے اس ساعت طلاق واقع نہیں ہے اور اگر بائن طلاق کا دعویٰ کیا توقتم لی جائے گی کہ وائنداس ساعت بیعورت میری طرف ہے ایک طلاق یا تین طلاق کے ساتھ علیٰ حسب دعویٰ ہائن نہیں ہے یا وائند میں نے ایک طلاق یا تین طلاق کے ساتھ اس نکاح میں بائن نہیں کیا ہے اور یوں قتم نہ لی جائے گی کہ وائند میں نے اس کو تین طلاق مطلقا نہیں دی ہیں بید وجیز کروری میں ہے۔ اس طرح اگر عورت نے ایسا دعویٰ نہ کیا لیکن ایک محض عاول نے یا فاسقوں کی ایک جماعت نے قاضی کے سامنے اس طرح کو ابی دی تو قاضی احتماط کر کے قتم کیونکہ حرمت فرخ جی شرع ہے ہی قاضی پر ایسی صورت میں احتیاط لازم ہے بیہ محیط میں ہے۔

#### عورت كاايي نفس كواختيار كرنا 🌣

عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نے شوہر سے طلاق کی درخواست کی تھی ہیں اُس نے جھے ہے کہا کہ تیرا کام تیر سے اختیار می ہے ہیں شوہر نے اپنے تھم دینے اوراس کے اختیار کرنے دونوں سے انکار کیا بینی میں نے بین کہا کہ تیرا کام تیرے اختیار کیا ہے تو قاضی بلاخوف حال دعویٰ پر سم دونوں سے انکار کیا بینی میں نے بینیں کہا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں ہے اور نداس نے اختیار کیا ہے تو قاضی بلاخوف حال دعویٰ پر سم نہ نے گا بلکہ سبب پر جسم لے گا اور مرو کے واسلے احتیا لاکر سے گا اور شم لیا جائے گا کہ والقد میں نے اس کا کام اس کے اختیار میں نہیں دیا بعد اُس کی درخواست طلاق کے جب سے کہ آخر تو دی اس کے ساتھ اس نے ساتھ اس نے اور نہیں جا در نہیں جا در اگر اور کر اور اگر اور کیا کہ میں نے کہا تھا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں ہے اور انکار کیا کہ میں نے کہا تھا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں ہے اور اگر اور ارکیا کہ میں بیا تا ہوں کہ اس نے اپنی کو اس مجلس اختیار کیا گیا کہ اس نے اپنی کو اس کے اور کہا کہ اس کے اس کا امراس کے ہوں جس جس میں اختیار کیا گیا ہوں کہا سے نہیں دیا تھا تو تھم کی کی جس جس میں اپنی کی کہ والقد میں نے اپنی اس عورت کا کام اس کے قضہ میں تیل اس کے کہ جس مجلس میں اپنی کہیں دیا تھا تو تھم کی میں دیا تھا تو تھم کی جائے کی کہ والقد میں نے اپنی اس عورت کا کام اس کے قضہ میں تیل اس کے کہ جس مجلس میں اپنی کے کہ جس میں میں ہے۔ نہی اس عورت کا کام اس کے قضہ میں تبیں دیا تھا تو تھم کی میں دیا تھا تو تھم کی میں دیا تھا تو تھم کی میں دیا تھا تو تھم کی کہ والقد میں نے اپنی اس عورت کا کام اس کے قضہ میں تبیں دیا تھا تو تھم کی کہ والقد میں نے اپنی اس عورت کا کام اس کے قضہ میں تبیں دیا تھا تو تھم کی کہ والقد میں نے اپنی اس عورت کا کام اس کے قضہ میں تبیل اس کے کہ جس مجلس میں اس کے تو تو تھی تو تو تھی میں تبیل میں ہو تھی کی کہ والقد میں نے اپنی اس عورت کا کام اس کے قضہ میں تبیل کی کہ جس مجلس میں اس کے تو تھی کی کہ دیا تھی کی کہ دو اس کے تو تھی کی کہ دی تھی کی کہ دی تھی کی کہ دو اس کی کی جس کی کہ دی تھی کہ دی تو تھی کی کہ دو القد میں نے اپنی اس کی کہ دی تھی کی کہ دی تھی کی کہ دو اس کی کہ دی تو تو تھی کی کہ دو اس کی کہ دو اس کی کی کہ دو اس کی کہ دی تو تھی کی کہ دو اس کی کہ دو اس کی کی کہ دو اس کی دی کی کی دو اس کی کی کہ دو اس کی کی کہ دو اس کی کی کہ دو اس

ایک ورت نے اپ شوہر پر دمون کیا کہ اس نے میر سے ساتھ ایلا ، کیا اور ایلا ، کی مدت گذر گئی ہی ہم دونوں میں جدائی
واقع ہوگئ اور قاضی سے درخواست کی کہ اس سے تعم کی جائے اور قاضی کو آگاہ کیا کہ اس کا غیر ہب ہیہ کہ ایلا ہو کرنے والا بعد جار
مینے کے موقف علی ہوتا ہے ہیں ہے تحص قسم کھائے گا کہ بیمورت مجھ سے بائن نہیں ہے اور ندمیں جاتا ہوں تو قاضی اُس سے سبب پر قسم
لے گا کہ وائند میں نے اس سے بینیس کہا تھا کہ وائند میں تھھ سے قربت نہ کروں گا استے دنوں بنا ہر دموئی مورت کے ہیں اگر اس نے
قسم سے کول سے کیا تو عورت کے حال پر کھا ظاکر کے اس کو ایک طلاق کے ساتھ بائن قرار دے گا اگر چاس میں شوہر کے واسطے ضرر کا
احتمال ہے بیم عظر سرخسی میں ہے۔ ہیں اگر شوہر نے ایلا ء کا اقرار کیا گر دموئی کیا کہ میں نے مدت کے اندر اس سے قربت کر لی ہے اور
عورت نے اس سے انکار کیا توقتم لے کرعورت کا قول لیا جائے گا اور حاصل دعوئی پر قسم کی جائے گی کہ والند آج کے روز میں اُس کی

جورونہیں ہوں بسب اس کے کہ جودوی کیا ہے اور میشم نہ لی جائے گی کہ والقد اس مرو نے چار مہینے گذر نے سے پہلے جھ سے قربت نہیں کی ہے اور کتاب الاستحلاف میں ہے کہ بشر نے فرمایا کہ میں نے امام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ سے سنا کہ فرماتے ہے کہ بول شم لی جائے گی کہ والقد چار مہینے گذر نے سے پہلے اس مرو نے جھ سے قربت نہیں کی اورا حقیا طان کے قول کے موافق اس میں ہے کہ تم میں زیادہ کہاجائے کہ والقد چار مہینے گذر نے سے پہلے اس مرو نے جھ سے قربت نہیں کی اس نکاح کے ساتھ جس کا میشن میں ہے دیوط میں کہا جائے گا اور فلا ہر الروایت کے کھا ہے۔ اگر اس مور سے فیا ہو کی میں اور امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ کے ول پرسب پرتم لی جائے گی بیز اللہ المفتین میں ہے۔ موافق حاصل دعوی پرتم لی جائے گی بیز اللہ المفتین میں ہے۔

ایک جورت نے اپنے شوہ رپر دعویٰ کیا کہ اس نے تشم کھائی تھی کہ اگر اس دار میں داخل ہوا تو اس میری جورت پر تین طلاق ہیں اور بعداس تشم کھانے کے بیٹری اور بعداس تشم کھانے تھے کہ حاصل دعویٰ پر نے تشم اور دار داخل ہونے کا اقر ار کیا اور طلاق کا اتر اد کیا اور اگر دونوں ہاتوں سے انکار کیا تو طلاق طلاق کا تر اد کیا ہوت کے ساتھ اگر دونوں ہاتوں ہے بیٹری کے اور اگر تشم کا اقر اد کیا گر بعد تیں اس دار میں نہیں کہا اور اگر اس ذار میں جانے گی کہ دانتہ بیکورت جھے سے تین طلاق کے ساتھ کی طلاق کے تم کھانے کے بعد میں اس دار میں نہیں کہا اور اگر اس ذیائے میں دار کے اندر جانے کا اقر اد کیا اور تم کھانے سے انکار کیا تو یوں تم کھانے کے بعد میں اس دار میں داخل ہوں تو میری تو یوں تم کی جائے گی کہ دانتہ اس دار میں داخل ہوں تو میری تو یوں تم کی جائے گی کہ دانتہ اس دار میں داخل ہوں تو میری کورت میں جائے گی کہ دائد میں اس دار میں داخل ہوں تو میری کورت میں سے کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں تو میری کہ دائر میا کہ دائر میں اس دار میں داخل ہوں تو میری کہ دائر میا ہوا تو اس خرج تشم کی کہ دائد میکورت تیری طرف سے تین طلاق کی ہائن کی کہ دائد میکورت تیری طرف سے تین طلاق کی ہائن بہ بہ بہ اس قتم کے جس کا دعویٰ کرتی ہے جرہ ہے بس اگر اس کے میشر کہ اور نہ میں جاورت میں با اور نہ میں جاورت میں کا دعویٰ کرتی ہے جرہ ہے بس اگر اس کی مراد حاصل ہے بیشر کی اور نہ میں جاورت میں کا دعویٰ کرتی ہے جرہ ہے بس اگر اس کی مراد حاصل ہے بیشر کی اور نہ میں جاورت میں کا دعویٰ کرتی ہے جرہ ہے بس اگر اس کی مراد حاصل ہے بیشر کی اور نہ سے اس قتم کے جس کا دعویٰ کرتی ہے جرہ ہے بس اگر اس کے کھی گر اور کی کرتی ہے جرہ ہے بس اگر اس کی مراد حاصل ہے بیشر کی اور نہ سے اس قتم کے جس کا دعویٰ کرتی ہے جرہ ہے بس اگر اس کے کھی گر گر گر ہوں تھیں ہوں تھیں بسب اس قتم کے جس کا دعویٰ کرتی ہے جرہ ہے بس اگر اس طرح تشم

اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے تیرے پاس اس قدر مال و دبیت از کھا ہے اُس نے کہا کہ تو نے فاؤل جمعی کے ساتھ رکھا ہے پس سب میں تجھے نہ دوں گا تو مدعا علیہ ہے تتم لی جائے گی کہ والقد سب تجھے واپس کرنا مجھے واجب نہیں ہے یس اگر اُس نے تتم سر بار تاخیر میں فو نے نہ دور کم تعمیر میں میں میں میں میں میں ایک کے دواللہ میں کہا کہ خور اور میں ایک کا است

كمالي وخصومت وفع بي بيخزائة المعتين على ب-

اکی باندی فصب کرلی اوراس کوغائب کرویا پس مالک نے گواہ سنائے کداس نے میری باندی فصب کرلی ہے تو مدعا علیہ قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اُس کو لا کر مالک کودے و ہاور بسب ضرورت کے بیدو کو گا بچن ہے باوجود جہالت کے اوراگر مالک کے باری کواہ نہ بوں تو اس سے تتم لی جائے گی کہ والقدنداس محقوم کی بائدی مجھ پر جا ہے اور نداس کی تیمت یعنی اس قدر درم اور نداس سے تم میدوجیز کردری میں ہے۔

جارہ اور مزارعت و معالت میں یوں تتم لی جائے گی کہ والقد میر ہے اور اس کے درمیان اس گھر کا اجارہ یا اس زمین کی مزارعت اس وقت ہے اور جس وقت تک کا مد می وجوئی کرتا ہے بعوض اس قد راجرت کے جومدی نے بیان کی لازم قائم نہیں ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔ اگر مدی نے گھر کے کراید کا وجوئی کیا اور مدعا علیہ نے اٹکار کیا تو قاضی یوں تتم لے گا کہ وائند میری طرف اس کا بید کرایہ جو اس گھر کے کراید کا وقت کراید دینے ہے وجوئی کرتا ہے نہیں ہے اور مشائح نے قرمایا کہ اگر قاضی جا ہے تو یوں قتم لے کہ وائند میری ارف اس کا یہ کرا یہ جو بیان کیا اس سب سے جود ہوگی میں بیان کیا تہیں چا ہے یا جس وجہ سے دعویٰ کیا ہے تہیں چا ہے بیری طیس ہے۔

اگر بال یا جروش کی کفالت کا دعویٰ کیا تو حاصل دعویٰ پرفتم کی جائے گی لیکن اُس وقت قسم کی جائے گی کہ جب کفالت میں جو کا کر ہے خواہ بخر جو یا کسی شرط متعارف پر معلق ہوا وربیان کر سے کہ کفالت اس کے تقل ہے جس کا خواہ سے میں اس کفالت سے سی نے اجازت دی تھی اور بدون اس کے کفالت کا صحیح دعویٰ نہوگا ہی تحلیف کی اس پر متر تب نہ ہوگی اور قسم یوں کی جائے گی کہ وافقہ میری طرف میہ بزار دوم بسبب اس کفالت کے جس کا یہ دعویٰ کرتا نہیں ہے اور اس کفالت کا ذکر اس واسط ہے کہ دوسری کفالت کو شال نہ ہوجائے ای طرح اگر کفالت کی موقو یوں قسم کی جائے گی کہ وافقہ میری طرف میہ کیڑ ایسبب اس کفالت کے نہیں ہے ورکفالت نفس میں یوں قسم کی جائے کہ وافقہ میری طرف میدوا جب نہیں ہے کہ بسبب اس کفالت کے جس کا یہ دعویٰ کرتا ہے فلاں مخص کو فلاس کے بہر دکروں یہ نصول مجاوری میں ہے۔

ے ہن وال سے پروٹروں سے سول ما و سے سے ہے۔

ایک محص نے دوسرے پردعویٰ کیا کہ اس نے میرے گھر کے پہلو میں ایک گھر خریدا ہے اور میں اپنے گھر کی وجہ ہے اس کا شفیع سے ہوں اور تم طلب کی تو قاضی سبب پرتسم لے گا کہ واللہ میں نے بیدوار کہ جس کو میخص بیان کرتا ہے اور اس کے بیصد و دہی نہیں فریدا ہے اور نہ اس میں سے پھی فریدا ہے اور اگر درعاعایہ نے فرید نے اور مدی کے جوار ہونے کا اقر ارکیا اس نے کہا کہ مدی کو جب فرید کا طال معلوم ہوا تو اس نے شعو نہیں طلب کیا اور شفیع نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے طلب کیا تو تسم سے شفیع کا قول لیا جائے گا اور ہدرخواست مدعاعلیہ شفیح سے بول تسم لی جائے گی کہ واللہ جب بجھے اس دار کے فروخت کی فرید ہیں نے شفیہ طلب کیا اور کی بالکع ہوسکتا ہے کہ مدی اس میں مذکور ہے دلیکن اس وقت کھی ہوسکتا ہے کہ مدی اس نے دعویٰ کیا ہو کہ جھے اس دار کے فروخت کی فروا سے دیا اس کی اس نہ تا وہ اس کے پاس نہ تا وہ اس کوئیج کی خبر پینچی تو فی الحال کو او مذکر لینے سے اس کا شفعہ باطل نہ ہوگا اور اس سے بول قسم لی جائے گی کہ واللہ میں نے جس وقت کوئی اس کے پاس نہ تا دراس کوئیج کی خبر پینچی تو فی الحال کو اور کہ لینے سے اس کا شفعہ باطل نہ ہوگا اور اس سے بول قسم لی جائے گی کہ واللہ میں نے جس وقت

مثل شفیج کے ہے طلب شفعہ میں اور اس کا استحلاف بھی مثل استحلاف شفیع کے ہے ہیں اگر اس نے قاضی ہے کہا کہ میں نے اسپنے نفس کو افتیار کیا جبھی بجھے بلوغ ہوایا کہا کہ جس بالغ ہوئی میں بالغ ہوئی میں نے فرقت افتیار کی توقتم ہے اس کا قول معتبر ہوگا اور اگر یوں کہا کہ میں کل

ا تھیار لیا ہی جھے بنوع ہوایا کہا کہ بن عمل ہائے ہوئی میں نے فرفت اکھیاری و سم ہے آئی کا فون تعبیر ہوگا اورا کر یوں کہا کہ میں کا بالغ ہوئی اور میں نے فرفت طلب کی تو بدون مواہوں کے اس کا قول معبول نہ ہوگا اور اگر شفیج نے ایسا کہا کہ میں کل کے روز زمج پر

واقف موااور شفعه طلب كياتو بهى مبي تحكم مو كاييفسول عماديه مين هيا-

ا کی شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میری چاندی کی اہریت بینی چھاگل جس کوفاری میں آبریز کہتے ہیں تو ژ ڈالی اورابریت کو حاضر کیایا یوں دعویٰ کیا کہ اس نے میمرے کھانے میں یا اناج میں پائی ملا کراس کو ہر باد کر دیا ہے پس اگر مدعا علیہ نے اس کا اقرار کیا تو اہریت یا اناج کے مالک کو اختیار ہے چاہئے اہریت واناج کو اپنے پاس رکھے اور اس کو پچھٹیس ملے گایا مدعا علیہ کو دے دے اور اہریت کی قیمت میں اس کی جنس کے خلاف لے لے اور اناج میں اس کے مثل لے لے اور نقصان کی صال نہیں ہے سکتا ہے اور

ا مغروه كفالت جوبدون كسي شرط كه في الحال نافذ بواا ع تحليف فتم لينا السع شفيع جس كوحل شفعه ينجاب ال

اگرد عاعلیہ نے انکار کیا تو قاضی قیت آبرین وشل طعام پراس ہے ہم لے گا یہی واللہ بھے پر قیت آبرین یاش طعام واجب نیس ہے کا لیک صورت میں حنان قیت واجب نیس ہوتی ہے بلکہ صان فیصان واجب ہوتی ہے تو قاضی اس سے سبب پرتم لے گا کہ واللہ میں نے بیطن جس کا مدی دموی کرتا ہے نہیں کیا ہے بیٹوی قاضی فیصان واجب ہوتی ہے تو قاضی اس سے سبب پرتم لے گا کہ واللہ میں نے بیطن جس کا مدی دموی کرتا ہے نہیں کیا ہے بیٹوی قاضی خان میں ہے۔ ایک فیص نے دوسرے پردموی کیا کہ اس نے میرا کیڑ اچھاڑ ڈالا ہے اور کیڑ ہے کوئے اس فیص کے حاضر کر ہے م طلب کی تو قاضی سبب پرتشم نے دیگر انہیں کیا آرا ہے بلکہ پھٹے کو دیکھے گا گر اس تسم کا شکاف ہے کہ جس سے تفامان وینا پر ہے اور اس فیص کے دیا دوسل کیڑ اس کے تعلق ان دینا ور سے کہ اس کے تعلق ان دینا ور سے گراس وقت اس کیڑ ہے کوئیا رحاص کی نقصان ہو وہ کی کہ دیا ہے گراس وقت اس کی اس میں مدی کو اختیار ہوتا ہے کہ جا ہے کہ برا سے بیل اگر تم کھا کی تو چوٹ کیا اور کی کوئیا دوسل کوئی کہ اس میں مدی کو اختیار ہوتا ہے کہ جا ہے کہ برا سے برا کہ کراس کا مقتمان کے لیا اس کو مدیا کہ دورہ ہو ہوں کیا اور کی کوئیا تو اس کی تو اس کی ہوتی ہوتا ہے کہ جو بہت ہوا ور تو تو کی کیا کہ اس مدیا عالمیہ نے میرا کی اس کی کوئیا تو اس کوئی کیا کہ اس موالے کی برا کوئی کیا کہ اس موالے کی کوئیا تو اس کوئی کیا کہ اس موالے کی گرا واضر ہوا در آگر کی خود اس کوئیان کروئی کیا کہ اس مدیا علیہ سے است کی کی کہ اس موالے اور اس کی ہوئی کیا کہ اس کوئیا تو سے کہ کوئی کیا کہ اس کوئیا جو سے اس کوئیا تو سے کہا ہی ہوئی کہ اس کہ تو برائی کروئی کیا کہ اس کروئی کیا کہ اس کوئیا ہیں ہوئیا جو سے اس کوئیا ہیں ہوئی کروئی کیا کہ اس کروئی کیا کہ اس کوئیا ہیں ہوئی کہ کہ کوئیا ہوئیا گرا ہوئی کوئیا گرا ہوئی کروئی کیا کہ اس کروئی کیا گرا ہوئی کروئی کوئیا گرا ہوئی کوئیا گرا ہوئی کوئی کیا کہ اس کوئیا ہوئی کروئی کیا کہ اس کروئی کیا کہ اس کروئی کیا کہ کروئی کیا کہ کہ کروئی کیا کہ کروئی کروئی

آگرخرق زیادہ ہو کہ جس سے تمام کپڑے کی قیمت داجب ہوتی ہے تو<sup>ع</sup> سبب پرتشم لے گا کہ واللہ یم نے بیٹول خرق جس طرح مدمی دعویٰ کرتا ہے نیس کیا ہے اس میں مدمی کے حق کا لحاظ ہے آگر چہ مدعاعلیہ کے حق میں ضرر متعور ہو کذافی شرح ادب القاضی للضاف للصد الشہید۔

اگر کسی نے دعویٰ کیا کہاں نے میری و بوار ڈھادی یا تو ڑ ڈالی ہےاور مقدار دیوارادر موقع کئست یا نقصان کو بیان کردیا ادر قاضی ہے نقصان کی ورخواست کی تو قاضی اُ س مخض ہے حاصل دعویٰ پرتئم لے گا کہ داللہ مجھے پراس مدعی کے اس قدروام یا پچھاس میں ہے بیس واجب میں بیرفرآ وئی قاضی خان میں ہے۔

ایا بی خصاف رحمۃ الدعلیہ نے ذکر کیا ہے اور شمل الائم حلوائی نے بیان کیا کہ سبب پرتم کنی جاہتے حاصل دعویٰ پرندگنی
جاہئے اور یکی تی ہے بیمجیط میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے ودسر ہے پروعویٰ کیا کداس نے میری بکری یا گائے ذن کر ڈالی یا میر سے غلام کی
آ تکہ مجوز دی اور ووسوائے اس کے اور کسی وجہ ہے مرکبیا یا میر ہے جو بایدی آ تکہ مجوز دی یا میر ہے کسی مال میں نتصان کرویا اور یہ چنے
حاضر میں ہے تو قاضی دریافت کرے گا کداس کا نقصان کس قدر ہے ہیں اس چھم لے گا اور سبب پرتم نہ لے گا کو فکہ سبب پرتم لینے
سے دعا علیہ کا ضرر ہے اور حاصل دعویٰ پرتم لینے ہے دی کا نقصان نہیں ہے کذافی شرح اوب القاضی۔

آیک من نے دوسرے پر دوئی کیا گہاں نے میری دیوار پراٹی بٹی رکھ لی یا میری حیست پر پائی بہایا یا میرے کھر میں پر ٹالہ جاری کیا ایم ہے ہوئی کیا گہا ہے۔ جاری کیا یا میری جیست پر پائی بہایا یا میرے کھر میں پر ٹالہ جاری کیا ایم ہوئی ہے اوری میں میں میں بالوڈلوائی یا کوئی مردہ جانور ڈال دیا ہے یا میری ذھین میں دور خت لگائے یا کوئی تعلی کیا ہے کہ جس سے ذھین میں نقصان آتا ہے اور ڈھین کے مالک کواس کے دور کرنے کی ضرورت ہے اور اسٹے محت دموئی کے واسطے دیوار کا طول دعوض موشع بیان کردیا اور ڈھین کے حدود موشع کو بیان کردیا ہی

گرد عاعلیہ نے اس سے انکارکیا تو قاضی سب پر شم لے گا اور اگر بیصورت ہو کہ ویوا ر پر بنی رکھنے والا مد فی ہواس طرح کہ میری ایک ای اس شخص کی دیوار پر تھی وہ گرکٹی یا ش نے درست کرنے کے واسطے اس کو اکھاڑا تھا اب بیٹونس جھے ایک دوبلیاں رکھنے کا حق تھا اور بنی کی جگہ بیان کرے اور بیان کرے کہ جھے ایک دوبلیاں رکھنے کا حق تھا اور بنی کی موٹائی بیان کرے کہ جھے ایک دوبلیاں رکھنے کا حق تھا اور بنی کی موٹائی بیان کرے پھر جب دعوی ہے ہوا اور مدعا علیہ نے انکارکیا تو قاضی حاصل دعوے پر شم نے گا کہ واللہ اس شخص کو ایک الی بنی کی موٹائی بیان کرے پھر جب دعوی ہو اور ہو جائے گی اور اگر کی شخص پر دعوی کی دور اور کر بھری ذرخوا ست دی ۔ پس اگر زبین کے عدود اور گڑھے کا مقام ومقد اراور نقصان بیان کیا تو تاضی مدعا علیہ سے حاصل دعوے پر قسم نے گا کہ داللہ اس شخص کا اس قد رنقصان بھر پر نیس واجب ہے کہ جس کا بیدعوی کی رنتیس واجب ہے کہ جس کا بیدعوں کی اور اس بر پشم نہ لے گا پر فتاوئ خان میں ہے۔

اگرکسی پردعویٰ کیا کہ میراحق ہے کداس کے گھرہے میرے گھر کا پانی بہے یااس کے گھرہے میرا راستہ ہے تو حاصل دعویٰ پر نتم لی جائے گی کہ داللہ اس گھر بیں اس مخص کو بیری جس کا دعویٰ کر رہا ہے حاصل نہیں ہے رہیجیۂ سرحسی میں ہے۔

اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے بیٹے یاولی کو خطا ہے آل کیایا خطا ہے اس کا ہاتھ کا ٹایا خطا ہے سرزخی کیایا کوئی ایسے فٹل کا دعویٰ کیا جہت جس جہت بیس دیت یا ارش سے لازم آتا تاہے تو حاصل پر تنم لی جائے کہ واللہ اس محف کا جھے پر بیار شایا دیت جس کا دعویٰ کرتا ہے جس جہت ہے دعویٰ کرتا ہے نہیں ہے اور نہ اس میں سے کچھ ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دوایت ہے کہ جو تن غیر مدعی علیہ پر واجب ہو شاکہ اس کی دیت مدد گار برادری پر ہے اور وہ جرم کہ جس کے عوش ارش واجب ہوتا ہے تو اس میں اس طرح ہے تنم لی جائے گی کہ واللہ میں اس طرح سے تنم لی جائے گی کہ واللہ میں اس طرح ایس میں اس میں میں ہے جائے گی کہ واللہ میں اس میں میں ہے۔ اور سی میں میں جائے گی کہ واللہ میں جائے گی میرشرح ادب القاضی میں ہے۔

اگر غلام پر دعوی ہو ہی اگر نفس کے جرم کا دعوی ہواورعدا ہوتو معم اس باب میں دہی غلام ہاس سے تم لی بھائے گی اور

ہے۔ بتی ای نواح کی زبان میں جہتیر کے مائندو منی ہوتی ہے اس اس دعویٰ لینی جس سب ہے دعویٰ کیا ہے اس کا جو پھی مقعود و صافعت مطلب ہواور دوم یہ کہ سبب پرفتم ہو کہ میں نے بیسب نہیں کیا جس سے اس کا نقصان ہوائیکن ایسی عیارت سے قتم ہو کہ تا دیل کی تنجائش ندرہے اا سے ارش جریا نہ اور دیے خون بھا اا خطاہے جرم تفس کا دعویٰ ہوتو خصم اس کا مالک ہے اُس ہوتیم آئے گی لیکن فتیم علم پر لی جائے گی اور اگر نفس ہے کم جرم ہوتو خصم اس کا

ما لک قرار پائے گا خوا وعمد أبو يا خطا ءُ ہوليكن أس سے علم پرتشم لی جانے گی پر محيط ميں ہے۔

ع سعنی اس دارث کے مورث نے اس قدر مال آف کردیا تو اس قدر مال اس پرقر ضد ہوا جواس کے ترکہ سے دلایا جائے تا ا ع سامن کے حصہ کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ شاید دوسر ہے دارث منکر ہوں اور آگر سب نے اقر ارکیا تو سب سے لے کردیا جائے پھر جس نے اقر ادکیا آگر دونا بت کردین تو سب ہے واپس لے تا ا

اختلاف کیا ہے اور عامد مشائخ کے نزد یک دومر تبدال ہے تم لی جائے گی ایک مرتبہ ترکہ وصول ہونے پرفطی قشم لی جائے گی اور
وسری بار قرضہ پرسلی قسم لی جائے گی ہے تھم اس وقت ہے کہ اس نے اپنے باپ کے انقال کا اتر ایر کیا اور آگرا نکار کیا اور قرض خواج نے
اس ہے اس طرح قسم طلب کی تو عامد مشائح کے نزدیک دوبار وقسم لی جائے گی ایک مرتبہ باپ کے مرنے پرعلم پرتسم لی جائے گی اور
و مری مرتبہ ترکہ وصول نہ ہونے پرقطی تسم لی جائے گی پس اگر و وقسم سے بازر با یہاں تک کہ موت ثابت ہوگئی تو قرضہ پرعلم لی تسم لی
جائے گی پس اگراس نے تسم کھالی تو اس پر پرخونیں ہے اور اگر تسم سے بازر با تو اس پرڈگری ہوگی کذائی شرح اوب القامتی لیضاف۔
اگر مدعا علیہ نے کہا کہ بیمال بیس مجھے فلال شخص کی طرف سے تربید نے یا ہمید یا صدقہ کی وجہ سے ملاہے جہرے۔

ایک فخص کے قبصہ بیں ایک غلام ہے اس پر ایک فخص نے آ کردیویٰ کیااور گواہ قائم کیے کہ بیمیر اغلام ہےاور قابض کہتا ہے کہیں نے فلاں فخص سے خرید اہےاور اپنے قبضہ میں لےلیا ہے تو موافق طاہر الروایت کے مدی سے دیویٰ حاصل پر تسم لی جائے گی کہوالقد یہ مال عین اس قابض کانہیں ہے رہیجیط میں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے سے ایک باندی یا دوسری چیز خریدی پھرایک فخص نے اس پردعویٰ کیا کہ بس نے یہ باندی بالغ سے
اس فخص کے خرید نے سے پہلے خریدی ہے تو قابض سے سبب پرسلی قسم لی جائے گی کہ والقد میں نہیں جائیا ہوں کہ یہ باندی میرے
خرید نے سے پہلے بالغ سے اس مدی نے خریدی ہے بیرمحیط سرحتی میں ہے۔

پس اگر مدعاعلیہ نے قاضی سے وض کیا کہ آ دمی بھی کوئی چیز خریرتا ہے پھرا قالد وغیرہ کی اجہ سن ہا ہم کے آئو ث جاق ہے اور وہ اس خوف سے اقر ارنبیں کرسکتا ہے کہ اس کے کچھ ذمہ لازم آ جائے تو قاضی مدعاعلیہ سے بول قسم لے گا کہ وانٹد میں نہیں جانتا ہوں کہ ان دونوں میں اس با ندی کی بچے اس ساعت قائم ہے اور امام رکن الاسلام علی سعدی رحمۃ القدعلیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے قر مایا کہ بور الحاظ تو اس طرح قسم لینے میں ہے کہ والقدیہ شے اس مدی جس کی وجہ سے دعویٰ کرتا ہے نہیں ہے۔ پھر جو پچھ ندکور جو ایام

ا وامنح بوكديدمب فتم ال صورت على ب كدكواون ولا

ع مل مطلق کوای نے بید یا صدقہ وغیرہ کی سب کوبیان ترکیا بلکہ یوں کیا کہ میری ملک ہے ا

ابو یوسف رحمة الله علیہ کے قول کے موافق ہوسکتا ہے لیکن ظاہرالروایت کے موافق تو ہرحال میں حاصل دعویٰ پرفتم کی جائے گی میدیمط محمد ہے۔

اگر مرتبن کے قبضہ بیل رہن ہو پھر را ہن و مرتبن ہے کی دوسر سے ہیں طاقات ہوئی اور مرتبن نے را ہن سے اپنا قرضہ طلب کیا تو مرتبن کو اس کے باس تلف ہوگیا ہے اور مرتبن طلب کیا تو مرتبن کو اس کے باس تلف ہوگیا ہے اور مرتبن سے اپنا قرضہ کیا ہے اور مرتبن سے انکار کیا تو اس کے باتھ میں رکھوا دیا تھا اور دونوں نے رہن کس عادل کے باتھ میں رکھوا دیا تھا اور دونوں نے اس کے تلف ہونے میں اختلاف کیا تو مرتبن سے اُس کے تلم پرتنم لی جانے کی کذانی الفصول العمادیں۔

ایک فض کے پاس ایک جو پایدو بعت رکھاوہ اس پرسوار ہوگیا تھر جو پاید ہلاک ہوگیا ہی مستووع نے کہا کہ جب ش اس پر سے اثر آیا ہوں تب ہلاک ہوا ہے اور مودع نے کہا کہ بیس تیرے اثر نے سے پہلے مراہے تو تسم لے کرمودع کا قول لیاجائے گااور فتم علم پر ہوگی اس طرح کدواللہ علی نہیں جانتا ہوں کہ اُس کے اثر آنے کے بعد مراہے بیرمحیط سرجسی میں ہے۔

اگر دو تخصوں نے آج کے روز کی خریری چیز وں میں یا اس مہینے کی خریدی چیز وں میں یا اس سال کی خریدی چیز وں میں مثرکت کی اور خصوصیت لیخیارت کروی خواہ وقت بیان کیا یا نہ کیا تو ایک شرکت جائز ہے پس اگر ایک نے کہا کہ میں نے ایک ستاع خریدی تھی وہ تلف ہوگی اور دوسر سے شریک ہے آ دھا تمن لینا چا ہا اور شریک نے انکار کیا تو شریک مدگی کا تو ل تم سے معتبر ہوگا اور خرید کھی وہ تھی اس کے مشر ہے تھے کہا س تم میں اس کے مشر ہے تھے کہا س تم میں اس نے ہم ووٹوں کی شرکت تعین ہے چیز خریدی تھی بی میں ہو اس میں ہو کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے ہم ووٹوں کی شرکت تعین ہے چیز خریدی تھی بیمیط میں ہو اس میں ہو کہ ورزیا وہ کرنا واجب ہے کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے ہم ووٹوں کی شرکت تعین ہے چیز خریدی تھی بیمیط میں ہو داشتا ہوگی اور معتبر نہوگی اور نہ تکول سے میں تھا میں تھا میں ہو اس نے اور اس نے تعلق تم کما لی تو تشم معتبر ہوگی یہاں تک کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے تکول کیا کہن تھی نے یا دو موکد ہے ہیں مطلقاً معتبر ہوگی بخلاف تکس کے بیمین میں ہے۔

کو تکر کرتا تھی نے یا وہ موکد ہے ہیں مطلقاً معتبر ہوگی بخلاف تکس کے بیمین میں ہے۔

## نيرى فعن الم

## جن پر شم آتی ہے اور جن پر ہیں آتی ہے اور جن کوشم پر اقدام حلال ہے اور جن پر شم آتی ہے اور جن کوشم پر اقدام حلال ہے اور جن کوئیں حلال ہے ان لوگوں کے بیان میں

ایک فخص نے دوسرے پردوئی کیا کہ معاطیہ نے اپنی ٹاہالغ بنی کا نگائ حالت میرے ساتھ کردیا ہے اور معاطیہ لیجنی وختر کے باپ نے اٹکار کیا ہے اور مدعی نے اس سے سم طلب کی ہیں اگر خصوصت کے وقت الزکی ٹابالغ ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک ہاپ ہا ہے تاہ ہا اللہ تفاق سم علیہ کے نزویک ہا جات ہا ہا تفاق سم علیہ کے نزویک ہا جات ہا ہا تفاق سم ہا ہے گی اور صاحبین کے نزویک کی جات کی بیاق وئی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک سے شرق میں ہے۔ اگر ایک سے شرق ہا تھی ہا تھی ہا ہوں گی ہے تاہ کی اگر چہو وہا ندی بالغ میں ہوئے گی اگر ہو وہا ندی بالغ میں ہوئے گی اگر جہو وہا ندی بالغ میں ہوئے گی اگر جہو وہا ندی بالغ میں میں ہوئے گی اگر جہو وہا ندی بالغ میں میں ہوئے گی اگر جہو وہا ندی بالغ میں میں ہوئے گی اگر جہو وہا ندی بالغ میں میں میں میں ہوئے ہوں میں شرکت ہے تا

نه موريف ول عماد ريدي ب

ایک فخص پر مال کا دھوئ کیا اور گواہ قائم کے ہیں ماعلیہ نے قاضی سے کہا کہ مدی سے اس امری منم لے کہ وہ حق پر ہے یا اس امری منم نے کداس کے گواہوں نے حق گوائی دی تو بیشم نہ لی جائے گی ای طرح برجکہ جہاں خلاف شرع درخواست متم ہومنظور نہ ہوگی اور اگر گواہ سے بیشم طلب کی کہ والقدیش نے حق گوائی دی ہے تو بیشم نہ لی جائے گی کذائی الخلاصہ۔

اگر مدعا علیہ نے کہا کہ (ایس شاہ سے مقرآ مدہ است پیش ازیں گوائی کہ ایں محدود ملک من ست ) اور گواہ و مدی ہے تھے
لینی چائی قوتم بند کی جائے گی ای طرح اگر گواہ نے گوائی ہے افکار کیا تو قاضی اس ہے تھے نہ نے گا۔ ای طرح اگر کہا (ایس شاہد ہمی نے
محدود دادعوی کردہ است برمن پیش ازیں گوائی ) اور اس ہے و مدی ہے تھے لئی چائی تو تم نہ لی جائے گی۔ ای طرح اگر مدی نے
قاضی ہے درخواست کی کہ مدعا علیہ ہے ہتے ہے کہ بیش نے بیشم کی کھائی ہے تو قاضی متظور شرے گا پیشون انہ المعتین ہیں ہے۔
ہا چو چھوا ہے تا بالغ لاکے پر دولی کر سے اس میں اس پر تم تیس آتی ہے میں جول مزخی ہیں ہے۔ ایک فنی کی مقوضہ
ز بین کی نبست دعوی کیا کہ بید بیری ہے اور قابض نے کہا کہ یہ فلال نا پالغ لاکے کی ہے تو مدعا علیہ ہے تم نہ لی جائے گی اور اگر تم
طلب کی گئی اور اس نے کول کیا تو کول کے وقت ضامن ہوگا تو امام اعظم رضہ الشعلیہ والم ما ابو پوسف رضہ الشعلیہ ہے نزد یک
نابلغ لاک کی ملک ہونے کا قرار کیا لیس کول کے وقت ضامن ہوگا تو امام اعظم رضہ الشعلیہ والم ما ابو پوسف رضہ الشعلیہ ہے نزد یک
اور امام ابو برحجہ بن فضل رضہ الشعلیہ نے فریایا کہ اپنے تا ہالغ لاکے کہا کہ اسے القاف اور امام ابو ہوسف رضہ الشعلیہ ہوئی ہوگی اور امام ابو کہ ہونے کی اکر دولی ہوئی اور امام ابو کہ خواں ہوئی ہوئی اور امام ابو کی محتول کی تو میں ہوئی تو میں اس ہوئی ہوئی اور امام ابو کا میں ہوئی تو میں ہوئی تو میں میں ہوئی تو میں کہ ہونے کی اخرار میں ہوئی ہوئی اور اگر کہ ہونے کی افتر ار میں کی ملک ہونے کی افتر ار میں کی ملک ہونے کا افتر ار میں کی کہ یہ گر میر اسے تو وہ اس گھر کو لے سکتا ہے کہ تکداس کی ملک ہونے کا افتر ار مرابی تو تو ہوائی کو کے سکتا ہے کہ تکداس کی ملک ہونے کا افتر ار مرابی تو ہوں کی گئی اور اس کی ملک ہونے کا افتر ار مرابی تو تو وہ اس گھر کو لے سکتا ہے کہ تکداس کی ملک ہونے کا افتر ار مرابی تو تم جو ایسا تھر کی کی اس کی تھر میں کی تو کہ ہوئی کی ان تو ار اس کی تھر دی کو ان افتر ان کرنے جس میں تو دولی کی دولی ہوئی تو تو کہ کو لے سکتا ہے کہ تکداس کی ملک ہونے کا افتر ار مرنے نے میں جس کی تو کہ کو تھر کیا تو کہ ان افتر ان مرک نے تو کہ کیا تو کہ کو لیا تو تو کہ کیا تو کہ کیا گئی کیا کو کہ کیا گئی کو کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو ک

مرگ کودیا جائے گا پھر جب وہ تا پالغ لڑکا ہالغ ہوااوراس نے وعویٰ کیاتو اس کودلایا جائے گا یہ قاویٰ قاضی خان ہیں ہے۔

کس نے شغد جوار کا دعویٰ کیااور قاضی نے معاعلیہ ہے جواب ما نگاتو اس نے کہا کہ یددار میر ہے اس تا ہالغ لڑ کے کا ہے تو افر اسسی ہے ہیں اگر شغیج نہیں ہوں تو قاضی اس سے قسم نہ لے گا اور اگر شغیج نے تر یہ واقع ہونے پر گواہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تو لڑ کے کا ہاپ اس کا مصم قرار پائے گا اور گوائی اس کے مقابلہ ہیں تی جائے گی بیضول واقع ہونے پر گواہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تو لڑ کے کا ہاپ اس کا مصم قرار پائے گا اور گوائی اس کے مقابلہ ہیں تی جائے گی بیضول عادیہ ہیں ہوں تو بیش ہے۔ ایک غلام دوسرے کے قبضہ ہیں ہواں پر ایک فضم قرار پائے گا اور گوائی کا کہ بیمان تک کہ مصم قرار بایا تو مدی کوائی سے شاکہ یہ غلام فلاں غائب کا ہے اس نے میرے پائی و دیا ہو کہ گواہ در آئم کی ہے کہا تھا جائے گا کہ تھو کو گئی ہوں گا اختیار ہے ہیں اگر اس نے دعوی پر تسم کھا لی تو خصوصت ہے بری ہو گیا اور اگر تسم سے باز رہاتو مدی کی ڈرک کروی جائے گی ہی اگر مقرلہ بینی جس کے واسطے معاعلیہ نے اقرار کردیا ہے ماضر ہواتو وہ غلام کو مدی سے لئے گا اور اگر اس کے پائی گواہ نہ ہوں تو اس مقرلہ پر نائش کرنے کا اختیار ہے ہیں آگر مدی نے گواہ قائم کی کہ میرا ہے تو لے گا اور اگر اس کے پائی گواہ نہ ہوں تو اس مقرلہ پر نائش کرنے کا اختیار ہے ہیں آگر مدی نے گواہ قائم کی کہ میرا ہے تو لئے لیے گا اور اگر اس کے پائی گواہ نہ ہوں تو اس

مقراند ماعلیہ ہے تہم فی جائے گی ہیں اگر اس نے تہم کھائی تو مدی کے دعویٰ ہے ہری ہوگیا اور اگر تہم ہے ہازر ہا تو مدی کی ڈگری غلانگی اس پر کردی جائے گی اور بیاس صورت میں ہے کہ مدعاعلیہ نے مقرلہ کے ملک ہونے کا اثر ادکیا بھر مدی کے واسطے تم ہے تکول کہا اور برگی فی گری کردی گئی بھر اس نے کس غیر کی ملک ہوئے کا اور اکیا تو اور کہا یہاں تک کہ مدی نے اس نے کسی غیر کی ملک ہوئے کا قرار کیا تو اقرار کیا تو اقرار کیا تو اقرار کیا تو اقرار کیا تو اور اس غیر کے واسطے پچھ ضام من نہ ہوگا ہے جو میں ہے۔ ایک شخص کے قبضہ میں ایک ہاندی ہے اس نے کہ جھے فلاں غائب نے ود بعت رکھنے کے بعد اس نے کہ جھے فلاں غائب نے ود بعت رکھنے کو دی ہے اور اس کے گواہ سناد بیئے گر مدی نے کہا کہ تیر سے ہاتھ فروخت نہیں کی یا تجھے ہہ نہیں فروخت یا بہذکر دی ہے اور مدعا نظیہ نے انکار کیا تو اس سے تم کی جانے گی کہ والقد اس نے تیر سے ہاتھ فروخت نہیں کی یا تجھے بہنہیں کی ہے بہنہیں کی ہے جہنہیں کی ہے جہن کی کہ دور کی میں ہے جہنہیں کی ہے جہنہیں کے جہنہیں کی ہے جہنہیں کی ہو جہن کی ہے جہنہیں کی جہنہیں کی ہے جہنے کی ہے جہن کی ہے جہنہیں کی ہے جہن کی ہے جہنہیں کی ہے جہنہیں کی ہے جہن کی ہے جہن کی ہے جہنے کی ہے جہنے کی ہے جہن کی ہے جہن کی ہے جہنے کی ہے جہنے کی ہے جہنے کی ہے جہنے

مجور (تفرقات کی اجازت ند ملنے والے ) کی بابت م

لڑکا کا اگر مجور نے ہو ہیں اگر مدی کے پاس کواہ نہ ہوئی تو اس کو قاضی کے دروازہ پراس کے حاضر کرنے کا استحقاق حاصل نہیر ہے کیونکہ اس ہوتی ہے اور اگر مدی کے پاس کوا ہے کیونکہ اس پر ڈگری نہیں ہوتی ہے اور اگر مدی کے پاس کوا ہوں اور اس کو کہ استحقاق حاصل ہے کیونکہ لڑکے ہے اس ہوں اور اس کے دعویٰ کیا کہ اس کا ستحقاق حاصل ہے کیونکہ لڑکے ہے اس مول افعال کا مؤاخذہ ہوتا ہے اور کواہ اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا باب حاضر ہوگا اگر کے یہ کوئی چیز لازم کی جائے تو باپ کواس کے ادا کرنے کا حکم ہوگا کہ اس کے مال سے ادا کرے یہ چیط سرتھی میں ہے۔

جواڑکا ماذون ہے لینٹی تقرفات کی اجازت اس کو حاصل ہے وہ شل بالغ کے تم ولا یا جائے گا اور ہم اس کو لیتے ہیں اور ایسے ہیں مکا تب اور غلام تا جرکا تھم ہے اور غلام جو وقت کیا جائے گے جن میں شل غلام ماذون کے ہے بھراگر مال بسب تلف کر دیئے کے اس کے ذمہ ٹابت ہوا تو اس کی وجہ نے فروخت کیا جائے گا اور اگر ایسا مائی ٹابت ہوا جس کا مؤاخذہ اس ہے بعد آزاو ہونے کے موگا وہ بھی جو اجب نے بلا اجازت مالک کے اس نے نکاح کر لیا اور اس کا دین مہروا جب ہویا بلا اجازت مالک کے اس نے کفائت کرلی تو تم دلائے جائے گی اگر اس نے تھا کہ تو کی بھی اس ہے۔ مواخذہ ہوگا بیوجین کر دری ہیں ہے۔ جائے گی اگر اس نے تھا کہ جو گی ہوگی اگر کر دری ہیں ہے۔ میعادی قرض کے دعویٰ میں مشارکنے نے اختلاف کیا ہے کہ می وقت لی جائے گی اور اس جے ہے کہ میعاد آجانے سے پہلے میعاد کی جائے گی اور اس جے ہے کہ میعاد آجانے سے پہلے میعاد کی بیا ہے کہ می دقت لی جائے گی اور اس جی کہ میعاد آجانے سے پہلے میں سائے نے اس می کن دور این میں دفت کی جائے گی اور اس جی کہ میعاد آجانے سے پہلے میں سائے کے اس می کن دور این میں دفت کی جائے گی اور اس جی کہ دور کی میں دفت کی جائے گی اور اس کے دور کی میں دفت کی جائے گی اور اس جی کہ دور کی میں دفت کی جائے گی اور اس کی میں دور کی میں دفت کی دور اس کی میں دفت کی دور اس کے کہ کی دور کی میں دفت کی دور اس کے کہ کر کی دور کی میں دفت کی دور اس کے کہ دور کی میں دفت کی دور اس کی دور کی دور کی میں دفت کی دور اس کی دور کی میں دفت کی دور اس کی دور کی میں دفت کی دور اس کی دور کی میں دور کی میں دور کی میں دور کر کیا تو کر کی دور کی میں دور کی کی دور کی دور کی میں دور کی دور کی دور کی دور کی میں دور کی میں دور کی دور کی دور کی میں دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

اس سے تم ندل جائے کی کذاتی الخلاصة -

اگرزید نے دعویٰ کیا کہ عمرومر گیااوراس نے بمریعن اس ماعلیہ کوصی مقرر کیا ہےاور بمرنے کہا کہ ججھے وسی تہیں مقرد کیا ہے تو اس سے تئم نہ ٹی جائے گی ایسے ہی اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ بیفلاں فخص کا وکیل ہے تو بھی یہی تھم ہے۔ای طرح اگر کاریگر نے کسی پر دعویٰ کیا کہاں فخص نے جمعے ہے کہا تھا کہ بیچیز بجھے بتاوے تو مدعا علیہ سے تئم نہ ٹی جائے گی کذا ٹی شرح ادب القاضی المخصاف۔

ایک محض نے کسی محض ہے کوئی چیز بنوائی پھراس شے مصنوع کی میں دونوں نے اختلاف کیا بنوانے والے نے کہا کہ جیسی میں نے کہی تخص ہے کوئی چیز بنوائی چیر کی ہے دوسرے میں نے کہی تھیں میں نے کہی تھیں میں ہے کس ہے دوسرے میں نے کہی تھیں میں نے کہی ہے دوسرے کسی میں نے کہی ہے کہیں ہور خواست پر تسم ندلی جائے گی کذائی افتر خیر ہے۔ اس میں ہے تو اس سے تم لی جائے گی در نہیں نی جائے گی کذائی افتر خیر ہے۔ اس سے تو اس سے تم لی جائے گی در نہیں نی جائے گی کذائی افتر خیر ہے۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس پر ہزار درم بنام بکر بن خالد مخز وی کے ہیں اور یہ مال میراہے اور بکر بن خالد مخز وی نے بھی

اقر ارکیا ہے کہ یہ مال جواس کے نام سے ہمیرا ہے اور اس کا نام تمسک میں عارینا ہے اور بکر بن خالد جس کے نام سے یہ مال ہے اس نے جھے یہ مال وصول کرنے اور اس میں خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے پس اگر مدعاعلیہ نے اس کے دموی کی تقد یق ک تو تھم دیا جائے گا کہ یہ مال اس کو د سے د سے اور بی تضا الغائب نہ ہوگی تی کہ اگر بکر بن خالد جوغائب ہے حاضر ہوا اور اس نے وکالت سے انکار کیا تو مدعاعلیہ سے اپنا مال نے گا اور بیخص زید ہے وائیس لے لے گا یہ فنا وکی قاضی خان میں کھا ہے۔

اگر مدعا علیہ نے تمام دعویٰ سے انکار کیا ہی قاضی سے مدی سنے درخواست کی کہاس سے تم لیے قاضی مرعی کو تکم دےگا كرائية دعوى بركواه لائے كر برنے مال كا افرار كيا ہے اور مرى كواس كے وصول كرنے كا وكيل كيا ہے اور شرط يہ ہے كراس كے كواه سنائے کہ میں بکرین خالد کا وکیل ہوں تا کہ اس کا خصم ہونا ٹابت ہولیں اگر اس نے قائم کیے تو اس کا خصم ہونا ٹابت ہو گیا پھراس کے بعد اگر مال برگواہ قائم کئے تو مقبول ہوں مے اور عمرو ہے مال لے سکتا ہے اور بیٹم غائب پر جاری ہوجائے گاحتی کے اگر بکر بن خالد غائب آیا اوراس نے انکار کیا تو عمرو ہے اپنا مال نہیں لے سکتا ہے اورا گرزید کے پاس مال کے گواہ نہ ہوں اور اس نے عمرو سے تشم طلب کی قو قاضی اُس سے یوں قتم لے گا کہ واللہ مجھ پر بحر بن خالد مخز وی کا پائس کے نام سے بیر مال کہ جس کوز بد بن قیم بیان کرتا ہے اور وہ بزار درم میں نبیں ہے اور نداس ہے کم ہے اور اگر مری کے پاس وکیل کرنے کے گواہ بھی ند ہوں اور اس نے قاضی سے درخواست کی کہ عمرہ جانا ہے کہ مجھے بکر بن خالد نے کہ جس کے نام ہے مال ہے اس مال کے وصول کرنے کے واسطے ویل کیا ہے ہی اس سے اس امر پرتشم لے تو قاضی اس سے تشم لے گا کہ واللہ میں نہیں جات ہوں کہ اس زید کو بکرین خالد مخز دی نے موافق اس کے دعویٰ کے وکیل کیا ہے ہیں اگر اس نے قتم کھالی تو جھڑا دفع ہوااور اگرفتم ہے باز رہاتو و کالت کامقراور مال کامنکر قرار بائے گا۔اگر مى نے يعنى زيد نے اس امر كے كواه ديے كہر بن خالد نے يہ مال ميرى ملك مونے كا اقرار كيا ہے اور توكيل كے كواه اس كے بان نہیں ہیں تو زیدو عمرو کے درمیان خصومت قائم نہیں ہوسکتی ہے ہیں اگراس نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس سے تم لے تو جینا ہم نے بیان کیا ای طرح قتم لے گاپس اگر اس نے قتم کھالی تو جھگڑا دور ہوا اور اگرفتم سے بازر ہاتو مقرو کالت اور منکر مال قرار یائے گا اوراگرصر بیایاتیم ہے تکول کے شمن میں و کالت کا اقرار کیا اور مال ہے انکار کیا تو مال پرفتم لینے اور اس سے وصول کرنے کے حق میں من اس كاخصم قرار يائے كا اور حل خصومت ميں تصم نه بوگاهتي كه اگر مدى نے ماعاليد بر مال ثابت كرنے كے واسطے مال برقتم ولائى جانے سے پہلے یابعد مواہ قائم کرنے جا ہے تو ساعت نہ ہوگی اور نظیراس کی سیمسلہ ہے کہ ہمارے اسحاب نے قرمایا کہ اگر ذید نے دعویٰ کیا کہ مجھے بحر بن خالد مخز وی نے اپنے ہر حل کے طلب کرنے کے واسطے جواس کا اس عمر و برآتا ہے وکیل کیا ہے اور اس سے اس ر بزار درم بین بس معاعلید نے وکالت کا افرار کیا اور مال سے اٹکار کیا لیس مدی نے کہا کہ میں گواہ قائم کرتا ہوں کہ اس پراس کا مید مال ہے تواں ا ثبات میں قصم قرارنہ یائے گا اور اگر کسی شے کا اس نے اقرار کرلیا تو قاضی اس کو تھم کرے گا کہ وکیل کودے دے اور اگر پچھ اقرارنه کیااوروکیل نے استحلاف کارادہ کیاتو قاضی اس کوشم دلائے گاپس اگر غائب اس کے بعد آیااوروکالت سے انکار کیاتو اس کا قول ایا جائے گا پس ایبا ہی مسئلہ مرابقہ میں ہے لیکن اگر مال کا اقرار کیا اور و کالت سے انکار کیا ہیں اگر و کالت پر اس نے کواہ قائم کر دیے تو مطلقاً خصم قرار پائے گااور مدعا علیہ کو علم کیا جائے گا کہ مال اس کے سپر دکر د سے اوراگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں اور فتم لینے کا اراده كيا توقتم لي جائے گي جيسا كه ہم نے بيان كيا پس اگر مدعا عليہ نے تتم كھائي تو جھنزا دفع ہوااور اگر تكول كيا تو وكالت مال لينے سك حق من ثابت بوكى ندق خصومت من اور ندقفا على الغائب من كذاني شرح ادب القاصى للصدر الشهيد ا بک مخص کوکسی نے اپنے شفعہ کے طلب کے واسطے و کیل کیا ہی مشتری نے وکیل پر دعویٰ کیا کداس کے موکل نے مجھے شفعہ

مروکردیا ہے اور قامنی سے درخواست کی کہ اس سے تم لی جائے تو قامنی وکیل سے تم نہ لی جائے گی اور اگر مجلس تھم میں پر دکر دیئے کا دعویٰ کیا اور دکیل انکارکرتا ہے تو امام اعظم رحمۃ التدعلیہ دامام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کے نز دیک اس سے تم لی جائے گی اور امام محمد رحمۃ القدعلیہ کے نزویک نویں لی جائے گی رمحیط میں ہے۔

جرجگہ جہاں اقرار کرنے سے اس کے ذمری لازم ہوتا ہو جب انکار کرے گاتو وکیل سے تم لی جائے گی گرتین مسئوں میں ایک یہ کہوکیل خرید نے اگر بھے میں عیب پایا اور بسبب عیب کے دالیس کرتا چاہا اور بائع نے ارادہ کیا کہ اس سے یول بتم لے کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ موکل عیب پر راضی ہو گیا ہے تو تشم نہ لی جائے گی اگر چہ ایسا ہے کہ اگر وکیل رضائے موکل کا قرار کر بے تو تنی اس کولا زم ہوا اور والیس کرنے کا حق باطل ہو جائے دو مرے یہ سئلہ ہے کہ اگر موکل پر رضا مندی کا دعویٰ ہوا تو تنم اس سے نہ لی جائے گی اگر چہ ایسا ہے کہ اگر اور کرنے کے وکیل پر اگر تر ضدار نے اگر چہ ایسا ہے کہ اگر اور کی کہ والی جائے گی اگر چہ ایسا ہے کہ اگر اور کی کہ وہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی اگر چہ ایسا ہے کہ والی جائے گی اگر چہ ایسا ہے کہ والی کہ وہ کے اگر اور کی کہ وہ اس کے ذمہ لازم ہو کہ ذاتی الحق میں اگر اقراد کر بے قواس کے ذمہ لازم ہو کہ ذاتی الحقاص۔

اگرمسلمان نے کسی ذمی پرشراب معین کا دعویٰ کیا تو مسج ہے اور اگر اس نے اٹکار کیا تو تسم بی جائے گی اور اگر ذمی پرشراب تکف کرد ہے کا دعویٰ کیا تو اس سے تسم نہ لی جائے گی بینز اللہ المفتین میں ہے۔

ایک فیم فی ورسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے انکار کیا پھر دوسری مجلس میں اس پر دعویٰ کیا کرتو نے مجھ سے اس مال کے بارے میں مہلت کی تھی اور مال کا اقر ارکرلیا تھا اور مدعا علیہ مال اور مہلت لینے دوثوں سے انکار کرتا ہے و مال پرتم کی مہلت لینے پرتم نہ کی جائے گی مہلت لینے پرتم نہ کی جائے گی مہلت لینے پرتم نہ کی جائے گی مہلت لینے پرتم ہوں کے مال کا مقر قرار یا تا ہے ادر اقر ار مدی کی دلیل ہے اور معا علیہ سے مدی کی دلیل پرتم نہیں کی جائی ہے کہ والقد مدی کے پاس دلیل و کواہ بیس میں ۔ اس جنس کے مسائل میں اصل ہیں ہے کہ آ دی سے صرف اس کے تھم کے تن پر یا سبب تن پرتم کی جائے گی اور بیقول امام ابو بوسف رحمة القد علی کا ہور جبت نعم پرتم نہ کی جائے گی کو ان امام ابو بوسف رحمة القد علی کا ہور جبت نعم پرتم نہ کی جائے گی کو ان الذخیرہ۔

ایک فضی پر بھی شرکت مال کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے افکار کیا چر مدعا علیہ نے کہا کہ میرے پاس شرکت کی وجہ سے تیرااس قدر مال تفالیکن میں نے بختے دے دیا ہیں مرگ نے دیئے اور وصول پانے سے افکار کیا ہیں اگر مدعا علیہ نے شرکت سے اور ایٹ قید میں مال ہونے سے بالکل افکار کیا مثلاً کہا کہ میرے اور تیرے درمیان بالکل شرکت نہ تی اور بھی شرکت میں نے تجھ سے پھھ لیا تھا تو مدی ہے کھو وصول پانے پر شم نہ لی جائے گی اور اگر مدعا علیہ نے وقت افکار سے کہا کہ مال شرکت سے میرے پاس کے خوالی ہے تھے میں ہے تھے کہ اور اگر مدعا علیہ نے وقت افکار سے کہا کہ مال شرکت سے میرے پاس کے خوالی ہے تو مدی ہے تو مدی ہے تا ہے گی بیضول محادیہ میں ہے۔

آگرمفارب یا شریک نے مال دے دیے کا دعویٰ کیا اور رب المال یا شریک نے وصول پانے سے افکار کیا تو مفارب یا اس شریک سے جس کے تبندیں مال تعاشم لی جائے گی۔ اگر مدی نے شن اوا کر دیے کا دعویٰ کیا اور با لئے نے افکار کیا تو قاضی بائع سے اس وقت متم لے گا کہ جب مشتری اس کا دعویٰ کرے اور اگر قاضی نے بدون ورخواست مشتری کے اس سے تم لی پھرمشتری نے وو پارہ اس سے تم لینی چا بی تو اس کو میدا مشیار حاصل ہوگا پھر اگر بائع نے بیشم کھائی کہ بیس نے دام نیس وصول پائے اور مشتری نے کہا کہ جس اس امرے گواہ لاتا ہول کذائی نے وام وصول پائے ہیں تو قاضی مشتری کواوائے شن پر مجبور نہ کرے گا بلکہ تین روز کی مہلت میں اس امرے گواہ لانے کا دعویٰ کرے اور اگر بیل کہا کہ میرے گواہ غائب ہیں تو اس کو تھم کرے گا کہ مال اوا کر دے اور مہلت نہ

دے کا پیٹر ایت استین عل ہے۔

مال شرکت یا مضار بت یاود بیت کا دعویٰ کیا کی اس نے کہا کہ رسابندہ ام توقتم کے ساتھ اس کا قول مقبول ہوگا اور اگر رب المال یا مودع کے دوسر سے شریک نے بیشم کھالی کہ نیا فتدام تو اس کا اعتبار ند ہوگا اور اگر تمن تاجیا کہ ترم کی کیا اور اس نے کہا کہ رسابندہ ام تو اس کا قول مقبول ند ہوگا اور ہائع اور مقرض کی تسم معتبر ہوگی کہ میں نے نہیں پایا ہے کی حاصل بیرے کہ جہاں مدعا علیہ کے ہاتھ میں مال امانت ہوتو دے دیے کے باب میں تسم سے اس کا قول معتبر ہوگا اور اس کی گوای بھی مقبول ہوگی اور اگر مدعا علیہ ی مفانت ہوتو اداکردیے پر گوائی اس کی لی جائے گی گرقول اس کا تسم سے معتبر ندہوگا بیضول تمادیہ ہیں ہے۔

اگرشريك كى بابت خيانت كامقدمددائركيا

ایک مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کداس نے میرا مال تلف کردیا اور قاضی سے تھم دلانے کی درخواست کی تو قاضی اس سے حتم ند الے اورای طرح اگر کہا کدر میراشریک ہے اوراس نے تفع میں خیانت کی اور مین بیں جانتا ہوں کمی قدر خیانت کی تواس برالتفات ندکیا جائے گا۔ ای طرح اگر کہا کہ تھے خبر پنجی ہے کہ فلال بن فلال نے میرے لیے بچھ دمیت کی تھی اور جھے اس کی مقدار نبیل معلوم اور قامنی سے درخواست کی کہ وارث سے تم لی جائے تو قامنی منظور ندکرے کا ای طرح اگر قرض دار نے کہا کہ محوقرض من نے اداکر دیا ہے اور جھے ہیں معلوم کے س قدرادا کیا ہے یا می اس کی مقدار بھول کیا اور جایا کدطالب سے منم لی جائے تو اس بر النفات ندكيا جائے كارش الائمه طوائي في فرمايا كه جهالت قدرجس طرح قبول بينه كي مانع باس طرح قبول استخلاف على يمي مانع بے لیکن اگر قاضی کے نز دیک وسی بیٹیم یا تیم وقف معہم ہواوراس برکسی شےمعلوم کا دعویٰ نہ ہوتو بلحاظ وقف ویتیم کے اس سے مم کے این آدی قاضی فان میں ہے۔ ایک مخفس کی مقبوضہ منزل پردوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیمبری ملک ہے اس نے خصب کرلی اوروہ جھ کومیری ملک سے منع کرتا ہے اس مدعا علیہ نے کہا کہ بیمنزل بجہت معلوم وقف ہے تو و و دقف ہوجائے کی اور مدعا علیہ پر تہم آئے کی اگر شم کھالی تو ہری ہو کمیا ور شداس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور منزل اس کو نددی جائے گی۔ اس طرح اگر مدعا علید نے کواوسنائے کہ یہ جہت معلوم پر وقف ہے اور دقف کرنے والے کوذکرنہ کیا توقتم اس سے مندفع نہ ہوگی اور اس کے اقرار سے وقف ہوجائے گی اور مواہ پیش کرنا ایک امرز ائد ہے کہ اس کی چھوجاجت نیں ہے بیتھم اس وقت ہے کہ کہا کہ بیوقف ہے اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے اس کووقف کیا ہے می نے اس سے معم طلب کی تو امام محدر حمة الله علیہ کے نزویک بخلاف امام اعظم رحمة الله علیه وامام الو بوسف رحمداللد كاس يحتم لى جائ كى اوراكراس واسطحتم ولانى جائى كديس اسمزل كولياون وبالا تفاق مم ندنى جائ كى اورنوى ا مام محر کے قول پر ہے کذائی الخلاصہ ایک مخص نے دوسرے پرایک کیڑا خصب کر لینے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کا اقرار کیا گھر دونوں نے اس کی قیمت میں اختلاف کیا ہی مرق نے کہا کہ میرے کیڑے کی قیمت سودرم ہیں اور عاصب نے کہا کہ میں تیں جانا ہوں کاس کی کیا قیمت ہے لیکن اتنا جانا ہوں کہودرم نیس ہے وہم کے ساتھ عاصب کا قول مقبول ہوگا اور بیان کے واسطے تھم کیا جائے گا ہیں اگر اس نے بیان ندکی تو اس سے مضوب مند کے دعویٰ پر جوزیا دتی کا دعویٰ کرتا ہے تتم کی جائے گی اگر اس نے تتم کھا لی اور مضوب مند کا دعوی ثابت ند بواتو کماب الاستحلاف می ذکور ب کرمضوب مندے میشم فے جائے گی کداس کی قیمت سوورم تھی بیرچیط میں ہے۔ بائع نے اگر حمن پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا پھر کہا میں نے وصول نہیں بایا ادر مشتری ہے تھم طلب کی تو استحسانا تعديق كركياس يحتم في جائ كي اوريدام ابويوسف كزريك باورامام اعظم رحمة التدعليدوامام محدرهمة التدعليد كزويك اگر کسی محض نے اقر ارکیا کہ میں نے یہ مال معین فلاں محض کو ببہ کردیا اوراس نے قبعنہ کرلیا پھردعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے
نے کر قبعنہ نہیں کیا اور میں نے قبعنہ کا قر ارجھوٹ کیا تھا اور موہوب لہ سے شم طلب کی تو بھنے الاسلام خوا برز اوہ نے کتاب المز ارعہ می الکھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک تی جائے گی اورا مام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک تی جائے گی اورا مام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک تی جائے گی اورا مام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک تی جائے گی اورا مام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک تی جائے گی اورا یہ بی تقاوی خان میں ہے۔
گی اورا بیا بی جرجکہ ہے جہاں اپنے اقر ارمیں دعویٰ کیا کہ میں نے جموث اقر ارکیا ہے بیقاوی خان میں ہے۔

ایک فخفی نے دوسرے کے اقرار کا ایک اقرار نامہ نکالا پس مقرنے کہا کہ میں نے تیرے واسطے اس مال کا اقرار کیا تھا لیکن تونے میرا اقرار روکر دیا تو مقرلہ ہے تتم لی جائے گی میر محیط میں ہے۔

ایک مخض کے دارٹ پر مال کا دعویٰ کیاادرا یک اقرار نامداس کے مورث کے اقرار مال کا نکالا پس دارث نے دعویٰ کیا کہ مدخی نے اس کا قرار کر دیایا مدعی ہے مشم طلب کی تو اس کوشم دلانے کا اختیار ہے میٹرزائتہ انمٹنین میں ہے۔

اگراقر ارکرنے والا مرکیا اور اس کے دارثوں نے دوئ کیا کہ اس نے تلجید کے طور پر اقر ادکیا تھا تو مقرلہ ہے تم کی جائے گی کہ والنداس نے میر ہے واسلے بچے اقر ارکیا تھا ایسا بھی زعفر انی نے بیان کیا ہے اور اگر مقرلہ لی مرکیا تو کیا اس کے دارث ہے تم کی جائے گی یا نہیں لی بین بعض مشائح بخارا کی تعلق میں ہے کہ دارث ہے علم پرتم کی جائے گی اور میں نے اپنے والد ہے سنا کہ نہیں لی جائے گی ور یہ مجملہ ان مسائل کے ہے کہ جن میں مورث ہے تم کی جاتی ہے اور وارث سے نہیں کی جاتی ہے چنا نچوا گر اس محفی نے بیس کی جائے گی ور یہ جھی وربعت واپس کردیے یا اس کے تلف ہوجانے کا دعویٰ کیا اور تل تم لیے جانے کے مرکمیا تو اس کے دارث ہے تھی نہ ہوجانے کا دعویٰ کیا اور تل تیم لیے جانے کے مرکمیا تو اس کے وارث ہے تھی نہ کی ہوجائے گی ہے جائے گی جائے گی ہے جائے گی ہے جائے گی ہے جائے گی ہو جائے گی ہے گائے گی ہو جائے گی ہے گی ہے گی ہے گی ہے گی ہے گی ہو جائے گی ہے گی ہے گی ہو گی ہو گی ہے گی ہو گی ہے گی ہے گی ہو گی ہے گی ہو گی ہو گی ہے گی ہو گی ہ

اگر کمی محفی نے دوسرے کے واسطے بال کا اقرار کیا اور مرکما ہیں وارثوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے بال کا جھوٹا اقرار کیا قو ہیں ہے کہا کہ جھوٹا اقرار کیا تھی ہے۔ اور اس سے تم لینے کا قصد کیا تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ اس سے تم لینے کا قصد کیا تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ اس سے تم اس سے بیا کہ ہے تھے اور جمن وصول کر لینے بر کو اہ کر لیے چھر دعویٰ کیا کہ بی تھے تھے تھی تو کتاب الا تحلاف میں فہ کور ہے کہ بائع کی درخواست سے مشتری سے بالا جماع تم کی جائے گی کہ والقد میں نے شرط نہیں کی تھی کہ بیزیج جو بم دونوں میں واقع ہوئی ہے تم کے یہ نہوں مادید میں ہے۔ تا کہ بید تھے جو بم دونوں میں واقع ہوئی ہے تم کے یہ نہوں مادید میں ہے۔ یہ نہوں مادید میں ہے۔ یہ نہوں مادید میں ہے۔

ل مقرله جس كه واسطيمقرن اقراركيا مواا

ایک تخص نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ میمیری ملک ہے جس نے سات روز ہوئے کہ اس کوفلاں تخص سے خریدا ہے اور مدعا علید نے کہا کہ جو بیج تم دونوں میں واقع ہوئی تھی وہ تو ہوئے تھی اور مدعا علید نے کہا کہ جو بیج تم دونوں میں واقع ہوئی تھی وہ تلجیۃ تھی تو اس کوافتیار ہے کہ مردلائے بیا فلامہ دوجیز میں ہے۔

ام مجور حمۃ الشعابہ نے قرمایا کہ اگرا کہ صحف کے گھر کے پہلوش دوسرے کا گھر تھا اس نے وہ دیوار جو بڑاؤی کے گھرے
متصل تھی کی صحف کو صدقہ دے دی پھر جس کو صدقہ دی تھی اس نے باتی گھر اس سے قرید لیا تو بڑوی کو اس بھی شغفی بی بیتی ہے ہی اگر بڑوی نے باتھ یا مشتری سے بیتے طلب کی کہ والقد بھی نے ویوار کو صرر رسانی یا شغفہ سے قرار کے واسطے بروجہ کچیہ وابطال شغفہ بی مو فروخت کیا اور شتری سے دسومت کی خواہ گھراس کے بہنہ بھی ہو وی نے کہا کہ وی بیتی ہی اس قول سے داند اعلم بید معلوم ہوتی ہے کہ بڑوی ہے کہ بڑوی سے تعاوم متی خواہ گھراس کے تبغہ بھی ہوا وا کے بارہ شتری سے اس اس کے خصومت کی خواہ گھراس کے تبغہ بھی ہوا وا کی باتھ میں ہوا ور باتھ باور شتری سے تصومت کی خواہ گھراس کے تبغہ بھی ہوا ہی اس نے تعمومت کی خواہ گھراس کے تبغہ بھی ہوا ہی اس نے تعمومت کی خواہ گھراس کے تبغہ بھی ہوا ہی اس نے تعمومت کی خواہ گھراس کے تبغہ بھی ہوا ہی اس نے تعمومت کی خواہ گھراس کے تبغہ بھی ہوا ہی اس نے تعمومت کی خواہ گھراس کے تبغہ بھی ہوا ہی اس نے تعمومت کی خواہ گھراس کے تبغہ بھی ہوا ہوا ہی اس نے تعمومت کی خواہ کھر ہے ہوا ہی اس نے تبغہ بالی تو تبغی ہوا ہوا ہوا ہی کہا کہ اس نے تعمومت کی اگراس نے تعمومت کو ایس نے تعمومت کی اگراس نے تعمومت کو کی اگراس نے تعمومت کو تعمومت کو تعمومت کی تعمومت کی اگراس نے تعمومت کی تعمومت کو تعمومت کو تعمومت کی تعمومت کو تعمومت کو تعمومت کو تعمومت کی تعمومت کو تعمومت کی تعمومت کی تعمومت کو تعمومت کی تعمو

ایک مخص کے بیند میں ایک گھریا اسہاب یا حیوان ہے اس کو دوا شخاص قاضی کے پاس لائے اور ہرایک نے دموی کیا کہ میں نے اس کو مالک ہے اسے کاخریدا ہے ہیں معاطیہ نے ایک جنس خاص کے واسطے دونوں میں ہے اقراد کیا کہ میں نے اس کے ہاتھ فرد خت کیا ہے اور دوسرے ہے افکار کیا لیس اس نے قاضی ہے دوخواست کی کہ میرے ہاتھ فہ بیچنے کے داسطے اس سے جم بی جائے تو قتم نہ لی جائے گاہی طرح اگر مدعا علیہ نے دونوں کے دعوے سے افکار کیا اور تاضی نے ایک کے داسطے تم لی اوراس نے کول کیا اور بسبب کول کے ڈگری کردی گئی چرود سرے نے کہا کہ میرے داسطے تم لی جائے گی ۔ ایک محفی کے بقنہ میں اور کیا اور بسبب کول کے دوخوص قاضی کے پاس لائے اور ہرا کیک نے دعویٰ کیا کہ قابض نے جھے بہہ کردیا اور جعنہ دے دیا ہے ہی تا کہ میر نے ایک معین کے داسطے تم اور اس کے اس کی قسم نہ لی جائے گی ۔ ای طرح اگر قاضی نے اس سے اس کے دوسرے کے داسطے تم خال ہوا تر ہرا کہ اس کے دوسرے کے داسطے تم نہ لی جائے گی ۔ ای طرح اگر ہرا کہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس میں کہ اس کی تعدم نہ لی جائے گی ۔ ای طرح اگر ہرا کہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے دیوس کے داسطے تم لی اور اس نے کول کیا تو چھر دوسرے کے داسطے تم نہ لی جائے گی ۔ ای طرح اگر ہرا کہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے دی کہ اس کی تعدم نے کول کیا تو دوسرے کے داسطے تم اس کی تعدم نہ کی داسطے تم لی تو دوسرے کے داسطے تم اس کی تعدم نے کول کیا تو دوسرے کے داسطے تم اس کی تعدم نہ کی واسطے تم لی کول کیا تو دوسرے کے داسطے تم لی کی تعدم نے کول کیا تو دوسرے کے داسطے تم اس کی تعدم نے کول کیا تو دوسرے کے داسطے تم اس کی تعدم نے کول کیا تو دوسرے کے داسطے تم اس کی تعدم نے کول کیا تو دوسرے کے داسطے تم اس کی دی دوسرے کے داسطے تم اس کی دوسرے کے داسطے تم اس کی دوسرے کے داسکو تم اس کی داسکو تم کی دوسرے کے داسکو تم کی داس کی دوسرے کے داسکو تم کی داسکو تم کی داسکو تم کی دوسرے کے داسکو تم کی دی دوسرے کے داسکو تم کی دوسرے کے داسکو تم کی دی دوسرے کے داسکو تم کی دوسرے کے داسکو تم کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی

ایک مخص کے تبعند میں باندی یا غلام یا کوئی اسہاب ہے چھر دو ہخصوں نے دعویٰ کیا ہرا یک کہتا ہے کہ قابض نے میرے پاک

ے (۱) فصب کرلیا ہے بار میری ہے میں نے اس کو دیعت دی ہے اور قاضی نے اس سے دریا فت کیانیں اگر اس نے کسی کے واسطے اقر ارکیا تو اس کو و سے دینے کے داسطے تھم کیا جائے گا تجراگر دوسرے نے اس سے تسم طلب کی تو اس کی کوئی راہ نہیں ہے بلکہ اس کی خصوصت مقرلہ کے ساتھ ملک مطلق کے دو کوئی میں ہوگی ایس اگر دوسرے نے کہا کہ مدعا علیہ نے اس شخص کے واسطے اقر ارکر دیا ہے کہ جھھ پر سے تسم دفع ہو بہن میرے واسطے اس سے تسم لینی جائے تو صورت میں ہے کہتم نہ لی جائے گی اور ایسا بی و دبیت میں ہی ایام ابو بوسٹ رحمۃ اللہ علیہ کے زویے و بیت میں مجی ایسا ہی ہے کہ اور اس کے دو بیت میں مجی ایسا ہی ہے کہ اگر اس نے دونوں کو دے دینے کا تھم کیا جائے گا اور کی کے واسطے کی مضامی نہ ہوگا۔

مسكله فدكوره كى بابت مشارك ميسيم من اختلاف كابيان

الی اگر ایک نے یا ہرا کیک نے دونوں میں سے بیدرخواست کی کدنصف میں میری کھیت واتی کے واسطے ملک مطلق کے دوے على اس عظم لى جائے توقعم نے لى جائے كى اور ايسانى ووبعت على امام ابو يوسف رحمة الله عليد كے نزد كي باور خصب على حتم لی جائے گی اورا مام محدر حمد الله عليد كنز ديك ووبعت على بحي لي جائے گي اورا كروونوں كے دعوے سے اس نے الكاركيا اور جر ایک نے قامنی سے اس کے قسم کی ورخواست کی تو قامنی اس سے یوں قسم ند لے کا کدواللہ بیفلام ان دونوں کا نہیں ہے لیکن ہرایک كواسطاس يقم في كا مرمشائ في اختلاف كياب بعضول في كما كردونول كواسط ايك عي تتم اس طور سي في كروالله بی قلام ان دونوں کانبیں ہے نداس کا ہے اور نداس کا ہے اور ہرایک کے واسطے علیحد وسم ند لے گا اور بعضوں نے کہا کہ ہرایک کے واسط عليحد وتليحد وسم الح اورقامني كوبيا التيار بوكا كه جاب إلى رائ كموافق كس سيشروع كرد يادونول كام قرعد ال كرجس كنام مليك فكاس مع ملية كدوونون كأول فوش رب اورقامني كي طرف كسي طرح تبهت كاشبه ند بو- بجراكر برايك ے واسطے قاضی نے علیحہ وہم لی تو مسلدی تین صورتنی بیں اول یہ کہ ہرایک کے واسطے ہم کھا گیا کداس کانبیں ہاوراس صورت میں وونوں کے دعوے سے بری ہوگیا اور پرظاہر ہے دوسرے برکدایک کے دعویٰ پرشم کھالی اور دوسرے سے کول کیا تو پہلے کے دعویٰ سے یری بوااور دوسرے کے واسطے بوری چیز کے واسطے ڈگری کروی جائے گی کو یا تنہا اُس نے دعویٰ کیا تھا اور اگر پہلے سے دعویٰ سے کول کیاتو قامنی پہلے کے واسطے ڈکری نہ کرے گا بلکہ دوسرے کے واسطے مے لاک کداس میں کیا حال ہوتا ہے اور اگر قامنی نے پہلے کی منم ے کول پر پہلے کے واسلے ذکری کر دی حالا نکداس کوابیا کرنا نہ جائے تو تھم قامنی نافذ ہوجائے گا اور اگر دونوں کے وعویٰ سے كياركي كول كيامثلا قاصى في بعض مشائخ كول كموافق اس ايك بى تتم لى ادراس في كول كيايا دونوس ك دعوى عقم من آ مے پیچے کول کیا مثلاً قاضی نے موانق بعض مشائخ کے علیحدہ علیحدہ من اور اس نے کول کیا تو دونوں صورتوں میں ایک ہی تھم ہے یا لک مطلق کے دعوے میں بال عین کا دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا اور دعویٰ غصب میں بال مین دونوں میں قیمت دونوں من مشترك مون كاتهم موكا اور دموي و دبيت من مال مين وونول من مشترك مون كاتهم موكا اورامام ابو يوسف رحمة الله عايد ك نزو یک کھے قیب کی ڈگری ندموگی اور اہام محدر حمد الله علیہ کے فرویک قیت کی ڈگری موگی میرمیط عب ہے۔

ایک فنص کے قبضہ میں ایک غلام ہے کہ اس کو اپنے باپ سے میراث ملا ہے اس پر ایک فنص نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام میرا ہے۔ میں نے اس کے باپ کے پاس در بعت رکھا تھا اور قابض نے الکار کیا تو قابض سے اس کے تھم پر اس دعوے کی تتم لی جائے گ اگرفتم کھاتی تو بری ہو کیا اور اگر کول کیا تو اس پر ڈگری کر کے تھم کیا جائے گا کہ غلام مدعی سے میر دکردے پھر بعد میر دکرو ہے گے اگر فتاوي عالمكوى ..... بلد ( ) كال ( ١١٧ ) كال الدعواي

م عاعلیہ پردوسرے فق نے شل پہلے فق کے دعویٰ کیااور شم یعنی جاتی آو اس پر شم دینے کا تھم نہ ہوگا اور مشائ نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ وارث کے ہاتھ جس باپ کے ترکہ ہے سوائے اس غلام کے پچھرنہ ہوا ورا کر سوائے اس کے اور بھی پچھر مال ہوقو دوسرے مرق کے واسطے نہ شم لی اسطے بھی شم کی جانے گی ہیں اگر کلول کیا تو اس پرڈ کری کر دی جائے گی اور اگر ایسا دعویٰ غصب جس ہوتو بھی دوسرے کے واسطے نہ شم لی جائے گی جب کراس کے قیمنہ جس کر کہ ہے ہوائے اس غلام کے پچھرنہ ہوا ورا کر ہوتو تشم لی جائے گی بیضول عمادیہ جس ہے۔

اگر دو فخصول نے ایک مورت کے نکاح کا دعویٰ کیااو پراُس کو قاضی کے پاس لائے پس ایک کے واسطے اس نے اقرار کیا اور دوسرے کے واسطےا نکار کیا لیس دوسرے نے کہا کہ میرے داسطے اس سے قتم نی جائے تو قاضی قتم نہ لے گا اور میہ پالا تغاق ہے کذائی فاویٰ قاضی خان۔

شوہر مقرلہ سے استخلاف ہونے ہیں فخر الاسلام ہزددی نے ذکر کیا کہ مشائخ کا اختلاف سے بعضوں نے کہا کہ استخلاف نہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ استخلاف نہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ استخلاف ہوگا ہوں وقت مورت سے ہم نہ لی جائے گی اور اگر کھول کیا تو اس وقت مورت سے ہم نہ لی جائے گی اور اگر کھول کیا تو اس وقت مورت سے ہم کی جائے گی اور نکاح اور کی اور اگر کھول کیا تو دوسر سے کے نکاح کی نسبت بھم کیا جائے گی اور نکاح اول کیا اور اس کے دونوں کے دونوں

قامنی خان میں ہے۔

ا مک تفس نے ایک یا ندی خریدی اور دونوں نے یا ہم قبضہ کرلیا۔ پھر بسب عیب کے باکع کو بسبب بھی سے کہ باکع نے تھم سے کول کیا قاضی نے واپس کرا دی چکر ہائع نے آ کرومویٰ کیا کہ یہ با ندی جھے واپس دی می مالا فکہ و حمل ہے تھی پس اگر مشتری نے اقرار کیا تواس کے ذمہ ڈائی جائے گی اور باکع سے پہلے عیب کا تقصان واپس لے گااور اگرا تکار کیا تو قاضی با تدی کوجورتوں کود کھلا دے گا گر عورتوں نے کہا کہ بیرحاملہ ہے قومشری سے تھا کہ دائند میمل میرے یا سنبیں بدو اہوا ہے ہی اگر اس نے قسم کھالی تو جھڑا د فع ہوااورا کر تکول کیا تو بائع کوا ختیار ہے جاہے باندی کور ہے دے اور مشتری سے پچھے نہ ملے گایا باندی مع نقصان عیب اوّل مشتری کو بھیرد ہے کذانی الحلامداور اگرمشتری نے قاضی سے کہا کدیدمل بائع کے پاس تھا تو بائع سے تتم لی جائے گی اور مشائخ نے فرمایا کد یوں ملم لین جائے کدواللہ میں نے بیہ باعری بھم اس سے تھ کے مشتری کوسپرد کردی درجا لے کداس میں بیعیب ندتھا اور اگر باعدی مشتری کے باس ہاوراس نے باکع سے عیب کی بابت جھٹرا کیا ہر جب حاکم نے باعری باکع کووا ہس کروسینے کا تھم کیا تو باکع نے کہا کہ حاملہ ہائع کے باس پیدا ہوا ہے اور مشتری نے کہا کہ ہیں ملکہ ہائع کے باس کا ہے و قاضی بائع کواس کی مشم ولادے گامشنری کوئیس ولائے گار محیط میں ہے۔ ایک مخفس پرقتم آئی اس نے کہا کہ دی نے جھے سے فلال شہر کے قاضی کے یاس اس وجو ے عماسم لے لی ہے اور جا باکدری سے اس امر پرسم لی جائے و قامنی مری سے سم لے کا کدواللہ علی نے اس کوسم نہیں ولا تی ہے ہی اگر کول کیا تو اس کور عاعلیہ ہے تتم لینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر تتم کھالی تو مدعاعلیہ ہے مال پر تتم لے سکتا ہے کذا فی قان کا قاضی خان۔ ا گرمرعاعلیدنے دعویٰ کیا کداس نے جھے اس دعوے سے بری کردیا ہے اور قاضی سے درخواست کی کداس سے تھم لی جائے کہاں نے مجھاس دموی سے بری نیس کیا ہے تو قامنی اس سے تم نہ لے گا اور تھم دے گا کداستے تعم کی جواب وہی کر لے پھرجو جا ہاں پردموی کراور بی بخلاف اس کے ہے کد ماعلیہ نے کہا کہ اس نے جھے ان براردرموں سے بری کرویا ہے کیونکہ اس صورت میں مدتی ہے تھم لی جائے گی اور مشارم میں سے بعض نے کہا کہ تھے میرے کدومویٰ سے بری کردینے کے دعویٰ پرتشم لی جائے گی جیسا کہ قتم دلا بھنے کے دعویٰ پرفتم لی جاتی ہے اور ای طرح مثس الائمہ علوائی نے میل کیا ہے اور ای پر ہمارے زیانے کے قاضوں کامعمول

ہے رقصول عماد سیس ہے۔

ایک فخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے کہا کہ بجھے مدی نے اس دعویٰ سے بری کیا ہے ہیں حاکم کو قوجم ہوا

کریڈول معاعلیہ کی طرف ہے مال کا اقر اد ہے ہیں مدی ہے براءت کے دعویٰ پوسم لی اور اس نے سم کھالی تو کیا معاعلیہ ہے گئر بعد کو

مال پر سم لی جاسے گی یا توس ہیں خصاف رحمۃ المدعلیہ اور امام ابو بکر حمر بن الفضل د الشعلیہ نے فرما یا کہ معاعلیہ ہے سم لی جائے گاور

اس کا بہ کہنا کہ مدی نے جھے اس دعویٰ ہے بری کر دیا ہے مال کا اقر ارئیس ہے اور قاضی پر واجب تھا کہ مدی سے دریا انت کرتا کہ تیر سے

میں مال کے گواہ جی ہیں اگر وہ مال کے گواہ قائم کرتا تو اس کے بعد مدی ہے سم لیتا کہ تو نے مدعاعلیہ کوموافق اس کے دعویٰ کے دی کی بری

میں کیا ہے افر ار مال نہیں ہے ہیں اگر مدعاعلیہ تم کھالیتا تو بری ہوگیا اور اگر کول کرتا تو پھر مدی سے سم لیتا کہ تو نے مدعاعلیہ کو بری نہیں کیا

ہے اقر ار مال نہیں ہے ہیں اگر مدعاعلیہ تو بہلے مدعاعلیہ ہے مدی نے دعویٰ ہے میں کردیا ہے مال کا اقر ارنہیں ہوا وہ بی بی اصح ہے۔ امام اجل ظمیر الدین نے فرمایا کہ جہلے مدی سے براء ہے برت میں جا در اس اجل ظمیر الدین نے فرمایا کہ جہلے مدی سے براء ہے برت میں جا ہے نہ فرمان کا قر ارنہیں ہے۔ دیا م اجل ظمیر الدین نے فرمایا کہ جہلے مدی سے براء ہے برت میں جا نے نہ فرمان علی ہو ہے۔ دیا م اجل ظمیر الدین نے فرمایا کہ جہلے مدی سے براء ہے برت مرتب ہو تھی خوافی قاضی خان میں ہے۔

اگروار اُوں پر قتم آئے تو ایک فخص کا قتم کھالیٹ سب کا قائم مُقام نہ ہوگا حتی گرسب ہے تتم لی جائے گی اور اگر ان کی طرف سے دوسروں پر قتم آئی تو ایک کا قتم لے لیئے کے ہاور صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ اگر ایک فخص نے میت پر کسی حق کا دعویٰ کیا اور وارثوں پر قتم آئی تو سب وارثوں سے قتم لی جائے گی ایک وارث کی قتم پر کفایت نہ کی جائے گی ہی اگر وارثوں میں سے بعض نابالغ اور بعض غائب ہوں اور میت پر تن کا دعویٰ ہوا تو باتی وارثان حاضرین سے قتم لی جائے گی اور نابالغ کو تا خبر دی جائے گی کہ واضر ہو جائے گی کہ واشوں نے کسی کہ وارثوں سے قتم لی جائے گی اور اگر وارثوں نے کسی جائے گی کہ وارثوں نے کسی کے بائغ ہو جائے گی اور اگر وارثوں نے کسی کے بائغ ہو جائے گی اور اگر وارثوں نے کسی کے بائغ ہو جائے گی اور اگر وارثوں نے کسی کے بائغ ہو جائے گی اور اگر وارثوں نے کسی کے بائغ ہو جائے گی اور اگر وارثوں نے کسی ہے بی می بی جائے ہی کا دور کا کہ بائغ ہو جائے گی کہ وارث اس سے تتم نیں لیے کتے ہیں میں جائے گی میں میت ہو ہو کہ دور کسی کی کہ وارث اس سے تتم نیں لیے کتے ہیں میں جائے گی میں میت کے بی کہ وی کی کہ وارث اس سے تتم نیں لیے کتے ہیں میں جائے گی دور تا ک

يس ہے۔

سں ہے۔ اگر دوشریک عنان یا دوشریک مفاوضہ میں ہے ایک شریک نے کمی شخص پر حق شرکت کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے تتم کھائی تو دوسرا شریک اُس سے تتم نہیں لے سکتا ہے محیط میں لکھا ہے اور اگر کسی شخص نے دوشریکوں میں سے ایک پرحق شرکت کا دعویٰ کیا تو وہ دونوں شریکوں سے تتم لے سکتا ہے میرمحیط سرحسی میں ہے۔

اگرایک جماعت نے دوسرے پرخرید کا دعو کی کیا اور ایک نے مدعاعلیہ ہے تتم لی آقیا تی مدعی لوگ اُس ہے تتم لے سکتے ہیں المق

ینزلیر انگلین میں ہے۔

ابن ساعد نے امام محدر حمة اندعلیہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک مورت اور اُس کی لڑکی ہے دوعقدوں میں نکاح کی پیر کہا کہ جھے نیں معلوم کہ پہنی کون کی ہے تو ہرا کی کے واسط اس سے تم لی جائے گی کہ والقہ قبل دوسری کے میں نے اس مورت سے نکاح نبیس کیا ہے اور قاضی کو اختیار ہے کہ جس مورت سے جا ہے شروع کر ہا ور اگر جا ہے تو دونوں میں قرعہ و الے ایس اگرا کی مورت کی نسبت یہ تم کھالی تو دوسری مورت کا نکاح فاجر ہو گیا اور اگر پہلی مورت کے تسم سے شول کیا تو اُس کا نکاح لا زم ہوا اور دوسری کا نکاح ہا جا ہے گو میں ہے ۔ ایک شخص نے کا نکاح ہا جا ہے گر موہوب لہ بردموی کیا کہ بے ذہین میر کی ایک میراث کی بولی نے آ کرموہوب لہ بردمویٰ کیا کہ بے ذہین میر ک

ہاں کیے کہ دارتوں تے بعد زمین تختے ہر کرنے کے ترک تقیم کیا تو پرزمین میرے حصد میں آئی ہے اور موہوب لدنے دعویٰ کیا کہ بیز مین میری ہے کہ دارتوں نے ترک تقیم کرلیا تھا اور بیزمین وا ہب کے حصد میں آئی تھی اور موہوب لہ گواہ قائم ندکر سکا اور عورت نے اس امر پر تشم کھالی تو اس کو باتی وارثوں سے تسم لینے کا اختیار نیس ہے اور تھم کیا جائے گا کہ زمین واپس کر دے بیز ذخیرہ میں ہے۔

بدی نے کہا کہ میرے تھے پر ہزار درم ہیں ہی مدعا علیہ نے کہا کہ اگر تو اس بات کی تئم کھالے کہ تیرے جھے پر اس قدر درم بیں تو میں تھے دیتا ہوں ہیں اگر اس نے تئم کھالی اور مدعا علیہ نے اے ادا کر دیے ہیں اگر اس شرط پر جو بیاں کی تی ہے ادا کیے تو اس کو افتیار ہے کہ بیددم مدی ہے واپس کر لے بینز اللہ انمٹنین میں ہے۔

ایک محف کے قیدیں ایک اسباب ہے کہ وہ یقینا جاتا ہے کہ اس میں کی کا تن ٹیس ہے پھرا یک محف نے آکراس اسباب میں دوئی کیا تو قابض کی مخبائش اس طعی ہے کہ واللہ اس کا ہمیں پھرتن ٹیس ہے اورا گر مدی و مدعا علیہ ساتھ ہوں پھر دوئوں نے دمویٰ مدی ہے ہیں کہ بھری تا مدی ہے انکار کیا تو اُس کو اس طرح ہم کی مخبائش نہیں ہے کہ اس کا مری طرف پھرتن ٹیس ہے جب تک کہ اس کو یہ بات بھی معلوم نہ ہوجائے کہ اس شے میں اس کا پھرتن ٹیس ہے۔ ایک محض نے میری طرف پھرتن ٹیس ہے جب تک کہ اس کو یہ بات بھی معلوم نہ ہوجائے کہ اس شے میں اس کا پھرتن ٹیس ہے۔ ایک محض نے اپنی قرض ارکوجس کے ہزار درم قرض ہیں کی پراتر ایئ پھرتنا ل لہ محیل کو قاضی کے پاس لا یا اور اس کے زویک حوالہ موجب براہ ت اصبل نہیں ہوتا ہے اور میں تھی موجائی میں ہے بھر طیک اس کے فرم ہوائے کہ اس کا بھی پر پھرتن ٹیس ہے بھر طیک اس کے فرم ہوائے موجب براء ت اصبل ہوا وراگر قاضی نے بی تھم دیا کہ محتال کہ میں ہونے یہ محال ہو اس کو جا تر ٹیس ہے یہ دھیل کی سے سے مطالہ کرے اور حوالہ بمنز لہ کھالت کے قرار دیا مجانج محیل نے اپنے بری ہونے پر شم کھائی چاہی تو اس کو جا تر ٹیس ہے یہ محیل تا ہوں تو اس کو جا تر ٹیس ہے یہ محیل تن ہیں ہونے پر شم کھائی چاہی تو اس کو جا تر ٹیس ہے یہ محیل ہوں۔

## قرض خواه كارى سے انكاركر تا ا

ایک خفس پر دوسرے کا قرض ہے اور اس کا رہن اس قدرہ کرترش کو وفا کرتا ہے پھر فرض خواہ نے رہن ہے اٹکار کیا اور شم کھائی تو معاعلیہ یعنی را ہن کو جا کڑے کہ یوں شم کھائے کہ والقداس کا جمھ پر بیقرض جس کا دعویٰ کرتا ہے نیس ہے یہ فاویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک خفس سے سودرم قرض لیے اور اس کے پاس پھور ہن کر ویا اور اس کو بیخوف ہے کہ اگر قرض کا اقر ارکروں اور مرتبی رہن ہے انکار کر ہے تو ڈائڈ پڑ جائے گا پس قاضی ہے درخواست کرے کہ اس ہور یا فت کیا جائے کہ ان سوورم کے موض جس کا دمویٰ کرتا ہے پھور ہن بھی ہے یا نیس ہے پس آگر اس نے رہن کا اقر ارکیا تو خود بھی مال کا اقر ادکرو سے اور اگر دہن سے انکار کیا تو قسم کھالے کہ جھ پر ایسا کچھ قرض نیس ہے کہ جس کے موض رہن نہ ہو پس شم بال جنت مکن ہے گذائی الوجیز الکروری والقد اُس کا میری طرف پر کھیس

ایک فنم نے دوسر سے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ جانا ہے کہ بدتر ضاؤ دھار ہے گرخوف کرتا ہے کہ اگر قرض کا اقرار کرے نی الحال مطالبہ قائم ہوجاتا ہے تو حیلہ یوں ہے کہ قاضی سے درخواست کرے اور میعاد کا دعویٰ کر میعاد سے انکار کر کے نی الحال مطالبہ قائم ہوجاتا ہے تو حیلہ یوں ہے کہ قاضی سے درخواست کرے کہ اس سے دریا وقت استحلاف جائز کرے کہ اس سے دریا وقت استحلاف جائز ہے کہ یون میں تو دریا علیہ کو پوفت استحلاف جائز ہے کہ یون میں کا دعویٰ کرتا ہے نہیں جی اور اگر یوں تسم کھالی کہ واللہ جھ پراس کے بیدرم جس کا دعویٰ کرتا ہے نہیں جی اور اگر یوں تسم کھالی کہ واللہ جھ پران درموں کا اداکر تا

جن کا دعو کی کرتا ہے نہیں واجب ہے تو بھی اپنی تتم میں سچا ہو گااورا گروہ تنگدست ہے اور اس پر بیدرم فی الحال ادا کرنے ہیں تو بول تتم نہیں کھا سکتا ہے کہ واللہ اس کے جھ پر بیہ ہزار درم جن کا دعو کی کرتا ہے نہیں ہیں حتی کہ اگر طلاق پر اس (۱) طرح قتم کھائی کہ جھ پر بیہ ہزار درم نہیں ہیں حالا تکہ وہ تنگدست ہے تو طلاق واقع ہوجائے کی بیرقاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک فخض کے قبند میں ایک گھر ہے اس کے زعم میں یہ ہے کہ اس میں ہے یک چند میرا ہے خواواس کی مقداراس کو معلوم ہے پائیں معلوم ہے پھرایک فخص نے اس میں اپنے حق مثلاً مُکٹ یارائع کا دعویٰ کیا ہیں یہ عاعلیہ نے قاضی ہے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مدمی کا اس میں حق ہے لیکن میں اس کی مقدار نہیں جانتا ہوں جس قدر چا ہے اس کو دلائے تو تاضی کو نہ چا ہے کہ اس میں پھے تعرض کر رہے گیاں میں اور جو پھواس میں ہے ہووہ کر رہے گئی ہے ہووہ جست ہوا گاراس مقدار معین پرووہ میں اس فی اس قدر نہیں ہے تو قاضی مدمی کو مدعا علیہ کے ساتھ اُس کھر میں بسائے گا کیونکہ اس نے قرار کیا ہے کہ مدمی کا اس میں پھوٹی ہے کذائی الحیط۔

\$(/k.c/

تحا نف یعنی باہم ایک دوسرے کے دعوی پرتشم کھانے کے بیان میں

اگردونوں تریدونروخت کرنے والوں نے مقدار تن یا بچ جی باہم اختا ف کیا مثلاً مشتری نے کس تدرجی کا دھوئی کیا اور

بائے نے اس سے زیادہ کا دھوئی کیا باب کے نے کسی قد رمقدار تھے کا اقرار کیا اور اور بے فاس سے زیادہ کا دھوئی کیا ہے تھی ہو تو جہ اس بھر تھی گاہ ہوتا ہو کہ کہ کہ کہ دو ہزار پر نکا سکیا ہے ہیں جو تھی گواہ قائم کر ہے اس اختان فی کی والے کیا تھی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو زیادتی کی تابت کر نے والی گواہی اولی ہے۔ اگر تمن وقع دونوں میں اختلاف کی ذکری کی جائے اور جس قدر بھی اختلاف کیا مشال ایک بی حالات کی جائے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو زیادتی کی تابت کر نے والی گواہی ہے جا اور جس قدر بھی کا اس اختار اور کرتا ہے کیا مشال ایک بی حالات کی جائے اور اگر دونوں میں اختلاف اس سے زیادہ کا گواہی بچ جس اور گر دونوں میں اختلاف اس سے زیادہ کا گواہی بچ جس اور گر دونوں میں اختلاف کس سے زیادہ کا گواہی بچ جس اور جس قدر بھی تھی ہوں اور مشتری ہے گواہی سے جس اور گر دونوں میں سے کہ بیا ہوا کہ بیا تو اس قدر دواموں پر بائع کہ تا ہو والی کہ بیا تو اس قدر تھی ہوں اگر دونوں میں سے کو اس اگر دونوں راضی نہ ہوئے تو کہ بیا تھی ہوں اگر دونوں راضی نہ ہوئے تو کر دیں گے گور اور بھی اس اگر دونوں راضی نہ ہوئے تو کہ مال جس موسی ہوئی تو کے کر دیں گے ہوں اگر دونوں راس کی دونوں بیا کہ بیا جس سے جا در سے کہ اس کور دونوں بیا کہ اور مشری کہ اس کی دونوں نے تم کا بیا کہ دونوں کا میں گا ہور کوئی کا دھوئی کا میں ہو سے کہ کہ ایک میں ہوئی کیا تھی کہ دونوں بیا ایک اس کی دونوں بیا ہیں۔ اس کی دونوں بیا ہی کہ دونوں بیا ہے۔ اس کو دونوں بیا ہیں۔ اس کو دونوں بیا ہی کا دونوں بیا ہیں۔ اس کی دونوں بیا ہی کا دونوں بیا ہیں۔ اس کو دونوں بیا ہی کا دونوں بیا ہیں۔ اس کو دونوں کو کوئی کا دھوئی کی دونوں بیا کی دونوں کوئی کوئی کا دونوں کی دونوں کوئی کوئی کا دونوں کوئی کوئی کوئی ک

ا تولیس لین مال معین دولول طرف سے ہے تو دولوں برابر ہیں تمن سے مراد مال دین ہو جو معین کرنے سے متعین ٹیس ہوتا ہیسے اشر فی درو پر پاس اس صورت میں بھی دونوں برابر ہیں امند (۱) لیعنی ہول تو طلاق ہے اام اگر دونوں کا اختلاف قصد آبدل میں نہ ہوبلکہ دوسری شے کے حمن میں ہوسٹلا ایک فض نے دوسرے سے کی قدر کی جو

یک مفک میں ہے خرید ااوراس کا وزن سورطل ہے پھر مفک کو لے کرآیا کہ دائیس کردے اوراس کا وزن ٹیس رطل ہے ہیں بائع نے کہا

کہ بیمیری مفک نہیں ہے اور ہا ہمی فتم کی ہے کہا کہ بیر تیری مفک ہے تو مشتری کا قول مقبول ہوگا خواہ ہر رطل کا ٹمن فیلے دہیان کیا ہویا نہ کیا

بولیتمین میں ہے اور ہا ہمی فتم کی جائے گی آگر میعاد شی اختلاف کیا خواہ اصل میعاو ہونے میں اختلاف ہویا مقد ارمیعاو میں کہ کس

مرد مدت ہے اختلاف ہوا بیا ہی آگر شرط خیار میں اصل یا مقد ار میں اختلاف ہوتو بھی با ہمی فتم نہ ہوگ ۔ ای طرح آگر ٹمن و بی پر قبضہ

زاتع ہونے میں اختلاف کیا یا وام گھٹا دینے یا ہری کرو ہے میں اختلاف کیا یا مسلم فید کے ہرد کرنے کی جگہ میں اختلاف کیا تو بھی

زاتع ہونے میں اختلاف کیا یا وام گھٹا دینے یا ہری کرو ہے میں اختلاف کیا یا مسلم فید کے ہرد کرنے کی جگہ میں اختلاف کیا تو بھی

زاند نہیں ہے لیکن ان صورتوں میں جو فنص مکر ہوائی سے قسم کی جائے گی کذائی شرح انی الکا کملاکھا ہے۔

اگرامل کے من اختا ف کیا تو ہا ہم من لی جائے گی اور منکر کے کا تول معتبر ہوگا کذانی الکانی۔ اگر منس مقد میں اختلاف کیا مثلاً ایک نے مقد کے کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے ہبدوا قعہ ہونے کا دعویٰ کیا یا جنس ثمن میں اختلاف کیا کہ ایک نے مثلاً درم اور دوسرے نے دینار کا دعویٰ کیا تو امام محدر حمد اللہ علیہ جامع میں ذکر قرمایا کہ باہم منم ندلی جائے گی اور ہمارے مشائ نے فرمایا کہ بہ جو جامع میں فرکور ہے امام اعظم رحمۃ القد علیہ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور امام محدر حمۃ القد علیہ کے فرد کی باہم منسم لی جائے

کی اور میں سے کے بیمچھ سرحسی میں ہے۔

کفایہ ش کھا ہے کہ بی عامد مشاکح کا قول ہے کذائی شرح الی المکارم الخفر الوقایداور بعض مشاکح نے کہا کہ یہ استثناء مشتری کے تتم کی طرف راقع ہے اور معنی ہے ہیں کو تتم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا الا اس صورت میں کہ ہائع زئرہ غلام کولینا چاہے قواس وقت مشتری ہے تتم نہ لی جائے گی اور بی سیجے ہے کیونکہ جو پھی فہ کور ہے وہ مشتری کی تتم فہ کور ہے ترک تحالف علی فہور نیاں اور استثناء کا قاعدہ یہ ہے کہ فہ کورکی طرف راجع ہوتا ہے کذائی شرح الجامع الصغیر۔

الراكية غلام خريدا اور بعد قنعنه كرنے كاس كا نصف فروخت كرديا كيمر باكع اوّل في مشترى اوّل عافلام كمن من

اختلاف کیاتو امام اعظم رحمة الندعلید کے زویک باہم منم ندنی جائے گی بلکاتیم لے کرمشتری کا قول معتبر ہوگا اور اہام ابو یوسف رحمة الند علیہ کے زویک اس نصف میں جومشتری کی ملک میں باتی ہے باہم منم کی جائے گی بشرطیکہ بائع اس نصف سے تول کر ن پر رائنی ہو اور امام مجمد رحمة الندعلید کے زویک سب میں تحالف ہوگا اور جب دونوں نے باہم منم کھا کی تو مشتری بائع کو آ و صے غلام کی قیمت اور آ دھا غلام جواس کی ملکیت میں ہوائیں و سے گا۔ بشرطیکہ اس نصف کو وہ قبول کر سے اور اگر بسبب عیب شرکت سے قبول ند کر سے اس نصف کی بھی قیمت و سے گا کذائی انکانی ۔ ایک مخص نے ایک باندی خریدی اور اس پر قبضہ کرنیا بھر دونوں نے بچ کا اقالہ کرلیا ہم وونوں نے بٹنے کا اقالہ کرلیا ہم وونوں نے بٹنے کا اقالہ کرلیا ہم وونوں نے بٹنے کا اقالہ کرلیا ہم وائی میں اختیا ف کیا تو دونوں سے باہم منم کی جائے گی اور پہلی بڑے عود کر سے گی اور اگر باکھ نے بعد اقالہ کے بٹنے پر قبضہ کرلیا تھو مورد کی تحالف نہ ہوگا کذائی البداید۔

راس المال ميس اختلاف كرتا م

ایک مخص نے دوسرے کو دس درم ایک کر تیہوں کی سلم میں دیے پھر دونوں نے اقالہ کیا پھر دونوں نے راس المال میں اختلاف کیا توسیلم الیہ کا قول مقبول ہوگا اور سلم عود نہ کرے گی کذافی شرح الجامع الصغیر۔

ایک مخص نے دوغلام ایک صفحہ یا دوصفحہ می خریدے ایک کے دام بزار درم نقد اور دوسرے کے بزار درم ایک سال تک اُدهارقرار یائے محرایک کوبسب عیب کے واپس کیا محرمشتری نے کہا کہای کے نفذ مخبرے تصاور باتع نے کہا کہاس کے دام اُدهار تع توبا نع كاتول مغبول ہوگایا ہم تتم نہ لی جائے گی۔ای طرح اگر دونوں كوسو درم ميں ایک صفقہ میں خرید ااور دونوں پر قبضہ كيا پھرا یک مرحمیا اور دوسرے کوبسب عیب سے واپس کیا اور واپس کیے ہوئے کی قیمت میں اختلاف ہواتو بائع کا قول مقبول ہوگا اور تحالف نہ ہوگا اور احرایک کے دام درم ہوں اور دوسرے کے دینار ہوں اور بائع نے دونوں کے دام وصول کر لیے تو پھرمشتری نے ایک کوبسبب عیب کے واپس کردیا پھر باتی کے داموں میں اختلاف ہوامشتری نے کہا کہ باقی کے دام درم بین ہی تو مجھے دینار دالیس کردے اور بائع نے اس کے برعس وعویٰ کیا توقتم کے ساتھ مشتری کا قول مقبول ہوگا بشر طبیکہ دونوں مرصے ہوں اور بائع ومشتری دونوں سے باہم متم ندلی جائے کی بخلاف امام محدر حمة الله عليہ كے كدان كے نزويك تحالف ہے اور اگر وونوں غلام قائم موجود ہوں تو بالا جماع باجم تتم لی جائے گی ای طرح اگر صفحہ میں اختلاف کیا ہی بائع نے اتحاد ثمن کا دعویٰ کیا اورمشتری نے تمن جدا جدا ہونے کا دعویٰ کیا تو مشتری كا قول متبول ہوگا كذانى الكانى أكراس امر مى اختلاف كيا كرشن مال عين ب يامال دين بيس ايك نے كہا كريين باورووسرے نے کہا کہ دین ہے بینی درم و دینار میں سے ہے ہیں اگر معین ہونے کا مدی ہائع ہو چنا نچداس نے کہا کہ میں نے بیر باندی اپنی بعوض تیرے اس غلام کے بی ہاورمشری کہتا ہے کہ میں نے تھے سے ہزار درم کوخریدی ہے ہی اگر باندی قائم موجود: وتو باہم قسم فی جائے کی اور باہم ایک دوسرے کوواپس کر دیں اور اگر باندی مشتری کے پاس مرحق ہے تو امام اعظم رحمة الند علیه وا مام ابو یوسف رحمة الله عليه سے نزويك تحالف ساقط موكيا اور مشترى كا تول نياجائے كا اورا مام محدر حمة الله عليه كينزويك بالبم متم لى جائے كى اورا كرخمن مال مین ہونے کا دی مشتری مومثلا کہا کہ میں نے تیری مید باندی بعوض اسے اس غلام کے خریدی ہے اور بائع نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہزارورم یاسود بنارکوفروخت کی ہے ہیں اگر باندی قائم ہوتو یا ہمتم کی جائے گی اورایک دوسر ہے کووالی کردیں مے اوراگر باندی مرکتی ہوتو بھی بالا جماع با ہم متم کے بعد قیمت ایک دوسرے سےوا پس کریں بیشرح طحاویٰ یس ہے۔

ایک ہا تدی خریری اور وہ بعد قبضہ کرنے کے مرحی ہی مشتری نے کہا کہ میں نے بزار درم اور اس وصیف کے عوض جس کی قیمت پانچ سو درم ہیں خریدی ہے اور بالغ نے کہا کہ دو ہزار ورم میں خریدی ہے تو دو تہائی باندی میں مشتری کا قول قتم کے ساتھ قبول ہو

اگر بائغ نے وہ ہزار درم پرنج کا دعویٰ کیا ادر مشتری نے سودینارو وصیف پردعویٰ کیا تو بائدی سودینارو وصیف پرتھیم ہونے کے بعد حصد دیناری سے مشتری کا قول مقبول ہوگا اور حصہ وصیف میں دونوں سے باہم شم لی جائے گی اور سودینار کے ساتھ اسکی تھے۔ تاکہ مشتری اداکر سے گامشتری نے ہزار درم سودینار سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور بائع نے دو ہزار درم کے عوش بیجنے کا دعویٰ کیا تو تھے۔ تاکہ مشتری اداکر سے گامشتری نے ہزار درموں کے ساتھ کوئی کیلی یا وزنی یا عددی غیر معین ملا دی تو وہ بھی بمنزلہ شن سے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی بمنزلہ شن سے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی بمنزلہ شن سے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی بمنزلہ شن سے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی بمنزلہ شن سے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی بمنزلہ شن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی ہے۔

ایک غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا اور و ہ ہا گئے کے ہاں تھا ہی ہا گئے نے کہا کہ بڑھ ہے پہلے مشتری نے اس کا ہاتھ کا ٹا ہے اور اس ہے ہا ہے اور جی قیمت جا ہے اور بچر انگن جا ہے اور مشتری نے کہا کہ بعد بڑھ کے ہائع نے اس کا ہاتھ کا ٹا ہے اور جھے خیار حاصل ہے جا ہے اس کو آ و ھے بٹن میں لے نوں یا ترک کر دون اور دونوں کے ہاں کو او اس بی تو دونوں سے ہا بہم تہم کی جائے گی ہی اگر دونوں نے تھا کہ ہوں گے کھا لی تو اس کو مشتری ہوں گے کہا گئے اور اگر دونوں نے گواہ بیش کی تو مشتری کے گواہ اولیٰ بوں گے اور اگر دونوں نے گواہ بیش کے تو مشتری کے گواہ اولیٰ بوں گے اور اگر دونوں نے گواہ بیش کی تو مشتری کے گواہ اولیٰ بوں گے اور اگر دونوں نے کو اور بیشنری ہے ہا تھو کھنے کا اور اگر دونوں کے کہا ور اگر دونوں سے اس امر پر اتفاق کیا کہ ہاتھ کا معتبر ہوگا اور گواہ مشتری ہے یا کوئی اجبی ہے کندانی الکانی۔

اگر باقع نے کہا کہ وہ باندی ہو میں نے فروخت کی ہاس تھی اس نے جھے اس کے فروخت کرنے کواسطے
وکیل کیا تھا اور اُس محض لیمی مقرلہ نے کہا کہ میں نے تیرے باتھ سود ینار کوفروخت کی تھی اور تو نے اس پر بقضہ کرلیا تھا بھرا ہے واسط تو
نے فروخت کی ہوتو باندی مشتر کی کی ہوگی ہیں اگر وہ باندی مقرلہ کی مشہور نہ ہوتو دونوں سے باہم تم کی جائے گی اور مقر کی تتم سے
شروع کیا جائے گا ہیں اگر دونوں نے تتم کھا کی تو مقراس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اور اگر باندی مقرلہ کی مشہور ہوتو تھے ہے کہ مقرسے
قتم کی جائے گی نہ مقرلہ سے اور اہام محدر حمة اللہ علیہ نے آخراس باب میں صریح فرمایا ہے کہ مقراس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اگر دہ
چاہتو دام لے لے در نہ وہ با تع کی باس مقرلہ کی تقد دیتی اس میں موقت اس کی تقد اس کی تقرار سے گا تو مثن سے
اسکتا ہے اور اگر باندی ہوئی ہوتو مقرلہ کو قیمت دیلی اگر مواوہ وہ باندی اس کی مشہور ہویا نہ ہو یہ جو کہ مشہور نہ اگر وہ باندی مقرلہ کی مشہور نہ اگر وہ باندی مقرلہ کی تقراس کی قیمت کا تب کر نا بسبب ادا کرد سے
تھی تو مقراس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر مشہور تھی تو سب صورتوں میں ضامی نہ ہوگا اور کتابت لینی مکا تب کرنا بسبب ادا کرد سے
تھی تو مقراس کی قیمت کا ضامی ہوگا اور اگر مشہور تھی تو سب صورتوں میں ضامی نہ ہوگا اور کتابت لینی مکا تب کرنا بسبب ادا کرد سے

ے عاجز ہونے کے باطل ہوجائے گی اور اگرام ولد بنایا تو مقر کے مرنے سے آزاد ہوجائے گی اور مقرلہ کے مرنے سے آزاد نہوگی

ا وصیف خدمت گزارخواه غلام مویاونڈی مواور بعض نے کہا کہ خفل مواا

فتلوی علمگیری ..... طد 🛈 کی کی در من مناب الدعوای

ادر اگرمدیر ہوگئ تو آزاد ہوجائے کی خواہ کوئی ان میں ہے مرے مقریا مقرلہ اور اگر آزاد ہوئی ہے تو ولا رموتو ف رہے گی۔ اگر مقر نے کہا کہ میرے باس اس کی ودیعت تھی اس نے جھے اس کے فروخت کی اجازت دی اور وہ مرگئ یعنی مشتری کے پاس مرگئی تو مقر م حال میں اس کی قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ اس نے خود اس تعدی کا یعنی ودیعت غیرکو سپر دکرنے کا اقر ارکیا کذانی افکان۔

اگر معقو دعلیہ کے حاصل کر لینے ہے پہلے اجارہ میں اختلاف کیا تو باہم شم لی جائے گی اور ایک دوسرے کو واپس کردیں گ لیں اگر اجرت میں اختلاف ہوا تو متنا جر ہے شم شروع کی جائے گی اور اگر سفعت میں اختلاف ہوا تو اجرت پر دینے والے ہے شم شروع کی جائے گی اور جو شخص دو توں میں ہے شم ہے تکول کرے گائی پر دوسرے کا دعویٰ لازم ہوگا اور جو شخص دو توں میں ہے گوا، لا ہے اس کی گواہی متبول ہوگی اور اگر دو توں نے گواہ سنائے تو اُجرت پر دینے والے کے گواہوں کی گواہی اوٹی ہے بشر طیکہ اجرت میں اختلاف ہوا اور اگر منفعت میں اختلاف ہوتو متنا جرکی گواہی اوٹی ہوگی اور اگر دو توں با توں میں اختلاف ہوتو ہرائی کے گوا، زیادتی کے دعویٰ میں متبول ہوں گے مثلا ہے ایک مہینے کی اجرت پر بھا ب دی درم باہواری کے دینے کا دعویٰ کرتا ہے اور متا جر کہتا ہے زیادتی کے دوم پر دوم ہینے کے واسطے میں نے کرا ہولیا ہے تو دو مہینے کے واسطے دی درم اجرت پر ہونے کا تھو کی کر دیا جائے گا اور اگر معقود علیہ حاصل کرنے کے بعد اختلاف کیا تو با ہمی شم نہ کی جائے گی اور مستا جرکا تو کی متبول ہوگا اور اگر بھی معقود علیہ حاصل کرنے کے بعد اختلاف کیا تو با ہمی میں مقدر میں متا جرکا تو ل متبول ہوگا کو ان کا افرا کی اور میں ہوگا کو ان کا ایک البر ایے۔

اگرمونی اور مکا تب نے بدل تمابت کی مقدار میں اختلاف کیا تو ام اعظم رحمۃ التدعلیہ کے زدیک ہا ہم تم نہ کی جائے گ اور تم سے غلام کا قول مقبول ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ باہم تم کی جائے گی اور کتابت کے فتح کردی جائے گی کذائی افکائی اور اگر ایک نے اپنے گواہ تائم کیے تو مقبول ہوں گے اور اگر دونوں نے قائم کئے تو مولی کے گواہ اولی ہوں کے کین اگر اس نے اس قدر مالی مولی کوادا کیا جس پر کواہ قائم کیے جی تو آ زاد ہوجائے گا یہ جی سے دو جزار درم پر اس نے فکاح کیا ہے اپن ونوں میں جواپنے گواہ کیا کہ میں سنے جزار درم پر فکاح کیا ہے اور کورت نے کہا جھ سے دو جزار درم پر اس نے فکاح کیا ہے اپن دونوں میں جواپنے گواہ سنائے مقبول ہوں کے اور اگر دونوں نے قائم کیے تو عورت کی گوائی اولی ہوگی بھر طیکداس کا مہر شل اس کے دموئ سے کم ہواور اگر دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک با ہم تم کی جواب کی اور فکاح سے نے اور اگر مہر شل کورت کے دموئی کے اس اگر مہر شل اس قدر ہوکہ جتنا شو ہر دموئی کرتا ہے یا اس سے می ہونو شو جرکے قول پرڈگری ہوگی اور اگر مہر شل عورت کے دموئی کے گا ور اگر اس سے نیا دہ ہوتو عورت کے دموئی کی ڈگری ہو جائے گی اور اگر مہر شکی اس سے نیا دہ اور کورت کے دموئی کے گا ور اگر میں اس سے نیا دہ ہوتو عورت کے دموئی کی ڈگری ہو جائے گی اور اگر مہر شل شو جرکے اقر ار سے نیا دہ اور کورت کے دموئی کے گا ور کی اس سے نیا دہ ہوتو عورت کے دموئی کی ڈگری ہو جائے گی اور اگر مہر شکی شوجر سے اقر ار سے نیا دہ اور کورت کے دموئی کی ڈگری ہو جائے گی اور اگر مہر شکی شوجر سے اقر ار سے نیا دہ اور کورت کے دموئی کی ڈگری ہو جائے گی اور اگر مہر شکی شوجر سے اقر ار سے نیا دہ اور کورت کے دموئی کی ڈگری ہو جائے گی اور اگر میں سے دیا دہ اور کورت کے دموئی کی ڈگری ہو جائے گی اور اگر میں میں سے تیاد کی دونوں سے دیوئی کی ڈگری ہو جائے گی اور اگر میر سے اگر میں کی دونوں سے کو دی سے کروئی کی دوئی کی ڈگری ہو جائے گی اور اگر میں کو شری سے نیا دہ اور کورٹ کے دوئی کی دوئر کی کی دوئر کی اور کی دوئر کی کی دوئر کی کی دوئر کی کی کی دوئر کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی دوئر کی کورٹ کی کورٹ کی کی دوئر کی کی دوئر کی کی دوئر کی کی کی دوئر کی کورٹ کی کی دوئر کی کی دوئر کی کی دوئر کی کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی کی ک

تو مېرش كى درى موكى پېلے تالف على كاد كركيا بحر تحكيم كاذ كركيا بادريكى كرخى كا قول بے كذا فى البدايد

رازی کے قول میں تحلیف سوائے ایک صورت کے نیس ہاور و میصورت ہے کہ مرشل کی کے قول کے موافق نہ ہواور

ہاتی صورتوں میں تئم سے شوہرکا قول معتبر ہوگا اشرطیکہ مرشل اس کے قول کے برابر یا کم ہویا تئم سے عورت کا قول معتبر ہوگا اگر مرشل

اس کے دعویٰ کے برابر یا زیاد و ہواور نہا یہ میں لکھا ہے کہ یہی اصح ہے اور بعض شروح میں ہے کہ فقہا و نے فر مایا کہ کرخی ہی کا قول بھی ہے کذائی العنا یہ اورامام اعظم رحمة اللہ علیہ وامام مجررحمة اللہ علیہ کے زد کی شوہر کی تئم سے شروع کیا جائے گا۔ اگر شوہر نے اس غلام

یرنکاح کا دعویٰ کیا اور عورت نے اس باندی پر دعویٰ کیا یعنی مہر میں میہ باندی قرار پائی ہے تو یہ سکلہ شل سکلہ سابقہ ہے کین باندی کی والم میں باندی کی والم کی باندی کی اور کی کہتا ہے کہ بیاس وقت ہے کہ دونوں میں سے ہرا کے نے دوسرے کے دعویٰ رحم کھائی ہوا اس بی خوالف ہا ہم تم لینا اور حکیم اپنی طرف سے نخ والم کم شہرانا ہے کہ بیاس وقت ہے کہ دونوں میں سے ہرا کے نے دوسرے کے دعویٰ رحم کھائی ہوا اس بی خوالف ہا ہم تم لینا اور حکیم اپنی طرف سے نخ

تی<u>ت اگرمثل مهر کے برابر مولو عورت کے</u> داسطے باندی کی تیمت واجب موکی بعینہ نہ باندی داجب نہ ہوگی کذائی الہدامیہ۔

بالي رسمر

اُن لوگوں کے بیان میں جو دوسرے کے ساتھ خصم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جزیر کر سے بیان میں جو دوسرے کے ساتھ خصم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جوہیں رکھتے ہیں اور دعویٰ کے بعد حکم قضا سے پہلے جوا مر پیدا ہواس کی ساعت کے واسطے کن کن لوگوں کا حاضر ہونا شرط ہے اور کن کا شرط نہیں ہے

اگردہن معین پردعوئی ہوتو را بہن اور مر بہن کا حاضر ہوتا شرط ہے اور عاریت اور اجارہ مثل رہیں کے ہے اور ڈیٹن کے دعوی کا شتکار کا معتقار کے حاضر ہونے کا یوں تھم ہے کہ اگر بی کا شتکار کا ہوتو وہ مثل متنا جرکے ہے اس کا حاضر ہونا شرط ہے اور اگر بی کا شتکار کا بدون اگر کھیتی آگی ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر نہیں آگر کھیتی آگی ہے کہ ذبین پر ملک مطلق کا دعوی ہوا ور اگر کسی بر بید دوئی کیا کہ اس نے میری بیز مین فصب کرلی ہے اور وہ کا شتکار کے ہاتھ میں ہے تو اس کا حاضر ہونا شرط نہیں ہے کو فک ہدی اس پر بید دوئی کیا کہ اس نے میری بیز مین فصب کرلی ہے اور وہ کا شتکار کے ہاتھ میں ہے تو اس کا حاضر ہونا شرط نہیں ہے کو فک مین ہوتوں کے تو اس کی ڈائری بدون بائع وہ شتری کی موجود گی کے نہ ہوگی کہ ذاتی الخلاصہ بطور بیج فاسد کے اگر کسی نے کوئی چیز خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا تو مشتری کی دی کا مخاصم شرار پا سکتا ہے اور بدون قبضہ کے خاصم مرف بائع ہوگا۔ اگر کوئی چیز بشرط خیار خریدی اور اس پر کسی مدی نے دعویٰ کیا تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ ہوگا ہے۔ کرند کیک ہائع ومشتری کا خاصم شہوگا ہے۔ اس میں ہوگا ہے۔ کرند کیک ہائع ومشتری کا خاصم شہوگا ہے۔ اور جس نے کوئی چیز بطور نے باطل کے خریدی وہ کی طرح مشتق کا خاصم شہوگا ہے۔ اس میں ہوگا ہے۔ میں ہوگا ہے۔ اور جس نے کوئی چیز بطور نے باطل کے خریدی وہ کی طرح مشتق کا خاصم شہوگا ہے۔ میں ہوگا ہوگا ہے۔ میں ہوگا ہے۔ میں ہوگا ہے۔ میں ہوگا ہے۔ میں ہوگا ہے۔ میں

مسكم فدكوره كى بابت امام ظهير الدين عملية سے فدكوره بيان ٦٦

موہوب لہ کو لے لینے کا اختیار نہیں ہے ای طرح اگر ٹومشتری کے قبضہ میں ہوتو مشتری خصم قرار پائے گائیں متناجر کو اختیار ہے کہ اس پر گواہ قائم کرے اور اگر دوسرے متناجر یا مستعیر کے قبضہ میں ہواور مستاجرنے جا ہا کہ ان دونوں پر گواہ قائم کرے اور دوسرے کو اجار و ینا یارعاریت و بینا خواہ فلا ہرہے یا تہیں فلا ہرہاور دوسرے مستعیر یا مستاجرنے اپنی عاریت یا اجارہ لینے کے گواہ قائم کیے اور ٹو والا غائب ہے تو پہلے مستاجرکے گواہ ان دونوں پر مقبول نہ ہوں تھے یہ فصول عماد یہ ہیں ہے۔

ہو پہلے متاجر کے کواہ ان دونوں پر مقبول نہ ہوں سے یہ فصول تا ویہ ہے۔

ایک ٹو کرایہ لیا اوراس پر قبضہ کرلیا اور مالک غائب ہو گیا بھر دوسرے فتص نے دعویٰ کیا کہ بیس نے اس سے پہلے کرایہ لیا اور گواہ پیش کیے تو فخر الاسلام ہز دولی نے نوتو کی دیا کہ گواہ مقبول ہوں گے اور بہی قریب العواب ہے اور بعض نے کہا کہ یہ متناجر مدعا علیہ ٹیس ہوسکتا ہے تا وقتیکہ اس پر کسی فعل کا دعویٰ نہ ہو مثلا یوں کیے کہ ٹو والے نے میر سے پر دکیا تھا اور تو نے بچھ سے لے کرا پنا قبضہ کر لیا اور آگر یوں کہا کہ مالک نے دوسر سے اجارہ پر تیر سے پر دئیس کیا تو گوائی مقبول نہ ہوگی اوراس پر امام ظمیر الدین نے فتو کی دیا ہوا کہ تھے ہے کہ وہ فعم قرار نہیں یا ہے گا جو میسا کہ مالک سے عام یہ نے والانہیں قرار یا تا ہے اور ای طرح ربین دعاریت لیے دوسے مدعا علیہ فعم قرار پا تا ہے اور ای طرح ربین دعاریت کے دواسطے مدعا علیہ فعم قرار پا کے گا اور مشتری اور موجوب لہ برایک کے واسطے مدعا علیہ فعم قرار پا کے جھے فلال جس ہوگی کیا گور ہوئی کہا گا ہوں کے دوسے کہ ایک کہ یہ میر سے اور وایک گور ہوئی کی سے دعویٰ کی ساعت ہوگی اور قابض اس کا خصم قرار پر کے گا مقبول نے اور دی جس سے دعویٰ کی ساعت ہوگی اور قابض اس کا خصم قرار پر کے گا من مالک کے دوسر کے قبل کو کری کیا تو ساحت ہوگی کیا تو ساحت نہ ہوگی اور قابض اس کا خصم قرار پر کے گا مخص نے ایک دوسر کے قبل کو کری کیا تو ساحت نہ ہوگی اور آلوں میں اس کا خصم قرار پر کے گا ہوں اس کے اگر مدی نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور قابض نے اجارہ دولویٰ کیا تو ساحت نہ ہوگی اور آلوں میں اس کے اگر مدی نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور قابض نے اجارہ دولویٰ کیا تو ساحت نہ ہوگی اور آلوں میا ہے بدوں سو جودگی کیا تو ساحت نہ ہوگی اور آلوں میں ہوگی کے دوس سے دولوں کیا تو ساحت نہ ہوگی کیا تو ساحت نہ ہوگی کیا تو ساحت ہوگی کیا تو ساحت نہ ہوگی کیا تو ساحت نہ ہوگی اور آلوں کیا تو ساحت نہ ہوگی کی کیا تو ساحت نہ ہوگی کیا تو ساحت کیا تھوں کیا کیا تھوں کیا کہ کوئی کیا کیا تو ساحت کیا کیا کیا کیا کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کیا کیا

ایک شخص نے ویوئی کیا کہ بیگر فلاں خائب زید کا تھا اس سے اس شخص نے جو قابض ہے یعنی مرو نے خریدااور قبند کرایااور میں اس کا شخیج ہوں شفعہ طلب کرتا ہوں اور عمر و کہتا ہے کہ بیگھر میرا ہے میں نے اس ہے نہیں خریدا ہے یا یوں کہا کہ یہ بیرا گھر ہے قب فلال کے ہاتھ فروخت کیا اور اس کے ہرونہیں کیا ہے اور میں شفعہ طلب کرتا ہوں تو امام اعظم رحمۃ القد علیہ وامام محمد دھمۃ القد علیہ کے باتھ فروخت کیا اور اس کے ہرونہیں کیا ہے اور میں شفعہ طلب کرتا ہوں تو امام اعظم رحمۃ القد علیہ وامام محمد دھمۃ القد علیہ کے علیہ نے قابض کو قصم قرار ویا اور اس پر شفعہ کا تھم و سے ویا اور اس تھی موجو تا بعن پر کیا ہے بائع پر اور مشتری پر تھم شفعہ تھرار ویا ہے اور شمن کی خو تو ابضی پر کیا ہے بائع پر اور مشتری پر تھم شفعہ تر ار ویا ہے اور شمن کی جو تا بعض کے اس کے اس کے تعدد کر ایا چر شفیع کے واسطے شفعہ کا تھم کیا اور ویل کے اور اس کے واسطے شفعہ کا تھم کیا اور ویل کا حاضر ہونا شرطہ نہ اس کرتے ہیں ویل نے گھر پر قبضہ کر لیا چر شفیع آبی اور دیل سے اس نے گھر کو شفعہ میں کیا ہو شفیع اس کو تھم کیا ہو شفیع اس کو تھم کیا گوئیں حاضر ہونا شرطہ بین ہوا گری ہیں ویل نے باس استحقاق ثابت ہوا تو سنتی کو گری ہونے کے واسطے موکل کا حاضر ہونا شرطہ بین کا حاضر ہونا کا فی ہے بین مول محال کے باس استحقاق ثابت ہوا تو سنتی کو گری ہونے کے واسطے موکل کا حاضر ہونا کا فی ہے بین مول محال کے باس استحقاق ثابت ہوا تو سنتی کی کو گھری ہونا کو گھری ہونا کی ہے بین مول محال کے باس استحقاق ثابت ہوا تو سنتی کو گھری ہونے کے واسطے موکل کا حاضر ہونا کا فی ہے بین مول محال کے باس استحقاق ثابت ہوا تو سنتی ہونا کو گھری ہونے کے واسطے موکل کا حاضر ہونا کا فی ہونا کا فی ہونے کے واسطے موکل کا حاضر ہونا کا فی ہونا کی نے بین مول محال کے باس استحقاق ثابت ہونا کو گھری ہونا کو گھری کی ہونا کو گھری کیا گھری ہونا کا فی ہونے کے واسطے موکل کا حاضر ہونا کا فی ہونے کی کو کھری کے اس کے باس استحقاق ثابت ہونا کو کھری ہونے کے دو کھری کے باس استحقاق ثابت ہونا کو کھری کو کھری کے دو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کے باس کے باس استحقاق ثابت ہونا کو کھری کو کھری کو کھری کی کھری کو کھری کو کھری کے دو کھری کے دو کھری کے دو کھری کے دو کھری کو کھری کو کھری کے دو کھری کو کھری کے دو کھری کے دو کھری کو کھری کی کو کھری کے دو

ایک مقاب ایا گر کرایدو بر کردیا میرمتاج ہے کی فصب کرتے والے نے فصب کرایا تو بدون موجود کی متاج کے فاصب کرایا تو بدون موجود کی متاج کے فاصب پر ملکیت کا دعویٰ سے میں ہے ہے۔ مام میں ہے۔

ا مینی جب الک پردموی کیاجائے حالا تکہ چے کو مالک ہے کمی نے مستعادلیا ہے تو مستعیر اس کی طرف سے مدعا علینیس ہوسکتا ہے اس طرح یہاں ہے اا عدل مینی دونوں کے ایپ نزویک ایک مخص کو معتمد علیہ تغیرا کراس کے پاس دکھا ۱۲

اگرایک گھر خریدااوراس پر بنوز قبصنہ بیس کیاتھا کہ ہائع کے پاس سے کس نے غصب کرلیا پس اگرمشتری نے تمن دے دیایا مقدم مقدم تا محصومیت میں میں دور کو تعصر مرص فصل عال سے سے معالم

ممن کی میعادمقرر ہے تو محصم مشتری موگا ورند بالعجم موگا بدھول ماد بدھ ہے۔

مشتری نے بنوز دامنہیں دیے تھے کہ بالغ نے تھے کوکسی دوسرے کے باتھ فردخت کردیاتو موافق فلا ہرالروایت کے پہلے مشتری کا دعویٰ دوسرے مشتری پرمسموع ہوگا کیونکہ دوا پی ملک ہونے کا بدی ہے اور قابض اس کوروکتا ہے لیکن بدون وام ادا کردینے کے اس کوقابض کے ہاتھ سے نہیں لے سکتا ہے دجیر کردری میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے سے ایک باندی ہزار درم کوخریدی اور دام نہیں و بیا اور بلا اجازت بائع کے اس پر قبضہ کرلیا اور دوسرے فض کے ہاتھ ہو گیا اور اس کا بائع حاصر ہاس نے دوسرے فض کے ہاتھ سو و بینار کوفر و فت کر دی اور باہم قبضہ کرلیا اور پہلامشتری غائب ہو گیا اور اس کا بائع حاصر ہاس نے دوسرے مشتری ہے واپس کرنی جاتی ہیں اگر دوسرے مشتری نے اقرار کیا کہ بات یہی ہے جو پہلا بائع بیان کرتا ہے تو پہلے بائع کو اس سے واپس لے لینے کا افتیار ہے اور اگر دوسرے مشتری نے بائع اول کی جگذیب کی یا بیکہا کہ میں نہیں جانیا ہوں کہ بیری کہتا ہے یا جموٹ کہتا ہے یا جموٹ کہتا ہے تا ان دونوں میں خصوصت نہ ہوگی تا وقتیکہ پہلامشتری حاضر نہ ہو یہ چیا ہیں ہے۔

ایک فض نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میر سے غلام کی آ تکھ پھوڑ دی اور غلام زندہ موجود ہے تو بدون غلام کی موجودگی۔

کے دعویٰ اور کوائی کی ساعت نہ ہوگی اور اگر غلام زندہ نہیں ہے تو دعویٰ کی ساعت ہوگی اور گوائی پر آ تکھ پھوڑ نے کا ارش اس کو دلایا
جائے گا یہ محیط مزشس ہے۔ اگر غلام نابالغ ہے کہ اپنے حال کو بیان نیس کرسکتا ہے تو اس کا موجود ہونا شرط نہ ہوگا قامنی مدی کے واسطے
جرمانہ کی ڈگری آ تکھ پھوڑ نے والے پر کروے گا اور اگر مدعا علیہ نے اقراد کیا کہ یس نے غلام کی آ تکھ پھوڑ دی اور وہ غلام اس مدی کا

ہے مالانک غلام عامب ہے تو قامنی اس پرادش کی ڈ گری مری کے واسطے کرد سے گا میصط میں ہے۔

اگراس امر کے گواہ قائم کے کہ اس نے میری دلی گھوڑی کی آ تکھ بھوڑ دی تو گواہی مقبول ہوگی اور دعویٰ کے صحت کے واسطے گھوڑا قاضی کو دکھائے کہ اس نے آتکھ بھوڑی ہے یانبیں بھوڑی ہے اور اگرایک فض آتکھ بھوڑی ہے یانبیں بھوڑی ہے اور اگرایک فض آتکھ بھوڑ ہوا گھوڑ الایا اور کہا کہ یہ گھوڑا میرا ہے تو ارش کی ڈگری نہ ہوگی جب تک کہ اس امر کے گواہ نہ قائم کر سے کہ یہ میری ملک ہے اور مدعا ملیہ نے اس کی آتکھ بھوڑ دی اور اس روز بھی بیمیری ملک ہے تو اس کا ارش لے سکتا ہے آگر مالک نے اس کے گواہ سنا ہے آگر مالک نے اس کے گواہ سنا تھی بھوڑ دی اور اس مدعا علیہ نے اس کی آتکھ بھوڑی اور پہلے مدی نے گواہ قائم کی کہ یہ میری ملک ہے اور میری ملک کی حالت میں مدعا علیہ نے اس کی آتکھ بھوڑی اور پہلے مدی نے گواہ قائم کی کہ یہ میرا گھوڑا ہے اس کی آتکھ بھوڑی ہوگری ہے۔

اگر کی چو پایہ کے دخم دینے یا گیڑے میں خرق کردینے کا دعوی کیا تو گوائی کی ساعت کے واسطے چو پایداور کیڑے کا حاضر
کرنا شرط نہیں ہے بیخز اید المعتبین میں ہے۔ ایک فض مر گیا اور اس نے تمن بزار درم چھوڑے اور ایک وارث چھوڑ ایس ایک فض اس کے قواہ قائم کیے کہ میت نے گواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث نے انکار کیا تو قاضی اس کی گوائی کی وارث پر ساعت کرے گا اور وصیت کی ڈکری کردے گا لیس اگر وارث نے تہائی مال موصی لدکووے ویا چھر دوسرے فخص نے آ کرد کوئی کیا کہ میت نے میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث غائب ہو گیا تھا ہیں مدگی نے موصی لدکوقاضی کے پاس حاضر کیا تو قاضی موسی لدکو قصم قر ارد ہے کراس کے مقابلہ میں گواہوں کی ساعت کرے گا اور تھم دے گا کہ نصف مال اس دوسرے مدگی کودے ہیں آگر کے بیس کیے نہ ہو مثل جو پچھواس کو ملا تھا اس نے تلف کردیا یا تلف ہو گیا اور و دیا لکل نا وار ہے اور دوسرے موسی لد نے باس پچھے نہ ہو مثل جو پچھواس کو ملا تھا اس نے تلف کردیا یا تلف ہو گیا اور و دیا لکل نا وار ہے اور دوسرے موسی لد نے باس کچھے نہ ہو مثل جو پچھواس کو ملا تھا اس نے تلف کردیا یا تلف ہو گیا اور و دیا لکل نا وار دوسرے موسی لدے ہو تھا۔

وارث کوقائ کے سامنے حاضر کیااور وارث کے پاس سے لیما چاہااور وارث نے اس کی وصیت سے انکار کیا تو دوسر سے مدگی ودوبارہ کواہ سنانے کی ضرورت نہ ہوگی اور وہ وارث سے جو پچھ وارث کے پاس ہاس کا پانچواں حصہ لے سکتا ہے پچر دوسرا مدگی اور وارث دولوں پہلے موصی لہ کے واس کی جو کر نصف اس مال کا جواس نے لیا ہے وصول کریں گے اور وصول کرکے پانچ حصہ کریں گے ایک حصہ موصی لہ باتی کو اور چار جھے وارث کو ملیں کے اور جس قاضی کے پاس پہلے موسی لہ نے تالش کی تھی اس کے پاس نائش کرنا یا ووسرے قاضی کہ اور جس تالش کی تھی اس کے پاس نائش کرنا یا ووسرے قاضی وارث کو پاس موسی لہ نے وارث کو حاضر کیا تو قاضی وارث یو گھری کردے گا اور وارث کر وارث کرنا تارہ وگی۔

قاضی کا ڈگری جاری کرنے کی بابت جلدی کرنا 🖈

ا كرقامنى نے ميلے مومى لد كے واسطے ذكرى كر دى اور ہنوز وارث نے اس كو مجونيس ديا تھا كد دوسر ، مركى نے دعوىٰ كيا اور دارٹ عائب ہے ہیں اگر ای قامنی کے باس جس نے پہلے مدی کی وگری کر دی ہے تائش کی تو یہ قامنی پہلے موسی لہ کو معم قرار دے گا اور اگر دوسرے قامنی کے پاس نالش کی تو و وموسی لدکو تصم قرار نددے گا اور اگر پہلاموسی لدغا ئب ہواور وارث حاضر ہواور ملے موسی لدکوقامتی نے پہر نہیں ولایا ہے تو وارث دوسرے موسی لدکا تعلم ہوگا اگر چمر دوسرے قامنی کے پاس نالش کرے اور سیظم اس ونت ہے کہ پہلے موصی لدنے اقر ارکیا کہ جو مال میرے پاس ہے و ومیت کی وصیت سے ملاہے یا قاصی کوخودمعلوم ہوااور اگر ان مس سے کوئی ہات نہ مواور پہلاموسی لدکہتا ہے کہ بیمبرا مال ہے میں نے اپنے ہاپ کی میراث سے پایا ہے اور میت نے مجھے چھ ومیت نہیں کی تقی اور نہیں نے اس کے مال سے بچولیا ہے تو میٹھن دوسرے موضی لہ کا تعلم قرار یائے گا اور اگر پہلے مدمی نے کہا کہ یہ مال میرے پاس فلاں متے کی وو بعت ہے جس کی طرف سے دوسرا مدی وصیت کا دعویٰ کرتا ہے یا کہا کہ میں نے اس سے غصب کرلیا ہے تو ان دونوں میں پھی خصومت نہیں قائم ہو سکتی ہے اگر ہوں کہا کہ بیمبرے پاس فلاں مخص کی وو بیت ہے بیمن سرائے میت کے ووسرے کا نام لیا یا کہا کہ میں نے فلاں مخص سے غصب کرلیا ہے تو و وقصم قرار دیا جائے گالیکن اگر اپنے قول پر گوا دلا سے تو خصم قرار نہ یائے گا پیچیا میں ہے ایک مخص مرکمیا اور اس نے مال اور ایک وارث جبوڑ اپس ایک مخص نے گواہ قائم کیے کہ میرے میت پر ہزار درم قرض ہیں ہیں قاضی نے وارث براس کی ڈگری کردی اور وارث نے اس کوب مال دے دیا اور وارث عائب ہو کیا مجر دوسرا قرض خواہ ہرار درم کا آیااوراس نے میت پر دعوی کیاتو پہلا قرض خواواس کا تصم تہیں ہوگا اورا کر پہلا قرض خواو غائب ہواور دوسرے نے وارث کوها ضرکیا توو واس کا محصم قرار پائے گا ہیں اگر قاضی نے وارث پر دوسرے قرض خواہ کی ڈگری کر دی اور حال میگذرا کہ جو پچھروارث کو ملا تھا سب ملف ہو گیا تو دوسرا قرض خواہ میلے قرض خواہ کو پکڑے گااور جو پکھاس نے لیا ہے اس میں سے آ دھاوصول کرلے گا پھر دونوں اپنے باتی مال کے داسطے وارٹ کے بیٹھیے پڑیں مے اور اگر پہلافتص جس نے ہزار درم وصول کیے ہیں قرض خواہ نہ ہو بلک موصی نه ہواوراس نے مال وصیت لے کر قبعنہ کرلیا بھرا کیے تنص نے میت پر ہزار درم قرض کا دعویٰ کیا اور دارت غائب ہے تو موصی لداس کا خصم نیں ہوسکا ہے بیذ خبر میں ہے۔

ایک فض نے ایک میت کے وارث پر گواہ قائم کے کہ میت نے میرے واسطے بعینہ اس باندی کی وصیت کی ہے اوروہ باعری اس کا تہائی مال ہے اور وہ باعری اس کی ڈگری کر کے اس کو دلا دی اوروارٹ عائب ہو گیا اور دوسرے نے پہلے موصی لہ بر گواہ قائم کے کہ میت نے اس باعری کومیرے واسطے وصیت کی پس اگر گواہوں نے یہ بیان کیا کہ میت نے پہلی وصیت ہے دجوع کرلیا تھاتو قاضی تمام باندی دوسرے کوولائے گا اور اگر گواہوں نے یہ نہ ذکر کیا تو آ دھی باندی دوسرے کوولائے گا اور اگر گواہوں نے یہ نہ ذکر کیا تو آ دھی باندی دوسرے کوولائے گا اور اگر گواہوں نے یہ نہ ذکر کیا تو آ دھی باندی دوسرے کوولائے گا اور یہ ڈگری وارث پر بھی

نافذ ہو کی خواہ دہ حاضر ہو یا غائب ہوجی کراگر پہلے موسی لے اپناجی خود باطل کردیا تو پوری یا ندی دوسرے مدی کو تھے گی ہیں اگر قاضی نے با عدی پہلے کودلا دی ادر و وغائب جوا اور وارث ماضر ہے تو ووسر مصی لدکا تھے میدوارث ندموگا خواہ پہلے قاضی کے باس نالش ہو یاکسی دوسرے قامنی کے باس ہواور اگر قامنی نے میلے مدی کے واسطے باندی کا تقم دے دیا اور ہنور دی نہیں گئ تھی کے دوسرے نے دارٹ پر دعویٰ کیا ہیں اگر پہلے قامنی کے پاس نالش کی تو وہ اس کو تعلم نہ بنائے گا اور اگر دوسرے کے باس نالش کی تو قصم قرار دے گا پھراس صورت میں اگر قاضی دوسرے مذعی کے گواہ وارث پرسٹاتو دوسرے کے داسطے آ دھی ہاندی کی ڈگری کردے گا خواہ اس کے کوابوں نے بہی دمیت سے رجوع کرنا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو ہی جب پہلا مدی حاضر ہوا ہی اگر دوسرے مدی نے پہلی دمیت ے رجوع کرے کواہ سنائے تو کل باغری لے لے گا ورندآ وحی لے گا اور اگر پہلے نے کواہ قائم کیے کہ میت نے تہائی مال کی جھے وصیت کی تھی اور قاضی نے ولا ویا پھر دوسرے نے پہلے گواہ قائم کے کہ میت نے بہلی وصیت سے رجوع کر کے دوسرے دی کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی ہے تو قامنی پہلے مدی سے تبائی مال لے کردوسرے کودے گا اور اگر وارث بی حاضر ہوتو قامنی دوسری ومیت کا تھم کرد ہے گا اور پہلی ومیت ہے رجوع کرنے کا تھم نددے گا ادرا کر پہلے کے داسطے ایک معین غلام کی دمیت کی تھی اورد و بھم قاضى اس كود يروي كيا چردوسر ي في كواه قائم كي كدميت في مير دواسط اين مال سيسوورم كي دميت كي بي وجس كوغلام وينے كى دميت كى تقى دواس كا معمم نيس قرار يائے كا ادر اگر وارث حاضر بوا ادر بہلاموسى كى لدغائب بتو وارث ودسرے كالمعم موكا يدييط من ب- ايك فض كردمر ير بزار درم قرض اغصب يادو بعت بن ادرده بعينه عامب يامتودع كي باس قائم بن الى ايك مخف في كواوقائم كي كدفلان مخف مركباجس كايه مال بادرمير الياس مال كي وميت كرميا باورو ومخف جس ك یاس مال ہے مال کامقر ہے لیکن پر کہتا ہے کہ من نہیں جانیا ہول کہ فلاں مخف مالک مال مرکباہے یانہیں مراہے تو دونوں میں خصومت قرارندد مے تا وہ تیکدمیت کا کوئی وارث یادسی حاضرند کرے اور اگر قابض مال نے کہا کدید مال میراہے اور میرے پاس میت کا مجمد مال نہیں ہے تو مدی کے واسلے معم قرار دیا جائے گا اور جو پھی مدعا علیہ کے پاس ہے اس کی تہائی کی ڈگری مدی سے واسلے کروے گا نکین اگرید**ی** نے اس امر کے **گواہ** دیئے کہ میتت نے سوائے ان ہزار درم کے دو ہزار درم ادر چھوڑے ہیں اور وارث نے ان کو وصول كرليا ہے تواس وقت قامنى بورے بزاردرم كى وگرى اس كود بدو ے كا بحراكراس كے بعدد ارث نے آكر كہا كديس نے مال ميت ے پہوئیں یایا تو اس برالتات نہ ہوگا ادراگر بجائے موسی لہ کے کوئی قرض خواہ ہوتو جس کی طرف مال آتا ہے دواس قرض خواہ کا معصم قرارند یائے گا خواہ قابض مال ہویا مشر ہولیں اگراس مرئی نے کواہ قائم کیے کدفلاں مخص مرکمیا اورکوئی وارث یادمی نہیں جھوڑ اتو قامنی اس کی گوائی مقبول کر سے میت کی طرف سے ایک وسی مقرر کرے گا اور اس پریدی کے گواہوں کی گوائی کی ساعت کرے گاپس جب اس نے ایسا کیا تو قرض براس کی گوائی مقبول کرے گا ادرجس کی طرف مال آتا ہے اس کو تھم دے گا کہ قرض خواہ کو مال ادا کر دے بشرطیکہ جس کی طرف مال آتا ہے وہ اس مال کا مقر ہو کذائی الذخيرہ۔ اگرموسی کہ نے کواہ سناتے کہ فلال مخص مرحمیا اور کوئی وارث نیس چھوڑ اادر میرے واسطےان ہزار درم کی جوفلاں مخض کی طرف اس کے عصب یا ود بعت کی وجہ سے آتے ہیں ومیت کردی ہے یا گواہوں نے کہا کہ ہم کوئی وارث نبیں جانے ہیں اور جس کی طرف مال ہے وہ مال کا اقرار کرتا ہے تو قاضی موسی لہ کے واسطے مال کی ڈگری کردے گار محیط میں ہے اور خصم اثبات مجموصا یت میں میت کا دارث ہوتا ہے یا موسی لدیا قرض دار کہ جس پرمیت کا مجمد قرض ہویا قرض خواہ کہ جس کا میت پر مجھ قرض ہوریضول عماد بدیس ہے۔

ا والمض جس كيوا سطوميت كتنده نے وحيت كيا اسلام الله وحيت بوهي كي ابت كرمن بين اا

ایک فقص مرکمیااوراس کے دویتے ہیں ایک ان میں سے غائب ہے پس حاضر نے دعویٰ کیا کہ میرامیر سے باپ پر ہزار درم قرض ہ اور میت کا ایک ففس پر ہزار درم کے سوالی کھ مال نہیں ہے تو امام دحمۃ الشعلیہ نے ثر مایا کہ اجبی پر مال ثابت کرنے کے واسطے اس بیئے کی محواجی قبول کروں گا اور اس کے باپ پر اس کا قرضہ ٹابت کرنے کے واسطے قبول نہ کروں گا اور ان ہزار درم میں سے جوش نے اجبی پر ڈگری کیے ہیں اس لڑکے کے واسطے پچھ دینے کا تھم نہ دوں گا اور تو قف کروں گا یہاں تک کہ اس کا بھائی جوغائب ہو حاضر ہو جائے گذائی انجیا ۔

آیک فقع کے متبوضہ کھر پردعویٰ کیا کہ فلال فحفی غائب نے تھے ہے میر ہوا سطخ بدا ہاور قابض نے تھے ہے انکار کیا تو مدعا عابیہ کی گوائی متبوضہ کھر پردعویٰ کیا کہ بی نے ماضر بواور خرید ہے انکار کرتا ہوتو بھی بی تھی ہے اور بمزلداس کے ہے کہا یک شخص نے دوسرے کے متبوضہ کھر پردعویٰ کیا کہ بی نے اس کو فلال فخص ہے خریدا ہے اور فلال فخص نے بچھ سے خریدا تھا اور منتی کے تاب الدعویٰ میں ہے کہ امام ابو پوسٹ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قابض نے کہا کہ بی نے فلال فخص کے ہاتھ جس کوتو اپناوکیل بھل تاہ ہے فروخت کیا تھا اور فلال فخص غائب ہے تو مدعی اور قابض میں خصومت نہیں ہوگی اس طرح آگر کہا کہ بیں نے فلال فخص کے ہاتھ جس ہے خرید نے کا تو گمان کرتا ہے فروخت کیا تھا اور خمن وصول ہونے تک بد میر سے قبضہ میں ہے یا کہا کہ میرے پاس و دیعت ہے تو بھی ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی ہے فصول محادیہ میں ہے۔

عمروکارہ پیبکر پرچاہے اس کے نام کا تمسک زید بکر کے پاس لا یا اور کہا کہ جورہ پیاس تمسک میں عمرہ کے نام ہے تجھ پ ہے اس رہ پید کا عمرہ نے میرے واسطے اقرار کیا ہے اور اس کے گواہ میرے پاس ہیں پس اگر مدعا علیہ نے کہا کہ فلاں غائب لیعن بکر کا کچورہ یہ بچھ پرنیس جاہے تو وقعم قرار پائے گا اور اس مدی زید کی گوائی بکر پرسی جائے گی اور ڈگری کر دی جائے گی اور اگر بکرنے عمرہ کا رو پیدہونے کا اقرار کیا تو جب تک عمرہ حاضر نہ ہوزید کے گواہوں کی گوائی بکر پرسی شہائے گی بیز اللہ اکمتین میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے ہوا ہے گی ہے کہ ایک محف نے دوسرے کو علم کیا کہ میرے واسطے وی وینار سودرم کو خرید دے اس نے ایسا ہی کیاا در درم دے کر دینار لے لیے پھر ایک مخف نے آ کر دیناروں پر دعویٰ کیا تو مشتر کی اس کا حصم ہوگا اور مشتری کی بیدلیل کہ فلاں مخف نے مجھے علم کیا تھا اور بی نے اس کے واسطے خریدے ہیں مقبول نہ ہوگی اور اگر دیناروں کے مدی نے اس کا اقر ارکرلیا تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی یہ بچیط میں ہے۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس نے بیٹلام اس کے مالک بکر کے تھم سے فروخت کیا اور بیاس کے ہاتھ میں بضاعت تھا پس مدعاعلیہ نے کہا کہ میں نے بلاتھم اس کے مالک کے فروخت کیا ہے تو وہ تصم قرار ویا جائے گا اور تھم ہوگا کہ غاام مشتری کودے یہ ذخیرہ میں ہے۔

ایک میں نے ایک مملوک کا دعویٰ کیا اور زعم کیا کہ میرا ہے اور کہا کہ آج وہ میرے قبضہ بین نہیں ہے اور مملوک نے کہا کہ یں فلاں شخص کا غائب غلام ہوں اپن اگر مملوک اپنے دعویٰ پر گواہ لایا تو اس کے اور مدی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر گواہ نہ لایا تو اس کے اور مدی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر گواہ نہ لایا تو اس کوغلام لینے کی کوئی مدی کے گواہوں کی اس پر سماعت نہ ہوگی اور مدی کی ڈگری اس پر کردی جائے گی پھر اگر مقرل اس کے بعد آیا تو اس کوغلام لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی ہیں اگر اس نے گواہ قائم کیے تو گواہی مقبول ہوگی اور پہلے مدی پر اس کی ڈگری کردی جائے گی کذاتی الحیط۔

اگرامکے مخص نے ایک غلام پر دعویٰ کیا کہ اس کے قصد بیں جوغلام ہے وہ میراہے یا اس پر پکھوقرض کا دعویٰ کیایا اس سے کوئی چیز خرید نے کا دعویٰ کیا تو غلام مدی کا قصم ہوگالیکن اگر مدگی اقرار کرد ہے کہ بیغلام مجورہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی کذائی الذخیرہ۔ منتی میں ہے کہ ایک گھر آیک فقص کے بقد میں ہے اس پر ایک فیص نے دعویٰ کیا کہ یہ فلاں فیص کا گھر ہے اور اس فیص نے

ایک مہید ہوا کہ میرے پاس یکھر بعوض ان ہزار درم کے جو میرے اس پر آتے ہیں رہن کیا اور جھے وے ویا میں نے اس پر بعد کرلیا

گھراس نے جھے مستعار ما نگاہی نے اسے دے دیا اور اس پر گواہ قائم کر کے سنا دیے اور گھر کا مالک فائب ہے اور قابض نے یہ گواہ کئے کہ یہ گھر میرا ہے ہیں نے تو اس کوکل کے روز اس فائب ہے جس سے مدی رہن کا دعویٰ کرتا ہے تربیدا ہوا کہا کہ دس روز

قائم کئے کہ یہ گھر میرا ہے ہیں نے تو اس کوکل کے روز اس فائب ہے جس سے مدی رہن کا دعویٰ کرتا ہے تربیدا کہا کہ دس روز

ہوئے کہ اس سے فریدا ہے تو مدی رہن اس کا استی ہے اور فرید کے مدی کو جستک بائع فائب ہے تیج تو ڈنے کا اختیار نہیں ہے اس طرح اگر بجائے رہیں کے اور اس کا مرک وی گھر ہوگر کے میں میں ہوئے گی اور دوسری تاج ٹوٹ جائے گی اور دوسری تاج ٹوٹ جائے گی اور دوسری تاج ٹوٹ جائے گی اور دی کہ بائع نے دام وصول کر لیے ہیں بی قادی قاض خان جی ہے۔

بھر طیک مدی کے گواہوں نے یہ گوائی نے دی کہ بائع نے دام وصول کر لیے ہیں بی قادی قاض خان جی ہے۔

مئلہ مذکورہ میں بائع کے اختیار کی حدہد

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے امام محد رحمۃ اللہ علیہ سے دریا دنت کیا کہ ایک مخص نے کہا کہ جس نے ایک ہائدی خریدی اور دام دے دیے اور اس پر قبعنہ کرلیا اور مجھ سے ایک مخص نے استحقاق ٹابت کر کے قاضی کے عکم کی ڈگری کرائی کہ بس نے استحقاق جس نے استحقاق جس نے مخص سے استحقاق جس لی ہے اس استحقاق جس کے محمد سے استحقاق جس لی ہے اس نے میر سے ہاتھ فروخت کی جام میں ہوئی درکر کے سے استحداد میں گرمشتری ملک ہوئے کا اقر ارکیا ہے تو قاضی مشتری کو اختیار دے گا جا ہے خود متولی خصومت ہویا رد کر کے باکھ سے اپنائمن لے لیے اور اگر مشتری نے کہا کہ میں اسپنے کام میں تو تف کرتا ہوں اور باکٹا بذات خود خصومت کر ہے تو بیا ختیار اس کو نہ ہوگا بید ذخیر و میں ہے۔

قامنی اس کے اقرار پر تھم کردے گا ورجامع کبیر میں لکھاہے کہ گواہوں پر تھم کرے گا بہ خلاصہ میں ہے۔

ایک فیمی کے متبوضہ ال معین پرایک فیمی نے دعویٰ کیا کہ بیمرانے اور مدعا علیہ نے انکار کیا ہیں ہوز مدگی نے اپ دعویٰ پر گواہ قائم نہیں کیے متبے کہ مدعا علیہ نے اس کوکس کے ہاتھ فرو فت کردیا اور گواہ کر لیے ہم جب مدگی نے اپ دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور قاضی نے اس کی ڈکری کردی تو مشتری نے لئی پر گواہ قائم کیے کہ بیمیری ملک ہے اور اس کے بتعدیمی ناحق ہے ہیں اس کی ڈکری ہوئی ہمراس نے بینی مشتری نے اپنے کے ہاتھ فرو فت کردی یا ہیہ کردی تو بیجائز ہے اور بیا کہ حیلہ ہے کہ اس کولوگ کیا کرتے ہوئی ہمراس نے بینی مشتری نے اپنے کے ہاتھ فرو فت کردی یا ہیہ کردی تو بیجائز ہے اور بیا کہ حیلہ ہے کہ اس کولوگ کیا کرتے ہیں تا کہ قلم سے بچیں لیکن بی حیلہ اس وفت سے جے کہ مشتری نے پہلے مدعا علیہ سے قرید نے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ صرف ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور اگر فرید نے کا دعویٰ کی کیا تو مشتری کی ساعت ہوگی بیفا وئی خان میں ہے۔

كماب الاقضيين بكرايك محف ك نصف وارمعبوف برايك مخص في ويوى كيا اورمدعا عليه في اس كى ملك بوف كا اقرار کرویا اور دیانیس اور غائب ہوگیا پھرایک دوسرے فض نے اس نصف پروعویٰ کیا تو بیبلا مری اس کا قصم نہ ہوگا اوراگر پہلا مرق غائب ہو کیا اور مدعا علیہ حاضر رہاتو وہ اس دوسرے مرک کا تصم ہوگا می خلاصہ میں ہے۔ ایک فض نے ایک دارمنبوضہ کی نسبت اتر ارکیا كديدفلا العخص كاب اور معض غائب باوراس كي نيبت معقطعه باوراس في ايك مخص كے قضر من حفاظت كرنے كواسط دیا تھااس نے میرے قبضہ میں دیا ہے اور وہ مرکباتو میخف قابض برخف کا جواس دار کا دعویٰ کرے گافعم قراریا نے گا مکراس صورت میں قرارنہ یا ہے گا کہ جب غائب کوخوب شنا خت کرادے کہ وہ فلاں بن فلاں ہاس نے ریکھراس محف کے قبضہ میں جومر کیا ہو یا تنا اوراس نے جمعے دیا تھا پر اصل مالک غائب ہو گیا ہی جب اس طرح اس نے گواہ قائم کئے تو اس کے اور مدعیون کے درمیان خصومت ند بوكي اورامام محدرهمة الشعليب كقول من وووسى ندكيا جائے كائكر خاصة اى دار كے تن من اور بعياس تول امام اعظم رحمة الله عليد كے ہر چيز ميں ومن مونا جا ہے۔ ايك مخص نے دموىٰ كيا كدمير افلال مخص پر بزار درم بيں اور وہ مجھے بيدرم اواكر نے سے میلے مرکمیااوراس کے تیرے ماس بزار درم بیں اور مطالبہ کیا کہ اس مال سے میرا قرض ادا کرد ہے تو قاضی اس کے دعویٰ و کواہی کو تبول ندكر يكا اوراكر قامنى سے درخواست كى كدرعا عليد سياتم لياتو قامنى اس سيتم نداع يديوط ش لكما ب- اكر مال مضار بت میں استحقاق ٹابت ہوااوراس میں نفع بھی ہے تو نفع میں مضارب خصم ہوگا اور رب المال کا حاضر ہونا شرط نہیں ہے اورا کر نفع نہیں ہے تو رب المال تعم قرار پاے گا۔ بدوجیز کردری میں ہے۔ اشام رحمة القدعليد فرمايا كديس في الم محدرحمة الشعليد سے دريادت كيا كداكي محف في مسلمانوں كے راستوں ميں سے كسى راستد ميں جونا فذہے ممارت بنائى يا اس ميں يمينى لگا دى مجرنكل كراكي مخف كو دے دی چرراستہ والوں نے آ کرجھڑا کیا ہی قابض نے گواہ قائم کیے کہ جھے فلال محض نے ویل کر کے میرے قبضہ بی دے دی ہے ہیں اگر و وراستدامیا مشتبہ ہوکہ بدون مواہوں کے معلوم ندہوتا ہوکہ بدراستہ ہے تو ان دونوں میں خصومت نہیں ہے اوراگر مشتبہ ند ہو بلکہ راستمعلوم ہوتو قابض جمم قرار یائے گابید خروش ہے۔

ایرا ہیم رحمة الله علیہ نے امام محررحمة الله علیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک فنص نے ایک غلام آزاد کیا اور اور و افتص مرکیا پھر ایک فنص نے وجوئی کیا کہ بیغلام اس میت کا جس نے اس کو آزاد کیا ہے جیٹا ہے اور اس میت کا کوئی وصی نیس ہے ہیں کیا بیغلام آزاد مصم قرار دیا جائے گایا نہیں تو امام محدرحمة الله علیہ نے فرمایا کہ اگر حالت مرض میں آزاد کیا ہے تو معم ہوگا اور اگر حالت صحت میں

آ زاد کیا ہے تونیس ہوگا میں معاہے۔

ایک فخض نے دوسرے سے ایک غلام خریدااور ہاہم قبضہ ہیں کیا تھا کہ ایک فخض نے اس پر دعویٰ کیا اور مدی تا کا آثر ارکرۃ ہے ہیں اس نے ہائع ومشتری کو حاکم کے ہاس حاضر کیا اور کہا کہ میرے ہاس کوا نہیں ہیں ہیں جا کم نے دونوں سے تم لی ہیں ہا گوتم کھا کیا اور مشتری نے تکول کی کیا تو مشتری غلام کوشن کے عوض لے لے گا اور جب اس نے شن اواکر دیا تو غلام مدگی کو والا یا جائے گا اور اگر مشتری نے تشم کھا کی اور بائع نے تکول کیا تو ہائو ہو گوئی کہ اور جب اس نے شن کی اور اگر دیا تو غلام مدگی کو والا یا جائے گا اور مشتری نے تشم کھا کی اور بائع نے تک کول کیا تو ہائے گوئی کہا ہو دی تو گی ہوئے اور وہ اقر ارکرتا ہے کہ بین ال ای تھی کا ہو وہ مرکیا اور اس نے فول کیا اور درخواست کی کہ ان کے حاصر ہونے تک میرے تبدیل کے تبدیل کی سے بعض غائب ہیں اور غائبوں سے ان کے حقوق ترید لینے کا دعویٰ کیا اور درخواست کی کہ ان لوگوں کے حاصر ہونے تک میرے تبدیل جھوڑ و یا جائے تو نہ جھوڑ او جائے تو نہ جھوڑ او جائے تو نہ جھوڑ اور ایا جائے تو نہ جھوڑ اور کیا جائے تو نہ جھوڑ اور کیا جائے تو نہ جھوڑ اور کیا جائے تو نہ جھوڑ اور کے حاصر ہونے تک میرے تبدیل جھوڑ و یا جائے تو نہ جھوڑ اور ایا نے گا لیس اگر ایے خرید نے کے گواہ سنا کے تو ان کی ساعت

شہوگی کین تھے غائب پر نافذ شہوگی اور شفائب پر ڈگری ہوگی کین گھراس کے قبضہ بھرور دیا جائے گا اور خائب کے آئے تک اس کے قبل سے لیا جائے گا اور جب غائب آیا تو دوبارہ مقدمہ چیٹ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔ ایک فخض نے دو شخصوں کو ایک فخص کی خصوصت کے واسطے کیل کیا ہو ہو ہو اور دوسرا گواہ قائم کیا تو یہ جائز ہے ای طرح آگر ایک واہ اور دوسرا گواہ قائم کیا تو یہ جائز ہے ای طرح آگر ذیرہ و پر ایک گواہ اور دوسرا گواہ بعد صوت کے اس کے وار توں پر ایک گواہ اور دوسرا گواہ بعد صوت کے اس کے وار توں پر آئی گواہ اور موکل پر دوسرا گواہ قائم کیا تو بھی جائز ہے ای طرح آگر ذیرہ و پر ایک گواہ اور دوسرا گواہ بعد صوت کے اس کے وار توں پر قائم کیا تو بھی جائز ہے ای طرح آگر ذیرہ بھی ہو ایک ہے کہ ایک فخص کے تبد میں ایک گھر ہے ہی قال بھی نے ایک فخص کے تبد میں ایک مقر کے گام سے ملا گھر ہے ہی اور دوسرا مقر کے گام سے ملا مقر کے گام سے ملا ہو ایس اس خاس نے ایک مقر کے گام مقر کے گام سے ملا ہو ایس اس خاس سے دوا ہو ہی اس کے گو نے قلاں خاس مقر کے گام سے ملا ہوا ہو ہی اس کی اور کو اہ قائم کیے گرتو نے قلاں خاشب ہوگیا اور دوسرا مقر اس کے باس آیا اور گواہ قائم کیے گرتو نے قلاں خاشب کے دواسطے اقر ارکیا اور میں مقائب ہوئے گا قرار کیا ہے تو اس کی گوائی متبول نہوگی یہ مجیط ایس ہے۔

اگرکوئی چیز بعوض مرداریا خون یا شراب یا سور کتر یدی اور مشتری نے بعند کرلیا گراس بی کوکی مخفی نے گواہ قائم کرکے
ستحقاق میں ثابت کیا تو مرداروخون کے خرید نے کی صورت میں مشتری خصم نہ ہوگا اور نداس پر گواہی کی ساعت ہوگی بہ نصول محادیہ
میں ہے ادر شراب وسور کے کومن خرید نے کی صورت میں مشتری خصم قرار پائے گا ادر گواہی اس پرٹی جائے گی گذائی الحیط امام محد
جمعة الشعلیہ نے جامع میں قربایا کہ ایک محفی نے دوسرے سے ایک جائدی کی ایرین نے بعوض دود ینار کے فریدی اور ایر بیتی پر بعد کر
بیااور ایک دینارادا کیا گیر دوسراد ینار دینے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے یہاں تک کہ آدمی ابرین کی بی فاسد ہوگئی تو یہ نساد باتی آدمی
میں متحدی نہ ہوگا گرکی نے آکر دوگوئی کیا گہ آدمی ایرین میری ہے تو مشتری اس کا تصمقر اردیا جائے گا گھرا کر بائع اس وقت حاضر
واکہ جب ستی نے آدمی ایرین پر اپنی ملک ہونے کے گواہ قائم کیے اور قاضی نے آدمی کی ڈگری اس کو دے دی تو مشتری بائع پر
بی تھائی ایرین دائوں کر دے گا اور بائع مشتری کو آدما حساس تدرکا کہ جس کا و وسب سیح کے ساتھ مالک ہوا ہے واپس دے گا اور
ششتری کو خیار تا بت نہ ہوگا اگر چہ بائع ایرین میں اس کا شریک ہوا۔ اس طرح اگر کی مختص سے ایک غلام ایک می صفحہ میں یول خریدا
کر نے خال میں دینار فلا کواور نصف غلام باتی ہوض سو دینار کے بوعد وعطاء کے لیا اور مشتری نے غلام ایک می صفحہ میں یول خریدا
کر نصف غلام سودینار فلا کواور نصف غلام باتی ہوئی سے بی تعمل ہے بین خرہ میں ہے۔
گرا گرا بیک خطی نے حاضر ہوکر گواہ قائم کے کہ آدما غلام میرا ہے تو اس کا بی تھی جی تھی ہے بینے خرہ میں ہے۔

اگر کسی نے آ دھا غلام پیچا اور آ دھا اس کے پاس ود بہت رکھا اور غائب ہو گیا پھر ایک تخفی نے آ دھے غلام کا دھوئی کیا تو شر ک اس کا خصم نہ ہوگا اور اگر مشتری کے ہاتھ آ دھا غلام فروخت کیا اور آ دھا اس کے پاس دوسرے نے ود بعت رکھا پھر آ و ھے ملام میں استحقاق ٹابت ہوا تو چوتھائی غلام کی ڈگری کر دی جائے گی اور وہ خریدے ہوئے گا آ دھا ہوگا اور مشتری با کتھ سے آ دھا خوا اپنی کر لے گا یہ مجیط سرخسی میں ہے۔ اگر ایک شخص نے دوسرے ہے آ دھا غلام خریدا پھر باقی آ دھا بھی خریدا مگر ایک تھے سیج اور وسری فاسد ہے یا دونوں تاسم ہیں پھر ایک فضی نے آ کر مشتری پرآ دھے غلام کا دموئی کیا اور گواہ قائم کے تو مشتری میں خصوصت نہ ہوگی جو بچ ٹائی ہے خرید اسے اور اگر کہلی بچھ جو اور دوسری سے بعوض مرداریا خون شراب کے ہوئی موادر اور شتری میں خصوصت نہ ہوگی بہاں تک کہ بائع حاضر ہو کیونکہ جو چیز بعوض خون یا مرداریا شراب کے خریدی بنائے وہ بالا تفاق مملوک نہیں ہوتی ہے بیچیط میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پر دموئی کیا کہ اس نے میرے غلام کا ہاتھ خطا ہے کا ف

ویا اوراگر ودیعت کی اقراد کیا ہے تو انام ایو یوسف رحمۃ الشعلیہ کے نزدیک کی صامی نہ ہوگا اور انام محر رحمۃ الشعلیہ نے نربایا کہ
دونوں صورتوں میں ضامی ہوگا اوراگراس محض نے جس کے قبضہ میں مال ہے کہا کہ یہ بزار درم میرے پاس تیرے غلام نے دو ایعت
دونوں صورتوں میں ضامی ہوگا اوراگراس محض نے جس کے قبضہ میں مال ہے کہا کہ یہ بزار درم مول ان درموں کو لے لے گاگر
پہلے تم کھائے گا جب تک معلوم نہ ہو کہ فلال محض نے اس کودو ایعت دیا ہے یا اس نے اس ہے غصب کرلیا ہے پھراگر غائب حاضر ہوا
وراس محض کے غلام ہونے سے افکار کیا تو بزار درم مولی سے لے لے گا اورمولی کو تھم کیا جائے گا کہ اگر تیراتی ہوت کو او قائم کراور
مرح کی منامی نہ ہوگا اوراگر مقرنے کہا کہ یہ بزار درم مولی سے لے لے گا اورمولی کو تھم کیا جائے گا کہ اگر تیراتی تو گواہ قائم کراور
مولی نے کہا کہ و وفلاں میرا غلام ہے اور درم میرے بیل تو مقر سے بیل لے ملا اس کے مراس صورت میں لے سکتا ہے کہ کواہ قائم
کرے۔اگر ایک محض نے دوسرے پر یہ دوئی کیا کہ میری ہا ندی کا مہراس پر چاہئے یا میرے غلام کا ارش اس کے ذمہ ہے یا میرے غلام کی ودیعت یا قصب وغیرہ اس کے تبعد میں ہی کہا کہ غلام مرکمیا ہے اور مدعا ملہ نے اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا کہ میرات کر مدعا علیہ نے اس می میں جو تھی ہی تھم ہے گذائی مختصر الجام تا گا۔ای طرح آگر مدعا علیہ نے اس می تصدیق اس میں گیا تھی ہی تھم ہے گذائی مختصر الجام تاکہ برائی اور مولی نے اس کی تصدیق اس میں گوا تو تھی ہی تھم ہے گذائی مختصر الجام تاکہ ہے۔ای طرح آگر مدعا علیہ نے اس می تصدیق اس میں گواہ تا تھی ہی تھم ہے گذائی مختصر الجام تاکہ ہے۔

ایک فض کے تبعد میں مال ہے اس قابض ہے ایک فض نے کہا کہ بھے ہے تیرے قلام نے یہ مال فصب کر کے تیرے
پاس ود بعت رکھا ہے اور قابض نے کہا کہ تو نے بچ کہا لیکن میں تجے اس واسطے ندوں گا کہ مباوا میر اغلام میرے قلام ہونے ہے
انکار کرجائے قواس کے قول پر النقات نہ کیا جائے گا اور اس پر جر کیا جائے گا کہ مال مقرلہ کے حوالہ کرے پھر جب اس نے دے و بہ گرعائی آیا اور مقرلہ کے قلام ہونے ہے انکار کیا تو اس کا قول لیا جائے گا اور جو مال مقرلہ نے لیا ہے وہ اس کو دلانے کا تھر کہ عالی مقرلہ نے بے اس کو دلانے کا تھر کرے گا بھر طیکہ وہ قائم ہوالا یہ کہ مقرلہ فی الحال اس بات کے گواہ قائم کرے کہ بیمال میرا ہے اور اگر مقرلہ نے بیمال تلف کر دیا اور عالی مقرلہ نے بسال میرا ہے اور اگر مقرلہ نے بیمال تالی سے باس مقرلہ ہوئے کہ ایک کہ دیمال میرے باس میرے باس مقربہ اللہ ہے تو کہ اور ایک اس کو والا یا جائے گا ہی اور گا اور اگر مقرلہ کی اور کو اور بال اس کو والا یا جائے گا ہی اور اگر مقر کے قلام ہونے ہے انکار کیا تو ابنا مال لے لے گا اور میں سے کہا جائے گا کہ اس کی وور دیست رکھا ہے اور فلا اس خص میرا غلام نہیں ہے۔ اگر مقرقا بین مال نے کہا کہ یہ مال تیرا ہے تیرے واسط میرے باس میں نے ود بعت رکھا ہے اور فلا اس خص میرا غلام نہیں ہے۔ اگر مقرقا بین مال نے کہا کہ یہ مال تیرا ہوئی اس میں نے کہا کہ یہ مال تیرا ہے تیرے واسط میرے باس فلاں میں اور کو ای مقبول نہ ہوگی بیکھ یکھا ہے۔ دونوں بی خصوصت نہ ہوگی اور کو ای مقبول نہ ہوگی بیکھ کی میں انکام نہیں ہے کہا مدی نے کو او قائم کے کہ فلال میں تیرا غلام ہے۔ ودنوں بی خصوصت نہ ہوگی اور کو ای می بھول ہوگی بیکھ کی میں کھا ہے۔

 ا كرمولى نے كہا كہ جھے ميرے فلال غلام نے بيدود بعت ر كھےكودى ہے اور مين بيس جانيا ہوں كرة بااے ہركروى تى ہے یانیں ہیں مدی نے مبر پر گواہ قائم کیے تو مالک اس کا مخاصم ہوگا پھر جب قاضی نے واہب کے واسطے باندی دینے کی ڈگری کر دی اور وامب کے پاس دومونی ہوئی پرموبوب لدہ یا اورغلام ہونے سے اٹکار کیا تو اس علول ہوگا اور باندی کودایس لے سکتا ہے بمر وابهب كويدا فقيار ندبوكا كدبهر بيجير لے اور اگر باندى وابب كے پاس مركني تو موبوب لدكوا فقيار بوكا كرجا ب مستودع سے ضان لے یادامب سے منان کے پس اگراس نے مستوع سے قیت ڈاغر مجرلی تو مستودع وابب سے بیس لے سکتا ہے اور اگر وابب سے صان الے فی تو وا بب بھی مستودع سے نیس فی سالتا ہے اور اگر مولی نے کہا کہ جھے معلوم ہے کہ و نے یہ باندی اس محض کو ببد کردی جس نے میرے یاس ود معت رکھی ہے لیکن وہ مخص میراغلام نہیں ہے اور مدی نے کواوقائم کیے کہ فلاس غائب اس کا غلام ہے تو ایس گواہی معبول نہ ہوگی بشرطیکہ غلام زعم ہ مواور اگر واجب نے کہا کہ میرے یاس کوا نہیں بی لیکن منتودع سے تعم طلب کی تو قاضی اس سے اس طرح مسم الح كرواند فلال غائب ميراغلام بيس بيس أكرهم كما كياتو جكز سديرى موكيا اوراكرهم بيازر باتو جمكزا اس کے چھے لازم رہااورا گردی نے اس امرے کواوقائم کے کہولی نے اقرار کیا ہے کہ فلا افتحص میرا غلام ہے تو کوائ متبول ہوگی اوروائی کرویے کی ڈگری کروی جائے گی اور اگر مدی نے اس کے کواہ قائم کیے کہ غائب اس جھس کا غلام تھا اور و دمر گیا تو کوائی معبول ہوگی اور قایض مال اس کا مخاصم فقرار یا سے گا اور اگر مدی نے اس امرے گواہ قائم کیے کہ عائب اس مخص کا علام تھا اور اس نے اس غلام کوفلان مخص کے ہاتھ بزار درم کوفرو خت کردیا اورمشتری نے اس پر قبضہ کرایا تو محوانی مقبول نہ ہوگی اور ہبدے رجوع نبیں كرسكا باوراكراس امرك كواه سنائ كدقا بفن باندى في اقراركياب كهيس فلال عائب كوفلال محف كم باتحد فروشت كرديا اور کواہوں نے بیکوائی نددی کداس نے اقرار کیائی کدغائب میراغلام تھاتو قامنی اسی کوائی قبول ندکرے کا پس قابض کو عمر ارند دے گارچیا شراکھا ہے۔

ایک محص کے قبضہ میں ایک غلام ہے کہ وہ اپنے غلام ہونے کا اقرار کرتا ہے پھر غلام نے دعویٰ کیا کہ فلاں عائب نے جھوکو میر سائ مالک سے بزار درم می خریدلیا اور دام دے دیئے ہیں تو اس کا قول مقبول ندہوگا اور اگریددوی کیا کہ فلال غائب نے جسے ميرے مالك سے خريدا ہے اور مجھے خصومت كرنے اور اپنى ذات كے قبضہ كرنے كے داسطے ديل كيا ہے تو اس كے كوابوں كى كوائ مغبول ہوگی کیونکہ غلام اپنی ذات کے قبضہ کرنے کے واسلے تعم ہوسکتا ہے اور اگر غلام نے کہا کہ میں فلال مخفی کا غلام تعااس نے جھے تيرے ہاتھ بزار درم كوفروشت كيا ہے اور جھے دام وصول كرنے كا وكيل كيا ہے ادراس بركواہ قائم كية مقبول بول كے مراس كے ما لک کوا عتبارے کہ اس کوخصومت کرنے سے ممانعت کردے اور اگرمنع نہ کیا تو دکالت جائز ہے اور دام وصول کرسکتا ہے اور مالک اس كدرم لي لين عدي موجايكا اوراكر غلام في كما كري فلان فخص كاغلام مول ال في محصا في ذات كرباره من تحد عد خصومت کے واسطے وکیل کیا ہے اور گواہ قائم کیے تو گواہی مقبول ہوگی کذاتی فاوی قامنی عان۔

\$ CVI LYS

كن صورتوں ميں دعوى مدى دفع كياجا تا ہے اور كب دفع نہيں ہوتا ہے

ا مکے مخص نے دوسرے پر مال یاحق کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ میرے پاس دفعیہ ہے قاصی اس کو مہلت دے گا کہدوسری مجلس میں صاضر مواوراس برؤگری ندکردے گااوراس کا بیکلام مدی کے واسطے اقر ارند ہوگا اورمولا تارضی اللہ عند فرمایا که قاضی کو جاہئے که وفعیہ کووریا دنت کرے اگر سیح ہوتو اس کومہلت دے اور اگر فاسد ہوتو مہلت نددے اور نداس پر النفات كرے بيفاوي قاضي فان يس بـ

مسكد مذكوره كى بابت امام ابو يوسف ميتاهد كم منقول روايت

ایک فخص کے غلام معبوضہ برایک محض نے دعویٰ کیا کہ بدمیراہے ہی قابض نے کہا کہ بدفلاں غائب کا ہے میرے پاس ود بعت باعاریت ما اجاره مارین ماغصب کی وجدے ہے اور اس کے گواہ قائم کیے مااس اسر کے گواہ سنائے کد علی نے اقرار کیا ہے کہ يدفلان فخف كاغلام بوقدى كى خصومت اس يدونع بوجائى اورامام ابويوسف رحمة التدعليد فرمايا كماكر قابض مردصالح بوتو مواہ قائم کرنے سے خصومت اس سے دفع کی جائے گی اور اگر حیلہ بازی میں مشہور ہوتو دفع نہ ہوگی امام ابو بوسف رحمة الشعليہ نے اس قول کی طرف اس وقت رجوع کیا کہ جب قاضی مقرر ہوئے اورلوگوں کا حال دیکھا تو کہا کہ حیلہ گرآ دی ہمی کمی کا مال نے کر پوشیدہ کسی کے پاس رکھ دیتا ہے اور اس سے کہدویتا ہے کہ شہرے عائب ہوجائے پھر گواہ لا کر مجھے وربعت دے وے حی کہ جب ما لک نے آ کرائی ملیت فابت کرنی جا بی تو قابض کواہ پیش کردیتا ہے کہ فلال مخص نے مجھے ود بعت دی ہے ہی ما لک کاحق باطل ہو جانا ہے اور اس کی خصومت دفع ہو جاتی ہے کذائی الکافی۔اگر گواہ نہ قائم ہوئے تو ظاہر الروایت کے موافق وہ عصم ہوگا كذائى المحیط ۔ پس اگر قاضی نے مدی کی ڈگری کر دی اور غائب حاضر ہوا اور گوا ولا یا کہ ٹیس اس کا مالک ہوں میں نے قابض کوود بیت دی تھی تو قاضی اس حاضر کی ڈگری کردے کا میجید میں ہے۔

اگر قاضی نے مدعی کے گواہوں براس کی ڈگری ندکی یہاں تک کہ مقرلہ اعاضر ہوااوراس نے قابض کے قول کی تقدیق کی اور قابض نے غلام اس کووے دیااور قاضی نے مدی کے گواہوں پراس کی ڈگری کردی توبیہ فیصلہ قابض پر ہا فذہو گا مجرا گرمقرلہ نے مدى برايي كواه اس امر كے قائم كيے كدريمير اغلام ہے يس نے قابين كے پاس ود بعت ركھا تھا تو كوابى مقبول ہوگى اوراس كى ذكرى ہوجائے کی اور مدی کی گوا بی باطل ہو کی ایسانی امام محدر حمد الشطاید نے جامع میں ذکر فرمایا ہے اور قاضی ابوالہیٹم نے قضاۃ ملشہ نقل کیا ہے کدیتھم ندکور سے نہیں ہے اور سیحے یہ ہے کہ غلام آ دھا آ دھا اس مقرلہ اور مدعی کے درمیان مشترک ہونے کا تھم دیا جائے گا اورقاضى ابوالبيثم ني يبحى ذكركيا كدابن ساعدرهمة الله عليد في ام محمد رحمة الله عليه كويد مسئله لكهااور حكم دريافت كياتوام محمد رحمة الله عليه نے لکھ بھيجا كه غلام دونوں ميں مشترك ہونے كا تھم ہوگا۔ پھر جب مقرلہ نے اپنے دعوىٰ يركواہ قائم كيے اور مدى سے كواہ باطل

تفہر او قامنی مدی ہے کہ کا کہاہی گواہ دو بارہ حاضر پر چیش کرورند تیراحی نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر قابعن کے گواہوں نے کہا کہ اس کے باس ایک محف نے ود بعث رکھا ہے کہ ہم اس کو بانکل نہیں پہلے تے ہیں تو فاسی الي كواى قبول ندكر عكا اور بالا جماع مرى كي خصومت اس سے دفع ند بوكى كذائى الكافى اور اگر كوابول نے كہا كد بم وديدت کے دالے کومورت سے پہوائے بی اس کا نام ونسب نہیں جائے بی تو امام اعظم رحمة الله عابد دامام ابو يوسف رحمة الله عليه كے : ديك ان كى كوائ جائز ہے يدفراوى قاضى خان ميں ہے۔

اگر دعا علیہ کے گواہوں نے بیان کیا کہ ہم ود بیت رکھے والے کونام ونسب سے بچائے ہیں اس کی صورت سے نہیں ہے اس محر رحمۃ الله علیہ نے وکر نہیں فر مایا اور مشائح نے باہم اختااف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ ایس گواہ ی ہے خصومت دفع نہ ہوگی اور بین ہوجائے گی اور ایسائی کتاب الا تضیہ میں ندکور ہے کہ قامنی مری سے وریانت کے خصومت دفع نہ ہوگی اور ایم محر رحمۃ الله علیہ لیاس کا کہ کیا اس کا کہی نام ونسب ہے ہی اگر اس نے کہا کہ نیس تو ظاہر ہوگا کہ وہ مودع نہیں ہے کذائی الحیط اور امام محر رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ اس کی شنا خت کے واسلے تین طور ہونا ضرور ہیں اور ائم رحمم الله تعالیٰ نے امام محر رحمۃ الله علیہ کول پر اعتاد کیا ہے یہ بخر کر دری ہی ہے۔

اگر قابض نے کہا کہ بچھے فلاں شخص نے ور بعت دیا ہے ایک معروف وسٹبور آ دمی کانا م لیا اور کوا ہوں نے کوائی دی کہاس لوایک آ دمی نے دو بعت رکھے کودیا ہے مشاکنے نے فر مایا کہ الی کوائی غیر متبول ہے کذافی الحیط اور اگر قابض نے کہا کہ جھے ایک نفس نے ود بعت دیا ہے کہ شب اس کوئیس پہچانتا ہوں پھر کوا ہوں نے کوائی دی کہاس کوائیک شخص نے ود بعت دیا ہے اور دونوں بھی س کوئیس پچچانے ہیں تو قابض مرمی کا تصمح قر اردیا جائے گا بیفاوی قامنی خان میں ہے۔

اگر قابض نے کہا کہ جھے ایسے فض نے ود بیت دیا ہے کہ میں اسے نیس پیچانا ہوں اور گواہوں نے گواہی دی کہ اس کو ماں بن فلال نے ود بیت رکھے کودیا ہے تو خصاف نے ذکر کیا کہ قاضی الی گواہی تیول نہ کرے گا اور قابض کے ذمہ ہے جھڑا وفع مہوگا پیدذ خیرہ میں ہے۔

اگر مدی نے اقرار کیا کہ ایک محص نے اس کو دی ہے اور مدی اس کوئیں پہچانا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی ای مرح اگر قابض کے کوا ہوں نے کو ابنی دی کہ عدی نے اقرار کیا ہے کہ مدعا علیہ کوا یک مخص نے دی ہے کہ میں اس کوئیس پہچانا ہوں تو نامنی مدعا علیہ کوئھم قرار نہ دے گار پزنر ائٹر اُم عُتین میں ہے۔

اگر گواہوں نے کہا کہ اس کوا سے تخص نے ور ایعت دی ہے کہ جس کوہم بینوں طریقوں سے پہچا نے ہیں لیکن ہم اس کونہ ہلا

یں گے اور نہ گواہی ویں گے تو خصوصت وفع نہ ہوگی اور اگر امر پر بر ہان لایا کہ بچھے ایک تخص معروف نے دی ہے لیکن گواہوں نے

یے والے کی ملک ہونا صاف نہ بیان کیا تو خصوصت دفع ہوجائے گی اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس کوفلاں تخص نے ور بعت دی ہے

یکن ہم جس جانے ہیں کہ یہ چیز کس کی ہے یا ہوں کہا کہ یہ چیز فلال تحض کے قضہ میں تھی جو بنا کر ہے لیکن بہیں معلوم کہ اس نے اس

من کودی ہے یا نہیں اور قابض نے کہا کہ اس نے جھے وی ہے تو خصوصت دفع ہوجائے گی بید جیز کر دری میں ہے۔

اگر معاعلیہ کے گواہوں نے میان کیا کہ مدمی نے افر ارکیا ہے کہ یہ چیز فلاں مخض عائب کی ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ جھے لاں عائب نے ودیعت دی ہے یا گواہوں نے مدمی سے اس اقر ارکی گوائی دی اور مدعا علیہ نے نہ کہا کہ چھے فلاں عائب نے ودیعت یی ہے تو مشاکخ نے کہا کہ خصومت اس سے دفع ہوجائے گی ای طرح اگر مدمی نے قاضی کے پاس اقر ادکر ویا کہ فلاں عائب نے س کودی ہے تو قابض کے ذمہ سے خصومت دفع ہوجائے گی بیڈنا وئی قاضی خان ہیں ہے۔

اگر مری نے کہا کہ بیچ وظال عائب کے ہاتھ شریقی پھر میں بیس جانتا ہوں کہ اس نے اس کودی ہے یا بیس اور قابض نے کہا کہ جھے ای نے دی ہے قوان دونوں میں خصوصت شہو کی بیٹرزائد المعتبین میں ہے۔

گواہوں نے گواہی دی کدی سے اقرار کیا ہے کہ یہ چیز فلاں عائب کے پاس تھی ہی نہیں جانتا ہوں کہ اس نے اس کو سے پانسی ہی انتا ہوں کہ اس نے اس کو سے پانسی تو ان دونوں ہی خصومت نہ ہوگی اگر قابض کے گواہوں نے گواہی دی کہ یہ باندی فلان عائب کی ہے اور یہ گواہی نہ دی کہ اور خصومت اس سے دفع ہوگی اور اگر مدی نے بط فلال مختص نے اس قابض کو ود بعت دی ہے تو قامتی اسک کوائی آئی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو قابض سے در بعت رکے گواہ اصلاً مقبول نہ ہوں می یہ جو طی ہے۔

اگرگواہوں نے کہا کہ بیگر فلال فائب کا ہاں نے اس نے اس معاعلیہ کواس میں بسایا اور ہم کو گواہ کرلیا اور اس روز بیگر ال فائب کے قبضہ میں تھایا کہا کہ مدعاعلیہ کے قبضہ میں تھایا کہا کہ ہم نیں جائے ہیں کہ اس روز بیگر کس کے قبضہ میں تھالیکن ہم جائے ہیں کہ آج اس لینے والے کے قبضہ میں ہے یابالکل اس کا ذکر نہ کیا کہ اس روزگر کس کے قبضہ میں تھا تو گواہی مقبول اور خصورت والی ہوگی بیدوجیو کر دری میں ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ گھر اس روز کی ٹالٹ کے قبضہ میں تھا تو خصورت دفع نہ ہوگی چنا نچا کر اور کہ بیاں کہ فلال محفوں نے اس کو بسایا لیکن قبضا اس کو کی دوسرے نے دیا تو غیر مقبول ہے بیر بیطا سرخسی میں ہے۔

اس اگر مدگی بر بان لایا که جس روزان گوامول کوگواه کیا تما اس دن میگر لینے والے اور بسانے والے دونوں کے سوا۔ تيسرے كے تبضه شي تعااورو وفلال مخص بو كوائى غير مقبول باوراكرية فلال تخص آيااور مدى في اس طرح كوا و بيش كئة توجم غيرمقبول بون محاور مدامام اعظم رحمة التدعليدوامام محدرهمة التدعليد كزركك باورامام ابو يوسف رحمة التدعليد كزر كيستبوا ہوں کے بدوجیز کروری میں ہے۔ اگر معاعلیہ نے کہا کہ آ وحا گھر میرا ہے اور آ وحامیرے پاس فلال مخص کی ود بعت ہے اوراس مواوقائم كياتو خصومت كل كمريد فع موجائ كى بداختيارشرح مخاريس ب-اگرةابيس في ود بيت كاوكوى كيااوراس كااثبار اس مے مگن نہ ہوا یہاں تک کہ قامنی نے مرئی کی ڈگری کردی تو اس کا تھم نافذ ہوجائے گا بھراس سے بعد اگراس نے وربعت کے کو قائم كرنے جا ہے تو متبول ند موں مے ليكن اگر غائب حاضر مواتو دوائي جبت پر باقی ہے اور اگر قابض نے وربیت پر كواو بيش ك یہاں تک کفصم ممرایا کیا اور مدی نے ایک کواو سایا یا دونوں سائے مگر قاضی نے ہنوز تھم نہیں دیا پھر قابض نے اپنے دعویٰ کے کو یائے تو معبول ہوں مے کیونکہ تھم تفنا سے مہلے یہ بات طاہر ہوگئ کہ میخص مدعا علیہ خاصم میں ہے کذاتی الجامع الاسبحاني بيفسول عاد، الله بالك مخص في دوسر عدارمقبوف يردوي كيااورقايض في كما كدفلان في محمدود يعت د كليكوديا ببرسدى في کے فلال فخص نے تیرے یاس ووبیت رکھا تھا لیکن پھراُس نے تھے ہبدکردیایا تیرے ہاتھ فروخت کردیاتو قاضی مرعاعایہ ہے تم کا کداس نے جمعے بہتیں کیااور ندمیرے ہاتھ نے کیا ہی اگر تم سے بازر ہاتو تھم قرار دیا جائے گا میمیط سرحتی میں ہے۔اگر مدرخ نے گواہ سائے کہ فلاں مخص نے اس کے ہاتھ فروخت کردیا ہے تو مغبول ہوں مے اور مدما علیہ معمم معبرایا جائے گا اور اگر مدعا علیہ۔ ود بعت کا دعویٰ کیا اور مدی نے اس کی متم طلب کی تو قامنی اس سے تتم لے گا کدواللہ میرے یاس فلال مخض نے و دیعت رکھا ہے اور متم تعلق لی جائے گی نظم پراگر چہ بیٹم فعل غیر رہے لیکن اس فعل کا تمام ہونا اس کے فعل سے ہے بینی قبول کرنا ہی قطعی قتم لی جائے گر ريفول مادريس بـ

ایک فخص کے پاس کسی کی ودیعت ہے اس کے پاس ایک فخص آیا اور کہا کہ بیس ودیعت وصول کرنے کے واسطے مودع أ وکل ہوں اور اس کے گواہ قائم کیے اور مستودع نے گواہ سنائے کہ صاحب ودیعت نے اس کو وکالت سے برطرف کردیا ہے تو گواہ تبول ہوگی اور ای طرح اگر اس امرے گواہ قائم کیے کہ وکیل کے گواہ غلام بیں تو بھی متبول ہوں سے بیریط میں ہے۔ م

کسی کا دوسر ہے تخص پر گھر کی بایت دعویٰ کرنا ....

سطياقراركرني والأخبراا

ایک تخص نے دوسر سے برایک محر کا دعویٰ کیا قابض نے کہا کہ میر سے پاس یہ فلاں شخص کی دربیت ہے اوراس کے گواہ ستا یختیٰ کہ خصومت اس سے وفع ہوگئ پھر غائب حاضر ہوا اور اس شخص نے وربیت اس کے سپر دکر دی پھر بدی نے دو بارہ اپنا دعویٰ یش کیا اس نے بھی جواب ویا کہ یہ جومیر سے قبضہ میں ہے فلاں شخص کی ودبیت ہے اور گواہ قائم کیے تو مثل پہلے تخص کے اس شخص سے بھی خصومت وفع ہوجائے کی یہ محیط مزمنی میں ہے۔

ایک نے دوسرے کے دارمغوضہ پر دعویٰ کیا اور قابض نے اقرار کیا کہ بیدی کا تھا پھراس کے بعد کہا کہ یہ جھے فلال مختص نے وو بیت رکھنے کو ویا ہے یااس کے برعس کہالین پہلے دو بعت رکھنے کو کہا چرود بار واقر ارکیابس اگر دو بعت رکھنے کے کواہ قائم کیے تو صومت اس ہے وقع ہوجائے گی اور اگر اس کے پاس کواہ نہوں ہی اگر پہلے مرفی کے واسطے اقر ارکیا ہے بھرود بعت رکھنے کا دعویٰ لیاتو مرقی کودینے کا تھم ویا جائے گا ہی اگر غائب حاضر ہوا اور اس کی تقیدین کی تو مدمی کے ہاتھ ہے گھرنہ نکالا جائے گا کیونکہ اس کا ت سابق ہے لیکن مقرار سے کہا جائے گا کہ اس امرے گواہ لائے کہ تمام گھر اس کا ہے اور اگر پہلے و دیعت رکھنے کا دعویٰ کیا اور پھر ٹرار کیا تو مگر مدی سے سپر دکرنے کا تھم دیا جائے گا کیونکد مدی کاحق ابت ہوا اور غائب کاحق موہوم ہے کیونکد مدی کی آس نے مدیق کی اورشا کدغائب اس کی کے تکذیب کرے اور تکذیب کی صورت میں غائب کاحق ثابت نہ ہوگا اور اگر قابض نے ود بیت کھے پر گواہ قائم نہ کیے لیکن قاضی کومعلوم ہوا کہ غائب نے اس کے پاس ور بعت رکھا ہے تو دونوں میں خصومت نہ قرار وے گا ایابی رمدی نے اس کا افرار کیا تو بھی یمی تھم ہاور اگر قاضی کو بیمعلوم ہوا کہ بیدی کا ہاور قابض نے کواہ دیے کہ فلال غائب نے برے پاس وو بیت رکھا ہے تو ان دونوں می خصومت ندہوگی بہال تک کے عائب حاضر ہواور اگر قاضی کومعلوم ہوا کے عائب نے اس عی سے عصب کر لیا ہے اور قابض کے یاس ود بعت رکھا ہے تو قابض سے لے کرمدی کے بروکرد سے گااور باب الیمین میں فدکور ہے کہ اگر قابض نے کہا کہ میرے پاس عائب نے ود بعت رکھا ہے اور اس کے پاس کوا نہیں بیل تو قتم لی جائے گی اگر اس نے قتم کھا اتو بری ہوگیا اور اگر کھول کیا تو دعویٰ لا زم ہوگا اور اگر پہلامقرلذا یا تو وہ مرا سے اسکتا ہے بھرد وسرے مقرلد عسے کہا جائے گا کہ تو بلے مقرلہ پر نالش کرسکتا ہے اور اگر اس نے کواوقائم کیے تو لے لے گا اور اگر کواہ نہ ہوئے توقعم لی جائے گی اگر ببلامقرار سم کھا گیا تو ی ہو گیا اور اگر تول کیا تو اس کے دمدلازم ہوگا پر محیط میں ہے۔ اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے بیر گھر غائب سے خریدا ہے تو تعم راريائے گائي بدائيش ہے۔

مطاق کے گواہ لا یا تو مغبول ہوں گے اور اگر غائب نے مدی کی ذگری ہونے سے پہلے ملک مطلق کے گواہ دینے تو وہ مدی کے ہاتھ مشکر دو مدعوں کے ہوئے اس کے ہوگیا کہ دونوں نے گواہ قائم کیے بھر اگر غائب نے قابض سے ایک مہینہ سے خرید نے کا دعویٰ کیا تو مدی کی گواہ کے۔ ابطال کے واسطے مغبول ہوں گے اور مدی سے کہا جائے گا کہ اگر تھے منظور ہوتو مقرلہ پراپنے گواہ دوبارہ بیش کر اور اگر مدی نے کہا کہ بینظال محض کے ہاتھ میں تھا جھے معلوم نہیں ہے کہ اُس نے اس کو دیا ہے یا نہیں اور قابض نے کہا کہ جھے فلاں شخص نے دیا ہے تو ال دونوں می خصومت نہوگی کذاتی الکانی۔ دونوں می خصومت نہوگی کذاتی الکانی۔

ایک محض نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پراپنے ملک ہونے کا دعویٰ کیا ہیں اُسے مواہ طلب کیے مسے ہیں جب دونور مدمی و مدعا علیہ قاضی کے پاس سے بیلے گئے تو قابض نے غلام کو تیسرے کے ہاتھ فروخت کیا اور ہاہم قبضہ ہوگیا پھرمشتری نے ہاراً کے پاس دوبعت دکھا اور عائب ہوگیا پھر مدمی کو اولا یا ہیں اگر قاضی کو قابض کی بیر کمت معلوم ہوگئی یا مدمی نے اس کا اقر ارکر دیا نہ قابض پر مدمی کے کوا ہوں کی ساعت نہ ہوگی ۔

اگر قاضی کو علم نہ ہوااور نہ دی نے اس کا قرار کیا تو دی کے کوا ہوں کی ساعت ہوگی اور اگر قابض نے اپنے اس فعل کے کواہ سناتے تو مسموع کے نہ ہوں سے نیکن اگر کوا ہوں نے بہر کوا ہی دی کہ دی نے اس کا اقرار کیا ہے تو ساعت ہوگی اور قابض ہے خصومت دفع کی جائے گی اور ہمدے ساتھ اگر قبضہ ہو کیا اور صدقہ اس تھم میں بمز لہ بڑھ کے ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک گھر پر دعویٰ کیااورایک کواہ سایا بھر دونوں قاضی کے پاس سے بطے گئے بھر دیر کے بعد قاضی کے پاس آئے او مدی دوسرا گواہ لا یا اور قابض نے اس امر کے گواہ دینے کہ قاضی کے پاس سے اُٹھ کر میں نے یہ گھر فلاں شخص کے ہاتھ فرو دخت کر د ببہرکر دیا اور اس کے بپر وکر دیا ہے پس اگر مدی نے اس کا افر ارکیا یا قاضی اس سے آگاہ ہوایا قابض کے گواہ وس نے گوائی دی کہ مدی نے اس کا افر ارکیا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی اور اگر ان میں سے کوئی بات نہ بواور قابض نے اپ نفل کے گواہ دیئے تو قاضی ساعت نہ کرے گا اور خصومت اس سے دفع نہ ہوگی اور اگر مدی نے دعویٰ کے وقت دونوں گواہ قائم کے اور ان کی تحدیل ہوگئ کو قاضی ساعت نہ کرے گا اور خصومت اس سے دفع نہ ہوگی اور اگر مدی نے دعویٰ کیا کہ میں نے بہر قاضی کے پاس جا کر قابض نے دعویٰ کیا کہ میں نے بہر کا قاضی کے پاس سے انہوں دونوں تاضی کے پاس سے انہوں دونوں کا تو دونوں کا افر اور کیا یا قاضی کواس کا تھم ہوا تو جا بھن سے خصومت دفع نہ ہوگی ہے بیس مدی نے اس کا افر ارکیا یا قاضی کواس کا تھم ہوا تو جا بھن سے خصومت دفع نہ ہوگی ہے بیس مدی نے اس کا افر ارکیا یا قاضی کواس کا تھم ہوا تو جا بھن سے خصومت دفع نہ ہوگی ہے بیس مدی نے اس کا افر ارکیا یا قاضی کواس کا تھم ہوا تو جا بھن سے خصومت دفع نہ ہوگی ہوگی ہوگی ہے بیس مدی نے اس کا افر ارکیا یا قاضی کواس کا تھم ہوا تو جا بھن سے خصومت دفع نہ ہوگی ہوگی ہے بیس مدی نے اس کا افر ارکیا یا قاضی کواس کا تھم ہوا تو جا بھن سے خصومت دفع نہ ہوگی ہوگی ہے بیس مدی نے اس کا افراد کیا گوائی کو کو کی کے بیل میں کے مصورت دفع نہ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کے بیا کو کائی کو کو کو کی کے بیل ہوگی ہوگی کے بیل ہوگی کے کائی کو کو کی کے بیل ہوگی ہوگی کو کی کو کی کے بیل ہوگی کے کو کو کو کی کے کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو

ایک محف نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے اور یہ عاعلیہ نے گواہ قائم کیے کہ یدی نے اس کوفلاں مختر عائب کے ہاتھ فروخت کیا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہو گیا ای طرح اگر کہا کہ فلاں مخض کے ہاتھ فروخت کیا اور فلاں نے میرے ہاتھ فروخت کیا اور فلاں کا اس کے ہاتھ تیج کرنا اُس سے تابت نہ ہوسکا تو بھی بھی تھم ہے کہ کذائی الخلاصہ۔

اگر مدعاعلیہ نے کواہ قائم کیے کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے فلاں کے ہاتھ قروخت کیایا بیفلاں مخص کی ملک ہے تو

معبول ہوں سے ریفسول محاویہ میں ہے۔ ایک مخص سے دارمعبوضہ پرایک شخص نے دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے مدی کے دعویٰ کے دنعیتہ میں کہا کہ میں نے اس کوفلال مخص سے خریدااور تو نے اس تیج کی اجازت دی ہے تو بیدعاعلیہ کی ملک کا اقرار نہیں ہےاور نداس سے مدعی کا دعویٰ دنع ہوگا ہے مجیط

من لکھاہے۔

اگر کمی نے ایک مخص کے مقبوضہ کھر پراپنے ملک ہونے کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے پس قابض نے کواہ سنائے کہ بیدار فلاں غائب کا ہے اس نے مدعی سے خرید اہے اور جھے اس کا وکیل کیا ہے تو منتی میں ندکور ہے کہ قابض کی کواہی مقبول ہوگی اور وہ وکیل قرار دیا جائے گا اور اس سے خصومت دفع کی جائے گی اور غائب کے ذمہ خرید اری لازم کی جائے گی بیر فرآویٰ قاضی خان میں ہے۔

بیا بات الروں کے قبضہ میں ایک دار ہے کہ اس نے خرید اسپا در شفیع نے شفعہ طلب کیا ہیں مشتری نے کہا کہ میں نے فلال فخص کے داسطے خرید اسپا در گواہ قائم کیے اور اس امر کے گواہ دینے کہ فلال مخض نے جھے اس کے خرید نے کے داسطے ایک سال ہے وکیل کیا

ہے قرمایا کے میں اس کے گوا ہوں کی گوائی تیول مدکروں گار محیط میں ہے۔

ایک فخض کے غلام مقبوضہ پر دعویٰ کیا ہی مدعاعلیہ نے کہا کہ بیفلام فلاں فخض کی طرف سے میرے یا س و دیعت ہے ہیں مرقی نے کہا کہ غلام جھے دیے اور اس فخص کو حاضر کرتا کہ بی اس پر گواہ جیش کروں پس غلام دے دیا اور فلاں فخص کو بلاتے گیا ہیں غلام مدتی کے قبضہ بیس مرکمیا بھروہ فخص غائب آیا اور گواہ لایا کہ غلام میراہے بیس نے قابض کے پاس و دیعت رکھا تھا آور مدتی نے گواہ دیے کہ بیمیر اغلام ہے تو عائب کی گواہی معتبر ہوگی اور اگر غلام زندہ ہوتا تو مدشی کو تھم کیا جاتا کہ غلام اس غائب کے سپر وکرے پھراس

بر کواہ قائم کرے میرمحیط میں ہے۔

ایک فض کے ہاتھ میں ایک بائدی تھی اُس کوایک غلام نے قبل کیا ہیں اس کے وض دیا عمیا اورایک فض نے گواہ قائم کیے کہ بائدی میری تھی اور قابض نے ود بعت کے گواہ سنا کے تو مدی سے کہا جائے گا کدا گرتو غلام طلب کرتا ہے تو تھے کوئی فصومت نہیں ہے اورا گرقیت مانگا ہے تو خصومت کرسکتا ہے ریکانی میں لکھا ہے۔ اگر قاضی نے قابض پر ہائدی کی قیمت کی ڈگری کردی اور مذکل نے قابض ہے وصول کر لی پھر عائب آیا اور اس نے و ایعت کا اقرار کیا تو غلام قابض ہے بائدی کی اور اس نے دیا ہے ایمن کے ایمن کے ایمن کا بہت کا اقرار کیا تو غلام قابض ہے لیے لیے گا اور قابض عائب ہو مال نے لیے گا جواس نے مدکی کو ڈائڈ دیا ہے لیمن بائدی کی قیمت اور اگر بائدی کو غلام نے آل نہیں کیا بلکہ اس کا ہاتھ کا من ڈالا اور غلام اس کے موض دے دیا گیا تو جب تک غائب حاضر نہ ہو قابض و مدکی شرخصومت نہ ہوگی نہ غلام میں اور نہ ہائدی میں ہے۔

غیر حاضری میں گواہ قائم کرنے کابیان 🌣

بخصومت دنع نداو کی بیدذ خیرو می ہے۔

پراگر معاعلیہ پرڈگری ہوگئی پھر غائب آیا اور دوئی کیا تو النفات نہ کیا جائے گا کیونکہ تضادونوں پرنافذ ہوگئی کذائی الکائی والحیطین ذخیرہ کے دعوی القسق بی تکھا ہے کہ ایک غلام نے ایک فخص پر دوئی کیا کہ ش اس کی ملک تھا اس نے جھے آزاد کر دیا ہے ہیں مالک نے کہا کہ بش نے جس وقت اس کو آزاد کیا اس وفت میری ملک نہ تھا کیونکہ بش نے اس کوفلاں فخص کے ہاتھ فرو خت کر دیا تھا کیونکہ بش نے جس وقت اس کوقلاں فخص کے ہاتھ فرو خت کر دیا تھا کیونکہ بش نے جس اور آزاد کیا اس مقرا ہوگئی ہوا کہ تھا کہ جس سے خرید لیا اور آزاد کرنے سے پہلے بھے آزاد کر دیا ہے اور غلام کا قول مقبول نہ بھی اور اگر بیا ہے تو غلام کا قول مقبول ہوگا میری بطر بیرے۔
مقبول ہوگا میری بھی ہے۔

اگرقابض پرایسے فعل کادوی کیا کہ جس کے احکام پورے نہیں ہوئے ہیں مثلا اس سے برارورم عرفر یدنے کا دوی کیا اور

رم دے دینا اور قبضہ کرلیما بیان نہ کیا ہی قابض نے کواہ دیئے کہ بیفلال عائب کا ہے جھے اس نے وربیت دیا ہے یا ہی نے فعسب
کرلیا ہے توبالا تفاق خصومت اس سے دفع نہ ہوگی اور اگر ایسے عقد کا دعویٰ کیا کہ جس کے احکام پورے ہو چکے ہیں مثلا خرید نے کے
بوی شی دام دے دینا اور بھی قبضہ کرلیما بیان کر دیا پھر مدعا علیہ نے کواہ چیش کے کہ بیفلام فلال عائب کا ہے اُس نے جھے و دبیت
ریا ہے تواس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ خصومت دفع ہوجائے گی اور بھی تھے ہے بیفا وی قامی خان ہیں ہے۔

ایک خف کے مقوضہ غلام پردوئی کیا کہ بن نے اس کو قابش سے تربیدا ہاور کواہ قائم کیے اور قابض نے کواہ و پیکر بھے

الما خفس نے ود ایست دیا ہے تو خصومت اُس سے دفع نہ ہوگی پھر اگر قاضی نے ہنوز مدی کی ڈگری نہ کی تھی کہ معاملہ کا مقرلہ لینی

الما خوس ہوا اور قابض کی تعمد بن کی تو قاضی غلام اس کو دلوا دے گا پھر اس پر مدی کی ڈگری کر دے گا اور مدی سے دوبارہ گواہ چیش نے کرائے گا کہ مقرلہ پر دوبارہ چیش نے اس کو دوبیت دیا تھا یا

ندکرائے گا کہ مقرلہ پر دوبارہ چیش کر سے اور اگر مالک غلام نے اس کے گواہ قائم کیے کہ یہ میرا غلام ہو جا کی گیا کہ میرا غلام نے گواہ دیا ہوں گے اور مدی کے گواہ بالل ہو جا کیں گری ہو نے بیا ہم اگر کواہ تا کہ اور مدی کے گواہ بالل ہو جا کی سے اس کے گواہ بالک غلام ہے جی بی ہی اگر مالک غلام کی ڈگری ہونے سے بعد مدی نے میہ گواہ چیش کے تو مقبول ند ہوں گے اور اگر ڈگری ہونے سے پہلے چیش کے تو مقبول ہوں کے یہ فلامہ جی سے۔

فلامہ جی سے۔

اگر مدی خرید نے قابض سے خرید نے پرایک گواہ پیش کیا اور قابض نے اقرار کیا کہ بیفام فلال فیص کا ہاں نے بھے

اور بعت دیا ہے پھر ہنوز مدی نے دوسرا گواہ قائم نہ کیا تھا کہ فلال فیض غائب حاضر ہوااور اس نے قابض کی تصدیق کی اور قاضی نے ،

قابض کو تھم دیا کہ غائب کو سرد کرو ہے پھر مدی نے خرید کرنے کا دوسرا گواہ قائم کیا تو اس کی ڈگری کردی جائے گی اور فلال فیض پر پہلا

گواہ دوہارہ پیش کرنے کی تکلیف اُس کون و سے جائے گی اور اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی وہ قابض ہوگا نے فیص غائب جو
حاضر ہوا لیے بیر بیط میں ہے۔

مدی خرید نے اگر قابض پر گواہ نہ قائم کیے یہاں تک کہ قابض نے اقرار کیا کہ بیڈلاں قائب کا ہے پھر مقرلہ کے حاضر ہوا اور
اس کے قول کی تقدیق کی اور غلام اس کو دلایا گیا پھر خرید کے دی نے مقرلہ پر گواہ قائم کیے اور ذکری ہوگئ تو اس صورت میں جس پر
ذگری ہوئی وہ مقرلہ ہوگا بی خلامہ میں ہے ایک فض نے ایک فض پر ایک کپڑے کا جواس کے ہاتھ میں ہے دوئی کیا کہ بیمراہ میرے پاس فلال فائب کی ود بیت
میرے پاس سے فلال فائب نے چرالیا ہے اور اس پر گواہ قائم کے اور قابض نے گواہ دیے کہ بیمرے پاس فلال فائب کی ود بیت
ہوتو قابض سے خصومت دفع نہ ہوگی اور مدی کی ڈگری کر دی جائے گی اور بیتھم استحسانا ہے بیز ذخیرہ میں ہے۔ ایک فض نے دوسرے کے مقبوضہ کپڑے پر دولی کیا کہ بیمرا کپڑا ہے بچھ سے فلال فائب نے فصب کرلیا ہے اور اس پر گواہ فیش کے اور قابض در مرے کے مقبوضہ کپڑے پر دولی میں خصومت نہ ہوگی اگر چہ قابض نے اپنے پاس ود بیت ہونے کہا کہ میرے پاس ای فلال فائب نے ود بیت رکھا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی اگر چہوں بیر پیلا میں ہے۔

ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ یں نے بیقام فلاں مخص سے خربدا ہے اور قابض نے کہا کہ جھے ای فلال مخص نے ود بیت دیا ہے تو صرف اس کے قول سے بدون گواہوں کے خصومت دیع ہوگی اگر مدگی گواہ لائے کہ اس فلاں مخص نے جھے اس کے اس کے قول سے بدون گواہوں کے خصومت دیع ہوگی اگر مدگی گواہ لائے کہ اس فلاں مختص نے جھے اس کے اس مقال میں معامر اپنی جمت پراگر گواہ لائے تو قول ہوں کا ام ع بینی وی عائب جس کے واسلے قابض نے اقرار کیا کہ یے قلال عائب کا ہے اام

فتاوي عالمگيري ..... ملد 🛈 کياب الدعواي

آ زادہونے کے کواہ دیتے قطام کے فیل لیے کردونوں میں جدائی کردون جائے گی بیکانی میں ہے۔

ایک فض کے تعنہ یں آیک غلام ہے ہیں ایک فض نے دوئی کیا کداس نے میرے وئی کو خطا ہے آل کیا ہے اور قابض نے کواہ پیش کے کہ پیغلام فلاں فخض کا ہے اس نے جھے وربعت دیا ہے تو خصومت اس سے دفع ہوجائے گی پی فلا صبص ہے۔ اگر ایک فخض پر دوئی کیا کہ بیس نے تھے سے بیغلام استے داموں کوخر بدا ہے اور بالکع تنع سے انکار کرتا ہے ہی مدی نے خرید پر گواہ قائم کیے بس بالح نے دفعیہ میں کہا کہ تو نے بیغلام بسب عیب کے جھے والیس کرویا اور اس پر گواہ قائم کے تو ایسا دفعیہ اس کی طرف سے جے ہے اور اس کے گواہوں کی ساعت ہوگی بیچیا میں ہے۔

ایک مخص نے دومرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ہاتھ یہ باندی فروخت کی اس نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ برگر نہیں فروخت کی ہیں مشتری نے فرید نے کواہ قائم کے جراس کی ایک انگی ذائد پائی اور واپس کرنا جائی ہیں بائع نے گواہ قائم کے جراس کی ایک انگی ذائد پائی اور واپس کرنا جائی ہیں بائع نے گواہ قائم کے جمراس کی اور خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے آخر اوب القاضی میں یہ مسئلہ و کرکر کے کہا کہ امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زویک مقبول ہوں کے کذائی شرح الجامع للصدر الشہید ایک مخص کے قبد میں ایک محدود چیز ہاں پرایک محفی سے دیوی کیا اور کہا کہ بدیمری ملک ہے میرے باپ نے تیرے ہاتھ میرے بالغ ہونے کی حالت میں فروخت کی ہے اور قابض نے کہا کہ تیری نا بالغی کی حالت میں فروخت کی ہے قدی کا قول معتبر ہوگا یہ فسول محادیہ میں ہے۔

ی مین ضائن تا کہ جب حاکم طلب کرے و دوائ کو حاضر کرے اور اگروہ ہماگ جائے وائی سے اس کا مثان لے ۱۱ ع قولہ جدائی بعنی مقدمہ کے فیملہ او نے تک کے لیے بانغنل میں وگا پھر جو بھی تابت ہوتا ام

مئله فدكوره ميں را بن كامرتبن سے زرربن دے كرچيز الينا 🏠

ایک فخص نے دوسرے پردوئی کیا کہ اس نے جھے ہاندی خریدی اور وہ ایسی ایک تھی استے واسوں کوخریدی اور اس پر قصد کیا اور اس پر افراس پر امران کی اور اس پر امران کی اور اس کے اٹا کر کے بعد ایسے کی اور اس کو ہلاک کر ویا اور اس پر وام اوا کر ویٹا وا جب بیں اور میدا قرار کر چکا ہے اور گوا بوں نے مدعا علیہ براس کے اٹا کر کے بعد ایسے بی گوائی وی بیسی موجود ویک کرتا ہے مالانک وہ بائدی کو اندہ فلاں شریس موجود ویکھا ہے تو فر مایا کہ مختص کے پاس موجود ویکھا ہے تو فر مایا کہ اس سے دفعہ بیسی ہو سکتا ہے بید فرم میں ہے۔

ورنه مماس پردے دیا جائے گار فاوی قاضی خان می ہے۔

ایک منف کے دارمقبوضہ پردعویٰ کیا ہی ماعلیہ نے دفعیہ میں کہا کرتو نے اس سے پہلے اقر ارکیا ہے کرتو نے بیدار میرے ہاتھ فرد خت کیا ہے اور مدی سے تم لینے کا قصد کیا تو اس کو اختیار ہے اور اگر مدی کے اس اقر ارپر کواود بیئے تو بھی مقبول ہوں گے اور دعویٰ مدی مندفع ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک شخص بر ہان لایا کہ بید چیز میرے ہاپ سے بھے میراث لی ہے ہی مطلوب بر ہان لایا کداس کے باپ نے زندگی میں اقرار کیا کداس کا اس میں ہی توقی نہیں ہے بید ہی کے اس اقرار کے گواہ لایا کداس نے اپنے باپ کی زندگی یا موت کے بعد اقرار کیا کہ اس نے اپنے بان پیش کی کہ دی نے تیل اپنے دعویٰ کہ بیچیز میرے باپ پیش کی کہ دی نے تیل اپنے دعویٰ کہ بیچیز میرے باپ پیش کی کہ دی نے تیل اپنے دعویٰ کے اقرار کیا کہ اس کا اس میں ہی جو تنہیں ہے یا کہ می اس کا حق نہ تھا اور و باس اس جیز کا موجود ہے تو دی کی گوائی باطل ہوگی اوراگر و باس کوئی واعیہ دار نہ ہوتو یا طل نہ ہوگی بید وجیز کر دری میں ہے ایک وار پر اپنے باپ میں موجود ہے تو دی کی گوائی باطل ہوگی اوراگر و باس کوئی واعیہ دار نہ ہوتو یا طل نہ ہوگی بید وجیز کر دری میں ہے ایک وار پر اپنے باپ ہے میں اور میں سے میں مال کے تیا ہے اور میں اس میں ہے دیا ہے اور میں نے ایک میں میں ہے۔ نے ایک میں سے خریدا ہے اور کی اس میں ہے۔

ایک فض نے دار مقبوضہ پر میراث یا بہدی دجہ ہے دوئی کیا ہی معاعلیہ نے دفعیداں طرح کیا کہ بی نے اس کو مدی ہے خور کے دفعید کے دفعید کے دفعید کے دفعید کے دفعید کے دفعید کے دوئید کیا ہے ایک فض کے دفعہ کی ایک دار ہے ایک فض ہے۔ ایک فض کے دفعہ کی دار ہے اس پر ایک فض نے آ کے دوئی کیا کہ اس کا باپ مر گیا اور بیدداراس کے داسطے میراث بجوڑ ا ہے اور گواہ قائم کے انہوں نے گوائی دی کہ اس مدی کا باپ مراد حالیکہ بیگر اس کے قضہ میں تھا چراس مدعا علیہ نے اس کی دفات کے بعد اس کے انہوں نے گوائی دی کہ اس کی دفات کے بعد اس کے تر کے سے لیا بیا اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ دارت یا اس کے باپ نے اقراد کیا کہ بیدداراس کا نہیں ہے قوضی تھم دے گا کہ گمراس دارے کو دیا جائے میری طیس ہے۔

قال المرجم

عفا والله تعالی عنداس مسئلہ میں گواہوں نے عری کے باپ کی موت کے وقت فالی اس کا قبضہ بیان کیا اور ملک تبیں کہی لہذا وارث کو دلانا شاید قبضہ کا تھم ہوگا نہ ملک کا واللہ اعلم ۔ایک فخض کے قبضہ میں ایک چیز معین ہے اس پر ایک فخض نے دعویٰ کیا کہ یہ میرے باپ کی تھی اس نے انتقال کیا اور میرے واسطے میراث جھوڑی اور قابض نے کہا کہ تیرے باپ نے جھے وو بعت ویا ہے اور میں نہیں جانا ہوں کہ تیرا باپ مرحمیا یا نہیں تو منتقی میں ندکور ہے کہ خصومت دفع نہ ہوگی یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پرزمین کا دعویٰ کیا اور یوں کہا کہ بیز مین فلاں شخص کی تھی وہ مرگیا اور میری فلاں بہن کے واسطے میراث چھوڑی پھروہ بہن میری مرگئی اور میں اس کا وارث ہوں اور گواہ قائم کیے تو ساعت ہوگی ہیں اگر مدعاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ فلاں بورت اس شخص مورث سے پہلے مرگئی ہے تو دفعیہ تیج ہے یہ خلاصہ میں کھا ہے۔

عورت نے اپنے شوہر کے دارتوں پر میراث اور مہر کا دعویٰ کیا اس دارتوں نے اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ ہمارے باپ نے اپنی موت سے دو برس پہلے اس کواہیے او پر حرام کیا ہے اور عورت نے ان کے دفعیہ میں کہا کہ شوہر نے اپنے مرض الموت میں اقر ارکیا ہے کہ میں اس پر طلال ہوں تو یہ دفعیہ تھے ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک عورت نے ایک مخص کے بیٹے پر دعویٰ کیا کہ ہیں اس کے باپ کی بیوی تھی اس کے مرتے دم تک اس کے نکاح ہیں رہی اور میراث طلب کی اور بیٹے نے انکار کیا ہی عورت نے اپنے نکاح کے گواہ قائم کیے پھراڑ کے نے گواہ قائم کیے کہ میرے باپ نے اس کو تین طلاق دے دی تعیم اور اس کے مرنے ہے اس کی عدت گذرگی تو اس ہیں اختلاف ہے اور سیحے یہ ہیے کہ جیٹے کی گواہی مقبول ہوگی بیرفنا وئی قاضی فان میں ہے۔

غیر تھی پردوی کی کہ میرے باپ کا اسقدر مال تھا اسے نہیں ہے گہتیں لیا اور مرگیا اور بیسب مال میری میراث میں آیا کیونکہ میرے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے ہی مدعا علیہ نے کہا کہ بیر قرضہ جس کا تو دعویٰ کرتا ہے جھے پر تیرے باپ کا فلاں فیص کی طرف سے کفالت کرنے کی وجہ سے تھا اور فلاں فیص نے تیرے باپ کی زعد کی میں تمام قرض اس کوا دا کردیا اور مدعی نے تعدیق کی کہ قرضہ فلاں فیص کے قرض اوا کردیا ہی مدعا علیہ تھا ہیں کہ کہ تیرے باپ نے اپنی زندگی میں کفالت سے باہر نے اسپندہ وہ سے کہا کہ جھے تیرے باپ نے اپنی زندگی میں کفالت سے باہر کردیا تھا یا تو سے کو اور کا دی ہو میں کفالت سے باہر کردیا تھا یا تو سے برگواہ قائم کی تو مید فیم کے تو مید فیم کے تو مید فیم کے تو میں کفالت سے باہر کردیا تھا یا تو سے برگواہ قائم کے بعد جھے کفالت سے فارج کیا اور اس قول پرگواہ لا یا تو مدی کا دعویٰ دفع ہوگا میر محیط میں ہے۔

دوسرے تھ پردوئی کیا کہ برے باپ کا بچھ پراس قدر مال تھا اس نے اس بس سے پچھ وصول تیں کیا تھا کہ مرکیا اور یہ سب بچھے براث بس سے بچھ وصول تیں کیا کہ برے اس بسب بچھے بیراث بس طا اس واسطے کہ بیرے باپ کا سوائے بیرے کوئی وارث تبیں ہے اور مدعا علیہ نے دفعیہ سیس کہا کہ تیرے باپ نے اپنی زندگی بی قلال تخص کو بھے پراتر ادیا تھا اور بی نے حوالہ تبول کر لیا اور جو پچھ برتھا وہ بس نے تال لہ کودے ویا اور مختال کے دوئی و متال کے لیے اس کی تقد این کی تو خصومت دفع نہ ہوگی جب تک کہ حوالہ کے کواہ قائم ندکرے پھر بعد کواہ قائم کرنے کے دوئی و خصومت دفع ہوجائے گی بید فیرو بھی ہے۔

ایک فیم نے دوسرے پرکی قدرو بتارکا دعویٰ کیااس وجہ سے کرمیرے باپ نے بھے اجارہ میں بیال ویا تھا پھراجارہ شخ ہوگیا اور میرے باپ نے تھے سے مال وصول نیس کیا اور مرگیا وہ تھے میراث ملا ہے ہی مدعا علیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو نے اپنا باپ کی موت کے بعد اقر ارکیا ہے کہ تیرے باپ نے بھے سے بیال وصول کرلیا ہے اور گواہ قائم کیے ہی گواہوں نے گوائی دی کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ میرے باپ نے یہ مال بھر پایا لیکن بعد موت کے بیا قر ارکرنا بیان ندکیا تو ساعت ہوگی بیہ فلا صدیم ہے۔ انٹی بیوی کے ترکہ سے میراث کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اپنے مرتے دم تک وہ میری بیوی تھی اور عورت کے وارث نے اس امر کے گواہ سناتے کہ دی نے یوں کہا کہ اگر بیکورت جومری میری بیوی تو میں اس کا وارث بوتا تو یہ دفعیہ تھے ہے اورا کر وارتوں نے یوں کہا کہ اس نے اس مورت کوطلاق دے دی تھی تو دفعیہ تین ہے کیونکہ احتمال ہے کہ طلاق رجعی ہواور رجعی طلاق سے زوجیت قطع مہیں ہوتی ہے بس وارث ہوسکتا ہے بیدوجیو کروری وظامہ میں ہے۔

عورت كامبرسمي كادعوي كرنا 🖈

ایک عورت نے اپ شوہر پرمہر مقرر کا دعویٰ کیا اور شوہر نے دفعیہ میں کہا کہ اس عورت نے اقر ارکیا ہے کہ نکاح بدون مہر کے داقع ہوا تو دفعیہ سے الام مقت اللہ ادعت المہر المسئے۔ایک شخص کے داقع ہوا تو دفعیہ سے اب کی بیوی کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس پردعویٰ کیا کہ بیمیر سے باپ کا ترکہ ہے اور عورت نے کہا کہ بیتیر سے باپ کا ترکہ ہے اور عورت نے کہا کہ بیتیر سے باپ کا ترکہ ہے لیکن قاضی نے میر سے ہاتھ میں بعوض میر سے مہر کے فروخت کیا ہے اور تو نا بالغ تھا تو بید دفعیہ سے بشر طبیکہ گواہوں سے بیامر شابت موریحیط میں ہے ایک شخص مرکمیا اور مال اور ایک بیٹی چھوڑی بھرایک شخص نے دعویٰ کیا کہ دواس کا غلام تھا اور اسے اس نے آزاد کر دیا تھا ہی میں نہ کور ہے کہ بیاڑی کی گواہی مقبول تھا ہی میت کی دلاء کے اس کو بیٹی گواہ لائی کہ میشن اسلی آزاد ہے تو دلا والا میں نہ کور ہے کہ بیاڑی کی گواہی مقبول ہوگی بینا وی قان میں ہے۔

ایک فض مر گیا اور و و نابالغ لڑ کے چھوڑے اور ہرلڑے کا قیم علیمہ ہے اور ایک قیم کے بقفہ بن ایک گھر ہے کہ اس کے ذعم میں یہ گھر اس نابالغ کا ہے جواس کی ولایت میں ہے اس پر دوسرے نابالغ کے قیم نے دعویٰ کیا کہ بیدوار جو تیرے بقفہ میں ہے اس کا اور و نوں کے واسطے آ دھا اس نابالغ کا ہے جس کا بھی تیم ہوں بسبب اس کے کہ بیسب گھر دونوں نابالغوں کے باب کا تھا و مرکیا اور دونوں کے واسطے میراث چھوڑ اسے پس تو آ دھا میر ہے حوالہ کرتا کہ میں اپنے نابالغ کی طرف ہے اس کی حفاظت کروں پس تیم مدعا علیہ نے گواہ پیش کیے کہ ان دونوں نابالغوں کے باب نے اپنی زندگی میں اقراد کیا کہ بیگھر سب اس نابالغ کی ملک ہے جس کا میں متولی ہوں تو مدعی کا دعویٰ دفع ہوجائے گا پھر آگر مدی تیم میں اس امر کے گواہ پیش کیے کہ تو نے اس ہے پہلے آ دھے گھر کا اپنے نابالغ کے واسط بسب میراث کے دوکوئ کرتا ہے تو بسب تناقص کے معاعلیہ تیم کا دعویٰ دفع ہوجائے گا بیذ خیرہ میں ہے۔

بجم الدین منی رحمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا گیا کہ بچا زاداولا دیے عصبہ ویے کی جہت ہے کی میت کی میراث کا دعویٰ کیا اور دادا والد کے میں میت کی میراث کی میراث کا دادا فلال اور دادا تک نام بتام نسب ذکر کر کے اس کے گواہ پیش کیے اور نسب و میراث کے متکر نے اس امر کے گواہ پیش کیے کہ میت کا دادا فلال مختص ہے علاوہ اس کے جس کو مدعی نے تابت کیا ہے تو شیخ رحمہ اللہ نے قرمایا کہ اگر مدعی کی گوائی پر تھم قاضی ہو چکا ہے تو تا فذہ وجائے گا ور مدعی کی گوائی باطل نہ ہوگی اور نہ دوگی دفع ہوگا اور اگر تھم تیں ہوا ہے تو بسبب تعارض کے قاضی کسی گوائی پر فیصلہ نہ کرے گا یہ

محیط میں ہے۔

ا نیک فض نے میت کی میراث کا دعویٰ کیا اور بیان کیا کہ بدی میت کے باپ کی طرف سے بیا کا بیٹا ہے اور جداعلیٰ تک نام نسبی ذکر کیے ہیں بدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ بدی کا باپ اپنی زندگی میں کہتا تھا کہ میں فلاں شخص کا ماں کی طرف سے بھائی ہوں نہ باب کی طرف سے قو بدعا علیہ کی گواہی متبول نہ ہوگی لیکن اگر بدعا علیہ اس امر کے گواہ قائم کرے کہ کسی قاضی نے ماں کا نسب سوائے اُس محتص کے جس کو بدی کہتا ہے دوسرے سے جو وت کا تھم کیا ہے تو تھم اس کے برخلاف ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ ایک فخص نے کسی دار پر اپنے باپ سے ارٹ چینینے کی وجہ سے دعویٰ کیا مجرکسی قدر مال معین پر صلح کر کی مجربد عا علیہ نے دعویٰ کیا کہ میرے بائع نے سخر جم کہتا ہے کہ بیدہ فیدیتے اس وجہ سے دو وی کیا میا میرسی کا دعویٰ کیا گا ہوں تو حق دلایت جھے کو حاصل ہوں نے بیکر تیرے باپ سے خرید اے توساعت ند ہوگی ریفلا صدی ہے۔

آیک انگورکا باغ جوایک فض کے بقند بھی ہاں پر دعویٰ کیا کہ بیسری ماں کومیر ناتا ہے میراث پہنچا ہاور کہا کہ ہرا ام مجھ ہا اور میری ماں کا تام حرہ ہاوراں کا باہ مجھ بن الحارث بن سائع ہے ہیں مدعا علیہ نے کواہ قائم کیے کہ پہلے اس ہدی کا جوا فاکہ بیس عائشہ بنت علی بن الحسین کا پیٹا ہوں تو تش الاسلام اوز جندی ایے مسائل بھی بیڈو ٹی دیے تھے کہ اس ہدی کا دعوئی مند فع نہ موگا اور مدعا علیہ کی گوائی آئی کے دعوے پر غیر مقبول ہو کی اور ان کے ذبانہ کے بعض مشان نے ان کی جعیت کی ہے اور ایسا ہی ظہیر لدین مرعینا کی فتوے دیے تھے اور بھی ہمارے نزویک صواب ہے بیضول تماد بید مجیط و ذخیرہ بھی ہو اور کی اور و کھی تھی پر اس قدر مال تھا اور اس نے اس بھی ہے کہ نیس وصول کیا اور مرکیا اور جو کہی تھی پر اس قدر مال تھا اور اس نے اس بھی ہے کہ نیس وصول کیا اور مرکیا اور جو کہی تھی پر اس قدر میں اور حقیقت میں قاسم کا باپ احمد ہو تو بید گی سب نجھے میراث پہنچا اور مدعا علیہ سنے کہا کہ تو مجوٹا ہے تیرے ترعم میں قاسم کا باپ احمد ہو تو بید گی تھی ہو ا کے دعوے کا دفعیہ نہ ہوگا اور ای کوش الاسلام اور ان کے ذبانہ کے بعض مشان نے واقعی رہی ہو ہو کہی کیا اور مدعا علیہ نے انکاد کیا ہے ایک مجمون نے اپنے بھائی پر ایک گھر کے نبست جو اس کے بغتہ بیں ہے شرکت میراٹ پوری کا دوئی کیا اور مدعا علیہ نے انکاد کیا ور کہا کہیرے باپ کا اس کھر بھی موٹی نہ تھی تھر اس کا دوئی سے جو کہیں ہے تر بدا ہے مسوع نہ ہوگا ہے ذخیرہ جس ہائی اپنی جی باطلاق قاضی اس کوشرید اس تو یہ و تعید ہی میں نے اپنے مدین کے دیوئی کیا کہ جس نے سے میں اطلاق قاضی اس کوشرید اب تو یہ و تعید ہیں ہے بھر طیارے کہ میں نے اپنے میں کے دوئی کیا کہ جس ہے میں میں اسے تھی میں میں اور کوئی کیا کہ جس سے اس کہ میں کے دوئی کے دوئی کیا کہ جس کے ایک میں ہے ایک کہ میں کوشرید اب تو یہ و تعید ہے بھر طیکہ دیوئی تاباندی کی ضرورت یا میت کے قرض اوا

ایک کمربر دعو کی کیا ہی معاعلیہ نے کہا کہ بیں نے تیری تابانتی میں یہ کمر تیرے وسی سے اس قدر داموں کوخریدا ہےاور سی کا نام ندلیا یا فلاں مخص نے تیری تابالغی میں ہا طلاق قاضی میرے ہاتھ فروخت کیا ہے اور قاضی کا نام ندلیا تو اس کے دفعیہ ہونے میں مشارکے کا اختلاف ہے ادر اگر قاضی یا وسی کا نام لیا تو ہالا تفاق دفعیہ تھے ہے بیضول محاویہ میں ہے۔

ایک مخص نے ایک محدود پر جوالیک مخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ محدود مجھے اور میرے فلاں بھائی کو جو عائب ہے باپ

کرتر کہ سے میراث بینی ہے ہی دعاعلیہ نے مدی کے دفعیہ میں کہا کہ تیرے مورث فلال فخص نے اپنی زندگی میں اقر ارکیا تھا کہ میری لینی معاعلیہ کی ملک ہے تو بعض نے کہا کہ بید فعیہ مجے ہے اور یہی اسے ہے بیدذ خیر وہی ہے۔

پراگر مرق کا بھائی غائب آیا اور جو وفعید عاطیہ نے فیش کیا تھا اس کواس طور سے وفع کیا کہ معاطیہ نے ہمارے ہار کے مرنے کے بعد اقرار کیا کہ یہ شے محدود ہمارے ہاپ کا ترکہ ہوتو یہ معاطیہ کے دعوے کا دفعیہ ہونے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ وارث نے یہ محدود میری ملک ہونے کا اقرار کیا ہے تو اس کے تھم میں اختلاف ہے یعنی مشائ کے نزویک نہ یہ دفعیہ ہاور بعضوں نے کہا کہ اس میں تنصیل ضرور ہے لیتی اگر یوں کہا کہ تو نے میر ملک ہونے کا اقرار کیا اور میں تنصیل ضرور ہے لیتی اگر یوں کہا کہ تو نے میر ملک ہونے کا اقرار کیا اور میں نے تیری تقعد ایق کی تو دفعیہ تی گی تو دفعیہ تی گی تو دفعیہ تی ہوا گا کہ ہونے کا اقرار کیا اور دعویٰ کیا کہ مدعا علیہ نے ہمارے ہا ہے کر اس کے مرنے کے بعد اقرار کیا کہ یہ شے محدود ہمارے ہا ہا کا ترکہ ہونے کی ساعت نہوگی رہی طبی ہے۔

ایک عورت نے دعوئی کیا کہ علی اس میت کی بٹی ہوں جھے اس کے ترکہ علی سے اس اس قدر پہنچتا ہے ہیں میت ہے وارثوں نے کہا کہ تو جموئی ہے تو نے میت کے مرت کے بعد اقراد کیا کہ (بندہ اس مردہ بودم دے مرا آزاد کردہ است) تو دفیہ ہنگیں ہے بیذ فیرہ علی کہ تو نے جھے ہے بیز میں فرید اس پرایک فنص نے دعویٰ کیا کہ تو نے جھے ہے بیز میں فرید اس پرایک فنص نے دعویٰ کیا کہ تو نے جھے ہے بیز میں فرید اس پرایک فنص نے دعویٰ کیا کہ تو نے کہا کہ بات بجادر علی اس کی بڑے اور سر دکر نے بر مجبود کیا گیا تھا ادراس پر گواہ قائم کر کے ذعین داہوں کو فوقی درضا مندی سے قردخت کرد اوراس پر گواہ قائم کے تو قاضی مدعا علیہ کے گواہوں پر ڈگری کردے گا اور مدمی کا دعویٰ دفع ہوجائے گا یہاں تک کہ وہ وا اس فیر کر سے سر محط علی ہے۔

ایک مخفی نے دوسرے پرایک زمین کا دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے تربیدی ہے اور آخر دعوے میں کہا کہ ایسا ہی دعا عابہ
نے میرے ہاتھ قرد فت کرنے کا اقرار کیا ہے اور دعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ میں اس اقرار تیج میں مجبور کیا گیا تھا تو یہ و فعیہ مجھے نمیر
ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور ایسا ہی ام ظمیر الدین مرعینا کی فتویٰ دستے تھے اور قرماتے سے کہ اس میں احتال ہے کہ خوش ہے اس نے نؤ
کی ہواور نیج کے اقرار میں مجود کیا گیا ہواور مجبوری اگر تیج کے اقرار میں ہوتو اس سے خوش سے نیج میں پی خطال نہیں آتا ہے تی کہ اگر اس نے نوج اور اور فور کے جانے کے گواہ دیے تو مقبول ہوں گے اور و فعیہ موال میں ہے۔

آگر بجوری سے نیچ وسپر دکر نے کا دعویٰ کیا ہی شتری نے اس کے دفعیہ یں کہا کہ تو نے بچھ سے دام خوشی سے لیے یا بہ میں زیر دتی واکراو کا دعویٰ کیا ہی موہوب لیدنے کہا کہ تو نے عوش ہیہ جھ سے بخوشی لے لیا تو دفعیہ بھے ہے کذائی الذخیر وجمع النوازل میں ہے۔

میں الاسلام عطار بن حزوسندی سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے دوسرے پریہ بات ثابت کی کہ تو نے خوش سے میر۔ داسلے اس قدر مال میرے ملک ہونے کا اقرار کیا ہے اور مدعاعلیہ نے اس کے دفعیہ میں گواہ دیئے کہ میں نے مجبوری سے اقرار کیا تھا نا شخ الاسلام نے فرمایا کہ بیددفعیہ بچے ہے اور مجبوری کے گواہوں کا قبول ہونا اوٹی ہے میجیط میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے پر قرض کا دعوی کیا پیر کہا کہ ایسانی معاعلیہ نے اقر ارکیا ہے اور معاعلیہ نے کہا کہ میں نے مجبور ک

ساقرار کیا تو یدفعیہ مجے ہاور مجبور کرنے والے کا نام ونسب ذکر کرنا شرطانیں ہے بیفلا صدی ہے اگر فوقی ساقر ارکر نے کا دموی اور مدعا علیہ نے گوا ہو میں استان کو استان کا رہے ہوری سے تعاقیہ کی گوائی مقبول ہوگی اور اگر دونوں نے تاریخ نہ کی یا کی کر دونوں میں تعاویت ہوتا ہوگی ہے تا تار فائد میں نامری سے معقول ہے ایک فض نے دوسرے پر ہزار درم کا دی بسب اس کے کداس نے فلال فض کی طرف اس کے تھم سے یا بلا تھم کفالت کی تھی دعویٰ کیا پھر اصل آیا اور دعویٰ کیا کہ بیال میں میں دونوں ہے کوئکہ شرف اس کے اقرار کرنے پر مجبور کیا گیا تھا تو اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی لیکن اگر کھیل نے دعویٰ کیا کہ میال اور کردیا ہے تو یہ دعویٰ کیا کہ سے طلاحہ سے سے مال ادا کردیا بایدی نے اس کو بری کردیا ہے تو یہ دفعیہ تھے ہے بی خلاصہ میں ہے۔

سُلَم فَدُوره كِي بابت في مجم الدين معي و الله كابيان

ایک من نے دوسرے پر بڑار درم کا دعویٰ کیا ہی معاملیہ کی طرف سے ایک من نے کفالت کر لی پھرکفیل نے کواہ منائے کہ جن بڑار درم کا مکھول لے نے ایسا کہ جن بڑار درم کا مکھول لے نے ایسا کہ جن بڑار درم کا مکھول لے نے ایسا فرار کرا ہے جو الانکہ وہ انکار کرتا ہے تو گوائی مقبول نہ ہوگی اور اگر طالب سے تسم لینی جا ہے تو النفات نہ کیا جائے گااور کھیل نے اگر لیا اداکر دیا پھر مکھول عنہ سے لیما جا ہا اور طالب عائب ہے ہی مکھول عنہ نے کہا کہ یہ مال قمار یا شراب کے دام یا مردار کے وام یا منداس کے تعاور کھول عنہ ہے گا ور کی طالب نے کہا کہ یہ مال قمار یا شراب کے دام یا مردار کے وام یا منداس کے تعاور کھول کو ایسا کے تعاور کو اور قائم کرنے جا ہے تو گوائی مقبول نہ ہوگی اور کھیل کو مال اداکر دینے کا تھم مطلب ہو دوریا جائے گا دراس سے کہا جائے گا کہ ایسا کہ اور اس سے کہا جائے گا کہ ایسا کہ اس کے منافر ہوا اور قاشی کے سامنے آثر ارکیا کہ یہ مال شراب کے دام یا اس کے حقم کو تا اس کے دام یا اس کے حقم کو تا اس کے دام یا اس کے حقم کو تا اس کے دام یا اس کے حقم کو تا اس کے دام یا اس کی کے دام یا اس کے

اگر معاطیہ نے قرض کے دوئی ش کہا کہ میں دفعہ ہیں کروں گائیں قاضی نے کہا کہ دفعہ تو اہراء ہے ہوتا ہے یا ابغاء ہے ق س میں ہے کس کا دوئی کرتا ہے اس نے کہا کہ دونوں کا تو بیٹے تھم الدین فی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ اس میں تائفن نہیں ہے شرطیکہ تو نیش کی دجہ بیان کردی اور وجہ تو نیش کی بیہ کہ یوں کے کہ تھوڑ ایس نے ادا کیا اور تھوڑ ااس نے جھے معاف کردیا ہوں کے کہ اس کے کہ میں ان اس کے کہ اس نے جھے کہ اس نے جھے کہ اس نے جھے کہ اس نے جھے ہی کردیا تو میں نے اس کو ادا کردیا تو میں نے اس کو ادا کردیا تو میں نے اس کو ادا کردیا اور بعض نے کہا کہ اس میں تاقش نہیں ہے دوئی باطل نہ وگا اگر چہ تو میں نہ بیان کرے کو میں نہ ہوگا کر چہ تو میں نہ ہوں کے کہا کہ اس میں تاقش نہیں ہے دوئی باطل نہ وگا اگر چہ تو میں نہ ہوں کے کہا کہ اس میں تاقش نہیں ہے دوئی باطل نہ وگا اگر چہتو میں نہ ہیں تاقش نہیں ہے دوئی باطل نہ وگا اگر چہتو میں نہ ہوں کے کہا کہ اس میں تاقش نہیں ہے دوئی باطل نہ وگا اگر چہتو میں نہ ہوں کے کہا کہ اس میں تاقش نہیں ہے دوئی باطل نہ وگا اگر چہتو میں نہ ہوئی الذخیر و۔

اگر مورت نے شوہر کے وارثوں پر مہر منے کا وعویٰ کیااور کواہ پیش کیے اور وارثوں نے اس کے دفعیہ میں کہا کہ تو نے اقرار کیا قاکہ تکاح بلاتقر رمبر مواقعانور مبرش واجب ہے اور اب تو مبر علیمنے کا وعویٰ کرتی ہے ان دونوں میں تناقض ہے تو بعض مشارکنے نے کہا کہ بید دفع می نیس ہے اور بی اصح نے بیرمجیلا میں ہے۔

فاوی رشیدالدین عل ہے کہ شوہر کے وارثوں پر حورت نے مہر کا دعویٰ کیا اور وارثوں نے اصل نکاح سے انکار کے بعد خلع

واقع ہونے کادمویٰ کیاتو ساعت شہوگی بیضول عادیدی ہے۔

ایک فض نے دوسرے پر بزار درم کا دعویٰ کیا ہی معاعلیہ نے کہا کہ تیرا کچھ بچھ پر نہ تھا یا تیری کوئی چیز بچھ پر نہتی ہی مدی نے مال پر گواہ دیتے بھر مدعا علیہ نے ابرا میا ایغا م کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی ہی اگر اس کے گواہ دیتے تو ثبوت ہوجائے گا اوراگر بوں کہا کہ تیرا کم پھی بچھ پر نہ تھا اور میں تھے نہیں بچھا تا ہوں اور باتی مسئلہ اپنے حال پر ہے تو اس فعیہ کی ساعت نہ ہوگی اور قد وری نے

مارے اصحاب سے روایت کیا کہ احت ہوگی بیظامہ میں ہے۔

ا بکے مخص نے دوسرے برقرض کا دعویٰ کیا ہی معاعلیہ نے اس سے انکار کیا ہی مدی نے گواہ قائم کیے کہ تو نے بھی سے اس مال کے واسطے دی روز کی مہلت کی تھی اور بیام تیری طرف سے اس مال کا اقرار پہاور مدعاعلیہ نے کہا کہ تو نے بیس روز ہوئے کہ جھے اس مال ہے بری کردیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو بید فعید نہ ہوگا یہ پھیا میں ہے۔

ا کی فض نے دوسرے پر دس دینار کا دعویٰ کیا ہی مرعاعلیہ نے دفع کیا کداس نے کہا کہ (مراجز سددیتار درخواست نیست) تواس دفعیہ کی ساعت شہوگی بیرظا مدعی ہے۔ ایک فخص نے دوسرے پرسو درم کا دعویٰ کیا ہی مدعاعلیہ نے کہا کہ عمل نے نجھے اس عمل سے پچاس درم دے دیئے ہیں تو بید دفعیہ شہوگا جب تک گواہ گوائی نددیں کہ اس نے یہ پچاس درم دیئے ہیں یا اداکر دیئے ہیں بیرجوا ہرالفتاویٰ عمل ہے۔

اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ جس مال کا تو جھ پر دموئی کرتا ہے وہ مال تمار یا تمن شراب ہے تو ساعت ہوگی اور اگر کواہ دیے تو متحول ہوں کے بین ظامہ جس ہے کی دوسر ہے پر کسی قدر دیناروں یا درسوں کا دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے اداکر دینے کا دعویٰ کیا اور کواہ لایا کہ جنہوں نے بیر کواہی دی کہ اس مدعا علیہ نے مرگی کواس اس قدر درم دیئے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس وجہ ہے دیئے ہیں تو ہمارے بعض مشام کے ہے دوایت ہے کہ اس سے مرگی کا دعویٰ دفع ہوگا اور قاضی اس کو قبول کر سے گا اور میں اشہو اقرب الی العواب ہے مدی ہے۔ یہ سے مدی کا دعویٰ دفع ہوگا اور قاضی اس کو قبول کر سے گا اور میں اشہو اقرب الی العواب ہے مدی ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پر بڑار درم کا دعویٰ کیا ہی ماعلیہ نے کہا کہ میں نے تجھے سرفند کے بازار میں ادا کر دیتے ہیں اور جب اس ہے گواہ طلب ہوئے تو اس نے کہا کہ میرے پاس گواہ بیں ہیں بھر بعد اس کے کہا کہ میں نے فلاں گاؤں میں ادا کیے ہیں اور اس کے گواہ سنائے تو مقبول ہوں کے بیفرآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے پر مال کا دوئی کیا ہی مدعاعلیہ نے دفعہ کیا کہ مدی نے جھے اس دوے پر بری کیا ہے اور اس کے گواہ و یکے پر بری کیا ہے اور اس کے گواہ و یکے پر مدی نے دوبارہ دوئی کیا کہ اس نے میرے بری کرویے کے بعد پھر مال کا اقر ارکیا ہے تو بعض مشائ نے فر مایا کہ اگر مدعاعلیہ نے یوں کہا کہ تو تھے اس دیوے سے بری کیا اور میں نے تیری براہت کرنے کو تیول کیایا تقمد بی کی تو پھر مدی سے دفع الدین تھے نہیں ہے اور اگر مدعا علیہ نے بیٹیں کہا کہ میں نے براءت تبول کر لی میں تو مدی ہے تھی کہا کہ میں نے براءت تبول کر لی می تو مدی ہے دوبارہ دیوئی تھے تھی رہیم لکھا ہے۔

حدی ہے بعض دوے پر مسلم کر کی مثل دوی سود بنار کا تعااور مسلم ہیں دیار پر ہوئی پھر جب بدل مسلم کا مطالبہ کیاتواس نے کہا کہ بن گاہ دیا ہوں کہ بیر سے مورث نے بھے وہ ال ادا کر دیا ہے ہیں تیرا دوگئی تھے تہیں ہے باطل ہے ہیں اگر دفید کا حدی سوائے اس فضوص کے ہے جس نے مسلم مشہرائی تھی تو ساحت ہوگی اور اگر و بی ہے جس نے سلم کی تھی تو ساعت نہ ہوگی بین ظا صدیم ہے۔ ایک فضو و می متنے کو ایا اور دوئو کی کیا کہ میر سے بچاس ورم میت پر ہیں اور میت نے اپنی زعر کی بیس بررم میت پر اس سب سے ہیں کہ بیس نے اس مقالیس و میں میت نے اس امر کے گواہ و بے کہ حد گی نے افر ارکیا کہ میر سے دیا ہوگی اور بدوگوئی مدی کا و فعید ہوگا بدفاؤ کی قاضی کے ہاتھ اپنے مودرم جو کی فضی فالٹ پر تیے فرو فت کے بینے قوص کی بر ہاں تبول ہوگی اور بدوگوئی مدی کا وفعید ہوگا بدفاؤ کی قاضی خان میں ہے۔ ایک فض نے دوسرے پر گواہ دیے ہی حاطلہ نے وفعید بیس کہا کہ میر سے باپ نے اپنی زعر کی میں اس و میت سے مشائی نے کہا کہ اس کی ساعت ہوگی اور ہی تھے ہا کی طرح اگر اس امر کے گواہ دیے کہ میر سے باپ نے زغر کی میں اس و میت سے مشائی نے کہا کہ اس کی ساعت ہوگی اور ہی تھے ہا کا طرح اگر اس امر کے گواہ دیے کہ میر سے باپ نے زغر کی میں اس و میت سے کی بعض مشائی نے کہا کہ اس مسلم میں ووروائی میں اور بعض نے کہا کہ جو جامع ہیں نہ کور ہے دہ قیا سے ہو اور دوایت ہیں اور بعض میں نہ کور ہے دہ قیا سے ہو وار واردایت میں واردایت میں والی کی جو جامع ہیں نہ کور ہے دہ قیا سے ہو اور دوایت میں واردایت میں والی سے میں میں نہ کور ہے دہ قیا سے ہو اور دوایت میں واردایت میں والی سے ہو میں نہ کور ہے دہ قیا سے ہو اور دوایت میں واردایت میں والی سے میں اور ہونے میں اور واردایت میں اور واردایت میں اور واردایت میں واردایت میں اور واردایت میں واردایت

ترکہ میت میں اپنے نابالغ کے داسطے تہائی مال کی وصیت کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے ہیں قاضی نے میت کے وارثوں پ ڈگری کروی پھروارثوں نے بطریق دفع کے مدلی پر گواہ قائم کیے کہ اس نے تھم قاضی ہے پہلے اقر ارکیا ہے کہ میت پراس قدر قرض ہے کہ تمام ترکہ کو تھیرے ہوئے ہے تو یہ دفعیہ تھے ہے اور قاضی کا تھم وفر مان باطل ہوجائے گایدذ خیرہ میں ہے۔

ایک فض نے اپنے اڑکے کے دواڑکوں کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور ایک بالغ ہاور دومرانا ہالغ اور دونوں کا باپ ز عرصیت کرنے والا مرکیا ہیں نا ہالغ کے باپ نے وارث موسی پر دعویٰ کیا کہ میت نے اس کے واسطے وصیت کی ہے اور بالغ نے خود وصیت کا دعویٰ کیا اور وارث موسی کی کہا کہ اس کے داسطے وصیت کی ہے اور بالغ نے میت کے خود وصیت کا دعویٰ کیا اور وارث میں ہالغ نے میت کے میت کے میت کے دونوں کی دعیت نے میرے نا ہالغ کے میت نے جھے وصیت نہیں کی ای طرح اس نا ہالغ کے باپ نے اقرار کیا ہے کہ میت نے میرے نا ہالغ کے واسلے کھی وصیت نہیں کی تو میں ہے۔ واسلے کھی وصیت نہیں کی تی ہی ہو میں ہے۔

اگر کمی جو پاید پر بسب نتاج کے دعویٰ کیا لین میری ملک میں بچہ پیدا ہوا ہے ہیں معاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو جونا ہے اس لیے کہ تو نے اقرار کیا کہ میں نے اس کوفلال محض سے خریدا ہے تو بیدوی کا دفعیہ ہے کذائی الذخیرہ۔

ایک من نے دوسرے پردوئی کیا کہ میں نے فلال فخص سے فلال محدود اجارہ طویلہ پر کرایہ لی اوراس پر قبضہ کرلیا اور صدود بیان کر دیئے اور بعد قبض کے مدعا علیہ کے ہاتھ بالمقطعہ اجارہ پردی اور شرا کھا ذکر کیے اور اس سے مال اجارہ کی درخواست کی ہیں متاجر مدعا علیہ نے وفع کیا کہ میں نے یہ محدود دوسرے سے بخیار خریدی ہاور مدت گذرنے کی وجہ سے بچ ٹا فذہ وگئی اوراجرت ساقط ہوگئی تو کرایہ پردینے والے کی غیبت میں بید فعیدی نہیں ہے ہی مختارے کذاتی الخلاصة ۔

تاك الكورك وعوب من اكر معاعليد في كواه قائم كيه كري في سف مدى كواس بات بن كام كرف كواسط مزود ركيا تما تو

وفعیت ہے اور بید می کی طرف سے اقرار ہوگا کہ میری ملک بیتا کے نہیں ہائی طرح اگراس امرے کواہ قائم کے کہ مدگی نے بیکمر جھ سے کراید لیایا زیمن بھیتی کے واسطے لی اور کواہ قائم کیے کہ اس نے کہا کہ (ایس خانہ را بمن اجار و دہ تا بگیرم) یا اس نے کہا کہ (ایس فانہ را بمن بزرگری وہ) تو بید فعید ہوسکتا ہے اور میاس بات کا اقرار ہوگا کہ اس میں مدی کی پھیے ملک بیس ہے یہ فعمول مماد میں ہے۔ ایک مختص نے دوسرے میر دعویٰ کیا کہ اس نے میری باندی کے پیٹ میں مارا ہے

این ساعد رحمۃ الله علیہ نے قربایا کہ ایک تفس نے دوسرے پردوکی کیا کہ اس نے بھے ہاں قدر مال لے لیا ہے اور اس کو اس طرح بیان کیا کہ شافت ہوگی ہی معاعلیہ نے کواہ دینے کہ مدگی نے اقر ادکیا ہے کہ یہ مال بھے سے فلال شخص دوسرے نے بینی سواتے معاعلیہ کے کسی نے لے لیا ہے اور مدگی اس ہے افکار کرتا ہے قوید دو کی کہ کا ابطال نہیں ہے اور نہ اس کے گواہوں کا اکذاب ہے اور اگر معاعلیہ نے اس امر کے گواہوں کا اکذاب ہے مشاکنے نے قربا یا کہ سکہ بھی وکل سے مراد وہ وکیل ہے جو موکل صاحب قدرت کی مرف سے نہ ہوور نہ اگر موکل صاحب قدرت ہے قو متمان مال موکل پرآئے گی اور وہی مدعاعلیہ ہے ہی وکالت سے مراد امر ہ نہ حقیقت وکالت کذائی الذخیرہ ۔ ایک تفس نے دوسر ہے پردوئی کیا کہ اس نے میری باندی کے پیٹ بی مارا اور وہ اس ضرب ہم میں مدعاعلیہ نے دفعیہ بھی کہا کہ وہ باندی بعد مار نے کے بازار کی طرف نگلی تھی تو دفعیہ سے نہیں اگر یہ امر کواہوں سے ٹابت کیا کہ بعد مار نے کے وہ صحت یا گئی تی تو سے اوراگر اس نے اس کے صحت یا نے کے اور اس نے بعد ضرب کے مرجانے کے گواہوں سے خوہ قواہوں کے دوسر کی کہ بعد مار نے کے وہ اوراگر اس نے اس کے صحت یا نے کے اور اس نے بعد ضرب کے مرجانے کے گواہوں سے کواہ قدیم کے تو گواہاں صحت کا قبول ہونا اولی ہے کذائی الخلامہ۔

ایک فض نے دوسرے پر دوئی کیا کہ اس نے میرے باپ کولات ماری اور دہ اس سے مرکبا اور اس کے کواہ سنائے اور ضارت اور اس کے کواہ سنائے اور ضارت کواہ سنائے کہ وہ اس خرس سے کہا کہ اس می تفصیل ہوتا واجب ضارب نے کواہ سنائے کہ وہ اس خرس سے اچھا ہو گیا تھا تو بید ہوئی مرکبا اور کھا ہوں ہے کہا کہ اس می تفصیل ہوتا واجب ہے بی اگر مرکب نے بیدی کو ابنی اس کے لئی تاکہ کو ابنی وہ مرکبا اور کو ابنوں نے بھی اسی بی کو ابنی وی تو بیدہ منا میں ہے اور اگر اس نے بول دوئی کیا کہ اس نے اس کولات ماری اور لات کی ضرب سے وہ مرکبا تو بید فعید منا علیہ کا میں ہے اور اس پر صفان (نین دیت جان اا) بحر نے کا تھم کیا جائے گا بیجید علی ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پردوی کیا کہ اس نے میران کا اوپر کا دانت و ڈریا ہے ہی مدعا علیہ نے دفع کیا کہ اس کا بیدانت تھائی میں تو اس کی ساعت نہ ہوگی بین ظام میں ہے۔

ایک فنم کے تبند میں ایک معین مال ہے اس پرایک فنم نے ملک امطاق کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے ہوں دفع کیا کہ یہ معین مال ہے اس پرایک فنم کیا کہ یہ معین مال میری ملک ہے اور اس پر معین مال میری ملک ہے اور اس پر محلاق کا دعویٰ کیا ہے اور اب می مدی کے گواہوں کی گوائی معبول ہوتی کے اور ایک صورت میں مدی کے گواہوں کی گوائی معبول ہوتی ہے مدی ملے میں مدی کے گواہوں کی گوائی معبول ہوتی ہے مدی ملے میں مدی ہے کہ معالی کا دعویٰ کیا ہے اور الی صورت میں مدی کے گواہوں کی گوائی معبول ہوتی ہے مدی ملے میں دے۔

ہے بیریط میں ہے۔

ایک فنص ایک مملوک کولایا اور کہا کہ بیریمری ملک ہے گراس نے تمروا فتیار کیا ہے اور مملوک نے کہا کہ میں فلال عائب کی

ملک ہوں تو منتفی میں ندکور ہے کہ اگر فلام اینے قول پر کوا ولایا تو اس کے اور مدگی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر کوا و نہ لایا تو مرگ

علی ہوں کہا کہ بیری ملک ہے اور اس کے ساتھ ایسا تھتا تہا کہ جس سے فاہر ہوکہ اس کی ملک کی طرح پر ہے آیا بلور تھے کے یا ہہ کے یا اور کی
طرق سے 18

کے کوابوں کی ساعت ہوگی اوراس کی ڈگری ہوجائے گی پھر عائب آیا تو اس کوغلام لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی کین اگراس نے کواہ قائم کیے کہ بیمراغلام ہے تو پہلے مدی پرجس کی ڈگری ہو چک ہے اس عائب کی ڈگری کردی جائے گی بیڈنا وی قاضی خان میں ہے۔

ایک فض نے دو کی کیا کہ مرااس فض پرسوس نئی کا تیل بہب سے واجب ہے ہی دعاعلیہ نے دفیہ میں کیا کہ وجونا ہے میں نے تھے کواں تیل کے وض میں ایک دینار مرن کھر سے و نظاری سکر کا دیا ہے وید وفیہ دو اجب ہونے کا سب معلوم نہ ہو کی کہ جائز ہے کہ تیل واجب ہونے کا سب معلوم نہ ہو کی کہ خار ہے کہ تیل واجب ہونے کا دیا مالا کہ وہ اجب ہوا ہو پھر جب اس کے وض دینارویا تو مسلم فیر کا معاوض قبند ہے پہلے کیا اور یہ جائز نہیں ہے اور اگر تیل ہے ہواں طرح کہ یہ مقدار معین تیل فریدا ہو پس جب اس کے وض دینار ہونے کا دیا حالا نکہ وہ اجب ہوا ہو گئے ہے تو گویا ہے تھے کہ فروخت کیا اور یہ بھی جائز نہیں ہے جس دفید ہے تھے اس موجوز میں ہے ہوا کہ اگر تھے کو قلال وقت نفتہ نہیں ہے جس دفید ہی تیر سافتیار میں ہے یہ اس کو فقتہ کہنی ہے ہوگا کہ اس نے اقرار کیا گلا تی تو اپنی کے اس موجوز ہونے کیا کہ اس نے اس وقت تک اس کو فقتہ پہنیا ہے اس نے دفید کیا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے تیں دیا تو ساعت نہ ہوگی اورا گرمورت نے دفع کیا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے تیں دیا تو ساعت نہ ہوگی اورا گرمورت نے دفع کیا کہ اس نے اقرار کیا ہوئی کہ میں نے اس میں دیا تو ساعت نہ ہوگی اورا گرمورت نے دفع کیا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے تیں دیا تو ساعت نہ ہوگی اورا گرمورت نے دفع کیا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے تیں دیا تو ساعت نہ ہوگی سے میں ہوگی اورا گرمورت نے دفع کیا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے تیں دیا تو ساعت نہ ہوگی سے میں میں ہوگی اورا گرمورت نے دفع کیا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے تیں دیا تو ساعت نہ ہوگی سے میں ہوگی اورا گرمورت نے دفع کیا کہ اس نے اقراد کیا ہے کہ میں نے تیں دیا تو ساعت نہ ہوگی سے میں میں ہوگی اورا گرمورت نے دفع کیا کہ اس نے اقراد کیا ہے کہ میں نے تو سام کی اس نے دفید کیا گیا کہ میں ہوگی اورا گرمورت نے دفع کیا کہ اس نے اقراد کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اورا گرمورت نے دفع کیا کہ اس نے دفید کیا گیا گیا گرمورت نے دفع کیا گیا گرمورت نے دفید کیا گیا گرمورت نے دفید کیا گیا گرمورت نے دفید کیا گرم

فاوی میں ہے کہ ایک میں نے دوسرے پردوی کیا کہ بی نے تیرے پاک فلال شے مین کہ جس کا نام ووصف ہے ہے اسے کورئین کی تی اور درخواست کی کہ رہشے مین حاضر کرے تا کہ بی قرض اداکر کے اپنے مال کو لے لوں اور عدعا علیہ دئین ہر کھا ور برئی کرنے والوں ہے اور کی کہ دی کہ دی کے اس کے رئین کرنے والوں ہے افکار کرتا ہے ہیں مرکی دو گواہ رئین کے لا یا اور مدعا علیہ دو گواہ لا یا کہ انہوں نے گوائی دی کہ مدی نے اس کے ہاتھ ہے مصن اس قدر داموں کو فروخت کی اور دام وصول کر کے بچھائی کے پردکر دی تو یک ہے اس کے میر دکر دی تو یک ہے گائی کہ یہ دو گواہ دی کے دورتا ہوئی کی کو ایس کے اس کے کہ خرید کرتا رئین سے ذیا دوموکد ہے ہے جیا ہی ہے۔

ایک مخص نے دوسرے کا چوپا ہے لیا وہ اس کے بعد میں مرکبا ہیں چوپا ہیں کا مالک قاضی کے پاس آبا اور لینے والے پر
دمویٰ کیا کہ اس نے مراجو پا ہیا تن ہے لیا اور وہ اس کے پاس مرکبا اور لینے والے نے دفع کیا کہ میں نے چوپا ہی سے لیا کوڈکہ وہ
میری ملک تھا اور اس کے بعد میں تاتی تھا تو یہ دفعہ کے ہا وراگر چوپا ہیں مانہ ہو بلکہ قائم ہواور مدی نے مثل مذکور کے دمویٰ کیا اور
لے لینے والے نے گواہ منا کے کہ میں نے اسے لے لیا اس واسلے کہ وہ میری ملک ہے تو گوائی متبول ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے۔
ایک مورت نے اپنے شوہر پر دمویٰ کیا کہ میں بہب بین طلاق کے اس پر حرام ہوں اور اس کے گواہ پیش کے ہی شوہر نے
دفع کیا کہ اس مورت نے خود افر ارکبا ہے کہ جھے اس چین طلاق ویں اور میری عدت گذرگی اور میں نے دوسر سے فاوند سے نکاح کیا
اور اس نے میر سے ساتھ وطی کی پھر اس نے طلاق دی اور پھر میں نے اس کے ساتھ دنکاح کیا ہے اور اب یہ میر سے واسطے طال ہے تو

آگرایک مورت سے نکاح کا دعویٰ کیااور کواہ ستائے اور کورت نے دفعیہ کے طور پر کواہ ستائے کہ یس نے اس سے خلع اکر ا لیا تو پید فعیر بھی ہے اور اگر دونوں نے تاریخ نہ بیان کی یا ایک نے تاریخ نہ بیان کی ہواور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی ہی اگر خلع کی تاریخ ویشتر ہوتو بید فعیر بھی ہے اور عورت کی کوائل روکروی جائے گی اور اگر کی مورت کے نکاح کا دعویٰ کیا اوروہ دعویٰ کرتی ہے کہ دی نے اقر ارکیا ہے کہ بیمورت جمعے پر حزام ہے تو دفعیر سے ہے۔ ای طرح اگر عورت نے نکاح کا دعویٰ کیااور مرد نے خلع کے دعویٰ

ل معن مورت نے مال دے کر طلاق کی ورخواست کی بورشو ہرنے منظور کر کے طلاق دے دی ۱۲

ے دفع کیا تو سیجے ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کا دعویٰ کیا اور عورت نے وقع کیا کہ میں فلاں غائب کی منکوحہ ہوں تو بد فعیہ سی میں بے بیفسول مماد بیمیں ہے۔

اگرایک ورت نے کی مرد پر نکاح کادوئی کیااورمرد نے کہا کہ مرے تیرے درمیان نکاح نہیں پھر جب ورت نے نکاح کے گواہ قائم کیے تو مرد نے گواہ قائم کیے تو مرد نے گواہ قائم کے گواہ قائم کے گواہ قبول ہوں کے بیرفاوی قاضی خان میں ہے۔
عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا اور مرد نے اصل نکاح سے انکار کیا پھر تورت نے گواہ دیے اور نکاح کا تھم ہوگیا پھراس کے بعد مرد نے گواہ دیے کہ اس نے خطع کرالیا ہے تو شیخ سے نے قرایا کہ خورت کا دیوی دفع نہ ہوگا اس لیے کہ مرد کے کلام میں تناتش ہے یہ فصول محاد بیش ہے۔
قصول محاد بیش ہے۔

قاضی نے شوہر پر نفقہ فرض کیا تو اس نے کہا کہ بیٹورت بھے پرحرام تھی جس وقت کہ نفقہ فرض ہوا ہے تو یہ غیر مسموع ہاور اگر مرد نے مہر پر خلع کا دعویٰ کیا اور نفقہ عدت کا دعویٰ ہوا تو مسموع ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔

ایک فض نے ایک غلام خریدااور قبضہ کرلیا پھرایک فض نے ملک مطلق کے دوئے پر گواہ پیش کر کے استحقاق میں لے لیا تو مشتری اپنے بائع ہے دام واپس کرسکتا ہے پھر قبل اس کے کہ قامنی وام واپس کر دینے کا تھم کر سے بائع نے گواہ دیئے کہ بدیمرا ہے تو بائع کا دوئوی مسموع نہ ہوگا اورا گر بائع نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ میں نے مستحق سے خرید کر پھر مشتری کے باتھ فرو خت کیایا اس امر کے کہ بید بنام میری ملک ہیں پیدا ہوا ہے تو لحاظ کیا جائے گا اگر مستحق پر گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں کے اور تھم قاضی جو مستحق کے واسطے ہو چکا ہے باطل ہوجائے گا اور اگر مشتری پر قائم کے ہیں ہیں اگر اس وقت قائم کئے کہ جب قاضی نے مشتری کے واسطے ٹرن کی واسطے ٹو کہ کو ایک بائع ہے دام لے لیے گر قاضی نے تھم نیس دیا ہے تھا تھی ہو بی بی قائم کی مقبول ہوگی ہوئی قاضی نے تھم نیس دیا ہے کہ مشتری نے بائع ہے دام لے لیے گر قاضی نے تھم نیس دیا ہے تو یہ گوائی ہوگی بی فان میں ہے۔

اگر غیرمجلس قاصنی میں اقر ادکیا کہ بیتے مغین میری ملک ہے بسبب اس کے کہ میں نے فلاں شخص سے خریدی ہے پھر قاضی کے یاس ملک مطلق کا دعویٰ کیا ہیں مدعا علیہ نے دفع کیا کہ اس نے ایک بار اقر ادکیا ہے کہ میں نے اس کوفلاں شخص سے خریدا ہے تو دفعے ہے ہیں اگر کو اہوں سے بیامر قاضی کے نز دیک ٹابت کردے تو مدگی کا دعویٰ دفع ہوجائے گا بیمجیلا میں ہے۔

ایک فض نے قامنی کے سامنے ایک شے معین کا دوئ ایسے سب سے کیا کہ جس کوہ ہ ٹابت ندکر سکا پھر مدعا علیہ نے یہ شے فرو فت کر کے مشتری کے میر دکر دی پھر ایک زیانہ کے بعد مدی نے ای شے معین کا دعوی مشتری پر اُسی قاضی کے یا دوسرے قاضی کے ساتھ کہا ہی مشتری نے دفعیہ کیا گرتو نے میر سے بائع پر اس شے معین کا دعوی بسب خرید کے کیا تھا اور اب ملک مطلق کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دفعیہ بحج ہے بیدذ فیرہ میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے پرایک شے معین کا دعوی بسب ملک مطلق کے کیا اور مدعا علیہ نے اس کے دفعیہ میں کہا کرتا ہے اس سے میلے سیب کے ساتھ کیا تھا اور اب ملک مطلق کا دعویٰ کرتا ہے بس مدی نے کہا کداب بھی میں ای سب کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں اور ملک مطلق کے دعوے کور ک کرتا ہوں تو دوبارہ اس کا دعویٰ مسموع ہوگا اور مدعا علیہ کا دفعیہ دور ہوجائے گا یہ نصول مماد میں ہے۔ شفعہ کا دعویٰ کرتا ہے اوہ فلال فخض فصول مماد میں ہے۔ شفعہ کا دعویٰ کرتا ہے اوہ فلال فخض کی ملک ہے وہ ساتھ کہ جس ملک کی وجہ سے مدی شفعہ کا دعویٰ کرتا ہے اوہ فلال فخض کی ملک ہے ہیں ساعت ہوگی ہے فلا صدیمی ہے۔ شاعت ہوگی اور اگر اس امر کے گواہ سناتے کہ اس نے اقر ادر کیا ہے کہ فلال فخض کی ملک ہے ہیں ساعت ہوگی ہے فلا صدیمی ہے۔

ایک محض نے ایک گھر پر دعویٰ کیا کہ بیمراہ اور مدعا علیہ کے مورث نے نائن اس پراپنا قبضہ کیا پھرمر گیااورا ہے اس وارث مدعا علیہ کے قبضہ بھی چیوڑ کیااورا ہے دعوے پر کواہ قائم کیے پھر مدعا علیہ نے کواہ سنائے کہ میرے مورث فلال نے اس مدئی سے یہ گھر اس قدر داموں کو طبی ہے سے ساتھ خریدا تھا اور باہم قبضہ ہوگیا تھا پھر وہ مر گیااور جھے میراث ملا ہے پھر مدئی نے اس کا یوں دفعیہ کیا کہ مورث مدعا علیہ نے اقرار کیا تھا کہ میر سے اور مدئی کے درمیان جو بھی ہوئی تی وہ نے وفاتھی جب دام واپس کرے تو بی واپس وٹی چاہے اور اس کے کواہ قائم کیے تو امام اجل تعمیر الدین نے فر مایا کہ اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی ہوئی قائی اور ایست ماس میں مول ما نگنے یا بہد یا وہ لیعت یا اجارہ ما نگنے میرا قد ام کرتا با تفاق الروایات اس امر کا اقر ارہے کہ اس میں

اس کی ملک تبیس 🖈

بائع ہے ہم، انگنایا مول مانگنا اسمح قول کے موافق بائع کی ملک کا اقرار ہے اور زیادات میں لکھا ہے کہ اقرار نہیں ہے اور يكى تيج بكذانى خزائة أملتين زيادات قامنى علاءالدين شراب كدروايت جامع كى تيج باورمول ما تنكفي بأبهه يا ووبعت يا أجاره ما تکنے پراقدام کرنایا تفاق الروایات اس امر کا قرار ہے کہ اس میں اس کی ملک نہیں ہے یہ فسول محاویہ میں ہے۔ ایک شے معین جو کسی کے تعدیش ہاس پردوی کیا کہ بیمری ہاور قابض نے میرے واسطاس کا قرار کیا ہے محرم عاعلیہ نے کوا و سے کداس نے جھ ے ہی شیمعین ہدمی طلب کی تھی او یدوفعیدووی مری کا ہوگا کذانی الحیط اور جامع میں ذکور ہے کہ اگرمشہو وعلیہ نے کوا وسنائے کہ مدى نے دوئى سے پہلے يہ شے جھ سے تريد نے كے طور ير چكائى تقى تو كوا ومقبول ہوں كے اور مدى كى كوائى باطل ہوجائے كى كيونكداس طرح چکانا باکع کی ملک کا قرارہ کے کمیری اس میں ملیت نہیں ہے پیڈناوی قامنی خان میں ہے۔ اگر مدی نے اس طرح تو نیش وی جای کہ یہ شے میری ملک تھی لیکن اس نے اس پر قبعنہ کرانیا اور جھے ندوی پس میں نے اس سے خرید نے کے واسطے چکائی تو اس کی ساعت ندہوگی بیٹرند استین میں ہے۔ اگر مرقی نے معاعلیہ کے اس طرح کواو قائم کرنے کے بعد یوں کواو قائم کیے کہ قابض نے مرى سے يہ چيزمول لے لينے كے واسطے چكائى تى تو يہ كوائى مقبول موكى اور بہلا دفعيد باطل موجائے كا كونك جامع كى روايت مى چکانااس مخص کے ملک کا افرار ہوتا ہے جس سے چکائے اس مری نے اس دفعہ میں بددمویٰ کیا کد ماعلیہ قابض نے افرار کیا ہے کہ بيدى كى مك باورتاتس تعديق عم كى وجه ب باطل موكيا اوريتكم اس وقت بكدونون من به برايك في ايساقراركى تاریخ مکسی ہواور آگرند مکسی ہوتو بھی ہرایک کا اقرار دوسرے کے اقرارے مندفع ہوگا ہی مدی کی کوائی ملک مطلق پر باتی رہ تی اور اس روایت کے موافق جس میں چکانا اس امر کا اقرار ہے کہ اس میں میری ملک نہیں ہے تو بھی وفع سیح ہے کیوک قالبن کا اقرار ہوا کہ میری ملک نہیں ہے اور کوئی اپنی ملک کا مری نہیں ہے ہیں مرعی کی ملک کا اقرار ہوایہ قناوی قاضی خان میں ہے۔ غیر مرعاعلیہ ہے مول ما تکنااس باب میں کہ بیدی کا قرارہے کہ میری ملک نہیں ہے دعاعلیہ ہے مول ما تکنے کی نظیر ہے تی کہ اگر مزعاعلیہ نے کواہ دیے کہ مل في اس كوفلا المخص مول ما فكاتما تو دفعيه وكاريض ول عماديد عن ايك مخص في ايك كيز استعادليا محروى كيا كميرى نابالغ بني كا بي قرابالى يس امام ابو يوسف رحمة الشعليه عن فركوري كرووي كاحت بوكى اوركواى مقبول بوكى اورمو لف كبتاب كديداس روايت كيموافق بكرمستعار ليماجس باليابهاس كى مك كااقرار نيس موتا بمرف اس امركااقرار موتاب كرين والے کی ملک تبیس ہے روقاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک محض کے مقبوض فل پرووی کیا اس مدعا علیہ نے دفعید میں کہا کہ اس نے اس ورخت کے مکل خرید ناجا ہے مقاق سددفعیریں ہے بیدذ خرو می ہے۔ عقار کے دعو نے میں اگرید عاعلیہ نے ایک یا دو ہارا نکار کیا پھر کہا کہ بیز مین جومیر یہ بینشند میں ہے اس کی بیرصدین نبو میچونبد نفید میں اور میں اس

میں توبید دفیر کے تیل ہے بیدد خروش ہے۔

ایک محض کے مقبوضہ محدود پر دعویٰ کیا اوراس کی صدود بیان کردیں ہیں ماعلیہ نے کہا (ایں محدود کہ مدی دعویٰ میکند با صدود ملک من است وقت من است ) پھر مدی نے دوسری مجلس میں بعینہ ان صدود کے ساتھ دوبارہ دعویٰ کیا ہیں مدعا علیہ نے کہا (صدوو خطا کردہ کو ایس محدود کہ در دست من است بایں صدود نیست کہ دعویٰ کردہ ) پھر مدی نے تیسری بارتیسری مجلس میں دعویٰ کیا ہا مدعا علیہ نے کہا (آس محدود کہ تو وعویٰ کیکئی بھلاں فروختہ بودی چیں ازا تک دعویٰ میکروی ومن از ال فلاں خریدہ ام) ہی بعض نے کہ بیقول دعویٰ مدی کا دفعہ نیس ہے اوراس کا تیسرے کلام نے دوسرے قول سے ٹوشا ہے اور دوسرا کلام اس کا تیسرے کلام نے توش ہے۔ کو اسطے معتبر سے اگر چدوی کی مدی کے دوسرے قول سے ٹوشا ہے اور دوسرا کلام اس کا تیسرے کلام نے دوسرے واسطے معتبر نیس ہے۔

ایک کھوڑ استعارلیا اور و متعیر کے نیچ مرگیا اور اس کے مالک نے عاریت دیے ہے انکار کیا اور متعیر نے مال دے ملے کرلی تو جا رہے ہے کرا گرمتعیر نے اس کے بعد عاریت دیے ہے گواہ سائے تو متبول ہوں گے اور کے بالل ہوجائے گیا اور اگر اس کے عاریت دیے والے نے عاریت دیے والے نے ماریت کی بات کے عاریت دیے والے نے میں از انجملہ یہ ہے کہ ایک تحق لین جا تی تو اس کو افتیار ہے اور متعی میں چنو مسائل نہ کور ہیں کہ جو عدم آبول گوائی پر دلالت کر معاطیہ نے گواہ قائم کے کہ ش نے دوسرے کے متبوضہ دار پر اپنے باپ سے میراث بیننے کا دوگوئی کیا ہم کی قدر مال پر صلح کرلی افتی میں تربیدا ہوگی این تو کہ گائی کے کہ ش نے دیکر مدی کے باپ سے اس کی زعم کی میں تربیدا ہوگی ہو ذخیرہ میں ہے اور متعی میں ہے کہ اگر کہ باپ معاطیہ نے کہڑے میں ہے اور متعی میں ہے کہ اگر کہ کو اور ان کے اس کے دور اس کے اس کا بیات کو این باطل اور ملح ہائز ہوا در اگر کہ عاملہ کو گواہوں نے باپ معام ہو کہ اس کو این باطل اور ملح ہائز ہوا والے کہ بور اس خواہوں نے باپ میں اگر کو اہوں نے باپ میں اگر کو اہوں نے باپ میں اگر اور کیا ہے کہ میرا اس کو ترامی اس کو اور کو کھی ہے تر امیرائی کہ میرائی کہ میرائی کہ بیا ہے کہ باز میان کو امیرائی کہ بیا ہے کہ اس کا میرائی کہ میرائی کہ میرائی میں ہوگیاں تو اس کے باز اور کو کو بیا ہوگیاں کہ اس مقام پر بھنول میں کے بور اس کے اس کا کہ اور کو کی ہو اگر کر میرائی تو تافی اس اقراد کیا کہ بیکڑ اہر کر میرائی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو تو تافی اس اقراد کیا کہ اور کو کی سوائے ورافت کے کی طرح ملکا کہ کہ تو تو تافی اس اقراد کیا کہ دور اور ت کے کی طرح ملکا کہا تو تافی اس اقراد کیا کہ دور اور ت کے کی طرح ملکا کہا تو تافی اس اقراد کیا کہ دور اور ت کے کی طرح ملکا کہا تو تافی اس اقراد کیا کہ دور اور ت کے کی طرح ملکا کہا تو تافی اس اقراد کیا کہ دور اور ت کے کی طرح ملکا کہا تو تافی اس اقراد کیا کہ دور اور ت کے کی طرح ملکا کہا تو تافی اس اقراد کیا کہ دور اور ت کے کی طرح ملکا کہا تو تافی اس اقراد کیا کہ دور اور ت کے کی طرح ملکا کہا تو تافی اس کو کو کہ کو کو کو کو کی کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو

والی دیوے کو تکدائ صورت میں جب سلے سے پہلے اوا کرنے کا دیوئ کیا توقع مدی پرآئے گی اور سلے مدی کی طرف سے تم کا فدیدنہ تھی بدتماوی قامنی خان میں ہے۔

برمال ومول کرنے کے وکل نے اگر گوائی ہو کالت نابت کی اور قاضی نے وکالت کا تھم دے دیا پھر مطلوب نے دھوئی کیا کہ طالب اس وکیل کے دکوئی کرنے ہے پہلے مرکیا اور بیدومول بیش کرسکتا ہے تو بیدوفعیہ ی اگر گواہ قائم ہون تو دھوئی مدجی مند فع ہوگا پیفسول محاویہ بیس ہے۔

ایک فض نے دوسرے پردوئی کیا کہ ظال بن ظال کا تیرے پاس اس قدر مال ہے اوروہ نا ہائنے ہے اور قاضی نے ظال بین ظال کواس از کے کاوسی مقرر کیا ہے اور وہاڑکا ای قاضی کی ولایت عمل ہے چراس وسی نے جھے تھے سے نا ہالنے کا مال وسول کر ہے کہ واسطے وکیل کیا ہے اور و مال اس قدر ہے اور قاضی نے دگی ہونے کا جشرا لکا تھم و سے دیا اور مدی نے مال وسول کر لیا چراس کے بعد مد ما علیہ نے ایک روز ای وکیل پر وہوئی کیا کہ وہ اڑکا اب ہائنے ہو گیا اور اس نے جھے وکیل کیا ہے کہ جس تھے سے وہ مال وسول کر وں جو تو نے وسول کروں جو تو نے وسول کیا ہے کہ جس تھے سے وہ مال وسی کے پاس بھیج دیا تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تعمد این وسول کروں جو تو نے وسول کیا ہے۔

مانو(١١٠)ب

## ان صورتوں کے بیان میں جو مدعاعلیہ کی طرف سے جواب شار ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں

ایک فض نے دوئی کیا کہ بیز مین میری ملک ہے ہیں معاعلیہ نے جواب دیا کہ (تائل کئم ونگاہ کئم ) تو یہ جواب نہیں ہے تافنی اس کو جواب وہی پر مجبور کر ہے گا کہ افرائی الحیط اور اگر کہا کہ بیٹم یا کہا کہ مراعلم نیست یا کہا کہ نہیں جانا ہوں کہ میری ملک ہے یا کہیں یا ندائم ایں مدی بہتن جانا ہوں کہ بیچ خبیں یا ندائم ایں مدی بہتن جانا ہوں کہ بیچ خبیں یا ندائم ایں مدی بہتن جواب نیس جانا ہوں کہ بیچ ملک اس مدی کی ہے تو یہ جواب نیس ہے قاضی اس کو جواب دی پر مجبور کرے گا اگر اس نے جواب ندریا تو اس کو منظر قرار دے گا اور اس پر کھور کرے گا اگر اس نے جواب ندریا تو اس کو منظر قرار دی نیست ہیں اس پر کوائی کی ساعت کرے گا کہ افرائی الحیط اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ ایس محدود مرا بتو سپر دنی نیست یا کہا تبوتنگیم کر دتی نیست ہیں بعض مشائ کے کن دیک یہ جواب ہے اور میں اس سے بید خیرہ میں لکھا ہے۔

عقار کے دعوے کی بابت ایک بیان

ایک زمین جودو دفتھوں کے قیفہ ٹیل ہے اس کا دعویٰ کیا ہی دونوں نے کہا (دو تیراز سر تیراازیں ضرع کی ملک ماست و در دست ماست و بیک تیرا ملک فلاں غائب ست و در دست ماامانت است ) لیس یہ جواب تام ہے لیکن غائب کے دھے کی تصومت اس سے دفع نہ ہوگی جنب تک کدود بعت پر گوائی قائم نہ کریں جیسا کہ معلوم ہوا یہ محیط عمل ہے۔

عقار کے دیوے میں ہے اگر کہا کہ بیر محدود میری طلک ہے اور بینہ کہا کہ دعاعلیہ کے قبطہ میں ناحل ہے تو مدعاعلیہ کو جواب ویٹالا زم نیس ہے اور اگر کہا کہ میری طلک ہے اور مدعاعلیہ کے قبضہ میں مدی کی طلک اس کے واسطے ہے لیس مدعاعلیہ نے جواب ویا کہ ایس محدود طلک تو نیست لیس اس کی ووصور تیس میں یا ہوں کہا کہ دروست من است و طلک تو نیست تو یہ جواب ہے اور اگر یہ نہ کہا کہ در دست من است تو بعض نے کہا کہ یہ جواب ہے اور یہی اشد بالفقہ ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

ایک مخص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے جمعہ ہے اس قابض نے غصب کرلیا ہے بس قابض نے کہا کہ (جملگی ایں خانہ در دست من است بسیسے شرعی و مرباایں مدعی میرونی نیست ) توبیہ جواب انکار غصب کے حق میں پورا ہے اور حق ملک میں منہ

بورائيس بيعيط س-

قرض کے دعوے میں اگر مدعا علیہ نے کہا کہ مرابتو چیزی وادنی نیست پس بعض مشائخ کے نزدیک یہ جواب ہے اور یہی

اشبہ بالفقہ ہےاورا کر قرض کے دموے میں جواب دیا کہ (مراعلم نیست مراخر نیست) یہ جواب تیں ہے یہ ذخرہ میں ہے۔

اگریج یا کی ایے سب سے قرضہ کا دعویٰ کیا اور جواب میں مدعا علیہ نے کہا کہ مراای سلط پر سبب واونی نیست تو بعض نے کہا کہ یہ جواب نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ یہ اصل قرض کا انکار ہے ہیں وہ اصل قرض کے باب میں قصم قرار پائے گا یہ چیا میں ہے۔ اگر دب الممال کے وارث نے مضارب علی مضارب نے جواب دیا کہ مرابدین وعویٰ کہ وے میکند بوی و بموکلاں دے چیزے وادنی نیست تو یہ جواب کا فی ہے اور قاضی کو اس پر بیان کے واسطے جرکر نے کا اختیار نہیں ہے ہیں اگر وارثوں نے گواہ قائم کے کہ مارے مورث نے اس کو اس قدر مال مضاربت دیا ہے اور اس نے قبضہ کیا ہے تو اس پر کھولان م نہ موگا ای طرح ہرافین کا حال ہے تو اس پر کھولان م نہ موگا ای طرح ہرافین کا حال ہے شاہد میں جرکہ کی دور کیل و مصفیح کے لیکن اس وقت ایسانہ ہوگا کہ جب اس چیز کا وقویٰ کرے کہ ایک چیز کا وقویٰ کرے کہ ایک میں نے ایس کی حیال کی مستورع و مستقیم و مستا جرو و کیل و مستقیم کے لیکن اس وقت ایسانہ ہوگا کہ جب اس چیز کا وقویٰ کرے کہ ایکن پر اس کی حیان واجب ہوگئ ہے یہ مستقیم میں ہے۔

ا کیک فخص سفے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیااس نے کہا کہ من زن ایں مدی نیم پس اگر عورت نے اس مدی کی طرف اشارہ کیاتو جواب ہے درنینس اور بعض نے کہا کہ جواب ہے بید جیز کروری ہیں ہے۔

ایک مخص نے دی دینارا پی بیٹی کے مہر مجل کا دعویٰ کیا ہی شوہر نے کہا کہ انچہ بودہ است دادم تو یہ جواب نہیں ہے کونکہ میں نے مقدار معین کا دعویٰ کیا ہے گونگہ میں نے مقدار معین کا دعویٰ کیا ہے گئی تا کہ گوا تی تھے ہوا کی طرح اگری کے دام کا دعویٰ کیا ہی مشتری نے کہا نچہ بودہ است دادم تو اس کا دعویٰ کیا ہی مشتری نے کہا انچہ بودہ است دادم تو اس کا محلی کیا ہی مشتری نے کہا انچہ بودہ است دادم تو اس کا محلی کیا ہی مشتری نے کہا انچہ بودہ است دادم تو اس کا محلی کیا ہی مشتری نے کہا انچہ بودہ است دادم تو اس کی محلی کیا ہی مشتری نے کہا انچہ بودہ است دادم تو اس کی محلی کی میں تھم ہے کذا فی الفعول العما دید۔

النوله بأب

ان امور کے بیان میں جن سے دعوے میں تناقض پیدا ہوتا ہے اور جن سے بیس ہوتا ہے اگر ماکم کے نزدیک مدی کی طرف سے دوقول متعارض متاقض قابت ہوئے تو دعوے کی ساعت ممنوع ہوگی یہ بیدا سرنسی

سن ہے۔

تاتف کی وجہ ہے جس طرح اپنے واسطے دموی سی نہیں رہتا ہے ای طرح فیر کے واسطے بھی سی نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی
نے کوئی مال معین زید کے واسطے ہونے کا افر ارکر دیا پھر جس طرح اپنی ملک ہونے کا دعویٰ نیس کرسکتا ہے اس طرح عمر و کے واسطے
وکا لت وغیر و کے وسلہ ہے دعویٰ نیس کرسکتا ہے اور بیاس وقت ہے کہ اس شخص ہے کوئی ایسا تول پایا جائے جس ہے زید کی ملکیت اس
شے پر ہایت ہوتی ہے اور اگر اس نے زید کوئمام وجوؤں ہے بری کیا پھر عمر وکی طرف سے وکا لت با وصایت کی وجہ ہے دعویٰ کیا تو
ساعت ہوگی بیٹر اندا کمنتین میں ہے۔

ایک فض کے مقبوضہ مال معین برا پی ملک کا دعویٰ کیا پھراس کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ فلال فقص کا ہماس نے بھے اس مال ک خصومت کے داسطے دکیل کیا ہے اور اس پر کواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور تاتفن ہیں ہے اور اگر پہلے دعویٰ کیا کہ یہ چیز فلال فحض کی ملک ہے اس نے جھے اس کی خصومت کے واسلے دکیل کیا ہے پھر دعویٰ کیا کہ یہ یمری ہے اور اس کے کواہ قائم کیے تو تاتف ہوگا اور کوائی مقبول نہ ہوگی لیکن اگر تو فتی دے اور کیے کہ یہ پہلے فلال فضی کی تھی کہ اس نے جھے دکیل خصومت کیا پھر میں نے اس سے

ا و وفض جواصل ال كاما لك بولاا على مالك مال كاشر يك تجارت

خرید لی ادراس امرے کواوقائم کیے قومقبول ہوں مے یظہیر بیم ہے۔

دوی کیا کہ بیدشے فلاں فیض کی ملک ہے اس نے جھے خصوصت کے واسطہ وکیل کیا ہے بھروی کی کیا کہ بید وہرے فلاں فی کی ہے اس نے جھے وکیل خصوصت مقرر کیا ہے قد دیوی مقبول نہ ہوگا لیکن جب کہ تو فیق وے اور کئے کہ بی فلاں فیض کی پہلے تھی اس بھے وکیل خصوصت کا کیا تھا پھراس نے دوسرے کے ہاتھ بھی اس نے بھی جھے ای واسطے وکیل کیا اور تد ارک اس طرح ممکن ہے جھے وکیل خصوصت کا کیا تھا پھرا کی ہدت کے بعد آیا اور اس اس پر بر ہان چیش کی چنا نچہ جسری نے اس کو صرح صاف بیان کیا ہے کہ کہا سے عائب ہوا پھرا کی ہدت کے بعد آیا اور اس اس میں شل مال میں کے ہے کذائی الفہر ہے۔ وکیل خصوصت نے اگر فیر مجلس قضاء الحام کا کھا تی اس کو طرف سے بیدا قراد کردیا کہ اس نے مول میں اس میں ہوگا ہے موکل کی طرف سے بیراس محفی پر بیس ہے پھراس محفی پر اپنے موکل گی طرف سے بیراس محفی پر اپنے موکل گی طرف سے بیراس محفی پر اپنے موکل گی طرف سے بیراس محفی پر اپنے موکل گی تو مقبول نہ موگا ہے بیدا میں ہے۔

اگروسی نے نابالغ کے بالغ ہونے پر مال اس کے سرد کردیا ہیں اس بالغ نے اپ اور گواہ کردیے کہ مل نے جو بھا مخص کے بعد میں ہرے والد کا ترکہ تعاسب وصول کرلیا اور اس کے بعد میں ترکہ والد سے بچھ قلیل وکیٹر باتی نہیں رہا بلکہ میں اس کو وصول کرلیا بھر اس کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ چیز جواس کے بعد میں ہے ہر دوالد کا ترکہ ہاور اس پر گواہ قائم کی تو متبول ہو گاورا گروسی نے اقر ادکیا کہ میں نے سب بچھ جواد گوں پر تعاوصول کرلیا بھرا کی خص پر میت کے قرضہ کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی ہے تا واس مان میں ہے۔اگر ایسے بی اگر اس طرح وارث نے اقر ادکیا بھر میت کا قرضہ کی پر ہونے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی ہے تا وی مان میں ہے۔اگر کہ بینام فلاں گفت کا ہے بھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے بڑا دورم میں خریدا ہے اور تا درتی نہ بیان کی تو ساعت ہوگی اورا کر بوار کر بولا کہ بیغلام فلاں کا ہے کل کے دوز میں نے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کیا تو ساعت نہ ہوگی ہے ورا گر جدا کر کہا کہ میں ہے۔

ایک فض نے افر ارکیا کہ بیفلاں فض کا غلام ہے پھرائ قدرتو تف کیا کہ اس سے فرید لیناممکن ہے پھر گواہ قائم کے کہ ا نے اس سے فریدا ہے اور گواہوں نے تاریخ یہ بیان کی تو گواہی مقبول ہوگی۔ای طرح اگر اقرار کیا کہ بیفلال فض کا غلام ہے میراا میں چھرتی نیس ہے پھر چھوتو تف کیا پھرد ہوئی کیا کہ میں نے اس سے فریدا ہے اور گواہ قائم کیے اگر گواہوں نے وقت بیان کیا کہ ا نے افر ارکے بعد فریدا ہے تو گوائی قبول ہوگی ورنہ نیس ۔

ای طرح اگر اقر ارکیا کہ بیقلام فلال مخفی کا تھا میر ااس میں تی نیس پھر کواہوں نے کواہی دی کہ اس نے اس سے خر ہے ہے ہیں اگر کواہوں نے وقت مقرر کیا کہ بعد اقر اد کے خرید اسے تو جائز ہے ورنے نیس جائز ہے بیفسول عماد بیمی ہے۔

امام محرر حمة الله عليہ من روایت ہے کہ ایک کیڑا ووسرے کے فیضی ہاں نے اقر ارکیا کہ فلاں فخض کا ہے بھر سکو اسکو اسکو اس کے باتھ سود بتار کوفروخت کیا ہے اور اس مخفس نے کہا کہ بیر اہے بدون وی کے تو گوائی مقبول ہو اور اس کا اقرار کو ابول کا اکفراب بنین ہوگا اور اگر مقر نے کلام ملا کر کہا کہ بیفلام فلاں فخفس کا ہے میں نے اس کے ہاتھ سود بنا فروخت کیا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا اور اس کے قبضہ نے بیل فکل سکتا کر ای طرح جس طرح اس نے بیان کیا ہے بیدی میں ہے افراد کیا اس محدر حمد اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ ایک محرایک فخف کے قبضہ میں ہاس کی نسبت ایک دوسر کے فخص نے اقراد کیا الم محدر حمد اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ ایک محرایک فخف کے قبضہ میں ہاس کی نسبت ایک دوسر کے فخص نے اقراد کیا الم کر کہا کہ بیگر ای کا ہے جس کے قبضہ میں ہے اس کی نسبت ایک دوسر کے فیم یہ نے اس کے ہاتھ بڑارورم کوفروخت کردیا ہے اور قابض نے فرید نے ہے ان

یااور کہا کہ کمریدون خرید نے کے میری طلب ہے پس مقرنے اپنے طلب ہونے کے گواہ قائم کیے قو مقبول ہوں کے اور اگر اس نے ام طاکر نیس کہا تو اس کے گواہ قائم کے اس قرار کیا کہ بین فلام یا مرفلال فنس کے ایک فنس کے باس اقرار کیا کہ بین فلام یا مرفلال فنس کا ہے ایک وقابن سے بیل اقرار مرفلال فنس کا ہے ایک وقابن سے بیل اقرار مرفلال فنس کے ایک وقابن سے بیل اقرار مرفلال ہوں کے یہ فال میں ہے۔

بلخص نے دوسرے سے کہا کہ یہ تیراغلام ہے اور مقرلہ نے کہا کہ میرانہیں 🖈

اگرکہا کہ یفام قلال تفسی کا ہے محرااس میں کچھ تن تیں ہے یائی کا چلا آتا ہے محرااس میں تن تین ہے پھر کھ دت بعد م سے ٹرید لینے کے گواہ قائم کیے تو معبول نہ ہوں مے لیکن اگر گواہوں نے بیان کیا کہ بعد اقرار کے ٹریدا ہے تو معبول ہوں مے یہ بلاسر حسی میں ہے ایک فیص نے دوسرے سے کہا کہ یہ تیراغلام ہے اور معرلہ نے کہا کہ میرائیس ہے پھر کہا کہ یہ میرا ہے تو اصل میں اور ہے کہ اس کا نیس ہے اوراگر گواہ پیش کیے تو معبول نہوں کے یہ قمادی قاضی خان میں ہے۔

اكركها كم شراينا حن مين جامنا مول مرتجه عرف كادعوى كيايا جمت لايا تو مقبول موكى يرميط سرحى مي ب-

جامع میں ہے کہ وارث نے اقرار کیا کہ یہ شے میں میرے مورث کی طلک نہ تی بلکہ اس کے پاس قلاس فخص کی ور بعث تی بر یہ ہان لا یا کہ یہ میرے مورث کی جائے گی ہے ان لا یا کہ یہ میرے مورث کی ہے اس کے مرنے کے بعد یا ذعر کی جس اس مدعا علیہ نے لی ہے تو وارث کو داؤ کی جائے گی فرطیکہ فو واجن ہو یہاں تک کہ ور بیت رکھے والا آئے ورث سی عاول کے قبضہ میں وے دی جائے گی اور بیتھم اس وقت ہے کہ سی طوم کی طلکہ ہونے کا اقرار کیا ہواور اگر ہوں کہا کہ یہ شے میرے مورث کی تیل ہے تھر اپنے مورث کی طلبت ہونے کا اقرار کیا تو ارکیا تو گی کے بعد مورث کی دی جائے گی جب کہ اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ پیدا ہو (یبنی اتی مدت میں غالب کمان ہوجائے کی جب کہ اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ پیدا ہو (یبنی اتی مدت میں غالب کمان ہوجائے کہ اگر کوئی مطالبہ

رنے والا مذا 1 تا) بدوجیر کردری ش ہے۔

ووفض بوقاز مركب والامواا

. العان كرف والا يحى ووفض جوا في مكود كوس المرح تبست ذنا فكاف والا موكريدي جواس كالكم على بداجي بدوه مرافيل بها

نوا در ہشام بن امام محمد رحمة الله عليہ ہے روايت ہے كہ ايك مخص نے كہا كہ مير ااس دار بيس ندي ہے نہ خصومت نه مطالبہ ہے پھر آيا اور بيان كيا كہ بيس فلال مختص كى طرف ہے اس دار كے دمو ئے كادكيل ہوں تو متبول ہوگا يہ محيط ميں ہے۔

ایک فیض پردوس نے وقوی کیا کہ اس محر میں میرائی شرکت ہے کونکہ یہ باپ می وراخت ہے ہیں مدعا علیہ نے انکار کیا اور کہا کہ میرے باپ کا اس میں بکوئی نہ تھا بھر خود دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو اپنے باپ سے خرید لیا ہے یا باپ نے میرے ملک ہونے کا اقرار کیا ہے قو دعویٰ کے اور گوائی مسموع ہوگی کیونکہ وہ کہ سکتا ہے کہ بعد میر نے وید یا لیان میں بکوئی نہ تھا اوراگر یوں کہا تھا کہ بیمیرے باپ کا اس میں نہ تھا تو بھر باپ سے خرید نے کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا کہ اس میں نہ تھا تو بھر باپ سے خرید نے کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا کہ اس میں نہ تھی تو ہوگی کہا ہی میں نہ تھی تو ہوگی کیا گوئی کیا کہا ہوگی کہا ہوگی کہا ہوگی ہوگا کہ اس میں نہ تھی اور میں نے بچھ مال مدی کو دے دیے کا دعویٰ کیا بھی اگر میا لیال شرکت سے انکار کیا تھی اور میں نے بچھ مال اس کو دیا ہے تو بھر مال دے دیے کا دعویٰ بسب نہ تھی اور شرکت نے انکار کیا کہ ہمارے تیرے باس تیرا مال می کو دے دیے باس تیرا مال میں جو دہ ہوگا اور اگر فی الحال شرکت سے انکار کیا کہ ہمارے تیرے شرکت نیں اور شرکت نے سے میرا میں ہوگا کہ ہمارے تیرے باس تیرا مال میں جو دہ ہوگا اور اگر فی الحال شرکت سے انکار کیا کہ ہمارے تیرے شرکت نیں اور شرے ہوگا میں ہوگا کہ تکرکت کو کیا کہاں تناقش نیس سے بیرے شرکت کے اس اس میں میں ہوگا کہ کو کی بسب بی تھی میں اس دے دیرے کا دعویٰ کیا کہ کا رہی ہوگا کہ کیکہ کیاں تا تھی نہیں ہوگا کہ کا رہی ہوگا کہ کو کہ کیاں تا تھی نہیں ہوگا کہ کی کہ ہمارے تیرے شرکت نے کو مال دے دیرے باس تو تھی میں ہے۔

اگرا کیک مخفس پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میں تیرا بھائی ہوں اور اس پر نفقہ کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے کہا کہ یہ میر ابھائی نہیں ہے پھر مدی مرکم اور مدعا علیہ نے میراث کا دعویٰ کیا اور کہا کہ و میرا بھائی تھا تو یہ تقبول نہ ہوگا اور اگر بجائے بھائی کے دعوے کے بیٹے ہوئے کا دعویٰ ہویا باپ ہونے کا دعویٰ ہوتو مقبول ہوگا اور میراث کا سنتھم دیا جائے گا بیرفہا دی صفری میں ہے۔

اگر می نے کہا کہ میں نے قابض کے باپ سے بیدار فریدا تھا اور قابض نے کہا کہ میر ہے ہاپ کا اس بی پھرتی نہ تھا بھر جب می نے میت سے بیدار فرید نے کے در صافیکہ میت مالک تھا گواہ سنا ہے قو قابض نے اپنے باپ سے بیدار فرید نے گواہ سنائے قواس کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر قابض نے بوں کہا تھا کہ بیمیر سے باپ کا بھی نہ تھا یا جمی اس میں اس کا حق نہ تھا اور پھر مدی کے گواہ بیش کرنے پر موافق فہ کور کے اس نے بھی فرید نے کے گواہ بیش کے تو اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر اس کے گواہوں نے بیگوائی دی کہ اس کے باپ نے اس کے ملک ہونے کا اپنی زندگی میں اقر ارکیا ہے تو مقبول ہوں کے بیفادی قاضی فان میں ہے۔

کے مینی قول اقراق ول بانی سے نوٹما و باطل ہوتا ہے اس سے صورت اقرار میں نسب کی نسبت غیری جانب ہے اور صورت بانی میں نسب کینسیت خودای کی قامت کی طرف ہے نہ فیر کی الجرف ۱۲

ایک مخص نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ تیرا ہرگز جھے پر پکونہ تھا پھر دعا علیہ نے کواہ دیے کہ می نے
اس کوادا کردیا تو مقبول ہوں کے اورا کر کہا کہ میرے تیرے درمیان کی شے ہیں پکومعالمہ نہ تھا تو ادا کردیے کے کواہ مقبول نہ ہوں
کے اورا یا م ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کوئی معالمہ نیس پڑالیکن میرے ان کواہوں نے جھے خبر
دی کہ اس نے تھے پری کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ کواہ رہوکہ ہیں نے اس کو بری کیا اور میرے اس کے درمیان معالمہ نیس پڑاتو مقبول ہوں
کے دیمیا مزمی میں ہے۔

اگر مدعاطیہ نے الذا کہا کہ اس کا جھے پر ہرگر بھی نہ تمااور میں اس کوئیں پیچا تا ہوں پھر جب مدی نے گواہ مال قائم کیے تو س نے ادائے مال کے گواہ دیے تو موافق ظاہر الروایت کے مقبول نہوں کے کذائی قاوی قاضی خان۔

اگرایک محض نے دوسرے پروٹوئی کیا کہ اس نے میرے ہاتھ ریا اندی ہزار درم کونیکی اور قابض نے کہا کہ میں نے ہرگز نیس بی پھر مدگ نے گواہ فرید قائم کر کے ڈگری کرائی پھراس کی ایک انگلی زائد پاکر بالغ کو پھیرنا جا ہی پس اس نے کہا کہ میں نے ہر میب سے ہریت کرلی ہے تو اس ام پراس کی گوائی مقبول نہ دگی ہے ضول تماویہ میں ہے۔

اگرایک ورت نے کی فض پر نکاح کادوی کیا ہی مرد نے کہا کہ مرے تیرے درمیان نکاح نیل ہے جرجب ورت نے کا حرف کو اور سے کو اور کے گواہ دیے تو مرد نے گواہ دیے تو مرد کے گواہ مقبول ہوں مے اور اگر مرد نے اپنے انکار میں ہوں کہا کہ مارے درمیان کی نکاح نہ تھا یا کہ میں نے اس ہے جرگز بھی نکاح نہیں کیا چرجب ورت نے نکاح کے گواہ دیے تو اس نے خلع مارے درمیان کی نکاح نہ تھا یا کہ میں نے اس ہے جرگز بھی نکاح نہوں کیا تھا تھے تو مولا نارمی اللہ عند نے فرایا کہ میں کے گواہ نامی ہوتا جا ہے چنا تھے تی تھی ایسے انکار کے بعد براءت میب کے گواہ نامیوں تھول تھے ای طرح خلع بھی ہمارے فرد کی خلاق ہوا جا درطلاق جا جنا ہے کہ مابی میں نکاح ہولی بعد انکار اصل نکاح کے گواہ نامی میں گاری تو کو گاری قامی خان۔

ایک مورت نے مرد پردموئ کیا کہ اس نے جھے تکاح کیا ہے اور مرد نے اتکار کیا بھر مرد نے اس سے نکاح کا دمویٰ کیا اور کواہ دیجاتو قبول ہوں کے بیرمحیط سرحی میں ہے۔

اگر حورت نظع کے بعد تمن طلاق وے دینے کے کواہ سائے قواس کو بدل ظلع چیر لینے کا انتہار ہوگا اگر چد دوئی بیل ناتف ہاں طرح اگر مرو نے اپنی بیدی کے بھائی ہے اس کی بیراث تعیم کرائی اور بھائی نے افراد کیا کہ یہ فض اس عورت کا بھائی ہے پھر بھائی نے گواہ دینے کہ اس نے عورت کو تمن طلاق و دروی تعیم کو ایون کے اور جو پھر مرد نے لیا ہے وہ عورت کا بھائی اپنی نے گا۔ ای طرح آگر با تدی مکا جہ اس کو آزاد کر ویا تھا تو متبول اپنی نے گا۔ ای طرح آگر با تدی مکا جہ اس کو آزاد کی اور سے کہ اس کو آزاد کر ویا تھا تو متبول وں گے اور بھی تھم خلاصہ مکا جب کا ہے۔ ای طرح مورت نے آگر وار ثان شوہر سے میراث تعیم کرائی اور وہ سب بالنے ہیں انہوں نے آفراد کیا ہے کہ مرد نے اپنی صحت زندگی بی اس کو تین طلاق دی تھیں تو وہ نے آفراد کیا ہے کہ میر ہورت میں اس کو تین طلاق دی تھیں تو وہ براث میں ایک حصر براٹ بھی اس کو تین طلاق دی تھیں تو وہ براث بیں ایک مرد براٹ بھی ایک کہ براپ نے اس تدرکھر جھے مدت کر دیا یا جرائی اور جس ایک اور میں اس کو تین طلاق در کھر جھے مدت کر دیا یا جرائی اور کوئی کیا اور جوئی کیا کہ باپ نے اس قدر کھر جھے مدت کر دیا یا جوز میں کہا اور جس اس کا وارث ہواتوں نے گر تعیم کر لیا اور کورت اس کی متر بر نے ایک کورت اس کی کورت اس کی کی تو ہورت کی کوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی کوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی کوئی کیا اور کورٹ کی کی تو ہورت کی کوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی صحت میں جے ہے در میں اس کو اورٹ کوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی صحت میں جے ہے در میں جادراس کو آخواں حصر میں جی جے بیز میں جدادراس کو آخواں حصر میں جی جے بیز میں جدادراس کو آخواں محد میں جی جے بیز میں جدادراس کو آخواں کوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی صحت میں جی ہے ہے در میں میں جی ہے ہورت میں جو اور سے کوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی صحت میں جی ہے ہورت میں میں جی ہورت میں جو کوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی صحت میں جی ہے ہورت میں میں جی ہے ہورت میں جی ہورت میں جی ہورت میں جو کوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی صحت میں جی ہے ہورت میں میں جو کوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی میں میں جوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی کوئی کیا کہ تو ہر کی جوئی کیا کہ تو ہر کیا کہ تو ہر کیا کہ کوئی کیا کہ تو ہر کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کہ کوئی کی کوئی کیا کہ کوئ

صدقیہ دی یا میں نے اپنے مہر کے وض اس سے خرید لی ہے تو اس کی کوائی نامقبول ہے ای طرح اگر وارثوں نے زیمن تقسیم کرلی اور ہر ایک کوئی قدرز من فی اور بی تمام میراث أن كے باب كى ب برايك نے ووسرے كے حصد يس كى درخت يا حمادت كا دعوىٰ كيااور زم کیا کہ بس نے بی اس کو متایا یویا ہے اور اس کے کواود یے تو تبول ند موں سے بی فاوی قامنی خان میں ہے۔

میراث کی بابت اختلاف اوراس کے حل کی ایک صورت 🖈

امركسى ايك دادث في اقراركيا كديد شي محدود جارب باب كى ميراث ب مجردوى كياكدباب في مير فلا الرك کے واسطے اس کی وصیت کردی ہے اور اس کے گواود یے تو بعض نے کہا گوائی نامقبول ہے اور وہ تناقض المبو گااور بھی اظہرے یہ

اگر کمی فض نے اقرار کیا کہ فلاں مخص مرکیا اور بیداریاز من میراث چھوڑی بعداس کے دعویٰ کیا کہ میرے واسطے تہائی ال کی وصیت کی ہے اور کوائی گذرانی تو متبول ہوگی اور میراث کے اقر ارکرنے سے دمیت کے دموے سے باہر نہ ہوگا ای طرح اگر میت کی طرف کی قرض کا دعوی کیا تو بھی بھی تھم ہے ای طرح اگر سب وارثوں نے اقر ارکیا کہ بیمواضع جارے درمیان جارے باب كى طرف سے ميراث ميں پھرايك نے وعوىٰ كيا كداس من سے تبال كى باب نے مير عقلال تابالغ بينے كواسطے وميت كى

ہاور کواواس کے دیئے قرمقبول ہوں کے بیافاوی قامنی فان می ہے۔

ایک علی نے دوسرے سے باجارہ طویلہ مرسومہ ایک شے محدود اجارہ بری اور دوسرے کو بالقطع اجارہ پر دی اور دوسرے متاج نے بیند کا اقر ارکیا پھر پہلے متاج اور دوس سے متاج نے باہم اجارہ ٹانیا فع کرلیا اور پہلے متاج نے دوسرے سے بالنظم جس پراجار وقرار پایا تھا طلب کیا ہی ووسرے متاج نے کہا کہ یہ معدود ووسرے اجارہ سے آج کک پہلے متاج کے قضہ میں رہ جمد بربال مقطع واجب بین ہاور گواہ قائم کیے تو سیح فرہب یہ ہے کہ دعوی غیرتی اور گوائی غیرمقبول ہوگی کیونکہ تناقض واقع ہوا ہے اورا کر پہلےمتا برنے دوسرےمتا بر کے اس محدود پر قبعنہ کرنے کے گواہ دیے اور دوسرے نے اس اس کے گواہ دیے کہ پوری مت مدجز سلمتاج ك تعنيص رجة سلمتاج كواواولى بي-

چخ بھم الدین منی سے دریافت کیا ممیا کہ ایک فض نے ایک میت کے ترکدیس قرض کا دعویٰ کیا اور وارث نے تصدیق کر كاينا ية رض كى منانت كرنى مروارت في اس ك بعدووي كيا كدمينت في زندكى بي بدال اواكرديا باوراس كوكوابون

ے ثابت كرنا جا بالو في في فير مايا كدروي في (١) باوركونى فيرمسون بريجيط مل الكماب-

ا ما ظهیرالدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی مورت سے ضلع کیا اور ای مجلس میں کہا کہ مرا اندریس خانہ بیج جنر نیت پرکس شے کا متاع بیت یا قماش ہے دعویٰ کیا تو چھ نے فر مایا کدا کر مدی کہتا ہے کدونت ا قرار کے بیر چیز اس محر میں تھی تو وو در کی ساعت ندمو کی اور اگر کہتا ہے کنیس تھی تو ساعت ہوگ ۔

جامع میں فركور ہے كدا يك محف نے كہا جو كھ ميرے ہاتھ ميں قيل وكثير دغلام ومتاع سے بيسب فلال محف كى ہے تو اقرار معی براگرمقرلدا یا اور کسی غلام کومقر کے ہاتھ سے لینا جا ہااور دونوں میں اختلاف ہوامقرلد نے کہا کدا قرار کے وقت تیرے ہاتھ من تعا اور مقرنے کیا کہیں بلک میں نے بعد اقر ار کے اس کوخر بدا ہے تو مقر کا قول لیا جائے گا الا اس صورت میں کہ تعرب اس کے گواہ دے کہ اس کے ہاتھ میں اقر ار کے وقت تھا اور موافق روایت جامع کے ندکورے کہ جو چھے میری دکان میں ہے فلال مخض کا ہے مجر

(۱) سيم دس ل سين خودائة ق ل اق ل كالية قول الى عقور في والداور غلوكرة والا موكالا ند چندروز کے دوکان بی کی شے کا دعمیٰ کیا کہ بیس نے اس کو بعد اقر ار کے دکان بیس رکھ دیا ہے تو تصدیق کی جائے گی اور بعض وایت بیل ہے کہ تصدیق نسب کہ تصدیق نسب کے تصدیق کی ۔ مولا تائے قرمایا کہ بیدروایت جامع کی روایت کے خالف ہے اور مشارح نے اس دوسری وایت کی تاویل ہوں بیان کی ہے کہ بیدا سے صورت بیل ہے کہ اقر ارکے بعد صرف اتناء مدگذرا کہ ایک چیز استے عرصہ میں یقینا دکان میں بیس لاکررکھ سکتا ہے تو اس دعوی میں اس کی تعمد بین نہ کی جائے گی اور مسلہ جامع بیل ہے کہ اگر مقر نے اس قدر زیانے میں اپنی مک بیدا ہو جانا متعمور تبیل ہے تو اس کا بیدا ہو ابول متبول نہ ہوگا ہے۔ میں اس کی ہوا ہوں متبول نہ ہوگا ہے۔ گا و سے قاس کا بیدا ہو جانا متعمور تبیل ہے تو اس کا بید اقر ارکے یا لک ہوا ہوں متبول نہ ہوگا ہے۔ گا و سے قامی خان میں ہے۔

اگر معاعلیہ نے اقر ارکیا کہ جو بچھ میرے ہاتھ میں ہے گیل دکیرسب فلال فض کا ہے پھر چذر وزتو تف کیا پھر فلال فض س کو حاضر لایا تاکہ جو بچھاس کے ہاتھ میں ہے سب لے لے ہی مدعاعلیہ نے ایک غلام پر جواس کے بعضہ میں ہے اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا کہ بعد اقر ارکے میں اس کا مالک ہوا ہوں اور مدی نے کہا کہ اقر ارکے وقت تیرے بعنہ میں تھا تو مدعاعلیہ کا تول لیا جائے گا ورغلام اس کا ہوگا گراس صورت میں کہ مری گواہ دے کہ بی قلام اس کے بعنہ میں اقر ادکے وقت موجود تھا بیضول بھا دیے م

ایک فض نے اقرار کیا کہ فلال فض کے جھے پر ہزار درم بیں چرکہا کہ می نے قبل اقرار کے اس کوادا کردیے ہیں اوراس پر گواہ قائم کیے تو متبول شہوں مے ادراگراہے اقرار کے ساتھ ملاکراس نے دھویٰ کیا کہ میں نے قبل اقرار کے اداکردیے ہیں تو سخسانا گوائی متبول ہوگی بیرمیون میں ہے۔

اگرکہا کہاں کے جمعہ پر ہزار درم نتے گھرا قرارے ملاکر یا الگ یہ دمویٰ کیا کہ ٹیس نے قبل اقرار کے اداکر دیتے ہیں اوراس پر گواہ قائم کیے قومتول ہوں گے بیدذ خبرہ بیس ہے۔

ابن ساعد نے امام محدوقمۃ الشعلیہ سے دوایت کی ہے کہ ایک شخص پروں ہزار درم کا دعویٰ کیا گیا تھا اس نے انکار کیا ہر ہری سے حاکم نے دریا الشت کیا کہ تو نے بچھاس میں سے وصول کیا ہے ہی اس نے دس بڑار درم وصول کرنے کا اقرار کیا ہی حاکم نے مدعا علیہ کودی بڑار درم سے بری کیا مجر جب دونوں حاکم کے پاس سے نظیر و مطلوب نے کہا کہ واللہ تو نجھ سے بددم وصول نہیں کیے بیں مجر طالب نے اس کے اس کام کے گواہ کر چی کے تو امام محدوجہۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب کی گوای تجول کروں گا در مطلوب پر اس کے بڑار درم کی ڈکری کروں گا اور اگر طالب نے مال تابت کرنے کے گواہ قائم کیے تو معبول نہوں گے اور اگر مطلوب نے کہا کہ اس کے بڑار درم کی ڈکری کروں گا اور اگر طالب نے مال تابت کرنے کے گواہ قائم کیے تو معبول نہوں گے اور اگر مطلوب نے کہا کہ اس کے بڑار درم کی ڈکری کروں گا اور اگر طالب نے مال تابت کرنے کے گواہ قائم کیے تو معبول نہوں گا اور اگر مطلوب نے کہا کہ اس میں دور دردرہ کا 10

می نے قو مرف میرکہا ہے کہ تو نے جھ سے ومول نہیں کے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ تو نے میر ہے وکیل سے وصول کیے بی تو گوائ مقبول نہ ہوگی اور اگر مطلوب نے اس کے گواہ سنائے کہ ایک مختص اجنبی نے بیمال مطلوب کی طرف سے بدون اس کے تکم ووکا لت کے احسان کر کے بچھے ادا کردیا ہے تو میرگوائی مقبول ہوگی اور اگر مطلوب نے کہا کہ اس کوفلال مختص نے وصول نہیں کیا ہے تو بیقول مطلوب ا ذات اور وکیل اور اجنبی سب کوشامل ہے اور پھر اس کے گواہ مقبول نہ ہوں مے کہ اجنبی سے اس نے وصول کیا ہے میرمیط میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور کواو قائم کیے پھر کواو قائم کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اس مال سے اس قد وصول کرلیا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے اس مال سے اس قدروصول پایا ہے یا قاری میں کہا کہ چندیں یا فنہ بودم اس کے کوابوں کی کوائی ہاطل ہوجائے کی بیڈ آوئ قاضی خان میں ہے۔

اگرگواہ قائم کیے کہ میرے فلال فخص پر چار سودرم ہیں بھر مدی نے اقر ارکیا کسد عاعلیہ کے بھے پر سوورم ہیں تو ابوالقاسم رحمة الله علیہ کے نزویک منکر سے تمن سودرم ساقط ہو جا کیں گے اور احمد بن تیسٹی بن نصیر کے نزدیک ساقط نہ ہوں گے اور اس پر فتوئ ہے کذا فر المستنظ ۔

ا يك فض في ووسر يروس ورم في الحال واكر في الحال إو اكر المحض بوعوى كياليس ما عليه في كما كه ما دا بتو اين وه درم باب داون کین مارازتو ہزارورم می بایدور مال توبیدوی ٹائیسے نہیں ہے جب کدونوں مال ایک ہی جس کے ہوں کذانی الذخیرہ۔اگر مدہ عليد في جس پرقرض كا دعوى بواب يوس كها كداي ملغ مال كدوي يكني بتورسانيد وام بحركها كدفلان مخض يريس في أثر ادي ع اس نے وے دیتے ہیں تو بعض نے کہا کہ دوسراتول مسموع ہوگا میرمیط میں ہے۔ایک مخص کے متبوضہ دارکو چکایا بھر بر ہان لایا کہ میر نے فلال مخص مالک دار سے اس کوخر بدا ہے تو مواہ نامتبول ہوں مے کیکن جب کہ بعد چکانے کے خرید نے کا وہو کی کرے یاجس ۔ چکایا ہاس کوقلاں کی طرف ہے وکیل کتے تابت کرے بدوجیو کروری میں ہے۔ایک کپڑاخریدایا اس کوچکایایا ہد طلب کی مجروعویٰ کر کے قبل خریدے یا چکانے یا ہبدطلب کرنے کے بیمیری ملک تھا بیدوئ کیا کہ چکانے کے دن بیکٹر امیرے باپ کی ملک تھاوہ مرحم اورمیر سے واسطے میراث چھوڑا ہے یا ہد کردیا ہے تو واوئ کی ساعت نہ ہو گی لیکن اگر چکانے کے وت تصریح کر کے یوں بیان کرے ک یہ کپڑامیرے باپ کی ملک ہےاس نے تھے فروخت کرنے کاوکیل کیا ہے ہی میرے ہاتھ فروخت کردے مجردونوں میں نتا نہ ہوگی مجرایے باپ ہے میراث یانے کا دمویٰ کیا تو دمویٰ مقبول ہوگا کیونکہ تناقض نہیں ہے ای طرح اگر دمویٰ کے وقت کہا کہ بیمیرے باپ کا تھا اس نے ہائع کواس کے بچے کے واسلے وکیل کیا تھا میں نے اس سے خرید لیا پھر میر اباب مرکبیا اور اس کانتمن میرے واسطے میر اث چوڑ اتو ساعت ہوگی اور شن کا اس کے واسطے تھم ہوجائے گا کیونکہ تناقض میں ہے سیکانی میں ہے۔اگر ایک طیلسان لی کا دعویٰ کیا اور اس کو چکانے یا چراہے بھائی کے ساتھ دووی کیا کہ خرید نے اور چکانے سے پہلے اس کا مالک تھایا یوں کہا کہ چکانے کے دوز میرے باپ کی ملک تھی وہ مرحمیا اور ہم دونوں کے واسطے میراث جیوڑی ہے تو اس کے حصد کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا اور اس کے ساتھی کے حصد می مسوع بوگااور آ وجی طیلسان میں اس کوخیار عصال بوگا کیونک صفحه متفرق بوگیا ہے اور اگر فقا ای نے خریدی خوا و تبعنہ کیایا نہیں خریدی نیکن چکائی تحری مجراس کاباب آیا اور دوئ کیا کہ طیان میری ہے تو ساعت ہوگی اورمشتری بائع سے اپنے وام لے لےگاای طرح اکر پاپ کے واسطے ڈکری ہوئی مراس نے ہنوز قبعنہ نہ کیا تھا کہ مرکبا اور بیٹے کے واسطے میراث جبوزی تو طیلمان اس کو دے دی جائے گی اور اپنے دام باکع سے واپس لے گالیکن اگر قاض نے پھوتھم نہیں دیا یہاں تک کداس کا باب مر کیا تو بنے کے ا ایکتم کی مادر موتی سے ال اس کی اس کوانشیار دیاجا سے کا ۱۲ واسطے میڈ گری شہو کی میضا صدیس ہے۔ایک محض نے ایک کیڑاخرید نے کا دعویٰ کیا اور دو گواہوں نے مدعاعلیہ سے قریدنے کی اس کی طرف ہے گوابی دی اور بنوز ڈگری ہوئی تی ایس کراس عی ایک گواہ نے ذکم کیا کہ یہ گیڑ امیر اے یامیر ے باپ کا ہے کہ جھے اس سے میراث میٹیا ہے تو اس کی ساعت ندہوگی اور اگر اس کواہ نے گوائی کے وقت برکہا کہ ہائع نے اس کے ہاتھ تھا ہے مربیمرا ہ یا میرے باپ کا ہے کہ جھے اس سے میراث پنجا ہے تو تا کی ڈگری کردی جائے گی اور گواہ کے دعویٰ کی ساعت ہوگی پھر اگر اس نے اپ وجوی کے کواہ دیئے تو بسہب عدم تناقض کے اس کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر دونوں کواہوں نے کام کیا اور و و کلام کوائی ادا كرنے من شارتين ہے پر كوا نے دعوى كيا كدميراہ يا ميرے باپ كا باس نے جھے اس كى طلب كاوكيل كيا ہے تو مواد كے مواہوں کی گواہی مقبول ہوگی میہ وجیز کردری میں ہے۔ دوسرے کی مقبوضہ باندی کے بچہ یا درخت کے پیل یاز مین سے درختوں کو چکایا مجر کواوقائم کئے کہ بیا بری یا درخت یاز جن میری ہے تو سوائے بچداور پھل اور درخت کے ان چیزوں کی اس کی ڈگری کروی جائے كى اوراكر بائدى مع يجد يادر خت مع محل ياز من مع درخت كا دعوى كياتو درخت و بحل و بجدكا دعوى مسوع ند بوكا بدخلا مديس بـ اک طرح اگر ہا تدی حاملے ہی اس کے قبضہ علی جی مجر بعد گواہ قائم کرنے کے اس کے کہ با ندی کی اس کی ذکری ہوجائے کہ بچہ کوچکایاتو بھی بی سی عمرح اگر کواموں نے کہا کہ پچید عاعلیہ کا ہے یا ہم کوئیس معلوم کرس کا ہے تو بھی ایسابی عظم مو کا اور اس طرح اگر من کے پاس کواہ نہ ہوں اور مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ یہ باندی بدوں بچہ کے مدی کی ہے تو بھی ایبا بی عظم ہوگا کذائی الذخيره-الرجلس تغنامي اپ وكيل سے چكانے كے كواہ چيش كر دہتے تو وكيل اور موكل دونو ل جسومت ہے برى ہو مكے اور اگر غير مجنس تعناعی ایسا ہوا تو کیل فقاری ہوا اور اگر موکل نے گواہ دیتے کہ میں نے وکیل کواس طرح وکیل کیا تھا کہ اس کا قرار جمع پر جائز نہیں ہے ہی دعاعلیہ نے کواہ دیئے کہ وکیل نے اقرار کیا ہے توسل اپنے دعویٰ پر باتی ہوارو کیل خصومت سے فارج ہوا بدوجیر كردرى مى ب-اكرايك باعدى جن كے چرے يرفقاب يرى بوئى تى خريدى بحرجب اس فى فقاب افعايا تو مشترى نے كہا كدياتو ميرى باعرى ب عمل فقاب كى وجد الكونيس بيجاناتواس كادوى وكواى مقبول ندموكى اوراكركوكى متاع جوتميل على بعرى موكى متنی یا کوئی کیڑا ہوی مال متاع میں لیٹا ہوا تھا خریدا پھر جب اس کونکالاتو کہا کہ یہ بھری متاع ہے میں نے اس کوئیس پہچانا تھا دعویٰ و گوائی مقبول ہوگی۔امام محمد نے فرمایا کہ جو چیز چکاتے وقت پہچانی جاسکتی ہے جیسے نتاب ڈالی ہوئی بائدی اس کے سامنے کمڑی ہے تو اس على ند كري است كاد وى تي ند موكا اورجس جيز كا جات وقت يجانانيس موسكات بيد كيز ارومال يس ليناموا بياندى اى طرح جادد د حانی مولی بیٹی ہے کہ اس کا محد نظر میں آتا ہے تو اس میں ند پیجائے کا دعویٰ و کو ای مقبول مولی بیمیط سرحسی میں ہے۔ غلام ماذون المف الركوئي غلام فزيدااور قعند كيا بمراقرار كياكه بيغلام من قي جس محريدا باس في فرو دن مريلياس كو آ زاد کردیا ہے میں نے اس کوآ زادی کی مالت میں خریدا ہاور بائع نے انکار کیاتو و وغلام علی حاله غلام ہاور ماذون کے اقرار کی تقدیق بائع پر شہوگی اور اگر ماذون نے ایسا قرارت کیا بلکدیدا قرار کیا کہ بائع نے میرے ہاتھ فروخت کرنے سے مہلے بيفلام اللاصفى كے باتھ فروخت كيا ہے اور فلال محص في اس كى تعديق كى كربائع في تكذيب كى تو ماذون كے اقراركى يائع بر تعدیق شہو گی حق کدوام اس سے والی تیس لے سکتا ہے لین اپنے حق می تعدیق کی جائے گی حق کہ تھم کیا جائے گا کہ بیغلام فلال مخض كود عد عاوراكر ماذون كيوى كاباكع في اتراركياتو ماذون اسية وام بائع عدوالس كريم الى طرح اكر ماذون نے اینے دھوی پر گواہ قائم کئے یا بائع کومنم دلائی اور اس نے عمول کیا تو ماذون اینا خمن بائع سے واپس لے گا بس امام جس کواس کے آگا کا جانب سے تھارت وفیرہ کی اجازت ماصل ہے ا

لوادر بشام میں ہے کہ میں نے امام محدر حمد الشعلیہ ہے دریافت کیا کہ ایک مخص نے ایک مورت ہے نکاح کیا مجرد کوئی کیا کہ میں نے اس کوا بیے تخص سے فریدا ہے جواس کا مالک تھا تو امام محدر حمد الشعلیہ نے فرمایا کہ میں اس امر پراس کی کوائی قبول نہ کروں گا جب تک گواہ یوں شعبان کریں کہ اس نے نکاح کرنے کے بعداس کوالیے تخص سے فریدا ہے جواس کا مالک تھا یہ بچیا میں ہے۔

مسكد فدكوره كى بابت امام محمد وحرافلة وامام الويوسف وعافلة مل اختلاف كابيان

منعنی میں امام محدر جمة الله عليه سے روایت ہے کدا يك فض نے دوسرے پريد كوائى دى كداس نے اس عورت كوطلاق دى

ل معن كلام ما بن كلام الى خالف ب جوستن تأمن با

ہادر یہ گوا جی شدی کہ بیاس کی گورت ہادر قاضی نے اس کی گوا جی جا گواہ نے دیوئی کیا کہ بید ہری گورت ہادر ہیں نے اس ہوئی ہوگاہ در اس کوئیں ہیچا تا تھا اور ہیں نے اس ہوئی ہیں کی تھی تو گوا جی تیول ہوگی اور اس طرح آگر دونوں گواہوں نے گورت کے اقرار پر کہ شراس فضی کی بیوی ہوں گوا جی دی اور ہی گواہوں نے گورت کے اقرار پر کہ شراس فضی کی بیوی ہونے کا تھی کی اور تھی اور ہی نے اس گورت سے ایک سال سے نکاح کیا ہا اور ہی نے اس کو فضی کی بیوی ہونے کا تھی کیا ہو گواہ نے گواہ تا کہ گیا اور دہ گورت اس گواہ کو ایک دی جانے گی لیس اس سنلہ شی امام تھی بیچانا تیس تھا تو گوا جی مقبوضہ مال بین پر ملک مطلق کا دھوئی میں ہے۔ دوسرے کے مقبوضہ مال بین پر ملک مطلق کا دھوئی میں ہے۔ دوسرے کے مقبوضہ مال بین پر ملک مطلق کا دھوئی کیا تھی دوئی کیا تو دھوئی کیا تھوئی کیا تو دھوئی کیا تھوئی کا دھوئی کیا تو دھوئی کیا کیا تو دھوئی کیا تو دھوئی

اگرایک چوپایہ پراسب ہے دعویٰ کیا کہ یہ میری ملک میں پیدا ہوا ہے پھراس کے بعدای قاضی کے پاس کس سب حادث ہے ملک کا دعویٰ کیا تو دوسرا دعویٰ سیح نہ ہونا جا ہے بخلاف اس کے اگر پہلے ملک مطلق کا دعویٰ کیا پھرای قاضی کے پاس کس سبب ہے دعویٰ کیا تو سیح ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک محض نے دوسرے پرنصف دار معین کا دعویٰ کیا پھر بعداس کے سب دار کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی اور اگراس کے برکس برنکس ہوتو ساعت ہوگی بیرخلامہ میں ہے ادر صواب اور سی جے کہ ددنوں صورتوں میں ساعت ہوگی لیکن اگر آ دھے دعوے کے وقت بیرکہا کہ سوائے اس نصف کے میرا کچھوٹی نہیں ہے تو اس وقت اس کے دعوے کی بالکل ساعت نہ ہوگی بیرمجیط میں ہے۔

اگر کسی کے دار مقبوضہ پر بسب خرید کے دگوئی کیا اور ظاہر ہوا کہ دگوئی کے دوزجس کھر پر دگوئی کیا ہے و وید عاعلیہ کے تبعنہ میں نہا ملکہ غیر کے قبضہ نے بہا کہ میں نہا بلکہ غیر کے قبضہ نئی تھا بلکہ غیر کے قبضہ نئی تھا بلکہ غیر کے قبضہ نئی ہوئی کیا تو بعض نے کہا کہ ساعت نہ ہوگی اور بھی اس دقت ہے کہ پہلے خرید کا دگوئی کیا اور قبضہ ذکر نہ کیا اور اگر خرید تا مع قبضہ کے بیان کیا بھر بعد اس کے اس محلی مطلق کا دگوئی کیا تو بعض نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف مشارکے ہوتا جا ہے چنا نچہ اگر خرد مع قبضہ کا دیا ہے اور یہ مطلق کی گوائی دی تو مشارکے کا اختلاف سے کذا فی الفصول العمادیہ۔

اگراہے پاپ سے محر فرید نے کا دعویٰ کیا بھر میراث کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی اور اگر پہلے میراٹ کی وجہ سے دعویٰ کیا بھر فرید نے کا دعویٰ کیا تو مقبول نہیں اور تناقض ٹابت ہوگا پیٹرز ایٹر اسٹنین میں ہے۔ عورت نے مہرش کا دعویٰ کیا پھر مہر سمن کا دعویٰ کیا تو دوسرے دعوے کی ساعت ہوگی اور اگر پہلے مہر سمن کا دعویٰ کیا پھر مہر شکل کا دعویٰ کیا پھر مہر شکل کا دعویٰ کیا تھر مہر شکل کا دعویٰ کیا تھر مہر کا مطالبہ کیا ہیں شوہر نے ایک مشل کا دعویٰ کیا تو دوسرے دعوے کی ساعت نہ ہوگی یہ بچیا جس ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے میں نے اس کے باپ کو اوا کر دیا ہے تو مشارکنے نے فرمایا کہ تنافض نہیں ہے یہ نصول استر دھیں ہے۔

فتوی اس طرح طلب ہوامرد نے لونے راکہ فدمت میکردبشو ہرے دادبعدازاں دعوی میکند کہ آن زن ودر نکاح من بودواست ومن طلاق عمادہ ام تواستروشی نے فرمایا کہ اس کی ساعت شہونی جا ہے کیونکہ تناقض ظاہر ہے بیفسول محادبیمی ہے۔

ایک ورت نے ایک اگور کا باغ فرو دت کردیا ہی ای کے نابائغ لا کے نے دوئی کیا کہ بیمرا ہے جھے اپنے باپ کی میراث می طاہ اور ورت فروشتہ ہے اس نے میراث میں طاہ اور ورت فروشتہ ہے گئے اس نے میراث میں طاہ اور ورت فروشتہ ہے گئے ہیں گئے اس نے وصیہ ہوں قو مشائخ نے فرمایا کراگر وقت تھے کے اس نے وصیہ ہونے کا دوئی کیا تھا تو پھر بعد اس کے اس کا قول کہ میں وصیہ نہتی مقبول نہ ہوگا اور اس پر نابالغ کے واسطے قیمت باغ کی لازم آئے گی کیونکہ خود اس نے افراد کیا کہ میں نے تھے وہ سام کر کے اس کونلف کیا ہے اور نابالغ کے گواہوں کی گوائی بدون اجازت اس مختص کے جواب کا ولی ہے مقبول ومسوع نہ ہوگی ہے قاوئ قاض خان میں ہے۔

ایک فقص کے قیفہ ش ایک دار ہے اس پر ایک فقص نے آکر دعویٰ کیا کہ بیمرا کھر ہے میں نے ایک سال ہے اپ باپ سے میراٹ پایا ہے اور مدی بھی ایسائی کہتا ہے جیسا کو اہوں نے بیان کیا تو قاضی ایک کوائی تبول نہ کرے گا لیکن اگر مدی نے اس طرح تو فیل دی کہ میں نے دو ہری ہوئے کہ قابض سے فریدا تھا جیسا کو اہوں نے بیان کیا تو نے بیان کیا تھر میں نے دو ہری ہوئے کہ قابض سے فریدا تھا جیسا کو اہوں نے بیان کیا تھر میں نے اپنے باپ کے ہاتھ فرو دخت کیا گھر ایک سال سے اپنے باپ سے میراٹ پایا ہے اور کو اہوں نے کوائی دی تو کو ای دی تو کو ای دی تو کو ای میں تو کو ای دی تو کو گئی ہے تو میں ہے گئی ہے اور کی کیا تو مثل فرید کے تھم کو ای کو تو کی کیا تو مثل فرید کے تھم کو گئی ہوگا ہے جو گئی کے دو سے کھر کی ڈکری ہو جائے گی ای طرح اگر جبہ یا صدقہ کا بجائے فرید کے تھم کی کو گئی ہوگا ہے جو گئی گئی تو مثل فرید کے تھم ہوگا ہے جو بھی ہے۔

اگرایک سال سے صدقہ کا دعویٰ کیا پھر دوم پینہ سے ٹرید نے کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے تو معبول نہ ہوں سے لیکن اگر تو فتی دی کہ اس نے مجھے صدقہ میں دیا تھا اور میں نے قبضہ کیا پھر کسی سب سے اس کے ہاتھ میں پہنچا اور اس نے صدقہ سے اتکار کر دیا ہی میں نے ٹریدلیا اور بیان کر دیا کہ صدقہ تو سب ہے اور ٹریدلیٹا اپنی ملک کی تلیعی کے داسلے ہے تو کو ای معبول ہوگی پہنلا صدمی ہے۔

نیں دیا ہے پھر صدقہ کے گواہ لایا اور کہا کہ جب اس نے ہبہ ہے اٹکارکیا تو میں نے درخواست کی کہ جھے صدقہ دے دے اس نے یہائی کیا تو جا کڑے ای طرح اگر کہا کہ میں اس کا بسب میراث کے مالک ہوا تھا اس نے میراث سے اٹکارکیا پھر میں نے اس سے ریدلیا اور فرید نے کے دو گواہ لایا تو جا کڑے اور اگر پہلے فرید کا دعویٰ کیا پھراس کے گواہوں نے گوائی دی کہ اس نے اپنے باپ سے براٹ پایا ہے تو اس کا تھم اس کے برخلاف ہے ہے مبسوط میں ہے۔

اگر دمویٰ کیا کہ پس نے بیگھریاپ ہے میراث پایا ہے چھر دوسرے کے ساتھ دعویٰ کیا کہ ہم دونوں نے اپنے پ ہے میراث پایا ہے اور دونوں نے کواوپیش کیے تو مقبول ہوں کے پی خلاصہ پس ہے۔

ایک از کے کے چندعقار موروثی ہیں اس نے اپنے کسی عقار کا بعد بالغ ہونے کے مشتری پردوئی کیا کہ مرے وصی نے اس کے ہاتھ مجوری وزیروئی سے فروخت کر کے میروکیا تھا لیس اس کووا پس کرنا جا ہا مجرد وبار واس عقار کا دعویٰ کیا کہ میرے وصی نے اس ونہا ہے خسار و سے فروخت کیا ہے تو قامنی افرل سے دوسرے دعوے کی ساعت کرے گارید فیرویس ہے۔

ایک مخص نے دوسرے سے ایک غلام خرید انجر بالغ نے دعویٰ کیا کہ میں بھے میں نضولی تھا اور مشتری سے غلام واپس کرتا چاہا رمشتری نے انکار کیایا مشتری نے دعویٰ کیا کہ بائع اس بھے میں نضولی تھا اور دام واپس لینے کا قصد کیا تو دعویٰ تھی نہیں ہے اور اگر اپنے اور اگر اپنے کا تصد کیا تو دعویٰ تھی تو تسم نہیں لے سکتا ہے لواہ پیش کرنے چاہت سامت شہوگی ای طرح اگر گواہ نہ بوں اور دوسرے سے تسم لیمنا چاہی کہ وہ نضو لی تھا تو تسم نہیں لے سکتا ہے وقف کا محید میں ہے۔ ایک قض نے دعویٰ اور اگر پہلے وقف کا اور اگر پہلے وقف کا ایک اور کی کیا تھی ہے دعویٰ اور اگر پہلے وقف کا ایک ایک اور کی کیا گرا ہی ملک کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی ہے وجیور کر دری میں ہے۔ ایک قفص نے ایک زمین نیجی پھر دعویٰ کیا کہ دید بھے پر اور مرک اور اگر دعا علیہ ہے تسم لیمن چاہی تو تسم نیس لے سکتا ہے اور اگر گواہ میں ہے۔ ایک قتم نیس ہے۔ اور اگر گواہ میں ہے۔ میں تو تسم نیس کے اور اگر میا عت نہ ہوگی اور اگر مدعا علیہ ہے تسم لیمن چاہی تو تسم نیس کے اور اگر ہوا میں ہے۔ میں ہوئی ہوئی کیا کہ زنول ہوئی اصوب واج طے بیسے طرح میں میں ہے۔

اگرمشتری نے بائع پر دعویٰ کیا کہ جوز مین تو نے میرے ہاتھ فروخت کی وہ فلاں مسجد پر واقف ہے تو فقیمہ الوجعفر رحمة الله یہ نے فر مایا کہ مقبول ہے اور کتا توث جائے گی اور فقیہ ابواللیث نے کہا کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ مقبول نہیں اور اول ع ہے ریف صول عماد ریمے ہے۔

اگر مدعاعلیہ کے بعنہ بھی کمی مال کا بسبب شرکت ہے دموئی کیا پھراس پر مدعی قرض ہونے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی اوراس نے برعکس ساعت نہ ہوگی کیونکہ مال شرکت بھی بسبب انکار کے قرض ہوجا تا ہے اور قرض بھی مال شرکت نہیں ہوجا تا ہے میصول یہ جور میں سر

برے محص کی بابت مال کا دعویٰ کرنا 🖈

ایک تخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ تھے پر فلال تخص کا اتنامال تھا اور وہ مرکیا اور وہ مال جھے میراث میں جا ہے ہی مدعا یہ نے کہا کہ میں نے یہ مال اس کوتو اوا کر دیا ہے اور کواولا نے کیا مرتبیں لایا چھر مدی نے دوسری مجلس میں اسپنے دعوے کا اعادہ کیا تول دول کیا گا اور اصل میں ہے کہ کواوقا کا مرتبی کے اور اس میں اعربی کو کو ایک کا مدین کا ایک اور اس کی کا دراصل میں ہے کہ کواوقا کم کیے اور اس میں انظر ہے کو کا اے بعد متولہ ہے کہ کوائ کو اور اس مقام برخور کرتا کہ تھ کو مسلمت

المن معاعليد في كما كر بجهي تير عدوارث مون كاعلم بين بواس كى ماعت موكى يديم من ب-

آ کے شخص نے ایک عورت پردوئی کیا کہ بٹس نے اوّل سے نکاح کیا ہے اوراس نے انکار کیا پھروہ ڈخفی مرگیا پھرعورت ۔ آ کراس کی میراث کا دوئی کیا تو اس کومیراث ملے گی پیچیلا کی فصل نہم میں ہے اگر عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا اور مرو نے انکار کیا ہے عورت مرگی لیس مرد نے اس کی میراث طلب کی اور زعم کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا تھا تو اس کومیراث ملے گی ایسا ہی امام ا بوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فوادر میں خدکور ہے کذائی فرآوئ قاضی خال۔

اگرایک بورت نے اپ شوہر پر دیویٰ کیا کہ اس نے جھے تین طلاق دی ہیں اور شوہر نے اس کا اٹکار کیا پھر شوہر مرکیا او عورت نے اس کی میراث طلب کی تومیراث لئے ملے گی۔اس طرح اگر اس نے اپنے کو جمٹلایا اور کہا کہ جھے قبل موت کے اس۔ اور جند سرخرج بھر میں میں مام میں میں میں

طلاق نبیں دی تمی تو بھی میراث کے گی میصط میں ہے۔

ایک فض کے قبنہ جس ایک مملوک ہاں پرایک فض نے دعویٰ کیا کہ یمبرامملوک ہاور قابض اس سا الکارکرتا ہا۔
کہتا ہے کہ میرا ہے ہی قاضی نے اس سے تم کی کہ واللہ بیاں مرعی کا نہیں ہے ہی اس نے تسم سا الکارکیا ہی قاضی نے بسب تکوا
کے اس پر ڈگری کر دی ہی قابض نے کہا کہ بین نے خصومت سے پہلے یہ ملوک مدی سے قریدا تھا اوراس کے گواہ دیئے تو مقبول ہوا
گے اور غلام کا اس کے واسطے تھم ہوگا اوراس کا تتم سے بازر ہنا اپنے گواہوں کا کذاب نہ ہوگا اورا گراس نے گواہ قائم کیے کہ بیرا۔
میری ملک میں پیدا ہوا ہے بھر گواہ قائم کیے کہ جس نے اس کو قلال مخص سے سوائے مدی کے قریدا ہے تو گواہ مقبول نہوں کے بید فہ

<u>نو(ھ,بار</u>

## دو شخصوں کے دعویٰ کے بیان میں اس میں جارضلیں ہیں

ضل لالله

مال مین میں ملک مطلق کے دیوے کے بیان میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاصل میں ذکر فر بایا ہے کہ ایک نے دوسرے متبوضہ دار یا عقار لیا کی مال معقول پر دیوی کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے تو ہمارے علاء ملئہ کے زویک غیر قابض کے گواہ والی کی دونوں نے تاریخ ذکری ہی اگر دونوں کی گواہ والی ہو اگری کی جائے گی۔ بیتھم اس وفت ہے کہ دونوں نے تاریخ ذکر نہ کی اور دونوں کی تاریخ ایک دونوں کی تاریخ اللہ علیہ ہوا دراگر ایک کی تاریخ سمایت ہوتو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے تول امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے موائق اس کی ڈکری ہوگی جس کی تاریخ بہلے ہوا دراگر ایک نے تاریخ بیان کی اور دوسرے نے نہ بیان کی تو مدی کی ڈکری امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زویک کی جائے گی بی جیوا میں ہے۔

ایک مخص کے قبعنہ میں ایک وارہاں برایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میں اس دار کا ایک سال سے مالک ہوا ہوں اور قابض نے گواہ دیے کہ میں نے دو ہرس ہوئے کہ اس کوفلاں شخص سے تربیدا ہے در حالیکہ وہ اس کا مالک تھا اور میں نے قبعنہ کرلیا ہے تو مدی (غیر قابض) کی ڈگری کر دی جائے گی بیٹھیر بیمیں ہے۔

اگر مدگی نے دعویٰ کیا کہ میرایہ غلام ہے تھی نے اس کو ہزار درم پر مکانت کیا ہے اور اس کے کواہ سنائے اور قابض نے کہا کہ میراغلام ہے تیں نے اس کو ہزار ورم پر مکانت کیا ہے اور اس کے کواہ دینے تو غلام دونوں ٹیں مکانت قرار دیا جائے گا کہ دونوں کو مال کتابت اوا کرے بید ذخیرہ تھی ہے۔

اگرایک نے کہا کہ بی نے اس کو مدیر کیا ہے اور بی اس کا مالک ہوں اور اس پر گواہ سنا ہے اور دوسرے نے دوئی کیا کہ میں نے اس کومکا تب کیا ہے اور بی اس کا مالک ہوں تو مدیر کرنے کے گواہ اوٹی بیں کذائی انحیط۔

اگر دو خصوں نے تیسر ہے کی مقبوضہ پیز پر ملک مطلق کا دموی کیا اور دونوں نے تاریخ نہ کی یا ایک بی تاریخ کی تو دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی کذائی الخلاصہ اور اگر دونوں نے تاریخ کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو موافق ظاہر الروایت کے امام اعظم رحمۃ الشعلیہ اور دوسر ہے تو ل امام ایو بوسف رحمۃ الشعلیہ ہے ای کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ کی تاریخ کی اور دوسر ہے نے نہ کی تو ظاہر الروایت امام اعظم رحمۃ الشعلیہ ہے دونوں میں برابر ڈگری ہوگی اور یہی جے ہواور اگر ایک ہے کہ اور دوسر ہے نے نہ کی تو فلا ہر الروایت امام اعظم رحمۃ الشعلیہ ہے دونوں میں برابر ڈگری ہوگی اور یہی تاریخ کی اور دھر ہے الاسلام خواہر زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سے بایر القل قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی رحمۃ الشعلیہ ودوسر ہے قول امام محمد حمۃ الشعلیہ کے بیہے کہ مش قول امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی ہوگی قان علی ہے۔

ایک داریا بال منتول دو مخصوں کے تعندیں ہے اور ہرایک نے اپنے اپنے داوے کے گواہ سائے ہی اگر دونوں نے تاریخ نہیں ہوتو امام تاریخ نہیں ہوتو امام

اعظم رحمة الله عليه كے نز ديك اور موافق دوسرے قول امام ابويوسف اوراؤل قول امام محدٌ كے جس كى تاریخ مہلی ہواس كى ذكرى ہوگى اوراگر ایک نے تاریخ نہ کی اور دوسرے نے کی تو امام عظم مزویک دونوں میں نصف تصف کی ڈگری ہوگی اور صاحبین کے مزویک موافق اس رداےت کے تاریخ معترنیس رکھتے ہیں ایسائی علم ہے اور موافق اس قول کے کہ تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں ہی اہام ابو یوسف رحمة القدعليد کے فرد یک تاریخ کمنے والے کی ڈگری اور امام محر رحمة اللہ علیہ کے فرد یک نہ کمنے والے کی ڈگری ہوگی کیونکہ جس نے نہ کی اس کی تاریخ مابق ى كذانى المحيط -ايك فنف ك بعد من ايك غلام باس رايك فف في دوى كيا كدم راغلام ب محد اس في مساس في مسارليا یا کرایلیا استعار الیایاد من لیا ہے اور قابض نے گواہ قائم کے کہ میراہے میں نے اس کوآ زادیا مرکباہے یا باندی می کہ قابض نے گواہ دیے کہ میں نے اس کوام ولد منایا ہے تو مرئ کی گوائ اونی ہے اس کے واسطے غلام کی ڈگری ہوگی کذانی الذخيرہ -ايك مختص کے بتنہ میں ایک محرہ اس پر دوسرے نے کواہ قائم کیے کہ یہ میرا ہے اور دوسرے مدعی نے کواہ ویے کہ یہ میرا ہے جمع سے اس دوسرے مدی نے خصب کرلیا ہے تو جس کے گواہوں نے خصب کی گوائی دی ہے اس کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر بجائے دھوے غصب کے ودیعت رکھنے کا دعویٰ ہوتو بھی ایسا بی ہے میریط میں ہے۔ بھرنے ایک تھریر جوسعد وزید کے ہاتھ میں ہے دعویٰ کیا کہ میرا ہے اور ان دونوں میں سے ہرایک نے گواہ گذرائے کہ میراہے تو آ دھا برکو ملے گااور آ دھاان دونوں کو ملے گااور اگر بکرنے سعد پر غصب یا و د بیت کا دعویٰ کیا تو چوتھائی زید کواور ہاتی برکو ملے گا اور قاعد و بیہ کہ غیر قابض دو مدعیوں نے اگر ایک مال معین کسیں تنازع کیا اور ایک نے دوسرے پرغضب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے کواہ گذرائے تو قاضی غصب کے دعویٰ کرنے والے کی ڈگری كرے كا اور مدعا عليدكى ذكرى ان كے كوابول پر ندكرے كا ايسائى اس مقام پر ہے اور اگر بكرنے سعد پر غصب كا دعوى كيا اور سعد نے اس پر میں دعویٰ کیااورزیدنے ملک مطلق کا دعویٰ کیاتو آ دھا بحرکا ہوگا اور آ دھاان دونوں کا ہوگا اور بحر نے سعد پراور سعد نے زید پر دوی کیااورزید نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا توج دھائی زید کا اور باتی بحرکا موگا اور اگر بحر نے سعد پر اور سعد نے زید پر اور زید نے بحر پر دعویٰ کیاتوزیدکووہ آ دھا مے گا جوسعد کے قبند عل ہے اور جوزید کے قبند عل ہے دہ برکو مے گااور اگر دونوں نے بر پر غضب کا دعویٰ كيااور بكرنے سعد يرتوزيدكو و مالے كا جوسعد كے تعديس باور جوزيد كے قبعد مى بوء بكروسعد كے ورميان تقيم ہوكا كذائى الكانى ۔ اگرسعدنے كواہ دیئے كەرىم برا كھرہے جھے نديد نے فصب كرليا ہے اور زيد نے كواہ دیئے كەمىرا ہے جھ سے سعد نے غصب کرلیا ہے اور بکرنے گواہ دیے کہ میرا ہے جملے سے سعد وزیدنے غصب کرلیا ہے تو بکر کو آ دھا تھر اور ہاتی آ دھا سعد وزید میں نصف نصف تعلیم ہوگا بیمیط میں ہے۔

فعنل كاني ١٥ مال عین عمیں بسبب ارث یا خرید یا ہبہ یا اس کے شل سبب سے ملک کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

ایک دار ایک مخف کے بعد میں ہے اس پر دو مخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کواسے باپ سے میراث پایا ہے ادراس برگواہ قائم کیے پس اگر دونوں نے تاریخ نہ بیان کی یا دونوں کی تاریخ بکسال ہے نوادر دونوں کونصف نصف دلایا جائے گا اور اگر دونوں نے تاریخ ذکری محرایک کی تاریخ دوسرے سے پہلے ہے تو موافق تول آخرا مام اعظم رحمة التدعليہ كے جيسا

ل معنی بلور عاریت الی سی مال معنی معنی جومعین بوسک ب جیسے مکان وزیمن وجنی متاع وغیر وال

فتلویٰ عالمگیری ...... جلد 🕙 کیات (۱۰۷ کیات الدعوٰی

کمنتعی میں ہےادرموافق تول آخرامام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا کداممل میں ہےادرموافق اوّل تول امام محدر حمۃ اللہ علیہ کے جیسا کہ این ساعہ نے ان سے روایت کی ہے اس محض کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ سابق ہے کذافی الذفیر واس طرح اگر ملک مورثین کی تاریخ ذکر کی تو بالا جماع اس کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ سابق ہے کذافی الخلاصہ۔

اگرایک کے قبصنہ میں ڈگری ہوتو وہ مدعی کو ملے گائیکن جبکہ تاریخ قابض کی سابق ہوتو امام اعظم میشافیہ

وامام ابو بوسف ورا الله كنزد يك والى اولى ب

اگرایک نے تاریخ ذکر کی اور دوسرے نے ذکر میں کی توبالا جماع دونوں میں دوجھہ برابر ہوں کے کذائی الکافی اوراگر

ایک کے قبضہ میں ہوتو و وہ کی کو ملے گائیکن جب کہ تاریخ قابض کی سابق ہوتو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فرد میک و تو است است میں ہوگا اور اگرا کی دین اولی ہے اور امام محدر حمۃ اللہ علیہ کے فرد کی دی اور دوسرے نے نہ کہی تو دہ اولی ہے بالا جماع مدی کا ہے اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہے تو دونوں میں بالا جماع برا برتھیم ہوگا لیکن اگرا کی تاریخ سابق ہوتو دہ اولی ہے کذا فی الحکام۔

اگردونوں نے دوفضول سے ترید نے کا دھوئی کیا ہرایک نے دھوئی کیا کہ فلال فخض سے میں نے تریداادر دواس کا مالک تھا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے فلال دوسرے سے تریدااور وہ مالک تھا اور کواہ قائم کیے تو قاضی دونون میں برابر تقسیم کردے گار فہآوئی قاضی خان میں ہے خواہ دو دونوں نے خرید کی تاریخ بیان کی ہویانہ بیان کی ہو بیہ بیط میں ہے۔

اگر دونوں نے دنت بیان کیا تو ظاہرالر دایت کے موافق مہلے ونت والا اولی ہے اورا گرایک نے بدون دوسر ہے کے تاریخ بیان کی تو پالا تفاق دونوں میں برا برتقتیم ہوگا کذائی فرآد ہے قاضی خان۔

اگر دونوں نے ایک علی سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور تاریخ ند کئی یا ایک علی تاریخ و کر کی تو دونوں پر برا پر تغتیم ہوگا کذائی الکافی اور ہرایک کوخیار حاصل ہوگا بھراگر قاضی نے ہرایک کوخیار دیا ہی ایک لینے پر راضی ہوا دوسرانہ ہوا تو رضا مندکوآ دھے سے زیادہ نہ طے گا گذائی انجیلا۔

اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو بالا تفاق اس کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ ذکر کی اور دوسرے نے ذکر نہ کی تو بالا تفاق تاریخ کہنے والے کو ملے گا اور اگر مال معین دونوں کے تبضہ میں ہوتو دونوں میں تقسیم ہوگا لیکن اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو سابق والے کو سلے گا اور اگر ایک کے قبضہ میں ہوتو قابض کا ہے خواہ اس نے تاریخ کی ہو بانہ کی ہولیکن اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور مدی کی تاریخ قابض سے پہلے ہے تو ای کودلا یا جائے گا کذائی الکانی۔

ایک می کے قبضہ کے ایک علام اور دارہاس پردو مخصوں نے گواہ قائم کیے ہرایک نے گواہ دیے کہ ہی نے اس سے بیہ دار بعوض اس علام کے جواس کے باس ہے قریدا ہے اور قابض و دنوں کے دعوے سے منکر ہے تو قاضی وار کے دونوں ہی ہرا ہراور غلام کے دونوں ہی ہرا ہراور غلام دونوں ہی اور فلام دونوں ہی علام کے دونوں ہی ہرا ہر ہونے کا حکم کرے گا اور ان دونوں ہی اور قیام دونوں ہی اور قیمت غلام دونوں ہی ہرا ہر کردے گا اور اگر آئے کر ٹا اعتبار کیا تو غلام دونوں ہی اور قیمت غلام دونوں ہی ہرا ہر لگادے گا اور اگر ایک نے تمام دار لینے کا قصد کیا صالا تکہ قاضی دونوں ہی ہرا ہر کی ڈیمری کر چکا ہے تو اس کو بیا اعتبار نہ ہوگا بی فاق میں ہے۔

اگرداردونوں مدعیوں کے تبعنہ میں ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو بھی ہی تھم ہے اوراگر ایک مدی کے قبضہ میں ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو دار قابض کا ہوگا اوراس کو خیارتہ ہوگا اور تمام غلام دوسرے کا ہوگا کذائی الحیط ادرا کر داراس کے قبضہ میں نہ ہولیکن اس کے گوا ہوں کے

بیان سے تابت ہوا کماس نے وار پر قبعند کیا ہے تو قاضی وار کی وگری ای کے نام کروے کا کذائی فاوی قاضی طان۔ اگر عاعلیہ نے قابض ے کہا کہ دار کا عوض مجھے میرونیس ہوا بلکہ دوسرے عصم کے گواہوں سے اس میں استحقاق بیدا ہو گیا ہی میں تھے سے داروالیس لوں گاتواں پرالنفات ندکیا جائے گا کیونکہ غلام ہیں اس طرح استحقاق ثابت ہوا کہ جو قابض کے لیے جب نہیں ہے کیونکہ قابض کی جمت کودوسرے پرتر جی ہے ہی استحقاق قابض کے حق میں طاہر نہ ہوا بلکداریا ہوا کہ کو یا ماعلیہ کے اقرارے استحقاق پیدا ہوا ہے یہ تحكم ال وقت يس ب كدونول في مطلقاً خريد كاوعوى كيا اوراكر دونول في تاريخ بيان كرك وعوى كميا اوركواه دية اورايك كي تاريخ سابق ہے تو غلام دوسرے کوولایا جائے گا کذانی الحیط ۔اگرایک نے تاریخ بیان کی دوسرے نے ندبیان کی اور دار ماعلیہ کے قضہ میں ہے تو تاریخ والے کے واسطے کھر کی اور دوسرے کے واسطے غلام کی ذگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ کمی ہواور دوسرے کا قیضہ یا معائنہ ہو گیا ہو یا کواہوں سے ثابت موتو ڈگری کے پانے کے واسلے میں اولی ہوگا کذافی الکافی۔اگر اس کے کواہوں نے جس نے تاریخ نہیں ذکر کی ہے بیگواہی دی کہ باکع نے اس کے قرید نے اور تبعنہ کرنے کا اقراد کیاتو تاریخ بیان کرنے والے کی ڈگری اور اگر ا کی کا بہند گواہوں سے ثابت ہوا دوسرے کا قبضہ کمعائنہ ہوا ہوتو میں اولی ہے کذائی الحیط اگر دونوں کے قبضہ میں ہو ہی ایک نے تاریخ کی اوردوسے نے چیوڑ دی تو واروغلام وونوں میں برابرتقیم ہونے کی ڈگری ہوگی کذاتی افکانی اور اگر ایک کے گواہوں نے خرید نے اور قبضہ کے معائنہ کی کوائی دی یا قبضہ میں باکع کے اقرار کرنے کی کوائی دی اور ایک نے تاریخ قبضہ بیان کی ہے اور دوسرے نے نہیں بیان کی ہے ہیں اگر وار ہائع کے قبضہ میں ہوتو تاریخ والا اولی ہے اور اگراس کے قبضہ میں ہوجس کے گوا ہوں نے تاریخ نہیں بیان کی ہے تو وہ اولی ہے جس کے گواہوں نے قبضہ ومعائند کی گواہی اوا کی ہے محر تاریخ کی گواہی نہیں وی ہے اور اگر وارمشتری کے قصد على مواور دونوں نے گواہ قائم كيے جنہوں نے خريد نے اور قبضہ كے ميطائد كى گوائى وى يا بائع كے قبضہ مونے كے اتر ار ير گوائى وى اورايك كے كوابول نے تاریخ قبضہ بیان كى اور دوسرے كے كوابول نے نيس بيان كى تو دار دونوں مى برابر تقسيم ہونے كى ذكرى موكى اورغلام بحى دونول شي موكا اوردونول كوخيار يمى موكااورامام محدرتمة الشعليد فرمايا كد قضدكى تاريخ مهال بمنزلد تاريخ خريد كے ہے جن كرا كر كھريائع كے قيضه يك بواور برايك كے كوابوں في خريدااور قبضه كي كوائل دى اور قبضه كى تاريخ برون تاريخ خريد کے بیان کی اورا یک کی تاریخ میکی ہے توجس کی تاریخ قیصر سابق ہاس کی ڈگری ہوگی اورا مرکمر بھیلی تاریخ قیصدوائے کے تصدیش ہوتو بھی پہلے تاریخ والے کی ڈگری موگی اور اگر ایک نے تاریخ قصنہ میان کی ووسرے نے ند بیان کی اور وار بائع کے قصنہ میں ہےتو تاریخ والے کی ڈگری ہوگی اور اگروار اس کے قبضہ میں ہوجس نے تاریخ نہیں بیان کی تو وہی اولی ہے قلت سیجی ان یکون فی مثل بداخلاف الامام الأنى - بيسب ال صورت من ب كه غلام بدعاعليه ك قبنه من مواور اكر غلام ووتون مدعول ك تبضيض مواوروار مدعاعليد كي بضد من باور باتى مسكله بحالدر بي و داروغلام دونول بن برابرادر دونول كوخيار موكا بس اكريج تمام كروي تو داروونول بى برايمتيم موكا ادراكريج في كردي تو غلام دونوب من برايمتيم موكا ادرمه عاعليه غلام كى قيت دونوس كودًا عدد عاك كذا في المحيط -ايك غلام ايك مخفل كے بعد من ہاس رايك مخف في دعوىٰ كيا كرمن في سيفلام اس قابض كے باتھ بعوض بزار درم وايك رطل شراب کے فروخت کیا ہے اور میں مالک ہوں اور دوسرے نے وعویٰ کیا کہ میں نے اس کو قابض کے ہاتھ بعوش ہزار درم وایک سور کے فروخت کیا ہے ور حالیکہ میں مالک غلام ہوں اور قایف دونوں کے وعویٰ سے انکار کرتا ہے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ غلام دونول مدعیوں کونصف نصف واپس کیا جائے گا اور قابض ہر ایک کوآ دھی قیمت غلام کی ڈاغر وے گا اور اگر ہر ایک مری نے ب

> ل مين اس كا يعضد عما كما ١٢ ا مترجم كبتاب كمالك مورت على مناسب ومزاوادب كمامام ويكركا خلاف مواا

مواہ دیے کہ میں نے اس قابض کے ہاتھ بطور کے فاسد فرد خت کیا ہے تو بھی کی تھم ہے بیڈآوی قامنی خان میں ہے۔ اگر غلام مشتری کے ہاتھ میں مرکباتو اس پردوقیتیں واجب ہوں کی بیرمجیط میں ہے۔

می تھم اس وقت ہے کہ اس امرے گواہ سائے کہ قابض نے ایسا قرار کیا ہے اور اگر ہرایک نے بچے کے معائد اور قبضہ کے کواور آگر غلام کواور ہے گئے اور آگر غلام کواور ہے گئے اور آگر غلام کے اس کے ان کو پچھونہ لے گااور اگر غلام مستبلک ہے وغلام کی ایک قیمت دولوں کو برابر لے گی اور سوائے اس کے پچھ نہ لے گار فادی قامنی خان میں ہے۔

ایک فض کے مقبوضہ خلام پر دو مخصول نے دمو کی کیا اور ہرا یک نے کواہ دیئے کہ میں نے اس مشتری قابض کے ہاتھ سودینار کو اس شرط پر فرو شت کیا ہے کہ مشتری کے واسطے ایک وقت معلومہ تک خیار ہے اور قابض دونوں کے دمو سے سے انکار کر کے اپنی ملک کا دمو کی کرتا ہے تو قابض کو خیار ہوگا کہ خلام دونوں میں ہے جس کو جا ہے دے دے اور دوسرے کو دام دینے پڑیں گے میڈی رہیمی ہے۔

ایک فلام ایک قفل کے بقضہ سے اس پردو محضوں نے دوئی کیا ہرایک نے گواہ قائم کے کہ بیمرافلام ہے بھی نے اس کوقا بنس کے ہاتھا س شرط پرفرو فت کیا ہے کہ جھے بین اور دوئی کے باتھا س شرط پرفرو فت کیا ہے کہ جھے بین اور دوئی اگر دونوں نے بڑا تمام کردی یا ایک نے تمام کی اور دوسرے نے تو ڈوی تو راضی ہوگیا تو مشتری کو لین بڑے گا اور ہرایک کو ہزار درم دینے بڑیں گے اور اگر ایک نے بڑا تمام کی اور دوسرے نے تو ڈوی تو المام اور المام اور المام اور المام کے گا اور اگر دونوں نے بڑے تمام بین کی آو ملام لے کرة دھا آ دھا کر لیں اور اس کے سوائے کھونہ کے گونہ کے گا اور اگر دونوں نے بھی تنام کی دونوں کی تعمد بن کی اور بیم سوائی کی بہلاکون ہے ہیں اگر دونوں نے تھا تم دونوں بیں برابر مشترک ہوگا اور اگر دونوں نے تھے تمام کردی تو برایک بزار درم لے لے گا دورا گرتمام نہ کی اور دوسرے نے ندوی تو اجازت دینے دالا پورے بڑار درم لے لے گا دورا گرائی نے اجازت دی اور دوسرے نے نددی تو اجازت دینے دالا پورے بڑار درم لے لے گا دورا کر تمام نے گا دورا کر تمام نے گا دورا کر تمام کے گواور دسرے کو پوراغلام سے گا بی بیمام نظر میں برا بھر تھی ہیں ہے۔

الواور ہشام میں ہے کہ میں نے امام محد رحمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ ایک غلام ایک فض کے فیفنہ میں ہے اس پرایک میں نے دو کا کیا کہ میں نے قابض ہے باس پرایک میں نے دو کا کیا کہ میں نے قابض ہے باتی ہے ہے میں نے دو کا کیا کہ میں نے قابض ہے باتی ہے ہے میں اسے ہزار درم کو شرید ہے اور قابض کے باتی ہے ہے ہی قاضی نے ہزار درم والے کی ڈگری کر دی اور ملام اس کے ہر دکیا پھر مشتری نے اس می عیب پاکر مدعا علیہ کو بھی والیس کر دیا اور مود ینار والا آیا اور کہا کہ میں غلام لے لیا ہوں کیونکہ تو نے میر سے تیرے درمیان کا مقد شی کے میر سے تیرے کا قرار کیا ہے اور قابض انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قاضی نے میر سے تیرے درمیان کا مقد شی کر دیا تو مالک کے فاص کے اتحال کے اقرار کیا جائے گا اور ہزار والے کی ڈگری کر دینے ہود ینار والے کی فی کا تھم شہوا اور سوریناروالے کو اختیار ہے کہ باتھ کی سوریناروالے کے باتھ کی بیا ہے کہ کس کے باتھ کی سے اس کا میں کے اتر اور کی دیتے ہود یناروالے کے باتھ کی اتر اور کر کی ہونے کہ ہونے کے کہ اور کر کی اور نے دفت بھی کہ اور کہا کہ میں نے انکار کیا تو بائع اس کے ذمہ اور کی میں کے دو ت بھی کو کہا کہ میں نے تی تی کے کر دی تو تی کہ اور کی کر اس مورت میں تی تی تی کہ کی کہا کہ میں ہوئے کی کہا تو تی کہ بی کہ فیل کر لیا تا تامی دونوں کی تی کر دے سے میں ہونے کی کہا تو تی کہ بی کہ فیل کر لیا تا تامی دونوں کی تی کو کر دے سیجیدا میں ہوئے جو بوجائے کی کہا تو تو تو کو کر دے سیجیدا میں ہے۔

اگر مدمی اور قابض نے کسی سب سے ایک می وجہ سے ملیت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے تاریخ نہ کی یا دونوں نے ایک می تاریخ کمی یاصرف ایک نے تاریخ کمی تو قابض اوٹی ہے اور اگر دونوں نے تاریخ کمی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو و می اولی موکا بیذ خیروش ہے۔ اگرقاضي كاتمن دے دينا ثابت موااور مدعى كاندثابت مواحد

اگردارایک تخص کے بغنہ میں ہوائی پر مدتی نے دموی کی تاریخ میں نے ذید سے بدار تریدا ہے ادرائی کو اوقائم کے ادر قابض نے گواہ قائم کے کہ بل بعد ڈگری کے اگر دونوں کا محمن نے کو اوقائم کے کہ بل بعد ڈگری کے اگر دونوں کا محمن ادا کر دیابا نع سے اقراد یا قضی کے معاشد سے ثابت ہوا تو مدگی گھر پر دکر دیا جائے گا اور قابض کو افتیان ہوگا ہے دام وصول کرنے تک دار کوروک سے اور اگر کئی کا تمن اوا کر بنابا نع کے اقراد یا قاضی کہ معاشد سے ثابت ہوا تو اس محمد کی معاشد سے گا ہوں ہوگی کھر ندو سے گا بات ہوا تو معمول کر لے اور اگر ایک شخص کا تمن اوا کر بنابا نع کے اقراد یا قاضی کہ معاشد سے ثابت ہوا تو گھر ان کہ دی کی طرف سے ثابت ہوا تو گھر ان کو دے دیا جائے گا اور آگر آبائی کی کا شوابت ہوا تو تاخی مدگی کو گھر ندد سے گا جب تک کہ دام وصول کے اور اگر ایک کو گھر ندد سے گا جب تک کہ دام وصول کیا اس میں سے قابض کو کچھند دی گا کہ جو ب تک کہ دام ما ما مدی کی سے مول تو جو کچھ مدی سے وصول کیا اس میں سے تابش کو کچھند دی گا کہ کہ باکن اگر اگر کے اور اگر ایک بین اور کہ جو بات کی اس کو بین کو بین کہ اور اگر ایک بین اور کہ بین کی جن کہ دار اس میں سے کھونگ رہا ہوا ہوا ہے تاب ہوا تو تاخی اس میں سے کھونگ رہا دیا تاب کہ ہوا تو تاب کہ وارد کی کو جہ سے تو کہ دام تیس اور کہ کی بین اور کہ جی بین اور دی کے بین اور دی کے بین کو اور دیا کہ گوا دیا گا اور اس سے پہلے ذید سے تربی اور دی کی گھر دیا جائے گا اور اس سے پہلے ذید سے تربیدا جو مین کی ڈگری ہوجائے گا اور دام کر بالغ کود سے دیئے جائیں گوا در مدی کے گوا در مدی کے گور میں ہے گھر دیا جائے گا اور اس سے پہلے ذید سے تربیدا ہو میں کی ڈگری ہوجائے گی اور دام کر بالغ کود سے دیئے جائیں گی دیا ہو تاب کو گور دیا جائے گا کو مدی ہے تو کہ دیا تی کو گھر دیا جائے گا اور سے کہ کے گئر کی ہوجائے گی اور دام کر بالغ کود سے دیئے جائیں گی گور میں ہو ہے گا گا اور تا کہ کو کھر دیا تھا تھی گور کی ہو ہے گی گا اور کی کو کھر دیا تھا تک کو گور ہے گا گور کی کے کہ کو کھر کے گور کے گا گور ہے کہ کی گور کی کو کھر دیا گور کی کو کھر کے گور کے گور کی کور کے گیا گور کے کہ کور کے گور کی کور کے گور کور کے کور کی کور کے کور کی کور کے کہ کور کی کور کے کور کی کور کی کور کے کور کی کور کے کور کی کور کے کور کی کور کے کور کے کور کور کی کور کور کور کور کور

رحمة الشعليدوا مام الويوسف رحمة الشعليد كرز ديك قابض كى ذكرى موكى اوراكر قبضه ابت كياتو قابض كى ذكرى موكى اوراكر قابض كى تارخ قابت بموتو دونو س وجوى شى مدى كى ذكرى موكى كذا فى البدايد

اکی فض کے قبضہ من ایک کھرہے اس پر ایک فخص نے وتویٰ کیا کہ میرا کھرہے میں نے قابض کے ہاتھ ہزار درم کو فروشت کیا ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ دیے کہ میراہے میں نے مدگ کے ہاتھ ہزار درم کوفروشت کیا ہے تو ہر قیا س قول اہام اعظم رحمۃ الشعلیہ وا ہام ابو بوسف رحمۃ الشعلیہ کے دونوں گوا ہیاں ساقط ہوجا کیں گے بیمیط میں ہے۔

ایک گرزید کے بتعدیش ہاس بر عروبر ہان لایا کہ ش نے بکر کے ہاتھ ہزار درم کوفرو دت کیا ہے اور بکر بر ہان لایا کہ ش نے عمرو کے ہاتھ سود بتار کوفرو دت کیا ہے اور زید نے ان سب سے انکار کیا تو دونوں مرعیوں میں دار کی ڈگری ہوجائے گی اور وونوں شمول کی کھوڈ گری شہوگی کذائی انکائی۔

ایک گر جھرنائی کے قینہ بل ہے برنائی ایک مرئی نے گواہ قائم کے کہ بل نے اس مورت سے بزار درم کوخرید اے گواہ وں عورت نے گواہ قائم کے کہ بل نے برار درم کوخرید اے گواہ و سے اور گواہوں عورت نے گواہ قائم کے کہ بل نے بر سے بزار درم کوخرید نے کے گواہ دیے اور گواہوں نے قینہ و تاریخ نے کر کی تو تھر کی گواہی مقبول ہے اور تھم کیا جائے گا کہ اس نے بکر سے خریدا ہے اور ایام اعظم رحمتہ اللہ علیہ و امام ابو کے مسف رحمتہ اللہ علیہ کے زور کے کو ایواں باطل میں اور اگر کمر بکر کے قبنہ بس ہوا و رہائی مسئلہ بحالہ رہے تو امام اعظم و امام ابول ملکے امام ابول میں اور اگر کورت کے قبنہ بی ہوتو دونوں اماموں ملکے امام ابول میں ہوتو دونوں اماموں ملکے ان دریک کی تعزید کے قبنہ بی ہوتو دونوں اماموں ملکے نزدیک کی جھرکا دریک کی جھرکا دریک کی اور اگر مورت کے قبنہ بی جھوڑ دیا جائے گا یہ بحیط سرحمی بیں ہے۔

اگرآ زاددوئ كرتا ہے كہ موديناركومكاتب كے باتحد فروخت كيا ہاور غلام آزاد كے تبني ہى ہاور باتى مسئلہ بحالہ ہے اور كوابوں نے تبني فرندكياتو دونوں اماموں كے نزديك آزاد كے تاج كرنے كاسم ہوگااورايا عى امام محدر حمة الله عليہ كنزويك

ل ومموك جس كما لك في اس علما كاس قدر مال اداكرو عقوا زاد عدا

ہادر مکاتب کے قبضہ میں ہوتو بھی دونوں اماموں کے زدیک کی تھم ہادرا گرعورت کے قبضہ میں ہوتو تھم ہوگا کہ حرفے مکاتب کے ہاتھ قردخت کیا ہے اورا گر کو اہوں نے قبضہ ذکر کیا اور غلام حرکے قبضہ میں ہے تو دونوں اماموں کے زدیک بیتھم ہوگا کہ مکاتب کے ہاتھ آزاد نے فردخت کیا ہے اوراس کو دلایا جائے گا اورا گر مکاتب کے قضہ میں ہوتو بھی دونوں اماموں کے زدیک بی تھم ہے اورا گرعورت کے قبضہ میں ہوتو اس کے قبضہ میں جبوڑ دیا جائے گا اور عورت دمکاتب کی کو اہیاں ساقط ہوں گی اور بیڈ گری ہوگی کہ

مكاتب من أزادكوادا كرد اوربيدونون المول كرزديك بيميط مرحى من بي

ایک عورت پرنکاح کا دعویٰ کیااوروہ دوسرے کے پاس ہے پس عورت نے مدی کے داسطے اتر ارکر دیا پھر دونوں نے بدون تاریخ کے گواہ پیش کیے تو ابعض مشائخ نے کہا کہ بسبب اقر ار کے مدی کی ڈگری ہوگی اور بعض نے کہا کہ قابض کی ڈگری ہوگی یہ نصول

استردشييه جل ہے۔

اگر ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور وہ عورت کی ایک کے قبضہ بین نہیں ہے اور اس نے ایک کے واسطے اقرار کر دیا تو مقرلہ کو ملے گی پھرا کر دوسرے نے اپنے فکاح پر گواہ قائم کیے تو وہی ادلی ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے حالا نکہ دہ ایک کے داسطے اقرار کر چکی ہے لیں اگر دونوں کے گواہ ہوں بی تاریخ ہے تو جس کی تاریخ سابق ہو ہ اولی ہے اور اگر تاریخ بیان نہ کی تو جس کی گوائی کی تعدیل ہوجائے وہ اولی ہے اور اگر دونوں کے گواہ عاول نہ تھرے یا عادل تھر ہے تو بعض مشائخ کے نزدیک جس کے داسطے سابق میں فکاح کا قرار کیا ہے اس کی ڈگری ہوگی اور بی قیاس ہے اور بعضوں کے نزدیک کی کی ڈگری نہ ہوگی اور ای طرف کتاب اوب القاضی میں باب الشہا دس علی النکاح میں اشارہ کیا ہے کذائی الغصول العمادیہ۔

اگرایک عورت کے نکار کا دو مدعیوں نے دعویٰ کیا اور وہ کی کے پائیس ہے اور دونوں نے بلا تاریخ محواہ چیں کے اور عورت سے دریافت کیا گیا اس نے کسی کے واسطے اقر ار نہ کیا یہاں تک کردونوں گواہیاں ساقط ہو گئیں پھرایک مدی نے اس اس کے عورت سے دریافت کیا گیا اس نے کسی کے واسطے اقر ار نہا یہاں تک کردونوں گواہیاں ساقط ہوگئیں پھرایک مدی نے اس اس اس اس اس کے گواہ دیئے کہ میرے ساتھ نکاح کرنے کا اس مورت نے اقر ارکیا ہے تو اس کی ڈگری ہوجائے کی جیسا کہ اگر بعد گواہیاں چیش کرنے

کودہ کی ایک کے ساتھ نکاح کا قرار کرتی تو بھی بی تھم تھا اورا گردونوں نے ایک تورت کے نکاح کا دعویٰ کیا حالا تکہ وہ تورت ا نکار کرتی ہے اور کسی کے پاس بھی نیس ہے بھرا یک نے نکاح کے گواہ دیئے اور دوسرے نے نکاح کے اور اس امر کے کہ تورت نے میرے ساتھ نکاح کا اقرار کیا ہے دونوں نے گواہ دیئے تو عورت کے اقرار کرنے کے گواہوں کو دوسرے پرتر بیجے نہ ہوگی پیضول استر دشیبیہ بی ہے۔

اليهم كابيان جوبابم طيهو چكابون

اگرددنوں نے کواہ قائم کے پھراکی مرکیاادر حورت نے اقرار کیا کہ میرا نکاح میت کے ساتھ ہوا تھا تو اقرار مجھے ہے اوراس کے لیے مہرادر میراٹ کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر دونوں نے نکاح اور وخول کے کواہ قائم کیے پھر عورت نے ایک کے واسطے اقرار کیا کہ اس نے بچھ سے پہلے وطی کی ہے تو وہی اولی ہے اور اگر عورت نے اقرار نہ کیا تو دونوں میں جدائی کراوی جائے گی اور ہرا کی پ بہب دخول کے مہر ممکی اور مہرش کے سے جو کم ہوواجب ہوگا یہ فاون کی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک نے تہا دعویٰ کیااور مورت محر ہے ہیں اس نے گواہ قائم کیےاورڈگری ہوگئی پھر دوسرے نے دعویٰ کیااورا یہے، ی گواہ قائم کیے تو اس کی ڈگری نہ ہوگی لیکن اگر دوسرے کے گواہوں نے تاریخ سابق بیان کی تو اس کی ڈگری ہوگی۔ اس طرح اگر عورت تا بیک شوہر کے پاس ہواوراس کا نکاح ظاہر ہوتو دوسرے مدمی کے گواہ مقبول نہ ہوں کے گراس صورت میں مقبول ہو سکتے

الى كەتارى مالقى بان كرىس بدادىش ب

اگر دو مدهمیاں نکاح میں سے ایک کے گوا ہوں نے بیان کیا کہ اس نے اس عورت سے دخول کیا ہوت وہ اوئی ہوگا اورا کر عورت کی ایک کے گھر میں ہویا ایک کے گواہوں نے دخول کی گوائی دی اور دوسرے کے گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے اس ہے پہلے نکاح کیا ہے تھے مابی اوئی ہو مابی اور دوسری بہن نے گواہ و کے کہ اس مرد نے افراد کیا ہے کہ میں نے اس مورت ہے ہوا دوسری بہن نے گواہ دیے کہ ایک بہن نے گواہ و کے کہ اس مرد نے افراد کیا ہے کہ میں نے اس موری کیا ہے اور اس موری کیا تو دولوں فرین گواہوں کی تعدیل ہوگئ تو قاضی دولوں میں جدائی کراد سے گااور جس قدر مال کے گواہوں نے مرد کے افراد کی گوائی وی وہ استحد افراد کی گواہوں کی تعدیل ہوگئ تو قاضی دولوں میں جدائی کراد سے گااور اس کے گواہوں نے مرد کے افراد کی گوائی وی وہ استحد خول کا گواہوں نے مرد کے گواہوں نے مرد کا کو گواہوں نے مرد کا کا کی گورت کے مراقع اقراد کیا اور دوسری نے مرد کا کو گواہوں نے مرد کا کا کی گورت کے تکا وہ کہ کہ کہ کہ مرد کے گواہوں نے مرد کا کہ کو تھی مرد اور ان دولوں بہنوں کیا اس کو ڈرک کری کرد سے گااور ساتھ دخول کی گوائی گری دولوں میں ہو ان کیا اس کی جمل کے گواہوں کے گواہوں نے میں اور دیان کیا اس کو گوئی کرنے وہ گوئی میں مرد دولوں میں اور دیاں کی جو تھائی دولوں کے واسطے کرد سے گا کہ دولی کی جو تھائی میر درم دلانے جا میں اور دیار سے مرک کو گا

ا کیٹ مورت نے کہا کہ میں نے زیدے نکاح کیابعداس کے کہٹی نے عمروے نکاح کیااور زیدو عمرودونوں نکاح کے مرق میں قووہ زید کی مورت ہوگی اور سام ابو پوسٹ رحمۃ الله علیہ کے نزدیک ہواری پرفتو کی ہے کذانی المفصول العماد ساور کی سجے ہے کیونکہ اس کا سے کہنا کہ عمل نے زیدے نکاح کیا ہے اقرار نکاح ہے اس اقرار کھے ہوگیا بھر جواس نے کہا کہ بعداس کے کہ میں نے عمرو

ل مرسمی و وقعداد مین جویا بم قرارداد بو یک اور مرش و و که کوتر ارداوه ندموا بوتو مورت کینددال مورتول کے مبر کے ماندقر اردیا جاتا ہے ا

سے نکاح کیااس سے اس کی غرض میے کہ پہلے اقراد کو ہاطل کردے اور بیاس کوا ختیار نبیں ہے میری طرحتی میں ہے۔

اگرایک ورت پردوفخفوں میں ہے ہرایک نے یہ گواہ دیے کہ اس مورت نے اقرار کیا کہ یں نے اس ففل ہے ہزار درم پرخلع کرایا ہے اور گواہوں نے وقت بیان نہ کیا تو مورت پرواجب ہے کہ ہرایک کواس کا مال وموی اوا کرے اور اگروقت بیان کیا تو پہلے وقت والے کواوا کرنا واجب ہے اور دومرے کا مال باطل ہوجائے گالیکن اگر دونوں وقتوں میں اس قدر وقت کا فاصلہ ہوکہ پہلے سے خلع کرانے کے بعد عدت گذرجائے اور وومرے سے نکاح کرے تو البتداس پر دونوں کا مال واجب ہوگا اور اگر اس کے ماتھ کسی ایک نے دخول نہ کیا تو دونوں مال لازم ہوں کے خواہ وقت بیان کریں یا نہ کریں بیری پیدا میں ہے۔

دوسرے شوہر میں جدائی کرادی جائے کی یضول عماد ریس ہے۔

ایک تھی نے ایک تھی نے ایک تورت سے نکاح کیا بھراس سے کہا کہ جھ سے پہلے تیرا ایک شوہر تھا اس نے بچھے طلاق دے دی اور عدت گذرگی بھر شی نے تھے سے نکاح کیا اور تورت نے کہا کہ جھے پہلے نے طلاق نین دی ہے تو دونوں میں جدائی دکرائی جائے گی بھرا گرفائب اس کے بعد حاضر ہوا اور طلاق سے انکار کیا تو عورت اس کی ہوگی اور اگر پہلے نے نکاح اور طلاق کا اقرار کیا اور تورت نے طلاق میں اس کی تکذیب کی تو اس وقت سے اس پر طلاق واقع ہوگی اور اس دقت سے عدت میں جیشے گی اور اس کے اور وہر سے شوہر کی تورت قرار وہر سے شوہر کی تورت قرار کی تو در میان جدائی کرا دی جائے گی اور اگر تورت نے اس کے تمام قول کی تھمد بق کی تو ووسر سے شوہر کی تورت قرار یا گیا اور اگر کی اور اس کے تمام قول کی تھمد بق کی تو ووسر سے شوہر کی تورت قرار یا گی اور اگر کی اور اگر اس کے گی اور اگر کی تامنی خان میں ہے۔

اگرمردنے کہا کہ جھے سے پہلے تیرا دوسرا شوہر تھا اس نے تجھے طلاق دی اور تیری عدت گذرگی اور عورت نے طلاق سے الکارکیا پھرایک فنص نے آ کردمویٰ کیا کہ میں بی اس کا پہلا شوہر ہوں اور دوسر سے شوہر نے افکار کیا تو دوسر سے شوہر کا قول لیا جائے گا مصد م

ر بحیار مھی جی ہے۔

ایک فخص نے ایک فوص نے ایک فوات سے نکان کیا پھر ایک فض نے آ کر دوئی کیا کہ بیمری فورت ہے ہی مدعا علیہ نے کہا کہ تیری
مورت می کین تو نے دوہرس سے اس کوطلاق دے دی اور اس کی عدت گذر کئی پھر میں نے اس سے نکاح کیا اور مدی نے طلاق دیے
سے انکار کیا تو مدی کے پیر دکر دینے کا تھم دیا جائے گا اور اگر مدی نے کہا کہ ہاں طلاق دے دی تھی گئی میں نے اس سے نکاح کر
لیا اور مدعا علیہ باز خواسمت و برامکر است قلت لین مدعا علیہ اس کے دوبارہ نکاح میں لانے کا انکار کرتا ہے فورت مدعا علیہ کے تبضہ
میں چھوٹ دی جائے گی اور اگر مدی نے طلاق کا انکار کیا اور مدعا علیہ نے گواہ قائم کے کہ اس نے دو برس ہوئے کہ اس فورت کوطلاق
دے دی اور می نے اس سے نکاح کیا اور قاضی نے طلاق کا تھم کیا تو خورت کی عدت طلاق کے وقت سے ہوگی یہ فعول استر دھید
میں ہے۔ ایک مورت ایک فضل کے گھر میں ہے وہ کہتا ہے کہ دیم بری خورت ہے اور ایک مدی دوئی کرتا ہے کہ یہ بری خورت ہے اور

-4-4

ایک می نے گواہ پیش کے کہ بے گورت میری منکو حد ہے اور اس فض کے پاس بلاش ہے اور قابض کہتا ہے کہ میری مورت ہے اور وہ می کا در اگر قابض نے بدون تاریخ کے نکاح کے گواہ قائم کیے تو ای کی کوائی متبول ہوگی بید چیز کردری میں ہے۔ کی کوائی متبول ہوگی بید چیز کردری میں ہے۔

ایک فض نے ایک مورت سے کہا کہ تھے تیرے ہاہ نے میرے ماتھ بیاہ دیا اور تو نابالغ تنی اور تورت نے کہا کہ بیل بلکہ بب بیاہ دیا ہے تو میں بالغ تنی اور میں رامنی نہ تی تو عورت کا تول متول ہوگا اور کوائی مردکی مقبول ہوگی یہ تناوی قان و محیط میں ہے۔ عورت ہالغہ نے اگر کواہ بیش کیے کہ میں نے بالغ ہوتے ہی نکاح رد کر دیا اور شوہرنے کواہ بیش کیے کہ بعد بالغ ہونے ک

فاموش مورى تو مورت كى كواى مقبول موكى يفهول استردشيد مى بيا-

اگر بیدی دشو ہرنے بعد بچہ ہوجانے کے نکاح کے جونے دفاسد ہونے میں جھڑا کیا ہی شو ہرنے فساد کا دمویٰ کیا اور بیدی سے جوئے کیا اور بیدی سے جوئی کیا اور بیدی ہوئے ہوئے کا دمویٰ کیا اور جب فساد کے کوا متح ہونے کا دمویٰ کیا اور جب فساد کے کوا متحول ہوں گے اور جب فساد کے کوا متحول ہوئے کا متحول ہوئے کا در جب فساد کے کوا متحول ہوئے کا متحد کا نفقہ ساقط ہوجائے گا اور بچر کا نسب ہر صورت میں تابت ہوگا یہ فسول محادیث ہے۔

ایک فرد مورت دونوں کے تبخد میں ایک دارہے ہی مورت نے گواہ قائم کے کہ یددار مراہ اور یہ رد مراغلام ہادر مرد نے گواہ قائم کے کہ یددار میراہ اور اس کودے دیئے ہیں مرد نے گواہ قائم کے کہ یددار میراہ اوراس کودے دیئے ہیں اوراس کے گواہ شدد یے کرین ہو گادرا کر مرد نے گواہ قائم اوراس کے گواہ شدد یے کرین ہو گادرا کر مرد نے گواہ قائم کی ادر کر اُس کو سلے گا اور مرداس کا غذام ہوگا ادرا کر مرد نے گواہ قائم کے کہ بی اصلی آ زاد ہوں اور باتی مسئلہ بحالہ ہوتھ مورت اس کی بیری ہوگی اوردہ آ زاد تر اردیا جائے گا اور کر کی ورت کے باس کواہ نہ ہول تو گر مرد کا ہوگا یہ فات میں ہے۔

بشردتہ اللہ علیہ نے امام ابو ہوسف رحمہ اللہ علیہ عددان کی ہے کہ ایک مردد مورت نے مورتوں کے زیر وغیرہ شی اختلاف کیا مورت نے گواہ قائم کیے کہ بیرتاع میری ہے اور بیرفنس میرا غلام ہے اور مرد نے گواہ قائم کیے کہ متاع میری ہے اور یہ محورت میری ہے ورت میری ہے دی ہوتا کا میری ہے اور یہ محورت کی دی ہوئے کہ متاع مورت کی دار میں نے اس سے ہزاد ورم پر تکاری کر ہے اس کوم دے دیا ہے تو مورت کی ذکری کی جائے کہ متاع مورت کی اور متاع مورت کی اور متاع کو دی ہے اور متاع کی مورت اس کی بوری ہے اور متاع مرد کی ہوائے اور متاب کی بوری ہے اور متاب کی مورت کے واب تا کی درت کے واب نے گا در آگر اس مورد کی ہو ہو نے گیا اور میں مقال نے ذکر کیا ہے اور متلہ دار پر قیاس کر کے جائے کہ متاع کی مورت کے واب نے گیا اور میں ہودور کی اس کے مرد کے قبضہ میں ہودور کی کا در آور کی کا اس ب ہویا مردول کا اس ب ہویا در اول کا اس ب ہویا در اول کا میاب ہویا در اول کا مورد اس کی مورد کے قبضہ میں مدوور در کے تعضی میں مورد در میں کے قبضہ میں مدوور در کی گوائی متبول ہوگی ہے ذکر میں ہودور مرے کے قبضہ میں مدوور در کی گوائی متبول ہوگی ہے ذکر واب کے اس ب میں میں ہودور میں ہودور مرے کے قبضہ میں مدوور میں کے تعضی میں مدوور میں کے در اور کا در میں ہودور میں ہودور میں کے قبضہ میں مدوور میں کے تعضی میں مدوور میں کی گوائی متبول ہوگی ہوروں کی گوائی میں دور میں ہودور میں کے قبضہ میں مدور میں کو تو مدور میں کے قبضہ میں مدور میں کو تو مدور میں کو تو مدور میں کے تعضور میں کے تعضور میں کے قبضہ میں مدور میں کے قبضہ میں مدور میں کے تعضور میں کو تو مدور میں کے تعضور میں کو تو مدور میں کے تعضور کے تعضور میں کو تو مدور میں کو تو تو تو تو تو تو تو تو تو ت

این شجاع نے توادر میں ذکر کیا کہ اگر مرد نے گواہ دینے کہ بیددار بھرا ہے ادر بیٹورت میری ہا عمی ہے اور حورت نے گواہ سنانے کہ گھر میرا ہے ادر بیٹورت میری ہا عمی ڈکری ہوگی ادراگر سنانے کہ گھر میرا ہے ادر بیٹن ہے تو ددنوں میں آ دھے آ دھے کی ڈکری ہوگی ادراگر ایک کے تبغیر میں ہوتو ای کے ہاتھ میں چھوڑ اچائے گا اور دونوں کی آ زادی کا تھم ہوگا اور کسی کی طرف سے دوسر سے محملوک ہوئے کی گوائی مقبول نہ ہوگی قال رضی اللہ تعالی عد کہ جب دار ایک کے تبغیر میں ہوتو مدی کی ڈگری ہوئی ٹھا ہے کونکہ قابش کی

یر ان ملک مطلق میں مری کی بر ان کی معارض تبیں ہوتی ہے بی قادی قامنی خان میں ہے۔

اگرایک مخص غلام نے کسی آزاد عورت سے نکاح کیا چردعویٰ کیا کہ مالک نے جھے نکاح کی اجازہ

نېيس دي تھي ت ميس دي تھي ت

ایک خفی نے ایک عورت پراٹی ہوی ہونے کا دعوی کیا اور دومرے فض نے اپی باندی ہونے کا دعویٰ کیا اور عورت ہوئوں ہوئوں ہے کہ دونوں پرعورت کی گوائی مقبول ہوادرا کر دونوں ہیں ہے ہرایک نے گو شاہ میتے کہ بید دفوں ہیرے قلام بیں آو قیاس ہا ہتا ہے کہ دونوں پرعورت کی گوائی مقبول ہوادرا کر دونوں ہی ہے ہرایک نے گو شرقائم کیے تو تشم نے گوا اور شرع ہے۔ اگرا کی خص فلام نے کی آ نہ عورت سے نکاح کیا گھر دعویٰ کیا کہ مالک نے جھے نکاح کی اجازت نیس دی تھی اور عورت نے کہا کہ اجازت دی تھی تو دونوں ہم جدائی کرادی ہائے گواور قلام کی تھم کے باطل کرنے ہیں نہ ہوگی اگر اس کے ساتھ وطی کر لی ہوتو فلام پرسی کر تا واجب ہو گا اور جب تک عورت عدت میں ہے اس کا نفقہ واجب ہوگا اور اگر وطی تیں کی تو آ دھا مہالی زم ہوگا اور اگر کہا کہ ہی تیس جا تا ہوا کہ جھے مالک نے اجازت دی تھی بائیں دی تھی ہے کہ افی اضعول العمادید۔

مسائل متعلد 🛠

ا کی مخص نے ایک مورت پر دعوی کیا کہ میں نے اس سے نکات کیا ہے اور اس پر کواہ قائم کیے اور مورت نے ایک دوسر۔ محض پر کواہ قائم کیے کہ اس نے جھ سے نکاح کیا ہے اوروہ منکر ہے تو مرد مرق کی کوائی مقبول ہوگی کذانی الذخيرہ ايك مختص نے ايك عورت برنکاح کرنے کے گواہ قائم کیے اور عورت کی بہن نے اس مرد برگواہ قائم کیے کہاس نے جھے سے نکاح کیا ہے تو اہام اعظم رحم الله عليه فرمايا كهمرد كى كوابى متبول موكى اور عورت كى متبول نه موكى اور اكر عورت كے كوا مون في تاريخ ميان كى اور مردية كوابول في شهيان كي تو مردكا دوي جائز بادراس عورت عنكاح ثابت بوكاجس كامرددعوى كرتاب ادرمورت مدعيه كاوعوز باطل ہوگا اور شوہر پر ورت كا آ دها مرواجب ہوگا بدقاوى قاضى خان س ب\_ايك ورت ير فكاح كا وعوىٰ كيا اور كواه قائم كيا او عورت نے کواہ قائم کیے کہ میری بہن اس مدفی کی بیوی ہاورمردانکار کرتا ہاور کہتا ہے کہ دہ میری بیو بہیں ہے تو قاضی تھم دے کہ بیٹورت جوحاضر ہے دی کی بیوی منکو حد ہے اور غائب عورت کے نکاح کی ڈگری نہرے گابیا مام اعظم رحمة الله عليہ كنزوكي ہا ی طرح اگر حاضر عورت نے مرقی کے اس اقرار کے گواہ دیئے کہ غائب مورت سے میں نے نکاح کیا ہے تو بھی ہی تھم ہاہ ماحین نے فرمایا کہ قامنی تو تف کرے گا اور حاضر عورت کے تکار کی ڈگری نہرے گا میصول محادیث ہے۔ اگر ایک عورت \_ نکاح کادوی کیااور گواہ قائم کیے ہی مورت نے دوی کیا کراس نے میری ماں یا بی سے نکاح کیاتو امام اعظم رحمة الله عليہ كنز ديك بیصورت اور بہن سے تکاح کرنے کے وجوے کی صورت یکسال ہے اور اگر جا ضرعورت نے اس امرے کوا و قائم کیے کہ اس مخف \_ میری ماں سے نکاح کیااوراس ہے وطی کی پاہوسہ اپیایا شہوت ہے اس کا مساس کیایا شہوت سے اس کی فرخ کی طرف نظر کی ہے تو قامنی اس ما مرعورت اور مدى كے درميان جدائى كرد ے كا اور غائب عورت كے ساتھ نكاح ہونے كى ذكرى ندكرے كاليفسول استردشيد مں ہے۔ ایک فخص کی مغریٰ و کبریٰ دو بیٹیاں ہیں ہیں ایک نے اس پر مواہ قائم کیے کداس نے اپنی کبریٰ بینی کا نظاح میرے ساتھ کرو ے اور باپ نے گواہ قائم کیے کہ میں نے مغریٰ کا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے تو شو ہرکی گوائی مقبول ہوگی گذائی الحیاد

ل سین ای کے میرونفقدوعدت کے واسلے غلام کو شقت کر سکے ضرورت فدکور شرواجرت دیا موگااا

اگرایک عورت نے کہا کہ میں نے اس محف سے کل کے روز نکاح کیا ہے چھر کہا کہ میں نے اس دوسر ہے محفق ہے آیک سال سے نکاح کیا ہے تو رہوں نے گواہی دی کہ اس کے داسطے کل کے روز نکاح کا اقرار کر چکی ہے اورا کر گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے دونوں کے ساتھ یکبارگی نکاح کا اقرار کیا ہے اور وہ عورت منکر ہے تو امام ابو بوسٹ رحمۃ انتدعایہ نے فرمایا کہ میں گواہوں سے دریا فت کروں گا کہ کس کے ساتھ اقرار شردع کیا تھا اس کی ڈگری کروں گا اورا گر عورت نے بوں کہا کہ میں نے دونوں سے نکاح کیا اس سے کل کے روز اور دومرے سے ایک سال سے تو کل کے روز والے کی بیوی قرار دی جائے گی بیز آوی قاضی خان میں ہے۔

ایک مورت کے نکاح کا دعوی کیا اس نے انکار کیا اور ایک دوسرے مرد صاضر کے ساتھ نکاح کا اقرار کیا اور اس محض نے کورت کے اقرار کی تصدیق کورت کے اقرار کی تصدیق کورت کے اقرار کی تصدیق کورت کے سامنے گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی ہیں اگر کواہ قائم کے اور کورت بھی اور کورت بھی اگر ان کے کہ کواہ بھی جیں اور کورت بھی اقرار کرتی کے اس کے کہ کواہ بھی جیں اور کورت بھی اقرار کرتی ہے وہ بی دور ایت کی ڈگری ہوگی بیضول محاد میں ہے۔ این سامہ خور میت اللہ علی در محد التدعایہ ہودا یہ ہی ہے اس کے کہ کواہ بھی جی اور کورت بھی اقرار کرتی گواہ قائم کے کہ اس نے بھی ہے۔ این سامہ خورت نے کواہ قائم کے کہ اس نے بھی ہو وینار پر نکاح کیا ہے اور کورت نے کواہ قائم کے کہ اس نے بھی ہے اور کورت کی مال نے جو شوہر کی باندی ہے یہ کواہ قائم کے کہ اس نے بھی ہے اور کورت کی مال نے جو شوہر کی باندی ہے یہ کواہ قائم کے کہ اس نے بھی ہوگا اور اگر قاضی نے کورت کے لیے مور دینار میرکی ڈگری کردی پھر باپ نے کواہ قائم کے اور دونوں کے اور اگر قائم کے کہ اس نے بھی ہوگا اور اگر قاضی نے کورت کے لیپ کی آزادی اس کا میر ہے اور باپ ای کورت کے مال سے آزادہ کواہ وی کا در ایس کی دور باپ نے اس میں اس کی تھد یق کواہ قائم کے کہ میں نے اس کورت کے مال سے آزادہ کواہ در بار کورت کیا ہو کہ اور باپ نے اس اس میں اس کی تھد یق کورت کورت کے مال سے آزادہ کواہ درائی کورت کے مال میں تو کواہ وی کے کہ برار درم ہونکار کیا ہے تو کواہ کی میر کورت کیا میں نکار کیا ہو کواہ دیا گورت کیا گواہ کی گواہ کی گواہ کی گواہ کی گواہ کی پھر کورت کی مال نے آزادہ وادر دیا جائے گا پھراگر کورت کی مال نے گواہ کی کہ میر کواہ کی گواہ کی گواہ کی کورت کے میر کی گورت کیا ہے آئی کورت کیا ہو گواہ کیا ہے تو کواہ دیا گورت کے میر کی گورٹ کیا ہو کہ کیا گورت کیا ہو گا کہ کورت کیا ہو کیا ہورت کیا ہو کہ کیا ہو کہ کورت کیا ہو گواہ کیا ہو گواہ دیا ہو گواہ کیا ہو گواہ کیا ہو گواہ دیا ہو گواہ کیا ہو گواہ کی کورٹ کیا ہو گواہ کیا ہوگر کورٹ کی مال نے آزادہ وادر کی گورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی گواہ کی گورٹ کی کورٹ کیا ہوگر کورٹ کی میں کہ کورٹ کیا ہوگر کورٹ کی میں کورٹ کی کورٹ کی گورٹ کیا ہوگر کورٹ کی کورٹ کیا ہوگر کورٹ کی میں کورٹ کیا ہوگر کورٹ کی میا کورٹ کیا ہوگر کورٹ کیا گ

اگردوبہنوں نے ہرایک نے ایک ہی مرد پردعویٰ کیا کہ اس نے جھے اقال نکاح کیا ہے تو یہ ہو ہرکے اختیار میں رہااگر اس نے ایک سے پہلے نکاح ہونے اور اپنی بیوی ہونے کی تقد ایل کی تو وہی اس کی بیوی ہوگی اور دوسری کے گواہ باطل ہوں گے اور اسکو پھے مہر نہ ملے گا بشر طیکہ دوسری کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے دونوں میں ہے کس کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے یا دونوں کے ساتھ نکاح کیا ہے اور پہلی مجھے معلوم نہیں ہے تو کتاب میں نہ کور ہے کہ دونوں سے شوہر کی جدائی کراوی جائے گی اور دونوں کو آ دھا مہر ملے گا اگر کسی کے ساتھ اس نے وطی نہیں کی ہے اور مشائخ نے کہا کہ بیتھم اس و نت میں ہے کہ شوہر نے کہا کہ میں نے دونوں سے نکاح کیا ہے اور پہلی مجھے معلوم نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے کس سے نکاح نہیں کیا ہے تو پچھ مہر واجب نہ ہونا چا ہے اور اضح بیہے کہ بیتھ کہ دونوں صور توں میں بیساں ہے کذائی فتاوئی قاضی خان۔

اگرایک عورت نے کسی مرد پر نکاح کا دعویٰ کیااور مرد نے انکار کیا چرہا ہم دونوں نے رائی کے ساتھ کہا کہ نکاح واقع تھا تو نکاح ثابت نہ ہوگا چنا نچے ابتداء میں اگر دونوں رائی ہے کہنے کہ مازن وشوئیم تو نکاح ثابت نہ ہوتا میضول استر دشیبیہ میں ہے۔ مرد نے قورت پر نکاح کی بر ہان گئی کردی قورت نے کہا کہ براشو ہر فلاں بن فلاں بغداد میں ہے تو عورت کے تول پر النفات نہ ہوگا مرد کے گواہوں پرڈگری ہوجائے کی بیدوجیز کردری میں ہے۔اگر کسی نے ایک تورت کے نکاح کا وقوئی کیاادر عورت نے انکار کیا لیکن کسی دوسرے کے ساتھ اقرار نہیں کیا چھر دوسری مجلس میں قاضی کے سامنے اس مدی کے ساتھ نکاح کا قرار کیا تو صحیح ہوگی اور اگر کسی دوسرے کے ساتھ فکاح کا اقرار کیا چھر مدی کے ساتھ اقرار کیا تو ساعت نہ ہوگی بیضول مجاد بیر ہے۔ایک عورت نے ایک محف پر نکاح کا دعوی کیا۔ پس مرد نے کہا کہ میں نے ایسانیس کیا پر کہا کہ ہاں! کیا ہے تو جائز ہے۔ بیر یہ میں ہے۔ایک عورت نے ایک محف پر نکاح کا دعویٰ کیا۔ پس مرد نے کہا کہ میں نے ایسانیس کیا پر کہا کہ ہاں! کیا ہے تو جائز ہے۔ بیر یہ میں ہے۔

ا کیے عورت نے ایک مرد سے نکاح کرنے کا دعوئی کیا اور اس شخص نے اٹکار کیا پھراس شخص نے اس کے بعد نکاح کا دعوئی کیا اور گواہ قائم کیے تو مغبول ہوں گے ایک مرد نے ایک عورت پر دعوئی کیا کہ میں نے اس سے ہزار درم پر نکاح کیا ہے عورت نے اٹکار کیا کہی مرد نے دو ہزار ورم پر ٹکاح کے گواہ قائم کیے تو مغبول ہوں گے اور دو ہزار ورم پر ٹکاح کی ڈگری ہوجائے گی اوراگر خاص غام پر ٹکاح ہونے کے گواہ قائم کیے تو بھی مغبول ہوں گے بیڈ آوئی قاضی خان عمل ہے۔

مرو نے ایک تورت پر تکاح کا دعویٰ کیا ہیں تورت نے کہا کہ میں نے اسے نکاح کیا تھالیکن جھے اس کی و فات کی خبر لی مجر میں نے عدت بیٹھنے کے بعد اس مرد سے نکاح کر لیا تو و و مدمی کی بیوی قرار دی جائے گی اور اگر عورت نے کہا کہ میں اس شخص کی بیو کی ہوں لیکن پہلے میں اس مدمی کی بیوی تھی اور قصہ بیان کیا تو و و و مر بے تفص کی بیوی قرار یائے گی بیوجیز کر دری میں ہے۔

واضح ہوکہ موت کا دن تھم قاضی میں واخل نہیں ہوتا ہے مثلاً ایک مخص نے دموی کیا کہ میراباب فلاں روز مرگیا اور قاض نے تھم دیا تو موت کا تھم ہوگا ہون داخل تھم نہ ہوگا ہرا گرکی مورت نے دموی کیا کہ اس میت نے جھے ہو اس روز کے نکاح کیا ہوتا ہے تھا ہوگا ہوتا ہے تھا اور نکاح ہوجائے گا اور قل کے روز تھم قضا میں داخل ہوتا ہے تی کدا گرکی نے دوسر بے پردموی کیا کہ اس نے میرے باپ کوفلاں روز لل کیا ہوتا ہے تھے اس تاریخ کے میرے باپ کوفلاں روز لل کیا ہوتا ہے تھے اس تاریخ کے میرے باپ کوفلاں روز لل کیا ہوتا ہوگی کیا کہ اس کے بات نے جھے سے اس تاریخ کے بعد کی وان نکاح کیا تو ساعت نہ ہوگی میں فیاں شوہر نے تھے بعد کی وان نکاح کیا تو ساعت نہ ہوگی میں فیاں تو ہر نے تھے کورت نے کہا کہ میر بے فلال شوہر نے جھے طلاق دینے کے گواہ قائم کے تو تا مقبول ہوں مے پھراگر شوہرا آیا ورمدی نے اُسکے طلاق دینے کے گواہ قائم کے تو تا مقبول ہوں مے پھراگر شوہرا آیا ورمدی نے اُسکے طلاق دینے کے گواہ وان کے بعد نکاح کی گوائی وی تو نکاح فابت ہوگا (نکاح دوم) کذا فی الاصول الاستر دھید۔

اگر دو فخصوں نے ایک چو پایہ کے اپنی ملک میں پیدا ہونے کے گواہ و ہے اور تاریخ دونوں نے بیان کی تواس کی ڈگری ہوگ جس کی تاریخ چو پایہ کے سند میں ہو کوئکہ معنی مختلف جس کی تاریخ چو پایہ کے سند میں ہو کوئکہ معنی مختلف مہیں ہو تاریخ چو پایہ کا دونوں کے قضہ میں ہو یا ایک کے یا تیسر مے محض کے قضہ میں ہو کوئکہ معنی مختلف مہیں ہوتے ہیں ہوتو جس کے قضہ میں ہوتو جس کے قضہ میں ہوتو جس کے قضہ میں ہوتو بھی دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں تاریخوں سے چو پایہ کے سن کی موافقت میں افراک کی ہوگی اور اگر دونوں کی ڈگری ہوگی اگر جو پایہ دونوں کے قضہ میں سے کہ قضہ یا ہیں ہے کذا فی النہین ۔

اگرمعلوم ہوکہ چوپایہکاس ایک مدی کی تاریخ سے خالف ہے اور دوسرے کی تاریخ سے موافق کرنے میں اشکال ہے بعنی مشتبہ ہوتو جس کی تاریخ سے اشتباہ ہے اس کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ نہ کھی اور دوسرے نے تاریخ کھی مگراس کی تاریخ

چوپاہیے تن سے مشتبہ ہے تو اگر تیسر سے کے قبضہ بیل ہے تو دونوں کے درمیان مشترک ہونے کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ بیل ہے تو انھی ہے تو انھی کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ بیل ہے تو انھی کی ڈگری ہوگی اور اگر چوپاہیا ان انسان کے انسان ہے تو تابعی کی ڈگری ہوگی اور اگر چوپاہیا ان انسان کے دونوں تاریخوں سے تالف ہوتو دونوں کی کواہیاں باطل ہوں گی اور قابض کے پاس چھوڑ دیاجائے کا کذائی انہیاں۔ عامد مشائخ نے فرمایا کہ بی تیجے ہے کذائی انجیط۔

وگری جاری کرنے کی بابت ایک اورمسکلہ

اگر قابض کودوبارہ گواہ بیش کرنے کی قدرت نہ ہوئی اور قاضی نے تیسرے کی ڈگری کردی پھر قابض نے گواہ سنا ہے کہ بید غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو اس کی ڈگری ہوگی غلام اس کو فے گا اورا گر قابض دوبارہ گواہ نہ لایا بلکہ چو تھے نے حاضر ہو کر گواہ دیے کہ بیمیراغلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو قاضی تیسرے سے کے گا کہ اپنے اس امر کے گواہ لاکہ یہ تیراغلام ہے۔ تیری ملک میں پیدا ہوا ہے اس فض چو تھے کے سامنے دوبارہ بیش کر پس اگر تیسرے نے گواہ بیش کے تو وی چو تھے سے ذیادہ حقد اربو گا پھرا کر پہلامدی حاضر ہوااور گواہ لایا کہ بیمیراغلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو اس کی گوائی مقبول نہ ہوگی کے تکہ ایک مرتبہ اس پراسی غلام کی ڈگری ہو چک ہے اور اس واسطے پھراس کے گواہ اس غلام کی بابت کسی برمقبول نہ ہوں کے اور بیتو آل امام ابو پوسف رحمتہ الشاعلیہ والم محمد رحمتہ الشاعلیہ کا ہے اور اس قاس تو آل امام اعظم رحمتہ الشاعلیہ ہے گذائی انجیلا۔

ایک فض کے بعد میں ایک غلام ہے اس پر ایک فخص نے گواہ قائم کیے کہ بدخلام میراہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور ایک دوسرے مدی نے بعل ایسے بی گواہ قائم کیے اور قاضی نے دونوں مدعیوں کے درمیان نصف نعلام کی ڈگری کروی پھر

تیرافض آیااوراس نے بھی ایسے بی مواہ بیش کیے تو تمام غلام کی ڈگری اس کے تام کردی جائے گی اگر پہلے دونوں مدعیول الري واروں نے دوبارہ اپنی ملک متاج کے گواہ بیش نہ کیے ہیں اگر ایک نے بدول دوسرے کے دوبارہ گواہ بیش کیے تو جس نے میں بیش كياس كة وصى والري تيسر عدام موجائ كاورجس في دوباره پيش كي بيساس من تيسر كاحق في واكريك مدعا تا یہ نے جس پر ڈگری ہو چکی اور جس کے قبضہ میں غلام تھا یہ گوا د پیش کیے کہ غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور قاضی کے سامنے پیش کیے تو اس کی ڈگری ہوجائے گی کیونکہ اگروہ پہلے روز اس امرے کواہ ویتا تو اس کی گوائی او کی تھی ایسا ہی اگر بعد اس کے پیش کیے تو اس کے گواہ اولی میں کذانی الذخیرہ۔

اگر قابض وغیر قابض نے مالک مطلق کے دعویے پر محواہ قائم کیے اور قابض پر ملک مدی کی ڈگری ہوگئی پھراس قابض تے جس پر ڈگری ہوئی ہے ملک نتاج سے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں سے اور پہلاتھم قضا باطل ہوگا یہ کانی میں ہے۔

ایک غلام آیک مخص کے قبضہ میں ہے اس نے گواہ دیے کہ میرا غلام ہے میں نے اپنی ملک میں اس کو ہ زاد کر دیا ہے اور دوسرے نے مواہ دیے کہ میر اغلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو ملک میں پیدا ہونے کے کواہ اولی میں کذائی فناوی قاضی خال ۔

قابض اور غیر قابض دونوں نے آ کر غلام کے نتاج کے گواہ پیش کیے اور خارج کے دعوے میں آ زاد کرنا بھی ہے تو وہی اولی ہے اس طرح اگر دونوں مرعبوں نے دعویٰ کیا اور حالیہ غلام تیسرے کے قبضہ میں ہاور ایک مرق آزاد کردیے کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو وہی اولی ہے کیونکہ نتاج کے مع عتق کی گوائی زیادہ شبت ہے کہ اس پر استحقاق اصلا نہیں ہوسکتا ہے اور اگر گوائی قابض شبت مك أكر چدے مرايا استحقاق اس برآ سكتا بيميط سرحى مى ہے۔

ا كرغيرة ابن معى في تاج كيراتهد بركر في كادعوى كيااورقابض في فقل مناح كادعوى كياتواس صورت من روايات

مختلف بين.

ابوسلیمان کی روایت میں ہے کہ غیر قابض مدی کی ڈگری ہوگی اور مد برکر نے کو بمنز لدا زادکر نے کے شار کیا اور ابوحفص کی روایت میں بمزلد مکا تب کرنے کے شار کیااور قابض کی ڈگری ہوگی کذانی الحیط۔

اگرمدی نے نتاج کے ساتھ مد برکرنے یاام ولد بنانے کا دعویٰ کیااور قابض نے نتاج کے ساتھ قطعی آزاد کرنے کا دعویٰ کیا تو قابض کی مواہی اولی ہے اور اگر قابض نے نتاج کے ساتھ مدبر کرنے یا ام ولد بنانے کا دعویٰ کیا اور مدعی نے عنق قطعی کا دعویٰ کیا تو مرى اولى ب يعجيط سرحسى ميں ہے۔ اگر قابض نے ستاج كا دعوىٰ كيا اور مدعى نے دعوىٰ كيا كدميرى ملك ہے جھے سے قابض نے عصب كرليا ہے ہے تو يدى كى كوائى اولى ہے اوراى طرح قابض نے نتاج كے دوئى كيا اور يدى نے كہا كدميرى ملك ہے يك نے اس كو

اجرت پر یاعاریت یا در بعت وی ہے قد مگ کی گوائی اولی ہے سیمعط میں ہے۔

ایک باندی پرایک مخص نے وعویٰ کیا کہ بیا ندی میری ہے میرے واسطے فلاں شہر کے قاضی نے اس محض پرجس کے قصنہ م ہے ذکری کردی ہے اور قابض نے گواہ دیے کہ میری ہے میری ملک على پيدا ہوئى ہے اس اگر مدى سے گوا ہول نے سے کوائی دى كاس قاضى نے مرى كى ڈكرى ايسے كوابوں بركردى جنبول نے اس كے پاس يہ كوائى دى كدرى نے قابض سے اس كوخريدا ہے يا قابض نے اس کوصدقد یا بہم مقوضد دیا ہے یا سے کوائی دی کہاس قاضی نے اس مرعی کی ڈگری کردی اور کوئی سبب نہ بیان کیا تو بہقاضی بھی اس تھم کونا فذکر کے بائدی مدی کو دلائے گا اور اگر بیگوائی دی کہ مدی کے گواہوں نے اس قاضی کے سامنے کوائی دی تھی کہ بیہ

ل کینی اس مخض کے واسطیقوی جوت قرار دیا جائے گاجس نے اپنی ملک جس اس کا پیدا ہونا اور آزاد کر ہمیان کیا ہے ا

با تدی مدی کی ہے اس کی ملک میں پیدا ہوئی ہے اس سب سے قاضی نے اس کی ڈگری کردی تو امام اعظم رحمۃ القدعليد دامام ايو يوسف رحمۃ الله عليد كنزد يك بوق رد سے كا اور اگر مدی كے كواہوں نے دحمۃ الله عليد كنزد يك تو رد سے كا اور اگر مدی كے كواہوں نے قاضی كے سامت الله عليد كنزد يك تو رد سے كا اور اگر مدی كے كواہوں نے قاضی خلال نے بيدا قرار كيا ہے كہ میں نے اس با ندى كى دگرى اس مدی كے نام اس سب سے كردى كرمي ہيدا ہوئى ہے تو اس مال سے كواہوں نے كوائى دى كہ بيد با ندى مدى كى ہے يا اس كى ملك ميں پيدا ہوئى ہے تو الا اللمام رحمۃ القد عليد نے قراما ہے كہ دوسرا قاضى بالاجماع اس كوتو رد سے كابيد فيروش ہے۔

اگر ہاتدی ایک محف کے بقنہ میں ہاس پر ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ فلاں شہر کے قاضی نے قایض پر ہاندی کی اس کے عام ذگری کردی ہاور کواہوں نے سب قضاء بیان نہ کیا اور دوسر ہدئی نے تاج کے گواہ پی کیے قو قاضی کے تعم والا اولی ہاور اگر پہلے مدئی کے گواہوں نے بیان کیا کہ فلاں قاضی نے اس سب سے ڈگری کردی ہے کہ اس کے سامنے گواہوں نے گوائی دی تھی کہ یہ باندی کی ہے اور دوسر سے مدعی نے تیان کیا کہ فواہ و بے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ والم الو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تر دیک تھم قضاوالا اولی ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کر تیاج کا مدی اولی ہے کذانی الحیط اگر مدی فارج نے گواہ دیے کہ یہ باندی میری ہے میری ملک ہی ہوگی ہوئی ہا ندی میں دونوں ملک مطلق کا دھوئی کرتے ہیں ہی مدی کی ڈگری ہوگی کیونکہ باندی میں دونوں ملک مطلق کا دھوئی کرتے ہیں ہی مدی کی ڈگری ہوگی کیونکہ باندی میں دونوں ملک مطلق کا دھوئی کرتے ہیں ہی مدی کی ڈگری ہوگی پر غلام ہاندی کی معیدے میں ہاستحقاتی اس جائے گا پیضول محادیہ میں ہے۔

ایک فض کے تبغیر بھی ایک بھری ہے اس پر ایک مدی نے دحوی اور کواہ دیے کہ بیمیری ہے اور میری ملک میں بیموف اس بھری ہے حاصل ہوئی ہے اور تابین نے بھی ایسے ایک بھی ہے اگر کی صوف مدی کو تغذاءُ دلائے جا کمیں ہے بدذ خیرہ میں ہے اگر ایک فض کے قبضہ ہیں ایک فلام ہے اور ایک ایک فض کے قبضہ میں ایک فلام سے بیدا ہے اور ایک ایک فلام سے بیدا ہے اور ایک مدی نے اس بیا ہے اور ایک مدی نے اس پرا بیا کو اوقائم کے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیزناوی قاضی خان میں ہے۔

میتنگم جو قابض کے واسطے غلام کی ملک کا ہواہے یہ ملک ونسب دونوں میں ہے بینی بینغلام قابض کی ہائدی و غلام کے نسب سے قرار پائے گانسدی کے غلام و ہائدی کے نسب سے ہزا تلخیص مانی الحیط۔

ایک مخص کے متبوضہ غلام پرایک مدی نے گواہ قائم کیے کہ بیر میراغلام ہے میری اس باندی اور اس غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور دوسرے مدی نے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے تو دونوں کی ڈگری نصف نصف کی ہوگی اور بیغلام تضا وُدونوں غلاموں اور وونوں باندیوں کے تسب سے قرار پائے گا پیزقاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک محض کے متبوضہ غلام پر ایک محض نے دعویٰ کیا اور گواہ ویے کہ بیمبرا غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور باندی کا نام نہ لیا اور دوسرے مدی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے اور میری اس باندی برنے ہے بیدا ہوا ہے اور گواہ دیے تو ای دوسرے کی ڈگری ہوگی ہیں اگر قابض نے گواہ دیے کہ بیمبراغلام ہے میری ملک میں میری اس باندی حریرہ سے بیدا ہوا ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیمبط عمل ہے۔

کری میں ہے کہ دو محضوں میں ہے ہرا لیک کے قصد میں ایک بھری ہے ہرا لیک نے گواہ سنا ہے کہ جو بھری دوسرے کے

ہاتھ میں ہے دہ میری ہے میری اس بھری ہے جو میرے قیصنہ میں ہے بیدا ہوئی ہے تو دعویٰ افاصل میں ندکورہے کہ دونوں کی گوا ہیاں
مقبول ہوکر ہرا لیک کی ڈگری دوسرے کی مقبوضہ بھری پر ہوگی اور اس پر نتو کا ہے کذنی المضمر است اور دونوں کو ایمیاں اس وقت مقبول
ہوں گی کہ جب بھریوں کے سنوں میں ایسا اشتیاہ پڑا ہوکہ ایک بھری دوسری بھری کی ماں ہونے کا احتال رکھتی ہے اور اگر کوئی بھری

دوسرے کی مال نہیں ہو سکتی ہوتو دونوں کی کواہیاں یکبار کی مقبول نہ ہوں گی اور اگر یوں گواہ قائم کیے کہ میرے قبضہ کی بکری میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے اور دوسرے کی بکری کواس کے پاس کی بکری نے جنا ہے اور دوسرے کے بھی ایسے بن گواہ قائم کے تو ہر ایک کے واسطے اس کی مقبوضہ بکری کی ڈگری ہوجائے گی میرم طاس میں ہے۔

سببومتكر (لعنى ايك بي دفعه وسكنے والے سبب) كابيان ك

ہروہ سبب جومتکر رٹندہ بودہ نتائ کے معنی میں ہے جیسے بنا اس کپڑے کے تن میں جومرف ایک مرتبہ بناجاتا ہے جیسے روئی کے کپڑے اور روئی کا تنا اور دوو دوو دو دو متایا چت بنا تا اور نمدہ بنا تا اور مرغری تیار کرنا اور ریشم کا ثنا اور جوسب متکرر ہے وہ نتائ کے معنی میں نہیں ہے تو ایسے سبب میں مثل ملک مطلق کے دعوے کے مدعی غیر قابض کی ڈگری ہوگی مثل زراعت گذم حبوب و بنا و ممارت وغیرہ اور اگر استیا وواد کال واقع ہوجائے تو اس کام کے خبر واروں سے دریافت کیا جائے گا گذائی الکائی۔

ایک مخف کے مقبوضہ کپڑے پر جھڑا ہوا قابض نے کواہ دی کہاں کا آ دھا ہیں نے بنا ہے اور دوسرے مرگ نے کواہ دیے کہاں کا آ دھا ہیں نے بنا ہے اور دوسرے مرگ نے کواہ دیے کہاں کا آ دھا ہیں نے بنا ہے تو امام محدر حمة الله علیہ نے فزمایا کہ اگر دونوں آ دھے پہچان پڑتے ہیں تو ہر ایک کواس کا بنا ہوا آ دھا دے دیا جائے اور اگر نیس بچانے جاتے ہیں تو سب کپڑا مدی کا ہے بیٹا وی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک محص کے پاس بکری کی اون ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بکریوں سے کائی ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور ایک مدی نے خوود موٹی کیا اور ایسے ہی گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈ کری ہوگی کذاتی الذخیرہ۔

اگرایک مخفل کے متوضد تھی یا روغن زینون یا تلی کے تیل پر دعویٰ کیا کہ بیرا ہے تیں نے اس کومتعایا ہیرا ہے اور کواہ قائم کیے اور قابض نے بھی شل اس کے کواہ دیے تو قابض کی ڈکری ہوگی اور یہی تھم آئے اوزستوؤس میں بے کذانی المحیط۔

اگر چستہ میں جھڑا ہوااور مدعی اور قابض میں ہے ہرایک نے گواہ دیے کہ یہ چستہ میراہ میں نے اس کوا پی ملک میں بنایا ہے تو وہ قابض کا ہوگا ای طرح آگر دودھ کے خلاف (دوہے ۱۲) میں جھڑا ہوااور اس طرح ہرایک نے گواہ بیش کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی کذائی الکائی اور آگر ہرایک نے اس امر کے گواہ قائم کیکہ جس دودھ سے یہ چستہ بنا ہے وہ میرا تھا تو مدعی کی ذگری ہو جائے گی اور اگر ہرایک نے اس امر کے گواہ دیے کہ دودھ میری بکری سے میری ملک میں دوھا گیا ہے اور اس سے یہ چستہ بنایا گیا تو قابض کے لیے چستہ کا بھم ہوگا اور اگر ہرایک نے یہ گواہ دیے کہ جس بکری سے دودھ دوھ کریہ چستہ بنا ہے وہ میری ملک ہے تو مدعی کے لیے تھم ہوگا اور اگر ہرایک نے بیگواہ پیش کیے کہ جس بحری سے دود دود دور دورہ سے بید چستہ بنایا گیا ہے وہ میری بحری سے پیدا ہوئی ہے تو چستہ کے قابض کی ڈگری ہوگی کذائی انحیط۔

اگر مدگی قابض نے کہا کہ یہ چند میرا ہے میں نے اس کواٹی بکری کے دودھ ہے بنایا ہے اور غیر قابض مدگی نے بھی ایسے بی گواہ پیش کے تو بکری کی ڈگری غیر قابض کے واسطے ہوگی نے آوئی فان میں کہ اگر کی زیور کا دھوئی کیا کہ میرا ہے میں نے اس کواٹی ملک میں ڈھالا ہے تو یہ دھوئی منان میں ہے اس محرح اگر دھوئی کیا کہ یہ کیہوں میرے بیں میں نے خودان کو یویا ہے تو بھی ہی تھی ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے اگر ایک وارایک فقص کے تیمنہ میں ہے اس پر دوسرے نے گواہ قائم کے کہ یہ میرے داوا کا گھر ہے بی نے تھی ہے اگر ایک وارد کی گھر ہے بی نے اس کو میراث میں بایا ہے اور تمام صورت میراث کو میان کیا یہاں تک کہ دھمداس تک پہنچا اور قابض نے بھی ای طرح گواہ دیاتو میں کی ڈگری ہوگی کذائی الحیا۔

میں کو گری ہوگی کذائی الحیا۔

اگرزمین و درخت خرماایک مخفس کے مقبوضہ ہیں اس پرایک مخفس نے گواہ قائم کیے کہ بیز بین و درخت میرے ہیں اور میں نے بیدورخت اس زمین میں لگائے ہیں اور قابض نے اس کے مثل کواہ قائم کیے تو مدمی خارج کی ڈکری ہوگی اور ایسے بی تاک انگور اور دوسرے درختوں کا تھم ہے کفرانی الکانی۔

اگرزمن شرکیتی ہواور قابض مدی میں سے ہرایک نے گواہ قائم کیے کہ زمین میری ہےاور کیتی اس میں میں نے لگائی ہے تو زمین اور کیتی کی ڈگری مدی کودی جائے گی کذائی الحیا ۔

اس طرح اگر عمارت میں اختلاف کیا اور ہرا کیک نے گواہ دیے کہ بیں نے اپنی زمین میں عمارت بنائی ہے تو بھی مدی کی ڈگری ہوگی کذافی الحبیلا السرحسی \_

اگر کسی کے پاس قبام البحرتی کی ہے اس پرایک شخص نے دعویٰ کیا کہ بدمیری ہے جس نے اس کواچی ملک جس تعلق کیا اور مجروایا ہے اور قابض نے بھی اس کے مثل کواہ قائم کیے تو مدعی کی ڈگری ہوگی بدمسوط جس ہے۔

ایے بی جوجہ جرا ہوا ہے اور ہوتین اور ہر چز کیڑے کی جوقع کی جاتی ہے اور بھونے فرش اور وستر خوان ہور تکیا ہے بی مصفر یا زعفران یا درس سے رنگائے ہوئے کیڑے ہیں اگر مدی وقابض نے اس طرح کوا وقائم کیے تو مدی کی ڈگری ہوگی کذائی النمیر یہ۔ بزیادہ النوضی ایک کھال ایک فض کے پاس ہاس پردوس سے کوا وقائم کیے کہ بیمری ہے میں نے اپنی محک میں اس کو کمینچا ہے اور قابض نے کوا واس کے شل قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیمیط سرحی میں ہے۔

اگروزی کی مونی کھال میتی مونی ایک بگری ایک فض کے قضد می ہاس پر ایک فض نے دعوی کیا کہ برمری ہے می نے اس کو ذرح کی اور اس کے کواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایس ہی کواہ بیش کے قوم کی ایس کے کواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایس ہی کواہ بیش کے قوم کی ایس کے کواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایس کا اور کھال کی دیا ہے۔

اگر ہرائیک نے دونوں میں سے بیرگواہ پیش کیے کہ بھری میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے میں نے اس کوؤن کیا ہے۔ اوراس کا سروکھال وستعل<sup>ع</sup> میراہے تو کل کے قابض کی ڈگری ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

اگر قابن دمدی نے بعنے ہوئے گوشت یا بھتی ہوئی چھٹی میں جھڑا کیا ہرائی نے داوی کیا کہ میں نے اپنی ملک میں اس کو بھونا ہے قدمی کی ڈگری ہوگی اور ایسانی معض میں ہے۔ ہرائیک نے اگر کواہ قائم کیے کہ مراہے میں نے اپنی ملک میں لکھا ہے قدمی کی ڈگری ہوگی کیونکہ کتا ہت مسئر رات میں سے ہے کتوب وکو پھر کھتوب ہوتی ہے بین آوئ قاضی خان میں ہے۔

ل سننام وواستر كورم إن رولي آخر وغيره مجراموامو ي قول مقطاد جووقيره كماند

اگر پیتل کا کوزہ یا طشت یا برتن لوہے یا تائے یا پیتل کا ہو یا برنٹی یا را نگ کا ہو یا دونوں کواڑ سا کھو کے ہوں یا پیالے یا تابوت یا تخت یا سجلہ یا قبہ یا موزہ یا ٹو بی ہوتو مدمی غیر قابض کی ڈگری ہوگی بشر طبیکہ کررمصنوع سمبوتے ہوں ورنہ قابض کی ڈگری ہوگی کذانی الخلاصہ۔ ہوگی کذانی الخلاصہ۔

اگرایک فخض کی مقبوضہ کمی اینٹول پر دعویٰ کیا کہ میری ہیں میں نے ان کواپی ملک میں تیار کیا ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ پیش کیے تو غیر قابض مدگی کی ڈگری ہوگی اور اگر بجائے بگی اینٹول کے پکی اینٹیں یا گیج یا چونہ ہوتو ۔۔ ہونے کر بھی میں میں فرانس

قابض كى ذكرى موكى كذا فى المحيط \_

ایک کھال تھینی ہوئی بکری ایک شخص کے قبضہ بی ہے اوراس کی کھال اور سقط دوسرے کے قبضہ بیں ہے ہیں بکری کے قابض نے گواہ وسید کری اور کھال اور سقط سب میرا ہے اور کھال اور سقط سے قابض نے بھی ایسے بی گواہ قائم کیے تو ہرا یک کے واسطے اس کی مقوضہ چیز کی ڈگری کردی جائے گی میر چیط سرتھی میں ہے۔

اگرایک مخص کے قبضہ میں کیوتر یا مرفی یا کوئی ایسا پرندہ جانور ہے جوانڈے سے نکلنا ہے اوراس پرایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ غیر اہم میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور قابض نے اس ہے مثل گواہ قائم کیے قو قابض کی ڈگری کردی جائے گی گذائی الذخیرہ اور اگر بدی نے گواہ قائم کیے کہ وہ انڈ اکہ جس میں سے بیمر غی پیدا ہوئی ہے میرا تھا تو اس کے نام مرغی کی ڈگری ندکی جائے گی لیکن مرغی کے مالک پراس کے شل ایک انڈ الٹرے کے مالک کو دینے کا تھم ہوگا یہ جسوط میں ہے۔

غصب کی ہوئی مرغی نے دوائڈے دیے ایک انڈے کومرغی نے اپنے پنچے دکھ کرسیا اور اس ٹی سے بچے نکلا اور دوسرے انڈے کوغاصب نے دوسری مرغی کے پنچے لا کر بچی نکلوایا تو مرغی اور جو بچہ اس کے پنچے نکلا ہے وہ مفصوب منہ کو دیا جائے گا اور جو بچہ غاصب نے نکلوایا ہے وہ اس کو ملے گا میرمحیط شرخسی میں ہے۔

صوف و درخت کے پیتا ورکھل بمنز لدنتاج کے بین اور ورخت کی شاخیں اور گیہوں بمنز لدنتاج کے نہیں بین بہاں تک کہ اگر مدی نے گواہ بیش کیے کہ بیصوف میری بکری کا ہے یا بیکھل یا ہے میرے درخت کے بین اور بیشانعیں میرے درخت کی بین اور بیشانعیں میرے درخت کی بین اور بیشانعیں میرے درخت کی بین اور کیبوں کی صورت بیر گیبوں اس کیبوں کے بین جو بی نے اپنی زبین بین بوئے متھاور قابض نے بھی ایسے بی گواہ دیے تو شاخ اور گیبوں کی صورت میں قابض کی ڈگری ہوگی کذافی الحیط۔

اگرایک بخص ہے مقبوضہ کپڑے پر دعویٰ کیا کہ بیمیراہے میں نے اس کو بتا ہے اور گواہ قائم کیے مگر گواہوں نے اس کے بنے
کی گواہی دی اوراس کے ملک ہونے کی گواہی ند دی تو مدی کی ڈگری نہ ہوگی ای طرح اگر چو پاید میں بیگواہی دی کہ بیا اس کے باس
پیدا ہوا ہے یا یہ بائدی اس کے باس پیدا ہوئی ہے اور میہ گواہی ند دی کہ اس کی ملک ہے تو بھی مدی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر یوں
گواہی دی کہ بیہ بائدی اس کی بائدی کی بیٹی ہے مگر ملک نہ بیان کی تو بھی مدی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر کپڑے میں بول گواہی دی
کہ یہ کپڑا فلاں مخص کے سوست کا ہے مگر ملک کی گواہی ند دی تو فلاں کے واسطے تھی نہ ہوگا بیڈنا وی قاضی خان میں ہے۔

اگرانہوں نے بیان کیا کہ اس نے فلا مخفس کی مملوکہ روئی ہے سوت کا تا اور اس سے بیر کیڑا ابنا ہے تو فصب کرنے والے پراس کے شل روئی دین پڑے گی اور کپڑا غاصب کا ہوگالیکن اگر ما لک یوں کے کہ میں نے اس کو کا تنے اور بننے کا تھم کیا تھا تو بعینہ وی کپڑا لے لے گابیہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر گوائی دی کریدانگورخشک فلا سی محص کے تاک کے ہیں 🖈

اگر گواہوں نے گوائی دی کہ بیچھوارے اس مدی کے درخت کے بیں تو چھوہاروں کی ڈگری مدی کے نام ہوجائے گی بیہ محیط سزخسی میں ہے۔

اگرگواہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ گیہوں اس کیسی کے جی جوفلاں فضمی کی زمین جی گئی تھی یا یہ چھوار ہے اس درخت کے جی جوفلاں شخص کی زمین جی تھی ایہ گئی گئی یا یہ چھوار ہے اس درخت کے جی جوفلاں شخص کی زمین جی گئی گئی ایہ گئی گئی گئی ہے گئی اگر قابض نے فلاں شخص کی ذمین جی اور اگر یوں گواہی دی کہ یہ فلاں شخص کی فلاں شخص کی ملک ہونے کا قرار کرویا تو اس کے اقرار کر گواہی دی کہ یہ گیہوں اس شخص کی جی تھی تو گئیہوں اس کو دلائے جا میں گے ای طرح اگر گواہی دی کہ یہ گیہوں اس شخص کی جی تھی تو گئیہوں اس کو دلائے جا میں گے ای طرح اگر گواہی دی کہ یہ گیہوں سے جی تو انگور کی ڈگری فلاں شخص کے نام ہوگی یہ فاوی قاضی خان جی ہے۔ اگر گواہی دی کہ ذیہ ہوئی ہے قادی تا ہوگی ہے قادی تا ہوگی ہے تا کہ جو لیے کہ کہوں کے اگر گواہی دی کہ ذیہ ہوئی ہے گئیہوں کے میں جا درعمرواس کا مالک تھا تو زید پران گیہوؤں کے شکل گیہوں کے دیے گی ڈگری ہوگی اور اگر عمرونے کہا کہ میں نے زید کو جینے کا تھم کیا تھا تو آئے لیے لئے گا کذائی المبسوط۔

ایک مخفس کے ہاتھ میں ایک عصفر کے کارنگا ہوا کیڑا ہے اس پر گواہوں نے گواہی دی کدیہ عصفر جس سے مید کیڑا رنگا ہے اس مرگی کا ہے اس سے مدعا علیہ نے بیرنگا ہے اور رنگنے والا دعویٰ کرتا ہے کہ کیڑے کے مالک نے خود رنگا ہے اور مالک اس سے مشکر

ہے تو مالک کا تول ہوگا پر محیط میں ہے۔

ایک با ندی اوراس کی بی دوسرے کے بقند ی ہے اس پرانیک مری نے دووی کیا کدیہ با ندی میری ہے اور گواہ قائم کیے اور قاضی نے با ندی کی ڈگری اس کے نام کردی تو یہ با ندی کی بی کوبیں لے سکتا ہے اگر چہ با ندی کو طلب مطلق کے استحقاق سے لئیا ہے اوراگر با ندی کی بیٹی مدعا علیہ کے قیضہ میں جو با ندی مع بیٹی کے نے سکتا ہے اوراگر ایک فخض کے فیضہ میں چھو بارے کا درخت ہے اس پرایک فخض نے دووی کر کے اپنے نام ڈگری کرالی اوراس درخت کے چھو بارے دوسرے کے قیضہ میں تو وہ چھو بارے بھی لے لئے اور کا ورخوں میں ہے۔

ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہل نے اہام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے دریا دنت کیا کہ ایک زیمن ہے اس می گیہوں کی میتی ہوئی ہے ایک فخض نے گواہ قائم کیے کہ بیز مین میری ہے اور گواہوں نے بیان کیا کہ ہم نہیں جائے ہیں کہ بیکیتی کس کی ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کی جائے گئی ہو میں نے بوچھا کہ اگر قابض نے کہا کہ میتی میں نے بوئی ہوا دراس کے گواہ دیتو کیا کھیتی اس کو دلائی جائے گئی کہا کہ ہاں پھر میں نے کہا کہ آگر کھیتی کائی یارو مدی ہوئی ہواور گواہوں نے کھیتی کی نبیت کسی کی ملکست کی گواہی نہ دی تو فرمایا کہ بیتی اس کی ہوگی جس کے ہاتھ میں زمین ہے کذائی الحیط۔

ا كرمدى نے مك مطلق كے كواہ ديے اور قابض نے اس سے خريد نے كے كواہ ديے تو قابض كى كوائى اولى بے -كذا

في البدايير\_

اگردو مدعیوں میں ہے ایک نے ہممع قبضہ کا اور دوسرے نے خرید کا ایک ہی مجنس کی طرف ہے دعویٰ کیا اور یہ مال معین تیسرے کے قبضہ میں موجود ہے اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا تاریخ برابر ایک ہی تو خرید کی گواہی اولی ہے اور اگر ایک نے تاریخ کی دوسرے نے نہ کہی تو تاریخ بیان کرنے والا اولی ہے خواہ کوئی ہواور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور ایک تاریخ سابق ہے تو وہی

اوتی ہادراگردہ شے معین دونوں میں سے ایک کے بقنہ ش ہوتو دہ اولی ہے اللہ یکدونوں کی تاریخ بیان کرنے میں مدمی غیر قابض کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اور اگر وہ چیز دونوں کے بقنہ میں ہوتو دونوں میں مشترک ہوگی الا اس صورت میں کہ دونوں کی تاریخ میں سے ایک کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے معدقہ مع قبضہ کا اور دوسر سے نے فرید کا دعویٰ کیا تو اس کا مجی تھم اس طرح ہے بیجیلا میں ہے۔

آیک فض کے تبعد میں آیک شے معین کے اس پر ایک مدی نے وجوئی کیا کہ میں نے زید سے ہزار ورم کو فریدی دوسر سے
نے وجوئی کیا کہ بحر نے جھے ہدم جو ضد دی تو دونوں میں مشترک کا تھم ہوگا ای طرح اگر تیسر سے نے پدر سے میراث کا اور چوتھے نے
فالد سے صدقہ کا دعویٰ کیا توسب میں جارحسوں پر تقسیم ہوگی اگر مال معین دو میں سے ایک کے تبعد میں ہوتو فیر قابض کی ڈگری ہوگی
لیکن اگر کسی کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے تبعد میں ہوتو دونوں کی ڈگری ہوگی اور بہتم اس صورت میں ہے
کہ دہ ہے اس ہوکہ جس کی تقسیم سے کلڑے نہیں کیے جاتے ہیں جیسے کھوڑ اور غلام دفیر ہا اور اگر ایک چیز ہوکہ جس کے کلڑے ہوئیں ہے اس
جی جیسے دار دغیر وقو خرید کے مدی کی ڈگری ہوگی کذائی الحیظ السر حسی اور سے جہرے کہ جو غیر منظم کہ مشل قسمت ہے اور جونیس ہے اس

ببدومدقد کے دموے ش اگر دونوں ش قبنہ بوتو کیاں ہیں اور یہ کم ایسی چیزوں میں جو ممل قسمت نہیں ہیں با خلاف ہاور جو ممل قسمت ہیں ان ش اختلاف ہاورام ہیہ کہ مح نہیں ہاور یہ کم اس دفت ہے کہ دونوں فریق کواہوں نے دفت ہوان نہ کیا اور کی کا قبعنہ بھی تیں ہواور اگر دونوں نے دفت ہوان کیا تو سابق الونت اولی ہاور اگر دونوں نے دفت نہ بیان کیا لیکن الونت اولی ہوادا گر دونوں نے دفت نہ بیان کیا لیک اقتلام ہو وہ اولی ہے ایسے ہی اگر قابض مری نے دفت بیان کیا تو بھی دہی اولی ہے کذا الی البیان اور اگر ایک کے گواہوں نے دفت بیان کیا تو بھی دہی اولی ہے کذا فی الحبیان اور اگر ایک کے گواہوں نے دفت بیان کیا تو دواولی ہے کذا فی الحبیا ۔

ایک مقوم سکم مقوضہ مال عین پروو مذعیوں نے وعویٰ کیا ایک نے زید سے خرید نے کا اور دوسرے نے زید ہے رہن رکھ کر جہد کا دعویٰ کیا اور دولوں نے کا در دولوں نے کا در دولوں نے کا در دولوں نے کا در کوئی کیا اور دولوں نے کا در کی کیا اور دولوں نے کا در کی کیا اور دولوں نے کا در کی بیان کی اور ایک کی تاریخ سابق نے تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو وہ کی ہوتو وہ اولی ہے کوئی ہواور اگر دولوں نے تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابض کی تاریخ سابق سابق ہے تو وہ اولی ہے لیکن اگر دولوں نے تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابض کی تاریخ سابق سابق ہے تو فیر قابض کی در کری ہوگی ہے فسول محادیہ میں ہے۔

اگر قابض کی طرف ہے ایک نے رہن و قبضہ کا اور دوسرے نے ہبدو قبضہ کا اور دونوں نے گواہ دیے مرکسی کے گواہ دیے مرکسی کے گواہوں نے گواہ دیے مرکسی کے مواہوں نے تاریخ یا قبضہ نہ تالیا تو رہن اولی ہے اور بیا ہتھان ہے کذافی النہین ۔

میتھم اس وقت ہے کہ وونوں کا دعویٰ آیک تی مختص کی طرف ہے ملک کا ہواورا گر دو مخصوں کی طرف ہے ہوتو دونوں برابر ہیں بیسرائ الوہائ میں ہے۔

ا گرتاری یا بعند کی سبقت کی میند ہے تر جے رکھتا ہوتو ای کی وگری ہوگی بیضول محاد بیدی ہے۔ سیح ماس وقت ہے کہ مبدبشر طاموش نہ ہوا درا گربشر طاموش ہوتو بیاوٹی ہے کذانی السراح والہدابیہ۔ اگر مدمی نے غلام کی نسبت خرید نے کا دمویٰ کیا اور مدعا علیہ کی بیوی نے دمویٰ کیا کہ میرا نکاح اس پر ہوا ہے تو دونوں مدمی یساں ہیں غلام کی ڈکری دونوں کی تصف نصف ہوگی یہ اس صورت میں ہے کہ دونوں نے تاریخ نہ کی ہو یا تاریخ ایک بی ہواور یہ قول امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک ہواولی ہے اوراگر دونوں کی تاریخ میں ایک تاریخ سابق ہے قوسابق الآریخ اور اور کی معاریخ میں ایک تاریخ سابق سے قوسابق الآریخ اور اور معافلام ملے گا اور آو ھے کی جم سر پرواجب ہوگی اور شرحی کی آر معافلام اور آو ھے کی تیمین میں ہے گھر رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک و مداقد جمع ہوتو نکاح محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک و صدقد جمع ہوتو نکاح اور کی اور ہمداور رہی وصدقد جمع ہوتو نکاح اور کی اور ہمداور رہی وصدقد جمع ہوتو نکاح اولی ہے کذانی الحیط۔

ووكوابون في قرض كي كوابي دى اورووكوابون في مضاربت كي تومدى قرض كي كوابى اولى بي كذاني الحيط السرحسي

متفرقات 🏠

منتی میں ہے کہ ایک فض کے مقبوضہ وار پر ایک فض نے دعویٰ کیا اور کوا ایک کہ بس نے اس دار کا دعویٰ کیا تھا اور قابض نے جھ سے سودرم پر سلے کر لی تھی اور قابض نے کوا ہ دیے کہ مدی نے جھے کواس دار کے دعوے بیں اپنے تق کے بری کر دیا تھا تو صلح کے محوا واولی بیں کذائی الذخیر ہ۔

ایک مخض نے دوسرے کی مقوضہ بائدی پردوئی کیا کہ میں نے بیدبائدی اس قابض سے ہزارورم کوفرید کے آزاد کردی ہے۔
اور اس پر کواہ قائم کیے اور دوسرے نے قابض پر کواہ قائم کیے کہ میں نے بیدبائدی قابض سے ہزار درم کوفریدی اور آزاد کرنے کا نہ
ذکر نہ کیا تو آزاد کرنے والے کے کواہ اوٹی جیں اور بید ذکر نہیں کیا کہ اگر مدی فرید نے قبضہ ذکر کیا تو کیا تھم ہے ہی اگر اس نے قبضہ کر
لیا ہے تو وہ اوٹی ہے بیرمجیط میں ہے۔

ایک فخص کا غلام ہے غلام نے اپنے مولی پر گواہ قائم کیے کہ اس نے جھے آزادیا مدیر کردیا ہے اورایک مدی نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کواس کے مالک سے ہزار درم کوخریدا ہے پس اگر مشتری نے قبضیس کیا ہے تو غلام کے گواہ اولی جی اوراگر قبضہ کرلیا تو مشتری کے گواہ متبول ہوں مے اوراگروونوں نے تاریخ بیان کی اورایک کی تاریخ سابق سابق الٹاریخ اولی ہے بیذ فخرہ

مل ہے۔

ایک باندی نے اپنے مولی پر دوئی کیا کہ میری اس سے اولا دہوئی ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور ودمرے مدتی نے گواہ دیے کہ میں نے یہ باندی اس کے مالک سے خریدی ہے تو بائدی کے گواہ اولی میں خواہ باندی مشتری کے قبضہ میں ہویانہ ہواور اگر مشتری کے گواہوں نے بچہ جننے سے تمن مرس پہلے خرید نے کا وقت بیان کیا تو مشتری کے گواہ اولی ہوں سے بیمجیلا میں ہے۔

ایک بائدی ایک مخفس کے قبضہ میں ہے اس نے کواہ قائم کیے کہ میں نے اس کو مدیر کردیا در حالیکہ اس کا مالکہ ہوں اور دوسرے نے کواہ قائم کیے کہ ریہ جھ سے میری ام ولد ہوگئ ہے اور میں اس کا مالک ہوں اور تیسرے نے بھی ایسے ہی کواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی یہ فآدی قاضی خان میں ہے۔

اگر غلام نے گواہ کیے کہ فلاں مخص نے جھے آزاد کردیا ہے اور فلاں شخص اس سے منکر کے یا مقرع ہے اور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ یہ میراغلام ہے تو اس دوسرے مدی کی ڈگری ہوجائے گی اس طرح اگر غلام کے گواہوں نے یہ گواہی دی کہ فلال شخص نے اس کو آزاد کیا اور در صالیکہ بیاس کے قبضہ میں تھایا یہ کل کے روز قبضہ میں تھا تو بھی یہ گواہی مقبول نہ ہوگی کذائی المهوط۔ اگر غلام کے گواہوں نے گوائی دی کرفلاں فخص نے اس کوآ زاد کیا در صالیکہ وہ اس کا مالک تھا اور مدی کے گواہوں نے گوائی دی کہ بیدی کا غلام ہے تو آزادی کے گواہوں برڈگری ہوگی کذانی الحیط۔

مشتبه غلام کی بابت آزاد کرنے کی بابت گواہی وینا ہم

اگردونوں میں سے ہرائیک نے اس امر کے گواہ دیے کہ میں نے اس کو ہزار درم پر آ زاد کر دیا ہے در حالیکہ میں اس کا مالکہ تعاتو غلام کی تعمد بی کرنے اور تکفیب کرنے پر لجاظ نہ کیا جائے گا ادر ڈگری ہوجائے گی کہ غلام کی ولا ، دونوں میں کے اس پر ہزار درم واجب ہیں اور اگر ایک فریق گوا ہوں نے مال ذکر کیا اور دوسر مے فریق نے ذکر نہ کیا تو گوا ہی مدقی مال کی مقبول ہوگی ادر اس کی ولا ، ہوگی اور غلام کی تصدیق یا تکذیب کی کرنے پروائیس ہے بید فیرو میں ہے۔

ایک مخص نے ایک باندی آزاد کی اور اس کا ایک بچدے ہی باندی نے دعویٰ کیا کہ جھے تو فرقبل والادت کے آزاد کر

ہے ہیں بچہ آزاو ہے اور مولی نے کہا کہ بیل بلکہ بعد ولاوت کے آزاد کیا ہے اور بچہ فاام ہے تو مدعیوں میں فرکور ہے کہ بچہا گر با ندی کے پاس ہوتو اس کا تول مقبول ہوگا اور امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ بچہا گر دونوں کے قبضہ میں ہوتو بھی با ندی کا قول تبوگا اور اگر ونوں نے گواہ قائم کیے تو با ندی کے گواہ مقبول ہوں گے اور بھی حکم مکا تب کرنے کے دعوے میں ہے کین مدیر کرنے کے دعویٰ میں ولی کا قول مقبول ہوگا۔

منتی ہیں امام محد رحمۃ اللہ علیہ ہے روا ہت ہے کہ اگر بچہ خودا پی ذات سے تبییر کرسکتا ہے تو ای کا قول لیا جائے گا اورا گرنیس
یان کرسکتا ہے تو جس کے قبضہ میں ہے اس کا قول تبول ہوگا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کیے تو بائدی کے گواہ اولی ہیں اور بھی تکم
کتابت ہیں ہے اگر اپنی بائدی آزاوی کردی بھر پھے دنوں بعدای کے بچہ میں جھڑا کیا بائدی نے کہا کہ میں بعد آزاو ہونے کے جنی
تی گر تو نے جھے سے اگر اپنی بائدی آزادی کردی بھر پھی دنوں بعدای کے بچہ میں جھڑا کیا بائدی نے کہا کہ میں بعد آزاد ہونے کے جنی
تی گر تو نے جھے سے لیا اور مولی نے کہا کہ تل آزادی سے جنی تھی اور میں نے جھے سے لیا اور بچہ بچھے بیان کرنے کے لائن نہیں
ہے تو مولی پر واجب ہے کہ بچہ اس کی مال کو واپن کرے اور بھی تھی ہے مکا تب کرنے میں اور مدیر کرنے اور رام ولد میں مولی کا قول
نول ہوگا ہے فتا وئی قاضی خان میں ہے۔

آیک غلام ایک مخل کے تبعنہ میں ہے کہ وہ حریت کا دگوئ کرتا ہے اور قابض نے کہا کہ بدمیرا غلام ہے ہیں اگر غلام اپنی ات ہے جبیر نہیں کرسکتا ہے تو قابض کا قول لیا جائے گا کیونکہ غلام شل متاع کے ہے اور اگر تعبیر کرسکتا ہے یابالغ ہے تو غلام کا قول لیا جائے گا اور اگر ہرا لیک نے اسپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو غلام کے گواہ متبول ہوں گے بدوجیز کردری میں ہے۔

ایک مخف ایک شہر میں آیا اور اس کے ساتھ مرواور فور تیں اور الا کے بیل کہ اس کی ضدمت کرتے ہیں اور سب اس کے تبضہ میں ہیں ہیں اس نے دعویٰ کیا کہ بیسب میری مملوک ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم سب آزاد نوگ ہیں تو انہی لوگوں کا قول لیا جائے گا جب تک خود بیلوگ اس کی ملکیت کا اقراد کلام یا تھے سے نہ کریں یا وہ فض ان پراپنے ملک کے گواہ قائم نہ کریں اگر چہ بندیا مندیا ترک یا روم کے کیوں نہ ہوں اور مشائخ نے اس کی تاویل یوں فر مائی تیمی ان کو مقبور کر کے نہ لایا ہواور اگر کسی وجہ سے وہ الوگ مقبور کر کے لائے گئے ہوں تو ان کا قول کہ ہم آزاد لوگ ہیں مقبول نہ ہوگا کذائی الحیط۔

الك مخفى في اصلى آزاد موفى كا دوى كا دوى كا دورات ما دران كى حريت كوبيان ندكيا توجائز بكذافى

ایک فض مرگیاادراس پر قرضے ہیںادر پھوٹر کہ نہ چھوڑا سوائے ایک ہاندی کہ اس کی گود میں لڑکا ہے ہیں باندی نے دعویٰ کیا کہ بیس میت کی ام ولد ہوں اور بیلاگا میت کا ہے تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا جب تک اس کے گواہ نہ ہوں کہ میت نے اپنی زندگ میں اقرار کیا تھا کہ یہ باندی میری ام ولد ہے اور اگر وارثوں نے گوائی دی کہ بیاس کی ام ولد ہے تو ان کی گوائی مقبول ہوگی اور ترض خواہوں کواس ہاندی کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی کذائی الحید ۔

ایک مقوضہ غلام پردو مخصول نے گواہ قائم کے جرایک دعویٰ کرتا ہے کہ بی نے اس کود دیست دیا ہے ہیں اس نے ایک مقوضہ غلام پردو مخصول نے گواہ قائم کے جرایک دعویٰ کرتا ہے کہ بیل نے اس کود دیوں سے خالی نیس یا تو دونوں کے گواہ قائم کرنے کے بعد اقرار کیا یہ پہلے یا جرایک کے ایک ایک گواہ قائم کرنے کے بعد آبل اس کے گواہوں کی گوائی پر تھم ہو گواہ قائم کرنے کے بعد آبل اس کے گواہوں کی گوائی پر تھم ہو کسی کے داسطے اقرار کیا تو دونوں بی نصف نصف کی ڈگری ہوگی اور مقرلہ کی گوائی اور مقرلہ کی گوائی کے داسطے اقرار کیا پھر کواہ قائم ہوئے قرمقرلہ کی ڈگری ہوگی اور مقرلہ کی دونوں بھر مقرلہ کی ڈگری ہوگی اور مقرلہ کی دونوں بھر مقرلہ کی دونوں بھر کی دونوں بھر کے دونوں بھر کی دونوں

اگرایک مخض کے قبضہ میں ایک دار ہے اس پر دو مخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بیراہے میں نے قابض کو دس درم ماہواری پر کرایا ہے ادر اس پر گواہ قائم کیے ادر قابض اس میں ایک مہیندر ہاہے اور وہ ان دونوں کے دعوے سے منکر ہے تو دونوں کے نام اس دار کی ڈگری نصف نصف ہوگی اور بھی دس درم لے کرنصف نصف باہم تقسیم کرلیں گے یہ محیط میں ہے۔ .

بشری امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے دوایت ہی کہ ایک مخص نے دومرے ہے ایک غلام خرید کراس پر جمنہ کرلیا اور وام و دے دیے پھراس کے بعد بائع کے واسلے ہونے کا غلام کا اقرار کر دیا اور کہد دیا کہ یہ غلام فلاں فتص بینی بائع کا ہے اور ہائع نے اس پر جمنہ کر لینا چا ہا اور کہا کہ غلام میرا ہے ہی مقر لینی مشتری نے کہا کہ بھی نے تیرے ہاتھ ہزار درم کو بیچا ہے و اس کا قول مقبول ہوگا ای طرح ایک فلام کا زید کے واسلے اقرار کر دیا ہیں زید نے کہا کہ میں منے تیرے ہاتھ و اس کہ میں ایک فلام کا زید کے واسلے اقرار کر دیا ہی زید نے کہا کہ میں ایک میں نے تیرے ہاتھ اس کو میں غلام میرا ہے ہی عمرو نے اس ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا ہا ور تیرے ہی ہاس ہے ہی بیچا تھا تو عمرو ہی کا قول مقبول ہوگا اور زید اس کو بلائش نہیں لے سکتا ہے ہے ذخیرہ میں ہے ۔ نوا در ہشام میں ہے کہ ایک میں کے قیمنہ میں ایک کیٹر ا ہے اس حدوسرے نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ پیاس درم کو یہ کڑا ہے اس حدوسرے نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ پیاس درم کو یہ کڑا ہے اس تا بھن نے نہا کہ قول نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ پیاس درم کو ایک اور اس بیاس درم کا ذرائی الحیا ۔

( فتلوی علمگیری ...... طِلد ( ) کیاب الدعوی دُنگر ی فاصل کی

ایک قوم درہط کے دعویٰ کرنے کے بیان میں

ورحاليك الن كا دعوى الخلف سيدا قول الوصط وس سيم م

القوم جماعت☆

اگرایک دارایک فض کے تعند میں ہاں پر دو مخصول نے دموی کیا ایک نے کل دارکا دوسرے نے نصف دارکا دعویٰ کیا ایک نے کل دارکا دوسرے نے نصف دارکا دعویٰ کیا اور دونوں نے کوا قائم کے تو کل والے کو تین جو تھائی اور نصف والے کوا بیک چوتھائی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ترد یک ملے گا اور صاحبیٰ کے ترد یک تین حصہ موکر تعتیم موگا کذائی الہداریہ۔

ایک سے ذاکد شریک والی چیز کے قبضے کے بیان میں م

اگر دونوں مدعیوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو قابض سے تنم لی جائے گی ہیں اگر ہرایک کے دعوے پراس نے تنم کھالی تو دونوں کی تصومت سے بری ہو گیااور دارای کے قیمنہ میں جیسا تھاویسائی چھوڑ دیا جائے گار بچیا میں ہے۔

اگرداردو فضوں کے قبضہ میں ہواور ایک نصف کا دعویٰ کرتا ہے اوردوسر اکل کا۔ پس اگردونوں کے پاس کواہ نہ ہوں تو کل کے مدمی پرتم نیس ہے اور نصف کے مدی ہے تم لی جا کس کی پس اگر اس نے تم کھائی تو داران دونوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور آ دھا آ دھا دونوں کا ہوگا اور اگر کول کیا تو دوسرے کی ڈگری ہوگی اور اگردونوں نے گواہ قائم کیے تو کل کے مدی کے لیے کل وارکی ڈگری ہوجائے گی آ دھاتو گواہوں کی کوائی پراور آ دھادوسرے کے اقر ار پرلایا جائے گائے شرح طحاوی میں ہے۔

نوادر ہشام میں ہے کہ میں نے امام محدر حمۃ اللہ علیہ ہے۔ سا کہ فرماتے تھے کہ ایک محرد و بھا ہوں کے بقضہ میں ہے ایک بھائی تو کل محرکا دو کی کرتا ہے اور دوسر اکہتا ہے کہ یہ ہم دونوں میں باپ کی میراث تو امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل کے مدگی کو شمل کا دونوں کے اور دوسرے کو چو تھائی میں جو تا اور دونوں کے اور دونوں میں موگا اور دونوں میں دونایا جائے گا اور اگر دونوں نے اپنے دھوے پر گواہ قائم کیے تو جو نسف کہ مدگی تمام کے ہاتھ میں ہو و میراث ہوگا اور دونوں میں برای تعمی ہوگا اور مدگی نسف کوایک برای تعمی ہوگا اور مدگی نسف کوایک جو تھائی بلا پھر اگر کی خصف کوایک جو تھائی بلا پھر اگر کی خصف کے تعمید میں ہوگا اور اگر می نسف کوایک ہو تھائی بلا پھر اگر کی خصف کوایک ہو تھائی بلا پھر اگر کی خصف کے اور اگر میں ہوگا اور اگر میں ہوگا تو دس اور دس بھر استحقاق وا برت کر کے لیا پھر مدگی تمام کو جبہ کر دیا تو مدی میراث کوایل میں ہے کہ نہ سے کہ کہ نہ سے کہ ن

اگردگی جمرات کے گواہوں نے یہ گوائی دی کہ یہ کمران دونوں بی آ دھا آ دھا ہے ان دونوں نے اس کوفلاں شخص سے فعقا نصف خرید اسپ اور دوسرے کے گواہوں نے تمام کمر کی گوائی دی تو کمر دونوں بی سماوی نقیم ہوگا کذاتی محیط السر حسی ایک کمر زیر کے قبضہ جرید کے قبضہ بی کا دو گواہوں نے تمام کمر کی گوائی کا اور خالد نے نصف کا اور سب نے گواہ قائم کیے تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے ذردیک جمرو کو ہارہ حصوں بی سے سات جسے اور بحر کو تین اور خالد کو دوجے بطریق منازعت علی کے تقتیم ہول کے اور صاحبین کے خرد یک بطریق سن میں ہے اور اگر کھر ان سب صاحبین کے خرد یک بطریق سن میں کے اور اگر کھر ان سب سامیون کی میں ہے اور اگر کھر ان سب کے خرد میں کے اور اگر کھر ان سب کی اور اگر کھر کے جاتم تھا ہوگا اور کا ہر دی ضف کی المرت میں کی میں کی اس کے اور اگر کھر ان سب کے لیے تھر ان میں کے لیے تھر ان سب کے ان ان کے لیے تھر ان کی نسب کی اور اگر کھر کی نسب کی افران میں کے لیے تھر تھر ان کی نسب کی اور نسب کی اور ان کی نسب کی اور ان کی نسب کی ان میں کے لیے تھر ان کے لیے تھر تھر کی نسب کی افران میں کی ان میں کی تھر ان کی نسب کی ان کی ان کی کھر کی تھر کی نسب کی ان کے لیے تھر تھر ان کی نسب کی ان کی کھر کھر کی نسب کی ان کھر کے کہر کی نسب کی کھر کھر کھر کی نسب کی کھر کے لیے کہر کی نسب کی کھر کے کہر کھر کھر کے دیں کہر کے کہر کھر کھر کی نسب کی کھر کے کھر کے کہر کے کہر کے کھر کھر کے کہر کے کھر کے کھر کھر کے کہر کی کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کی کھر کے کہر کے کہر کے کہر کی کھر کے کہر کے کہر

ا قولددوسر سائر في الاصل يقصني له مين ال كي ليظم تشابوكا اور فاجر مرى نسف كى المرف همير كامرى بيكن كل الله بقاهم ال ع باتم جميرا كرنا سع كمول عرب كويو حالين كوكت بي جب كرفرة كم بواورسهام زاية ا کے بعنہ جس ہے اور کی کے پاس گواہ بیس ہیں تو ہرایک ہے دوسر ہے کہ دوسے پرتم کی جائے گی ہیں اگر سب نے تہم کھا کی تو تہوں جس تمان کے بعنہ علیہ اور ہاتی مور کی اور ہاتی کی بیس تمان کے بیس کے بیاتی کے بیاتی کے بیاتی اور ہوتوں نے بھول کو اور ہوتوں نے بھول کے بیاتی کو اور ہوتا کا لا در ہوتوں نے بھول کے بیاتی کی بیاتی کے بیاتی کے بیاتی کے بیاتی کے بیات کے بیاتی کے بیات

اگردار تین مخصوں کے قبنہ میں ہو ہی عمر و نے ان میں ہے آ و معے کا اور بکر نے تہائی اور خالد نے چیئے جھے کا وتویٰ کیا اور ایک نے دوسرے کے وقوے ہے اٹکار کیا ہی اگر ہرا یک کے قبضہ میں تہائی ہوتو خالد کے مقبوضہ میں ہے آ وحا اس کا اور آ وحا موقو ف رہے گا پھرا گر عمر و نے گواہ قائم کیے تو ہاتی وونوں ہے ہار ہواں حصہ نے لے گا کذائی المہسوط۔

ایک داریس سے ایک منزل عمرہ کے تینہ یں ہادر دوسری منزل بکر کے قیفہ یں ہے پی عمرہ نے دعویٰ کیا کہ کل دار میرا
ہادر بکر نے دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں تصف تصف ہادر کس کے پاس گواہ نیس بیں تو ہرایک سے دوسرے دعوے پرتم لی جائے
گی ہیں اگر دونوں نے تشم کھالی تو جومزل عمرہ کے بعنہ یں ہے بعنہ میں چیوڑ دی جائے گی اور بکر کی آ دمی اس کو دلائی
جائے گی اور آ دھی بکر کے قیمنہ میں چیوڑ دی جائے گی اور میدان میں دونوں میں مشترک رکھا جائے گا کہ دونوں برابر تصرف کریں اور
اگرای صورت میں دونوں نے گواہ قائم کیے تو برایک کی گوائی دوسرے کے متبوضہ پر متبول ہوگی بیچیا میں ہے۔

اگرایک کے قبضہ میں ایک بیت ہے اور دوسرے کے قبضہ میں چند بیت ہیں اور محن دونوں کے قبضہ میں ہے اور ہرا یک کل کا مرکی ہے اور دونوں کے پاس گواونیل ہیں اور دونوں نے قتم کھالی تو ہرایک کا مقبوضہ اس کے قبضہ میں چھوڑ ویا جائے گا اور محن دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو ہرا یک کے مقبوضہ کی ڈگری دوسرے کے نام ہوگی اور محن دونوں میں ہرا پر تقسیم ہوگا کذائی شرح الطحادی۔

ا کیک دار کا پنچے کا مکان عمر و کے قیعنہ ٹس ہے اور بالا خانہ کمر کے قیعنہ ٹس ہے اور بالا خانہ کا راستہ صحن ٹس ہے پھر ہرا کیک نے دمونیٰ کمیا کہ دار میرا ہے تو پیچے کے مالک کو دار ملے گا سوائے بالا خاندا وراس کے راستہ کے بیمجیط سزتسی ٹیس ہے۔

اگر بالا خانہ زید کے بیفنہ میں ہاور نیج کا مکان عمر و کے بیفنہ میں اور محن دونوں کے بیفنہ میں ہاور ہراکیہ کل کا مدتی ہے اور دونوں کے پاس کواونیس میں اور دونوں نے تیم کھالی تو بالا خانہ زید کے اور نیچ کا مکان عمر و کے بیفنہ میں چھوڑ و یا جائے گا اور محن ایک روایت عمر وکو ملے گا گرزید کواس میں مرور کا حق حاصل ہوگا اور ایک روایت میں گئن دونوں میں برابر تقسیم ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو بالا خان عمر واور یہ کے کا مکان زید کو دیا جائے گا کو این ہے گا اور میدان حق ہے والے کو لا یا جائے گا کو انی شرح المنحاوی ایک گھر زید کے قضہ میں ہے اس پر عمر و نے وکوئی کیا کہ میر اسے اور بکر نے گواہ قائم کیے کہ بدیمراہے اور زید کا ہے ہم دونوں نے خالد سے خوید کر قضہ کیا ہے در حالیکہ خالداس کا مالک تھا تو گھر کی ڈگری دونوں مدعوں کے نام اس طرح ہوگی کہ دو تہائی عمر و کے نام اور ایک تہائی بکر کے نام ڈگری دی جائے گی اور اگر کسی اجبی کے کا گھر کا دوئوئی کیا اور قابش کے بھائی نے کہا کہ ہمارا باپ مرکیا اور ہمائی میک تھا تو بھائی دونوں ہوئی کیا ور بھائی میں ہوئی اور بھائی میگر کے نام آئیں کے نام تین چوتھائی اور بھائی میگر کے نام آئیں کے ڈگری ہوگی میروٹ میں ہے۔

ہی اگر قابض نے میا ہا کہ اپنے بھائی کے چوتھائی بین شریک ہوں ادر کہا کہ تو نے اقر اد کیا ہے کہ باپ کا حصہ ہم دونوں میں مشتر کے ہے ہی جس قدر پرانتحقاق ٹابت ہو کرنکل گیا وہ سب کا گیا اور جو باقی رہاوہ سب کا باقی رہا تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کذا فی المحیط ۔

قبضہ میں نزاع واقع ہونے کے بیان میں

رجونها فصل

تو ہرایک سےدوسرے کے دعوے پر شم لی جائے گی ہی اگر دونوں نے شم کھائی تو ہرایک ددسرے کے دعویٰ سے ہری ہو کمیااور قاضی حقیقت حال ظاہر ہونے تک کھرکوموتو ف رکھے گاکی کے قبضہ ہیں ندوے گااورا گرایک نے شم سے کول کمیااور دسرے نے شم کھائی تو تسم کھانے والے کے قبضہ میں ندوے گالیکن کول کرنے والے کو کھر ہیں تغرض کرنے سے منع کردے گااورا گرقاضی نے تیسرے کے قبضہ میں یا یا تواس کے قبضہ میں یا تھا ہے۔

دوگواہوں کا ایک بی چیز پر گوائی دینا پھر ایک نے گواہ دیے کہ یہ شے عین میری ملک ہے تو اس کے نام کل شے کی ڈگری ہوجائے گی ہے

پرمسلمان کواوقائم کیے ای کے نام مال کی ڈگری کردے کا یہ فاوی قان میں ہے۔

کتاب الا تفنید ش انکھا ہے کہ دو تخصول نے ایک کھر کی بابت جھڑ اکیا ہرا یک مدگ ہے کہ بدیمرے قبضہ ش ہے اور کواہ قائم کیے بھر ایک سنے کہا کہ شی اس سے ہڑ ھا کردموئی پر کواہ لاتا ہوں شی اس امرے گواہ دیتا ہوں کہ بیر اباب مرکیا اور اس کو بیر ے واسطے میراث چھوڑ ااور میر سے سوائے اس کے کوئی وارث نہیں ہے اور اس پر کواہ لایا تو متبول ہوں مے لیس بیڈ کری اس پر ہوگی جس نے اس میں میں ہے کہ میں اس سے ہزدہ کردموئی پر کواہ لاتا ہوں یہ پہلے کواہوں سے اعراض ہے تی کہ میں اس سے ہی کہ میں اس سے کہ کہ افی اور یہ جہلے کواہوں سے اعراض ہے تی کہ میں اس کے کہ افی الحکم اللہ میں بیر کی کہ افی الحکم اللہ علی میں اس کے کواہوں کے کہ اللہ کا کہا ہوں کہ میں اس سے کہ میں اس کے کہ افی الحکم اللہ علی اس کے کہ اور اللہ کیا ہے۔

ا مظہر الدین مرعینا کی سے دریافت کیا گیا کہ دوخصوں نے ایک کھر کی نسبت جھڑا کیا ایک دعویٰ کرتا ہے کہ بیمری طک ہے اور میر سے ابنی کا استحقاق زیادہ رکھتا ہوں کیونکہ فلاں ہے اور میر سے ابنی کا استحقاق زیادہ رکھتا ہوں کیونکہ فلاں مخص کی طرف سے میر سے پاس کرا میہ پر تھا اور دہ مرکمیا ہیں بعوض مال کرا میہ کے میر سے پاس رکا ہوا ہے تو امام موصوف نے فرمایا کہ دونوں کے قبضہ میں جھوڑ دیا جائے گا ادر ان کے زمانہ کے بعض مشائ نے فتوی دیا ہے کہ اجارہ کے مدی کے قبضہ میں دیا جائے گا کہ اللہ میں کہ اللہ میں ہے۔

کتاب الاقفید میں ہے کہ دو تحقول نے ایک کھر کی نبست زاع کیا ہرا کی کہتا ہے کہ میرے قبضہ میں ہے پھرا کی نے کواہ دیے کہ انہوں نے میرے جانوروں اور غلاموں کواس میں آتے جاتے دیکھا ہے تو قامنی ایک کوائی پر تبضہ کا تھم نہ وے گا جب تک کہ یہ بیان نہ کریں کہ بیجانور غلام اس میں رجے تھے ادر اگر یہ کوائی دی تو اس کے قبضہ کی ڈکری ہوگی یہ محیط میں ہے۔

ائن ساعد نے امام محمد رحمة الله عليه ب روایت کی کدو قريقول نے اجعه لي اعید ش جھڑا کيا ہرا يک مدگ ہے کہ مربر ب ہاور مير ب قبضه ش ہے اور گواہوں نے ايک قريق کے واسطے به گوائ دی کداس کے قبضه ش ہے يا دونوں قريق کے واسطے به اسلام دینتان و خيد درخوں کا جھل ہندی می جس کو جھاڑی کتے ہیں۔ ال گوائی دی کہ دونوں کے قبضہ میں ہے ہیں اگر قاضی نے گواہوں ہے تغییر دریافت نہ کی اور انہوں نے اس سے زیادہ بیان نہ کیا تو گوائی متنقیم ہے اورا گرتغییر دریافت کی تو اوتی واحس ہے پیمر فر مایا کہ غیضہ پر قبغنہ اس طرح پہچانا جاتا ہے کہاس کے درخت کا گنڑہ کا محرفر دفنت کر سے یااس ہے نفع مناسب افعائے اور اجمہ میں اس طرح کہ نزکل کا نکرا پی ذاتی حاجت کے صرف میں لائے یا فروخت کردے یااس کے ماند تعرف کرتے کذا فی انظہیر ہیں۔

دوفضوں نے ایک غلام میں جھڑا کیا ہرا یک مدگی ہے کہ بیر میراغلام ہاور وہ دونوں کے بہتہ میں ہے ہیں اگر غلام اس تقدر چیوٹا ہو کہ اپنی ذات ہے تجییر نہیں کرسکتا ہے تو قاضی کی کی ملک ہونے کا تھم نددے گا جب تک گواہ قائم نہ ہوں لیکن دونوں کے بعنہ میں قرار دے گا اور اگر غلام بالغ ہو کہ کلام کرتا اور اس کو جھتا ہو عقل رکھتا ہو یا نابالغ ایسا ہو کہ اپنی ذات ہے تعبیر کرسکتا ہوا ور اس کے بعد میں آزاد ہوں تو اس کا قول لیا جائے گا اور قاضی ان دونوں کے واسطے ملک یا قبضہ کی ذگری ندکر ہے گا تا و تشکیداس کے گواہ قائم نہوں اور اگر اس نے کہا کہ میں دونوں میں سے ایک کا غلام ہوں تو اس کی تقد این ندکی جائے گی اور وہ دونوں کا غلام ہوگا گیا ہوں تو اس کی تقد این ندکی جائے گی اور وہ دونوں کا غلام ہوگا گیا ہوں تو اس کی تقد این ندکی جائے گی اور وہ دونوں کا غلام ہوگا گویا ہے۔

اگر غلام نے قابض کے سوائے کسی دوسرے کی نسبت کہا کہ بیں اس کا غلام ہوں حالا نکدید غلام ایسا ہے کہ اپنی ذات سے تعبیر کرسکتا ہے ہیں قابض نے کہا کہ بیر میراغلام ہے تو قابض بی کا غلام قرار یائے گا کذائی الکانی۔

اگرایک غلام ایک مخف کے قبضہ میں ہاوروہ اپنی ذات ہے تعبیر نہیں کرسکتا ہادر قابض نے کہا کہ میر اغلام ہے آو ای کا قول معتبر ہوگا ادر اس کی ملک ہونے کی ڈگری ہو جائے گی پھر اگر غلام نے بالغ ہو کر کہا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو بلا جست اس کی تقمد بی مذہوگی کیونکہ وہ جا ہتا ہے کہ جس ملک کے واسطے تھم قضا جاری ہو چکا ہے اس کو باطل کر سے اس طرح آگر کہا کہ میں لقیط ہوں تو یہ شکل اصلی آزادی کے دعویٰ کے ہے پھر اگر قابض نے اپنے غلام ہونے کے گواہ دیئے اور غلام نے اپنی اصلی آزادی کے گواہ دیاتھ غلام کی گوائی او کی ہے کذائی الذخیرہ۔

 والیں دے ای طرح اگر گواہوں نے بیان کیا کہ دعاعلیہ نے مدگی ہے لے بی ہے تھی بھی بھی تھم ہے بیر ظلاصہ میں ہے۔ واقعات ناطقی میں ہے کہ اگر ایک محفق نے مقوضہ غلام کے واسلے گواہ قائم کیے کہ بیر میرا غلام تھامیر ہے پاس دس برس ت تھا پہاں تک کہ اس نے جو قابض ہے غصب کرلیا اور قابض نے گواہ دیے کہ یہ بیس برس سے میرا غلام ہے تو قابض کی ڈگری ہوگ بر محیط میں ہے۔

عیون علی ہے کہ ایک شے علی دو تخصول نے جھڑا کیا ایک محف نے کواہ دیے کہ یہ شے میرے پاس ایک مہینہ سے تھی او دوسرے نے کواہ دیے کہ یہ شے میرے پاس ایک مہینہ سے تھی او دوسرے نے کواہ دیے کہ میر نے ہاتھ علی اس دم موجود ہے تو اس کی ڈگری ہوگی کیونکہ پہلے کا قبضہ منقبض ہوا اور قبضہ منقبضہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ کے فزد کے فیرمعتر ہے اور اگر ایک نے کواہ دیے کہ ایک مہینہ سے میرے باس تھی اور دوسرے نے کہا کہ میرے باس جمعہ سے تو اس کی ڈگری ہوگی کذائی الحیط۔

ایک محق زید کے تبضہ میں مروکی زمین ہے زید نے اس کوا جرت پردے دیا ہے ہیں عمرو نے کہا کہ آو نے میر سے مجم ہے دکا ہواد اجرت میری ہے اور زید نے کہا کہ میں نے تجھ سے قصب کرنی می پھرخودا جرت پردی ہے ہیں اجرت میری ہے آو عمرو کا قول معتبہ ہوگا اور اگر ذید نے اس ذمین میں عارت بنائی پھر اجارہ پردی تو اجرت یوں لگائی جائے کہ زمین کوایک مرتبہ کرکراید دے دے اور زید نے کہا کہ میں نے قصب کر کے پھر تمارت بنائی پھر کراید پردی آو اجرت یوں لگائی جائے کہ زمین کوایک مرتبہ عمارت بنائی پھر کراید پردی آو اجرت یوں لگائی جائے کہ زمین کوایک مرتبہ بغیر عمارت قرض کریں اور ایک مرتبہ بغیر عمارت نے پڑتے عمر میں اور ایک مرتبہ بغیر عمارت قرض کریں اور ایک مرتبہ بغیر عمارت نے میں پڑے دونوں پر تقیم کریں آو جس قدر عمارت کے پڑتے عمر پڑے دونوں پر تقیم کریں آو جس قدر عمارت نی ہوئی بھے سے قصب کر کو اور ایک جا اور ایک بیا کہ آو نے عمارت نی ہوئی بھے سے قصب کر کو اور ایک بیا رہ قراد کی قادرا کی تامن خان میں ہے۔

اگر ذید نے عمرہ سے کہا کہ بیل نے تیرے ایک ہزار درم خصب کر لیے ہیں اور اس بیل دی ہزار کا نفع انھایا اور عمرہ فے کہا کہ بیل نے کہا کہ بیل بلکہ تو نے ہزار درم اور دی فے کہا کہ بیل یک نہیں بلکہ تو نے ہزار درم اور دی فیصب کر لیے تو زید کا قول معبول ہوگا اور اگر زید نے کہا کہ بیل نے تیرا کپڑ اغصب کر لیا اور بلاتھم تیرے اس کو قلع کرا کے میمن سلائی اور عمرہ نے کہا کہ بیل بلکہ تو نے کہا کہ بیل بلکہ تو نے کہا کہ بیل بلکہ تو نے کہا کہ بیل معسب کی تی یا بیل نے تیجے سلانے کا تھم کیا تھا تو عمرہ کا قول معبول ہوگا یہ محیط ہیں ہے۔ محیط ہیں ہے۔ محیط ہیں ہے۔

قصار انے چارکٹرے کر پاس کے ان کے مالک کے پاس اس کے تمیذ کے ہاتھ دوانہ کیے وہ تمن کٹرے لایا اور قصار نے کہا کہ بین نے تھے کو چارکٹرے دیے اور تمیذ نے کہا کہ دیے تھی کر جھے نہیں کن دیے تھے تو مالک ہے کہا جائے گا کہ جس کی چاہے تھید بین کر پس اگر اس نے اپنی کی تقید بین کی تو دہ بری ہوگیا اور کندی کرنے والے پر تتم آئی اگر اس نے تتم کھائی تو بری ہوگیا اور اگر کول کیا تو ضامن ہوگا اور قصار بھی مالک کے پاس سے اجرت کی تتم لے بس اگر مالک نے تتم کھائی تو اس کے کہا ہے جہ کہا ہوگیا اور تتم کھائی تو اس بری ہوگیا اور تتم کھائی ہوگیا ور تاکر مالک کر پاس نے قصار کی تقید بین کی تو وہ بری ہوگیا اور تتم اس بی تی بری ہوگیا اور تم کھائی یا کر پاس نے قصار کی تقید بین کی تو وہ بری ہوگیا اور تتم اس بی تی بری ہوگیا اور تی ہوگیا ور تی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہیں ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی

ایک فی کا چار دیواری کا باغ ہے اوراس کے بچھ درخت نہر کے کنارے لگے ہوئے تھے ان کی جڑوں ہے دوسری طرف نہر کے بچھ درخت اُگے اوراس دوسری طرف ایک فی کا انگور کا باغ اور تاک اور نہر کے درمیان راستہ ہے ہیں تاک کے مالک نے ان درختوں کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیمیرے درختوں کی جڑوں سے نکلے ہیں میرے بی ہیں اگر بیمعلوم ہوا ہو کہ ای درختوں کی جڑوں سے پیدا ہوئے ہیں تو ای کے ہوں گے اورا گر بیمعلوم نہ ہواور نداس کا کوئی ہونے والامعلوم ہوتو ان درختوں کا کوئی ما لک نہیں ہے اور دونوں میں سے کوئی مستحق نہ ہوگا بیرفلام مسٹس ہے۔

قابل استعال خودرويودون كاأك تناث

اگر کمی کی زین می بغیر کسی کا گائے بھی جی تو مالک زین کی ہوگی بخلاف ایسے شکار کے جو کسی کی زین میں کمس جائے تو دہ بکڑنے والے کا ہوگا بید جیز کردری میں ہے۔

زید نے عمرو پر کسی قدرز مین بلا عمارت کا سبب میراث کے دعویٰ کیااور گواہ قائم کر کے ڈگری کرانی پھر مقطی لہ یعنی زیداور مقطعی علیہ یعنی عمرو میں ہاہم درختوں اور گھروں کی ہاہت اختلاف ہوااور کسی کے پاس گواہ نیس ہیں کہ یہ کس کے جی تو بعض نے کہا کہ عمر دکا قول اور بعض نے کہا کہ زید کا قول مقبول ہوگا ہے جیا میں ہے۔

جائ صغیری ہے کہ ایک مخص زید کی نہرہاں کے پہلوی بندآ بہاور بندآ ب کے بور مرے مخص مروک زین ا کی ہوئی ہے اور بندآ ب دونوں میں سے کی کے قبضہ می نہیں ہے مثلا شاتو عمر و کے اس کے کنار سے در خت میں اور شازید کی اس کے
کنار سے ٹی ہوئی ہے اور دونوں نے اس کا دموی کیا تو امام اعظم رحمۃ الله طلبہ کرنز دیک عمر دی ہے اور صاحبین نے فر بایا کہ جریم زید کی ملک بچیڑمٹی بھیکنے و چلنے وغیرہ کے واسطے ہوگا اور اس اختلاف کا فاکدہ و و مقام پر فلا ہر ہوتا ہے ایک بی کہ اگر بندآ ب کے
کنار سے ایسے در خت ہوں کہ ان کا بونے والا معلوم نہ ہوتو اہام کے نزد یک عمرہ کے واسطے بولی ان کی تو یک نہر کے مالک
کتار سے ایسے در خت ہوں کہ ان کا بونے والا معلوم نہ ہوتو اہام کے نزد یک عمرہ کے ہوں گے اور صاحبین کے نزد یک نہر کے مالک
کے ہوں گے اور دوسرے کہ بید بندآ ب پر در خت لگانے کا اختیارا مام کے نزد یک زشن کے مالک کو ہا اور صاحبین کے نزد یک نہر کے مالک کو ہا اور میکن کے کہ دور کے اور اگر نہر کے مالک کو بیافتیار ہے جب تک کہ مفر
کے مالک کو ہا ور کچڑم جی تکے بی بعض نے کہا کہ بی اختلاف ہے اور بعض نے کہا کہ امام کے نزد یک ایسانہیں کر مثل ہے کم اشہد یہ ہوتا ہا تا کہ اور ایس می ضرر نہ ہوتو ممانعت نہ کی جائے گی نقیمہ ایو بعض نے کہا کہ امام کے نزد یک ایسانہیں کا قول کیتے ہیں کو ائی اکانی فی کتاب احیا مالموات بیل اگر مثی یا کہیٹر بہالاتی اور کی کو بھی کے بی ایک کی مورت میں ہم امام کا قول
لیسے جیں اور کچڑ جی بینے کے تام کی مورک کو گرائی افتال میں کر بی ایک کی ہوگی کو ان کیا تھا ہوں کہا گرائی ہو کی کو ایک کا انسانہ کی کہ وہ کو کا کہا تھی اور کھڑ جی کے کہ کہا گرائی افتال میں۔

جوطاحون لیمل پینے کی دیدے اڑ کر جمع ہوجائے وہ طاحونہ کے مالک کی ہے اور اصح بہے کہ وہ اس مخفس کا ہے جس کے ہاتھ میں پہلے ہوجائے اور بھی تھم ہراس چیز میں ہے جواجز ائے زمین سے نہ ہوجینے را کھاور کو ہروغیرہ۔

آیک کی کوگ را کھ کو ہرایک گفس کی زین میں پینے بیں دہاں گھورا جمع ہوگیا تو وہ اس کا ہے جس نے لیاای طرح اگرایک شخص نے مربط یا اصطبل بنایا کہ اس میں جانورجم ہوتے جی اور دہاں کو ہراکشاہ واتو جوچاہے لے لیاں کا ہوگا اور بعض نے کہا کہ اس میں اعتبار جگہ مقرر کر دینے کا ہوا والیا بی امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دربار و لیمے کی چیز کے منقول ہے کہ ولیموں میں جو چیز لوٹائی گی اور ایک آ دی کی کو دمس کری اور دوسرے نے اس کو لیا ایس اگر اول نے ابنا والمن یا کو وائی واسطے تیار کی ہوتو لینے والے سے والیس کر لے ور نہیں لیکن والی بی کو وائی چیز کے کرنے کے لیے مہیا نہ کرنے کی صورت میں اگر چیز اس کے والمن میں کری اور اس نے احراز کر لی بایں طور کہ مثلاً بھیلا ہوا والمن بعد اس چیز کے گرنے کے بقصد احراز سمیٹ نیا بھر و دسرے نے لی تو

مجى واليس موسكما إوراس كمؤيد بومسلد جوفادي من فركور بـ

ایک مخص نے اپناوار کرایہ پر دیا ہی متاجر نے اپنے اونٹ اس میں رکھے کہ جن کی مینگنیاں وہاں جمع ہوتی جی تو بیلید جوجمع ہوگئ اس کی ہوجائے گی جس کا ہاتھ پہلے اس پر پہنٹی جائے لیکن اگر کرایدو سے والے نے بیقصد کیا تھا کہ اس دار میں لیدو مینگنیاں جمع کراوے تو بیائی کو ملے کی بید چیز کردری میں ہے۔

ا کیک مخص مرکمیا اس نے ایک لڑکی اور بھائی اور اسہاب چھوڑ ایس لڑکی نے کہا کہ تمام اسہاب میرا ہے میری اجازت ہے ممرے مال سے میرے پاپ نے خریدا ہے اور بھائی کہتا ہے کہ تمام اسہاب میت کا ہے تو بھائی کا تول معتبر ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

ایک چویابی یا تیمی عمی دوآ دمیوں نے جھڑا کیااورایک اس پرسواریااس کو پہنے ہوئے ہےاور دوسرااس کی لگام یا آسٹین پکڑے ہوئے ہے تو قابض ہونے کے تن میں سواریا پہننے والا اولی ہے بیکا فی میں ہے۔

اگرایک زین پرسوار ہوا اور دوسرااس کی ردیق جس بیٹا ہوا تو زین سوار اوٹی ہے بخلاف اس کے کہا گر دوتوں زین سوار

مول تو دونوں کے بعنہ کا حکم موگا کذافی البدایہ۔

اگرایک فخص چوپایدکا قائد کے اور دوسراسائق عیاد قائد کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک اس کی لگام پکڑ ہے ہواور دوسرادم تو مثاری نے فرمایا کہ لگام پکڑنے والے کی ڈگری ہونی جا ہے کذانی الحیا۔

ا مردوة دميول في ايك اونت على جمكر اكيا ورايك كاس يربوجه لدا مواجة بوجه والااولى بهكذا في البدايد

اگرایک محوڑے میں دو مخصول نے جنگڑا کیاا یک کااس پر بوجدلداہےا در دوسرے کا کوز ہای تو بڑااس میں لڑکا ہوا ہے تو بوجھ والا وٹی ہے کذانی افکانی۔

ایک مخض ایک قطاراونوں کا قائد ہے اس میں سے ایک اونٹ پر ایک فض سوار ہے چرسواروقا کددونوں میں سے ہرایک نے تمام اونوں کا دعویٰ کیا ہی اگر اونٹ پرسوار کا بوجمالد اہوا ہے تو سب اونٹ کے سوار کے ہوں گے اور قائد سردور ہوگا اورا گرنتی پینے ہوتو سوار کا وی اونٹ ہوگا جس پروہ سوار ہے اور ہاتی قائد کے ہوں گے کذائی الذخیرہ۔

ہمام رحمۃ الشرطیہ نے اہام محدر حمۃ الشرطیہ سے دوائے کی کہ ایک قطار اونوں کی ہے ان بی سے اقل ایک اون پر سوار ہے اور ایک محض درمیان بی سوار ہے اور ایک آخر کے اونٹ پر سوار ہے بھر برایک مخض نے تمام اونوں کا وقوئی کیا تو برایک کوو اونٹ کے اونٹ کے اونٹ کے اونٹ اقل سوار کو اور درمیانی اور اخیر کے درمیان کے اونٹ اقل سوار کے اور میانی اور اخیر کے درمیان کے اونٹ اقل سوار کے درمیان کے درمیان کے اور اخیر کے درمیان کے اور میانی کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان اونٹ دو پہلوں می نصف نصف اور پہلے و درمیانی کے درمیان کے اونٹ ورمیانی واخیر کے درمیان تصف نصف تقسیم ہوں کے سف اور درمیانی کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوں کے سف اور درمیانی کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوں کے سمید نصف نصف تقسیم ہوں گارہ دومرے کے ہاتھ میں ہوتو دونوں میں برای تقسیم ہوگا کذانی محیام تحد ورمیان نصف نصف کی ایک تول متا ہوں کے اس میں دونوں نے اختیاف کیا تو گھروا کی استواد کی میں دونوں نے اختیاف کیا تو گھروا کی کو استواد کی میں دونوں نے اختیاف کیا تو گھروا کی کو استواد کی میں دونوں نے اختیاف کیا تو گھروا کے اور کی کو استواد کی میں دونوں نے اختیاف کیا تو گھروا کے اور کی میں دونوں نے اختیاف کیا تو گھروا کی کو گھری کی کو استواد کی میں دونوں نے اختیاف کیا تو گھروا کی میں دونوں نے اختیاف کیا تو گھروا کی کو گھری کی کے گھریں کی کے گھریں کی کے گھریں کی کو گھریں کو گھریں کو گھریں کو گھریں کو گھریں کو گھریں کی کو گھریں کو گھ

ا تاكد و فض جوجانوركوآ كى جانب سى كمنيا بادرجوا تدعيمة دى كويكزكر له جل بهاس كوكى قائد يولية بيس ع ساكن: جانوركو يتيه سه بإ كلندوا به كو يولية بين

اگراہا غلام کندی کرنے والے باتا نوائی وغیرہ کواجرت پردیا پھر مالک نے راستہ بی اس کے پاس متاع پائی اس متاع بی مالک و مستاجر النے اختلاف کیا تو امام ابو پوسف رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہا گریہ متاج کی ساخت ہے ہوتو اس کاقول مقبول ہوگا اور اگراسکی مناعت سے نہ ہوتو مولی کا قول لیا جائے گا اور اگر مستاج کے منزل میں ایساواتع ہوا تو دونوں صورتوں میں اس کا قول

قول ہوگا رہے استحق میں ہے۔

کی گرون پر کملی وغیر ہ پڑی ہے اس پر دولوں نے دعویٰ کیا تو بیاس کی ہوگی جس کی منزل میں ہے بیر بحیط سزنسی میں ہے۔ ایک حمال پر کارہ ہے اور و ہ ایک مختص کے گھر میں ہے کہ گھر والے نے دعویٰ کیا کہ کارہ میراہے اور حمال نے کہا کہ نہیں۔

بلکہ میرا ہے تو جمال کا قول مقبول ہوگا بشرطیکہ جمال کیڑے اُنھا تا ہواور کاروابیا ہو کہ اس کے اٹھائے جانے کا احمال ہویہ واقعات حسامیہ میں ہے۔

اگرایک بساط میں دوفتصوں نے دعویٰ کیاایک اس پر بیٹھا ہوا ہے اور دومرااس کو مکڑے ہے یا دولوں اس پر بیٹھے بیں تو و و دولوں میں مشترک ہے تکرند بطویق تھم تعنائے میرعنا پیش ہے۔

ا یک دار میں دو مختص بیٹھے ہیں اور ہرائیک اس پراپنا دعویٰ کرتاہے تو دونوں میں تھم دیا جائے گار بحیط میں ہے۔ ایک کشتی پرایک مختص سوار ہے دوسرا اس کے سکان کو پکڑے ہوئے ہے تیسرا حاذ ف ہے اور چوتھا اس کو کھینچتا ہے سب نے اس پردعویٰ کیا تو مشتی سواروسکان اور حاذف کوسلے کی اور کمینینے والے کو کھوند ملے گار محیط سرحسی میں ہے۔

ایک مالدارآ دی کے غلام کی گرون میں ایک موٹی بڑا ہے کداس کی قیمت موٹی کے برابر ہے اور بیغلام ایک مفلس کے گھر میں کہ جوسوائے بوریا کے کسی چیز کا مالک نمیں ہے موجود ہے اس نے دموی کیا کہ بیرموتی میرا ہے اور مالک غلام نے کہا کہ میرا ہے تو مالک غلام کا قول معبول ہوگا بیوجیز کروری میں ہے۔

اختلاف كي سورت من عموي شبرت "رفتوي ديا جائكا

دو آ دی ایک سنتی میں ہیں ادر سنتی میں آٹار کھا ہے ہیں ہرایک نے سنتی کا اور جو پھماس میں ہے دعویٰ کیا اور ایک ان می ہے آٹا فرو خت کرنے میں مشہور ہے اور ووسر املاح مشہور ہے تو آٹائ مخض کا جواس کے تیج میں مشہور ہے اور مشتی ملاح کی ہوگی۔

ا بام ابو بوسف رحمة الفرطيه ب روايت ب كرايك حفق في دومر ب كردار ب ايك يرند شكاركيا بي اكراس امرير اتفاق كياكديدا في اصلى اباحت يرب تو وه يرند شكارى كاب خواه بواب شكاركيا بويا در خت ب ادراكرا ختلاف كيا بس كمرواف في كماكد شي في تخص بي بلي فكاركيا ب يا وارث بوابول اور شكارى في انكاركيا بي اكراس كوبوا ب بكراب و شكارى كاب اوراك ما لك مكان كرو خت يا مكان ب يكراب تو ما لك مكان كا تول معبول بوگاي يجيط مرحى شي ب

اگرمتاجردکان نے دکان کا سخی کی کے ہاتھ فروشت کیا اور مشتری نے اس پر بھنہ کرلیا پھر دکان کے مالک نے آ کر مشتری کے ہاتھ مشتری کے ہاتھ فروشت کیا اور مشتری کے ہاتھ کر کے لےلیا ہیں آگر سکنے تمارت دکان سے متعل ہوا دروہ آلات مناعت مستاجر ہے ہیں ہو قسم مشتری مستاجر ہے فی اور آگر آلات مناعت مستاجری تول ہوگا اور جب اس نے تشم کھالی تو مشتری مستاجر ہے فی اور آگر آلات مناعت مستاجر سے تومستاجری تول ہوگا اور مالک دکان کو سکنے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی یہ بچیا جس ہے۔

ورواه بارب

## د بوار کے دعوے کے بیان میں

اگردو داروں کے بیج بس ایک و بوار ہاس پر دونوں کے مالک زید وجمرو دوئی کرتے ہیں ہی اگر وہ دیوار دونوں کا عمارت سے بطور تر بیج اطاز قد کے مصل ہوتو دونوں ہیں مشترک ہونے کا علم ہوگا کیونکد دونوں کا جمند مساوی ہوا دراگر ایک کا عمارت سے بطور تر بیج اور اگر ایک کا عمارت سے بطور ملاز قد مصل ہوتو صاحب تر بیج اولی ہے کیونکہ اس کو باو جودا تصال کے ایک طرح کا استعمال حاصل ہے اور اگر ایک کی عمارت سے بطور تر بیج یا طاز قد مصل ہواور دوسر سے کی عمارت سے انصال بی نہ ہوتو مما حب اتصال اولی ہو اتصال بالبور تر بیج کی عمارت سے انصال ہوا در دوسر سے کے جہتے ہیں پر ہوں ہی اگر اتصال بطور تر بیج کہ ہوتو و بی اور اگر ایک کی عمارت سے اتصال ہوا در دوسر سے کے جہتے ہیں پر ہوں ہی اگر اتصال بطور تر بیج کہ ہوتو جہتے والا اولی ہوا تصال تر بیج کی صورت ہے کہ اور گر اتصال بطور الازقد کے ہوتو جہتے والا اولی ہوا تصال تر بیج کی صورت ہے کہ اور کی بیات کے دوسر کی میار تر بیار میں ہوا در اگر تیک کی دوس کی موسول ہوں کہ وہ دونوں کہ دوسر کی تر بیج کی دونوں طرفین دو دیواروں سے موصول ہوں کہ وہ دونوں کہ دیوار دار ہو ہوں کہ وہ دونوں کہ دونوں کہ دونوں کہ دونوں کہ دونوں کی دونوں کی موسول ہوں کہ وہ دونوں کو دونوں کی سے در بی دیوں کہ دونوں کہ دونوں کہ دونوں کہ دونوں کہ دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کہ دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دو

اگرا تصال آبک طرف ہے ہوتو صاحب جذوع (عہتر ۱۱) اولی ہے اور طحاوی نے ذکر کیا کہ اگر ایک ہی طرف ہے اتصال

ہوتو بھی ای کور جے ہواورمشائے نے قرمایا کدروایت طحاوی ہے سے بیمید مرحسی میں ہے۔

اگر دیوار دونوں کی عارت سے متعل نہ ہوا در کسی کے او پڑھہتیر وغیرہ ہوں تو دونوں کے بیفنہ بی چھوڑ دینے کا تھم ہوگا بشر طیکہ دونوں کے بیفنہ بی ہونا معلوم ہوا دراگر دونوں کے تبغنہ بی ہونا معلوم نہ ہوا در ہر ایک نے اپنے ملک ہونے اور اپنے تبغنہ بی ہونے کا دعویٰ کیا تو دونوں کے تبغنہ بی کردی جائے گی ہیمیا بی ہے۔

اگرایک مخص کے اس پر حرادی کے یا ہواری پڑے ہوں اور دوسرے کا مجھند ہودونوں میں مشترک ہونے کا عظم ہوگا یہ تاوی

قاضی خان مں ہے۔

اگر دونوں کی حرادی یا بواری اس پر ہوں تو دونوں میں مشترک ہونے کا حکمو کا پیچیط میں ہے۔ اگرا یک کا اس پرایک فیمیتر ہواور دوسرے کے حرادی دیواری ہوں یا پھھنہ ہوتو صاحب جذع کو لیے گی بیانا وی قامنی خان

<u>ش</u> ہے۔

اگرایک کے اس پر جذوع ہوں اور دوسرے کے ترادی ہوں تو صاحب جذوع کی ڈگری ہوگی محر تراوی دور کرنے کا تھم نہ دیا جائے گا سے پیلمرحسی ہیں ہے۔

اگرایک کے اس پر جذوع ہوں اور دومرے کا اس پرستر ہیا دیوار ہوتو ینچ کی دیوار متنازع فید میاحب جذوع کی اورستر ہ صاحب ستر ہ کا ہوگا اور ستر ہوا لے کو اس کے دور کرنے کا تھم شدیا جائے گائیکن اگر مدی ویوار اپنا استحقاق کو اہوں سے تابت کرے تو البت ستر ہوا لے کواس کے دور کرنے کا تھم کیا جائے گا یہ تماوی قاضی خان میں ہے۔

> اگر د نیا را درستر ه دونوں میں جھٹرا کیا تو دونوں صاحب جذوع کے ہوں کے بیمجیط سرختی میں ہے۔ اگر ایک کاستر و ہوا ور دوسرے کا حرادی تو صاحب ستر ہ کی د بوار ہوگی بیمجیط میں ہے۔

اگرایک مدی کا دیوار منازع نید پر کچی یا بی اینوں کا از تا تناموتو و و بمولدستر و کے ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

مع قولداز ح ایک شم کی مادت جویش طاق کی طرح خیده مناتے ہیں واق ص

اگرایک کی و بوار پروی کنزیاں ہوں اور ووسرے کی تین سے زیادہ ہوں دی تک تو دیوار دونوں بس مشترک ہوگی اور بید فلا ہرالروایت کا تھم ہاور بی تی تین ہے کہ افران کی طرائر ایک کا اس پر ایک یا دوجہتر لینی تین سے کم ہوں اور ووسرے کے تین یا زیادہ جذوع ہوں تو نوازل بیں ندگورہ کدد بوار تین یا زیادہ والے کی ہوگی اور کم والے کو مواضع جذوع بلیں گے اور نمایا کہ بیاستسان ہے اور بی دوسرا قول امام اعظم رحمۃ الشعلیہ والم ما ابو بوسف رحمۃ الشعلیہ کی ہوگی اور کی اور امام ابو بوسف رحمۃ الشعلیہ سے فرون کے استحسان کی طرف رجوع کیا اور بیلی دولوں میں نصف ہواور امام ابو بوسف رحمۃ الشعلیہ بی اقول میں ایسان کی ہو تو تو ہوئی المام میں وکر کیا ہے کہ اگرا کیک کی دولار پروئی کئڑیاں رکھی ہوں اور دوسرے کی ایک بی گئڑی ہوتو تو ہر اور تھی الائم سرخی کے اور بید بوار دونوں میں برائر تقسیم نہ ہوگی اور استحسان ایسا ایک یا دوکلڑ بوں کی صورت میں ہو ایسان ایسا ایک یا دوکلڑ بوں کی صورت میں ہو ایسان کی طرف رہوئی کہ وار میں گئری کی دولار بول کی سوات ایک کئری کے دکھیے ایسان کی طرف کی سوات ایک کئری کے درکھی کی جو سے گی ہو اور کر ایسان کی درکھی ہوں اور دوسرے کی آئی کئری کے درکھی کی کہ وہ اور کی کئر بول کا درکھی ہوں اور دونوں میں برائر تقسیم نہ ہوگی اور میں کی درکھی کئری کے درکھی کی دول کی سوات ایک کئری کے درکھی کی مورے ایک کا جو برائری کی کئری کے درکھی کی درمیانی جگ کا بھوں کی درمیانی جگ کی کہ ہو ہوں نے کہ کی دول کی کہ دولان میں جادور کراؤں میں ہوادہ کراؤں میں جادور کراؤں کی موروز کر کیا گئی کی مادھی کے مادہ دولوں کی کہ ہوں ہوں درکہ کا تھی جو ایک کا جو بیا کہ کہ کہ دول کی کہ کہ دول کی کہ دولوں کی اس کی موروز کی کہ دول کی کہ دول کی کہ دول کی دول کی کہ دول کی دول کی کہ دول کی کہ دول کی کہ دول کی دول کی دول کی دول کی کہ دول کے کہ دول کی کہ دول کی کہ دول کے کہ دول کی کہ دول کی کہ دول کی کہ دول کے کہ کہ دول کے کہ دول کی کہ دول کے کہ دول کے کہ دول کی کہ دول کی کہ دول کے کہ دول کے کہ دول کی کہ د

حال کماب میں فرکورٹین ہے ہمار ہے لیعض اصحاب نے قر مایا کہ اس سے گیار وجھے کیے جائیں گے دی حصہ دس ککڑیوں والے کواور ایک حصہ ایک والے کو ملے گا لیس درمیانی جگہ کا تھم وہی ہے جو ہر لکڑی کے بینچے کی دیوار کا تھم ہے جی کہ اگر دیوارگر جائے تو اس کی ز میں تقسیم کرلیں سے اور اکثر اصحاب نے قر مایا کہ دی لکڑیوں والے کو دلائی جائے گی سوائے بعقد را کیے لکڑی کی جکہ کے کہ بیموضع اس ایک لکڑی والے کی ملک ہوگا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا کہ بھی تھے ہے بید قاوی قاضی خان میں ہے۔

دے تھاور جو جگددونوں کے درمیان ہوہ دونوں میں برابرتقیم موگی سے طرحی میں ہے۔

امام اسیجا بی رحمة الشعلید فی شرح طحادی ش فرمایا که اگر دیوارکارخ ایک کی طرف بواور پشت دوسر کی طرف توامام اعظم رحمة الشعلید فی مایا که دونول ش برابرتشیم بوگی اور رخوا لے کی ڈگری نه بوگی اور صاحبین نے فرمایا که اس صورت ش ای کا گری بوگی جس کی طرف دیوارکارخ ہے بشرطیکہ اصل محارت کے وقت بیدخ رکھا گیا بواور اگر بعد بنانے کے تنش یا کہ گل سے اس طرف رخ کردیا گیا بوتو بالا جماع اس سے دیوارکا استحقاق نه بوگا کذائی خلیة البیان دودار کے درمیان ایک خص لے کہ اس کا قط کے ایک کی طرف ہے اور دونول می خص مشترک ہوگا اور محارت کی طرف ہے اور دونول ما لک وار اس کے مدمی جی تو امام اعظم رحمة الشعلید نے فرمایا کہ دونول می خص مشترک ہوگا اور ماحین نے فرمایا کہ دونول می خص مشترک ہوگا اور ماحین نے فرمایا کہ دونول می خص مشترک ہوگا اور ماحین نے فرمایا کہ جس کی طرف کے اس کی ڈگری ہوگی بی تو امام اعظم رحمة الشعلید نے فرمایا کہ دونول میں خص مشترک ہوگی بی تو امام اعظم میں ہے۔

مری ہے تواس کے نام حصرد ہوار کی ڈگری ہوگی بیمسوط میں ہے۔

کو جذوع ایک فض کے گھر کی طرف نظے ہوئے ہیں تو گھر والے کواس پر پیخا بہینا نے کا افتیار بدون مالک دار کی رضا مندی کے نیس ہے اور اگر ان پر محارت بنانا ممکن ہوتو مالک دار کوان کا قطع کرنا بھی جائز نیس ہے اور اگر ممکن نہ ہومثلاً جذوع صفار یا ایک ہی جذع ہے تو لحاظ کیا جائے گا کہ اگر اس کا کا ٹ ڈ النا باتی جذوع کو کمزور کر دیتو قطع نہیں کرسکا اور اگر معز نیس ہے تو مالک سے اس کے قطع کرا لینے کا مطالبہ کر ہے اور اگر صاحب دار نے ان جہتیر ول کے کنار سے پرکوئی چیز معلق کرنی جاتی تو اس کو اختیار نیس سے بیر محیط مرحمی میں ہے۔

اگر دونوں کی اس برلکڑی نہ ہو پھر ایک نے رکھنی جانی تو رکھ سکتا ہے اور دوسر ااس کوئٹ نیس کر سکتا ہے اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیراجی جا ہے تو بھی اس طرح رکھ لے ریفسول محادیہ نمی ہے۔

مشتر كدد يوار بركينشرر كمن (ياشهتر وغيره مين تبديلي كرنے) كابيان 🌣

اگرد ہوار پرایک کے جذوع ہوں دوسرے کے نہوں طراس نے رکھے جا ہاور و ہواردونوں کے جذوع کی مختل ہیں ہو سکتی ہے اور دونوں اس ہات کے مقر میں کہ و ہوار ہم دونوں میں مشترک جزوع والے سے کہا جائے گایا تو اس پر سے جزوع دورکر دے کہتم وونوں برابر ہوجاؤیا اس تقدر کم کر لے کہ دوسرے کور کھناممکن ہوکہ د ہوارا تھا سکے بیافلا مدیس ہے۔

ایک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے اس پر ایک کی محارت ہے اس نے چاہا کدایت جذوع کی جگد بد لے ہی اگر با کی سے دا کی با اور اکراد نیچ کرنے چاہے قو سے دا کی با اور اکراد نیچ کرنے چاہے قو ایک کی با کی بالی چائی ہے داروں کی مشترک ہے اور دونوں کے جذوع اس پر ہیں تو بیچ جذوع والے کو افتیار ہے کہ دوسرے کے جذوع کے برابراو نیچ کر لے بشر طیکد دیوار کو ضررت ہواور اگر ایک نے اپنے جذوع اکھاڑنے چاہے تو کر سے بشر طیکد دیوار کو ضررت ہواور اگر ایک نے اپنے جذوع اکھاڑنے جاہے تو کر سے بشر طیک دیوار کو ضررت ہواور اگر ایک نے اپنے جذوع اکھاڑنے جاہے تو کر سے بشر طیک دیوار کو ضررت ہواور اگر ایک نے اپنے جذوع اکھاڑنے جاہے تو کر سے بشر طیک دیوار کو ضررت ہواور اگر ایک نے اپنے جذوع اکھاڑنے جاہے تو کر سے بشر طیک دیوار کو شرک ایک بیٹر طیک دیوار کو ضررت ہوریف مول محاد سے بیٹر طیک دیوار کو سے دیوار کو سے دیوار کو سے دو کر سے بھر کی کے دوسرے دیوار کو سے دوسر سے دوسر کے دوسرے دیوار کو سے دوسر کے دوسر دیوار کو سے دوسر کے دوسر کو دوسر کے د

اگرایک کے جذوع او نچے اور دوہرے کے نیچ رکھے ہیں پس اس نے جا ہا کددیوار میں نقب کردے تاکداس سے لکڑی اتر آئے تو بعض نے کہا کداییا نیس کرسکتا ہے اور ابوعبداللہ جرجانی فتوئی دیتے تھے کہ کرسکتا ہے اور بعض نے کہا کہ اگر دیوار کمزور ہوتی ہوتو نہیں کرسکتا ہے ورنہ کرسکتا ہے یہ مجیدا سرحسی میں ہے۔

ایک دیوار و دفخصوں میں شترک ہے ایک نے جاہا کہ کھے تمارت بدھائے تو نہیں بدھاسکتا ہے خواہ شریک کو ضرر ہویا نہ ہو لیکن اگر شریک اجازت وے تو ہوسکتا ہے یہ فاوی قامنی خان میں ہے۔

ابدالقاسم رحمۃ الله علیہ نے قربایا کہ ایک دیوار وقضوں ش مشترک تنی اس کا ایک کونا گرگیاور کھلا کہ یہ دیوارز وطاقین مثل زقین ہے ہی ایک سے اپنی ویواراس نظم پر وورکرنی جائی ہم دونوں ش پر دہ کے واسطے کانی ہے اور دوسرے نے زخم کیا اکرا گرایک ہی تہہ ہاتی رہی تو دلل کر منہدم ہوجائے گی ہی اگراس امر کے ظاہر ہونے کے پہلے کہ یہ یوارو وہری تنی ان وونوں نے کوئی اقرار کیا تھا کہ یہ ویوارہم دونوں میں مشترک ہے تو دونوں دیوار میں مشترک ہوں گا کی ایک کو بدون دوسرے کی اجازت کے اس می کوئی افل کرنے کا افتیار نہ ہوگا اور اگر بیا قرار کیا کہ ہرایک اپنی ویوار کا مالک ہے تو ہرایک کوائی دیوار میں افتیار ہے جو جائے کرے یہ قاوئی مغری میں ہے۔

دو فحصوں کی درمیانی دیوار مشترک بل کئی ہیں ایک نے اس کی اصلاح کرنی جابی اور دوسرے نے شرکت ہے افاد کیا تو چاہئے کہ اس سے کہدوے کہ بی فلاں دفت دیوارا محواؤں گاتو اپنے بارکوستون پردوک کے اور اس امر پر کواہ کرے ہی اگراس نے ایسا کیا تو خیرورند دیون دیوارکوا تھا سے گاگر اس کا بارگر جائے گاتو بیضا من ندہوگا بیضلا صدیس ہے۔

ا مام ابوافقاسم رحمة الشعليه منتول بكرايك ديوار وفضول شي مشترك باككاس بربار بودس على بحفيل من ويواران كى طرف جكى جس كا يحمد يارنيس بهن اس في كوابول كرسائ يوجدوال سعودركرف كوكهااس في اس

کے بعد باوجود دورکر ناممکن ہونے کے دورند کیا یہاں تک کد دیوارگر پڑی اور پجھ نتصان ہوا تو امام ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کواہ کرتا اور وفت کواہ کرنے کے تخویف ٹابت کے ہوتی تو مشہود علیہ کنصف قیمت اس شے کی جوگر نے سے فاسد ہوگئ ہے ضامن ہوگا یہ فاوی خاص خان میں ہے۔ ایک دیوار دو محصول میں مشترک ہے ایک خفس کا اس پر غرفہ سے اور دوسر سے کی بیت کی جھت ہوگا یہ فان میں ہے۔ ایک دیوار دو محصول میں مشترک ہے ایک خفس کا اس پر غرفہ سے اور دونوں نے اتفاق کر کے اس کو بتایا بھر جب وہ بن کر اس مجفس کی جھت تا کہ بعد جھت والے کو اعتبار ہے جا ہے اور ذیا دہ اور نجی کر انے میں ساتھ دے یا نہ دے اس پر ساتھ دیے کا جبر نہ کیا جائے گا قال ابوالقاسم کمانی المعتری ۔

ا بکے مخص کا بیت ہے اور بیت کی دیواراس کے اور پڑوی کے درمیان مشترک ہے ہیں صاحب بیت نے جا ہا کہ اپنے بیت پرا یک غرفہ بنادے اوراس دیوار پرکوئی لکڑی ندر کھے تو ابوالقاسم رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ اگر دیوارمشترک پرلکڑی ندر کھی اپنی ذاتی حد میں بنانا جا بی تو پڑوی منع تہیں کرسکتا ہے بیف آوئی قاضی خان میں ہے۔

ایک مخف کا سابا ط<sup>ع</sup>ے اس ساباط کے کڑیوں کے ایک سرے دوسرے کے گھر کی دیوار پر دکھے ہیں ہی دونوں نے اس ر کھے میں اختلاف کیا گھر کے مالک نے کہا کہ تیری کڑیاں میری و بوار پر بلائق ہیں ان کو دور کردے اور ساباط والے نے کہا کہ جن واجب بی تو ی تفی نے کتاب الحیطان میں ذکر کیا کہ قاضی اس کو کڑیاں دور کرنے کا تھم کرے کا صدر الشہید نے فر مایا کہ اس برفتوی ہوگا اور اگر دیوار میں جھڑا کیا تو ظاہر ند بہب ندامحاب حقید کے موافق صاحب دار کی ڈھری ہوگی کیونکد دیوار ملک صاحب دارے متصل ہے اور اتصال سے قبعنہ ثابت ہوتا ہے لیکن بیاس صورت میں ہوسکتا ہے کہ اتصال تر زمج ہواور اگر اتصال ملاز قد ہوتو صاحب سابا طاوتی ہے بیجیط میں ہے۔ دو کھروں کے درمیان کی ویوارمنہدم ہوگئ اورا یک شخص کی لڑکیاں وعور تیں ہیں اس نے اس کا بنانا جا ہا اور دوسرے نے شرکت سے افکار کیا بعضول نے کہا کہ اس پر جرنہ کیا جائے گا اور فقیمہ ابواللیث نے کہامنکر پر ہمارے زمانہ میں جرکیا جائے گا كيونكدوونوں ميں يروه مونا ضرورى بمولانا رضى الله عندنے فرمايا كدجواب ميں اس طرح تفصيل مونا جا بہتے كدا كرامسل ديوار تحمل قسمت ہے كہ برايك اپنے حصد عي ستر ويناسكا ہے تو منكر پر جرند كيا جائے گااور اگر متحل قسمت اس طور سے نبيس ہے تو منكر کو ہنانے کا تھم دیا جائے گاریڈ قاوئ قاصی خان میں ہے۔اگر آیک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے وہ گر گئی لیس ایک نے عرصہ دیوار کی تقتیم جابی اور دوسرے نے اٹکار کیایا ایک نے بدون درخواست قسمت کے ابتداء سے بنانا بی جاہا ہی اگراس برکسی کا بار بالکل ندہو ادرایک نے عرصة حافظ كوئفتيم كرنا جا بااور دوسرے نے انكاركيا تو بعض مواضع على مطلقاً فدكور ہے كدمجبور ندكيا جائے كا اوراك كوبعض مشائخ نے لیا ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ اگر قاضی کی رائے میں سوائے قرعہ کے تقسیم نیس ہوسکتی ہے تو تقسیم نہ کرے کا اور اگر بدون قرعه كے تقيم اس كاند جب ہے و دونوں من تقيم كرد بے بشر طيكة عرصدو بواراس قدر چوڑ ابوكہ جس قدر برايك كے حصہ من آئے گاوہ د بوار بنانے کے لائق ہوگا اور ہرا کیے کا حصراس کے دار کے متعمل کرے تا کداس کو نفع کامل حاصل ہوا وربعض نے فرمایا کدا گرعرصة د بوار عریض موتو قاضی منکر پر ہرمال می تقتیم کے واسطے جرکرے گااورای طرف خصاف نے اشار ہ کیا ہے اورای پرفتو کی ہے اوراگر بدون ورخواست تقسيم كابتدا وايك في ويوارينان كا قصد كيااور دوسرے فيركت سے انكاركيا بس اگرع صدر يوارا تناجو را ہوك تعتیم سے برایک کے حصد می اسقدر آجائے کہ وہ اپنی دیوار بنا سکے تو دوسرا مجبورنہ کیا جائے گا اور اگر عریض نہ بوتو مشاک نے لے معنیاس م کا ظہار ہوا تھا کہ اس میں اس مرد کا خوف ہا ہے وہ جس کے اور گواہ کیے مجے لینی جس کے ذمہ کوا ہوں کی گواہی ہے کو اُن جن الازم ہوالا سے بالاخان جومکانات کاویر بنایا جاتا ہے اسے معنی وہ کوٹھا جودرمیان ودیوار کے ہواوراس کے نیچر مگذر ہو کہوگ آتے جاتے ہوں اا

اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ مجود کیا جائے گا اورائ طرف امام جلیل ابو کرتھ بن الفضل وامام ابیل بھی الائمد نے میل کیا ہے اور ایسا بی انہیں البہ ہے اوراگراس ہیں ہے کھ الے سکتا ہے انہیں اس میں مشارکخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ہر حال میں بہتر ہیں ہے سکتا ہے ایسا بی کتاب الا تضیہ میں ہو اور ایسا بی فلیہ ابواللیث نے نوازل میں ہمارے اسحاب ہے ذکر کیا ہے اور بعض نے کہا کہ اگر عوصة و بوارع یض ہو جیسا بیان کیا تو بہترین لے سکتا ہے ورن سے سکتا ہے۔ اگر و بوار پر میں کا بار ہو ہی کا بار ہو ہی اگر دونوں کی اس پر کڑیاں ہوں اور ایک نے جسم کی درخواست کی تو بدون دونوں کی مضامندی کے تعلیم نہ ہوگا اگر چرع صدد بوار موافق تغیر نہ کور کے عریض ہواور اگر ایک نے دیوار بنائی چاہی اور دوسرے نے شرکت سے افکار کیا تو بھی سال تک برون دوسرے نے شرکت سے افکار کیا تو بھی مشارکخ نے فرمایا کہ اگر عرصد و بوارموافق تغیر نہ کور کے عریض ہوتو دوسرے شرکی ہے ورا کر ایک نے بدون دوسرے کے افرن کے بنائی تو بعض مشارکخ نے فرمایا کہ اگر عرصد و بوارموافق تغیر نہ کور کے عریض ہوتو دوسرے شرکی ہے قیمت بنا ہے گوئیں افرن کے بنائی تو بعض مشارکخ نے فرمایا کہ اگر عرصد و بوارموافق تغیر نہ کور کے عریض ہوتو دوسرے شرکی سے قیمت بنا ہے گوئیں مطوع شارہ وگا ایسا تی فصاف نے نعقات میں ذکر کیا ہے در بعض مشارکے نے کہا کہ معطوع شہوگا اورائی طرف کتاب الا تغیب میں مشارکے نے کہا کہ معطوع شہوگا اورائی طرف کتاب الا تغیب میں مشارکے نے کہا کہ معطوع شہوگا اورائی میں دوارت کی ہے بی اس مے کو کھولا ۔

اگر باجازت اس کے بنائی تو اس کوتفرف ہے منع نہیں کرسکتا ہے لیکن جوفری کیا ہے اس کا آ دھالے لے کار فاوی قاضی

خال عم ہے۔

اگرایک کاد بوار پر بار موادرای نے تعتیم کی درخواست کی اوردوس نے انکارکیاتو منکر مجبور کیا جائے گابشر طیہ عرصد بوار موافق تغیر ندکورے عریض مو بھی سے ہاس برفتوئ ہے۔

 دونوں نے کرادی تو بھی سب مورتوں میں بی عم ہے جو نہ کور ہوااورا کرایک نے کرائی تو وہ منانے پر مجبور کیا جائے گا پیچیا میں ہے۔ مشتر کہ دیوار گرگئی اور دوبارہ بوفت تھیر صرف رقم ایک نے صرف کی تو؟

مسکے النوازل میں ہے کہ ایک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے اور ہر ایک کا اس پر بار ہے وہ گر گئی اور ایک غائب ہے دوسرے نے اس کو بنایا اگر پہلے دیوار کی ٹوٹن سے بنایا تو معلوع شار ہوگا اور دوسرے غائب کو اس پر بارد کھنے ہے منع تیس کرسکتا ہے اور اگر اینٹ لکڑی اپنے پاس سے لگائی تو جب تک غائب سے نصف قیت نہ لے لے اس کوتھرف ہے منع کرسکتا ہے بہ خلاصہ میں ہے فاوی نصلی میں ہے۔

اگراکیٹر کے نے مشترک دیوار کوتو ڑنا جا ہا اور دوسرے نے روکا کی اس نے کہا کہ جو کچھ تیرے ہیت میں سے منہدم ہو جائے گا میں اس کا ضامن ہوں کی منہانت کرنی مجرشر بیک کی اجازت سے دیوارتو ڑی تومضمون کے لیکومنان اس کی منہدم کی پچھنہ دینا پڑے گی چنا نچے اگر کہا کہ جو تیرا مال تلف ہو میں اس کا ضامن ہواتو نہیں دینا پڑتا ہے بیفا و کی مغریٰ میں ہے۔

دوفخصوں کی مشترک دیوار منہدم ہوگئی اور ایک عائب ہے ہی دوسرے نے آئی ملک میں لکڑی کی دیوار بنائی اور دیوار کی مجھوڑ دی چرعائب آیا اور بجائے دیوار تندیم دیوار بنائی جائی جائی اور دوسرے نے اس کوشع کیا تو فقیہد ایو بکرنے فرمایا کہ اگراس نے موشع دیوار کی شصل طرف بنائی جائی جائز ہے اور اگر یہ قصد کیا کہ دیوار کی نوکا میدان اپنی طرف کر لے تو یہ افتیار نہیں ہے اور اگر یہ قصد کیا کہ جیسی دیوار پہلے تھی و نہی تی بنائے یا اس سے باریک کہ دونوں طرف پھی چھے برابر چھوڑ دے تو اسکو افتیار ہے یہ فراوئی قاضی خان میں ہے۔

دو فخصوں کے دوباغ انگور کے جج کی د ہوار منہدم ہوگئ لیس ایک نے اس کو بنانے کا قصد کیا گر جب دوسرے نے انکار کیا تو اس نے سلطان سے استعداد کی ہی سلطان نے ایک معمار کو ہر ضاء مستعدی ہے تھم کیا کد د ہوار کو دونوں سے مزدوری لے کر بنائے اس نے بنائی تو دونوں سے مزدوری لے سکتا ہے بیضول تمادیہ ہیں ہے۔

کتاب الا تفیہ بی ہے کہ ایک دیوارد و مخصوں بی مشترک ہے ایک نے دیوارکووڑنا چا ہا اوردوسرے نے اٹکارکیا ہی اگر دیوارکووڑنا چا ہا اوردوسرے نے اٹکارکیا ہی اگر دولوں ہے کہ خوف نہ ہوتو اس پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر کرنے کا خوف ہواتو امام ابو بحر محمد بن الفضل سے دوایت ہے کہ بجود کیا جائے گا اگر دولوں نے کرادی اور ایک نے بنائی چا بی اور دوسرے نے اٹکارکیا ہی اگر نیودار کی چوڑی ہے کہ بعد تقسیم کے دوا ہے حصد میں دیوار بنا سکے توشر یک پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر نہ بنا سکے تو جرکیا جائے گا ایسا بی امام ابو برحمر بن الفضل سے منقول ہے اور ای پر فتو کی ہے اور جو بھوڑی ہے اور ای پر فتو کی ہے اور ای پر فتو کی ہے اور ایک برنادے اور جو بھوڑی پر سے اس کو بنادے اور جو بھوڑی پر سے اس کا و دھا شریک میں ہے۔

اگر مشترک و او آدادوں نے گرایا چرایک نے اپنے خرج سے اس کو بنوایا اور دوسر سے نے اس کوخرج نددیا اور کہا کہ ش اس دیوار پر اپنا بار ندر کھوں گا تو بنوانے والا اس ہے ، وهاخرج لے گا اگر چہوہ اپنا پار ندر کھے بیڈنا دی مفریٰ ش ہے۔

اگرد بوارگرنے کا خوف ہواور ایک نے گرادی تو شریک پر بنانے کا جرنہ کیا جائے گا اور اگر و بوار درست ہو پھر ایک نے شریک کی اجازت سے اس کوگرایا اتو بلاشک بنانے والا بنانے پر مجبور کیا جائے گا اگر دوسر ابناء کا قصد کرتا ہے جیسا دونوں کے گراد سے کی صورت بھی تھا اور اگر بلا اجازت شریک کے گرایا ہیں اگر مٹی کی کوئی قیت نہ ہواور زبین کی قیت دیوار بنانے سے نہ برستی ہوتو شریک کے حصہ دیوار کی قیمت کا جس قدر ہوضامن ہوگا اور اگر مٹی کی قیمت ہوتو حصہ شریک ہے مٹی کی قیمت رفع کرے گا لآ اس صورت میں کہ وہ اختیار کرے کہ ٹی اس کے پاس چھوڑ دے اور اس کی قیمت کی سنان لے تو اس دقت میں بفذر حصہ قیمت خاک کی رفع نہ کرے گا اور اگر زمین کی قیمت بنا و حاکظ ہے زائد ہو جاتی ہوتو زمین دیوار مع بناء کے انداز ہ کی جا اس سے بفذر زمین کے بدون بناء کے رفع کی جائے گی ہی حصہ شریک میں باتی بناء کا ضامن ہوگا کذاتی الخلاصہ۔

ایک دیواردو فضوں میں مشترک ہے ہرایک کے اس پربار ہیں وہ دلل کی ہیں آیک نے اس کو اٹھا یا اور اپنے مال ہے ہوایا اور دوسر ہے کوموائق بیان سابق کے بازر کھنے ہے منع کیا تو فقیدا ہو بکر اسکاف نے فرمایا کردیکھا جائے گا اگر عرض موضع دیواراہیا ہے کہ بعد تعلیم کے ہرایک کے حصہ میں اس فقد را تا ہے کہ وہ اپنی دیوار بنا کر اس پرباراس طرح رکھ نے جیسا کہ قدیم میں تھا تو بنائے والا متبرع ہوگا دوسرے کو بارر کھنے ہے ممانعت بیس کرسکتا ہے اور اگر تقلیم ہے اس فقد رئیس پہنچتا ہے تو اس کوئع کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ شریک اس کو نصف خرچہ اور شخ امام ابو بحر مجربن الفضل نے فرمایا کہ اگر بھکم قاضی بنایا ہے تو نصف خرچہ لے گا ورند نصف خرچہ ہے۔

شروط النوازل میں ہے کہ ابو بکر رحمۃ الشعلیہ نے فر مایا کہ ایک و بوار دو مخفوں بنی مشترک ہے کہ ایک کا میت اسفل ہوا دوسرے کا ایک یا دوگر اسلی ہے ہیں اگر و بوارگر کی ہیں او شجے والے نے بیچوا لے سے کہا کہ بر سواسطے بر سے بیت کی دیوار پھر برا بیت میں انتہا ہوتوں کی بیت بعد رچارگر بیت میں فقیہ ابوالبیث نے فر مایا کہ اگر ایک کا بیت بعد رچارگر بیت میں میں کہ جیتے بھی دوسر ابیت بن سکتا ہے نیچا ہوتو اس کی صلاح صاحب اسفل پر ہے یہاں تک کہ دوسرے بیت کی جگہ پر بھی چارا کی مطاح میا حب اسفل پر ہے یہاں تک کہ دوسرے بیت کی جگہ پر بھی چارا کی مطاح میا کہ دونوں پر ہے اور بھی تول ابوالقاسم کا ہے پھراس سے دجوع کیا اور کہا کہ دونوں پر ہے اور بھی تول ابوالقاسم کا ہے پھراس سے دجوع کیا اور کہا کہ دوہاں تک موان بیٹ ہوئی کہا کہ دونوں شریک ہوں یہ فصول عمادیہ میں ہے بیچے والے نے آ کر ابنا مطاب کہ اس کی ملک ہوچی کہا گرفرو خت کر سے قرام میں اس کا ہو کہ ان ان کی جا

بالا خاندا کیکھنٹس کا ہے اور پنچ کا مکان دوسرے کا تو پنچ والے کوا ختیارٹیس ہے کہ بدوں بالا خاندوالے کی رضامندی کے اس میں کوئی منٹ گاڑے یاروشن دان بنائے اور بیامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک اورصاحبین کے نز دیک جب تک بالا خاندوالے کومعنر ند ہوتب تک کرسکتا ہے میکانی میں ہے۔۔

بالا فاندایک فض کا اور سنل دوسرے کا تو ام اعظم رحمة الدّعلیہ نے فرمایا کہ بالا فاندوا کے واقتیار نہیں ہے کہ بدون رضا
مندی صاحب سنل کے اس پر کوئی عمارت بتائے یا شخ کا ٹرے اور مخار نوٹی کے واسطے یہ ہے کہ اگر نیچے والے کو ضرر پنچنا بیٹی ہوتو
ممانعت کی جائے گی اور اگر مشتبہ ہوتو ممانعت نہ ہوگی بیزناوی قاضی فان میں ہے شل اور علو نے دونوں کر پڑے قوصا حب سنل پر بنائے
کا جبر نہ کیا جائے گا اور بالا فاندوا لے کوسٹل بنا دینے کا افتیار ہے اور صاحب سنل کو اس میں رہنے سے روک و سے جب تک کہ وہ
تیمت ندوے اور جب قیمت دے دی تو عمارت کا مالک ہے اور طحاوی سے روایت ہے کہ جب تک فرچہ دندوے اور ایسفے متاخرین نے
استھانا فرمایا کہ اگر بھکم قاضی بنایا ہے تو خرچہ لے سکتا ہے اور اگر بغیرتھم قاضی بنایا ہے تو عمارت کی قیمت لے سکتا ہے اور اس کا نوٹی کے
ہے یہ چیل مرحمی میں ہے۔

بمرجب بالاغاندوا لي كوا نقيار مواكه قيمت محارت ندديغ تك منل والي ويجد بينهن ي منع كرسكا ب جبيها كه ظاهر

الروايت من بين أكرسفل والے في تمت دينے سے انكاركياتواس پر جرن كيا جائے كاميميدا من بيا۔

اگرصا حب سنل نے خود بی گراویا تو بتانے پر مجبور کیا جائے گا بخلاف اس کے کہ اگر کسی اجنبی نے گرادیا تو وہ بنانے پر مجبو شکیا جائے گا بلکہ سنل وعلو کی تیمت کا ضامن ہوگا اورا گرعلو وسفل والول نے جذوع سفل وحرادی و بواری وطین وازج جس خلاف کیا تو ۔
سب صاحب سنگ کو ملے گی اور صاحب علو کو اس پر جلنے اور علور کھنے کا افقیار ہے اورا گر حجبت یا حجبت کی بالائی و بوار جس جھڑا کیا امشاریخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ دیوار صاحب سفل کو ملے گی اور بعض نے کہا کہ مما حب سفل کے تام و بوار کی ذرائر کی نہ ہوگر اس میں کوئی روشن وان ہو اور بالا خانہ والے کا اس پر راستہ ہو گہل دونوں نے روشن وان جس جھڑا کیا اور اس بنے والے کا اورائر سفل جس کوئی روشن وان جس جھڑا کیا اور اس بنے والے کا اورائی برداشتہ ہو گہل دونوں نے روشن وان جس جھڑا کیا اور اس بنے والے کا اوراؤ پروالا اس پر سے گذر سکتا ہے بیجیط سرخسی جس

## طریق مسیل کے دعوے کے بیان میں

قلت طریق خاص راستہ سیل پانی بہنے کا راستا کی العوم زید نے عرو پر حق مرور کا دعویٰ کیا اور مربعیٰ راستہ کا رقبہ عرو کے دار ش ہے تو صاحب دار کا قول لیا جائے گا اور اگر مرکی نے گواہ قائم کیے کہ بی اس دار بی ہوکر گذرتا تھا تو اس سے کوئی استحقاق تا بت نہ ہوگا کذائی الخلاصہ۔

اگر کواہوں نے یہ کوائی دی کہ زید کا اس دار ی راستہ ہے تو کوائی جائز ہے اگر چدراستہ کو کد و دنہ کیا ہوا درش الائم حلوائی نے قربایا کہ بعض روایات ہی فہ کو د ہے کہ جب تک کوا دنہ بیان کریں کہ داستہ مقدم دار یس ہے یا مؤخر میں اور طول راستہ کا دعر ض ذکر یں گوائی مقبول نہ ہوگی اور فربایا کہ بی سی ہے جاور جو بعض روایت میں آیا ہے کہ کوائی مقبول ہوگی اگر چدراستہ کو کد و د شکریں یہ اس مورت میں رکھی جائیں گی کہ جب مدعا علیہ نے راستہ کا اقرار کیا ہوا در کواہوں نے اس کے اس اقرار کی کوائی دی ہوا در اس کا الائم سرخدی نے فربایا کہ مجھے یہ ہے کہ کوائی مقبول ہوگی اگر چدموضع طریق اس کی مقدار فدکور شکرین کیونکہ جمالت مانع قبول شہاوت الائم سرخدی ہے کہ کوائی مقبول ہوگی اگر چدموضع طریق اس کی مقدار فدکور شکرین کیونکہ جمالت مانع قبول شہاوت اس صورت میں ہے کہ تھا جمالت مانع قبول اس مقام پر معجد رہیں ہے کونکہ بڑے درواز و کا جوڑان اس راستہ کی مقدار

ہجانے میں تھم ہے کذائی فاوئ قاضی خان اوراضی ہے۔ کریے وابی ہر حال میں مقبول ہے دیجیط میں ہے۔ م مشتر کے گئی میں بلا اجازت دروازہ تکالنا کن صورتوں میں جائز ہوگا ہے

اگر کواہوں نے کوائی دی کہ اس کا باپ مرکیا اور بیراستداس کے واسطے میراٹ چھوڑا ہے کوائی جائز ہے بیرفرآوئ قاضی غان میں ہے اگر کمی فخض کے دار کا درواز و کمی زقاق کے دیوار میں مغتوح ہواوراٹل زقاق منظر ہوئے کہ ہمارے زقاق میں اس کو گذرنے کاحق حاصل نیس ہے تو ان کوممانعت کا افتیار ہے لیکن اگر مدعی کے کواہ قائم ہوں کہ مدعی کا راستہ زقاق میں ہوکر ٹابت ہے تو نیس منع کر سکتے ہیں یہ مجیط میں ہے۔

اگرایک پرنالہ کی مخص کے دار کی طرف نصب ہواور دونوں میں اختلاف ہوا کہ پانی جاری کرنے کاحق حاصل ہے یائیس ہی اگر حالت الی ہے کہ پانی جاری نہیں ہے اور اختلاف کیا تو پانی بہانے کاحق بدون گواہوں کے قائم کرنے کے حاصل نہوگا کذاتی محیط السرحسی اور داروا لے کوبھی پرنالہ تو ڑ دینے کا اختیار نہیں ہے کذائی الحیط۔

فلیر ابوالیت نظر کی کے معاملیہ کے استحسان کیا ہے کہ پر تالہ اگر تدی ہوا ور جیست کا رُخ بھی معاملیہ کے دار کی طرف بواور معلوم ہو کہ یہ جمعا و حیست کا بھی قدی ہے نیانہیں ہے تو اس کو پانی بہانے کا حق دیا جائے گا اور اگر پانی بہنے کی حالت میں خلاف کیا تو بعض مشائ نے نے کہا کہ پر نالہ والے کا قول مقبول ہوگا اور پانی جاری کرنے کا استحقاق حاصل ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ ستحق نہ ہوگا اور اگر پانی بہانے کے استحقاق پر گواہ قائم کیے اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ میند کے پانی بہنے کا پر نالہ ہے تو میند کے پانی کے واسطے تر اردیا جائے گا اور تسل و وضو و کا پانی اس سے نہیں بہا سکتا ہے اور اگر وضوء و خسل کے پانی کے واسطے بیان کیا تو وہ ای داسطے ہوگا مین کی توضیح ہے اور اس اس میں کہ بیند اسطے ہوگا مین کی توضیح ہے اور اس اس میں کہ بیند کے پانی کے واسطے ہے یا تی کو اس کے باتی کو اس میں متبر ہوگا اور بعض مشائ نے نے تر مایا کہ ایسی کو این مسل کے پانی کے واسطے ہے یا تھی کہ واس میں متبر ہوگا اور بعض مشائ نے نے تر مایا کہ ایسی کو این مسل کے بارہ میں متبول نہ دی اور داست کے باب بیں متبول ہوگی یہ بی ہوسے ہے۔

اگر مدی کے پاس اصلا کواہ شہوں تو صاحب دار ہے تم لی جائے گی اگر اس نے کول کے کیا تو کول پر ڈگری بحق مدی ہو جائے گی گذائی الحادی نو اور ہشام میں ہے کہ بی نے امام محمد رحمۃ الشعلیہ ہے دریافت کیا کہ ذید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ میرے پائی کا مجری اس کی بہتان میں سے ہا درخصوصت کے دوز اس میں سے پائی جاری ہوں ہے گواہوں نے گواہی وی کہ اس کے بہتان سے ہوکر کل کے روز پائی جاری تھا تو امام محمد رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ امام ابو پوسف رحمۃ الشعلیہ این جاری تھا تھا ورامام ابو محمد رحمۃ الشعلیہ کا جا درا کر کو اہوں نے مدعا صنیفہ رحمۃ الشعلیہ کا جا درا کر کو اہوں نے مدعا علیہ کے ایس ان کی کو ای وی تو بالا تھاتی جا تر کی کے اور ان کی کو ای نہ ویں اور کہی تول امام محمد رحمۃ الشعلیہ کا ہے اور اگر کو اہوں نے مدعا علیہ کے ایس ان کی کو ای وی تو بالا تھاتی جا تر ہے کہ ان الحمیط۔

پانی بہانے کے واسطے جا ہے تو مزدور مقرر کرے اور بیا تر ہے بی میر بیش ہے۔

ایک نبرزیدگی زمین میں ہے کہ اس سے پانی جاری ہے اس میں اختلاف کیا تو پانی والے کا قول مقبول ہوگا لیکن اگر مالک ر زمین کو اوالا وے کہ نبر میری ملک ہے تو اس کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر وقت خصومت کے پانی جاری نہ ہو کیکن معلوم ہو کہ اس نبر سے اس فعلی کی زمین میں پانی جاری تھا تو پانی والے کا قول مقبول ہوگا اور اس کی ڈگری ہوگی کیکن اگر زمین کا مالک کو او و سے کہ نبر میر کی ملک ہے تو نمیں اور اگر وقت خصومت کے پانی اس فعلی کی زمین کی طرف جاری نہ ہواور نہ اس کا جاری ہوتا اس سے پہلے معلوم ہوتو زمین کے مالک کی ڈگری ہوگی مراس صورت میں نہ ہوگی کہ پانی والا کو اولائے کہ نہر میری ملک ہے یہ محیط میں ہے۔

منتی میں ہے کہ مثام کہتے ہیں کہ میں نے امام محر رحمۃ الشعلیہ ہوریافت کیا کہ ایک بڑی نہر چندگاؤں والوں کے شرب کے واسطے ہے کہ ان لوگوں کی تعداد گنتی کی نیس ہے اُس نہر کو چر حاد کی طرف سے ایک تو م نے بنچے دالوں ہے روک ایا اور کہا کہ یہ عادی ہے ہمارے بنعد میں ہے وہ اور بنچے والوں نے کہا کہ یہ سب ہماری ہے تہمارا اس میں ہی وہی نیس ہے تو ایام محمد رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ اگر خصومت کے روز وہ نہر بنچے والوں کی طرف بنی گئ تو جسے جاری تھی و بیت ہی اپنے حال پر چموڑ وی جائے گی اور سب اس میں ہے تھے اور چر حاد والوں کو اس کے بند کرنے کا اختیاری ہم ہواری کراس روز پانی جاری نہ ہوگر معلوم ہو کہ پہلے میں سینجیس جسے بنچے تھے اور چر حاد والوں کو اس کے بند کرنے کا اختیاری ہم ہواری کی اور پہلے ہماری طرف جاری تھی اور پر والوں نے روک دیا ہے یا بنچے والوں نے کواہ دیے کہ تہر پہلے ہماری طرف جاری تھی ہواری کی جراد پر والوں نے روک دور کرو ہی ہے ذیر و میں ہے۔

ایک گھر کوچہ فیرنا فذہ میں واقع ہاں کوچہ میں ایک نہر ہے۔ اس صاحب دارنے چاہا کہ اس کا پائی اپنے دار میں واقل کر کے اپنے بستان میں جاری کرے تو پڑ دی لوگ اس کوئع کر سکتے ہیں اور وہ بھی پڑ وسیوں کو اسی ترکت ہے منع کر سکتا ہے اور جس نے پہلے جاری کرلیا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ قد می نہیں ہے تو اس کو بھی نع کر سکتے ہیں اور اگر بیامرقد کی ہوتو منع نہیں کر سکتے ہیں یہ خزائ المقیمان میں ہے۔

اگرایک فخفی کا یانی کا ماسته دوسرے کے دار میں ہوکر کاریز کے طور پر جواس نے کاریز کو پرنالہ (زین دوز) بنانا جا ہاتو لے قول کاریز الخ .....اقول صورت مسئلہ کا ماصل بیہ کہ ایک فخص کے ہاغ یا دار دفیرہ میں پانی اس طرح آتا ہے کہ دوسرے کے دار میں ہوکر زین کے اندر بند کاریز شل قل کے تی ہے اس سے بہدکر آتا ہے بھر ہاخ والے نے جا ہا کہ اس کو کھلا ہوا شل پرنالہ کے بنائے ...... بدول رضامندی صاحب دار کے تیل بناسکا ہے اوراگر پہلے پر تالہ تھا بھراس کوکار یز بنانا چاہا پس اگراس میں صاحب دار کو ضررا ہوتو
ایسا کیس کرسکا ہے الا برضاء ما لک دارا دراگر ضرر نہ بوتو روا ہے اوراگر دونوں صورتوں میں ضرر کیساں بوتو کرئی نے ذکر کیا کہ کاریز کو
میزاب و میزاب کوکار بر بنا لے سکتا ہے اور بعض متاخرین مشارخ نے کہا کہ امام محمد وحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب میں تکھا ہے اس صورت پر
محمول ہے کہ جب اس فضی کو صرف پانی بہانے کاحق حاصل بواوراگر وہ جگہ جس میں ہے پانی بہتا ہے اس کی ملک بوتو اس کو افقیار
ہے جسی چاہے و کسی بنائے قال فی الکتاب ہیں آگر پر تالہ بواجی بوتو قات نہیں بنا سکتا ہے اور اس میں ضرر و عدم ضرر کی تفعیل جو
سابق میں ہے بیان ٹیش فرمائی اوراگر سے چاہا کہ اسپنے پر تالہ ہے الا بنایا چوڑا پر تالہ بنا ہے یا دوسری جیت کا پانی اس پر تالہ ہے
بہائے تو بدون رضا مندی ما لک دار کے بیس بنا سکتا ہے کہ ان الحیط اوراگر الی دار نے چاہا کہ ایک و بوار بنا کر اس کے پانی کا بہاؤ
روک دیں یا میزاب کو ایک جگہ ہے دوسری جگہ کرویں یا او نچا یا نچا کرویں تو نیش کر سکتے ہیں اوراگر داروالوں نے ایک چٹان بنا دی کہ
پر تالہ ای پر بہتے وان کو افتیار ہے کہ انی البدائع۔

اگرایک فقص کارات دومرے کے داریش ہے گرداروالوں نے جا کا کہ میدان میں ایک چزینا کیں کہ جس سا کا رات بند ہوجائے تو تیل بناسکتے ہیں اور لازم ہے کہ ساحت داری بغذر عرض باب دار کے چیوڑ ویں کذائی المحلام سنگی جس امام محدر تمۃ الله علیہ ہے روایت ہے کہ ایک کار بن جاری ہے کہ اس ہے بعض آبار (بی برینی کواں ۱۱) کی فیض کے داریش یا کی فیض کی زیان میں کھود ہے ہے ہیں کہ ان کود یوار محیط ہے چرکار بن والے نے (مراد موش و تالاب ۱۱) وجوی کیا کہ دوئے زیان آبار کی میری ہے اور مالک داریاز مین نے اپنی ملک ہونے کا دوئی کیا تو امام محدوث الله علیہ نے فرمایا کہ جو آبار داریش ہوں ان کی زیمن صاحب دار کی ہے اور مالک داریاز مین نے اپنی ملک ہونے کا دوئی کیا تو امام محدوث الله علیہ معلوم نہ ہواوراگر صاحب زیمن نے اس میں کھی کر کے اس کو سے اور افرائی الو وہ قابض قرار یائے گا کہ وکہ دراو عت سے اس کا قیمند خواری کو کیا کذائی الحادی ایک فیل کے فاصد کا ریز کو روائے اس کو یہ افتیار نیس کے اس کو در در اس کے دومری جگہ کود سے آس کو یہ افتیار نیس کے اوراگر کا ریز والے نے کاریز کوفرو در تو اس کے یہ افرائی کا دیز اس نیس کھول کا دور اس کے دومری جگہ کود سے آس کو یہ افتیار نیس کے اوراگر کاریز والے نے کاریز کوفرو در تو اس کو یہ افتیار نیس کے اوراگر کاریز والے نے کاریز کوفرو فرت کیا تو دوئی کی ان کہ کوشفہ جواری بنے گاریفسول عاد یہ میں ہے۔

باربول باب

### وعویٰ دین کے بیان میں

 تیسر نے فریق کی بابت کہنا کہ اُس کے مہر کی صانت دی تھی 🖈

ایک تورت نے زید کو قاضی کے دربار میں حاضر کیا اور کہا کہ میر نظال بن فلال شوہر پراس قد رمہر ہاتی تھا اور تو نے اس کی طرف ہے اس مہر کی حفائت کر لی تھی کہ تو ضامن ہے اگر وہ مجھے تین طلاق دے کرا ہے او پر ترام کر لے اور میں نے تیری حفائت کی اجازت دے دی تھی اور اب مجھے اس سے تین طلاق دے وی جی لیس ہاتی مہر تھے پر بسبب حفائت کے وقوع فرقت کے بعد واجب الا واء ہے اور اوا کرانے کا مطالبہ کیا لیس مدعا علیہ نے صفائت کا اقر ارکیا لیکن افکار کیا کہ میں اس حرمت طلاق سے واقف نہیں ہوں لیس مورت کے کو اہوں نے کو ابنی وی کہ حورت کو اس نے تین طلاق دی جی لیس ہاتی مہرکی ڈگری زید پر اور وقوع حرمت کے احکام فائب پرنا فذکر سے گار پڑنا اور امشنین میں ہے۔

ہشام رہمۃ اللہ علیہ نے اپ نوادر میں لکھا ہے کہ میں نے امام محمد رہمۃ اللہ علیہ ہے کہا کہ میر ہے ذید پر ہزار درم آتے ہیں اور زید کے ایک ورت پر ہزار درم ہیں ہیں ان دونوں نے ہمگڑا کیا اور میری فیبت میں ورت نے دوگوا سنا ہے کہ میں نے اقر ارکیا ہے کہ میر ہے جو درم زید پر آتے ہیں وہ سب اس مورت کے ہیں میر اس میں ہے کھی ہیں ہے اور میر ہام اس سب سے ہیں کہ ہیں نے اس مورت کے واسطے اس کا ایک غلام فروخت کیا تھا اور زید کو جو کورت سے مطالبہ کرتا ہے وہ میر سے ہزار درم کے قرض دار ہونے کا مقر ہے یا مکر ہے ہیں ہوت کے درم اس مورت کی ہشام کے زید پر ہزار درم ہیں اور میں نے اقر ارکیا ہے کہ بید درم اس مورت کی میں ماریا ہے کہ میرے اللہ علیہ نے فر مایا کہ ریام جائز ہے اور کو ای قطعی ہے یہ میں ہے۔

وارث یاوسی کی حاضری میں میت پر قرضه تابت کرنا جائز ہے آگر چدان دونوں کے قبضہ میں ترکہ میں سے پچھوند ہو بیفسول

عمادريي*س ہے۔* 

ایک مخف نے ایک وارث کی حاضری میں میت پر قرضہ کا دعویٰ کیا ہیں اس وارث نے اقرار کرلیا تو سیح ہا ورتمام قرض ای کے حصد میراث سے والا یا جائے گا اور شمس الائر " نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ اس وارث کے اقرار کے ساتھ تھم قاضی بھی موافق اس کے اقداد کے جاری ہوا ہوا ور اگر تھن وارث کا اقرار ہے تو اس کے حصہ میں قرضہ لازم نہ ہوگا بیفا وی قاض خان میں ہے۔ فاویٰ فان میں ہے۔ فاویٰ میں ہے کہ بعض نے وارثوں میں ہے مورث پر قرض کا دعویٰ کیا اس کے بعض وارثوں نے تقد بی کی اور بعضوں نے تعمد میں کی اور بعضوں نے تعمد میں کہ تو فر مایا کہ تقد بی کی اور بعضوں نے تعمد میں کی تو فر مایا کہ تقد بی کی اور بعضوں نے تعمد میں اس سے میراث سے بیقرضہ بورا اوا کیا جائے گا مگر اس مدمی کے حصہ کا قرضہ اس میں سے طرح وے دیا جائے گا میں میں ہے۔

اگرایک دارث کوحاضر کرے میت پر قرضه کا دعویٰ کیا اور گواه دیے توسب کے حق میں قرضه ثابت ہوگا ای طرح اگر کمی

:ارث نے منت کا قرضہ کی مخف پر ٹابت کیااور کواور بے توسب کے تن میں جوت ہوگا اور و وقر ضد لے کر قامنی تقیم کر کے اس مری عاضر کا حصداس کودے دے گا اور غائبوں کا حصداس کوندوے گا بلکد ماعلیدے پاس چھوڑ وے گا اور صاحبین نے فرمایا کدایک مادل کے باس رکھوا دے گا اور اگر قابض قرضدار قرض کا اقرار کرتا ہوتو بالا جماع عائبوں کے جھے اس کے باس سے نہ لے گا اور بد عقاد می ہاور مال منقول سیم اگرمنکر ہوتو لے کرعادل کے پاس رکھے گا اور اگرمقر ہے تو ای کے پاس رہنے دے گا اور جب غائب اوك حاضر موں تو ان كودوبار وكواه بيش كرنے كى ضرورت ندموكى يمي استح بينز لية المعتين يس ب كتاب الا تضييص ب\_

زید نے عمرو پر دھوی کیا کہ میرے فالد پر ہزار درم ہیں اور خالد نے عمروکو تھم دیا ہے کہ میرے ہزار درم جو تیرے پاس دوبعت ہیں وہ زیدکودے دے اور عروف اس جم سے انکار کیا ہی من برار درم وربعت ہونے اور حكم دينے كے كواوسائے اور قاضى ندى كى داكرى كردى توييم عائب يعنى فالديريمي جارى بوكا اورعرواس كى طرف يضم قرارد يا جائ كاريدا على بـ

اگرایک تخص مرکیا اوراس پر چند قرض ہیں اوراس نے ہزار درم اورایک بیٹا چھوڑ اپس بیٹے نے کہا کہ یہ ہزار درم میرے باب کے پاس زید کے وربعت بیں چرزید آیااس نے دعویٰ کیااور قرض خواہوں نے زید کی اس امریس تقدیق کی کہای کے ہیں یا تكذيب كى كدمينت كے بيں يا تقمد يق و تكذيب بجوندكى كها كديم بيس جانتے بيں كديدورم كس كے بين تو قامنى يہ بزارورم مينت كى طرف سے قرض خوا ہوں کوادا کردے گا اور مدعی ودبیت کے لیے فرار نددے گالیکن صورت اولی میں قرض خواہوں نے جب کہ تقمدین کی ہے کہ یہ برار درم زید کے بیں زید بعد ذکری ہونے کے قرض خوا ہوں سے بسبب ان کے اقرار کے واپس لے گاہے کم اس صورت میں ہے کہ بیٹے نے اقرار کیا اور ایسے بی اگرا نکار کیا اور کہا کہ یہ بزار درم میرے ہاپ کے بیں یا اقرار وا نکار پھی نہ کیا اور کہا کہ ٹی نہیں جاتا ہوں کس کے بیں تو بیصورت وصورت اوّل بکسال بیں اور اگر مدمی ود بعت نے انکار کی صورت میں بنے سے تم طلب کی تواس پر تشم بیس آتی ہے اور جو بچھ و دیعت میں معلوم ہوا وہی مضاربت و بہنا عت واجارہ و عاریت ورہن میں ہے جب کہ ميت كياس كوكى مال عين مواوروارثول في مركان على ساقراركيا كذاني شرح اوب القاضى للخصاف.

اگرمتیت پر قرض کا دعویٰ کیا اور حالیکه وارثان بالغ غائب ہیں اور نابالغ حاضر ہیں تو قاضی کو انعتیار ہے کہ نابالغ کی طرف ے ایک وکیل مقرر کرے کہ جس پر دعوی وائر ہو پھر اگر وکیل پر بچھ ڈگری ہوئی تو سب وارثوں پر بیٹم جاری ہوگا ایسا ہی رشید الدین نے ذکر کیا ہے میں کہتا ہوں کہ قرض خوا ہ کواگر بالغوں کے حصہ سے اپنا قرض وصول کرنے کی قدرت نہ ہوئی تو تا بالغ کے حصہ سے سب وصول کر لے گا پھر جب بالغ وارث حاضر ہوئے تو نا بالغ ان سے بقدر حصدرسد کے واپس کر لے گا بیفسول ممادبی سے اور اگروارث حاضر بائغ مواس نے اسپے مورث پرقر ضه كا قراركرليا بجريدى نے باوجود اقرار كے كواہ قائم كرنے جا ب تاكدتمام ترك می اس کاحق ثابت ہوجائے تو قامنی مقریراس کے گواہوں کی ساعت کرے گااور ڈگری کردے گااور یے کم جو بمقابلہ وارث مقرکے ہوا ہے سب دارتوں پر جاری ہوگا۔ای طرح اگر وصی میت یاد کیل خصومت پر بعد اقر ارکے کواہ قائم کرنے جا ہے تو مدی کے کواہوں ك اعت موكى بيفاويل قامنى خان يس ب- اكرميت يرقر ضركا دعوى كيابس تمام دارتوں في اقر اركرليا بمريدى في كوا وقائم كرنے جاہے تو متبول ہوں کے کیونکدری کوانا قرضہ ثابت کرنے کی وارثوں وغیروارثوں کے تن می ضرورت نے کیونکدا کثر ایبا ہوتا ہے کہ متت كاكوئى دوسراقرض خواوآ يا إوراس كاحق قرض ظاهرته إوراس منى كاقرض جس كاقرض خواه وارثول في اقرار كردياب دوسرے کے حق میں طاہر نہ ہوگا اس یا حث ہے اس کی کوائی متبول ہوگی ای طرح اگر سب وارثوں نے وصیت کا اقرار کیا یا وجود ا ومال جس کوایک جکسے دوسری میکنقل کرنالین افغا کرلے جانامکن مواور خیر معتول اس سے برعس باا اقرار کے گواہ قائم کیے تو معبول ہوں مے پیضول محادیہ میں ہے۔

ایک فض نید کولایا کہ وہ می ہے کہ بی عمر و غائب کی طرف ہے ویک فصومت ہوں اس ویکل پر دمویٰ کیا کہ میراعمر و پر اس قد رقر ص ہے بھر مدعا علیہ نے وکالت کا اقر ارکیا تو زیر کا اقر ارکیا تو ایسے نہیں ہے جی کہ اگر مدی نے عمر و پر اپنا قر ضہونے کے گواہ قائم کی تو تعول نہ ہوں کے اور اس طرح اگر میت پر قر ضرکا دمویٰ کیا بہ تا بلا ایک مرد کے جس نے اقر ادکیا کہ جس میت کاومی ہوں تو بھی گواہان مدی تا مقبول ہوں کے بیر قال می طرف ہے وکل کا اس کہ عاصر ہوا اور دمویٰ کیا کہ جس فلاں بن فلاں کی طرف ہے وکسول اس واسط مقر رہوا ہوں کہ اس مدعا علیہ ہے وہ قر ضہ جو موکل کا اس پر ہے اور وہ مال عین جو اس کا اس کے پاس وہ بیت ہے وصول کروں اور مدعا علیہ فتر میں ہوں اس نے جھے وصیت کی تھی کہ اس معاعلیہ ہے ذمہ جو اس کا قرض ہے اور جو مال معین و دبیت ہے سب وصول کروں اور مدعا علیہ نے اس کی تقد بی کی تو مدعا علیہ کو دونوں چیز وں کے جو اس کا تھم دیا جائے گا کہ ان شرح ادب القاضی کی خصاف۔

اگرائی نے قرضدار پر گواہ قائم کیے تو مقبول نہوں گے اور اس ہے مال قرض نیس لے سکتا ہے لیکن اگر قاضی کے زدیک میت کے ترکہ شن قرض طابت ہوا در کی نے قاضی کے سامنے اقر ادکیا کہ میت کا جمعے پر اس قد رقرض ہے تو اسکور ب الدین کو دے دینے کے داسلے تھم کرے گا اور میوں میں ہے کہ اگر اس فضل نے جس پر میت کے ہزار درم ہیں بعوض اس قرض ہزار درم کے جو میت پر آتا ہے اداکر دیے بلاتھم وسی کے جو میت کا ہے تو امام محد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر اس نے اواکر نے کے وقت کہا کہ یہ ہزار درم میں وہ اواکر تا ہوں جو میت کے جمعے پر چاہئے تھے بعوض ان ہزار درموں کے جو تیری میت پر آتے ہیں تو جائز ہے اور اگر بیا بلکہ میت کی طرف ہے اواکر دیا تو اس اس کے دولا شار ہوگا یہ ظلامہ میں ہے۔

اگروارٹوں میں اطفال و ہالغ ہوں پس بالغوں نے اپنے باپ پر قرض کا اقر ارکرلیا تو قرض خواہ کو نا ہالغوں پر قرض ثابت کرنے کے داسطے گواہ پیش کرنے چاہتے ہیں بیضول ممادییں ہے۔

ایک فض نے وارث کی حاصری میں میت پر قرض کا دعویٰ کیااور کہا کہ میت نے اس قرض کی جن ہے وارث کے تبدیل اس قدر چھوڑا ہے کہ جس سے بیقرض ادا کرسکتا ہے اوراس پر گواہ قائم کیے قواس میں شک ٹیل ہے کہ اس قدر راس اس کے واسطے کانی ہے کہ دارث کو تھم کیا جائے کہ یہ مال حاضر کرے تا کہ وہ موجودگی میں گواہ گوائی ویں کہ یہ میت کا مال ہے اوراگر ذگری کرنے کے واسطے اس قدر پر اکتفا کیا جائے تو جائز ہے بی قاویٰ قاضی خان میں ہے۔ گواہ لایا کہ میت پر قرضہ ہے اور ترکہ اس قدر ہے کہ اوا ہوسکتا ہے قوضرور ہے کہ ترکہ کو بیان کرے اگر مقار ہے قوصو و بیان کرنا چاہے اوراگر وارثوں کے اقرار کے گواہ لایا کہ ترکہ ہے قرض اوا ہو سے قدر میں کہ واراسی می ہے کہ خصوصت بلا بیان ترکہ مقول ہوگی اوراسی پر فتو کی ہے اوراگر قرض خواہ سنت کہ و میان کہ اوراسی می اوراگر وارثوں نے وفاہ کے قرض خواہ کے قرض ہے اوراگر ترف خواہ سنت ترکہ و خواہ سے آئاد کیا اور اسی خواہ سے دور می خواہ کے قرض ہے ۔ انکار کیا اور پہلے قرض خواہ کے قرض ہے ۔ انکار کیا اور پہلے قرض خواہ کے قرض ہے ۔ انکار کیا اور پہلے قرض خواہ کے قرض ہے ۔ انکار کیا اور پہلے قرض خواہ کے اقرار کیا ہے سے وجن کر دری میں ہے۔

اگرایک مضمر کیا چرایک قوم قاض کے پاس آئی اور کہا کہ فلال مخص مرکبا اور مارے اموال اس پر ہیں اور اس نے جو

ل قول اجبان يعنى ستستكا قرض اس يريحاله باقى د بسكامام برجس كوهاد بدعوف بس يمر بالك بولية بين بودى طرح وصول بوكياما

جو کھے مال چھوڑا ہے اس پروارٹوں نے قبضہ کیا اور و اوگ اس کو مقرق و تلف کیے ڈالے ہیں اور قاضی ہے درخواست کی کہ ترکہ ایجی بنے ہے موقوف رکھا جائے تا کہ ہم اسپنے حقوق قاضی کے سامنے تابت کریں تو قاضی پرواجب نہیں ہے کہ وارثوں کے مقبوضہ سے تعرف کرے ہی اگر قوم نے کہا کہ ہمارے گواہ حاضر ہیں ہم اس مجلس ہیں یا دوسری کہلس ہیں ہیں کریں مجاور وارث کی ذات سے اسراف بیجا اور تلف کرنے کا خوف ہے یا یہ مشہور ہے کہ فلا اس محفل مرکبا اور اس کے قرض خواہ بہت ہیں یا قاضی کو دی لوگ صالح اور نیک بخت معلوم ہوئے یا اس کے دل ہیں آیا کہ بیلوگ ہے ہیں اور وارث کی ذات سے خوف اسراف و احلاف ہے و استحدانا کہ معما کہ تا ہم کہ چندروز ترکہ حقوقت رکھا جائے۔ ای طرح اگر کس میت کی طرف سے ایپ حق میں کی قدروصیت کرنے کا دعوی کیا اور یہ صورت پرواموئی تو اس کی بھی ہیں راہ کل سے ہے کہ القاضی کھیا ف

مشتر كمقروض عائب مائے محے فقط ایک کے تو كيا أس كوا بنا حصد دینے برمجبور كيا جائے گا؟

اگرتین آ دمیوں کامشترک قرض کی پر ہو پھر دو مخف عائب ہو سے اور تیسرا حاضرر ہااس نے اپنا حصہ قرض وار سے طلب کیا تو قرض وار دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ بیضول عماد بیشی ہے۔

اگرزید عمر وکوقاضی کے پائ لا با اور کہا کہ میر اپاپ فلان مرکیا اور کوئی وارث موائے نہیں چھوڑ ااوراس کا اس عمر و پر اس قدر آ مال ہے تو قامنی مدعا علیہ سے اس کو دریا فت کر ہے گا ہیں اگر اس نے سب دعویٰ کا اقر ادکرلیا تو اقر ادر تھے ہے اور تھم کیا جائے گا کہ یہ مال دین وعین اس کے سپر دکر ہے اور اگر اس نے اٹکار کیا ہیں اگر عدمی نے کواہ قائم کیے تو مقبول ہوں کے اور مدعا علیہ کو تھم دیا جائے گا کہ سب دین وعین اس کے سپر دکر ہے اور اگر مدی کے پاس کواہ نہ ہوں اور اس نے اپنے دعویٰ پر مدعا علیہ سے تم لیتی جاتی تو خصا ف نے ذکر کیا کہ بعض اصحاب سے دوایت ہے کہ تم ندلی جائے گی اور قول یہ بھی روایت ہے کہ لی جائے یہ مجیط میں ہے۔

ا دين فتح والقرض مين شفي معن السين الدين الدين المن قرض قواه جمي كوهاد عرف على مهاجن كتية إلى ال

وارٹوں کو قرض ادا کر کے تر کہ چھڑا لینے کا اختیار ہے اورا سے بی ایک کوبھی اگر باتی ا نکار کریں اورا گرسب نے تر کہ چھڑا نے اور قرض ادا کرنے سے انکار کیا تو مجبور نہ کیے جاتمیں سے لیکن قاضی میت کی المرف سے وصی مقرر کرے گا بیفلا مہ جس ہے۔ سیریں میں سیریں کا میں میں میں میں میں میں کی کی میں ایک کی سیار کی ہے تھا ہے۔

اگرمتت کے ایک دارٹ پر دارتوں میں ہے دمویٰ کرکے قرض ثابت کیا ادرتر کہ کسی اجبی کے قبضہ میں ہے تو یہ عا علیہ کو اجنبی ہے تر کہ طلب کرنے کا افتیار ہے کذاتی القدیہ ۔

ایک فض ایک جمن ایک جم می سرگیاد ہیں ایک اجنی کے پاس اسکا مال وتر کہ ہادراس کے وارث دوسرے شہر میں ہیں ایک قوم نے اس پر اپنے حقق ق واموال کا دعویٰ کیا ہیں اگر وہ شہر ہی میں وارث ہیں اس شہر ہے منقطع ہوئی عالب آمد ورفت منقطع ہوئی وہ فتی میت کی طرف سے ایک وہی مقر رکر ہے گا کہ اس کی حاضری ہیں وہ لوگ اپنے حقق ق تا بت کریں کے اور اگر انقطاع نہ ہوئی قاضی میت کی طرف سے ایک دھی وہ اس شہر کے قاضی اس کا دی مقرر نہ کرے گا بلکہ مدھوں کے وہ اس شہر کے قاضی اس کا دی مقرر اس کے دور سے ایک ایس ہوں گے وہ اس شہر کے قاضی کا دی تھی گا جس ہیں وارث ہو جو دہیں تا کہ وہ تھی کہ اس خوالی کے دارث نابالغ ہیں ایسا کوئی تیں ہے جو تیا م امور وہ جت ہر وکر کا دے کہ ایسا کوئی تیں ہے جو تیا م امور وہ جت کی کا فق میں ایسا کوئی تیں ہے جو تیا م امور وہ جت کی کا فق میں ایسا کوئی تیں ہے جو تیا م امور وہ جت کی حاضری ہیں ایسا کوئی تیں ہے جو تیا م امور وہ جت کی حاضری ہیں اپنے حقوق فی اس کی طرف ہے ایک دو تو تاضی کو کا حاضری ہیں ایسا کوئی تیں ہے جو تیا م امور وہ جت کی حاضری ہیں اپنے حقوق فی اس کی طرف ہے ایک دو تو تاضی کو کی حاضری ہیں اپنے حقوق اور اگر ہے کہ کہ اس کا کہ کہ میت کے مال سے ہوا ہوں کی طرف با بہ ہوا ہچو وہ ولی تیا اور نہ بھی نے قال سے ہوا ہی کی وہ وہ سے کہ کی ہے وہ مول کیا اور نہ بھی نے قال سے بری کیا اور نہ اس میں ہے کہ کی ہے وہ سے کھی الی سے بری کیا اور نہ جو میں اس کی کی درخواست نہ کرے ہی وہ وہ بست کی کیا اور نہ بھی ہے کہ کی کے وہ کی ہوئی ہوا ہوں کی سا حت کر کی گا کوئی خاری ہوا تھی تو تی کوئی وہ دیے تھی اس کی طرف سے ہوگی کی اور نہ جو کی کیا تو قاضی اس کی طرف سے وہ کی کی اور در بھی مقرر کر کا اور درجوں کی کیا تو قاضی اس کی طرف سے وہ کی کی اور در کی کیا اور نہ جو کی کیا تو قاضی اس کی طرف سے وہ کی کور ہوا تم کی کی درخواست نہ کرے گی وہ وہ بست تم کی کوا موں کی سا عت کر کیا گرفی خارج تا بات ہو اگر دور تا جو کی کور ہوا تم کی گا کوئی شرک اور کوئی وہ جس کی کیا اور نہ کی کیا تو تا تا تھی کی کیا تو تا تا تھی کی کیا تو تا تا تا کی کیا کوئی کیا تا تا تا کہ کیا گرفی کیا تو تا تا تا کہ کیا کوئی کیا تا تا تا کہ کیا گرفی کیا گرفی گرفی کی کیا کوئی کیا گرفی گرفی کیا گرفی کی کیا کہ کوئی کیا گرفی کیا کیا کہ کوئی کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا

ایک فخص نے یہ بان پیش کی کمیرامیت پراس قدر مال ہے تو اس سے تم لی جائے گی کہ دانلہ میں نے یہ مال اس میں سے پہر پر نہیں پایا اگر چہدارث اس کے بھر یانے کا دمویٰ نہ کریں اور فناویٰ میں ہے کہ اگر چہدارث لوگ تم دلانے سے اتکار کریں تو بھی تم

لی جائے گی بیدوجیز کردری میں ہے۔

اگرزیدو مرودونوں کے بحر پر بڑار درم قرض بیں اور دونوں اس بھی شریک بیں اور بکر قرض ہے انکار کرتا ہے پھرزید حاضر
ہوا اور دونوں کے قرضہ کے گواہ قائم کیے اور عمرہ عائب ہے قومنگی میں فہ کور ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرد یک یا جے سودم کی
حاضری کی ڈگری کی جائے گی اور جب عمر آئے تو دوبارہ گواہ بیش کرنے کا تھم دیا جائے گا اور زید حاضر عمر و کی طرف ہے کی وجہ ہے
خصم نہیں تھم ایا جائے گا مگر درصورت کہ یہ بڑار درم دونوں میں ایک محض کی میراث مشترک ہواور اگر عمر و آیا اور گواہوں کے بیش
کرنے پر قادر نہ ہوا تو جس قدراس کے شریک نے یا جے سولیا ہے اس میں شریک جوجائے گا بدفاوی قاضی خان میں ہے۔

زید کاعمرو و بکردونوں پر پچھ مال دستاویز شن تحریر ہے اس کا زید نے دموی کیا اور گواہ قائم کیے اور ایک غائب ہے اور دوسرا

مد بون حاضر ہے اور وہ حاضر منکر ہے تو موافق مختار کے حاضر پر نصف مال کی ڈگری ہوگی مکر وہ صور تیکد بیر حاضر بحکم غائب اس کی طرف سے فیل بوتو حاضر پرکل مال کی ڈگری کی جائے گی بینزلند المعتین میں ہے۔

ایک فخض دوسرے پر قرض کا دموی کرتا ہے اور مدعا علیہ نے دو وکیل خصومت کے واسطے مقرر کیے ہیں مدی نے ایک کواہ ایک وکٹ کے ایک کواہ موکل پراوردوسرا کواہ وکٹ پر ایک وکٹ کے ایک وکٹ کے ایک کواہ موکل پراوردوسرا کواہ وکٹ پیٹ کیا تو بھی جائز ہے یا ایک کواہ اور دوسرا کواہ قائم کیا تو بھی جائز ہے رہ تا وکٹ کا میں خان میں ہے۔ ایک کواہ اور دوسر سے پردوسرا کواہ قائم کیا تو بھی جائز ہے رہ تن وکٹ قاضی خان میں ہے۔

ومی نے اگرترک پررقرض کا دموی کیا تو قاضی دومراومی مقرد کرے گاتا کداس پردموی دائر ہو بیضول ماد بیش ہے۔ ایک فض مرااوردو بیٹے چھوڑے ہیں ایک بیٹے نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ہاپ کے اس پر بزادرم کئے کے ٹن جی اوردومرے نے دعویٰ کیا کہ بیددرم قرض کے جیں اور برایک نے اپنے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو برایک کے داسطے پانچ سودرم کی ذکری ہوگی اورایک کو دومرے کے مال مقبوضہ بی شرکت نیس کینچتی ہے کہ جو کھاس نے وصول کیا ہے اس می شریک ہو۔ بیفاویٰ قاضی خان میں ہے۔

کتاب اللها علی ام محدر حمة الله علی امام محدر حمة الله علیہ ہے دواہت ہے کہ ایک محتفی مرکمیا اور آس نے دوسرے کے قبضہ ش اپنا مال درم بیا
دیناریا عقار لیا رقتی وغیرہ چھوڑا۔ پس زید نے وہوئی کیا کہ یہ مال میراش ہے کہ ش نے اس کومیت کے پاس ور بیت رکھا تھا یا س
نے جھے ہے خصب کرلیا ہے اور قابض مال نے اس کی اس قول میں تقد بی کی اور یہ کہا کہ بین معلوم میت نے کوئی وارث ہائے چھوڑا
ہے یا بالغ چھوڑا ہے کہ وہ عائب ہے تو قامنی قابض کی تقد بیت ہدگی کو پکھند دے گا اور بعد انتظار کے بیت المال میں وافل کر
دے گا پیضول محاد ہیں ہے اگر تقسیم کرنے والے وارثوں میں سے بعض نے میت پر قرض کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں
گے اور تقسیم ٹوٹ جائے گی اور تعسیم کرنا فرض سے بری کرویے میں شارنہ ہوگا بخلاف اس کے اگر مال معین کا اعیان ترکہ میں ہے دعویٰ
کیا تو دعویٰ تیول نہ ہوگا کذانی المعنو کی۔
کیا تو دعویٰ تیول نہ ہوگا کذانی المعنو کی۔

### بر فو (١٤ باب

### وكالت وكفالت وحواله كے دعوے كے بيان ميں

قاضی کے وکیوں بھی ہے ایک وکیل نے قاضی ہے دوئی پیش کیا کہ بھی فلاں بن فلاں غائب کی طرف ہے لوگوں پراس کے حتوق وق وقر مضے ثابت کرنے کے واسطے وکیل ہون اوراس غائب مؤکل کے اس مد عاعلیہ پر دس درم قرض بیں ہیں اس کو تھم دے کہ سے پر دکر ہے ہیں مد عاعلیہ کی حاضری بھی جواب دیا کہ میرا مؤکل کہتا ہے کہ مجھ پر بیددم دی قرض نہیں بیں اور نہیں اس وکالت کو جانیا ہوں ہی وکیل نے دو کو اوقو کیل کے قائم کیے اور عاضی ہے تھم کی درخواست کی۔قاضی نے اس کی وکالت فابرت ہونے کی ڈگری کر دی اور مدعا علیہ بنوز خاموش ہے کوئی اس نے جواب دیا ہے اس کی وکالت فابرت ہونے کی ڈگری کر دی اور مدعا علیہ بنوز خاموش ہے کوئی اس نے جواب دیا ہے اس کا وکیل مقر رکر نامد عاعلیہ کی طرف سے فابرت نہیں ہوتو کیا ہے تم مسلح کے اور قدم و آبوتا ہے ہوارتو کیل فابرت ہوگی یا نہیں ۔ ہی بعض مشارم نے فر مایا کہنیں اور اس پر امام ظمیر الدین فتوئی دیے تھی اور بیروا قدم و آبوتا ہے ہی یادر کھنا جا ہے بیرم یک میں مشارم نے فر مایا کہنیں اور اس پر امام ظمیر الدین فتوئی دیے تھی اور بیروا قدم و آبوتا ہے کہی یادر کھنا جا ہے بیرم یکھنا میں ہے۔

مؤکل کن صورتوں میں معزول کرنے کا اختیار رکھتاہے؟

زیدنے دوئ کیا کہ ش عمرو کی طرف سے بحرے قرضہ و صول کرنے کا ویل ہوں اور اس کوچلس تھم میں لایا ہی مدیون بحر نے دوئ کیا کہ جھے عمرونے بری کردیایا علی نے ادا کردیااوروکل نے کہا کہ جھے مؤکل نے معزول کردیا ہے بی اگریا و کیل فقعم کی التماس سے فی تواس دعویٰ کی ساعت ندہوگی کیونکہ مؤکل اس کے معزول کرنے کا اعتباریس رکھتا ہے اور اگر تو کیل تصم کی التماس سے نہ تھی تو ساعت ہوگی کیکن عزل اس وقت ٹابت ہوگا کہ عزل بر کوا ولائے اور بدون کوا ہوں کے ٹابت نہ ہوگا اور اگر ای طرح نہ کہا بلکہ یوں کہا کہ میں وکل نیس ہوں اور حصم نے اس کی تقدیق کی تو سی تہیں ہے اور اثر اس کا بیہے کہ اگر اس نے مصم سے سے کو کی پھر کہا كريس وكل نبيس بول اورجود ياب اس كو كيميرنا جا بااور عصم في تقدد ين كي توساعت ند موكى كذا في الخلاصيد

ا يك مخص في ابنا قرض يا وديعت وصول كرف كا وكل كيا اور ووبعت ركعے والے يا قرض دار في وكيل كى تقديق كى باوجوداس کے وکیل نے اپن وکالت بر کواہ سائے تو ہوسکتا ہاور فائدہ اس کا بول طاہر ہوگا کداگراس نے زید کو حاضر کر کے کواہوں ے اپن و کالت ثابت کی چرمر و کو حاضر لایا تو دوبارہ کواہ و کالت لانے کی ضرورت نیس ہے اور اگر خاص حق پر اپنی و کالت کے واسطے مواہ پیش کیے بھروکیل غائب ہوااور مؤکل یا دوسرااس کاوکیل ای حق کے طلب کرنے کے واسطے آیا تو ووہار و کواہ لانے کی ضرورت منیں ہے ای طرح اگرایک گواواس قرضدار پر پیش کیا اور دوسر اورسرے قرض داریا اس کے وارث پر قائم کیا تو بھی بی تھم ہے ریہ

الملتحم مجلس تضاجى عاضر موااور دومرے واسے برحق كے واسطے جوشم بخارا يس بوصول كرنے اور تصومت كرنے كا وكيل كيااوران دونوں كے ساتھ كوئى ايسا محض نيس ب جس برمؤكل كا بجھ تن تا ہويس اگر قاضى موكل كونام ونسب سے بيجانا بوت وكالت قبول كرے كا يهاں تك كداكر بعد فيبت موكل كے وكل نے كئي قض كو حاضر كيا اور اس برمؤكل كے حق كا دعوىٰ كيا تو ساعت كرے كا وروكيل كو وكالت يركواه چيش كرنے كى تكليف ندوے كا اور اگر مؤكل كونام ونسب سے نبس بجياتا ہے تو وكالت تبول ندكرے گا۔ ہیں اگر مؤکل نے کہا کہ میں گواہ چین کرتا ہوں کہ قلاں بن فلاں ہوں تا کہ آب میرے اس مخص کے وکیل کرنے کو قبول کریں تو

قامنی کواموں کی ساعت نہ کرے گانے قباد کی مغریٰ میں ہے۔

زید عروکوقاضی کے پاس لایا اور کہا کہ خالد بن بحر کے اس پر ہزار درم ہیں اور اس نے جھے ان درموں اور تمام حقوق می خصومت كرنے كاوكيل كيا ہے اوراس سب براكشا كوا ہ قائم كيتوا مام اعظم رحمة الله عليه نے فرمايا كه ميں مال كے كوا وقيول نه كروں كا جب تک کہائی وکالت کے گواہ شدلائے اور اگر وکالت وقرض پراکشا گواہ قائم کیے تو وکالت ٹابت ہونے کا تھم ہوجائے گا اور قرض کے کواہ دوبارہ چین کرے اور امام محمد رحمت الله عليہ نے فرمايا كه اگرسب بركواہ چین كے توسب كا تھم ہوجائے كا اور قرض كے واسطے دوبارہ پی کرنے کی ضرورت بیں ہے اور براسخسان ہے اورامام محدر حمة الله عليه نے فرمايا اسخسان مل كوبسبب لوكوں كى ضرورت ك لیا ہے اور اس پرفتویٰ ہے ای طرح وصی میں کداگر اس نے قرض ووصی ہونے ووٹوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث میں کداگر اس نےنسب وموت مورث ودین پر کواہ قائم کے توالیائ اختلاف ہے بیرفادی قامنی خان میں ہے۔

ر نیر نے عمرور کواہ قائم کیے کہ بکرین خالد نے جھے اور سعیدین زبیر کووہ مال دصول کرنے کے واسطے جو بکر کاعمرور آتا ہے وکمل کیا ہے۔ بیں عمرو نے قرض وو کالت ووثوں کا یافتظ و کالت کا اٹکار کیا ایس زید نے و کالت وقرض دونوں پر اکٹھا گوا وسنائے۔امام محمد رحمة الله عليد كے مزد يك دولوں وكميلوں كى وكالت اور قرض سب كائتكم ہوجائے كا ادر كوائى قبول ہوكى اور امام اعظم اور امام

الديوسف كرزديك كوائل نامقبول موكى اور جب ال في وكالت وقرض ثابت كرايا توجب تك دومراوكل غائب حاضر ند موتب تك قرض وصول بين كرسكا باورا كراس وكل في كواه قائم كي كرصاحب مال في جيرا ورفلال غائب كوفلال فخص پر نالش كرفيا الله محترض وصول بين كرفلال عائم كوفلال فخص برنالش كرفيا بيات الله بين من الرب الله وجائز دكما بيتو حاضركي وكالت كاحكم موكا اور غائب كواسط في موكا اور غائب كواسط في موكا اوراكروس في كردهمة الله على مرحمة الله على مرحمة الله على موكا اورام ما بويست رحمة الله على مرحمة الله على موسف الله على موكا اورام ما بويست رحمة الله على من موسف كالموسف كي الله على من موسف كالموسف كالموسف

اگروکل نے وکالت پر گواہ قائم کیے پھر قبل اس کے کہ گواہان وکالت کی تعدیل ہو ترض دار پر ترض کے گواہ پیش کیے تو ساعت ہوگی اور اس وقت ڈگری ہوگی کہ جب گواہان وکالت کی تعدیل ہو کر وکالت پہلے ٹابت ہوجائے اور تمام اہل بلد کے تق وکمل مثا رکیا جائے گابشر طیکہ وکالت عام ہوای طرح اگر وسی یا وارث نے وصابت کیا وراثت پر گواہ قائم کیے پھر گواہوں کی تعدیل ہونے ہے پہلے تن کے گواہ پیش کے پھر پہلے گواہوں کی تعدیل ہوگی تو سے جاورا کر وکالت یا وصابت کے گواہوں کی تعدیل نہوگی

توجن کے کوار بھی باطل ہو سے میتا تار خاندیں ہے۔

ا وميت كرنااورو لي تقرر كرنام عن تولي تعليق حويدى اكرتم دونول من اجاره حق بوتو ش اس ينظى مال كراي كالقيل بول كرمت جركومول بواا ع قوله ها مربوا يعنى جب غائب ب إيما يا يا ا

دو محصوں کے ہاتھ کوئی متاع فرو شت کی اور ہرا یک نے دوسرے کی طرف ہے اس کے علم ہے کھالت کر لی پھر یا نع کو ایک طااس پراسے دعویٰ کر کے گواہ چیش کیے تو اس پر ہزار درم کی ڈگری آ دھے کی اصالنا اور آ دھے کی کفالنا کر دی جائے گی اور اگر ہنوزاس سے پچھوصول نہ کیا تھا کہ دوسرے مشتر کی کو یا یا تو بلا اعادہ گواہوں کے اس سے مطالبہ کرسکتا ہے تو بید جیز کر دری ہیں ہے۔

زید نے عرد پروتون کیا کہ اس نے اور برنے میرے لیے خالد کی طرف سے بڑار درم کی کفالت کر لی اور برایک دوسرے کا کنیل ہے اور کواہ قائم کی قالت کر لی اور برایک دوسرے کا کنیل ہے اور کواہ قائم کی قوط خریر بڑار کی ڈگری ہوجائے گی اور دونوں میں جس سے چاہے مواخذ ہ کر سے اور اگر غائب کو پایا تو اس بر گواہ دو ہرانے کی ضرورت نہوگی بیر خلا صبیس ہے۔ عمر و پروتوئ کیا کہ بیر بکر کی طرف سے میرے لیے بڑار درم کا کفیل ہے اور ڈگری ہوگی پر کفیل کو کفال ہے اور ڈگری ہوگی پر کفیل کو کھیل ہے اور ڈگری ہوگی کی کھیل کو کھیل ہے اور ڈگری ہوگی کی کہ اعاد ہ کر یے توضیح ہوا کہ دولوگی و کم میں نسادتھا ہیں چاہا کہ سے طور پر ای کفیل پر دوئی کا اعاد ہ کر یے توضیح میں نسادتھا ہیں چاہا کہ سے طور پر ای کفیل پر دوئی کا اعاد ہ کر یے توضیح میں ہوئی کردری میں ہے۔

ایک محدت نے بیے ہوری کی کہ اس نے میر ے مہر کے دیناروں کی میر نے قال شوہر کی طرف ہے اس شرط پر کفالت کی سے کا کرمیر سے اور فرقت واقع ہوگی کہ کو کہ میر سے اور فرقت واقع ہوگی کہ کہ کہ میر سے اور فرقت واقع ہوگی کہ کہ کہ میر سے افتیار دیا تھا کہ جب شوہر مجھ سے ایک مہینہ کی فیست اختیار کر ہے قو میرا کا م میر سے ہاتھ میں ہے یعنی جھے اپنے کو طلاق دینے کا اختیار ہے اور وہ ایک مہینہ عائب رہا ہی میں نے ای مجلس اختیار میں اپنے آپ کو طلاق دے دی اور کھیل کے سامنے اس کے شوہر کے عائب ہونے اور اس کو افتیار دینے اور طلاق لے لینے کے مواہ قائم کردیے تو مقبول ہوں گے اور اگر شوہر اس وقت بھی عائب ہوتو کفیل اس کی طرف سے تھے مقراریا نے گا کذائی الخلاصہ۔

ایک غلام ہزار درم کوخرید ااور باکغ کی اجازت ہے اس پر قبضہ کرلیا اور باکع نے شمن طلب کیا ہی شتری نے کہا کہ میں نے تو تجھے فلال فض پراتر ادیا تھا حالا نکہ بیفلال فنص غائب ہے اور اس کے گواہ پیش کیے تو گواہ متبول ہوں گے اور ریحم غائب کی طرف متعدی ہوگا اور الی صورتوں میں غائب کی طرف ہے حاضر خصم ہوجا تا ہے کذانی الحیط۔ فتلویٰ عالمگیری ...... جلد 🕥 کی کی " (۱۲۱ کی کی الاد)

<u> جووو (١٤٠٠) ب</u>

دعوی نسب کے بیان میں اس میں پندرہ ضلیں ہیں

فعل الألى

مراتب نسب واس کے احکام وانواع مفوست کے بیان میں

ثیوت نسب کے واسلے تین مرتبے ہیں اوّل نکاح سی کے ساتھ یا جواس کے ہم معنی لیعنی نکاح فاسد کے ساتھ اور المی معورت میں نسب فابت ہوجاتا ہے کہ دووت کی ضرورت نہیں ہے اور بحر نفی کرنے سے متعی نہیں ہوتا ہے ہاں اگر نکاح سیح میں سوائے فاسد کے فی کے ساتھ لتان واقع ہوتو نسب منعی ہوجائے گا تظہیر ریمی ہے۔

السية تادان كامسكرجو بعوض قصاص كسي عضويا زخم كواجب موجه

و آفی و انکاراس وقت تک کرسکا ہے کے صریح نب کا آخر ارد کیا ہو یا اس سے کوئی ایسائھل طا ہر نہ ہو جو اخر ارجی ٹار ہے جٹلا تہدیت قبول کر لیمایا زچہ کی ضروریات چیز وں کو تر یہ ٹایا و جود و لا دت ہے آگا تی کی طول مدت ہوجائے یا انکارنس ہے ہے ہو وائی ہوجائے یا ان کارنس ہے ہے ہو وائی ہوجائے یا اس کے نبست ایسا کوئی تھی موائے ہو کہ جو تکست یا باطل نہیں ہوسکا ہے مثلا اس بچہ نے کوئی جرم کیا اور قاضی نے عاقم پور پر لینی باپ کے مددگار برادری ہر ارش کیا تھا کہ باس بچہ کے نسب سے انکارنس کرسکتا ہے کوئکہ دیتھی محکست و بطلان کے قائل نہیں ہوسکتا ہے مثلا اس کے مداکار کرنے والوں کی عادت ہے معلوم نہیں ہے کہ اگر انکار کرتے ہیں تو اس موسکت ہے اندر گذرتے ہیں ادراس نے انکارنہ کیا تو بھر اس کے بعد انکارنہیں کرسکتا ہے اور بیا کہ وابت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے دولوں نے مدت طویلہ کی مقدار ایک چلہ بیان کی ہے اور ایم ایک ہوسف رحمۃ اللہ علیہ وابت ہے کہ دولوں نے مدت طویلہ کی مقدار ایک چلہ بیان کی ہے اور بعد چلہ کے انکارنس سے جھر جہ اس کے بعد انکارنس سے جھر جہ اس کے بعد انکارنس سے جھر جہ اس کے بعد انکارنس سے جھر می انکار کیا حال تھا ہو ایک ہو تھا کہ لوجان سے پہلے مرکیا تو وہ پول اس کے بعد انکارنس سے جھر می اور وہ بھر جیا ہو گاس سے دولوں سے مدت سے انکار کیا حال انکہ وہ وہ کہ وہ کا ہو گاس سے دولوں سے مدت سے انکار کیا حال انکہ وہ وہ کہ ہو گاس سے دولوں سے دولوں سے مدت سے انکار کیا حال انکہ وہ وہ کہ ہو گاس سے دولوں س

امام ابو بوسف رحمة الله عليه مدوايت م كرايك فنم كي كورت ايك يح جني اس فنسب سا نكاركيا اور بنوز لعان شهوا تفاكس اجنبي في كورت كو ي كي نسبت قذ ف وتبهت لكائي يحراس اجنبي كوحد قذ ف كي سزادي كي تونسب تابت بوجائے كا اور دونوں

مل لعان ندمو كاريجيط مل ي

ل قولدوع الكسروع في سباام عن وهناوان جوبوش قصاص كي عنويازهم كاداجب بواا

اس کے انکارکرنے سے بے پروائی ہوگئی ہوا ور نداس بچر کی نبست کوئی ایسا تھا ہوگیا جو فکست و بطلان کے قابل نہیں ہے کذائی الحیلا۔

ایک شخص کی باعدی کے بچے ہوا اس نے انکارنسب ندکیا یمان تک کہ بچے ہر گیا تو اس کا نسب اس شخص سے تابت ہے اس کے نسب سے انکار کی مجال نہیں رکھتا ہے۔ بس اس مسئلہ کی تاویل کی ہے کہ یا تدی سے مرادام ولد ہے اس طرح اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا تھا تھا جدد پر قاضی نے توش جرم کا تھم کیا تو پھر اس کی نئی نہیں کرسکتا ہے اس طرح اگر اس پر ایسا جرم ہوا کہ جس میں قصاص یا ارش کا تھم ہوا تو بھی بھی تھم ہے کذائی المبسوط۔

ائن ساعہ نے اپنے تواور شل امام ابو بوسف وا مام رحمۃ الشطیعا ہے روایت کی ہے کہ ایک ام ولد نے اپنے مالک کے بیٹے کا بوسرلیا ایس مالک نے اس کوآ زاد کر دیا چراس کے بچہ پیدا ہواتو مالک کولازم نہ ہوگا مگراس صورت عمل کہ چو مبینے ہے کم عمل جب ہے حرام ہوئی ہے پیدا ہو رہمچیط سرحتی عمل ہے۔

اگر مسلمان کی ام ولد بحوی یا مرقد ہوتو اس کا بچداس کولا زم نہیں ہے مگر درصورت کداس کا دعویٰ کیا یا بعد مرقد ہونے کے چھ مینے سے کم میں پیدا ہوا ہوتو لا زم ہوگا پید سوط ہے۔

اگرچش یا نفاس یا صوم یا حرام کی دید ہے حرام ہوئی ہے تو اس کا نسب مالک ہوگا اوراگر موٹی نے اس کا نکاح کر
دیا پھر پچہوا تو شو ہر کا ہوگا اوراگر مالک نے اس کا دعویٰ کیا تو بھی اس ہے نسب ٹابت نہ ہوگا ای طرح اگر نکاح فاسد ہوا اور شو ہر نے
دیا پھر پچہوا تو شو ہر کا ہوگا اوراگر مالک نے اس کا دعویٰ کیا تو بھی اس ہے استیلا دکیا یا ملک نکاح ہے پھراس کوخرید کیا
دوسر ہے اس کا مالک ہوایا پیشہ اس ہے استیلا دلے کیا پھراس کوخرید لیایا کی دوسر سبب ہے مالک ہوا۔ اگر کسی کیا
باعدی کی پیٹ گراکداس کی پوری فلقت یا بعض فلقت فلا ہر ہوتی ہے تو وہ اس کی ام ولد ہوجائے گی اوراگر پچھ فلقت فلا ہر نہیں ہوتی
ہوتی نہ ہوگی اورا نام ابو بوسف دیمة الشفلیہ ہے روایت ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میری اس باعدی کا جھے ہے پیٹ گرا ہے تو بیاس اسرکا
اقرار ہے کہ یہ میری ام ولد ہے بیچیط میں ہے۔

اگرا قرارکیا کہ میری باعدی جھ سے بچہ جن یا ایسا پیٹ ڈال کی ہے کہ جس کی خلقت طاہر تھی پھر بعد چھ مہینے کے وہ باعدی بچہ جنی اور بیٹنس غائب یا مریض ہے تو جب تک اس کی نفی نہ کرے نسب اس سے تابت ہوگا اور اگر نفی کی تو فتانفی کرنے ہے ہمارے نزد یک نفی ہوجائے کی بیمبسوط میں ہے۔

ایک با ندی دو مخصوں شی مشترک ہے اس شی بچہ ہوا اور دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب ٹابت ہوگا۔ پھر دوسرا جنی تو ہدون دعوت لازم ند ہوگا اور اگر ایک نے دعویٰ کیا تو اس کولازم ہوگا اور صاحبین کے نز دیک ماں و بچددونوں سے حصہ شر یک کا ضامن ہے اور امام اعظم رحمۃ الله علید کے زو کے تبیس میم عطامزدسی میں ہے۔

تیسزامرتبہ ہاندی ہے اور اس کے بچہ کا نسب بدون دکوت مالک کے ٹابت نیس ہوتا ہے خواہ اس کے بچہ کے نسب کا دھوئی بعد پیدائش کے کرے یا پیٹ میں ہونے کی صورت میں مدگی ہوکہ اس کے پیٹ کا بچے میر اے دونوں برابر جی اصل میں ہے کہ ایک مخص کی یا ندی حاملہ ہے اس نے کہا کہ اگر اس کے پیٹ کا بچے لڑکا ہے تو میر اے اور اگر لڑکی ہے تو فلاں کی ہے یا میری تہیں ہے چر چھ مسنے سے کم میں باندی لڑکا ولڑکی دونوں جن تو دونوں کا نسب اس سے ٹابت ہوگا تیمیط میں ہے۔

ایک فخص نے اپی باعدی ہے ماسوائے خرج کے مباشرت کی اور اس کو انزال ہو کمیا پس باعدی نے اس کی منی کسی چیزیں الے کرائی فرج میں داخل کر لی اور اس کو پیٹ رو کمیا تو امام اعظم رحمة الله علیہ سے روایت ہے کہ بچدای مرد کا ہوگا اور باعدی اس کی ام ولد ہوگی کذائی فرادی قامنی خان ۔

قلت كانت الأثمه احصوالصيانته النسب صوراً يمكن العلوق بها على دلالته الشرع وان خالفتهم في ذلك شردمة من الاطباء. والشا<sup>عل</sup>م

اگر باعدی کے بچہ پیدا موااور مولی کومبارک دی گئ وہ جب مور ماتو بہتول نیس ہے کذائی الذخيره۔

اگرمونی نےمبارک تبول کی تو اقرار نسب ہے کذانی المحیط۔

اگرمونی نے اپنی باندی کو محفوظ رکھااوراس ہے وطی کی پھراس ہے بچہ بیدا ہواتو مستحب ہے کہ اس کے نسب کا دھوئی کرے کیونکہ ظاہراً اس کا ہے لیکن جب تک دعویٰ نہ کیا تب تک نسب اس سے ٹابت نہ ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ جب اس کومعلوم نہ ہو کہ حقیقت میں میرا ہے اوراگر بیمعلوم ہوتو اس پر واجب ہے کہ اس کا دعویٰ کرے اورا نکارونی نہ کرے اوراگر باندی کومحفوظ نہیں کیا ہے تو جا ہے انکار کرے بیمجیط میں ہے۔

ابراہیم نے اہام محدر حمد الفریلیم سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی سے وطی کی اور اس کو کسی محرین ہیں بسایا اور نہ محفوظ کیا تو اہام ابوضیفہ رحمۃ الفرطیہ نے فرمایا کہ اس کے بچہ سے انکار اور اس کو فروعت کرسکتا ہے اور میرے قول جس مستحب سے ہے کہ ہاندی کے بچہ کو آزاد کر دے اور ہاندی سے نفع اٹھائے جب مرے تو ہاندی کو آزاد کر دے بیمعیط جس ہے۔

ایک باندی پیجن اوردموی کیا کہ مولی نے افکار کیا ہے گرموٹی نے افکار کیا ہی ایک گواہ نے گوائ وی کہ موتی نے اقرار کیا ہے اور دوسرے نے گوائ دی کہ بید بچاس مختص کے بستر سے بیدا ہوا ہے تو گوائ مقبول شاوی کذائی المبسوط-

اگردونوں کواہوں نے بالا تفاق کوائی دی کہ مولی نے اقرار کیا ہے کہ جھے پیدا ہوا ہے تو مقبول ہو گی ای طرح اگراس کے بستر سے پیدا ہونے کی کوائی کواہوں نے دی تو بھی تیولی ہوگی میر چیا عمل ہے۔

دعوت استيلا درعوت تحرير كابيان ي

اس دعویٰ کی شرط صحت میہ ہے کہ باپ کے واسلے اپنے لڑ کے کی بائدی کی وقت نطفہ قرار پانے سے وقت دعویٰ تک کوئی تاویل ملک ہوا در بھی اس وقت سے اس وقت تک ولایت ملک حاصل ہوا ور بائدی بھی الی ہوکدایک ملک سے دوسری ملک میں خطل ہو عتی ہوکذائی کھیا۔

اگردونتم کی دعوتیں مجتمع ہوں تو دعوت استیلا داولی ہے دعوت تحریر سے اور اگردعوت تحریر سابق ہوتو وہی اولی ہے اور دعوت تحریر اولی ہے دعوت شبعہ ملک سے اور دعوت نکاح خوا استح ہویا فاسدسب سے اولی ہے بیچیط سزنسی میں ہے۔

فعنل كاني

# مشتری و ہائع کے دعوت کے بیان میں

ایک ہاندی نیکی وہ مشتری کے پاس پید بنی ہیں اگر وقت تا سے چھ مینے سے کم عمل بنی اور ہائع نے بید کا دوئ کیا یا دو گواہوں نے گواہی دی کہ بائع نے اس کواپے نطف سے ہونے کا اقر ارکیا ہے تو نسب اس کا ہائع سے ثابت ہوگا اور ہاندی اس کی امروجائے گی اور کھے تو شہ جائے گی اور مشتری کے وام اس کوواہی کرے یہ محیط مزدسی عمل ہے۔

اگرمشتری نے دعویٰ کیا تو میچے ہےاورنسب مشتری سے تابت ہوگااور باعدی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور مشتری کی دعوت دعوت تحریر ہوگی یہاں تک کہ مشتری کی ولاءولد پر ہوگی کذانی الحیط۔

اگر دونوں نے معااس کا دمویٰ کیا تو دعوت بائع اولی ہادراگر آ کے بیچے دعویٰ کیا تو سابق اولی ہے کوئی ہو یہ محط سرحسی

اگروفت کے سے چیرمینے یازیاد ووو برس تک بچے جنی اور بیمطوم ہے پس اگر فقط ہائع نے بچہ کا دھویٰ کیا تو سیح نہیں ہانا یہ کہ اس کے ساتھ مشتری اس کی تقمد این کرے اور اگر فقامشتری نے اس کا دھویٰ کیا تو سیحے ہے اور واجب ہے کہ مشتری کی دعوت دعوت استفاد کے بھو سہاں تک کہ بچراصلی آزاد ہوگا اور مشتری کو والا مکاخت بی نہ ہوگا یہ چیط میں ہے اور اگر اس صورت میں ایک ساتھ یا

آ کے پیچے دونوں نے دعویٰ کیا تو مشتری کی دعوت سیح ہے بائع کی سی نہیں ہے اوراگر دو ہری سے ذیا دہ بٹی پی جنی تو بائع کی دعوت سی کے دعوت سی سے مگر مشتری کی تقد میں اگر مشتری نے گی اور نہ بائع کی دعوت سی کے دور نہیں اگر مشتری کے دنونے کی اور نہیں اس کی دعوت سی کے بیائی دیوت سی کے بیائدی اس کی دعوت سی کے بیائدی اس کی دعوت سی کے بیائدی اس کی دعوت سی کے بیائی دیوت سی کے دور اس کی دور کی کیا تو دعوت سی کے دور اگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سی کے دور کی دور کی کیا تو دعوت سی کے بیائی دیوت دعوت دعوت استیلا دیے کذائی الحریا ۔

اگردونوں نے ایک ساتھ یا آ کے پیچےدھوئی کیاتو مشتری کی دعت سے اور بیرسب اس مورت بی ہے کہ جب مت ولادت معلوم ہواورا کر بعدری کے مدت ولا دت معلوم نہ ہو پس اگر مدت بی اختلاف کیاتو دعوت ہائع کی بدوں تقد بی مشتری کے می می مشتری کے میں ہواورا کر مشتری نے پہلے می می دعوت سے نہیں ہے اورا کر مشتری نے پہلے دعویٰ کیاتو اس کی دعوت سے ہواور اگر مشتری نے پہلے دعویٰ کیاتو اس کی دعوت سے ہواور اگر مشتری آزادیا دعویٰ کیاتو اس کی دعوت سے ہواورا کر ہائع نے سبقت کی تو کسی کی دعوت سے نہوگی خواہ ہائع ذی یا مکاتب ہواور مشتری آزادیا مسلمان ہواورا کر ہائع نے سبقت کی تو کسی کی دعوت سے نہیں اگر زندہ بچہ پیدا ہواتو اس وقت نافذ ہوگی اور اگر مسلمان ہواورا کر ہائع نے بل ولا دت کے دعویٰ کیاتو دعوت موقوف رہے گی ہی اگر زندہ بچہ پیدا ہواتو اس وقت نافذ ہوگی اور اگر امل کی میں ہو مشال ہائع کے پاس نہ ہو مثلاً اس نے حالمہ خرید کر فرو خت کر دی تھی دعوت سے نہیں ہواوراس ہات میں کہ مل کے اس کا بیات می کہ مرے یاس کا ہے یہ بیدا موقوف میں ہے۔

اگر کی فض کی ملک میں ایک با عربی حاملہ ہوئی اس نے فروخت کردی پھر مشتری کے پاس چھر مینے ہے کم میں وقت بڑھ ہے پہر بی بی بائع نے پیر کنسب کا دعویٰ کیا حالا تکر مشتری اس کی بال کوآ زاد کر چکا ہے تو یہ پیر بائع کا بیٹا ہوگا اوراس کی آزاد کی اسم کی اس کوآ زاد کر چکا ہے تو یہ پیر بائع کا بیٹا ہوگا اوراس کی آزاد کی اس کو اس کی اورا گرمشتری نے پیر کوآ زاد کر ویا ہے تو بائع کی دعوت بیر یا بال کی کے تق میں جو ترین ہے اور جس صورت میں ہے کہ مال کوآ زاد کیا ہے اس صورت میں صاحبین کے زوی کے کہا حصر شن واپس کر سے اورا ہم کے زود کیا ہے کہ دوایت کے موافق کل شن واپس کر سے اور اہم کے زود کیا تھے کہا تھی کہا میں کہ دول اس کے تو دیا ہے اورا گرمشتری نے باعدی کو مدیریا م ولد بنایا پھر بائع نے پیر کا دعویٰ کیا تو بلا خلاف بائع پر واجب ہے کہ بیکا حصر شن واپس کر سے مال کا حصر شن واپس کر سے مال کا حصر شن واپس نہر سے گا اورا گرمشتری نے پیرکو مدیر کر دیا تو بائع کی دعوت سے تمہیں ہے۔

واجب ہے کہ بچکا حصر شمن واپس کر سے مال کا حصر شمن واپس نہر سے گا اورا گرمشتری نے پیرکو مدیر کر دیا تو بائع کی دعوت سے تمہیر میں ہے۔

بیر بیر میں ہے۔

اگر مان مرتئی پھر بائع نے بچے کے نسب کا دھوئی کیا تو دھوت سے ہاورام اعظم رہمۃ اللہ علیہ کے قول بھی بائع تمام تمن واپس کردے گا اورا گرمشتری نے باعدی کو فرو خت یا ہہ یا رہن کیا یا اجرت پر دیا یا مکا تب کیا تو یہ سب عقو د باطل کر کے بائع کو دا پس کردی جائے گی یہ مسوط میں ہے اورا کر بچیمشتری کے پاس مرکیا یا تل کیا گیا اور مشتری نے اپنی مرکیا یا تل کیا گیا اور مشتری نے اپنی ملک ہے اس کو باہر کردیا اور جس کے پاس کیا اس نے اس کو آزادیا مد بر کیا یا اس کے اس کو آزادیا مد بر کیا یا اس کے پاس کیا اس نے اس کو آزادیا مد بر کیا یا اس کے پاس مرکیا تو بھتو دفتھ کر کے نسب فابت رکھا جائے گا کہ افزانی الحادی۔

کو افی الحادی۔

اگر پچہ کا ہاتھ کا نام کیا ہی مشتری نے اس کی نصف قیمت لے لی پھر ہائع نے دیوی کیا تو دیوت میچ ہے لین ارش بالکل مشتری کے پاس رہے گا ہی ہا عمی مع بچہ کے ہائع کو واپس دے گا اور تمام شمن سوائے عصد ہاتھ کے واپس لے گا ای طرح اگر ہاتھ کا شاہا عمی میں واقع ہوا ہوتو بھی میں تھم ہے کذاتی المہوط۔

اگریچیکی دونوں آ تکھیں چھوڑ دی تنگی پس شتری نے اس کودے کراس کی قیت بھرلی پھریا کتے نے دعویٰ کیا تو سیجے ہے اور

تمام ثمن والبس كر ساورة كه يعوز في والامشرى سابى قيت لے الكا اورامام اعظم رحمة الله عليه كيزو كي بحرم برارش ندجوكا

میمحیط سرستی میں ہے

اگرایک با تدی کسی مختص کے پاس حاملہ ہوئی اس نے فرو فت کردی اوردام لے لیے پھر چھے مہینے ہے کم میں مشتری کے پاس جن پہل پائعے نے وعویٰ کیا اور مشتری نے تکذیب کی پھراس کے بعد وہ پچٹل کیا گیا یا عمد آیا خطا ،اس کا ہاتھ کا ٹاگیا تو بحرم پر اس سورت میں وہی وہی تھا اور اگر پچکی ماں پر کوئی جرم کیا تو بحرم پر وہ حتم ہوگا جوام ولد مورتوں پر جرم کرنے کی سزا ہوتی ہے اور اگر پچرنے خود جرم کیا تو مشل جرم آزادوں کے قرار ویا جائے گا اور اس کی ماں کا جرم ش ام ولد کے جرم کرنے کی سزا ہوتی ہے اور اگر پچرنے خود جرم کیا تو مشل جرم آزادوں کے قرار ویا جائے گا اور اس کی ماں کا جرم ش ام ولد کے جرم کرنے کے ہوگا اگر چہ قامنی نے اس کی آزادی وام ولد ہونے کا حکم شکیا ہواور قبل دعوت بائع کے ان دوتوں سے جرم صا در ہوا تو یہ بائع پر پڑے گا مشتری پر نے ہوگا اور وہ مختار ہوگا اگر اس سے آگا ہوکد انی الحادی۔

اگر باندی شتری کے پاس چھ مہینے ہے کم میں بچہ بنی اور وہ بچہ بڑا ہوا اور شتری کے پاس اس کے ایک لڑکا بیدا ہوا بھر ببالا لڑکا مر ممیا اور اس کے بیٹے کا بائع نے دعویٰ کیا تو سیح نہیں ہے اور جس بورت سے شوہر سے بعان واقع ہواس کا لڑکا اگر جوان ہوا اور

ا يك الركاح بو ذكر مركما بجر شو برطاعن ساس كاداوى كيا تو داوت مح بي يحيط مس ب-

اگر بائدی کسی کے پاس حاطہ ہوئی اس نے فروخت کروی پھر قبل پیدا ہونے کے بیٹ کے بیدی دوئی کیااور مشتری نے کہا کہ اس کو پید نہیں ہے پھروائیوں کو دکھایا انہوں نے کہا کہ حاطہ ہے تو بائع کی دعوت کی جب تک وضع حمل نہ ہوا جازت نہ ہوگی اس طرح اگر مشتری نے حمل ہونے کی تھد بی کی کیکن کہا کہ تیرانیس ہے تو بھی جب تک وضع حمل نہ ہود بوت کی تھد بی نہ ہوگی ہی اگر جی مینے ہے کم میں پیدا ہواتو اس کا بیٹا ہے اور اگرزیادہ میں پیدا ہواتو تھد این نہ کی جائے کی کذافی الحادی۔

اگروفت تھے سے چے ہیں کے ہوا ہی مشتری نے کہا کہ اصل عمل تیری ملک میں نہیں قرار پایا بلک تو نے حاملہ خریدی محقی اور بالغ کے کہا کہ اصل عمل تیری ملک میں نہیں اصل عمل میری ملک میں قرار پایا ہے تو بالغ کا قول لیا جائے گااورا کروونوں نے گواہ دیتو بالغ کی گوائی اور بالغ کے کہا کہ نہیں اصل عمل میری ملک میں قرار پایا ہے تو بالغ کا قول لیا جائے گااورا کروونوں نے گواہ دیتو بالغ کی گوائی اولی ہے اور بالا شک بیقول امام ابو یوسف رحمت الله علیہ کے موافق ہے اور امام محمد رحمت الله علیہ کے موافق مشارکنے نے اختلاف کیا ہے

بعض نے کہا کدان کا قول بھی بھی ہے اور بعض نے کہا کدان کے موافق مشتری کی گوائی ہوئی ہواوراس کی اصل اس صورت ہیں ہے کہ دونوں نے تاریخ خرید میں اختلاف کیا اور ہا ندی بعد بھے کے دومر سے دونر شرتری کے ہاس بچہتی لیس بائع نے اس کا دوئی کیا کہ میرانسب ہو اور مشتری نے کہا کہ تیرے ہاس ما ملہ نہیں ہوئی تو نے بیچنے سے ایک مہید پیشتر حا ملز یدی تھی اور ہائع نے کہا کہ نیس کیرانسب ہوئی تو این بائع کی گوائی کے سال پیشتر خریدی تھی تو ہائع کا قول تیول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ و بیاتو امام ابو یوسف رحمت القد علیہ کے دو یک ہائع کی گوائی مقبول ہوگا اور اگر دونوں ہے گواہ دیدھی طبی ہے۔

اِندى نے فروخت کے مابعد بچہ جنا 🖈

اگراپی با ندی فروخت کی ہی و و مشتری کے پاس بچہ جن پس بائع نے کہا کہ ایک مہینہ سے بی نے تیرے ہاتھ فروخت کی ہے ج ہے بچہ میرا ہے اور مشتری نے کہا کہ چھ مہینے سے زیادہ ہوئے کہ تو نے میرے ہاتھ فروخت کی ہے بچہ تیرانیس ہے تو بالا تفاق مشتری کا فول اور ایام محد رحمۃ الندعلیہ فول اور ایام محد رحمۃ الندعلیہ کے زویک مشتری کے کواو مقبول اور ایام محد رحمۃ الندعلیہ کے زویک مشتری کے کواو مقبول اور ایام محد رحمۃ الندعلیہ کے زویک ہائع کے مقبول ہوں مے بیکانی میں ہے۔

ایک فض نے ایک باندی خریدی بعد چندروز کے اس کے پیٹ طاہر ہوالیں بائع سے بھٹرا ہوا ہیں بائع نے اس ہے کہا کہ بیٹ پاس رہنے دے اگر فاہت ہوا تو میرا ہے اور اپنے غلام کو تھم دیا کہ خس مشتری کو والیس کر کے اس ہے باندی لے لے بھر بعداس فول کے بیار ماہ ہے کم میں باندی بچد ڈ ال کی کہ جس کی خلقت طاہر تھی تو بچہ بائع کا نطفہ ہے اور باندی اس کی ام ولد ہوگئی والیس کی بائے گی اور ہائع کو وام بھیر دینا واجب ہے بیرواقعات حسامیہ میں ہے اگر ہے سے چھ میننے ہے کم میں باندی ایک وخر جن بھر و وخر بیل کا جن اور مشتری نے برانکا آزاد کر دیا بھر بائع نے وختر کے نسب کا دھوئی کیا تو دھوت تھے ہوا در جب وختر کے ت میں دھوت میں میں موسی کے اور جب وختر کے ت میں دھوت میں میں میں موسی کے اور جب وختر کے ت میں دھوت میں موسی کے اور جب وختر کے ت میں دھوت میں موسی کے اور جب وختر کے ت میں دھوت میں موسی کی اور مشتری باطل ہو گیا کذائی انجیلا۔

ٹابت ہوکراس کے حصر شن کے عوض کے کر دیا جائے گااور اگر دونوں میں ہے کی نے پچھ دعویٰ نہ کیا یہاں تک کہ بائع نے فقا دوسرے پچہ کا دعویٰ کیا تو تقد بی نہ کی جائے گی اس طرح اگراق لی پچرسر کیا پھر دونوں کا بائع نے دعویٰ کیا تو بھی بھی سم ہے۔ کذافی الحادی۔

اکی فضی کی ہاندی کے جوڑیا دو بچر پیدا ہوئے لیں مالک نے ایک کوفرو شت کر دیا اور بائع کے باپ نے دونوں بچوں کے نسب کا دوئی کیا اور ہائع وشتری نے اس کی تکذیب کی تو دعوت سے اور دونوں بچوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور بالغ کے قبضہ والا بچر بلا قیمت آزاد ہو جائے گا اور جومشتری کے قبضہ میں ہے دہ ویا بی غلام رہے گا بیمیدا مرحسی میں ہے۔

نطفہ ہے قراردیے جا کیں مجاورا گرایک بچہ پر پچے جرم کیا گیا اور مشتری نے اس کا ارش جرمانہ لے لیا پھر دونوں کا بائع نے دمویٰ کیا کہ میر ہے نہ اور ارش کی ایک ہے۔ اور ارش وکسب ( کا لُنا) مشتری کا ہوگا اور اگر ایک قل کیا گیا اور مشتری نے اس کی قیمت لے لی قو تیمت مقتول کی اس کے وارثوں کی ہوگی اور ویت کی طرف تحویل نہ ہوگی اور اگر مشتری نے ایک کو آزاد کیا بچرو وقل ہوا اور میر ات مشتری کے جمور گیا اور مشتری ہے اس کی ویت و میر ات وال ویس لے لی پھر بائع نے دونوں کا دعویٰ کیا تو متح ہے اور دیت و میر ات مشتری کے لئے گئا اور والا وہا طل ہوجائے کی میر بھی ہے۔

اگرایک فض کے پاس ایک باندی دو بچرایک بی ہید ہے جن پس ایک کواس نے فروخت کیا اور مشتری نے فرید ہے موجوز کی ہے خرید ہے موجوز کی کے خرید ہے موجوز کی کے خرید ہے موجوز کی کا در مدان کے اور دولوں بچوں کا نسب اس سے فاہت ہوگا اور دومرا پچیا زاد نہ ہوگا اور نہ

بائدى اس كى ام ولد موكى مديميط مس بـ

جوزیادہ بچوں میں ہے ایک فروضت کیااور دوسرے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب مرقی ہے تا بت ہوااورا کرمشتری نے اس کوآ زاد کیا ہے تو عتق باطل ہو گا اور یہ تھم اس وقت ہے کہ اصل علوق یا تع کی ملک میں ہوا ہواورا کر اصل نطفہ قرار بانا ہا تع کی ملک میں ہوا ہواورا کر اصل نطفہ قرار بانا ہائع کی ملک میں نہ ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو بھی دونوں کا نسب بائع سے تا بت ہوگا لیکن وہی آ زاد ہوگا جو بائع کے پاس ہے اور مشتری کا آ زاد کرنا باطل بنہ ہوگا اور بھی بھی باطل نہ ہوگی بیکا تی ہے۔

ایک فض نے دوغلام جوجوڑیا دوسرے کی ملک میں پیدا ہوئے تنے ٹریدے پھراکیکو قروخت کردیا پھر دونوں کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب مشتری سے ٹابت ہوگالیکن دوسرے کی آتے نہ ٹوٹے گی ای طرح اگر مشتری سے ٹریدنے دالے نے دونوں کے نسب کا دعویٰ کیا تو مشتری ٹانی سے دونوں کا نسب ٹابت ہوگالیکن جومشتری اوّل کے پاس ہے دوویسا بی مملوک رہے گا جیسا تھا ہے

مبسوطين ہے۔

ایک جھن کی باعری تھی وہ اس کے پاس حل ہے ہوئی اور ایک بچہ جنی وہ بالغ ہوا اور ملک نے اپنی ایک ہا عری ہے اس کا فکاح کر دیا اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور مولی نے اس بچہ کو قروضت کر دیا اور مشتری نے اے آزاد کر دیا پھر ہائع نے ہالغ لڑ کے کے نسب کا دیوی کیا تو دیوت جائز ہے بشر طبیکہ دیوی کے دن باطل ہوگی اور اس پڑمن واپس کرنالازم ہوگا اور اگر بائع نے بڑے لڑ کے کے نسب کا دیوی نہ کیا بلکہ دوسر سے کے نسب کا جس کو قروضت کیا ہے دیوی کیا تو ساعت نہ ہوگی ہے تا مرضانیہ بھی ہے۔

اگرایک شخص نے ایک باندی اور اس کا بچریا باندی حالمہ فریدی۔ پھر باندی کوفر و فت کیا پھراس مخفی یا دوسرے ہے اس کو خرید ااور اس کے بچرک نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت جا کڑے بشرطیکہ دعویٰ کے دن بچراس کی ملک میں ہواور کوئی تھے یا مقود جو اس میں یا اس کے مال میں جاری ہو چکے ہوں منٹے نہ ہوں گے اور اگر اصل حمل ای شخص کے پاس واقع ہوا ہوتو سب تھے وعقد جو واقع ہوئے ہوں باطل شار ہوں گے کذائی الحادی۔

ایک فض نے ایک غلام اور اس کے باب نے اس غلام کا دوسر ابھائی جو جوڑیا ہوا ہے خریدا۔ پس ایک کے نسب کا اس کے قابض نے دمویٰ کیا تو دونوں کا نسب اس سے ٹابت ہوگا اور دوسرے کا قبعد والا غلام بھی بسبب قرابت کے آزاد ہوجائے گا یہ پیط مزدسی میں ہے۔

ا تولددیت کی طرف الی آخرہ مین بین مین مین مین مین کا کیدوت باقع ہے متول آزاد آل بواجس کے وفن تریت واجب ہو کرقائل سے لی جائے بلکہ کوک متول کی قیت عی واجب دے گیا ا

اگرکوئی بائدی تین روز کی شرط خیار پرخریدی پھرتیسر ہے روزاس کے پاس وہ پچہ جنی اس کامشتری نے ویوئی کیا تو ویوت سی ہادراگر خیار بائع کا ہوادر مشتری نے بچہ کا دیوئی کیا تو بائع کو خیار باتی ہے اگر اس نے بچ کی اجازت وی تو مشتری ہے بچہ کا نسب ٹابت ہوگا جیسا بعد اجازت کے از سرتو ویوئی کرنے میں ثبوت ہوتا اور اگر بائع نے بچے تو ژبی تو مشتری کی دیوت نسب باطل ہوگئی ہے مبسوط میں ہے۔

دوباند بول میں سے بہندی باندی لینے کامسکدہ

ا گرزید نے دویا تدیاں عمرو سے اس شرط پرلیس کہ مجھے خیار ہے دونوں میں جس کو جا ہوں گا ہزار درم کو لےلوں گا اور دوسری کودا ہی کردوں گا چردونوں اس کے پاس بچہ جنیں اور زید نے اقر ارکیا کہ دونوں بچے میرے نیب سے ہیں لیکن اس نے معین ندکیا کہ پہلے کس سے وطی کی تھی تو اس کا اقرار ایک کے بچہ میں سیجے ہاور بیوی ہوگی جس پر بیج واقع ہواورمشتری کے اختیار سے متعین ہو جائے پی محم دیا جائے گا کہ بیان کرے جب تک زعرہ ہے اور اگر بیان سے پہلے مرکمیا تو بیان کرنا وارثوں پر رکھا جائے گا ہی اگر انبوں نے کہا کہ جارے باپ نے پہلے اس باندی ہے وطی کی ہے تو اس باندی کے بجد کا نسب زید سے تابت ہوگا اور وارثوں کے ساتھ وارث ہوگا اور یکی بائدی میت کی ام ولد ہوجائیں گی اور اس کے مرجانے کی وجدے آزاد ہوگی اور وارثوں پر اس کے دام بائع کودے واجب ہوں مے اور میت کے ترکہ سے اوا کریں اور دوسری بائدی مع اس کے عقر نے کے باقع کوواپس کریں ہیں ہے باندی باقع مو گی جیما کدمیت کے بیان کے بعد والی کرنے سے بالع کی باعدی ہوتی اور اگر بعضے وارثوں نے کہا کہ سمیلے اس سے وطی تی اور دوسری نے کہا کہ بلکہ پہلے اس سے وطی کی تو جس کی نبست پہلے بعضوں نے کہا کہ اس سے اوّل وطی کی ہے وہی ام ولد ہونے کے واسطے متعین موگی اور دوسری واپس موگی اور اگروارٹوں نے اتفاق کیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ پہلے کس سے وطی کی ہے تو کسی کانسب ميت سے ثابت نه ہوگاليكن دونوں بچول اور دونول بانديول على سے برايك كا آ دھا آ دھا آ زاد ہوگا او برايك اپنے اپنے آ دھے کے واسطے نصف قیمت کی سی کریں گی اور وارث لوگ با نع کو ہرا یک با مدی کا نصف تمن اور نصف عقرتر کہ میت ہے اوا کریں اور اگر مشتری نے انتقال کیااور دونوں بچوں کےنسب کا دعویٰ کیااور باکع نے بھی دونوں کےنسب کا دعویٰ کیا تو اسکی دوصور تص ہیں اوّل پیہ ہے کہ بائع کی دعوت بعد دعوت مشتری کے ہولیل اس صورت میں بائع کی دعوت اس بچہ میں اور اس کی مال میں سمجے ہوگی جواس کو والبس ویاجائے خواہ دونوں بائدیاں وقت رکتے سے چھ مہینے ہے کم علی جنی ہوں یا زیادہ علی۔ دوم مید کددونوں نے ایک ساتھ بج ل کا دعویٰ کیا ہی اگر ای سے چھ مینے میں بچہ پیدا ہو ہے تو جو بچہ بائع کوواہی ملے اس میں دعوت نسب سیحے ہوگی اور جومشتری کا ہوگا اس میں سے نیس ہاورا کر چھ مہینے سے کم میں پیدا ہوئے تو دونوں بچوں میں بائع کی دون اولی ہے میعید میں ہے۔

ایک فض نے آئی ام ولد فروخت کردی اور مشتری جانتا ہے کہ یہ بائغ کی ام ولد ہے پھراس کے بچے ہوا اور مشتری نے دعویٰ کیا تو سیح نہیں ہے اور وہ بائع کا بچے ہوگا اور اگر بائع نے اس کی فقی کی تو استحسانا مشتری ہے اس کا نسب فایت ہوگا اور بائع کا حق بمزلہ اس بچہ کی بال کے ہوگا ای طرح اگر مشتری کوئیس معلوم کہ یہ بائع کی ام ولد ہے تو ہمی بھی تھم ہے لیکن بچید زادہ وجائے گا جب کہ بائع نے اس کی فی کی اور مشتری نے دعویٰ کیا یہ بچیط سرتسی میں ہے۔

ا دومال جود في شهر يحوش واجب موتا ميا

نعل نبعرى

ی تحص کا اینے لڑ کے کی باندی کے بچہ پر دعوے کرنے کے بیان میں

زید کی باندی بچہ جن اس کے بچے کا زید کے باپ نے دعویٰ کیا اور اصل حمل زید کے باس نتھا اور زید نے تکذیب کی تو وعوت تسیح نہیں ہے کیکن اگر زید تصدیق کرے تو سیح ہے مگر باندی کا مالک نہ ہوگا جیسا کہ ایک اجنبی کے دموی کرنے میں ہوتا ہے کیکن زید کی طرف ہے آزاوہ وجائے گائی طرح اگرزید کی مربر باعری کے بچکایا اس کی ام ولد کے ایسے بچکا جس کا زید نے انکار کیا ہے یا اس کی مكاتبك بچكا جومالت كتابت من ياس بيلي پيدا مواب باب نے دعوىٰ كياتو بدون تقعد اين زيد كے بي نيس بي ميط سرهى

رزید نے ایک حاملہ ہا تھی خریدی اور ال سے کے اس کوفروخت کیا مجروہ جنی اور زید کے باپ نے نسب کا دھوی کیا تو

روت جي سي بيسوط على ہے۔

ایک مخف کی با ندی اس کی ملک میں حاملہ ہوئی اس نے اس کو حالت حمل میں فرو خت کیا اور مشتری نے اس پر قبعنہ کرلیا پھر بائع نے اس کوخریدااور چیرمہینے ہے کم میں اس کاوضع حمل ہوا پھر بائع اوّل کے باپ نے نسب کا دعویٰ کیااور بائع نے لیعن میٹے نے اس كى تكذيب كى توباب كى دعوت باطل إوراكر بين نے تقديق كى توبائدى اس كى ام ولد بھيمت موجائے كى اور بجيكانسب ثابت اور بلا تیمت آزاد ہوگا اور اگرمشتری نے اس کو ہائع کے ہاتھ فروخت نہ کیا لیکن بسب عیب کے بھکم قامنی یا بدوں تھم قامنی یا بخیار الشرط يا بخيار رويت يا بسبب فساوي كے بعد قصد كرتے كے باكع كودا پس كروى پر باكع كے باب نے بچه كا دعوىٰ كيا تو ميصورت اور صورت ادلی دونو ب بکسال بین میریط بین ہے۔

اگرایک فحص کی باغری ہے اس نے باغری ہے وطی کی ہے جمراس کے بعداس کے بچہ پیدا ہوا اور اس مخص کے باب نے

دعویٰ کیانو وعوت نسب جائزے کذاتی الحادی۔

اگرباپ نے اقرار کیامی نے اپنے بیٹے کی بائدی سے جماع کیا حالا نکد جھے معلوم ہے کدو وجھ پر حرام ہے تو دعوت مجھے اور نسب بجد كا ابت موكا حيسان جانے كى صورت على موتا ہے سيميط على ہے۔

اگراہے بیٹے کی باندی کے بچرکا وموی کیا اور باندی کی قبت بیٹے کو ضان دی چراس باندی کوسی نے استحقاق ٹابت کر کے لے لیا تو وہا عری اور اس کا مقراور بچے کی قیمت باب سے اے گا پھر باب اپنے بیٹے ہے باعدی کی قیمت جواس نے لے لی ہواہی الے کا بید فروش ہے۔

اگر بیٹے نے بچیکا دعویٰ کیا مجرباب نے دعویٰ کیایا دونوں نے ایک ساتھ دعویٰ کیا تو بیٹا اولی ہے میسراج الوہاج میں ہے۔ ا كرزيد نے اپنے بينے كى باندى كے بچه كا دوئ كيا حالانكه بينا حرمسلم باورزيدغلام يامكاتب يا كافر باتوزيدكى دورت منج نہیں ہےاورا کر باپ مسلمان اور بیٹا کا فرہوتو دعوت نسب نعیک ہےاور بھی تو ل سیح ہے اورا کر دونوں ڈی ہیں محر ذونو ل کی ملت مختلف ہے توباب کی دوت تے ہے سے سوط میں ہے۔

ا گر کمی کی با ندی اس کی ملک میں حاملہ ہوئی اور بچہ جن ہی وا وانے اس کے نسب کا دمویٰ کیا حالا نکہ باپ زندہ ہے معتبقت یا اعتبار أمثلاوه آزادمسلمان بهوتو داواكي وعوت باطل ہے اور اگر باب نصراني اور داداد بوتا دونوں مسلمان ہوں يا باپ غلام يا مكاتب اور

وا واو بوتا دونوں آ زاد موں تو دادا کا دعویٰ نسب سیح ہے اور اگر باب مرتد اور داواو بوتا وونوں مسلمان ہوں تو امام اعظم رحمة الله عليه ك نزو یک وادا کی دعوت نسب متوقف رے کی اگر باب مسلمان ہو گیا تو باطل ہو جائے گی اور اگر حال ارتد او میں مرکبا یا تل کیا گیا توضیح ہوگی اور اگرسب آ زاوسلمان میں پر بائری کے حاملہ ہونے کی حالت میں باب مرحمیا اور اس کے مرفے سے چومینے سے کم میں بائدى كے يجيہ وااور واوانےنسب كاوكوئ كياتو سي نيس ہائ طرح اكر باب تعرانى تفااور واواو بوتا ووثول مسلمان بحر باب مسلمان ہو کیا اور باندی حاملہ میں جدمیدے سے کم میں بجہ جن تو دادا کی دوست نسب باطل ہے ای طرح اگر والد مکا تب تھا اور دادا کے دوئی ے پہلے بدل کمابت اوا کر کے آزاد ہو کیا یا غلام تھا کہ ٹل وتوت جد کے آزاد کیا گیا تو داوا کی وجوت نسب ہاطل ہے کذاتی المحیط ۔ اگر باب وقت علوق سے دموت نسب تک معتو ہائے تو داداکی دعوت سے ہادراگر معتو ہ کوافاقہ ہوگیا بھر دادانے وعویٰ کیا تو

باطل بے كذائى الحادى۔

اور اکردادا نےنسب کا دعوی تکیا بہاں تک کہ باب کوافاقہ ہو گیا اور فتا باپ نے بعدافاقہ کے بچہ کا دعویٰ کیا ہے تو استحسانا سن الحيا \_ كذا في الحيا \_

فعل جهار) ١

## مشترک باندی کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

اگر دو مخصول کی مشترک بائدی ووتول کی ملک میں حاملہ ہوکر بچہ جنی اور آیک نے نسب کا دعویٰ کیا تو ٹابت ہوگا اور بائدی اس كى ام دلد موجائے كى اورشركي كے حصر كابقيمت مالك موكا خواہ تشكدست مويا فراخ حال مواور نصف عقر كا ضامن موكا اور بچه كى قمت على محومتان شدے كابيرمادى على ب

ہی اگر مرا نے دومرے شریک ہے کہا کہ باندی جھ سے بجہ جننے سے پہلے تھے سے ایک بچے جن چک ہے اور تو نے اس کا وعوى كيا ہے اور تيرى ام ولد موجى ہے اورشريك نے اس كى تقد يق كى كر باندى نے تكذيب كى تو باندى اور بچه يروونوں كولىك تقیدیل شک جائے کی بہال تک کردونوں کے حقوق جوری کی طرف ٹابت ہو گئے ہیں باطل ہوں سے اور مدی سے منان باطل ند مو کی سین مقرنصف قیت با ندی کے ام ولد ہونے کی حالت کی اوا کرے گا اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیتول صاحبین کا ہے سین امام اعظم كنزديك مقراب مقرله على واسط يجمه ضامن نه موكا اور بعض في كها كنبيس بلكه يه بالاتفاق سب كاتول ب اورتول اوّل اشدوا قرب الى العواب مي محراكر بائدى في من من سي كوكما يا اور بائدى ياس كانجيل كيا حميا اوروض بال طاتو يرسب مقركا بوااور اگرمی نے شریک سے کہا کرونے بائدی کو جھے بچہ جننے سے پہلے آزاد کردیا ہے اورشریک نے تقدیق کی قوبائدی آزاد ہوگی اور ولمي كرف والع يرنسف قيت وتصف عقركى منان نه موكى - دو فنصول كى مشترك بائدى بائي في كما كريد برى ام ولداور تيرى ام دلد ہے باہم دونوں کی ام ولد ہے ہیں اگر دوسرے نے تعمدیق کی توبائدی دونوں کی ام ولد ہوجائے گی اور کوئی دوسرے کو پختر ضان ندوے گا جیسے ایک ساتھ دونوں کے دعوے کرنے کی صورت میں ہاوراگر دوبرے نے اس کی تکذیب کی تو مقرایے شریک کواس كى نعيف قيمت خواه تنكدست مويا خوشحال مواواكر اورنصف عقر بعى اواكر يرنصف باندى مقركى ام ولد موكى اورآ وهي موقوف ر ہے گی بحولدام ولد کے بھر اگر شریک نے مقر کے اقر ارکی تقدد میں کی تو بائدی وونوں کی ام ولد ہو جائے گی اور جواس نے منان لی لے مخبوط الحواس بعن جس کے موش وحواس بیان موں اا ج مغراقر ارکتند ومغرنہ و فض جس کے واسطے مغرکسی چیز کا اقرار کرے ا ہوہ والی کرے اور اگر تقعد این نہ کی تو آ دگی بائدی مقرکی ام ولد اور آ دھی موتوف بمنز لہ ام ولد کے ہے کہ ایک روزمقر کی خدمت اور بائدی ام اور ایک روزمتو تف رہے ہی اگر ایک مرکیا تو تقعد این کرنے کی صورت بھی بائدی آ زاد ہوجائے گی خواہ کوئی مرجائے اور بائدی ام ولد پر دوسرے زئدہ کے واسطے می کرنی نہ ہوگی بیقول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور صاحبین کے نزد بک زئدہ کے واسطے سعایت کرے اور کھن مرجائے بائدی آ زاد ہوجائے گی اور منکر کے واسطے می نہ کرے گی اور اگر منکر مرکمیا تو جھی آ زاد ہوجائے گی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد بک زئدہ مقر کے واسطے می نہ کرے گی تول صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے سے معلی سے ملے گئا ہے۔ کہ معلی سے معلی سے میں اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد میں رحمۃ اللہ علیہ کے سے۔

مشتر کہ بائدی کے ہاں ولادت کے

اگر ہا تھی تین یا جاریا ہا تھ مسترک ہواورسب نے ایک ساتھواس کے بچدکا وعویٰ کیا تو وہ سب کا بیٹا قرار دیا جائے گا سب سےاس کا نسب ٹابت ہوگا اور ہا تدی سب کی ام ولد ہوگی اور بیا مام اعظم رحمۃ الله علیہ کے نزویک ہے اورا مام ابویوسف رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ دوے زیادہ سے ٹابت نہ ہوگا اورا مام محدر حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تین سے زیادہ ٹابت نہ ہوگا کو آئی البد النع ۔

اگر جصے ہرائیک کے مختلف ہول تو بچہ کے حق میں تھم مختلف نہ ہوگا لیکن استیلاد ہرائیک کے حق میں بعدراس کے حصہ کے ابت موكا كذانى الحادى \_ يحد ك دعوت نسب من اكر دعوت استيلاد كااعتبار حعدر موتو دعوت تحريرا عتبارى جائے كى امام محدر حمة الله علیدنے زیادات میں فرمایا کدایک باعدی دو مخصول میں مشترک ہان کے مالک ہونے کے وقت سے جے معنے یازیاد و میں وہ بج جن اوراس بچدی ولادت سے چدمینے یازیاد اس دوسرا بچہ جن اس دونوں مولی میں سے ایک نے کہا کہ چموٹا میر ایجہ ہے اور برامیرے شريك كاب بين اكرشريك نے اس كى تقديق كى تو چو ئے بيكا نسب اس كى دى سے تابت ہوگا اور بائدى اى كى ام ولد ہوكى اورا وهي قيت باندي كي خواه تتكدست مويا قراح حال موايئ شريك كوا زادكر علااورا دهاعقر بعي دي اور قيت ولديس يحمد دے گاور بڑے بچکانسب بڑے کے مئی سے تابت ہوگا اور بیدئی بڑے کا آزاد کرنے والا شار ہوگا در حالیہ و ودونوں میں مشترک ب اس برا المحدى بربوے كى نصف قيمت شريك كودين واجب بوكى اگر خوشحال ب اور تنكدست بوتو بوا يحسى كر ك نصف قیمت اپنی ادا کرے اور بائدی بڑی کے مدی کی ام ولد ندہوگی اور بڑے کا مرقی نصف عقر بھی اینے شریک کوادا کرے اور بیظم اس وتت ہے کہ شریک نے چھوٹے کے مرعی کی تقدیق کی ہے اور اگر تکذیب کی تو چھوٹے بچد کے مرعی کے حق میں وہی تھم سابق جو ذکور ہوااس صورت میں بھی جاری ہوگا اور بردے بچہ کانسب کی سے تابت شہوگالیکن بردا آ زاد ہوجائے گا کو یا ایباوا قعہ ہوا کہ ایک غلام دو شخصول میں مشترک تما ایک نے گوائل دی کردوسرے نے اس کوآ زاد کر دیا ہے مالانکدوسرامنکرہے بیسب اس وقت میں ہے کہ ایک نے کہا کہ چھوٹا میرا ہے اور بڑا بچے میرے شریک کا ہے اوراگر ہوں بیان کیا کہ بڑا بچے میرے شریک کا ہے اور چھوٹا میرا ہے ہیں اگر شریک نے اس قول میں اس کی تصدیق کی تو بڑے بچہ کا نسب شریک مصدق سے تابت ہوگا اور با ندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور چھوٹے کے مرع کو ہائدی کی نصف قیت اور نصف عقر خواد تنگدست ہو یا خوشحال ہوادا کرے گااور بچے کی تیت میں چھوندے گا اوراستسانا جیوٹے بیرکانسباس کے مدمی سے ثابت ہوگا اور دواس بیرکی پوری قیمت اپنے شریک کواوا کرے گا اور ہائدی کا پوراعقر بھی دے گا اور کتاب الدعویٰ میں مذکور ہے کہ نصف عقر دے گا اور اگر شریک نے اس کے قول کی تکذیب کی تو چھوٹے بچہ کا نسب اس كمك عابت موكا اور بائرى اى كى ام ولد موجائ كى اورائ تركك كوبائدى كى نصف قيمت اور تصف عقر اواكر عادري کی قیمت میں کھیندوے کا اور بڑے بچہ کا نسب شریک سے ثابت ندہوگا کذائی الحیط۔

دو مخصوں نے ایک بائدی خریدی وہ چھم مینے میں بجہ جن ہی ایک نے تسب ولد کا اور دوسرے نے اس کی مال کا دعویٰ کیا ز وعوست صاحب ولدى معتبر موكى اور بائدى اى كى ام ولد بوكى اوز بجرتر موكا اورشر يك كوآ دهى قيت باندى كى اورآ دهاعقرد عامااه ا گرخر یدنے سے چومہینے سے کم میں جن اور باتی مسلدانے حال پر ہے تو ہرا یک کی دعوت نسب سیح ہے اور باندی کا دی اپ شریک ے واسطے کھے ضامن ند ہوگا اور ند با ندی اس کے حق کے واسطے سی ومشقت کرے کی بیامام اعظم رحمة الله علیه کے نز دیک ہواور صاحبين كيزويك نعف قيت كاضامن بوكا اكرخوشال بورنه بائدى سى كريكى اكرتكدست باورآ و هيعقر كاشامن نهودك اور نده کا اوّل دوسرے کو بچیکی قیمت وے گا اور ند ہاندی کی قیمت اور نداس کا عقر ۔ پس اگر یا ندی چیومینے بعد لڑکی جنی اور لڑکی کے بچے ہوا ہی ایک نے اوّل بچہ کا اور دوسرے نے دوسرے بچہ کا ایک ساتھ وعویٰ کیا خواہ ٹانی لیعنی بائدی زندہ ہے یاسر کی ہے تو ہرایک کی ووست سيح بس باندي پہلے كي ام ولد موكن اوراس بر باندى كى نصف قيت و نصف عقر لازم آيا اور بحد كى تيمت كوندد عااور دوسرے بچہ کامٹی بڑی اڑک کواس کا آ دھاعقردے گااور بی اسے ہاور بڑے کامٹی تاتی کی نصف قیمت اور اصف عقر کا ضامن ہوگا اور بوے کی قیست کا مجمد ضامین شہوگا ہی اگر نائی لیعن باندی قل کرڈ الی من اور ہوز کسی نے نسب کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور دونوں نے اس کی قیمت کے کر باہم برابر تعلیم کر لی مجر دونوں نے دعویٰ کیا تو بائدی کی قیمت میں سے یکھ ضامن نہ جوگا اور برے بجد کا مری ووسرے وہا ندی کا آ وحاعقر بسبب اقراروهی کے وے گااور مال کی قیمت میں پھے نددے کا بیامام اعظم رحمة الله علیہ کے ز دیک ہے اور صاحبان کے فرویک مال کی آ دھی تیت وے گا اگر خوشال ہے اور جمو نے بچد کے مدی پر بچر منان نیس ہے اور برا بچر مین لڑ کی اسے مرس کی ہوگ اور دومرے مرس کی کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر نانی چو مہنے ہے کم عمل بچے جنی اور باتی مسئلہ بجالہ ہے تو بزے بچہ ک وقوت باطل اورجمو نے بچہ کی وقوت سیجے ہے اور اس بچہ کی ماں ام ولد ہو جائیں گی اور بزے بچہ یعنی لڑکی کی آ وهی قیمت اور آ دھاعقر اسيخ شرك كود ساور بياس كى ام ولد بوكن اور برى لاكى كا مرى باعدى كى آوسى قيمت اسيخ شريك كود ساورو واس كى ام ولد بوجائ کا اگرزندہ ہورندا کرمرگئ تونہیں ہوگی پیچیط سرحسی میں ہے۔

ووقعوں نے ایک بائدی خریدی ہی اس نے ان دونوں کی ملک میں جدمینے سے کم میں ایک بچہ جنا ہی بچہ کا ایک نے دوی کیا تو سی ہے اور بائدی اس کی ام ولد ہوگی اورشر یک کوآ دھی قیت جودوی کے روز بائدی کی تھی ادا کرے خواو تگادست ہویا خوشحال ہوادراس کاعقر پھے منددے کا ایس بچے کا عکم مثل اس غلام کے ہے جودو مخصوں میں مشترک ہے کداس کوایک نے آزاو کرویا ب

محیط ہیں ہے۔

اگر ہاندی دو مخصول میں مشترک ہواور اس کے دو بچہ پیدا ہوئے اس برایک نے ایک ایک بچہ کا دعویٰ کیا اس ایک پیٹ ے دونوں پیدا ہوئے ہیں اور ایک مدی نے بڑے کا اور دوسرے نے جھوٹے کا دعویٰ کیا اور معاً دونوں کی زبان ہے دعویٰ فکا تو دونوں کانسب دونوں سے تابت ہوگا اور اگر ایک نے دعوت میں سبقت کی تو دونوں کا نسب اس سے تابت ہوگا اور دونوں آزاد ہو جائیں کے اور بائدی اس کی ام ولد ہوجائے کی اور بائدی کی آ دھی قیت وآ وحاعقر دوسرے شریک کواوا کرے گااورا کر دونوں بیج و و بیٹ سے پیدا ہوئے اور ایک نے بڑے کا دعویٰ کمیا اور دوسرے نے چھوٹے کا اور دونوں کا کلام ساتھ بی زبان سے تکا اتو بڑے کا و نسب اس کے مری نے ابت ہوگا اور آزاد ہوجائے گی اور بائدی اس کی ام دلد ہوجائے گی اور بائدی کی آ دھی قیمت اور آ شريك كواداكر على اورجموف كانسب اس كدي سے نابت موكا استسانا ادراس كوبر سے بجد كدى كوعقرد ينايز عادريكم اس وقت ہے کہ دونوں کا کلام ایک ساتھ زبان کے تکلا۔ اگر مدی نے بڑے یہ کا دعویٰ مبلے کیا تو نسب اس کا ثابت ہوجائے گا اورو وآ زاو

ہوجائے گادرہا تھی ام دلدہ وجائے گی اوراس کو آ دھی قیمت بائدی کی اور آ دھاعقر دوسرے شریک کو دیتا پڑے گا جراس کے بعداگر
دوسرے نے چھوٹے بچہ کا دعویٰ کیا تو دوسرے کی ام ولد کے بچ<sup>ل</sup> کا دعویٰ کیا بیس د دسرے کے تصدین کی حاجت ہوگی۔ اگراس نے
تصدین کی تو نسب ثابت ہوگا اورش ام ولد کے تراد دیا جائے گا اور اگر تکذیب کی تو نسب ثابت نہ ہوگا اور اگرا کیک نے پہلے چھوئے
بچہ کا دعویٰ کیا تو وہ آ زادہ وجائے گا اور مدی ہے اس کا نسب ثابت ہوگا اور اگراس کے دوسرے کی اور آ دھی قیمت اور آ دھا
عقر بائدی کا دوسرے شریک کو مطے گا اور بڑا بچہ دونوں میں مشترک غلام ہوگا اور اگراس کے دوسرے نے بڑے کا دعویٰ کیا تو ایب ہے
کہ گویا ایک مشترک غلام کو ایک نے آ زاد کر دیا لیعن مدی کا حصد آ زادہ وگا اور نسب ثابت ہوگا اور دوسرے کو اختیار ہے جا ہے ہوں ہی
آزاد کرے یا اپنے حصدے واسطے می کرائے اور اگر چا ہے تو آ زاد کرنے والے سے خان لے بشر ملیک دہ فوشحال ہواور اگر تشکد ست
ہوتو ایام اعظم رحمۃ الشرعلیہ کے ذرد یک اس کوسعا ہے اور آزادی ٹی افتیار ہے اور صاحبین کے ذرد یک اس کو صان لینے کا اختیار ہے
اگر خوشحال ہواور اگر شریک تھا دست ہوتو سمی کر اسک ہوا در کوئیں بیشر می طوادی ٹیں ہے۔

ایک فق مر کیااوردو بینے ادر بائدی فیموزی اس کوشل ظاہر ہوا کی ایک بینے زید نے کہا کہ شل ہمارے باپ ہے ہا اور وہم وہمرے عمر و نے کہا کہ جمعے سے باور زید وعمر و دونوں سے معاً دمویٰ واقع ہوا تو شمل عمر وکا قرار دیا جائے گا ادر عمر دیا تدی کی نصف قیمت و نصف عقر زید کواوا کر سے گا ای طرح آگر عمر و نے دعویٰ عمی سبقت کی تو بھی بھی تھم ہا دراگر زید کی طرف سے سبقت ہوئی تو بھی بھی تھم ہا دراگر زید کی طرف سے سبقت ہوئی تو اس کے اقرار سے باپ کا نسب تابت شہوگا لیکن یا ندی ادراس کے بیٹ کا بچراس کی طرف سے بقدراس کے حصد کے آزاد ہوگی ہے مسبوط میں ہے۔ اور زید دوسرے بھائی کو بائدی یا اس کے بیٹ کا بچراس کی طرف سے اور زید دوسرے بھائی کو بائدی یا اس کے بچرکی ضان میکو ضد دے گار محیط میں ہے۔

عروکا وعوی کرنانسب کا جائز ہے اور بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور بائدی کی قیمت کی پھوضان ندد سے گا مرنسف عقر کا ضامن ہوگا اگرز بدطلب کرے بیمسو مل ش ہے۔

ایک ہائدی دو محصول میں مشترک ہے ایک اپنے حصد کا ایک مہید ہے مالک ہوا ہے اور دوسراعمر و تھے مہینے ہے مالک ہوا ہے اس کے ایک ہوا ہے دونوں نے دعویٰ کیا تو عمر وکو لے گا اور عمر و تصف قیمت و نصف عقر کا ضامن ہوگا اور کتابت میں فہ کورنیس ہے کہ کس کو صان و سے گا اور جا گا اور عمر کی کو صان و سے کہ کہ یا گئے کو صان و سے ششر یک کو اور بالغ کو واجب ہے کہ ذید کو توراخمن والی کر ساار مشارم نے کہ مایا کہ ذید کا جا ہے کہ تمام عقر کی صان شر یک کو و سے کیونکہ ذید نے دوسر سے کی ام دلد سے وطی کرنے کا اقر ادکیا ہے سیجیط مرتسی میں ہے۔

یے تھم ای وقت ہے کہ دونوں مالکوں کی ملک کا حال معلوم ہو یعنی ایک کی ملک مقدم ہے اور اگر معلوم نہ ہوتو نسب دونوں ہے ثابت ہوگا اور بائدی دونوں کی ام دلد ہوگی اور کسی کا دوسر ہے پر عقر نیل ہے اور نصف عقر کی منمان دونوں باکنے کوادا کریں اور اسی طرف شخ الاسلام نے میل کیا ہے اور ابعض مشارکنے نے فر مایا ہے کہ کسی پروونوں میں ہے بالکل عقر و بنار لازم میں آتا ہے اور اسی طرف مش الائد بر نسی نے میل کیا ہے اور تول اول ہمار سے اسحاب کے اصول کے موافق اشبہ ہے بکد افی الحیط۔

ایک باعدی ایک مخص زیرودوسرے تابالغ میں مشترک ہے اس نے بچہ جنالی زیرونابالغ کے باپ نے دموی کیا تو مالک

رقبہ ے نسب ٹابت ہوگا پر محیط سرتسی عمل ہے۔ ایک بائدی دو مخصوں عمل مشترک ہے اس کے ایک بچے ہوااس کا ایک مختل نے اپنے سرض الموت عمل دعویٰ کیا تو دعوت سی اے کیونکہ ووقر ہوے بیرے کدی کی محکم قامنی ام دلد ہو چیکا و اب دوسرے کا دعویٰ و دسرے کے دعویٰ کی ام ولد کے بچیکا دعویٰ عمر الما ہاور بچہ کا تسب اس سے ثابت ہوگا اور ہاندی اس کی ام ولد ہوجائے کی اور بعد مرنے کے اس کے تمام مال ہے آ زاد ہوجائے گی اور پینکم اس دقت ہے کہ بچہ ظاہر ہوادر اگر ظاہر نہ ہوتو تہائی مال ہے آ زاد ہوگی بیجیط ش ہے۔

ماب بينے كے درميان مشترك باندى ك

اگرایک با عری باپ و بیٹے میں مشتر کے ہوادراس کے بچہ پر دوئوں نے معادعویٰ کیا تو استحسانا باپ کا نطفہ قراردیا جائے گا اوروہ نصف قیت ونصف عفر با تدی کا ضامن ہوگا اور بیٹا بھی نصف عفر کا ضامن ہوگا ہیں عفر میں بدلا ہوجائے گا ادر بھی تھکم دادا کا ہے اگر ہاپ مرکمیا ہوادراگر بھائی یا بچایا اجنبی ہوتو سب کا تھم مثل اجنبیوں کے ہے کذائی الحادی اور اگر داداو ہوتے میں با تدی مشترک ہو اور دونوں نے معادعویٰ کیا حالا تکہ باپ زعدہ موجود ہے تو دونوں سے نسب ثابت ہوگا کذائی شرح المحادی۔

ائن ساعد نے امام محقہ سے روایت کی ہے کہ ایک مختص نے اسی ہا عری ہے جواس کے بیٹے اور اجنی میں مشترک ہے والی کی اور اس سے بچہ ہواتو امام محقہ نے فرمایا کہ اس پر بیٹے کے واسطے نسف قیت ہا عری کی اور دوسرے کے واسطے آدمی قیت ہا عری آدما محتر واجب ہوگا کذائی الحیلا۔

اہم ابو ہوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک باعدی بیٹے اور باپ اور داوا علی مشترک ہاں کے بچہ بیدا ہوااور
سب فے معاً دعویٰ کیا تو دادااوٹی ہے اور ان دونوں پر پوراعقر دادا کودینا واجب ہوگا اگر وادا نے تقعد این کی کہ ان دونوں نے اس سے
دمی ہے اور اگر تقعد این نے کی تو بھر تیں و بنا پڑے گا اور یہ با ندی دادا کو طال نیس ہوگا اگر چہ ددنوں کے وطی کرنے کی تحد یب کی ہو
بس مصورت الی نیس ہے کہ بیٹے نے باپ کی با ندی سے وطی کرنے کا دعویٰ کیا اور باپ نے تعد یب کی کیونکہ باپ پر حرام نہیں ہوتی
ہے بیرمادی علی ہے۔

اگر مکاتب و رین الله باندی مشتر که دواوراس کے بچہ دوالی مکاتب نے نسب ولد کا دعویٰ کیا یہاں تک کداس بچہ کا نسب ا نسب ٹابت ہو گیا تو اپنی شریک کو باعری کی قیمت و نسف عقر تاوان دے اور اگر آزادو غلام تا جر بین مشترک ہواور بچہ بنی اور غلام تا جر نے نسب کا دعویٰ کیا یہاں تک کہ نسب اس سے ٹابت ہو گیا تو وہ باندی کی قیمت می شریک کو بچھ منان نددے گا دیجیا ہی ہے۔ اگر باندی حروم کا تب کے درمیان ہوتو حرادے ہے کذافی الحادی۔

باندی ذی وصلمیان کے درمیان مشترک ہے ہے ہواای پردونوں نے دعویٰ کیاتو ہمارے زدیکے مسلمان کا بیٹا قرار دیا جائے گا دونوں سے براث دیا جائے گا دونوں سے براث سامان ہوگیا بھر باندی کے بچہ ہوااور دونوں نے دعویٰ کیاتو دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا دونوں سے براث لے گا اور دونوں اس کے دارث ہوں کے خواو باندی شی نطفہ قرار پانا ذی سے اسلام سے پہلے ہو یا بعد ہو۔ اگر باندی دومسلمان می مشترک ہو ہی ایک مرتبہ ہوگیا بھر باندی کے بہدا ہوااور دونوں نے دعویٰ کیاتو مسلمان کا بچر قرار دیا جائے گا خوا دومرے کے مرتبہ ہوئے نطفہ قرار پایا ہو بااس کے بعداور جب بچر مسلمان کا قرار پایا تو باندی اس کی ام دلد ہوگی ادر مرتبہ کواس کے شل قیت کی منان وے گا اور عقر میں دونوں کا بدلا ہو جائے گا کذائی الحیط۔

اگر باندی سلم و ذی می مشترک ہوا در سلم مرتد ہوگیا پھر دونوں نے باندی کے بچد کا دعویٰ کیا تو وہ بچدمرتد کا قرار دیا جائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور نصف قیت اور نسف عقر باندی کا ذی کو وے اور ذمی نصف عقر اس کوادا کرے اور اگر ان سب صورتوں میں کوئی شریک نے دعوت می سبقت کی تو وہی اولی ہوگا خواہ کوئی ہو کذائی الحادی ایک باندی مسلم ومرتد میں مشترک ہے

دونوں نے نسب کا دعویٰ کیا تو بچے مسلمان کا قرار دیا جائے گا پیچیط سرتس میں ہے۔

اگر بچوی و کتابی می مشترک موتو استحسانا کتابی کا نطفه قرار دیا جائے گاریشرے طحادی میں ہے۔

ایک با ندی مسلمان وزی مکاتب و مد بروغلام میں مشترک ہے اور سب نے اس کے بچے کا دعویٰ کیا تو آزاد مسلم اولی ہے اور ہرا یک مدی پر بقدر حصد شرکت کے عقر<sup>ا</sup> واجب ہوگا یہ بچیط سرحسی میں ہے۔

اگر با ندی ایک مجوی آ زاداور ایک مکا تب مسلمان کے درمیان مشترک ہواس کے بچہ پر دونوں نے دعویٰ کیا تو مجوی کا بیٹا ار بائے گار محط میں ہے۔۔۔

ایک ڈی کی بائمری ہاس نے آ دھی مسلمان کے ہاتھ فروخت کردی پھر ہائدی چرمینے سے پہلے بچہ جی اوردونوں نے اس پردوئی کیا تو ذی کا بیٹا ہوگا اور کے باطل ہوگی پر مبسوط میں ہے۔

اگر باندی دو فضوں میں مشتر کہ ہوائ کے نطفہ قرار پایا پھرایک نے اپنا حصد دوسرے شریک کے ہاتھ فروخت کیا پھر چھ مینے ہے کم میں وہ بچہ جنی ادر مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو نب اس سے ثابت ہوجائے گا اور بھے باطل ہوگی ادر جن واپس نے لے گا اور بائع کواس کا حصہ قیمت وعقر دے گا ای طرح اگر بائع نے اس کا دعویٰ کیا ہوتو بھی ایسے بی احکام جاری ہوں کے کذائی الحادی اور اگر دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قراریا ہے گا کذائی الحیط۔

#### رانعویه فعنل

# غیر قابض وقابض کے اور دوغیر قابضوں کی وعوت نسب کے بیان میں

ایک بچینا بالغ جو بول نیل ہے ایک مختص کے تبغیری ہے و ودعویٰ کرتا ہے کہ برابیٹا ہے تو استحسانا اس سے نسب ثابت ہوگا بشرطکیدائی وات ہے تبییر نہ کرسکتا ہواور اگر دوسرے نے وعویٰ کیا کہ برا بیٹا ہے تو نسب ثابت ہوگا خواہ قابض تعمد بی کرے یا تکذیب کرے اور بیاسخسان ہے قیاسا ثابت نہ ہوگا اور اگر اس پر قابض اور دوسرے مختص نے دعویٰ کیا تو قابض اولی ہے اور اگر کسی نے دعوت میں مبقت کی تو سابق اولی ہے میر بھر اسرحسی میں ہے۔

غیرقابض وقابض دونوں نے بیٹے ہونے کے گواہ قائم کیتو قابض اوٹی ہے بیمیط مزدی علی ہوادراگر ہرا یک قابض وغیرقابض نے گواہ و بیئے کہ یہ بچرمیری اس مورت سے میرا بیٹا ہوتو قابض کے نسب کی ڈکری ہوگی ای مورت سے اگر چہ یہ مورت اس سے انکارکرتی ہو۔ ای طرح اگرمورت مدعی ہوادر ہاہے منکر ہوتو بھی ایسانی ہوگا گذانی الحیط۔

اگرایک بچکی فض کے بقد میں ہاس پرایک فض نے گواہ دیے کہ مرابیا ہم مری اس با ندی سے چومیجے سے ذیادہ ہوتا ہے کہ پیدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ دیئے کہ مرابیا ہے میری اس با ندی سے ایک سال ہوا کہ بیدا ہوا ہے اور بچدے س ش

اشكال بوق قابض كى كوابى قبول موكى يدميط مسب-

دو جوروتصم مملوک بین اور دونوں کے تصند میں ایک طفل ہے دونوں کواہ قائم کرتے ہیں کہ بیان کا بیٹا ہے اور ایک آزاد ذی بامسلمان نے کواہ قائم کیے کہ بیر میری آزادہ جورو سے بیٹا ہے تو آزاد کی ڈگری ہوگی بیجیط سرتھی میں ہے۔

اگرایک بچالک خص کے بعد می ہاں پرایک خض نے کواہ قائم کے کہ بیم راینا اس مورت سے ہواور بدونوں آزاد میں اور قائم کے کہ بیم راینا اس مورت کے اور اس مید بوتو بھی میں اور قائم بال کی طرف منسوب نہ کیا تو مدی کی ڈگری بوگی ای طرح اگر مال مدعید بوتو بھی ایسا بی ہے بیم سوط میں ہے۔

ایک بچردی کے قبضہ میں ہےاں پرایک مسلمان نے مسلمانوں یا ذمیوں میں سے گواہ قائم کیے کہ بدمیرا بیٹا ہے میر سے ا فراش کے پیدا ہوا ہےاور ذمی نے بھی ایسے دموئی پر ذمی گواہ پیش کیے تو مسلم کی ڈکری ہوگی اوراگر ذمی کے گواہ مسلمان ہوں تو اس کی ڈگری ہوگی بیمچیا مزمنی میں ہے۔

الم محدومة الشعليہ فرمايا كرايك با عرى كود بينے إلى و مباعدى مع ايك يج كايك تخص زيد كے قبضہ من ہاور دوسرا بج محروسك قبضہ من ہرايك فردونوں من ہو دونوں من ہوكى كيا كہ باعرى ميرى ہواد دونوں بينے ميرے إلى ميرى اس باعرى سے بيدا ہوئے بيل قرض كے قبضہ من باعرى ہوكى كيا كہ باعرى اور دونوں بجول كي ذكرى ہوكى خوا و دونوں بيكا يك سے بيدا ہوئے ہول يا تخلف بيدا ہوئے ہول اگر برايك في باعرى كامع فقا اس بج كے جواس كے قبضہ من ہوكى و كيا كرونوں بيكا اس بي اور اگر دو چينوں سے بيدا ہوئے بيل ہيل اگر بوا كي دونوں يكسان بيل اور اگر دو چينوں سے بيدا ہوئے تو يرصورت اور بيلى دونوں يكسان بيل اور اگر دو چينوں سے بيدا ہوئے تو يرصورت اور بيلى دونوں يكسان بيل اور اگر دو چينوں سے بيدا ہوئے بيل ہيل اگر بوا قول تا ہوں اور بوا بيل كي مقوضہ بيكى ذكرى ہوكى اور اگر بول الحموم ہوتا ہوا ور بوا بيل باعرى كى دونوں كے دونوں

ایک غلام دبا ندی ایک فخف کے بقد می ہا یک دوسرے فخف نے کواہ قائم کے کہ یہ با ندی میری ہے میر فراش پر جھے سے ایک عام ہے میر ہے ایک دوسرے فخف نے کواہ قائم کے کہ یہ بیا ہوا ہے تو تا بعل کے سے بید بی بیدا ہوا ہے تو تا بعل کے کہ یہ میری باندی ہے یہ بی بیدا ہوا ہے تو تا بعل کے کواہ مغبول ہوں کے اور یہ تھم اس وقت ہے کہ یہ غلام تا بالغ ہو یا بالغ ہو گا الغ ہواور دی کی تقد بی کرتا ہوتو دی کی تام غلام و باندی کی ڈگری ہوگی یہ مسوط باب الولا والشہادة علی ہے۔

اگرمدی نے گواہ قائم کیے کہ ش نے اس سے فلال وقت نکاح کیا ہے اور قابس کے گواہوں نے اس سے بیچے وقت نکاح

کی گوائی دی تو مدگی کی ڈگری ہوگی میں میں موطیش ہے اگر قابض نے گواہ قائم کے کہ بیٹورت میری ہوی ہے ہیں نے اس ہے نکاح کیا ہے اور جھ سے نمیر سے فراش پراس کے بید بچہ پیدا ہوا ہے اور دوسر سے نے گواہ قائم کے کہ بیمیری با ندی ہے میر نے فراش پراس کے بید فلام میری ملک ہی ڈگری مدگی کے تام ہوگی اور بچراور با عدی دونوں مدگی کی ملک می ڈگری مدگی کے تام ہوگی اور باعدی دونوں مدگی کی ملک سے قطر بچہ با قرار مدگی آزاد ہوگا اور باعدی مجی اس کے اقرار سے اس کی ام دام ہو جائے گی لیکن اگر مدی کے گوا ہوں نے سے گوائی دی کہ اس بھر کی اس کے اقرار سے اس کی ام دام ہو جائے گی لیکن اگر مدی کے گوا ہوں نے سے گوائی دی کہ اس بھر کی اس کے اقرار سے اس کی ام دام ہو جائے گی لیکن اگر مدی کے گوا ہوں نے سے گوائی دی کہ کر تکاری باعدی ہے تھر ہے ان او ہوگا ہے بیا تھی ہے۔

لمك فراش كامسئله☆

اگرایک فض کے تبغد میں ایک باعری ہادراس کے ایک بچہ ہاس پر دوسرے نے گواہ قائم کے کہ بیمیرے باپ کی باعری ہادراس کے ایک بچہ ہاس پر دوسرے گواہ قائم کے کہ بیمیرے باپ کی باعری ہاری ہاری ہاری ہاری کا مرچکا ہادردوسرے گواہوں نے بیگوائی دی کہ بیای قابض کی باعری ہاری کی باعری ہوگی اور قابض کی باعری ہوگی اور باعری ہوگی اور باعری آزاد کی جائے گی اوراس کی ولا ومیت کو پیچے گی اور قابض کے نام اس میں ہے کھی ڈکری نہوگی کو اف الحادی۔

اگر پچکی فقص کے قبضہ میں ہوائی پرایک فورت نے کواہ قائم کیے کہ میرا پچہ ہوائی کے نب ہونے کا تھم ہوجائے گا اوراگر قابض اس کا عرفی ہوتو بیتھ نہ ہوگا اوراگر فورت نے مرف ایک فورت کواہ قائم کی کہ یہ پچائی مدعیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ہیں اگر قابض وقو کی کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا یا ظام ہوتو فورت کے نام میکوڈ گری نہ ہوگی اورا کر بچھ دعوی نہیں کرتا ہوتو فورت کے نام مرف ایک فورت کی گوائی پرڈ گری ہوجائے گی اور یہ سخسان ہے یہ میسوط میں ہے۔

ایک بچا کی مورت کے بعد ش ہاس پر دوسری مورت نے دمویٰ کیا کہ بیمیرا بچدہ اوراس پر کواہ ایک مورت قائم کی اور قابعہ کی ایک دوسردوں نے کوائی دی تو قابعہ کی دوسردوں نے کوائی دی تو تابعہ کی دوسردوں نے کوائی دی تو دعیہ کی ایک مورت نے اور مدعیہ فیر قابعہ کی دوسردوں نے کوائی دی تو مدعیہ کی درکس ہے۔

ایک از کا ایک مخص کے تبغیث ہے وہ کو دو کانیں کرتا ہے ہی ایک مورت نے کواو قائم کے کہ بدیمرا بیٹا ہے بی نے اس کو جنا ہے اورا یک مرو نے کواو قائم کیے کہ میرا بیٹا ہے میر نے فراش سے پیدا ہوا ہے اوراس کی مال کا نام نہ لیا تواس مرومد گی اور مورت مدعیہ کے نسب سے قرار ویا جائے گا ای طرح اگر مورت کے تبغیر میں ہوتو بھی کی تھم ہوگا اور وونوں میں فراش کا تھم بالا تعشاء ہے کذائی المہموط۔

امام اعظم رحمة الشعليد في ما يا كدوه فيرقا بين مديون بن برايك في كواه قائم كيه كديد ميرا بينا هيمير في اش برميرى ال حورت سے پيدا ہوا ہے تو وہ دونوں مردون اور دونوں مورتوں كے نسب سے قرار ديا جائے گا اور صاحبين رحم مما اللہ تعالى عند نے كہا كرفت في فيردوں كے نسب سے قرار ديا جائے گا بيجيط مرحى بين ہے۔

ام محدر شدة الشطید فرمایا کدایک بچدایک فخض کے قیند علی ہود فخض آئے اور ہرایک فے دعویٰ کیا کہ بیمرا بیٹا ہے اور وونوں نے کواود سے کہ بیمرا بیٹا ہے اور وونوں نے کواود سے کہ بیمرا بیٹا ہے تو دونوں کے نسب ہونے کی ڈکری ہوگی اور اگر ایک فریق کواو نے دوسر سے پہلے وقت بیان کیا تو کو کان دیکھا جائے گا ہیں اگر ایک کے وقت سے موافقت دکھتا ہود وسر سے سے نالف ہوتو موافق کے نام ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے ہوگی اور اگر دونوں کے دونت سے اشکال واشعبا ہوتو مشتبہ کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے

وقت میں اشتباہ ہومثلاً ایک فرنق نے نوبرس دوسرے نے دس برس بیان سیے اور س دونوں کو تحمل ہوتو صاحبین کے نز دیک وقت کا اعتبار ساقط اور دونوں کے نام ڈگری ہوگی میروایات متنق ہیں اور شمس الائمہ حلوائی نے نثر ح میں ذکر کیا کہ ام اعظم رحمة اللہ عایہ ہے عامہ روایات میں مذکور ہے کہ دونوں کی ڈگری ہوگی اور بھی تھے ہے میرمجیط میں ہے۔

ایک اُڑکا ایک فخص کے قبضہ بی ہے اس کے نسب کا دوغیر قابضوں نے ایک مسلمان ادرایک ذی نے دعویٰ کیا ادر ہرایک نے مسلمان کواہ اس امر کے قائم کیے کہ میرا بیٹا ہے تو مسلمان کے نسب کی ڈگری ہوگی ادر بسبب اسلام کے اس کو ذمی پرتز جج دی جائے گی سیجیط میں ہے اوراگر یہودی دنصرانی دجوی میں ہرایک نے اس امر کے کواہ دیئے تو یہودی ونصرانی کی ڈگری ہوگی سے مسوط حد

جمل ہے۔

سی ہے۔
ایک اڑکا ایک فخض کے قفد میں ہاں پرایک آزاد مسلمان نے دعویٰ کیا کہ یدم رابیٹا میری اس عورت ہے پیدا ہوا ہے
اور غلام یا مکا تب نے بھی ایسانی دعویٰ کیا تو آزاد مسلمان کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک غلام نے دعویٰ کیا کہ میرابیٹا ہے میری اس باندی
سے میرے فراش سے بیدا ہوا ہے اور دوسرے مکا تب نے اس پر دعویٰ کیا کہ میری اس مکا تب ہے بیدا ہوا ہے تو مکا تب کی ڈگری ہو
گی یہ میط میں ہے۔

故地说

## بیوی ومرد کے دعویٰ کرنے کے بیان میں

درحالیکہ بچددونوں یا ایک کے قبضہ ہیں ہو۔ اگر لڑکا ایک مردادراس کی عورت کے قبضہ ہیں ہے ہیں مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس عورت کے سوائے دوسری ہے ہے اور دوسری نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس مرد کے سوائے دوسرے ہے تووہ لڑکا دونوں کا شار کیا جائے گا بیاس وقت ہے کہ نکاح دونوں میں ظاہر ہواورا گرظا ہر نہ ہوتو دونوں کمیں نکاح کا تھم ہوجائے گا کذائی شرح الطحادی۔

اگر بچیشو ہرکے ہاتھ میں ہواس نے کہا کہ بیر بیٹا دوسری قورت نے ہا کہ بیر ابیٹا تھے ہے تو شوہر کا تھے ہے تو شوہر کا قول مقبول ہوگا اور اگر تورت کے قبضہ میں ہوا اس نے کہا کہ بیر میرا بیٹا ہے تھے سے پہلے میر سے شوہر کا ہے اور شوہر نے کہا کہ میر ابیٹا لے قولہ نکاح کا بیٹی دونوں کا بیٹا بھکم تھناء تر اردے کر بالا تھنا، دونوں میں تھم نکاح ہوگا واللہ اعلم ہا

تھے ہے ہو بھی شو ہر کا تول مقبول ہوگا بید فرم میں ہے۔

اگرشوہر نے پہلے دیونی کیا کہ بیمبر اجٹااس مورت کے موائے دوسری میری مورت سے ہواور وہ اس کے قبضہ ش ہوتو درسری مورت سے نسب نا بت ہو جائے گا پھراس کے بعد اگر اس مورت نے دعویٰ کیا تو ان دونوں سے نا بت نبو ہوگا اور اگر پہلے مورت نے دعویٰ کیا تو ان دونوں کے قینہ ش ہے پھراس کے بعد مرد نے دعویٰ کیا کہ بیمبر اجٹااس مورد نووں کے قبضہ ش ہے پھراس کے بعد مرد نے دعویٰ کیا کہ بیمبر اجٹااس مورت کے سوائے دوسری سے ہیں اگر دونوں شی نکاح فلا ہر مورق دونوں کا قول تول ہوگا اور دونوں کا بیٹا قر اردیا جائے گا اور اگر دونوں میں نکاح فلا ہر نہ ہوتو عورت کی تھد بیت دیا جائے گا اور اگر دونوں میں نکاح فلا ہر نہ ہوتو عورت کی تھد بیت کی اور بیاس وقت ہے کہ بچا تی ذات سے تبییر نہیں کرسکتا ہے اور وہاں کوئی رقیت فلا ہر نہیں ہوتی ہے تو بچر کا قول معتبر ہوگا جس کی اس نے تعمد ای کا در سال مورد ہوگا ہے دو کا بیٹا تی کی ای سے سے اس کی تعمد ایت سے نا بت ہوگا ہے سرائے الوہا جس ہے۔

عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ بیمبرا لی بیٹا تھے ہے اور پچھورت کے پاس ہے اور ایک عورت نے ولا دت کی گورت نے ولا دت کی گورت نے والا دت کی گورت نے والا در کو بھی لازم ہوا یہ وجیر کر در کی گورٹ جورت کولازم ہوا تو مردکو بھی لازم ہوا یہ وجیر کر در کی میں ہے۔

ایک عورت کا شوہر موجود ہاں نے ایک اڑک کا دعویٰ کیا کہ بدھر اجیٹا ہاں شوہر ہے ہاور شوہر نے تکذیب کی تو دعوت سے نہیں ہے جب تک کہ ایک عورت کو ای شددے کہ بیعورت اس کوجی ہاور اگر عورت معتد وہوا در شوہر پرنسب کا دعویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک بوری جمت کی ضرورت ہے اور اگر معتد و دمنکو حدنہ ہوتو نسب بدون جمت کے ٹابت نہوگا اور اگر شوہر نے اس کی تصدیق کی تو دونوں کا بیٹا قرار پائے گا اگر چہ کی عورت نے والادت کی کوائی ندوی ہو بیشرح جامع صغیر صدر الشہید

اگر شوہر بچہ کا مذی ہے اور عورت نے اس کی تکذیب کی اور ایک عورت نے ولا دت کی گواہی دی تو شوہر کی تقعد بی نہ کی جائے گی اور جنائی کی گواہی ہے۔ جائے گی اور جنائی کی گواہی سے۔

ایک اڑکا ایک مردو مورت کے بقند ی ہے ورت نے دوئی کیا کہ بیر ابیٹا ای مرد سے ہادر مرد نے دوئی کیا کہ بیریرا

بیٹا دومری مورت سے ہے قو وہ مرد کا بیٹا قرار پائے گانٹورت کا ادرا گرکی مورت نے آکر کورت کی طرف ہے والا دت کی گوائی دی تو

لڑکا مرد کی طرف سے مورت کا موگا ادرا سی گوائی ہے وہ مورت اس کی ذرجہ موگی ادرا گراڑکا مرد کے بقنہ میں مونٹورت کے ادر مورت اس کی آزاد جورو ہے اور باتی مسلمہ بھالے گا مسلمہ بھرایک کورت نے والا دت کی گوائی دی تو بیاڑکا مورت کا اس مرد ہے قرار ند دیا جائے گا اور مرد کا بیٹا قرار دیا جائے گا یہ محیط مزشی میں ہے۔اگر مردو مورت مرہ نے ایک لڑکی نبیت جودونوں میں ہے ایک کے بقنہ میں ہے باہم ایک دومرے کی نبیت جودونوں میں ہے ایک کے بقنہ میں ہے باہم ایک دومرے کی نبیت جودونوں میں ہے ایک کے بقنہ میں ہے باہم ایک دومرے کی تھد بی کی کہ میہ مارا بیٹا ہے ہی وہ دونوں کا بیٹا ہے اور مورت مرد نے کہا کہ بیس اور تو میری بیوی ہے تو وہ میں جائی ہے تھے سے بیدا ہے اور مرد نے کہا کہ بیس اور تو میری بیوی ہے تو وہ دونوں کا بیٹا ہے تھے سے بیدا ہے اور مرد نے کہا کہ بیس اور تو میری بیوی ہے تو وہ مرد نے اس کی اس امرکی تکذیب کی ہی مورت کی رقبت میں تا بت نہ ہوتی اور مرد نے اس کی اس مرکی تکذیب کی ہی مورت کی رقبت نے دوئی کیا کہ میں کیا گرورت نے دوئی کیا کہ میں دونوں کی بیات کی جوروہوں اور مرد نے کہا کہ میری میں مورت اور مورت اول وردوں کی بیات کی اس میں بیسوط میں ہے۔

اس کی جوروہوں اور مرد نے کہا کہ میری میں مورد سے اور صورت اول دونوں کیال جی بیرہ میں میں میں ہو میں ہے۔

اگرمرد نے کہا کہ بیمیرابیٹا تھے ہے تکان جائزے پیدا ہے اور تورت نے کہا کہ بیمیرا تھے سے نکان فاسد ہے ہو بچہ دونوں کا بیٹا ہے۔ای طرح اگر مورت نے مرد سے کہا کہ بیمیرا بیٹا نکان جائز سے تھے سے پیدا ہے اور مرد نے کہا کہ میرا بیٹا تھے سے تکان قاسد سے پیدا ہے تو دونوں کا بیٹا قرار یائے گا اور مدمی جواز کا قول متول ہوگا بیمیط میں ہے۔

اگر شوہر نے فساد کا دعویٰ کیا تو اس سے وجہ فساد دریافت کی جائے گی اور دونوں میں جدائی کر دی جائے گی اور بہ تغریق تن مہر ونفقہ میں تغریق بطلاق ہوگی تن کہ اس سے ذمہ مہر ونفقہ لا زم ہوگا اور اگر عورت مدعی فساد ہوتو تغریق نہ کی جائے گی میرمط سرحسی میں ہے۔

مانویه فعتل 🌣

غیر کی باندی کے بچہ کا بھم نکاح دعویٰ کرنے کے بیان میں

ایک فض کے بہند ش ایک باندی ہائی ہائی ہائی اس کا ایک اڑکا ہے ہی گواہ قائم کے کہ یہ باندی زید کی ہے جھے ہائ نے ا نکاح کیا ہے پھر جھے سے یہ بچے جنی اور زید نے گواہ قائم کئے کہ جو ہاندی اس کے بہند ش ہائی نے میر سے ماتھ نکاح کردیا ہواور جھے ہائی کے بیا یک دوسرا بیٹا ہے تو ہرا یک کے واسطاس کے مقبوضہ بیٹے کی ڈگری ہوگی اور قابض کے ہاتھ ش باندی متوقف رکھی جائے گی کوئی اس سے دطی نیس کرسکتا ہے اور دونوں میں سے اگر کوئی مرکمیا تو آزاد ہوجائے گی بیری طرز سی میں ہے۔

ایک با ندی مع بچے کے دوسرے کے قضد میں ہے ہیں اس پر ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ قابض نے میر سے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اور اولا د ہوئی اور قابض نے دعویٰ کیا کہ یہ با ندی مدی کے قضہ میں تھی اس نے میر سے ساتھ نکاح کر دیا اور اولا ومیری ہے تو پچہ کا نسب دونوں سے قابت ہوگا اور آزاوہ وگا اور با ندی کا حکم متو تف رہے گا دونوں میں سے کوئی اس سے ولی نہ کرے گا اور جب کوئی مرکمیا تو با ندی آزاد ہو جائے گی بیتا تار خانیہ میں فرانہ سے منقول ہے۔

اگرزید کے بعد میں ایک باشری ہے اور ای کے بعد میں اس کا بچہ ہے اور عمرو نے وعویٰ کیا کرزید لیعنی مالک کی با اجازت
اس باشری نے جھے سے نکال کیا اور میر سے فراش سے اس کے بید بچد ہے جوزید کے بعد بیدا ہوا ہے اور اس پر گواہ قائم
کے اور مالک نے گواہ قائم کیے کہ یہ میر این ہے میر نے فراش پر میری اس باشدی سے پیدا ہوا ہے تو بینے کی ڈگری شو ہر کے نام اور اس
سے اس کا نسب فابت اور مالک کے اقرار سے آزاد ہوگا اور باشدی بحزلدام ولد کے قرار دی جائے گی کہ مالک کے مرنے پر آزاو ہوگی کذانی الحادی۔
کذانی الحادی۔

ایک باندی ایک بخش کے قید میں ہاں کے پچہ پیدا ہوا اور اس کا قابض نے دعویٰ کیا پھرایک دوسر مے فض ہے کہا کہ یہ تیری باندی ہے قرنے میر سے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تھا اور دوسر سے نے اس کی تقد بی گی اور اصل میں بوت نہیں ہوتا ہے کہ یہ باندی دوسر سے کی تحق تو بچہ آزاد اور قابض ہے اس کا نسب ٹابت اور باندی اس کی ام ولد قرار دی جائے گی لیکن مقرلہ کو باندی کی قیت دے گا اور اگر اصل میں معلوم ہوتا ہے کہ مقرلہ کی باندی تھی تو قابض سے نسب ٹابت اور بچہ و باندی دونوں مقرلہ کے مملوک ہوں گے اور اگر اصل میں مقرلہ کی ہاندی ہوالیکن مقرلہ نے کہا کہ میں نے تیر سے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا ہے اور قابض نے کہا کہ یہ تو نے میر سے ماتھ نکاح کر دیا ہے بور اہم تو قابض باندی کی قیت اس کودے گا اور عقر ندد سے گا ای طرح آگر قابض نے کہا کہ یہ باندی تو یہ صورت والی کی باندی کی تیت اس کودے گا اور عقر ندد سے گا ای طرح آگر قابض نے کہا کہ یہ باندی تو یہ صورت وصورت اولی کیس اور اگر

اصل میں معلوم ہے کہ یہ ہا عمدی مقرلہ کی تھی تو مقرلہ سب صورت میں بچدو ہا عمدی کواپنی ملک میں لے گا سوائے ایک صورت کے کہ جب مقرلہ با عمدی مقرلہ با عمدی کوئیس لے سکتا ہے اور نہ قابض اس کو قیمت دیا ہے گئیں تا ہوگا اور ہا عمدی بمنولہ اس کو قیمت دے گئیں تا ہوگا اور ہا عمدی بمنولہ اس کو قیمت دے گئیں ہے۔

امام محد رحمة الشعليدة قرمايا كدنيدة عروكي مقوضه باعدى پردكوئي كيا كديش في است نكاح كيا ہم اور مجھ سے يہ يك اس كے بيدا ہوا ہم اور عمر و في كها كديش في ترب ہاتھ برارورم كوفر وخت كيا اور يجه تحص سے توامام محد رحمة الشعليدة فرمايا كدي مستولد ليك نسب سے قابت المسب ہوگا اور آزاد ہوگا اور باندى اس كى ام ولد ہوجائے كى اور موقوف رہ كى كه كى كى خدمت مدك في نداوركوئى اس سے ولى كرسكا ہے اور شو ہر پرادائے شن كے واسطے مہر واجب ہوگا اور اگر مستولد في خريد كا دوئوئى كيا اور مولى في نداوركوئى اس سے ولى كرسكا ہے اور شو ہر پرادائے شن كے واسطے مہر واجب ہوگا اور اگر مستولد في خريد كا دوئوئى كيا اور مولى في نداوركوئى اس سے ولى كرسكا ہے اور باقى مسئلہ بحالہ ہے تو بجہ فابت المسب اور باندى مع بجہ كے مولى كے دوئوں مملوك ہوں كے اور مستولد كواس سے ولى حال اللہ ہے اور باندى مع بحد مولى كے دوئوں مملوك مولى مستولد كواس سے ولى حال اللہ من ہے۔

(أيويه فعنل

ولدالز نااور جواس کے علم میں ہاس کی دعوت نسب کے بیان میں

اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیااوراس کے پچہ پیدا ہوااور زانی نے اس کا دھوئی کیا تو نسب تابت نہ ہوگا لیکن عورت سے اس کا نسب تابت ہوگا ای طرح اگر کسی نے ایک پچہ غلام پر جوایک فض سے قعنہ میں ہے دعویٰ کیا کہ بیزنا سے میرا بیٹا ہے تو اس سے نسب تابت نہ ہوگا خواو مالک نے اس کی بحک میں افسا میں کی ہواورا کر مدعی اس بچہ کا کسی سبب سے مالک ہوجائے تو اس کے پاس سے آزاد ہوجائے گا اورا کر اس کی مال کا مالک ہوتو و واس کی ام ولد عد ہوگی بیدائع میں ہے۔

ای طرح اگر مدگی نے کہا کہ یہ فجورے میرابیٹا ہے یا علی نے حورت سے فجو دکیا ہیں وہ یہ بچہ جن ہے یا بدول رشد کے یہ
میرا بچہ ہے تھی ہی بھی ہے ای طرح اگر ایسا بچہ مدگی کے باپ یا موں یا کسی ذکی رقم محرم کے نسب سے ہوتو مدگی سے اس کا نسب
ثابت نہ ہوگا جبکہ اس نے کہ و یا ہو کہ بیز تا ہے ہے اور ان او گول کے مالکہ ہونے سے یہ پچہ ان کے پاس سے آزاد نہ ہوجائے گا اور
میمورت بخلاف ایس صورت کے ہے کہ اگر یہ بچہ مدگی کے بیٹے کا ہوتو ندگی سے اس کا نسب ثابت ہوگا آگر چہ مذگی کا بیٹا کہتا ہو کہ بیز تا

اگردی نے کہا کہ بیمرابیٹا ہے حالاتکہ بیہ باپ نیں ہے اور نہ کہا کرزنا ہے بھراس کا ما لک ہواتو نسب ابت ہوگا اور آزاو ہو جائے گاای طرح اگر کہا کہ بیمرابیٹا تکاح فاسد یا خرید فاسد ہے ہی شبہ کا دعویٰ کیا یا کہا کہ یہ باغری ش اس کے مالک کے پاس لیے جاتا تھا بینی راستہ میں میرے جماع ہے یہ بچہ ہوا ہے اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو جب تک ووسرے کا غلام ہے نسب ابت نہ ہوگا اور جب مدمی اس کا مالک ہوتو نسب ابت ہوگا اور آزاد ہو جائے گا اور اگر باعری کا مالک ہوتو اس کی ام ولد ہو جائے گی بیرحادی میں ہے۔

ایک مرد نے اقرار کیا کہ بی نے آزاد مورت سے زنا کیا اس سے بیٹر کا پیدا ہوا ہے اور مورت نے اس کی تقمد میں کی تو شب دونوں میں کس سے تابت نہ ہوگا لیکن دائی نے اگرولا دت کی کوائن دی تا تو مورت سے تابت ہوگا مرد سے تابت نہ ہوگا یہ میسوط ا و مخض جس نے بائدی کے ام دلد ہونے کادموئی کیا اس بی کہ پینک مرے ہاتھوں فلان مورت سے پیدا ہوا ہے ا یں ہے۔اگر مرد نے کمی محورت حرویا مملو کہ سے زنا کا اقرار کیا اور کہا کہ یہ بیٹا میرااس سے زنا سے ہے اور عورت نے نکاح فاسدیا جائز کا دعویٰ کیا تو نسب مرد سے ثابت نہ ہوگا گرچہ بچہ کا مالک ہوجائے لیکن وقت مالک ہونے کے آزاد ہوجائے گا اور مرد شہوگی لیکن عقراس کودینا پڑسے گا ای طرح اگر عورت نے ایک گواہ قائم کیا تو بھی مرد سے نسب ٹابت نہ ہوگا اگر چہ گواہ عا دل ہواور مرد پر عقروا جب ہوگا اور عورت پر عدت دونوں صورتوں میں لازم ہے بیذ خبرہ میں ہے۔

اگرایک مورت کے مقوضہ اڑکے پردمونی کیا کہ بیزنا ہے میرا بیٹا ہے اور مورت نے کہا کہ نکاح سے ہے قونسب ٹابت نہ ہوگا پھراگراس کے بعد کہا کہ نکاح سے ہے تو ٹابت ہو جائے گا ای طرح اگر مورت نے زنا سے اور مرد نے نکاح سے دموی کیا تونسب ٹابت پھراگر مودت نے تقید ایق مرد کی طرف مود کیا تو مرد سے نسب ٹابت ہوجائے گا کذافی الحادی۔

اگرمرد نے نکاح کا اور مورت نے زنا کا دعویٰ کیا ہی اگر اڑکا مرد کے پاس ہے تو نسب مرد سے ثابت ہو جائے گا اور اگر عورت کے پاس ہے تو مرد سے ثابت شہوگا اور اگر مرداس کا مالک ہوا تو نسب ثابت ہوگا اور اگر اس کی ماس کا مالک ہوا تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور مرد پر حد جاری شہوگی عقر دا جب ہوگا اور عورت پر عدت واجب ہوگی بیری بطر مردسی میں ہے۔

اگرمرد نے ایک گواہ نکاح پر پیش کیا تو مرد سے نب ٹابت نہ ہوگا جب کہ بچہ گورت کے پاس ہوائ طرح اگر دو گواہ پیش کے مران کی تعدیل نہ ہوئی یا دونوں محدود القذف یا اندھے تھے تنب ٹابت نہ ہوگا لیکن مہر دعدت واجب ہوگی بر بچیا ہی ہے۔ اگر کمی محض کی جورواس کے فراش پر بچہ جن پس شوہر نے کہا کہ بی نے اس سے زنا کیا اور جھے سے بیدیاس کے پیدا ہوا اور مورت نے اس کی تھمدین کی تو مرد سے نب اس کا ثابت ہوگا بید ذخیرہ میں ہے۔

اگر کمی مخفی کی جورو کے اس کے فراش ہے لڑکا ہوا شو ہرنے کہا کہ تھھ سے نلال شخص نے زنا کیا اور یہ بچہای کا ہے اور عورت نے تصدیق کی اور فلاں شخص نے بھی اس کا اتر ارکیا تو بچہ کا نسب شو ہر سے تابت ہے یہ مبسوط میں ہے۔

نویں فعلیٰ

## مالک کی اپنی با تدی ہے جہے دعویٰ نسب کے بیان میں

الم محدر حمد الله عليد فرما يا اگرمرد فرائي باعرى النيخ خلام سے بياه دى چر جيد مبينے يا زياده كے بعداس كے بحد ہوا تو موجركا بچر ہوگا اورا گرشو ہر فرائيل كو فرائيل كو موجہ تي تاريخ كرك الله موجركا بجد ہوگا اورا گرشو ہر فرائيل كو دوجہ تي كو موجہ كي كر فرائيل كو موجہ كي كو در الرك الله عنداس كے اور الرك الله عنداس كے اورا كراى صورت مسئلہ من مولى فرك كم كريد بجداى باعرى سے زما سے ميرا بيٹا ہے تو باعرى اس كام ولد موجہ كو اوراك كو وقت سے چھ موجہ سے بہلے باعرى كے بچہ ہوا تو اس كے شوہر سے نسب خابت ند ہوگا بجرا كرموتى فراس كے نسب كا دعوى كي تو اس سے نسب خابت موجہ سے گھا اور نكاح قاسد ہو فرك كے الكي موجہ كے تاريخ الله كام موجہ كے الله الله كام موجہ كے الله كو الله كام موجہ كے الله كام موجہ كام كام ديا جائے گا يہ محيط على ہے۔

اگرائی بائدی کودونرے نے غلام نے باجازت اس کے مالک کے یاکی آزادے میاه دیا اور چرمینے یازیادہ میں اس کے پیرہوا تو موتی کے دعوی سے اس کا نسب موتی سے تابت نہوگا خواہ شو ہراس کی تقدیق کرے یا تکذیب کرے لیکن مولی کے اقرار کی وجہ سے آزاد ہوجائے گا اگر چہ جو ت سے تابت ہوگا یہ میسوط میں وجہ سے آزاد ہوجائے گا اگر چہ جو ت نسب نیس ہے اور یا ندی بحز لداس کی ام ولد کے ہوگی اور نسب شو ہرسے تابت ہوگا یہ میسوط میں

شوبركاحمل كى تكذيب كرفي برفسادنكاح كاتكم

آیافسادنکان کا محم ویا جائے گایانیں ہی در صورت ہے کہ شوہر نے محذیب کی قر شک نہیں کرفسادنکان کا محم نددیا جائے گا سکن تصدیق کی صورت میں بعض مشائے نے فر مایا کہ محم فساد دیا جائے گا اور بعض نے کہا کہ نددیا جائے گا مگر جب کہ شوہر نے یوں
اقر ادکیا ہو کہ یہ بچہ مولی کا ہے ہا ندی نکار سے پہلے اس سے حالمہ ہوگی تی فساد و نکار کا محم ہوگا۔ اگر زید نے اپنی ہا می محرو کے
ساتھ میا دی پھراس کو فروخت کیا پھر وقت نکار سے چھر مہینے یا زیادہ میں یا وقت نے سے چھر مہینے ہے کم میں اس کے بچہ ہوا ہی مولی
نے اس کا دھو کی کیا تو حق نسب میں تھر ایش خوات کی اور نہ بچہ آزاد ہوگا اور نہ دی گا اور باعری اس کی خاو تھ کا بحالہ دے گا
اور اگر مشتری نے اس کا دھو کی کیا تو حق نسب میں دھوت سے نہیں ہے لیکن آزاد ہو جائے گا اور ہا عمی اس کی ام ولد ہو جائے گی میریط
میں ہے۔

اگر کسی کی با تدی نے بلا اجازت مالک کے نکاح کرایا پھر چید مینے میں پیر جنی پس شوہرو موٹی نے دھوئی کیا تو شوہر کا بیٹا ہوگا
اور موٹی کے دھوئی ہے آزاد ہوجائے گا ای طرح کسی کی ام ولد نے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا اور شوہر نے اس سے وطی کی پھر
چید مینے میں بچہ ہوا پھر دونوں نے اس کا دھوئی یا دونوں نے نئی یا ایک نے دھوئی اور دوسر سے نے نئی کی تو ہر صال میں شوہر کا بیٹا قرار دیا
جائے گا یہ صادی میں ہے۔ ایک ہا تدی کے مالک نے ایک پی کے نسب پر گواہ قائم کیے کہ بیاڑ کا میری با تدی سے میر الحراث سے
پیدا ہوا ہے اور دوسر سے نے دھوئی کیا کہ بدوں اجازت ملک کے اس نے جھ سے نکاح کیا ہے اور میر سے فراش سے اس کے بید پیرہ وا
ہے جو مالک کے قیمتہ میں ہے تو شوہر کے بام بچر کی ڈگری ہوگی اور مالک کے اقرار کی وجہ سے بچرفی الحال آزاد ہوجائے گا اور اس کی

مال بعدموت ما لک کے آزاد ہوگی میرسلمرسی میں ہے۔

اگر با عری نے بلاشو ہر آیک می جنا اور مولی نے اسکا دمویٰ نہ کیا یہاں تک کریڈ اہو کیا اور مولی کی کسی با عری ہے اس کے ایک بچہ ہوا گیر پہلائز کا مرکمیا بھر مولی نے کہا کہ ان دولوں میں آیک میری اولا دہ بینی میت یا میت کا بچہ پس علی الاختلاف جمونا اسک کی میت یا میت کا بچہ پس علی الاختلاف جمونا اسلامی کس آزاد ہو جائے گا اور اس کی مال آ دمی قیمت کے واسلے می کرے گی اور نانی اس کی بھی آ دمی قیمت کے واسلے می کرے گی بید

مسوط می ہے۔ایک با ندی ایک فض کے قصد میں ہے اس کے ایک لڑی پیدا ہوئی اورلڑی کے لڑی پیدا ہوئی ہی مولی نے اپنی صحت زندگی میں کہا کہ ان مینوں میں سے ایک میری اولا و ہے اور بیان کرنے سے پہلے مرکیا تو چھوٹی لینی منتقی کل اور ورمیانی کل آزاد ہو جائے گی اور بڑی بینی نانی آ دھی آزاد اور آ دھی قیمت کے واسطے می کرے کی بیچیا میں ہے۔

ایک باندی ایک لڑکا بدون شوہر کے جن گھردو بٹیاں چوڑیا ایک پیٹ سے بدول شوہر کے جن گھرایک دوسرا بیٹا بدول شوہر کے جن گھرمول نے بڑے لڑکے اوردونوں جوڑیا میں سے ایک کود یکھا کرکھا کہاں دونوں میں سے ایک بری اولاد ہے اور آئل بیان کے حمر کیا تو کسی کا نسب موتی سے فابت نہ ہوگا اور لڑکا آ و ھا اور ہر ایک لڑکی آ دگی آ و گی آ زادہ و جائے گی اور آ دھی قیمت کے داسط می کریں گے اور چھوٹا لڑکا کل آ زادہ و جائے گا اور ایک کی مال کل آ زادہ و جائے گی اور بیام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے زدیک ہاور ما حیات کی اور بیام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے زدیک ہوا ما حیات کی اور بیام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے زدیک ہر ایک میرا کرین کے زویک و کی کرکھا کہ ان میں سے ایک میرا کی اس آ زاداور دونوں بٹیوں میں نصف آ زاداور نصف کے واسطے می کریں اور بیام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک ہادر ما حیات کی برے بات کی دیک بڑے کا آ دھا آ زاداور آ دھے کے واسطے می کریں اور بیام ام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک ہوادر ما حیات کی بری بیام زدوں میں ہے۔ دام میں ہوگی کی بری بیام رحمہ کی اور بیام آئل آ زاداور دونوں لڑکی آ زاداور دونوں میں ہے۔

ایک فض مر گیااورایک ہائدی چھوڑی جس کے تین نیچ ہیں اور ہرایک پی کو علیحد و پید ہے جی ہے ہیں ہائدی نے گواہ ایک فض مر گیااور ایک ہائدی جس کے تین نیچ ہیں اور ہرایک بی کو علید و ومولی کا بیٹا قرار دیا جائے گااور ہائی دونوں بحز لدائی ماں کے بول کے ہیں آگر گواہوں نے کہا کہ ہم گوائی ویج ہیں کہ مولی نے بڑے بڑے کی نبست اپ بیخ بیا کہ مولی تا بیٹ میں کہ مولی نے بڑے برے کی نبست اپ بیٹے بیا کہ مولی تے بڑے ان دونوں لڑکوں کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے تو باتی دونوں بھی اس کے بیٹے قرار پائیں گاورا مام محدر حمد الشعلیہ نے فرمایا کہ اگر بڑے گئی نبست بیٹے ہونے کے اقرار سے چھومینے یا ذیادہ بعداس نے دوسراجنا تو دوسرا بھی اس کی ذمہ لازم ہوگا اورا کر چھومینے سے کم میں جنا تو اس کو لازم نہ ہوگا ہے یا مرحی میں ہے۔

اگرایک محض کی ایک منکوحہ آزادہ جورداور دوسری بائدی ہے پھر ہرایک کے دونوں میں سے ایک ٹرکا پیدا ہوا پھر منکو حداور بائدی مرکئی لیس مرد نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک میرابیٹا ہے گر میں نہیں پہپانتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون میرابیٹا ہے تو کسی کانسب ٹابت نہ ہوگا اور ہرایک میں سے نصف آزاد ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔

ای طرح اگر ایک کے دوغلام ہوں اس نے کہا کہ دونوں میں نے ایک میرا بیٹا ہے یا کہا کہ یہ یا وہ میرا بیٹا ہے تو کسی کا نسب قابت نہ ہوگا لیکن ایک غیر میمن آزاد ہوگا اور بسب موت کے بیان نہ ہونے کی وجہ ہے عتق دونوں میں پھیل جائے گی بیسوط میں ہے۔

ایک با ندی کے تین اولا دبلون خلفہ ہے پیدا ہوئی ہی تین مخصول نے گوائی دی ایک نے بیگوائی دی کہ جب اس کے بڑا
بیٹا پیدا ہوالو مولی نے اقرار کیا کہ بیمرا بیٹا ہے اور دومر ہے نے گوائی دی کہ جب دومرا پیدا ہواتو مولی نے اپنے بیٹے ہونے کا اقرار کیا
اور تیمر ہے نے تیمر سے کی نبست بیگوائی دی کہ جب اس کے تیمرا بیٹا پیدا ہواتو مولی نے اپنے بیٹے ہونے کا اقرار کیا اور مولی ان سب
سے افکار کرتا ہے تو امام محد رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑا الرکا اس کا غلام ہے فروخت کر سکتا ہے اور دومرا ام ولد کے بچے کے تھم میں ب
اگر چاس کا نسب ٹابت میں ہوا اور تیمرے کا نسب ٹابت ہوائیکن اگر نئی کرے قابت نہ وگا کذائی فاوی قاضی خان۔

ومويه فعنل

## بچرکےنسب کاکسی دوسرے کے واسطے اقر ارکرنے کے بعدا پیے نسب کے دعوت کرنے کے بیان میں

اگرایک ہا شکا ایک مخف کے بعد میں بچے جن ہی مولی نے اقرار کیا کہ بیٹرکا اس کے شوہر آزادیا غلام کا ہے کہ جس کے ساتھ اس کو بیاہ دیا تھا بھراس کے بعد اپنے نسب کا دعویٰ کیا ہیں اگر مقرلہ نے اس کے قول کی تقعد بی کر لی تو بھر مولی کی دعوت اپنے واسلے سے نہیں ہے لیکن اس کے اقرار پر غلام اس کے باس سے آزاد ہوجائے گا ای طرح اگر مقرلہ نے اس کی شقعد تی اور نہ تکذیب کی بلکہ فاموش رہا تو بھی دعوت نسب اصلا سے نہیں ہے۔اس طرح اگر مقرلہ غائب یا میت ہوکداس کی تقعد بی دی تکذیب کا محلام ہوتو مولی کی دعوت نسب کی تھا ہام حال نہ معلوم ہوتو مولی کی دعوت نسب می تو اس کی تو اہم مال نہ معلوم ہوتو مولی کی دعوت نسب کی تو اہم اللہ خیرہ۔

آگرمونی نے ان میں سے کی ہات کا اقرار نہ کیا لیکن اجنی نے کہا کہ بیاڑ کا مولی کا بیٹا ہے لیکن مولی نے انکار کیا پھر اجنی نے اس کو ترید ایا اس کے وارث نے ترید ایکر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا تو آزاوہ وجائے گا اور نسب اس سے ثابت نہ ہوگا بی قول امام اعظم

رحمة الله عليه كاب ميسوط على ب-

اگرایک عورت نے ایک مرد پردعویٰ کیا کہ اس نے جھے نکاح کیا اور میلا کا جو بیرے پاس ہے میرا بیٹا ای مرد سے ہے اورشو ہراس سے منکر ہے اوردو گواہوں نے عورت کی طرف سے مرد پر یہ گوائی دی اور قاضی نے کس سبب سے ان کی گوائی رد کردی مجرایک گواہ نے اس کو میں گاؤا کی اور کا کیا تو امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے زو یک میجے نہیں ہے بیذ خبرہ میں ہے۔

اگرایک عورت نے گوائی دی کہ بیلا کا اس عورت کا ہے اور اس کی گوائی نسب پر مقبول ند ہوئی پھر کوائی دیے والی عورت نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے اور اس پر دو گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر لڑکے نے بڑے ہونے کے بعد دو گواہ قائم کیے کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں تو قاضی اس کے نسب سے ہونے کا تھم کرے گا پیمسوط میں ہے۔

اگرایک مزد نے کمی مورت کے پاس کے ٹرکے پرنسب کا دعویٰ کیا اور مورت منکر ہے اور مرد نے دو گواہ قائم کیے اور قاضی نے ان کی گواہی پڑھم نے دیا پھرائیک گواہ نے دو گواہ اس دعویٰ پر قائم کیے کہ پیاڑ کا میرا بیٹا اور یہ مورت میری ہوہے تو قامنی اس گواہی کو تول نہ کرے گا اورا گرمورت نے دعویٰ کیا کہ پیاڑ کا میر ابیٹا ہے اس مرد سے پیدا ہے اور بیمرومیر اشوہر ہے اور اس پردو گواہ قائم کیے تو اس کی طرف سے قامنی گواہوں کی ساعت کرے گا بیمیر میں ہے۔

اگرایک مورت کے پاس کے بچہ پردومردوں نے دعویٰ کیا ہرا کیک جہتا ہے کہ بیمرا بیٹا ای مورت ہے تکا ت سے پیدا ہوا ہے
اور مورت منکر ہے پہر مورت نے کمی دوسر ہے پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھے ہے تکاح کیا اور بیلز کا اس ہے ہاوراس امر کی کوائی اٹنی
دونوں مختص نے دی جنیوں نے خودلڑ کے کا دعویٰ کیا تھا تو اٹنی کوائی مقبول نہ ہوگی ای طرح اگر کسی مورت کے پاس کے لڑ کے پر
ایک مختص نے کوائی دی کہ بیڈال مختص کا لڑکا ہے اور قامنی نے اس کی کوائی دوکر دی پھر اس نے اور دوسر سے نے قامنی کے سامنے
کسی دوسر ہے مختص کے نسب ہے ہونے کی کوائی دی تو کوائی قبول نہ ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

اگر کسی عورت مکاتبدی نسبت افراد کیا که بیمیری مکاتبدای شو برے یجہ جن ہے مجرخود دعویٰ نسب کیا تو تصدیق ندکی

فتاوی عالمگیری ..... طد (۲) کاک (۱۸۸) كتاب الدعوي

جائے گی لیکن آ زاد ہوجائے گا اور مدیر واورام ولد کے بچیکا بھی میں تھم ہے كذائى الحادى۔

شوہر کی وفات کے جھ ماہ بعد بچہ پیدا ہونا 🌣

الركم فخف كى حامله باندى ہے پس اقر اركيا كداس كاحمل اس كے شو ہركاہے جومر كيا ہے پھرا ہے نسب كا دعوىٰ اور چيد مہينے ے کم میں بچہوتو آ زاد ہوگالیکن اس سےنسب اس کا ثابت نہ ہوگا اور اگرمونی نے بعد اپنے اقرار کے ایک سال تو قف کیا جرکہا کہ یہ جھے عالمہ ہے کی وقت اقرارے چومینے سے پہلے بچہ جن تو و وموٹی کا بیٹا ٹابت اللسب ہوگا رہے یا میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ می نے اپنی ہاندی کی عائب خص کے ساتھ جوزندہ ہے بیادی ہاس کے جے مینے بعداس کے بچہ پیدا ہوا

اورمونی نے اس کا دعویٰ کیا تو تقدیق ندکی جائے کی میمسوط میں ہے۔

اگر دومردوں کی مشترک ہاندی کے بچہ ہوا چرایک نے کہا کہ بیددوسرے شریک کا نطقہ ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس شر یک کا بیٹا ہے مجر دونوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ بیرمیرا بیٹا ہے ہیں اگر دوسرے نے وعویٰ کیا تو بلا خلاف سیح نہیں ہے اور اگر اول نے دعویٰ کیاتوامام رحمة الله علید کے زو یک دعوت سی فیس ہاور صاحبین نے اس می خلاف کیا ہے اور بی آزاد ہوگا کیونکہ دونول نے اس کی حریت کی ہاہم تقدیق کی ہے اور یا عمری ام ولدموتو فد لے ہوگی جب دونوں میں سے کوئی مراقو آزاد ہوجائے کی كذاني الذخيرويه

کارو یہ نصفی ش

## · النسب على الغير اوراس كمناسبات ك بيان ميس

اگر کسی نے اینانب اینے باپ سے ٹابت کرتا جا ہا اور باپ مرچکا ہوتو قاضی اس کے گوا بوں کی ساعت نہ کرے گا مگر جب كه تعم كوحا منيركر بي خواه ميت كاوارث مويا قرض دار موكداس پرميت كالمجيري آتا مويا قرض خواه موكدميت پراس كاحق مويا مومی لہ ہو پھر جب می مخص کو حاضر کر کے اس برائے ہاپ کے تن کا دعویٰ کیا تو خواہ میخص تن کا مقر ہو یا منکر مدی اپنے نسب کو تا بت كرسكا باورقاض ال معم كم مقابله من كوابول كى ما عت كركا بكذا في شرح ادب القاضي الخصاف.

ایک تھی نے دوسرے پردوئ کیا کہ بیمیرالان و باپ کی طرف سے بھائی ہے ہی اگراس سے میراث طلب کرنامقعود ہے یا نفقرتو دعویٰ کی ساعت ہوگی اور بھائی ہونے کی ڈگری ہوگی اور میتھم تمام بھائیوں ووارتوں پر جاری ہوگا اور اگراس سب سے مال کا دعوی مقصود نیس ہے تو بھائی ہونے کا اثبات مکن نیس ہے اور اگر مدعاعلیہ نے اس کے بھائی ہونے کا اقر ارکیا تو سی نہیں ہے ای طرح اگردوی کیا کدمیرا بوتالین بین بین این است مالانکد بینا عائب یامر چکا ہای طرح اگردادا مونے کا دوئ کیا کہ باپ کا باپ ہ حالانکہ باپ غائب یامیت ہے ہی اگراس سب سے مال کا نفقہ وغیرہ کا دعویٰ مقعود ہے تو غائب کی طرف سے حصم قرار باسکتا ہے ریہ خزامة المعتين على ٢

دوسر مے من پر دعویٰ کیا کدیرا پہاہے یا کسی عورت پر کدید میری جمن یا چوپھی ہے اور کسی میراث یا تن کا دعویٰ نہ کیا تو سیح

حیں ہے بیراجیدی ہے۔ ا كركم فنص بر دوي كيا كه بدميرا باب بي بابينا بي ياكس مورت بر دوي كيا كدميري بوي يا بوي في دوي كيابدميرا ل يعنى اس كرواسط في الحالية زادى كاتهم ن وكام السي توليم للنب يعني فيريرنس كاباروالنام شوہرہے یا کسی غلام نے کسی عربی پردھوئی کیا کہ اس نے جھے آزاد کیا ہے اور بیمبراموٹی ہے یا عربی نے دھوئی کیا کہ بیمبراغلام تھا ٹی نے اسے آزاد کیا ہے یاولا وموالات کا دھوئی کیا اور عرفا علیہ ان امور ہے منکر ہے لیس مدمی نے گواہ قائم کیے کہ مقبول ہوں کے خواہ ان جزوں کے سبب سے مال کا دعویٰ ہویانہ ہوبیہ خلاصہ علی ہے۔

اکرکنی مورت نے دوئی کیا کہ پیخف میرابیٹا ہے یا اس نے دوئی کیا کہ بیمری ال ہے ہی مدی نے کواہ قائم کیے تو قاضی ساعت کرے گا اورنسب مدی کا ثابت ہو جائے گا ایسا علی صاحب کتاب نے اس مقام پر ذکر کیا اور ایسا بی امام محمد رحمته الله علیہ نے جامع میں تکھاہے دواسخسان ہے کذائی شرح ادب القاضی لٹھان۔

ا کرایک فض کے قبنہ میں ایک بچاس قدر چھوٹا ہے کہ اپنی ذات سے تعبیر نہیں کرسکتا ہے اور مروقا بض کے زعم میں و مستقط

ایک مورت اسلی حرو نے کواوقائم کے کدیے بچر مرا مال ہاہ ، کی طرف سے بھائی ہے تو مورت کی ڈکری موکراس کے بھائی مونے كاتھم كياجائے كا اوراسكود ، وياجائے كا اى طرح اكر قابض مخص اس كے غلام مونے كا دعوى كرتا مواور باقى مسئله بحال ب عورت کی ڈگری موگی اوراس کی آزادی کا تھم موگا اگر کی تخص پرعورت نے دعویٰ کیا کہ بدیرے بیٹے کا بیٹا لینی ہوتا ہے تو یہ صورت اور بھائی ہونے کے دموی کی صورت مکسال ہے اس اگر یاد جوداس کے کی جن مستحق کا دعوی کیاتو کوائی مقبول ہوگی ورشیس ایک مخض مر م کیا اور تین مولی کہ جنہوں نے اسے آزاد کیا تھا چوڑے اور ایک دارچوڑا اس کے مولاؤں نے گواہ قائم کیے کہ ہم نے اس کو آ زادكيا تقامار مصواعة اسكاكونى وادمث تيس ماور قاضى في واركى ذكرى ان كما متن تهائى كردى محرايك مولى مركيا محرايك نے گواہ قائم کیے کہ میں اس کا ( بینی میت دوم ۱۱) ماں باب کی طرف سے بھائی ہوں میرے سوائے اس کا کوئی وارث نیس ہے ہی قاضی نے اس کے نام مولائے میت کے حصد کی ڈیری کر کے غیر منقسم اس کے سپر دکر دیا پھر ہمائی نے اس کو کس کے ہاتھ فروخت کر کے سپر د كرديا پرمشرى نے جو پجيزيدا ہے وہ كى ففس كووربيت دے كرغائب ہو كيا پرايك ففس آيا اوراس نے ميت دوم كے بحائى كے مقابله بن كواه قائم كي كدش دوسر ميت كابينا بول اوروارت بول مير سوائك كوئى وارث نيل ساوردار ك وولول شريكول نے بھی اس کی تقدیق کی تو قامنی بینے کے نسب کی ذکری کردے گا اور آیا اس تبائی کی ڈکری بھی جو بھائی کے نام ہو چکی ہے اس کے نام كرے كا يانيس بس اكر بينے كے نسب كى ذكرى كرنے والاوبى قاضى ہے جس كے سامنے بھائى كامقدمہ چيش ہوكر ذكرى مولى تھى تو بنے کے نام اس تبائل حصد میت کی ڈگری جو ہمائی کے نام ہو چک ہے کردے گا اور اگروہ قاضی نہیں بلکہ دوسرا ہے تو بینے کے نام حصہ تركدكي ذكرى ندكر ما ورتاويل اس مسلدكي بيد كرقاض وانى كواس حدكاود بعت بونامعلوم بمثلا قامني واني كرما مفمشرى نے مستودع کے یاس ود بعت رکھاہے یا مستودع نے ود بعث کے گواہ پی کیاس سے قاضی کومعلوم ہوااور اگر قاضی ٹانی کوود بعث مونا معلوم نہ موتو دوسرا قاضی بینے کے جھے کی ڈمری بینے کے نام کردے گااور بیٹاان دونوں تقدیق کرنے والے شریکوں کے حصہ می داخل ندہوگا۔ پر اگرمشتری اس کے بعد آیا تو قاضی مشتری ہے وہ صد لے کرمیت کے بیٹے کودے دے گا ایسا بی امام محدر حمة الله عليد في كتاب من ذكر قر مايا اورمشائخ في كمها كمتاويل اس كي بيب كرين كالسطي مشترى سدولا مدين كالحكم اس وقت و گا کہ بیٹے نے مشتری پردوبارہ کواہ بیش کیے یا خودمشتری نے اقرار کیا کہ میں نے بیدهمہمیت کے بھائی سے خریدااوراس نے میت ےورشہ ایا تھالیکن بدون اس کے حصہ میت کی ڈگری بیٹے کے نام نہو کی بیجیط میں ہے۔ منتی میں ہے کہ ایک لنجے نے ایک مخص پر گواہ قائم کیے کہ میمبراباب ہے تا کہ قاضی اس پر نفقه مقر د کرد سے اور مدعا علیہ نے

ایک دوسرے مخص پر گواہ قائم کیے کہ یہ لنجے کا باپ ہے اور بیدوسرا مخص منکر ہے اورانجا بھی منکر ہے تو لنجے کے گواہول ہول گے اور اس کا نسب ای سے ٹابت ہوگا جس پراس نے گواہ قائم کیے ہیں اورای پر نفقہ فرض کیا جائے گااور دوسر سے کے گواہوں پرائٹات ندکیہ جائے گابیذ خیرہ میں ہے۔

بعض فحاون میں ہے کہ جمہول النسب نے اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ میں تیرا بیٹا ہوں اور اس نے تعدیق کی تو اس سے نسب ثابت ہوگا اور اگر تکذیب کی ہیں اگر مرکی نے اپنے دعویٰ پر گواہ بیش کیے تو نسب ثابت ہوگا ورزئیس پھر اگر مدعا علیہ نے گواہ و یئے کہ سیدی فلال مخص کا بیٹا ہوں کے گواہ باطل ہوں کے لیکن فلال مخص سے اس کے نسب کی ڈگری نہوگی ہیں جو بعض فاویٰ میں ہے وہ ذکور منتمی کے مخالف ہے رہے یا میں ہے۔

ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ یہ بیٹا میرا فلا س مورت وصیت ہے اور میرااس مورت کی میراث میں تق ہے اور بیٹے نے گواہ قائم کیے کہ میں دوسرے مرد کا بیٹا اس کی بیوی ہے ہوں اور وہ دوسر امتکر ہے تو مدتی میراث کے گواہوں پر ڈگری ہوگی اور لڑکے کانسب اس سے ثابت ہوگا یہ مجیط سرتھی میں ہے۔

ایک مردی جناج نے ایک مالدارائر کے پردوئی کیا کہ بیمیر اجینا ہے تا کہ قاضی اس پری بی کا نفقہ مقرد کرد سے اور اس پر کوا وقائم کیے اور اڑکا اس سے منکر ہے اور اس نے کوا وقائم کیے کہ بی فلال دوسر سے کا بیٹا ہوں اور وہ فلال فخص منکر ہے تو باپ کے کوا ہ مقبول بوں کے اور اس کے واسطے نفقہ کی ڈکری اڑکے پر ہوجائے گی اور اڑکے کے کوا و دوسر سے پر باطل ہوں کے بید ذخیر ویس ہے۔

دوجوڑیالڑکوں میں سے ایک مرگیا اور مال جھوڑ ااور دوسر النجائیات ہے ہیں ایک فخص نے آ کروعو کی کیا کہ میں اُن دونوں کا باپ ہوں تاکہ میراث کے اور اس سے نفقہ طلب کیا اور دونوں مرعوں باپ ہوں تاکہ میراث لیے نے کی دوسرے پر گواہ پیش کیے کہ ہما داباپ بدہ اور اس سے نفقہ طلب کیا اور دونوں مرعوں کے گواہ ساتھ چیش ہوئے تیں ہونے کا تھم کیا جائے گا بدوجیر کرددی ہیں ہوئے گئے جی ہونے کا تھم کیا جائے گا بدوجیر کرددی ہیں ہے۔

اگر عورت نے کسی پر کواہ قائم کیے کہ بیمیرا پہا ہے تا کہ اس پر نفقہ مقرر ہواور پہانے دوسرے پر کواہ قائم کیے کہ بیعورت کا بھائی ہے تو پہانفقددینے سے بری ہوگا اور بھائی پر مقرد کیا جائے گا آگر عودت کو منظور ہوبیتا تار خانیہ ٹس ہے۔

ایک بالغ نرے نے ایک مردو ورت پر کواہ قائم کیے کہ بین ان دونوں کا بیٹا ہوں اور دوسر سے ایک مردو ورت نے کواہ قائم
کیے کہ بیڑکا ہمارا بیٹا ہے تو لڑکے کے کواہ اولی بین ادراس کا نسب انہی دونوں سے تابت ہوگا جن کا وہ دعویٰ کرتا ہے ای طرح اگراڑکا
تھرائی ہواس نے ایک مرد تھرائی دعورت تھرانیہ پرمسلمان کواہ قائم کیے کہ بین ان دونوں کا بیٹا ہوں اور ایک مسلمان مردومسلمان
مورت نے ای امر پر کواہ دیئے یعنی یہ ہمارا بیٹا ہے تو لڑکے کے کواہ متبول ہوں کے ادران کور جے لہوگی اور اگر لڑکے کے کواہ تھرائی
ہوں تو مسلمان کے کواہ متبول ہوں می ادرائر کے پراسلام کے واسطے جرکیا جائے گار پریمیل میں ہے۔

سيظم اس وقت ہے كددولوں ماں باب دراصل مسلمان ہوں يا كافر ہوں كراسلام لائے ہوں اوراؤ كا نابالغ ہوليكن لا كا كائل نه بوگا اگر اس نے اسلام سے افکار كيا كذائى الحيط \_

اگر لڑے نے دعویٰ کیا کہ میں زید کا بیٹا ہوں اس کے فراش ہے اس کی باعدی قلاں سے پیدا ہوں اور زید کہتا ہے کہ میری باعدی سے میرے فلاں غلام کے فراش سے جس کے ساتھ میں نے باعدی بیاہ دی تھی پیدا ہوا ہے اور و و غلام زعرہ ہے اس کی تقد ایق

المحنى ووعقدم مول محاا

کرتا ہے تو وہ لڑکا ای غلام کا قرار دیا جائے گا اور اگر لڑکا مدی ہے کہ یں فلاں غلام کا بیٹا ہوں اور گواہ دیئے اور مولی کہتا ہے کہ میر ابیٹا ہے تو غلام کا بیٹا قرار دے کر آزاد کیا جائے گا کنوائی الحادی اگر غلام نے گواہ دیے کہ میر لڑکا میر اسے میری اس باعدی زوجہ سے پیدا ہو اسے اور مالک نے گواہ مقبول ہوں کے اور اس کا بیٹا قرار دیا جائے گا کمر آزاد کیا جائے گا مر کے ہوگی یہ سوطیس ہے۔

اگروارث بی صرف مدی بول؟

آگر غلام مرکیا ہو یا زئدہ ہو گر بچد کے نسب اور نکاح کا مرکی نہ ہوا ورمونی بھی مرکیا ہو مدی اس امر کے صرف وارث اوگ موں اور اس امر پر گواہ قائمکر تے ہوں تو لڑ کے کے نسب کی قضامونی ہے کی جائے گی اور تمام وارثوں کے ساتھ وارث ہوگا کذافی الحیط ۔

اگرایک فنل باندی ہوڑا ہی غلام نے گواہ دیے کہ میں میت کا بیٹا اس کی فلاں باندی ہوں کہ اس کی ملک میں جھے یہ باندی جا دراس نے ایسا قرار کیا ہے اور دوسرے فنص نے گواہ قائم کیے کہ یہ میرا غلام ہم میری فلاں باندی سے پیدا ہوا جس کو میں نے ایسا قرار کیا ہے اور دوسرے فنص نے گواہ قائم کے کہ یہ میرا غلام ہم کی کرتا ہے قالم کے جس کو میں نے اپنے قلال نظام ہے دار میں کہ در گری ہوگی اور مال کی ڈگری ہوگی اور مال کی ڈگری ہدی کے تام ہوگی اگر زندہ موجود ہے بیمسوط میں ہے۔

اگرفلاں غلام مرکیا ہویا زندہ ہو گراس نے نکاح کا انکار کیا ہوتو غلام کانسب ای میت ہے جس پر اس نے گواہ قائم کیے ابت ہوگا اور اس سے میراث پائے گا اور ہا تھی کی ڈگری میت کے نام ہوگی اور اس کی ام ولد ہوگی اور بسبب اس مے مرنے کے اس کی آزادی کا تھم ویا جائے گار محیط میں ہے۔

باربويه فعل

# طلاق دی ہوئی عورت کے بچہ اور وفات سے عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کے بچہ کے نسب کے بیان میں

اگرمرد نے اپی عورت کوطلاق دی اور طلاق رجی ہے پھراس کے دوہرس ہے میں ایک بی روز کم تھا دوار کے پیدا ہوئے اور و وعدت گذرجانے کا اتر ارتبیل کر پکی ہیں مرد نے ایک بچے کی ولا دت پراس کی نفی کی پھر وہ دومرا جن تو دونوں اس کے بیٹے ہوں کے اور مرد پر حد شد کے اور در احان ہوگا اور اگر دوہرس ہے زیادہ میں جن اور دونوں کی اس نفی کی تو دونوں میں لعان کرایا جائے گا اور دونوں کا نسب اس مرو ہے منقطع ہوگا اور اگر اقل کی نفی کی پھر دومر ہے کا اقر ارکیا تو وہ دونوں اس کے بیٹے ہوں کے اور اس پر حد قد ف ماری جائے گی اور اگر ایک بچروہ ہیں جن اور دومر اوو ہرس سے زیادہ میں جن تو امام اعظم رحمۃ الله علیہ وامام ابوسف رحمۃ الله علیہ کنزو یک ہے میں جن تو نفی کرنے رحمۃ الله علیہ والی میں جن تو نفی کو دونوں کا نسب اس مرو ہے تا ہوں جائے ہوں گا اور اگر ایک کو وہرس سے نیا وہ میں جن تو وونوں کا نسب اس مرو ہے تا ہوت ہوگا اور اگر ایک کو وہرس سے ایک دونوں کا نسب اس مرو سے تا ہوت ہوگا اور اگر ونوں کی کن کی کو اس برصور دونوں کا نسب اس مرو سے تا ہوگا اور اگر ونوں کی کن کی کو اس برصور دونوں کا نسب اس مرو سے تا ہوت کی تو دونوں کا نسب اس مرو سے تا ہو کی تا ہوت کی کرد نے میں مور سے اور کی کن کی کو اس برصور دونوں کا نسب اس مرو سے تا کہ کو وہرس سے ایک دن کم اور دومر اوو ہرس سے ایک دن کم اور دومر اوو ہرس سے ایک دونوں کی کن کی کو دونوں کا نسب اس مرور شاولی کی میں ہوگا اور اگر کی کو دومرس سے ایک دونوں کی کن کی کو دونوں کی کن کی کو دونوں کی کی کو دومرس اور کی کی کو دونوں کا کس میں ہو کی سے سے کی کو دومرس اور کی کی کو دونوں کو کسی کی کو دومرس کی کو دومرس کی کی کو دومرس کی کی کو دومرس کو کی کو دومرس کی کی کو دومرس کو کی کو دومرس کی کو دومرس کو دومرس کی کو دومرس کی کو دومرس کی کو دومرس کی کی کو دومرس کی کرد کی کے دومرس کی کی کو دومرس کی کی کو دومرس کی کرد کی کی کو دومرس کی کی کو دومرس کی کی کو دومرس کی کی کو دومرس کی کو دوم

اگر مرد نے اپن عورت کو ایک طلاق ہائن دی اور اس سے وطی کر چکا ہے جمرد و بارہ نکاح کیا اور اس نکاح سے چھ مہینے سے کم

شن اس کے لڑکا ہوا اس نے نئی کی تو دونوں میں لعان ملکرایا جائے گا اور جدائی کراوی جائے گی اور پچر کا نسب باپ سے تابت رہے ' اورا گرچیومینے یا زیاوہ میں پیدا ہوا تو لعان لیا جائے گا اور نسب بھی قطع کیا جائے گار پچیا میں ہے۔

ایک معتدہ ورت نے دوسرے نائل کرلیا اوراس نے ولی بھی کرنی مجردونوں میں جدائی کرادی گی ہراس کے بید بید ابوا کہ دونوں سے متعور ہوسکتا ہے تو پہلے شوہر کا قرار دیا جائے گا ابعض مثار کے نے کہا کہ بیتوں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے گیر سا المجان کے نزد یک دوسرے کا ہے اورا کر دونوں سے معمور نہ ہوتو دوسرے کا ہے اورا کر دونوں سے ہو متعور نہ ہوتو دونوں سے نہ ہونے کا تھم کیا جائے گا صورت اس کی بیہے کہ پہلے کے طلاق دینے سے دو برس سے زیادہ میں اور موسرے کے ولی کرنے ہے کہ میں ہوسکتا ہے اورا م الولدا کردویوں یا زیادہ میں پیرجی تو آل کی اسے کہ پہلے کے طلاق دینے سے دو برس سے زیادہ میں اور موسلے کے ولی کرنے ہے تو میں ہے جی مینے سے کم میں اور موسلے کے اورا م الولدا کردویوں یا زیادہ میں کی جی تو آل وقات شوہر سے عام ہو ہو ہو ہو ہو ہو دو برس تک نسب شوہر سے ثابت ہوگا اور صغیرہ آگر وقات شوہر سے عدت میں ہوادہ موسلے کے ہواتو نسب شاہت ہوگا ہو ہو مینے سے کم میں اس کے بچہواتو نسب شاہت ہوگا ہو مینے سے کم میں اس کے بچہواتو نسب شاہت ہوگا ہو مینے سے کم میں اس کے بچہواتو نسب شاہت ہوگا ہو مینے سے کم میں اور کو اس کو میں ہوگا ہو اورا کر دو طلاق دی ہو مینے سے کم میں اس کو خریدا اور وقت خرید سے تیو مینے سے کم میں اور کو اس کو کہ اس کو کہ اس کو کو کہ اس کو کہ کا کی گوئی قاضی خان ۔

جن تو اس کو لازم ہوگا اورا کر جے مینے میں جن تو لازم نیش ہے ریکھا میں وقت سے کہ طلاق ایک ہواورا کر دو طلاق دی ہیں تو وقت طلاق سے دو برس تک نسب شاہت ہوگا گوئی قاضی خان ۔

### برقويه فصل

# مال وباپ میں سے ایک کے بچے کفی کرنے آور دوسرے کے دعویٰ کرنے میں سے ایک کے بیان میں کے بیان میں

اگر ایک فض نے ایک مورت سے نکاح کیا اور وقت نکاح سے چھ مہینے بی اس کے بچہ ہوا اور مورت ومرد دونوں آزاد مسلمان ہیں ہیں ایک نے اس کے بیٹے ہونے کا دونوں آزاد مسلمان ہیں ہیں ایک نے اس کے بیٹے ہونے کا دمویٰ کیا اور دوسرے نے کلذیب کی تو وہ دونوں سے بیٹا قرار پائے گا۔ای طرح اگر شوہر نے کہا کہ یہ بچہ بچھ سے پہلے کے شوہر کا ہے اور مورت نے کہا بلکہ وہ تیرا ہے تو اس شوہر کا قرار دیا جائے گا اور دونوں بی احال ہیں ہوگی اور دشو ہر پر حدقد ف ماری جائے گی دیجیا ہیں ہے۔

اگرشو ہرنے کہا کہ تو اس کوزنا ہے جن ہے لیں اگر کورت نے اس کی تعمد اپنی کی تو مرد کا بیٹا قرار پائے گا اور اگرا نکار کیا تو دونوں میں لعان واجب ہوئی اور لعان سے بچہ کا نسب منقطع کیا جائے گامیم میسوط میں ہے۔

ے کینی مردومورت دولوں جا رجارمرتیتم کھا کر بیان کرتے اور ہار پنجم اپنے نئس پر است کا وقوع در صالت خود کا ذب ہونے کرتے ہیں 11 ع انکار کرنا اور سکر ہوٹا کہ یہ امار انہیں ہے 11 یجے شوہر سے ثابت المنس ہوں ہے۔ اس طرح اگر وونوں نے قاضی کے سائے لعان کرنیا تھر بنوز قاضی نے دونوں میں فرقت اور بچوں کو مال کی طرف لازم کرنے کا تھم نہ کیا تھا کہ استے میں کوئی مرد یا عورت مرکمیا تو دونوں لڑے ان دونوں سے ثابت المنسب ہوں کے۔ اگر عورت ایک بچہ جنی اور شوہر نے اس کی تفی کی اور قاضی نے دونوں میں لعان کیا اور فرقت کردی اور بچہ کو مال کی طرف لازم کیا پھردوم ایچ اس جی تو دونوں بچیشو ہر کے نسب سے اس کولازم ہوں تے مید چیط میں ہے۔

اگر دو پی آکو جوڑیا جنی اور شو ہر کو ایک کاعلم ہوا اس نے تفی کی اور العان کیا اور قاضی نے پی اسکی مال کی طرف لازم کیا اور دولوں میں فرفت کردی پھر دوسرے بالم ہوا تو دولوں نی شرفت کردی پھر دوسرے بیات و دولوں نی جو افضا ہوا اور اس کی بھی نئی گی تو دو بارہ العان کرایا جائے اور بعد العان کے دولوں نی مال کی طرف لازم کیے جا کی سے میمسوط میں ہے۔ موااوراس کی بھی نئی گی تو دو بارہ العان کرایا جائے اور بعد العان کے دولوں نی میں جدائی کرکے بیدکو مال کی اور بید کی اور بید کے اور کی کیا بعد از ان کہ قاضی نے دولوں میں جدائی کرکے بیدکو مال کی میں اسکی میں جدائی کرکے بیدکو مال کی میں جدائی کرکے بیدکو مال کی اور بید کے اس کی اور بید کے نسب کا دعویٰ کیا بعد از ان کہ قاضی نے دولوں میں جدائی کرکے بیدکو مال کی

ظرف لازم کردیاہے پس اگر بچے زندہ ہوتو اس کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا اور شوہر کوحد قذ ف ماری جائے گی خواہ عورت زندہ ہویا مر محمل میں میں میں

آگر پچیمر کمیا ہواوراس نے میراث چیوڑی پھر ہاپ نے اس کے نسب کا دکوئی کیا تو تعدیق نہ کی جائے گی لیکن اگراس بچی نے
کوئی اولا دفیکر یامؤنٹ چیوڑی ہوتو تقیدین کی جائے گی پھر جنب اقرار سی ہوجائے تو ملائن کوحد ماری جائے گی اور میراث لے لے گااور
اگروہ بچیجس کی تھی کی ہے مؤثث ہواوروہ اڑکا چیوڑ کرمرگئ پھر ملائن نے اپنی تکذیب کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیا تقید این نہ کیا
جائے گااور ندوار ہے ہوگا اور صاحبین کے نزد کیا تھیدین کی جائے گی اور صد ماری جائے گی اور وارث ہوگا ہے ہسوط میں ہے۔

اگر کی فض نے با ندی سے امان کیا اور قاضی نے اس کے بچوں کو ماں کی طرف او زم کیا پھر ملاعن کے بیٹے نے چاہا کہ شی سے نام کی بیٹی سے نے چاہا کہ شی سے نکاح کروں تو نہیں جائز ہے اور دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی ای طرح اگر ملائن نے فود دو کی کیا کہ شی نے اس باندی سے دھی نہیں کی تھی جس کے اس باندی سے دھی نہیں گئی جس کے اس باندی سے دھی نہیں گئی جس کے اس باندی سے دھی تھی ہے۔ اگر اپنی ام دار کو آزاد کر دیا پھر اس سے نکاح کمیا پھر چھ مہینے یازیا دو شراس کے بچے ہوا ہی اگر اس کی نفی کی تو احان لیا جائے

گاور پیرماں کی طرف لازم ہوگا آگر چھ میبینے ہے کم میں وقت تکارج سے پیرہوا ہے تو تنی پر لعان کرے اور بیرباب کی طرف لازم ہوگا اور تاویل مسئلہ یوں ہے کہ جب جوت وقت اعماق ہے دو برس ہے کم میں ہوتا کہ نسب مولی سے تابت ہو کذافی المبوط-

قلت 🏠

 یا تھی نے شوہر کوا ختیار کیا تو پیکانسب ابت ہوگا اور قطع نکار کے واسلے دونوں سے لعان لیا جائے گا اور اگر اپنے نفس کوا ختیار کیا ہی اگر شوہر کے بچرک نفی کرتے ہے کہا ہے۔ گا اور باہم لعان دلیا جائے گا اور ہم رہے بی کے اور ہم رہے کی گرفتا کر باشری نے بعد آزادی کے اپنے شوہر کوا ختیار کیا ہے تو ہر کوا ختیار کیا ہے تو ہر کوا ختیار کیا ہے تو ہر کوا ختیار کیا ہو گرفتا کی گرفتا کر گرفتا کی گرفتا کی گرفتا کر گرفتا کر گرفتا کی گرفتا کی گرفتا کی گرفتا کی گرفتا کی گرفتا کر گرفتا کی گرفتا کر گرفتا کر گرفتا کی گرفتا کر گرفتا کر گرفتا کر گرفتا کر گرفتا کر گرفتا کر گرفتا کی گرفتا کی گرفتا کی گرفتا کی گرفتا کر گرفتا

مسكه بالاك أيك اورصورت كابيان

اگر باندی کوشو ہرنے خریدا ہی ونت خریدے چہ مہینے ہے کم میں بچہ بیدا ہوا اور شو ہرنے تنی کی تو تنی صحیح ہے بچہاس کولا زم ہوگا اور اگر چید مہینے یا زیادہ میں پیدا ہوا اور شو ہرنے نئی کی تو فتلائقی کرنے سے منتقی ہوجائے گا اور مرد کے ذمہ لازم نہ ہوگا لیکن اگر اقر ار کرے تولازم ہوگا یہ مجیط مزمنی میں ہے۔

ا یک مخف کی بوی ایک با ندی ہے اس نے باندی کے مالک سے اس کوفر بدا اور آزاد کردیا پھراس کے بیر ہوا ہی اگر وقت عتق سے چھ مہینے سے کم میں بچے ہوا اور اس نے نسب کا وعویٰ کیا تو نسب اس سے ٹابت ہو جائے گا خواہ باندی سے اس نے وطی کی ہویا ندى مواور بائدى اس كى ام ولد موكى اور اگراس كى تى كى كى اس اگرونت خريد سے چەمىيے سے كم يى بچه مواسے تونسب منتقى ندموكا اور ند دونوں عل احان واجب ہوگی اور حدقد ف واجب ہوگی اور اگرونت خریدے چرمینے یا زیادہ علی بچہواتو بچے کانسب مرد سے تابت نہ ہوگا اور اس پرلعان وحدیمی واجب ندہوگی۔اگر وقت آ زادی سے چدمینے سے دو برس تک پچہوالی اگر شو ہرنے اس کے نسب کا دوئ كيانونسباس عابت موجائه وخاواورت عولى كى مويانكى مواوراكرتنى كى بن اكرعورت عدد فينيس كى بالا جماع مرد سےنسب ٹابت ندہوگا اور اگر عورت سے دلمی کی ہے بھر بچد کےنسب سے اٹکار کیا یا شاقر ارکیا اور ندا تکار کیا بلک فاموش رہاتو اس من اختلاف بالمابويوسف دهمة الله عليه كزر يك شوبر سانس ثابت شهوگا اور نداس كوحد مارى جائي كاورا مام محدر حمة الله عليه نے فرمايا كمشو ہر سےنسب ثابت ہوگا اور اگرنفي كي تو حد ماري جائے كى (جب كفي كرے،١١) اور اگر وقت آرا دى ہے وہ برس ے زیادہ میں میں جن ۔ پس اگر شوہر نے دعویٰ کیا تو نسب ثابت ہوگا اور اگر نفی کی تو بالا تفاق نسب ثابت ندہوگا اور اگر اس کو دوسر ہے كے ہاتھ فروخت كر ديا اور وقت خريد شو ہر سے چه مبينے سے كم مل بجه جن تو نسب شو ہر يعنى باكع سے ثابت ہو كا خواہ دعوىٰ كر سے يا خاموش ہورے اور بھے باطن ہوجائے کی اور اس پرواجب ہوگا کہ دام مشتری کوواہس کردے اور اگرنسب سے انکار کیا تو اس کے انکار ہے بھی آئی نہ ہوگی اور اگر وفت خرید شو ہر سے فقلا چو مہینے میں بچہ جتی اور شو ہرنے بچہ کا دمویٰ کیا تو اس مورت کا تھم شل اس کے ہے کہ جب وتت فرید شوہرے چیمینے ہے کم بن اس کے بچہ بیدا ہوا تھا۔ اگر شوہر کے فریدنے سے چیمینے سے زیاد و میں بچہ جی ہی اگر شوہر کے فروخت کردیے سے چھمینے ہے کم گذرے ہیں اور شوہرنے اس کا دمویٰ کیا تو بدون تعمد بی مشتری کے شوہرے اس کا نب ابت ہوگا اور بھے باطل ہوجائے کی اور اگراس صورت میں شوہر نےنسب سے اٹکار کیا تونسب ابت نہ ہوگا اور کھے بحالہ باتی رہے گیاوراگروقت کے کردیے شوہرے چومینے سےدوہری تک بچہ جن اور شوہر یعنی بائع نے دعویٰ کیا ہی اگرعورت سے وطی نہیں کی ہے

نبدون تقدد بن مشتری کے اس سے نسب ٹابت نہ ہوگا اور مشتری نے تقدد این کی یہاں تک کے نسب ٹابت ہوا تو بھے باطل ہو جائے گی وراگر گورت بائدی سے ولمی کر لی ہے اور باتی مسئلہ ہے حال پر ہے تو امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ پہلے فر ماتے سے کہ بدون تقددین شتری کے دووت میں ہے اور بھی قول امام محدر حمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ کم وجوئی نسب کی صورت میں ہے اور اگر نفی کی تو بالا تفاق سب ٹابت نہ ہوگا اور اگر وقت ہے ہو وہری سے ذیادہ میں جن نہیں اگر شو ہرنے دھوئی کیا تو بالا بھا ع بدون تقددین مشتری کے نسب بابت نہ ہوگا اور اگر نفی کی تو بالا جماع منتمی ہوجائے گا یہ چیا میں ہے۔

اگرمشری تافی نے بین جس نے حوج لین مشری اول سے قریدی ہے پیکو آ زاد کردیا پھرمشری اول نے وہوئی کیا ہی اگر سشری اول کے قرید نے کے بعد چوج بینے بازیادہ میں بی تو نسب اس کو لازم ند ہوگا اورا کر چوج بینے ہے میں بی ہوا ہے قودہ کی ہوا ہے اور تی باطل اور دونوں کا من آفر دیا جائے گائی طرح اگراس صورت میں دومر سے مشری نے باندی من بی بی کا زاد کردی ہوتو تی باطل اور دونوں کا من تو قرید ہوئی و زویا جائے گا پی پیلوا مرخی میں ہے اجورا گرمشری نے بیکو آ زاد نہیں کیا بلکداس کی باس کو آ زاد کیا ہے ہیں اگر شوج میں بیٹر فرید نے ہی میں بی ہوا ہے قواس کا دوگوئی نسب بیکی بابت اور مال کو تن من بی می بی ہوا ہے تو اس کو تو میں ہے ہو مینے ہے کم میں جن تو بدون دولت کے نسب تا بت نہ ہوگا اور جب دولوئی کیا تو دولوت کی ہوا ہو بی گروت کے نسب تا بت نہ ہوگا اور جب دولوئی کیا تو دولوت کی ہوا ہوگا کہ دولوٹ کی ہوا ہوگوئی کیا تو کہ دول کے موافق بدون تھد ہی میں کے دولر کے تو بیٹر میکی گوئی ہوا دو برس تک تی میں ہوئی تو بدول تھر این میں جو اور کی کیا ہوا ور بی کی ہوا ور بی کیا ہم اور امام می درجمۃ الشوال ہولائول ہوا آگر دوئت تو ہے دو برس کے تو بیل کی ہوا ور بی کی ہوا ور بی کیا ہو بدول تھر بی میں جن تو کی ہوا ور بی کی ہوا ور بی کی ہوا ور بی کیا دو برول تھر بی کی توجہ تو تو نہ جائے گی اور اگر دوئت تھے ہو دو بری کے دو بری کی دو بری کی توجہ تو ن براتو کی ہوا و دو بری کے دو بری کے دو بری کی دو بری کی دو بری کی دولوں تھر بی کی توجہ تو تو نہ جائے گی اور اگر دوئت تھے ہوئی اور مشری نے تھد بی کی توجہ تو ن نہ جائے گی اور اگر دوئی کی دوجہ کی ہو بدول تھر بی کی توجہ تو ن نہ جائے گی اور اگر دوئی کے دو بری کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی توجہ تو ن نہ جائے گی اور اگر دوئی کی دو جو بری کے دو بری کی دو بری کے دو بری کی کے دو بری کے دو بری

ایک و ایک و ایک و ایک طلاق بائن دے دی اور و و و رت بائدی تھی چرآ زاد کر دی گئی ہیں اگر و قت طلاق ہو و کی ایک و برس تک بچہ جن تو شب اس کا شو ہر سے ثابت ہوگا اس کے افکار سے منتی نہ ہوگا اور افکار پر اس کے حد ( قذف ۱۲) ماری جائے گی اور اس بچر کی ولا واسکی ماں کے مولا و سکی کو طرف کے جہوا اور اس کے مرف کے درمیان بائدی کے بچہ ہوا اور اس کے مرف کے درمیان بائدی کے بچہ ہوا اور اس کے مرف کے کہ دوز بعد و و آزاد ہوگئ ہے تو بچہ تا ہت المنب اور ولا واس کی مال کے مولا و ک کو ملے کی کذائی المب و ط

اگر کی فض کی بیوی پائلی کی مواورو وائی ہے بیج تی اور پائلی کواس کے شوہر نے قریدااور اس کوآ زاد کر کے نکاح کیا اوروقت
نکاح سے چرمینے پازیادہ میں اس کے دومر الڑکا پیدا ہوا اور اس نے اس کے نسب کا انکار کیا تو قاضی دونوں کے درمیان لعان کرائے گا
اور بیجہ ال کی طرف لازم کرے گا اورا گروفت دومر ہے نکاح سے چرمینے ہے کم میں یا زیادہ میں پیدا ہوا ہو تو لعان نہ کرایا جائے گا اور
پیر کے نسب سے قرار پائے گا اورا گروفت قرید سے چرمینے ہے کم میں اس کے بید ہوا تو وقت انکار کے باہم ووٹوں سے لعان کرا
یاجائے گا اور بعد لعان کے بید مال کی طرف لازم کیا جائے گا اورا گرام ولد مسلمان ہوتو انکار پرمرد کو صد (قد ف ۱۲) ماری جائے گی اورا گراہی فعد این نہ کی جائے گی دیرو میں ہے۔ اور اگراس سے فورت نے مردکی تھد یق نہ کی میروش میں ہے۔ اور اگراس کی نئی کی قوصد ماراجائے گا کذائی المیسوط۔
نکاح نیس کیا تو وقت عتی سے دو برس تک بیدمرد کو نسبالان موقا اورا گراس کی نئی کی قوصد ماراجائے گا گذائی المیسوط۔

### جود فوي فصل

## غلام تاجروم کا تب کے دعوت نسب کے بیان میں

اگر عبد ماذون نے کوئی باندی خریدی اوراس ہے ولمی کی اس سے بچے ہوااوراس بچہ کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ٹابت ہوگا معرب سر میں اس کی دوس فریز میں ایس میں میں میں میں میں اس کے ایک اس کے ایک اس کی دوس کی دوس کے ایک اس کے بار

اورغلام کواس بچداوراس کی مال کے فروخت کرنے کا اختیار ہے میجیط میں ہے۔

اکرمونی نے اس باندی کوکی غلام ہے میاہ دیا تو سی ہے جیسا کی دومری باندی کا نکاح کردیتا سی ہے اوراگر بچہ جی تو اس سے نسب ثابت ہوگا ای طرح اگر بدون اجازت مولی کے اس باندی سے غلام نے نکاح کرلیا تو نسب بچہ کا اس سے ثابت ہوگا اگر اس کا اقرار کرے بیمبوط میں ہے غلام ماذون اگر قرض دار ہمواس نے باندی قرید کر اس سے وطی کی اور اس سے بچہ موااور غلام نے اسپ نسب سے دعویٰ کیا اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو دعوت سے اور نسب غلام سے ثابت ہوگا ای طرح اگر دعویٰ کیا کہ مولی نے یہ باندی میرے داسطے طلال کردی تھی اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو بھی بھی تھم ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر غلام ماذون نے موٹی کی اسی ہا تھی کے پچے کا جواس کی تجارت میں سے نہیں ہے دعویٰ کیا اور کہا کہ موٹی نے اس کو میر سے او پر طال کر دیایا جمع سے بیاہ دیا تھا ہی اگر موٹی نے اس امر میں اس کی تکذیب کی تو نسب اس سے ٹابت نہ ہوگا لیکن اگر موٹی نے اس کو آزاد کر دیا اور سے غلام اس کا ما لک ہوا تو دعویٰ تکار میں تیا ماواست سا نابت ہوگا اور حلال کر دیے ہے دعویٰ میں استحسا نابت ہوگا اور اگر موٹی نے اس کی تقعد بن کی تو اس سے نسب ٹابت ہوگا گر نکاح میں خاصة تقعد بن نکاح کی ضرورت ہے اور حلال کرنے کی دعوت میں ایک حلال کر دیے کی اور دوسری کہ رہ بچہ باندی کے اس سے پیدا ہوا ہے دونوں باتوں کی تقعد بن کی حاجت ہے بیم مولا میں ہے۔

اگراپے مالک کے سوائے کی دوسرے کی ہائدی کے بچہ کا تکاح فاسدیا جائزے فلام نے دعویٰ کیااوراس ہائدی کے مالک نے تقمدیق کی تونیب اس سے ٹابت ہوگا کذانی الحادی۔

غلام نے ایک لقیط پر دعویٰ کیا کہ بیمبر ابیٹا اس با ندی ہے جومیری ہوی ہادر با ندی نے اس کی تعمد بی کی اور مولی نے کا ہ کہ بیمبر اغلام ہے تو وہ مولی کا غلام اور ان دونوں کا بیٹا ہا اور ریتول امام ابو بوسف رحمۃ الله علیہ کا ہا اور امام محمد رحمۃ الله علیہ نے کہا کہ وہ ان دونوں کا بیٹا ہے آزاد ہے اور امام محمد رحمۃ الله علیہ کا تول اظہر ہے کذائی الحیط السرحسی ۔

منتنی شی کھا ہے کہ غلام نے آیک نقیط پر دوئی کیا کہ بیمیر ابیٹا اس با ندی ہے جومیری بیوی ہے تو نسب اس کا غلام سے ٹابت اور آزاد ہوگا اور بائدی سے ٹابت نہ ہوگا یہ مجیط میں ہے۔

اگرمکاتب کی باندی نے بچہ جنا اور مکاتب نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت میں جنواہ موٹی نے مکاتب کے قول کی تقدیق کی ہو یا تکذیب کی ہواور یہ بچہ بھی مکاتب ہوجائے گانداس کو فروخت کرے اور نداس کی مال کو یہ بچیط عمی فعل دعوت المسب عمل ہے۔ اگر مکاتب نے کسی اور سے بحری اس آزاد جورہ سے میرا بیٹا ہے خواہ نکاح جائز سے یا فاسد سے اور عورت نے اس کی تقدیق کی تواس کا بیٹا قرار دیا جائے گا کذائی الحادی۔

ل تولد قرض دار ہواس سے ہر جگہ مراد ہے کہ معاملات فرید دفرد شت جی اس پر اُدھار دغیرہ کا قرضہ پڑھ کیا ہوا در بھی تیس کہ اس نے کس سے رہ ہیں۔ قرض لیا ہوقافہم اس میں مین نسب کا دعویٰ کر ۱۲۱

مكاتب كا دوسر فريش برنكاح يا ملك سے نسب كا دعوى كرنا ته الله عندي كرنا الله الله عندي كرنا الله الله الله عندي كرنكات الله عندي كرنكات الله عندي كا ومن الله عندي كا ومثل آزاد كے الله مناسكا والله كا الله الله الله كا الله مكاتب كى تقىديق ندكى جائے كى بس اگرودا زادكيا كيا اوركسى روزيعى اس كاما لك ہوا تو مكاتب سے اس كانسب ثابت ہوجائے گا يہ

اگرمكاتب نےكوئى باندى فريدى وواس كے پاس چەمىينے سے كم من بچەجى بس مكاتب نے اس كادوى كياتودوت سيحے ب اورا گرمکا تب غلام ماذون ہوتو دعوت میں ہے سے میدو میں ہے۔

اگر مکاتب نے کوئی باندی فروشت کی لیس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جن اوراس نے دعویٰ کیا تو دعوت میچ ہے اور بچر کم مال کے اس كودايس طے كاكذاني أميسوط

ا گرغلام ماذون نے دعویٰ کیااور باتی مئلہ بحالہ ہے تو دعوت سیح نہیں ہے کذانی الحیط۔

اگر مکاتب نے اپنے بیٹے کی ہاندی ہے وطی کی اور بیٹا آزاد ہے یا مقد علیحدہ ہے مکاتب ہے تو اگر بجہ بیدا ہوتو مکاتب کے دوی سےاس کانسب ابت نہ ہوگا اگر بیٹا اس کی تکذیب کرے کذائی المهوط

پس اگرمکا تب آ زاد کیا ممیا اور اس از کے کا مع با عری کے بھی ایک روز بھی مالک ہوا تو از کے کا نسب مکا تب سے ثابت ہو جائے گا اور بائدی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مکا تب کا بیبیا جس کی بائدی ہے وطی کی ہے مکا تب ہونے کی حالت میں بدا ہوا تھا مامكاتب نے اس كوخريدا تھا ہى اس كى باندى نے يہ بجہ جنااور مكاتب نے اس كا دعوىٰ كياتو دعوت سي ہے اور باندى اس كى ام ولد ہو جائے گی اور مہریا قیمت کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ جو پچھ کتابت کی حالت کے پیدا ہوئے بیٹے کی یا خریدے ہوئے بیٹے کی کمائی ہووہ بمنولہ اس كى كمائى مال كے موتا ہے اس ميں اس كا تصرف نافذ موكا كذا في الحيط

اگرائی مکا تبد کے بچرکا دعویٰ کیا تونب ٹابت ہوگا خواہ مکا تبداس کی تقدد نی کرے یانہ کرے اور مولی پر بچرکی قیمت کی منان تہیں ہے عقراس پر واجب ہے آکر کمابت کے روز سے چھ مہینے سے زیادہ من بچہ جن ہواور اگر چھ مہینے سے کم میں جن ہوتو عقر الم بھی تہیں واجب ہے۔ بیحادی میں ہاور مکا تبدکو افقیار دیا جائے گا جاہے کتابت کو باقی رکھے اور تمام کردے یا تیج کردے (ادرام دلد

اگر مکا تبدکا شوہر مواور مولی کی اس نے تھمدیق کی تو بچہ آزاد ہوگا اور نسب ٹابت ند ہوگا میر محیط سرحتی میں ہے۔ ا مرم کا تبدی با ندی کے بچہ کا وقوی کیا تو ہدون تعدیق مکا تبہ کے دعوت سے تبیں ہے اور ریکم ظاہر الروایت کا ہے اور اگر مکا تبہ نے مولی کی تعمدین کی تونسب اس سے ثابت ہوجائے گا اور بچہ تھیمت آ زاد ہوگا کے مولی بچہ کی قیمت مکا تبہ کو ادا کرے گا اور مکا تبہ کو باندى كاعقر بھى دے گااور بچركى و وقيمت معتبر بوكى جوولادت كروز تھى اور يہ تھم اس دفت ہے كەمكاتبك يرباندى خريد نے سے چھ مینے میں باعدی کے بچرہوا ہواور اگر چومینے ہے کم میں بچے ہوااورموٹی نے دعویٰ کیا تو بدون تقعدیق مکا تبد کے نسب ا بت نہوگا اوراگر مكاتبد في تقديق كى يهان تك كرنسب ابت مواتو آزادند موكاديها علام باقى رب كاكذانى الحيط

ا مام محدر حمة الشعليد فرمايا كدا كرمكاتب في كونى نابالغ غلام خريدا اورمولى في اس كا دعوى كياتو جائز نبيس ب اوراكر مكاتب في اس كى تقديق كى تومولى بنسب البت موكا اورة زادند موكاريدهادى من بـ

ل دوبال جوبعوض وطی حبہ کے لازم آئے اس سے لین مکا تبکر ید کے وقت سے جدادے کم عن ۱۲

ایک مخص نے ایک غلام خرید کا مکاتب کردیا پھر مکاتب نے اپنی ایک بائدی کومکاتب کیا پھر مکاتب نے بچے جنا کس مولائے مكاتب في اس كا دعوى كياليس الرمكات في اس كي تقديق كي تونب ثابت بوكا اورمكات كواسط اس كاعقراس يرواجب بوكا اگرونت كابت سے چومبینے سے زیادہ میں بچہ جن ہاوراگر چھ مہینے سے كم میں جن ہوتواس كاعقر مكاتب كو يلے كا بجريه بچه ابل مال كے ساتھ مكاتب ہوگا ہى اگر مال نے بدل كرابت اداكر دياتو آزاد ہوجائے كى اوراى كے ساتھ بچر بھى اس كى بعثميں آزاد ہوجائے كااوراكرعا جز بهونى اور پرمملوك موكني تومولى دونول كوهيمت لے كااور مكاتب كى تفيدىتى كى ضرورت ند بهوكى اگرچهمولى كاستحقاق دعوت نسب کے روز صاحب تصدیق کی تصدیق سے تابت ہوا ہادر بچد کی وہ قیمت معتبر ہوگی جومکا تبد کے عاجز ہونے کے روز تھی اوراگرمکاتب فاس کی محذیب کی اورمکاتب فقد بن کی تونسب تابت ندهوگااور بچدایی مال کے ساتھ مکاتب ہوگا اگر مال نے بدل كتابت اداكرديا تو دونون آزاد موجائين كاوراكروه عاجز موكر پر مملوك موكن تومولى سنسب ثابت موكا اور بحياتيمت آزاد ہوگا گر قیمت روز والا دت کی اس وقت معتبر ہوگی جب کرروز کتابت سے چومینے سے کم میں بچہ پیدا ہوااورا گرروز کتابت سے چےمینے یں بچرہوا ہے تو عاجز ہونے کے روز کی قیمت معتبر ہوگی ادر اگر دونوں نے مولی کی تکذیب کی تو بچد کا نسب ثابت شہوگا اور بچراوراس كى مان دونوں مكاتب كے مكاتب قرارياكيں مے بى اكر مكاتب نے مال كتابت اداكر دياتو دونوں آزاد ہوجاكيں مے اوراكر عاج موئی تو دونوں مکاتب کے مملوک ہول مے اورنسب مولی سے ثابت نہوگا اور اگر دونوں نے مولی کی تقمدین کی تونسب ثابت ہوجائے کا ہی اگر روز کتابت سے چومینے سے تم میں بچے ہواہے بہاں تک کہ ثابت ہوا کہ نطفہ کا قرار یانا مکا تب کی ملک میں ہوا ہے تو بچہ بقيمت آزاد موكا اور يحيكي قيمت مكاتب كوسل كاورولاوت كروزكي قيمت معتبر موكى اوراكر چيدمين سازياده مي بيدا مواب تو بچاس مکا تبہ کے ساتھ مکا تب ہوگا جب تک کہ مکا تبہ عا جز نہیں ہوئی ہا اور جب عاجز ہوگئی تو موٹی اس بچہ کو عاجز ہونے کے روزگی قیمت پر لے گا۔ پھر جس صورت میں کدم کا تب نے تقدیق اور مکا تبدنے تکذیب کی حی کدنسب ابت نہ ہوا اور مکا تبد ہنوز عاجز نہ ہوئی اور مکاتب سے اپنا برل اوا کر دیا اور آزاد ہوگیا ہی اگر مکاتب نے وقت کتابت سے چومینے سے کم یں بچے جنا تو مولی سے نب ا ثابت ہوگااور بچ بقیمت آ زاد ہوگااور یہ قیمت مکاتب کو ملے گی اور بیاس وقت ہے کہ بچداییا ، بالغ ہوکدا پی ذات سے تعبیر نہ کرسکا ر مواور اگر برا ہوگیا ہے اور مولی نے وعویٰ کیا اور مکاتب نے اس کی تقدیق کی تو اُڑکا آزاد ہوگا اور حق نسب میں اڑے کے قول کی طرف رجوع كياجائ كااورا كروقت كتابت سے جومينے سے زيادہ من بچرجن تو بچرة زاد ندموكا بلكدائي مال كے ساتھ مكاتب مو گاورمولی سے اس کانسب بھی وابت نہ ہوگا پر اگر اس کے بعد مکا تبہ عاجز ہوئی اور مملوک ہوگئی تو بچہ بقیمت آزاداورمونی سے وابت النسب موكا۔ اگرعا برنہ موئی بلكه بدل كمابت اداكردياتو آزادموكي اور يجيمي اس كماتھة زادموكا اورمولي سےنب اس كا ابت نہ ہوگالیکن اگراڑ کے نے بڑے ہوکر مولی کی تقدیق کی تواس کی تقدیق سےنب ٹابت ہوگا ہی قیت مولی پر لازم نہ آئے گی سے بط

اگرمکاتب اقل نے بدل کابت اداکردیااور آزادہوگیا کھرمکاتب نے وقت عن سے چھرمینے سے کم اوروقت کابت سے چھرمینے سے کم چھرمینے میں بچہ جناتو تھم وہ دیا جائے گا کہ جو آل عن کے مکاتب کے جننے کا تھم تھا اور اگروقت عن سے چھرمینے یازیادہ میں بچہ جنی اور مولی نے زعم کیا کہ عن کے بعد کی ولی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے قونسب ٹابت نہ ہوگا اور اگرتقعدین پائی گئ توزانی شار ہوگا چنانچہ اگر بعد عن مکاتب کے نکاح کا دعویٰ کیا ہی اگر مکاتب نے تھدین کی قوشہ نکاح ٹابت ہوگا ہی نسب ٹابت ہوگا اور بچہ آزادنہ ہوگا اور اگر مکا تب آزاد نے نکاح کی تھد این کی اور مکا تب نے تکذیب کی تو نب تابت نہ ہوگا لیکن اگر مکا تب عاجز ہوکر پھر مملوک ہوگی تو مکا تب آزاد شدہ کا اقراد نکاح اس وقت اس پرنافذ ہوگا اور نسب مولی سے تابت ہوگا اور نہد گا اور اگر دوئی کیا کہ بیب پیشن مکا تب سے پہلے کی دفی سے پیدا ہوا ہے تو مولی کی تقد این نہ کی جائے گی ہی اگر مکا تب آزاد اور مکا تبددونوں نے اس کی تعد این کی تو پچکا نسب تابت ہوگا اور پکی آزاد ہوجائے گی اور اگر مکا تب نے مال کر ابت اوا کر دیا تو مع پچر کے آزاد ہوجائے گی اور اگر عاج ہوگئ تو پچر تیست آزاد ہوگا اور اگر مکا تب نے اس کی تعد این کی اور اگر مکا تب عاجز اور کی تو بید ابوا ہوگئ تو وہ اور اس کا بچدونوں مکا تب آزاد کے مملوک ہوں کے اور اگر مکا تب نے تعد این کی کے بل عتن کے مولی کی وطی سے پیدا ہوا ہوگئ تو وہ اور مکا تب نے تکذیب کی تو نسب تابت نہوگا گئی اگر مگا تب نے تعد این کی کے بیل عتن کے مولی کی وطی سے پیدا ہوا مکا تب نے مال کر بت اور کی کو تب بیل کی بیل اور بدل کر بت اوا کر دیا گیا پھر مکا تب عاجز ہوگئ تو بچر تیست آزاد ہوگئ تو بچر تیست اور کر مرکبا اور بدل کر بت اوا کر دیا گیا پھر مکا تب عاجز ہوگئ تو بچر تیست آزاد کی ملوک ہوگی کو اگر کر مرکبا اور بدل کر بت اوا کر دیا گیا پھر مکا تب عاجز ہوگئ تو بچر تیست و اس کی ملوک ہوگئ کو اور اگر اور اور اس کی ماں وار تان مکا تب کی مملوک ہوگی کو اگر نی شرح الزیادات.۔

#### رسرر فوین فعیل 🖈

#### متفرقات کے بیان میں

اگرایک مخص مرگیااوراس نے تورت وام دلد چیوڑی ادردارٹ نے اقرار کیا کہاس نے بیاڑ کا میت کے نطفہ ہے جنا ہے پس اگر وہاں مقر ہے کوئی جھڑا اور درکر نے والا نہ ہوتو لا کے کا نب میت ہے تا بت ہوجائے گا اور وہ وارث ہوگا اور اقرار کرنے والوں میں پھے تعداد یا لفظ گواہی شرطنیں ہے ادر اگر مقر کا کو پھنازع کے موجود ہو جواس کے اقرار میں نزاع کرتا ہے تو ہا تفاق الردایات اقرار کرنے والوں کی تعداد شرط ہے اور ہا تفاق الردایات ان کی عدالت یعنی عاول ہونا شرطنیں ہے ادر مقر کا بلفظ شہادت اقرار کرنا شرط ہونے میں دوروایتیں ہیں یہ چیا میں ہے۔

ایک خنص ایک ام ولد چھوڑ کرمر گیا اور مرنے ہودی تک کے درمیان عن اس کے ایک بچہ بیدا ہوا اور وارثوں نے نسب سے اٹکار کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک میت سے اس کا نسب ٹابت نہوگا اور دائی کی گوائی سے دارث نہ ہوگا جب تک کہ دو گواہ گوائی نہ دیں گین اگر موئی نے اپنی زندگی میں اقرار کیا تھا کہ بیام ولد جھے سے حالمہ ہوتو دائی کی کو گوائی سے نسب ٹابت ہوگا اور اگر وارثوں نے اقرار کیا تو مثل اقرار میت کے ٹار ہوگا بیمسوط میں ہے۔

ایک خفس کے پاس ایک ہائدی ہے اس نے اس موطی کی اور و واس سے بچہ جن پھراس کے بچہ کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ یہ فلال خفس کی ام ولد تھی اس نے میر سے ساتھ نکاح کر دیا تھا اس سے میر سے نسب سے یہ پہرا ہوا ہے اور فلال خفس نے اس کی تقدیق کی اور بائدی نے دونوں کے قول کی تقدیق کی یا تکذیب کی لیکن مقرکی ام ولد ہونے کے تھم قاضی سے پہلے اس نے دونوں کی تقدیق کی طرف رجوع کیا تو مقرلہ کی ام ولد تر اردی جائے گی اور اس کے بچہ کا تھم شل اس کے تھم کے ہوجانے کے ہوگا ہی جب مقرلہ مرسے تو دونوں آزاد ہوجا ئیں گے پھراگر اس کے بعد بچہ بڑا ہوا اور اس نے یا ٹدی ام ولد کے اقرار کی تکذیب کی تو اس کی تحقیل کی شرک وال کی شاخلا ہے گا اور اگر ہائدی نے مقرلہ کے قلام ہونے سے انکار مقرلہ کی تقدیق کی بیاں تک کہ مرکئ تو مقراور مقرلہ کی تھدیق کی بیاں تک کہ مرکئ تو مقراور مقرلہ کی تقدیق کی بیان تک کہ مرکئ تو مقراور مقرلہ کی تقدیق کی جائے گی تھی کہ بیا گر بالغ ہوا اور اس نے مقرلہ کے قلام ہونے سے انکار

کیاتو النفات نہ کیا جائے گا اور اگر با تدی نے دونوں کی تکذیب کی اور اس پر قائم رہی تو قاضی اس کو مقرک ام ولد قرار دے گا اور مقر پر اس کے ام ولد کے اعتبار سے قیمت مقرلہ کے واسطے واجب ہوگی بعض مشائے نے کہا کہ موافق قول صاحبین کے ہے اور امام اعظم رحمته اللہ علیہ کے خزد یک نہ مقرکو قیمت اور نہ عقر پر کھود ینا نہ پڑے گا اور اگر با تدی نے دونوں کی تکذیب کی پس بنوز قاضی نے تھم نہ دیا تھا کہ با تدی مرکی تو بچہ کی بابت تھم و بنے میں تا بلوغ تو تف کیا جائے گا لیس اگر بڑے ہوکر اس نے مقرکے قول کی تقدیق کی تو مقرلہ کا فلام قرار دیا جائے گا اور اس کی ماں مقرلہ کی ام ولد ہوگی اور اگر تکذیب کرتا رہا تو قاضی اس کو مقرکی طرف سے آزاد کر دے گا اور اس کی مقرلہ کی اور بچہ ماں مقرلہ کی اور بچہ ماں مقرلہ کی اور بچہ ماں مقرلہ کی اور بھر کی ایسا ہی ہے یہ ماں نے مقرل کی تو بھی ایسا ہی ہے یہ ماں مقرکی تو بھی ایسا ہی ہے یہ مقرکی تکذیب اور بچہ نے تقد ایق کی تو بھی ایسا ہی ہے یہ مقرکی تکذیب اور بچہ نے تقد ایق کی تو بھی ایسا ہی ہے یہ مقرلی تکذیب اور بچہ نے تقد ایق کی تو بھی ایسا ہی ہے یہ مقرلی تکذیب اور بچہ نے تقد ایق کی تو بھی ایسا ہی ہے دیں میں مقرکی ایسا ہی ہے دیں میں مقرکی ایسا ہی ہے دیں میں مقرکی ایسا ہی ہو اور میں مقرکی ام ولد ہوگی ای طرح آگر ماں نے مقرکی تکذیب اور بچہ نے تقد ایق کی تو بھی ایسا ہی ہو اور میں مقرکی ایسا ہی ہے دیں میں ہے دیں میں ہے دیں میں مقرکی ایسا ہی ہے دیں میں ہے دیں میں ہے دیں میں ہے دیں ہے دی ہے دیں ہے دیا ہے دی ہے دیں ہے دیں ہے دیں ہے دی ہے دی ہے دیں ہے دیں ہے دیں ہے دیں ہے دیں ہے دیں ہے دی ہے دیں ہے دی ہے دیں ہے دیں

ووعورتوں نے ایک ہی بیکی بابت نسب کا دعویٰ کیا ہم

ایک محض مر گیا اور ایک بیٹا چھوڑا ہی ایک عورت نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ میّت سے میرا بیٹا ہے ہی لڑ کے نے اس کی تصدیق کی اورعورت نے اس امر کے گواہ بیش کیے تو قاضی اس کے نسب کی ڈگری کرے گااور میّت وعورت میں زوجیت کا تھکم دےگا اورعورت میّت کی وارث ہوگی کذانی الحادی۔

اگر دو عورتوں نے ایک بچے کے نسب کا دعویٰ کیا اور ہرایک عورت نے دو مردیا ایک مرد دو عورتی گواہ قائم کیں تو امام ابو

یوسف رحمۃ اللہ علید دام محدرحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کی سے اس کا نسب ٹابت نہ ہوگا اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کی سے اس کا نسب ٹابت نہ ہوگا اور امام محدرحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں
سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے ایک عورت گواہ چین کی تو موافق روایت ابوسلیمان کے امام اعظم رحمۃ
اللہ علیہ کے نزدیک اس جمت سے کسی کی ڈگری نہ ہوگی اور موافق روایت ابوحفص کے دونوں کے نام نسب کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے یاس جمت نہ ہوتو بلا خلاف کسی کی ڈگری نہوگی مجوع النوازل میں ہے۔

اگردو بچوں میں ایک ند کراور دوسرامؤنٹ ہواور دونوں مورتوں میں سے برایک نے ندکر کا دعویٰ کیا اور مؤنٹ کی نفی کی تو دونوں مورتوں کا دو دھ تولا جائے گا جس کا بھاری ہوگا اس کے نام ندکر کی ڈگری ہوگی یہ محیط میں ہے۔

اگرزید کی باندی کے بچہوا ہیں اس کے بھائی نے کہا کہ بیشہد کے نکار سے میرا بیٹا ہے اور زید نے افکار کیا تو مدگی کی تقدیق نہ ہوگی اور بھی تھم بچاو ماموں و باتی اہل قرابت کا ہے ہیں اگر مدگی اس کا کسی روز مالک ہوا اور نکاح سجے یا فاسد یا ملک ہے تسب کا دعویٰ کر چکا ہے تو نسب ٹابت ہوگا ای طرح اگر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور بیدنہ کہا کہ بٹس نے اس بائدی ہے نکاح کیا ہے تو بھی ہی تھم ہے اور اگر مال کا بچے کے ساتھ یا بدون اس کے مالک ہواتو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مدی کا باب جو مدی کے تول سے مشر ہے اس بچے کا مالک ہواتو مدی ہے تارہ وگا میں ہے۔

اگر زیدی باندی بچہ جنی اس کے بیٹے نے اس بچہ کے نسب کا دعوی کیا تو بدون باپ کی تعدین کے دعوت سی خبیں ہاں طرح اگر بیٹے نے نکاح کا دعویٰ کیا تو بھی بدون تقدیق باپ کے سی خبیں ہے اور اگر بیٹے نے باپ کی رضامندی سے یا بلارضامندی نکاح کر لینے کے گواہ قائم کیے تو بچہ کا نسب اس سے تابت اور آزاد ہو جائے گار پھیط میں ہے۔

اگرایک غلام نابالغ کوآ زاد کیا پھردوئ کیا کہ مرابیا ہے توضیح ہے خواہ اس کے پاس پیدا ہوا ہو یانیس ادراگر برا اموتود یکھا

جائے گا آگراس نے انکار کیا تو اس کا قرار باطل ورنہ جائز ہوگا بیتا تا رہائیں ہے۔

ایک فض نے ایک باندی آزاد کی اس کا ایکی ہے پھر پچہ کا دعویٰ کیا بعد از انکہ باندی کو آزاد کر چکا ہے تو نسب اس کولازم ہو گااور باندی آزاد پرعدت واجب ہوگی کذانی الحیط۔

ا مرود بچہ جوزیا ہوں ایک کوآ زاد کرکے دوسرے کے نسب کا وعویٰ کیا تو دونوں کا نسب ٹابت اور عنق باطل ہوگا مینا تار خاشیہ

مل ہے۔

نوادرائن ساعد می ہے کہ زید نے آیک باعری آزاد کی اس نے عمرو سے نکاح کیااوروقت نکاح سے چید مہینے سے کم علی بچہ جن اور زیدوعمرو دونوں نے دعویٰ کیا تو جس کی باعری آزاد تصدیق کرے اس کا ہوگا ہیں اگر شوہر کی تصدیق کی ادراس نے نکاح فاسدیا دعی شہد کا دعویٰ کیا تونسب اس کولازم ہوگا ای طرح زید کو بھی بدون اس کی تصدیق کے کھدعوت سے کا حصول نہیں ہے رہے یا می

ایک فورت کے پاس اس کے شوہر کے مرنے کی خرآئی اس نے بعد عدت کے نکاح کیا اور پیے جنی ہیں پہلاشوہرزندہ موجو۔ ہوا تو اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزویک ہر طرح بچہ پہلے شوہرکا ہے اور اہام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر نکاح ٹانی ہے وقت ولا دت تک چیر مہینے ہے کم ہوں تو پہلے شوہر کا اور اگر زیادہ ہوں تو دوسرے کا ہے اور اہام محدر حمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسرے کی وطی کے وقت ہے ولا دت تک دوبرس ہے کم ہوں تو پہلے شوہر کا اور اگر زیادہ ہوں تو دوسرے شوہرکا ہے کذائی الکانی۔

فقیردایوالیث نے اپی شرح دوست مسوط ش لکھا ہے کدامام محدد حمة التعطید کا قول استح ہے اور ہم ای کو لیتے ہیں بیضول عمادید میں ہے۔

ابوعصمہ سعد بن معاذمروزی نے اساعیل بن حماد ہے انہوں نے عبدالکریم جرجانی سے انہوں نے امام اعظم رحمة الشعلیہ سے دوایت کی کدانی اسے اس قول سے دجوع کر کے کہا کہاولا ددوسر سے شوہر کی ہوگی کذانی انحیط۔

ایک فض اپنی عورت کوچیوز کر عائب ہو گیا اور وہ نو جوان وس برس کی ہے مثلاً کی اس نے نکاح کرلیااور چنداولا دہوئی تو امام اعظم رحمة الله علیہ نے فر ملیا کد مب اولا و پہلے شوہر کی ہوں گی بہاں تک کدومرے شوہر کوجائز ہے کدان کوز کو ہ وے اور ان کی کوائی اس کے حق شی مقبول ہے اور عبدالکریم نے امام اعظم رحمة الله علیہ ہے دوایت کی کدانہوں نے اس تول ہے رجوع کیا اور کہا کہ

ا ام ولدمونے كا دعوى كر ١٢٤ ت لسب كا دعوى كرنے عن اس لغظ كا استعال بوتا بيا ا

فتلویٰ عالمگیری ...... جامد 🛈 کیاب الدعوی

اولا ددوسرے شوہر کی ہے اور اس برفتوی ہے کذافی الواقعات الحسامیداور بالا جماع اگر پہلاشوہر آیا تو عورت اس کووایس کرادی جائے کی بیذ خیرو میں ہے۔

اگرکوئی مورت گرفتار موگی اوراس سے کسی حربی نے نکاح کیا اور چنداولا دہو کیس تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے کذائی المبوط و اگرایک مورت نے طلاق کا دعویٰ کیا اور عدت میں بیٹھ کر بعد کو دومرے سے نکاح کیا اور اولا و موئی اور شوہراؤل نے طلاق سے انکار کیا تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے کذائی الحیط السرحسی ۔

مجموع النوازل میں ہے کہ فیخ بھم الدین می رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کرا یک فیص نے ایک نابالفہ سے اس کے باب
کے نکاح کردینے سے نکاح کیا چرباپ مرکیا اور شوہر عائب ہے اور لڑی جوان ہوئی اور اس نے دور سرے نکاح کرلیا ہی غائب آیا
ادر اس نے دوئی کیا اور مورت انکار کرگی اور شوہر کے پاس کواؤیس سے یہاں تک کہ اس کی ڈگری نہ ہوئی یک دور سے کی ڈگری ہوئی
اس سے ایک لڑی بیدا ہوئی اور پہلے شوہر کا ایک میٹا دوسری بوی سے ہواس بیٹے اور اس دختر میں نکاح جائز ہے پائیس تو سے اس کے اس کے اور اس دختر میں نکاح جائز ہے پائیس تو سے کہ اگر لڑکا تابالغ ہے تو جائز ہیں ہے کو نکہ اس میری بوی ہے اور لڑکی اس کے قراش ہوئی کہ اس کی ماں میری بوی ہے اور لڑکی اس کے قراش ہوئی ہیں اس کی بیٹی ہے لیک اس میری بوی ہوئی اور دور سے پرنافذ نہ ہوا یہ کہا تک کو نکہ اقرار پر دوسر سے پرنافذ نہ ہوا یہ مول تا و بیش ہے۔

اگرکی نے دوسرے کی جورہ سے نکاح کیا اور وہ بچہ جنی کہ ایک نے دعویٰ کیا کہ نکاہ کوایک مہین بہوا اور دوسرے نے ایک
برس کا دعویٰ کیا تو ایک سال کے مدگی کی ڈگری ہوگی اور دونوں سے اثبات نسب کا تھم ہوگا اور اگر دونوں نے تصدیق کی کہ اس نے ایک
مینے سے نکاح کیا ہے تو نسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر یا ہمی ایک ماہ کی تقمدیق کی بعد اس نے کواہ و بے کہ ایک سال سے نکاح کیا ہے تو کواہ
مقبول ہوں کے بیذ خیرہ ش ہے ۔ ایک محفی نے اپنے مرض ش کہا کہ دیاڑ کا میری ان دونوں بائدیوں ش سے ایک سے میر اجہا ہے جمر
مرکبا تو امام محمد رحمة اللہ علیہ نے قرمایا کہ خلام جسج مال سے آزاد اور ہر بائدی اپنے نصف قیت کے واسطے سمی کرے اور نصف اس کا تہائی
مرکبا تو امام محمد رحمة اللہ علیہ ہے۔

ایک فض نے اقرار کیا کہ بیاڑ کا میری اس باندی سے میرا بیٹا ہے پھر مرکمیا ہیں اس کے دومر سے بیٹوں نے گواہ قائم کیے کہ جارے باپ نے اس باندی کواس لڑ کے کے بیدا ہونے سے تین برس پہلے اس غلام کے ماتھ بیاہ دیا تھا ہی بیاڑ کا اس غلام کے فراش سے بیدا ہوا در غلام دباندی دونوں محر جی آوان کے گواہ مقبول نہ ہوں گے بید میرام در غلام دباندی دونوں محر جی آوان کے گواہ مقبول نہ ہوں گے بید میرام در میں ہے۔

اگراڑ کا دباعری اس کے مدمی ہوں تو ان دونوں کی گوائی مغبول ہوگی کونکہ ان دونوں کی غرض اس گوائی بیش کرنے ہے ہے۔ کہ ابنا حق بینی نکاح ہونا میت پر ٹابت کریں اور لڑکا آزاد ہوجائے گااور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی پھرا گریہ اتر ارمولی ہے اس کی صحت میں صادر ہواتو لڑکا تمام مال ہے آزاد ہوگا اور اگر مرض میں ہواتو تہائی مال ہے آزاد ہوگا ای طرح اگر لڑکے نے ایساد ہوئی کیا تو بھی گواہ مغبول ہوں می اور تھم اس کا مشل تھم لڑ کے و باندی دونوں کے دعویٰ کرنے کے ہے دیری جا میں ہے۔

اگر ہاندی نے بالڑ کے نے نکاح کا وی کیا تو تزوج کے گوا مقبول ہوں سے کیونکہ بیا ثبات نسب کے واسطے ہوں کے کیونکہ نسب تن لڑ کے کا جب اس نے گوا ہوں سے نکاح فابت کر دیا کہ غلام ہے ہوا ہے تو اپنے حق کا فابت کرنے والا شار ہوگا لینی نسب کا جس نکاح ہا تھی وار دیت ہوا اور دیت ہا تدی کا ہے میسوط میں ہے۔

اورا گروارٹوں کے گواہ قائم کرنے کی حالت می غلام غائب ہوتو اس کے حاضر ہونے کے وقت تک اس گوائی کے حکم میں

كتأب الدعوي

توقف كياجائ كاكذاني الحيط

عورت كادعوى اورشو بركار دكرنا

ا گر کمی خفس کی تورت کے بچے ہوااور اس نے دعویٰ کیا کہ یہ جیٹامیر ااس مخفس ہے ہے اور شوہراس ہے منکر ہے ہیں اس مخفس پر اس کے بیٹے یا بھائی نے کوائی دی کراس نے اقرار کیا ہے بیٹا میرا ہے تو محوائی مقبول ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے اور اگر شوہر کے اس اقرار پر عورت کے باپ یا دادائے کوائی دی تو کوائی مغبول نہو کی خواہ عورت مرعی ہویا منکر ہوای طرح اگر شو ہر کے باپ یا دادائے اس اقرار کی گوائی دی تو نیمی قبول ندمو کی خواہ شو ہر مدعی ہو یا مظر ہو یہ محیط می ہے۔

رسرر هو (٥ با١٠٠٠

دعویٰ استحقاق اور جواس کے معنی میں ہے اس کے دعویٰ کے بیان میں

اگرمشتری نے بائع پردعویٰ کیا کہ ت میں استحقاق ثابت ہوگیا بعنی کس دوسرے نے جھ پر استحقاق ثابت کر کے لے لی اور بالع سے اپنے دام والی کرنے وا ہے تو ضروری ہے کہ استحقاق کی تغییر اور اس کا سبب بیان کرے پھر جب اس نے سب استحقاق بیان کردیا اور دوی سی موکیا اور بائع نے اس مشتری کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کیا اور مشتری نے بیچے کواہ قائم کیے قو مقبول ہوں مے اوراین وام واپس کرسکتا ہے اوراس کوائی کی ساعت کے واسطے تیج کا حاضر کرنا شرطنیں ہے ربعض مشائخ کے زویک ہے اورای پرظمیرالدین مرغینا کی نوی دیتے تھے بلکہ اگر ہے کے رنگ واوصاف کوذکر کردیا اور مقدار تمن بیان کی تو کائی ہے پھر جب مشتری ك كواه معبول موسة اوراس في حكم قاضى باكع ساسيخ وام والس لياور بالع في اسيخ بالع ساسيخ وام واليس لين جائ توجو سکتاہے پیز خیرو میں ہے۔

اگر بائع نے مشتری کوشن ہے بری کیایا اس کو مبد کیا پھر مشتری کے پاس سے تھ استحقاق میں لے فی گی توووا ہے بائع سے مجونیں لے سکتا ہے ای طرح باتی بالع بھی ایک دوسرے ہے جونیں لے سکتے ہیں یفسول محادیہ میں ہے۔

كن صورتول مي جرأوام اداكرني يمجوركيا جائے گا م

اگرئے مشتری کے پاس سے استحقاق کی میں لی کی اور بنوزاس نے دام بیس دیتے ہیں یا محمددام دیتے ہیں آو جر آاس سے كل دام یاباتی دلوائے جا کی گے کوئکہ شاید قاضی مستحق کے گواہوں پر ڈگری ندکرے مستحق کے اجازت و عدے بیجیدا میں ہے۔

مشترى نے جب بائع سے دام طلب كياس نے دام واپس دين كا وعد وكيا بس اگر استحقاق ال بت مونے من مشترى كى تعدیق کر چکا اوراس نے محل قامنی قبول کر کھیاہے تو وام بھیردے پر مجبور کیا جائے گا اورا کر استحقاق کا اقر ارسی کیا صرف وعدہ کر ك وعده خلافي كى تو مجود ندكيا جائع كايه خلاصه على ب- اكرمشترى في اين بائع بوام لين عاب اس في تعود بوامول ير مشتری سے ملح کر لی تو ہا کتا ہے ہا تع سے بورے وام لے سکتا ہے بیری اس ہے۔ ایک نے دوسرے سے ایک دار بعوض ایک غلام كخريدااور باجم بهندكيا بمرتصف داراتحقاق مل لياحميا تومشرى كواختياد بي جاب باقي دارنصف كوآ و سعفلام مل ل یا ترک کر دے اور غلام خریدنے والے کو خیار نہ ہوگا اگر چدصفلد علی کا متفرق ہونااور باقی کا شرکت کی وجہ سے عیب دار ہونا

> ا معنی کی مض فے اس کا جوت بہنچا کر کدوواس کی ملک ہے یا فلال سبب سے بھی اس کا حقدار ہوں پس اس کو لے لیا ۱۳ ع اوربیمیان دکیا کاس کی ملک میں کو کرآئی آ پابلوری کے یابد کے ابلورمراث کا

اس کے پاس بھی لازم آتا ہے اور علیٰ ہذا اگر نصف غلام ہیں استحقاق ٹابت ہوانہ نصف دار ہیں تو مشتری دار کوخیار نہ ہوگا اور اگر نصف غلام اور نصف دار دونوں استحقاق ہیں لیے گئے تو کتاب میں نہ کور ہے کہ ہرا یک کوخیار ہے جا ہے ترک کردے یا لیے لے اور ماخوذ متروک کی مقدار کتاب میں نہ کورنیس ہے۔

جارے بعض اصحاب نے فر مایا کہ جائے چوتھائی کو چوتھائی کے عوض لے یاترک کر دے ادر بعض اصحاب نے فر مایا کہ جائے ہے جائے نصف کونصف کے عوض لے یاترک کر دے اور اگر ہنوزکس نے پچھا نعتیار نہ کیا تھا کہ سخت نے نصف غلام میں اجازت دے دی یا مشتری کو جبہ یا صدقہ میں دے کرمپر دکر دیا تو مشتری غلام کا خیار باطل ہوگا مشتری دارکا باتی رہا ہے بچیاط میں ہے۔

زید نے عمرد سے غلام خربدااور بکر کے ہاتھ فردخت کیا چھرزید نے ددبارہ خریدااوراس کے ہاتھ سے استحقاق میں لےلیا گیا تو عمرو سے دام واپس کرسکتا ہے ایسا ہی خمس الاسلام محموداوز جندی کا نتوی منقول ہے ادر بینکم اس روایت کے موافق مح جس میں خدکور ہے کہ استحقاق کے جوت سے تمام ہے جس قدرواقع ہوئی ہوں تنخ ہوجاتی ہیں لیکن موافق طاہر الروایت کے اگر مستحق کے مالک ہونے کا بھم کیا جائے تو تمام بیعوں کا تسخ ہونا وا جب نہیں پس زید کا فروخت کرنا اور دوبارہ خرید نا بحالہ ہاتی ہے ہی عمرو سے داہس کرسکتا ہے بلکہ جرسے داہس کر سے چر بجراس ہے واپس کر سے چر بھرو سے واپس کرسے یہ فصول بھا دید میں ہے۔

ایک نے دوسرے ہے ایک گھر خریدااوراس پر قبضہ کیااوراس ہے استحقاق میں لے لیا گیا ہیں مستق نے مشتری ہے کہا کہ جو کھوشتری کو دیا ہے اس کو دائی کر بے تو دام تو نے بائع کو دیئے ہیں وہ جھ سے لے لے اس نے لیے لیے چرشتی نے جا ہا کہ جو کچھ مشتری کو دیا ہے اس کو دائی کر بے تو بعض مشائح نے کہا کہ داجب ہے کہ اس کو ریا فقیار نہ ہو بنا پر اس دوایت کے جس میں نہ کور ہے کہ ستی نے واسطے ملک کا تھم ہونے ہے تمام تاج فنے ہوجاتی ہیں اور موافق فلا ہر الروایت کے واپس لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے بائع سے اپنے داموں کا مطالبہ کیا اور مستی نے مشتری ہے کہا کہ جھ سے اپنے دام لے لیاس نے لے بھرستی نے واپس کر لینے کا قصد کیا تو با نقات الروایات ایسا نہیں کر سکتا ہے یہ دخیرہ میں ہے۔

امام محررتمۃ اللہ علیہ نے زیادات میں ذکر کیا کہ ایک فیص نے دوسرے ایک غلام خریدااوراس پر تبخہ کرلیااورایک فیص نے دوسرے ایک غلام خریدااورا کی کہ جو پکھ آئد ہیدا ہوااؤتھ استحقاق وغیرہ تو جس تیرےواسط می کا ضامی ہوں پر مشتری نے رحمتری کے ایک مشتری کے ایک میر اہواؤتھ استحقاق وغیرہ تو جس تیرےواسط می کا ضامی ہوں پر مجاری ہوگا ہی کہ الرحم و یا کی باتھ نے مستحق پر اپنی ملک مطلق کے گواہ قائم کیے تو مقبول نہ فور یہ مستری عروف کی ہوں کے اور مردومشتری اپنے بائع سے بدون اعادہ گواہوں کے دام والی کر سے بیں گئن جب تک کی بائع سے دام والی نہ کہ الرحم و یا کی بائع سے میرو والی نہ کرے جب تک کی بائع سے دام والی نہ کے ایک سے نہیں والی لے سکتا ہوا در مشتری اپنی ملک مطلق کے اور مشتری اپنی سے دام والی نہ کے ایک سے نہیں والی لے سکتا ہوا در در مشتری اپنی سے اور شری کی مستری اپنی سے اور شری کی مستری اپنی سے بائع سے نہیں والی لے سکتا ہوا در در مشتری کو اور اور نہ مشتری کو اور اور کی مستری کو اور در سے اور اگر ای مستری کو اور اور کی کواہوں کے اس کے میں کہ بی کہ بی میں در کی نہیں گئی در در سے اور اگر کا صورت میں غلام استحقاق میں اس سے والی لیا تو ہرا کی مشتری اپنی اسے بائع سے اپنی تعروب اپنی اصلی آزادی کو اور اور کی کواہوں کے کھم آزادی ماصل کر لیا تو ہرا کی مشتری اپنی بائع ہے اپنی میں در کی تا ہو اپنی اسے بائع ہی کھم کے تھی اس کے خودوام والی کرے دام مجر لے سکتا ہوا دار گائی کو مشتری اور کی کواہوں اپنی کے خودوام والی کرے دام مجر لے سکتا ہوا دار گرائی ہی کھیل سے تو اس کر لیا تو ہرا کی سکتری اپنی اسکی خودوام والی کرے دام مجر لے سکتا ہے اور اگر اس اور اگر اس کے خودوام والی کرے دام مجر لے سکتا ہے اور اگر کی مشتری اور کی کھیل سے تو اس کی خودوام والی کرے دام مجر لے سکتا ہوا دار گرائی کھیل سے تو اس کو دورام والی کرے دام مجر لے سکتا ہے اور اگر اور کو کھیل سے تو اس کو دورام والی کرے دام مجر لے سکتا ہے اور اگر والی کھیل سے تو اس کو دورام والی کو در مرام مجر لے سکتا ہے اور اگر اور کو کھیل سے تو میں دور والی کو در مرام مجر لے سکتا ہے اور اگر والی کھیل سے تو می دور والی کو در مرام مجر لے سکتا ہے اور اگر والی کھیل سے تو می دور والی کو در مرام کی کھیل سے تو می دور والی کو در مرام کی کو در مرام کو در مرام کی کو در مرام کی کھیل سے تو میں دور مرام کی کھیل سے تو

اہام محدر حمۃ الله علیہ نے زیادات میں فرہایا کہ ایک مخف نے دوسرے سے ایک باندی خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا پھر ایک مستحق نے کواہوں سے استحقاق فابت کر کے باندی نے کواہوں سے استحقاق فابت کر کے باندی لے لئے قرم مشتری اپنے بائع سے دام وابس کر لے گابید فیر وہی ہے۔ اور اگر مشتمی نے سخت کی ملک ہونے کا قرار کر دیایات کی گئی اور اس نے انکار کیا اور سختی کی ڈگری ہوئی پھر اپنے بائع سے وام وابس لینے جا ہو اس کو یہ افتار نہیں اور اگر کواہ قائم کیے کہ بائع نے اقرار کیا ہے کہ یہ ہوئے کا ملک ہوتو وابس لے سکتا ہے اور اگر اس کے پاس کواہ نہیں اور جا بائع سے اس امری منم لے کہ میں نے سختی کی ملک ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے تو تنم لے کذانی الخلاصہ اگر

بالكين تشم يكول كياتونمن واليس كرك كاكذافي الوجيز للكروري\_

اگرمشتری نے اپنے اقرار یا کول کے بعد اس اسر کے گواہ قائم کرنے چاہے کہ یہ ہے مستحق کی ملک ہے اور سراداس کی ہے ہے

کہ بائع ہے دام دالی کرے تو ساعت نہ ہوگی اور اگر باندی کا کوئی مستحق نہ پیدا ہوا بلکہ اس نے اپنی اصلی آزادی کا دعویٰ کیا اور
مشتری نے اس کی اصلی آزادی کا اقرار کیا یا ہم سے انکار کیا اور قاضی نے باندی کی اصلی جرہ و نے کی ڈگری کر دی تو اپنی بائع ہے
دام دالی نہیں لے سکتا ہے اور اگر بائع نے مقولہ مشتری سے انکار کیا اور مشتری نے کہا کہ میں اصلی آزادی کے گواہ و بتا ہوں تو مقبول
ہوں کے اگر مشتری پر بیدویوئی کیا کہ بید باندی میری ہے جس نے اس کو آزاد یا مدیریا ام ولد بنایا ہے اور مشتری نے اس کا
اقرار کیا یا ہتم سے کول کیا تو بھی اپنے دام ہائع ہے نہیں لے سکتا ہے پس اگر مشتری نے بائع پر اس امر کے گواہ قائم کر نے چا ہے تا کہ
مثن والیس کر ہے تو کواہی مقبول اور اپنے دام دالی لے گا اور اگر بعد خرید کے عتق واقع ہونے کی تاریخ بیان کی تو گوائی مقبول نہ
ہوگی بید ذخیرہ شی ہے۔

الم محدر حمة الشعليد في زيادات على فرمايا كماكي بائدى جوعبدالله كي باس بها ابرائيم في محد الما كما حمريد

یا ندی جوعبداللہ کے پاس ہے بیری باندی تھی می نے تیرے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کرکے تیرے سپر دکر دی تھی اور تو نے دام ہیں و کے تقطیعی میں ہے تیرے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کرکے تیرے سپر دکر دی تھی اور تو نے دام ہیں و کے تقطیعی عبد اللہ اس سب ہے مکر ہادر میں اللہ اس سب ہے مکر ہادر کہا ہے کہ جدری ہا تدی ہے باب میں معتبر ہوگا اور شن کی ڈکری ایرا ہیم کے نام مجد پر ہوگا ہیں ہے۔ ملک مطلق یا ملک نتاج کی صورت میں کو اور پیش کرتا ہے۔ ملک مطلق یا ملک نتاج کی صورت میں کو اور پیش کرتا ہے۔

پر آگرای با عدی کوعبداللہ ہے کی تخص نے ملک مطلق یا ملک نتائ کے گواہ پڑی کر کے لیا تو محمد پھودام اہراہیم ہے والمی نیس کر سکتا ہے اور اگر محمد نیس کے سے خریدی ہود مالیکہ دہ والی نیس کرسکتا ہے اور اگر محمد نیس نے ایرا ہیم سے خریدی ہود مالیکہ دہ اس کا ما لک تعااور میں نے اس پر بعند کرلیا تو اس کے نام با عدی کی ڈکری ہوجائے گی پھر اگر ستی نے جمہ پر نتاج کے گواہ چیش کے تو محمد پر ستی کے دام ایرا ہیم ہے والیس کر لے گار محمد اسٹ دام ایرا ہیم ہے والیس کر لے گار محمد مرتبی میں ہے۔

ایک فنس نے ہزار درم کوایک باندی خریری اور دام دے دیتے اور باندی پر ہنوز قبضدند کیا تھا کہ می فنس نے کوا وقائم کے

كه يدميرى بائدى باورمشترى وبائع دونول حاضر بيل اورقاضى في مستحق كى ومرى كردى محربا تع يامشترى في ويوي كياكه باغ في مشتری کے باتھ فرد دعت کرنے سے پہلے یہ باعری ای ستی سے فریدی تھی اور گواہ قائم کیے تو متبول ہوں مے اور اگر مشتری نے بعد التحقاق ابت ہونے کے قامنی سے درخواست کی کہ بائع سے کہا جائے کہم میرے سرد کردے یا تیج تو زوی جائے تو قامنی تی توز نے کا ادر مثیر ی اپنے وام باکنے سے وصول کر لے گا۔ پھرا کر قاضی کے بیج تشخ کردینے کے بعد باکع کواس امر کے کواہ دسیناب ہوئے كهيس فيل فروضت كرف كمستحل سيديا عرى فريدى تقى توضح فتاسيخ عال يرويهاى باقى رب كا كوتك و طابرو باطن مى الذ ہو چکا ہے اور اگر دونوں میں سے کئی کی اجازت دین جائی تونیس موسکیا ہے اور اگرمشتری نے باعری پر قیعند کر لیا بھراس کے ہ تھ سے استحقاق میں نے لی گئ اور مشتری نے ہائع سے تمن لے لیا بھر بائع نے مستحق سے خرید نے سے مواہ بائے اور مستحق پر چیش کر کے ائی ڈگری کرانی مجرجا ہا کہ بائری مشتری کے ذمہ ڈالے تو صاحبین کے مزویک اس کوبیا عمیار ہے اور بھیاس تول ابو حنیفہ رہمہ اللہ علیہ س كويدا فقيار تين إور على عود ندكر مركى اوريتكم اسوقت ب كدقاضى في مشترى كينام بالع مي تمن واليس لين كاتفم كرويا فيربائع كوستحق سے خريد نے كے كواه دستياب موسة ادر اكر بنوز مشترى كے نام يہ تكم نيس كيا تما كه باكع نے مستحق پرقبل قروخت كے خريد نے ے کواد قائم کرے اپنے نام بائدی کی ڈگری کرانی تو بائدی مشتری کو ملے کی پھرا گرقامنی نے بائع پر داموں کی ڈگری کردی۔ پھر بائع نے کواہ قائم کیے کو ویا عل اختلاف ندکور نواری ہوگا۔ اگر مشتری نے ہا تدی لنی جات اور باندی نے انکار کیا تو دیے پر مجبور ند کیا جائے گا وراگر بائع نے اس کے ذمیدلا زم کرنے کا فصد کیا تو اس کوافتیار ہے اور اگر مشتری نے بائع سے خصومت ندلی لیکن اس سے دام طلب كياس في ويديم يا في قيول كيا كر بالع في مستحق سي زيد في كواه في كيد اور بالدى كى اس كي مام وكرى مولى تو دونوس نس سے کی کوا عتبار نیل ہے کہ باعری دوسرے کے ذمہ ڈالے اور اگر بائع نے متحق سے فریدنے کے کواونہ قائم کیے بلکہ اس امر کے کواو ائے کہ بیمری ملک میں پیدا ہوئی محل اور معنی عفرید نے کے صورت بہاں بکسال سے بیان امریس ہے۔

ایک ہائدی خریدی وہ پیجنی یا درخت خریدا کہ اس میں پیل آئے اور ہنوز پھل ای پر سے کہ گواہ پیش کر کے ایک فنس نے اس کا سخفات فابت کیا اور پیمشتری کے بعنہ میں ہے وہ اندی و درخت کی ڈکری میں پیرد پھل بھی تالی ہوں کے ادراس میں اختلاف ہے کہ پیل و پی کن نبت علیمہ منا جا ہے یا نہیں ہی بعض نے کہا کہ اصل میں ڈکری ہونا وی ڈکری ہے اور صدر الشہید نے برایا کہ فرع کا تھم بھی ہونا جا ہے یا نہیں ہی بعض رہ کہا کہ اصل میں ڈکری ہونا وی ڈکری ہے اور مدر الشہید نے برایا کہ فرع کا تھم بھی ہونا فرع کا تھم ہونا ہو ہے ہی تھے اس مورت میں کہ پھل یا پیمشتری کے باس ہے بلکہ دوسرے کے بہت ہونا فرع کا تھم المید میں ہونا فرع کی تھے ہونا ہو ہونا کو بی جن تو پخت ہونا کی ہے۔ جن تو پخت کو مرف اس کی تیت و کے اور اگر کر کیا اور اس مشتری ہے تھو اور ہا کہ کو کھوڑا تا شدوے گا اور اگر سے مرف میں کہ میں ہونا کو کھوڑا تا شدوے گا اور اگر سے مرف میں وصول کر سکتا ہے یہ وجیور کروری میں ہے۔

کیا گیا تو مسیمشتری کا ہے اور ہا کہ کو کھوڑا تا شدوے گا اور مشتری برعتر داجب ہوگا اور اگر بائدی نے کھو بال کمایا یا کھواس کو ہید کیا تو مسیمشتری کا ہے اور ہا کہ کو کھوڑا تا شدوے گا اور مشتری وصول کر سکتا ہے یہ وجیور کروری میں ہے۔

کیا گیا تو مسیمشتری کا کے لیا کہ کے لیے اور مشتری ہونے تھی وصول کر سکتا ہے یہ وجیور کروری میں ہے۔

الكركمي سے الكور كے در خت خريد سے ياز من دور حت خر ماسب خريد سے ادر قبضہ كرليا كمرفت اميدان زين كا استحقاق ابات

کای کیا تو مشتری کوافتیارے کردر دت یا نع کودا ہی کرے بورائمن اس سوایس لے لے بیذ خرو می ہے۔

ایک محوزا مع زین کے خریدادہ استحقاق میں لیا گیا تو پورائمن واپس کرے ادراگر بدون زین کے استحقاقا لیا گیا تو بعذر حصد کے واپس کے داپس کے ضائع ہوجانے کی صورت میں تھم ہے اور اگر زین ہاتی ہواور مشتری نے اس کا واپس کرنا اور پورائمن اپس لیما چاہاور ہائع نے انکار کیا تو اس کو ساختیار ہے سے وجیر کردری میں ہے۔

ایک مخص نے زہن خریدی اور اس میں درخت ہوئے وہ ورخت اُسے پھر زہین استحقاق میں لے لی گئ تو مشتری ہے ہو جائے گا کہ استحقاق میں لے لی گئی تو مشتری ہے ہوئے گا کہ استحقاق میں لے بان درخت ان اورختوں کی قیمت اُ کھڑے ہوئے کے حساب ہے وے دے اور مشتری کو درخت تیرے ہوجا کیں گے یا اس کر انکھاڑنے کی اجازت و سے اور جو کچھ تیری زہین کو فقصان ہوگا وہ فقصان مشتری دے گا ہیں آگر اس نے درخت اکھاڑنے کا حکم کیا اور مشتری نے اکھاڑ ذالے پھر بائع پر قابو با با تو مشتری اس سے اپنا ہورائمن وائیں لے گا اور درختوں کی قیمت یا جو پچھ فقصان زمین اوا کہ ہم سے اس سے بیس لے ساتھ ہوگا ہوں تھیت و سے دو اسطار ہے دیے ہم مشتری نے بائع کو پایا تو بائع سے اپنا ورختوں کی قیمت دینا ہیں کہ اور درختوں کی قیمت و سے کہ درخت اپنا واسطار ہے دیکے بہر مشتری کو بھی بائع یا مشتری کہ ہم مشتری نے بائع کو پایا تو بائع سے اپنا وامول کر سے گا اور درختوں کی قیمت نہیں لے سکتا ہے اور مستحق کو بھی بائع یا مشتری کہر سے نعمان زمین لینے کا اختیار فیل ہے ہے ہیں بام اعظم رحمۃ الشوطیہ وامام ابو ہوسف رحمۃ الشوطیہ کا تول ہے۔

بجوع النوازل میں ہے کہ دوفخصوں میں سے ایک باندی کی بجے واقع ہوئی پھر بھکم قاضی وہ بائدی استحقاق میں لے لے گڑ اورمشتری نے بائع سے دام وصول کر لیے پھرا ماموں کے فتویٰ سے طاہر ہوا کہ تھم قضا فاسد تھا ہیں بائع نے ستحق سے وہ ہاندی لے لی تو مستحق علیہ بعنی مشتری یا اس کے قائم مقام کوو وہ باندی واپس کر لینے کا اختیار نہیں ہے کذافی الخلاصہ۔

ایک نے دوسرے سے قراطیس کمی قدر شن معلوم کوخریدی اور مشتری نے ایک جمار معین قراطیس کے داموں ہی سنتر کود ب جس کی قبت والیس ہے ہیں اگر قراطیس ہیں استحقاق ٹابت ہوتو مشتری اپنے بائع سے سنتر وصول کر نے گا پیضول محادیہ ہی ہے۔ ایک تخص نے دوسرے سے ایک باعدی خرید کر قبضہ کیا چرا کی تضل نے آ کر ہاعدی کا دعویٰ کیا اور مشتری نے اقرار کیا کہ یہ کہ ملک کی ہے اور مشتری نے بائع سے دام وصول کرنے جا ہے ہیں مدگی کی ہے اور مشتری نے بائع سے دام وصول کرنے جا ہے ہیں ہائع نے کہا کہ وہ باندی مدی کی اس وجہ سے ہوگئی کہ تو نے اس کو بہہ کردی تھی تو بائع کا قول قبول ہوگا اور مشتری اس سے دام میں لے بائع ہے دام وصول کرنے ہائے ہیں کے سیاز خیر وی سے دام ہیں ہے۔ مسئل ہے بیاد خیر وی سے دام ہیں ہے۔ مسئل ہے بیاد خیر وی سے دام ہیں ہے۔ مسئل ہے بیاد خیر وی سے ۔

اگرمشتری ہےدوگوا ہوں کی گوائی پر لی گئی اورخود مشہود علیہ لیعن مشتری نے گوا ہوں کی تعدیل کی تو امام ابو بوسف رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ عمل گوا ہوں کا حال دریا فت کروں گا اگران کی تعدیل ہوگئ تو مشہود علیہ لیعن مشتری یا اس کا قائم مقام ہا کتے ہے اپنے

فتاوي عالمگيري ..... طد 🛈 کتاب الدعوي

دام دصول کر لے گا آگر تعدیل نہ ہوئی تو مشہود علیہ پر ان کی گواہی ہے ڈگری ہوجائے گی کیونکے خوداس نے ان کی تعدیل کی ہے لیکن مشہود علیدا پنے بائع سے دام صول نہیں کرسکتا ہے ادر بیمورت بمز لہ خودا قرار کرنے کے قرار دی جائے گی بیضول ممادیہ میں ہے۔

ا قالد کی ایک صورت کابیان

ا مام محدر حمة الله عليد نے جامع كبير من قربايا ايك حفق نے دوسرے ايك غلام بزار درم كوفريد اادر مشترى كے تقم كى کفیل نے اس کی طرف سے بھن کی منانت کرلی اور کفیل نے بائع کو وام اوا کر دیئے اور غائب ہو گیا اور غلام مشتری کے پاس سے استحقاق میں لےلیا ممیایاوہ آزاد یامد بریامکا تب نکلایابا عمد کا کہ ام دلد ٹابت ہوئی پس مشتری نے اینے باکع سے تمن دابس لیما جابا تو دیکھا جائے گا کہ اگر نفیل نے جو پچھودیا تھاوہ مشتری ہے لیا ہے تو مشتری بائع سے لے سکتا ہے اور اگر مشتری ہے نبیس لیا ہے تو مشترى بائع سے نبیں لے سكتا ہے چر جب تفیل حاضر ہواتو اس كوافقيار ہے جائے بائع سے (جو بجواس نے دیا ہے ١١) وصول كر سے يا مشتری سے لیے لیں اگر اس نے باقع سے لیا تو باقع مشتری ہے نہیں کے سکتا ہے اور اگر مشتری سے لیا تو مشتری باقع ہے والیس لے گا ادر اگر کفیل کے حاضر ہونے کے بعد مشتری نے بائع کا پیچیا پکڑنا جا ہاتبل اس کے کہ فیل مشتری سے لین اختیار کرے تو مشترى كوبيا فتيارنبيل باورا كركفالت ندجو بلكدادا يغمن كاحكم كيابواورباتي مسلدات حال برجوتو سب صورتول عس بمز لدكفالت كے ہاورا كران اسباب مل سے جوہم نے كفالت ميں ذكر كيے كوتى ند ہوليكن قبضہ سے پہلے غلام مركبا اور تغيل دام اداكر كے غائب ہو کمیا ہے تو مشتری کو اختیار ہے کہ بالع ہے تمن وصول کرے خوا الفیل نے مشتری سے (جوادا کیا ۱۲) لیا ہو یا ندلیا ہواور اگر اس صورت مس لفیل عاضر ہوایا گفیل موجود تی ہوتو تفیل کوا ختیار نہیں کہ بائع ہے دام واپس کرے۔اور اگر غلام نہیں مرا بلک کی سبب سے دونوں یں بیج فنخ ہوگئ ہی اگراہے سبب سے فنخ ہوئی کہ وہ ہر وجہ سے فنخ ہے مثلاً بعد قبضہ کے بسبب عیب کے بھکم قاضی یا قبل قبضہ کے بھکم قاضى يابلاتكم قاضى واليس كيايا خيارريت ياخيار شرطك وجد عواليس كياتواس كالتحم مثل قبضه عديه يبلي غلام محمر جان كي صورت ے علم کے ہے ای طرح اگر مشتری نے دوسرے کو علم کیا کہ بری طرف سے دام ادا کروے اس نے اوا کردیے پھر مشتری کوسپرو كرنے سے پہلے باتع كے پاس غلام بركيا توسيب صورتوں من مشترى بى باكع سے دام وصول كر مے كا ادرا كر كفالت بدون علم مشترى ے ہو پھر دونوں میں ہروجہ سے نے فتح ہو گئ تو تغیل کوا ختیار ہے کہ بائع ہے تمن وصول کرے اور تفیل کو مشتری سے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے۔اگر بھی اِن دونوں کے تن میں ہوئی اور حق ٹالٹ میں تع جدید قرار پائی جیسے اقالہ یا بعد قبضہ کے بسبب عیب کے بدون تھم قامنی داپس کرنا تو کفیل کو با نع ہے واپس لینے کا پچھا ختیارنہیں ہے اور حق انقبض مشتری کو پہنچنا ہے اور جو قبضہ کیا اور وصول کیا ہے و تعیل کا ہے۔ مشتری کا اور اگر کفائت نہ ہو بلکہ بدون تھم مشتری کے کمی تخص نے تمن اوا کردیا تو تمام صورتوں میں وہی جواب ہوگا جو بلاظم مشتری کفالت کرنے کی صورت میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ اگر کفالت مجکم مشتری ہو ہی کفیل نے پیاس دینار پر بائع ہے من کے عوض ملح كرلى توكفيل كوا عتيار ہے كەشترى سے درم لے لے ندويتار بھرا كرغلام استحقاق مى ليا كيا اوركفيل غائب ہے پھر حاضر ہوا تو اس کوبائع کا پیچیا کرنا دیناروں کے واسطے روا ہے اور کفیل کومشیری کی طرف کوئی را جہیں ہے خواہ یہ استحقاق ای مجلس میں ہویا مجلس ے افتر اق کے بعد مودونوں برابر ہیں اورایے بی اگر بائع نے کفیل کے ہاتھ وہ ورم جس کی اس نے کفالت کی ہے دیناروں کے عوض فردخت كردية مجرغلام من استحقاق البت مواتوئيج باطل موكن اورمراوا مام محدر حمة الله عليه كي ني وسلح ك درميان مساوات ي یہ کدوونوں کے جلس سے جدا ہوئے کے بعد مساوی ہیں اور اگر دونوں کے جلس میں موجود ہونے کی حالت میں استحقاق ثابت ہوا تو ت باطل ند ہوگی اور ملح باطل ہوجائے گی اور اگر غلام میں استحقاق ٹابت ند ہوائیکن بائع کے قبضہ میں مرحمیا عالا نکہ تغیل بائع کے ہاتھ

ا گرکفیل نے جید درموں کی کفالت کی اور نبہر وادا کیے تو مشتری ہے جید لے گا اور اگر غلام استحقاق میں لیا حمیا تو بائع یا مشتری ہے نبہر و لے سکتا ہے اور اگر نبہر وکی کفالت کی اور جید اوا کیے تو نبہر و لے سکتا ہے اور اگر غلام میں استحقاق فابت ہوا تو بائع ہے جید درم واپس لے سکتا ہے اور مشتری ہے نبہر و لے سکتا ہے اور مشتری ہے باکع ہے جید لے گا کذائی الکانی۔

اگر غلام میں استحقاق ٹابت ندہواکیکن بعد نے پہلے غلام مشتری کے پاس مرکبااور کفیل نے جس کا الترام کیا تھااس سے تاتف اواکر غلام میں استحقاق ٹاب نہ ہے کہ کوئی راہ نہیں ہے کیا ہو گفیل کو باکع سے جزارورم نبیرہ لے ساتھ اورا گرکفیل نے جس کا الترام کیا تھااس سے جیدادا کیے ہیں پیر غلام بالت کے جفد میں مرکبا تو کفیل کو باکع سے لینے کی کوئی راہ ندہوگی لیکن کفیل مشتری سے وہ وہ رم لے سکتا ہے جس کی اس نے کفالت کی ہے اور مشتری باکع سے ویسے درم لے گا جوکفیل نے باکع کو دیے ہیں لینی جید درم لے گا اورا گرمشتری نے جس کی اس نے کفالت کی سے بالک کفالت خمن اواکر و بی اس کی تحقیل نے باکھ کو دیے ہیں ہیں جید درم لے گا اورا گرمشتری نے درک اواکی تو بسے ہیں اور اگر مشتری ہے وہ سے تو مشاوا کی جس اور کرتے ہیں و سے بی والی لے سکتا ہے جسے اواکر نے کو استحقاق میں لے لیا گیا تو اس کے جس اورا گر مشتری سے بیا کا چیچا کر سے بیا کا بیش کے ہوئے درم ما مور بہ سے دری ہوں اورا گر جید ہوں تو جیسے اواکر نے کا تھم تھا و سے دری ہوں اورا گر جید ہوں تو جیسے اواکر نے کا تھم تھا و سے دائیں لے سکتا ہے پھر مشتری بائع سے جیسے مرکبا تو محقی ما مور کہ بیتے اس نے مامور ہے جیسے اس کے ہوئے درم مامور بہ سے دری ہوں اورا گر جید ہوں تو جیسے اواکر نے کا تھم تھا و سے دری ہوں اورا گر جید ہوں تو جیسے اواکر نے کا تھم تھا و سے دری اواکے ہوں اورا گر جید اواکر نے کا تھم تھا و سے دری اواکہ ہے ہوں اورا گر جید اواکے ہیں اورا گر ملکہ میں استحقاق ٹابت نہ ہوا بلکہ قیند سے پہلے مرکبا تو محقی مامور کو بائع سے جیسے اواکہ جیسے اس نے مامور کہ بائع سے جیسے اواکے ہیں اورا گر ملکہ میں استحقاق ٹابت نہ ہوا بلکہ قید سے پہلے مرکبا تو محقی اورکہ بائع سے جیسے دی ہورکہ ہے جیسے دی اورکہ بائع سے جیسے دی ہورکہ بائع سے جیسے دی ہورکہ ہورکہ بائع سے جیسے دی ہورکہ ہور

توبالع سے دیسے داہی السکتا ہے جیے اداکرنے کا علم کیا تھار بچیا میں لکھا ہے۔

اگر کمی فض نے مشتری کے داسطیاس طرح ضافت کی کداگر استحقاق ظاہر ہوتو ہی شن کا ضامن ہوں تو جائز ہے لیکن جب مستحق نے بھکم قاضی تھے مشتری سے لے بی تو گفیل ہے اس کو درم دصول کرنا اس وقت ممکن ہوگا کہ جب ہا تع پرشن کرنا واجب ہو جائے اور ہائع پرشن واجب ہوگا اور شخ اس طور ہے ہوگا کہ مشتری ہائع ہے شن واپس طلب کر ہے ہی قاضی دولوں میں تیج شخ مستری ہوگا اور شن ہوگا اور اس وقت مشتری کوخیار ہوگا جا ہے ہائع ہے وصول کر یے یا گفیل ہے ہی اگر کھیل ہے لیا اور کھالت بائع ہے مشتری ہوجانے کے اپنے ہائع ہے ممن لے سکتا ہے کھالت بائع ہے تھی ہوگا در میں بائع بعدا سے تھاتی ظاہر ہوکر وائری ہوجانے کے اپنے ہائع ہے ممن لے سکتا ہے مضول کا دید میں ہے۔

جدائی کے استحقاق ظاہر ہواتو دیاروائی کے گارفصول عمادیدی ہے۔

اگرسودرم سے اس کے نصف پر ملے کرلی اور بدل لے لیا پھر بدل میں استحقاق طاہر ہوا تو اس کے مثل واپس لے لے او رتمام قر ضاق ل واپس نیس لے سکتا ہے بیوجیز کردری میں ہے۔

اگردرموں سے ایک مرجیہوں پرملے کرلی تو جائز ہے چرا کر ٹی استحقاق ٹابت ہوایا عیب پاکراس کووالیس کرویا تو اپنا اصل جن لے سکتا ہے یعن درم جواس پراصلی ہیں واپس لے سکتا ہے میضول عادیہ میں ہے۔

مولهواله بارب

## دعویٰ غرور کے بیان میں

اگر کمی فتص نے کوئی ہا عری بطور فاسد یا جائز خریدی یا بہہ یا صدقہ یا دھیت سے اس کا مالک ہوا پھرائ فتص سے اس کے چنداولا دہوئیں پھراس پر کمی فتص نے استحقاق ٹابت کیا تو مستحق کے تام ہا غری معاولا دیوئیں پھراس پر کمی فتص نے استحقاق ٹابت کیا تو مستحق کے تام ہا غری معاولا دیوئیں ہوجائے گی گر جب کہ بیٹا بت ہوکہ اس فتص مستولد نے دھوکا کھایا اور اس کے بھوت کے واسطے خرید یا بہہ وغیرہ کے گواہ ہونا ضرور ہیں اور جب اس نے گواہ قائم کیے تو مستولد کا دھوکا کھانا ٹابت ہوجائے گاتو اس وقت قاضی مستحق کے تام ہا غری اور پیری قیمت اور ہا غری کے عقم کی ڈگری کر ہے گااور مشتری ہمارے بڑد کیا اس فتص سے جس نے اس کو مالک کیا ہے خواہ باکتے ہو یا واجب ہو عقم والی نہیں لے سکتا ہے اور خرید کی قیمت البت والیس لے سکتا ہے اور خرید کی قیمت البت والیس لے سکتا ہے اور درصورت بہوا سطے نظائر میں والیس نہیں لے سکتا ہے رہ چیلا میں ہے۔
مورت میں بچر کی قیمت البت والیس لے سکتا ہے اور درصورت بہوا سطے نظائر میں والیس نہیں کے قدمت کا مستولد الکل مذاموں نہ میں کہ ورخصورت کی قیمت کا مستولد الکل مذاموں نہ میں کے دوخصورت کی قیمت کا ماری کی قیمت اور اور کیا مور خرید کیا ہو یا والوں وزخصورت سے معلوم گاری کی قیمت کی اور کیا کی قیمت اور اور کی مور مور کی اور حوالوں وزخصورت سے معلوم گاری کی قیمت کیا گاری خواہ میں نہ میں کی کی تیمت کیا ہو کیا گاری مور کیا ہو کیا گاری کی گیری کی تیمت کیا ہو کیا گاری کی گیری کیا ہو کیا ہو کیا گاری کیا گاری کی گور کیا گاری کیا گاری کیا گاری کیا گیری کیا ہو کیا گاری کیا گاری کیا گاری کیا گیری کیا گاری کو کر کیا گاری کی کی کی کی کیا گاری کی کیا گاری کیا گاری کیا گاری کیا گاری کیا گاری کی کی کیا گاری کیا گاری کیا گاری کی کی کی کی کی کی کور کی کر کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کر کی کر کی کر کی کر کر

روزخصومت کی قیمت اولا د کی معتبر ہوگی اور جواو لا دروزخصومت ہے پہلے مرگئی اس کی قیمت کامستولد ہالکل ضامن نہ ہوگا د کر دری ہیں سر

غروراس کو کہتے ہیں کہ کوئی مجنس با عدی خریدے یا بذریعہ بہدو وصیت وغیرہ اسباب ملک کے اس کا مالک ہواورام ولد منائے پھر کواہوں سے ملاہر ہوکہ بیددوسرے کی ملک ہے توان مسئلوں میں پچے جیمت آنزاد ہوگا بیکائی میں ہے۔

ایک باعری نے ایک فخص کے پاس آ کر بیان کیا ہی آ زاد ہوں اس نے ای پر اس سے نکاح کرلیا اور ایک بچہ ہوا پھر ا باندی کے مالک نے گواہ قائم کیے کہ بیر میں باندی ہے اور ڈگری ہوگئ تو بچہ کی ڈگری بھی مالک کے نام ہوگی لیکن اگر شو ہراس امر کے فتلویٰ عالمگیری ...... جلد 🛈 کی کی 🕝 💮 کتاب الدعوی

گواہ قائم کرے کہ میں نے اس سے ای بناء پر تکاح کیا تھا کہ یہ آزاد ہے توا سے کواہوں سے اولاد کی سب آزادی لیعنی غرور ٹایت ہوگا اور آزادی کی صورت میں اس کے ملک کی ڈگری ہونے کی کوئی راہ نہیں ہے گر باپ پر اس کی قیمت اپنے مال سے نی الحال وقت تھم قاضی واقع ہونے کے واجب ہوگی یہ مبسوط میں ہے۔

باندى كاغلط بيانى كرك نكاح يرنكاح قائم كرنا ا

جواد لا دخطا الم آل ہوئی اور باپ نے اس کی دیت بھکم قاضی لے نی تو درصورت استحقاق روز قل کی قیمت معتبر ہوگی اور اگر دیت عمل سے پھونیس لیا ہے تو اس پر بچہ کی قیمت کی ڈگری نہ ہوگی اور اگر دیت عمل سے بقدر قیمت لے نی تو قیمت کی ڈگری ہوگی یہ محیط عمل ہے۔

ا گراس مقول الا کے کا کوئی الا کا ہوکہ اس نے سب دیت دھیرات باپ کے ساتھ لے لی اور دیت میں بقدر قیمت یا کم پکھ مال برآ مد ہوا تو باپ پر اسی قدر کی ڈگری باپ کے مال سے کی جائے گی اور دریت اور ترکہ پسر میں سے قیمت کی ڈگری نہ ہوگی یہ حادی میں ہے۔

اگرخود باپ نے آل كيالواس كى قيت ۋائد ديے كاكذانى الهدايد

اگرمستولدمر گیاادراس پر چندقر سے ہیں تومستی بھی قرض خواہوں ہیں شامل کیاجائے گاادرلڑ کے کی ولا وہاندی کے مولی کو خد طے گی اگر چہ آزادی اس کے مولی کی طرف ہے اعتبار کی گئی اس داسطے کہ آزادی مستحق کی طرف ہے اعتبار کرنا صرف اس داسط ہے کہ مستولد پر متانت واجب لینے کا اختیار ہے لیکن اگر مستحق اس بچہ کا کوئی ذور حم محرم ہوتو بسبب قرابت کے بیا عتبار نہیں ہوسکتا ہے کہ مستحق کی طرف ہے بچہ آزاد ہوالہٰ ذاصان نہیں لے سکتا ہے بیمیط میں ہے۔

اگر باپ کے پاس اس امر کے گواہ نہ ہوں کہ میں نے باغری ہے اس بنا پر نکاح کیا کہ بیرج ہے اور ستحق سے علم پر شم طلب ستانہ سند است میں میں میں میں میں اور اس کا اس کا اس کا کہ میں ہے۔ اس میں اس کا کہ میرج ہو ہے اور ستحق سے علم

كاتومتحق سے كم ل جائے كى يمسوط مى ب-

اگر کمی مخفی برکوایک با عری نے دحوکا دیا کہ میں زید کی باعری ہوں ای پر زید سے بکر نے خرید لی اور ام ولد بنایا پجرعمرو نے استحقاق نابت کرکے لے لی تو بکراینا تمن اور بید کی قیمت زید سے لے گانہ باعری سے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزیدنے ایک بائدی خریدی اور قبضه کر کے عمر و کے ہاتھ فروشت کروی اور عمر و سے اس کے اولا وہوئی پھر بکرنے استحقاق ابت کر کے لے لی تو عمر وابنا شن اور بچہ کی قیمت اپنے بائع سے لے سکتا ہے اور ووسر ابائع اپنے بائع سے بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے سامام اعظم رحمة اللہ علیہ کا تول ہے کذائی فاوئ قاضی خان۔

اگرز یدو عرد نے ایک بائدی خریدی چرایک نے اپنا حصد دوسرے شریک کو ببدکر دیا اور بائدی کے اس سے اولا دموئی اور کر نے استحقاق تابت کر کے بائدی سلے لی اور اولا دکی قیمت اولا دکی ہم نے ام ولد بنایا ہے دوآ دھاشن اور آ دھی قیمت اولا دکی

ہا گئے ہے پھیر لے گا اور ہر کرنے والے ہے پچھٹیں لے سکتا ہے اور واہب اپنے باکع ہے آ دھائٹن لے سکتا ہے اور اولا دکی پچھ قیمت نہیں لے سکتا ہے بیدؤ خیرہ میں ہے۔

اگرایک باندی دو مخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا ہیں! یک مخص نے اس کا دعویٰ کیا اور باندی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقراپنے شریک کودے دیا پھر کی شخص نے استحقاق ٹابت کرکے باندی اور بچہ کی قیمت اور عقر لے لیا تو مستولد اپنے بائع ہے آ دھاشمن اور آ دھی قیمت اور شریک ہے بائدی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقر واپس لے گا اور شریک ہے اولا دکی قیمت میں کچونیس لے سکتا ہے اور شریک اپنے بائع ہے آ دھائمن واپس لے گا میمبسوط میں ہے۔

دو فخصوں نے ایک سیم کے وسی سے ایک باندی شریدی اور ایک نے اس کوام ولد بنایا پھر باندی استحقاق میں لے لگی تو بھتہ تا زاد ہوگا اور مستولد وسی سے بچہ تی تیت آ دھی باتی قیت بچہ کی اپنے شریک سے نیس لے سکتا ہے اگر چہ باتی آ دھے کوائی نے شریک سے خرید اسے بھروسی مال ضان کو پیٹم سے لے لے گاای طرح اگر نابالغ کے اپنے فروخت کیا ہو تو مال پیٹم سے لے لے گاای طرح اگر فروخت کرنے والا وکیل یا مستبقع ہوتو اس سے واپس تو مال پیٹم سے لے لیے میں دونوں (بیٹی وسی وباب ۱۱) ہرا ہر ہیں۔ اس طرح اگر فروخت کرنے والا وکیل یا مستبقع ہوتو اس سے واپس کرسکتا ہے جس کے واسطے نے قرار پائی ہائی اس طرح اگر بائح مضارب ہواور باندی میں درئے نہ ہوتو جو بچھاس کو بچہ کی قیت دین پڑی ہے وہ درب المال سے بچہ کی قیت میں بھتر رواس المال اور رب ہمال کے حصد نفع کے واپس کر لے گا ہوراگر باندی کے فروخت میں نفع ہوا ہے تو رب المال سے بچہ کی قیت میں بھتر رواس المال اور رب

ا کیک باندی ایک مرد سے بچہ جنی مجراس میں استحقاق ٹا بت ہوا ہیں وطی کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس کوفلاں مخفی سے خریدا ہے اور فلاں شخفی سے خریدا ہے اور فلاں شخض نے اس کی تقعد میں کی اور سختی نے دونوں کی تقعد این نہ کی تو بچہ سختی کا غلام قرار دیا جائے گا تگر بہلے سختی سے خریدا ہے اور اگر سختی نے اقرار کیا اور باکع سے اس امر کی تتم کی کہ واللہ میں جانا ہموں کہ اس نے باندی کوفلاں شخص سے خریدا ہے اور اگر سختی نے اقرار کیا ان دونوں نے انکار کیا تو بھی آزاداور بالی جے انکار کیا تو بھی آزاداور بالی تیم تیمت واجب ہوگی اور بالئع سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر سختی نے اقرار کیا ان دونوں نے اقرار نہ کیا تو اس کے اقرار پر بچے بلاقیمت آزاد ہوجائے گار مجیط سر میں ہے۔

اگر مکاتب یا غلام نے مولی کی اجازت سے کی آزاد عورت سے نکاح کیا اس سے اولا دیموئی پھرعورت میں استحقاز ق ٹابت ہوا ادر ستحق کے نام اس کی ڈگری ہوگئ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے قول کے موافق بچے غلام ہے اس طرح اگر مکاتب نے اس باندی کی خرید میں دھوکا کھایا تو بھی بھی تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر کمی کی ام دلدیا مدیرہ یا مکاتبہ کو کس اجنبی ہے خریداا دراس ہے بھاع کیا پس اس ہے بچہ پیدا ہوا تو مستولد پر بچہ کی قیت ادرعقر مدیرہ کے ادرام دلد کے مالک کو دینا داجب ہوگی ادر مکاتبہ کوعقر اور بچہ کی قیت دینا پڑے کی بیمچیط میں ہے۔

ایک مکاتبہ نے اپنے آپ کوظا ہر کیا ہیں آزاد ہوں ای پر دوسر سے خص سے نکاح کیا بھرمعلوم ہوا کہ بیرمکا تبہ ہے توامام ابو پوسف رحمۃ الله علیہ کے دوسر ہے قول کے موافق مستولداس مکا تبہ کے واسطے ضامن ہوگا بیز ذخیرہ میں ہے۔

مکا تب یا غلام ماذُون نے ایک ہائدی فروخت کی اور مشتری نے اس کوام ولد بنایا بھروہ استحقاق میں لے لی کمٹی تو مستولد بچے کی قیمت ہا کتا ہے چھیر لے گا یہ بسوط میں ہے۔

مورث نے اگر وارث کے ہاتھ باندی فروخت کی اس نے ام ولد بنایا تو وقت استحقاق ابت ہونے کے وارث مورث سے بچے کی قیمت لے سکتا ہے اورجس سے بچے کی قیمت لے سکتا ہے اورجس

مخف کے واسطے ہا شدی کی وصیت کردی وہ وصیت کرنے والے کے بائع ہے ام ولد نے بنانے اور استحقاق نابت ہونے کے بعد بچری قیمت نہیں لے سکتا ہے نہ بسبب عیب کے اس کووایس کرسکتا ہے بیافلا صدیس ہے۔

اگر مریض نے اپنے مرض الموت میں اقرار کیا کہ ریہ بائدی فلال صحف کی میرے پاس ود بیت ہے پھر وارث نے اس کے مرنے کے بعد باندی ہے وطی کی اور اس سے بچہ ہوا حالا نکہ وارث کواقر ارموت کاعلم ہے پھر بائدی پر استحقاق ٹابت ہواتو مستحق کے نام پر ہائدی اور بچہ دونوں کی ڈگری ہوگی ریذ خیرویس ہے۔

ایک تض کوایک بائدی باپ سے میراث لی اس نے ام ولد بنائی پھراس ہیں استحقاق ثابت ہواتو بچہ بقیمت آزاد ہوگا پھر شمن اور بچہ کی قیمت مورث کے بائع سے والیس لے گا بخلاف موصی لہ کے کہا گراس نے بائدی کوام ولد بنایا پھراس ہیں استحقاق ثابت ہواتو وصیت کر نیوا لے کے بائع سے والیس نہیں لے سکتا ہے۔ ایک شخص مرکمیا اور انیک بیٹا اور بائدی چھوڑی اور اس کا ترکہ قرض شابت ہواتو وصیت کر نیوا لے کے بائع سے والیس نہیں لے سکتا ہے۔ ایک شخص مرکمیا اور انیک بیٹا اور بائدی چھوڑی اور اس کا ترکہ قرض میں اور بید شرف ڈو با ہوا ہے پھر بیٹے نے بائدی کی اور اس کے بچہ ہواتو بائدی قرضہ میں فروخت کی جائے گی اور بیٹا بائدی کا عقر اور بچہ کی قیمت قرض خوا ہوں کو ڈائم بھرے مرے گا میچیوا مرحمی ہیں ہے۔

اگر کسی نے آ کر گواہ قائم کیے کہ بیری کیا ندی ہے قواس سے نام باندی دعقر علی ویکی قیمت ڈگری ہوگی بیچیط علی ہے۔ اگر قرضہ مجیط نہ ہوتو باندی کی قیمت اور اس کے عقر کا ضامن ہوگا اور اس سے قرضہ اداکیا جائے گا اور باتی میراث رے گا اور بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور بی تھم اس وقت ہے کہ قرضہ باندی کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہواور اگر کم ہوتو بقدر قرض کے ضامن اور عقر کی ڈائڈ دے گا یہ محیط سرحتی علی ہے۔

ایک شخص نے غصب کی ہوئی باندی خریدی حالا نکہ جانا ہے کہ بائع غاصب ہے یا اسی عورت سے تکاح کیا جو کہتی ہے کہ شل حرّ ہوں حالا نکداس کومعلوم ہے کہ بیجھوٹی ہے اور اس کوام ولد بنایا تو بچیفلام ہوگا میں مبسوط میں ہے۔

اگر باندی خریدی حالانکہ جانتا ہے کہ یہ باندی غیر کی ہے ہی بائع نے کہا کداس کے مالک نے جھےاس کے فروخت کرنے کا وکیل کیا ہے یا وہ مرحیا اور جھے وصی کر گیا ہے اس بنا پراس کے ہاتھ فروخت کردی اور مشتری نے اس کوام ولد بنایا پھر مالک نے حاضر ہوکر وکالت سے اٹکار کیا تو اس کو افتیار ہے کہ ہائدی کو اور پچہ کی قیمت کو لے لے پھر مشتری اسپنے باکع سے اپنا تمن اور بچہ کی قیمت والی سے گار فیرو میں ہے۔
قیمت والی سے گار فیرو میں ہے۔

خریدا ہے ہیں اگر کوا ہوں نے کوائی دی کہ شتری نے خرید ہے پہلے یا حالت خرید میں ایساا قرار کیا کہ میں اس کوفلال محف کے واسطے خرید تا ہوں تو مستولد بائع کی طرف ہے دھوکا کھانے والا شار ہوگا اور اس کو با لئے ہے کی قیمت لینے کا افتیار ہے اور اگر کوا ہوں نے گوائی دی کہ مشتری نے بیا قرار خرید نے کے بعد کیا ہے تو مستولد بائع ہے شن اور بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے بیچیا میں ہے۔ مضار بت کی ایک صورت ہے۔

ایک خف نے دوسرے کو بڑار درم آ دیے نفع کی مضار بت اور سیناں نے ان درموں سے ایک باندی تریدی جود و بڑار درم کے اندر کی ہے ہی مضارب نے اس کوام ولد بنایا مجروہ استحقاق میں لی تی تو بچہ بھیمت آ زاو ہے مجرمضارب اپنے دام بائع ہے لیے اور وہ تمن مثل سابق کے مال مضارب کی ہوگا اور وہ تمن مثل سابق کے مال مضارب کی ہوگا اور وہ تمن مثل سابق کے مال مضارب کی ہوگا ہوں ہے کہ کی چوتھائی قیت لے گا اور وہ خاصدہ مضارب کی ہوگا مضاربت کے مال میں ندہوگی اور اگر باندی میں زیادتی شہولو مستحق بچہ کوئع باندی کے لے گا اور مضارب سے اس کا نسب ٹابت منہوگا اور اگر رب المال نے خود اس کوام ولد بنایا ہی اگر باندی میں زیادتی شہولو بچہ آ زاد ہوگا اور دب المال پر اس کی قیت واجب ہوگا اور بائع ہے شن اور بچہ کی قیت وابس لے گا اور اس باب می خصومت کرنے والامضارب ہوگا ہی تمن مال مضارب میں دو ہزاروں مے برابر ہوتو بائع سے تمن چوتھائی بچہ کی قیت میں سے لی جائے گا اور شن وابس لیا جائے گا کہ وہ ال مضارب میں واخل ہوگا ہے میں سے لی جائے گ

ا کیٹ مخض نے دوسرے کوایک بائدی خریدنے کا تھم کیا اس نے اس کے واسطے خریدی بھر موکل نے اس کو ہبہ کر دی و ہاس ہے ایک بچہ جنی بھراس میں استحقاق ثابت ہوا اور بائدی اور عقر اور بچہ کی قیمت لے لی گئی تو وطی کرنے والا بائع ہے پھوٹیس واپس کر سکتا ہے کیونکہ دو غیر کے واسطے خریدنے والا تھا میر بحیط سرحتی میں ہے۔

ایک فخض نے باندی خریدی اس کوآ زاوکر کے دوسرے سے نکاح کر دیااور شوہر کو خبر نددی کہ بیآ زاد ہے یا ہاندی ہے لیکن شوہر کواس کا خریدنا اور آزاد کرنامعلوم ہے پھر شوہر نے اس ہے دطی کی اور پچہ پیدا ہوا پھراس میں استحقاق ثابت ہواتو شوہر پر داجب ہے کہ سختی کواس کا عقر اور پچہ کی قیمت ادا کر ہے پھر شوہراس نکاح کر دینے والے ہے بچہ کی قیمت واپس نہیں لے سکتا ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک باندی خریدی اورام ولد بتائی (یعنی اس کا ایک بچیموا) مجرا زاد کرکے اس سے فکاح کیا مجراس سے وظی کی اور بچیموا مجراس میں استحقاق بیدا ہوا اور ستحق نے باندی مع عقر اور دونوں بچوں کی قیمت لے لی تو مستولد با نع سے فقلا پہلے بچید کی قیمت واپس لے گا اور مستولد ہے ایک تی عقر لیا جائے گا بیمچیلا سرحس میں ہے۔

ا مضاربت نفع كى شائى پرتجارت كوديناجس كابيان كتاب المعنارب بيس ديموا

قصاص کا دعویٰ ہے ہی معاعلیہ نے آیک باندی وے کرسلے کرلی اس نے ام ولد بنائی پھراس میں استحقاق پیدا ہوا ہیں اگر سلے بعد اتر اربد عا علیہ کے تھی تو باطل نہ ہوگی لیکن معاعلیہ سے باندی کی قیمت اور جوڈ انڈ دیا ہے بعنی بچہ کی قیمت واپس لے گا اور عقر واپس نہیں لے سکتا ہے اورا گرسلے بعد انکار معاعلیہ یاسکوت بڑھی پھرا ہے وعویٰ پر کواہ قائم کیے یاشم نی اور مدعاعلیہ نے تکول کیا تو اس وقت باندی کی قیمت اور جس قدر بچہ کی قیمت ڈ انڈ دی ہے واپس لے گائیں اگر شم لی اور اس نے تشم کھائی تو ہے تہیں لے سکتا ہے یہ شرح طی اور س

ایک خفس کی مقبوضہ باندی کی نسبت دعویٰ کیا اس نے ایک دوسری باندی دے کرانکار ایا سکوت کے بعد سلح کر لی اور ہر
ایک نے دونوں مدعی و مدعاعلیہ سے اپنی باندی کوام ولد بنایا لیس جو باندی مدعی کے پاس می استحقاق ٹابت ہوا اور مستق نے باندی اور عقر اور بچہ کی قست فی الحال نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر اپنے میں اور عقر اور بچہ کی قست فی الحال نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر اپنے حق پر کواہ قائم کی تیست دونوں لے لے گا اور اگر و و باندی جو مدعا علیہ حق پر کواہ قائم کی تیست دونوں لے لے گا اور اگر و و باندی جو مدعا علیہ کی سے استحقاق ٹابت کر کے لے لی کی اور ستحق نے و و باندی مع عقر اور بچہ کی قیمت کے لے لی تو مدعا علیہ دوسری باندی کی قیمت مدی ہے ہو ہے۔

قیمت مدی ہے ہو لے اور بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے بیری طرحتی میں ہے۔

اگر دونوں نے اس شرط پر سلے کرلی کہ مدی مدعا علیہ ہے دوسری بانڈی لے یا دہی باندی لے جس میں دعویٰ واقع ہوا ہے پھر ہرا یک نے اپنی اپنی یا ندی کوام ولد بنایا پھرا یک باندی استحقاق ٹابت کر کے لے لی گئی تو جس پر استحقاق ٹابت ہواوہ ووسرے ہے اس یا ندی کی قیمت جواس سے لی گئی اور بچہ کی اس قدر قیمت جو ستحق کوڈ انٹر بھری ہے واپس کرے بیذ خیرہ میں ہے۔

مستولد سے نسب ثابت ہونے اور بچے بقیمت آزاد ہونے بیں مغرور کی اور مفتر دونوں کی اولا دیرابر ہے فرق اس امریس ہے کہ ولد مغرور اپنے مالک کرنے والے سے قیمت بچہ کی واپس لے گا جواس نے مستحق کو دی ہے اور ولد مفتر کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا ہے میچیط سرحی میں ہے۔

ابل ذمه والل اسلام باب غروريس ايك علم ركمت بين كذا في لحيط \_

مرقو (١٥ باب

#### متفرقات کے بیان میں

اگر کسی پر بینے ہونے کا دعویٰ کیااور کہا کہ بیمبرابیٹا ہے بینہ کہا کہ میرے فراش سے پیدا ہوا ہے تو بیدعویٰ سی ح کیاتو ساعت ہوگی اور بیٹے ہونے کی ذکری ہوجائے کی بیرمجیط میں ہے۔

زید کی متبوضہ چیز پردوئی کیا کہ بیمیر کی ملک ہے قابض نے اس پر اپنا قبضہ ناحق پیدا کرلیا ہے قومشائ نے فر مایا کہ بیدوئی غصب نہیں ہے ای طرح اگر مرق نے کہا کہ بید چیز میری ملک ہے میرے قبضہ من تقی اور قابض نے ہی آس پر اپنا قبضہ بیدا کرلیا ہے تو بھی بھی تھم ہے اور اگریوں کہا کہ بیمیری ملک ہے میرے قبضہ میں رہی یہاں تک کہ معاعلیہ نے ناحق اس پر اپنا قبضہ بیدا کرلیا ہے تو بیقابض پر دوئی غصب ہے بید فاوئی قاضی خان میں ہے۔

با مدى كى آ زادى اور تنن طلاق اور طلاق بائن واقع ہوئے كا اگر قاضى تكم لگائے تو اس كے تكم تحج ہونے كے واسطے الكار ل جانتا جا ہے كہ ملے إقراراور ملے بالكار ياسكوت كى مور تمى كماب السلى عمى ذكور بين ان كود كيمواا مع مغرور جوغرور جى بينى وجو كے جى پڑا مثلا باكع نے كہا كہ بيري كاندى بوقريد لے اور مفتر منكو حہ باتر ادا آ زادى ہے باب استيلا دو بوع ديكمواا دھوئ ہونا شرط میں ہاور بید مسئلہ معروف ومشہور ہاورمشائخ نے فر مایا کہ طلاق رجعی کے تھم کے واسطے بھی دعویٰ شرط نہیں ہے بید

اگر مدى نے دو مالوں كا دعوىٰ كيا ايك كوجيما بيان كرنا جا ہے بيان كيا اور دوسر بے كونہ بيان كيا اور كوابوں نے ايسے عى کوائی دی تو دونوں مالوں کی ڈکری نہ ہوگی اور اگر کواہوں نے مرف مال معلوم کی کوائی دی تو سیح ہے بیجواہر الفتاوی میں ہے۔ زید کے متبوضہ کدھے پر دعویٰ کیا کہ بیمبری ملک ہے کیونکہ میں نے اس کو فلال مخف سے اس قدر داموں کوخریدا ہے اور

تيرے بعندي ناحق ہے ہى تھو پرواجب ہے كد جھے بروكردے توايداد كوكامسوع ندہوكايد فره يس ہے۔

خلف بن ابوب رحمة الله عليد كبتے إلى كه من في شدادر حمة الله عليه عدد يا فت كيا كه ايك مخص مركبيا اور دوسودرم جموز ي پس ایک مخف زیدنے متبت پر سودرم کے گواہ قائم کیے اور قاضی نے زید کی ڈگری کر دی پھر دوسرا مخف عمرو آیا اوراس نے بھی متبت پر سو درم کا دعویٰ کیااوروارٹوں نے اس سے اٹکار کیا اور مری کے پاس کوا نہیں ہیں نیں زید نے اس دوسرے لیمی عمرو کے واسلے مال کا اقرار کیاتوشداد نے فرمایا کہ جس تدرزیدنے وصول کیا ہے ووونوں جس برا بھتیم ہوگا خلف کہتے ہیں کہ ہم ای کو لیتے ہی اور بیسکلہ كابون من مطورب ريجيط من ب-

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ میں نے تھے پر فلاں زمین کا دعویٰ کیا تھا اس میں میرے تیرے درمیان یا ہمی سلح شرقی واقع ہوئی ہاور سلم سمج کے کوا وقائم کیے اور مدعا علیہ نے سلم فاسدوا تع ہونے کے گوا ودیئے تو سلم سمجکے کوا و مقبول ہوں سے یہ جوابر الفتاوی میں

ا یک مخفس مرحمیا اور نئن غلام مساوی قیمت کے چیوڑے کہان کے سوائے اس کا پچھے مال نہیں ہے اور ایک بیٹا چیوڑ ا کہاس كرسوائ دوسرا وارث نيس بي كرايك مخفى زيدن كواوقائم كي كدميت في مير سالي باس سالم نام غلام كي وميت كي باور وارث نے انکار کیا اور کہا کہ فتداس دوسر مے محص عمرو کے نام اس بدھوغلام کی وصیت کی ہے اور عمر دیے اس کی تقمدیق کی تو زید کے نام سالم غلام کی ڈگری کرے گا اور عمرو کے نام کیجو بھی ڈگری نہ کرے گا اورا گروارٹ نے سالم کو بعوض بدھو کے خریدا تو جائز ہے۔ای طرح اگر ہزار درم کوخریدا ہے تو بھی جائز ہے لیکن میکی صورت میں وارث بدھو کی قیمت عمر وکوڈ انڈ بھرے گا اور دومری صورت میں تھم کیا جائے گا کہ برحوکو تمرو کے سپر دکر دے۔ایک مخص مرکیا اور ایک غلام بزار درم کی قیمت کا جموز اکداس کے سوائے اس کا پجھے مال نہیں ہے چروارث نے اقرار کیا کدمیت نے فلال مخص زید کے واسطے اس غلام کی وصیت کی ہے اور میں سنے اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کو جائز رکھا چھراکی محض نے گواہ قائم کیے کہ میرے میت پر بزار درم قرض ہیں وارث نے انکار کیا تو قاصی اس غلام کو فرو خت کر کے اس کے جمن سے قرض ادا کرے گا مجرا گروارث نے وہ غلام خریدایا بہہ یاوصیت یا میراث سے اس کی ملک میں آیااور زیدنے جایا کہ موافق اقرار وارث کے میں اس سے لے لول تو کوئی راونہیں ہے اور اگر بیظا ہر ہوا کہ قرض کے کواہ سب غلام مضاقو قامنی بيج كوباطل ندكر مے بلكه موسى لدكودام دے دے كااورا كر قرض خواودام وصول كرنے كے بعد مركميا اور يہلے ميت كاوارث اس كانجى وارث مواليس اكر بعينها في بزار درم كاوارث موالو مقرلهاس سے كسكتا باورا كرسى اور مال كاسوائ ان بزار درم ك وارث ہوا تو اس میں سے بعقدر بزار درم کے فروخت کر کے مقرلہ کو دام دے دیئے جائیں اور اگرمیت کا وارث اس کا وارث نہ ہوا کیکن قرض خواه نے مرتے وقت وصیت کی کہ یہ ہزار درم بعید مقرکو دیئے جائیں تو وارث مقرر پر واجب ہوگا کہ مقرلہ کو دے دے اوراگر سوائے ان برار درم کے سی اور مال کی وصیت کی تو اس میں ہے بعذر برار درم کے فروخت کر کے مقرلہ کود لائے جاتمیں سے اگران

ش سے کوئی بات ندہوئی کیکن قرض خواہ نے بعینہ بی ہزار درم یا دوسرے ہزار ورم مقرال وارث کو ہمہ کردیے ہی اگر ہم حالت مرض میں اس نے کیا تواس کا تھم وہی ہے جو وصیت میں ندکور ہے اورا گر حالت صحت میں اس نے بہد کیا ہی اگر بعینہ بھی ہزار درم ہیں تو ندولوائے جا کیں گے اورا گرقاضی نے بین فلام کی اجبنی کے باتھ فروخت نہ کیا بلکہ قرض خواہ کو دے کر کہا کہ بین فلام تیرے ہاتھ بعوض تیرے قرضہ کے تیج ہے یا میں نے اس کو بعوض تیرے قرضہ کے تیرا کر دیا اور قرض خواہ نے ای کو بعوض تیرے آر ضرف خواہ نے ای کو بعوض تیرے آر ضرف خواہ نے ای طور سے لیا گیروارث نے اس کو خریدایا ہم بیا مدقد میں بایا تو زید کو اس کے لینے کی کوئی راہ میں ہے اورا گر کا صنی نے قرض خواہ کے ہاتھ فروخت نہ کیا بلکہ یوں دیا کہ رینام تیرے قرضہ سے میں دیا اور اس کے بیر دکر دیا پھر بھی وہ غلام وارث کی طف میں اورا کی طف میں اورا کی طف میں آیا تو مقر لہ کو دلوایا جائے گا میر میلا میں ہے۔

بعداز وفات وارثول من غلامول كي تقسيم الم

ایک تقل مر کیا اور اس نے تین غلام مساوی قیت کے چیوڑے پھر وارث نے زید کے واسطے کی خاص غلام کی وحیت
ہونے کا اتر ارکیا اور زید نے تعد لی کی اور گوا ہوں نے گوائی دی کہ میت نے اس دوسر نظلام کی وحیت اس محروک نام کی ہاور
وارث نے اٹکارکیا پس زید نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا ہی اگر گوا ہوں کی گوائی پرتھم ہونے سے پہلے آزاد کیا تو اس کا آزاد کر نا نافذ
ہوجائے گا پھرا گر محروکے گوا ہوں کی گوائی پر عمروک نام ذکری ہوگی تو زید اپنے غلام کی قیمت وارث کو انڈ بھرے گااور اگر زید نے
گوا ہوں کی گوائی پرتھم ہونے کے بعد آزاد کیا تو آزادی نافذ نہ ہوگ ۔ پھرا گروارث بھی اس غلام کا جس کی عمروک نام ذکری ہوئی
ہونا تو جس غلام کا زید کے واسطے اقرار کیا ہو وہ اس کو دلایا جائے گااور اس کی آزادی نافذ نہ ہوگی یہ پیوائر سی عمر سے۔
ہونا کہ بواتو جس غلام کا زید کے واسطے اقرار کیا ہو وہ اس کو دلایا جائے گااور اس کی آزادی نافذ نہ ہوگی یہ پیوائر سی جس

نوادرائن ساعد میں امام محدر حمة الندهايد بروايت بكرايك من مركيا اوردو بينے اوردددار جبوز بين ايك من في ايك من ايك واركي نبست يدريون كيا كدان دونوں كے باپ نے جمع سے فصب كرايا ب اور وونوں سے حم لى بس ايك نے حم كھائى اور دوسر ب نے كول كيا تو امام محدر حمة الندهايد نے فر مايا كہ دى كے نام آد معدوارى ذكرى ہوكى بقدر دهداس بينے كے جس نے فتم سے كول كيا ہواددي وسر ب داري وسر ب داري من كول كرنے والے كاآ دھا دھر فروخت كركے لے لے كا بس كويا كل واراس كوملا جس كا اس نے دعوى كيا تھا اور اگر مدى نے فصب كا دعوى ندكيا بلكم ف يدوى كيا كيا كريدوار مراہ تو مدى كوكول كرنے والے كا دوسر كم كا حمد نہ ملے كا يور مدى كوكول كرنے والے كا دوسر كمر

ا مام رحمة الشعليہ سے روایت ہے کہ اگر وارثوں کے تبضیر ہواورا یک ان میں سے عائب ہے پھرا یک فض نے وعویٰ کیا کہ میں نے عائب کا حصہ عائب سے قرید اہے اور اس پر گواہ چیش کیے ہیں اگر باتی وارث حصہ عائب کا قرار کرتے ہوں تو گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر منکر ہوں تو مقبول ہوں گے اور قرید عائب پر ٹابت ہوجائے کی حتیٰ کہ اگر غائب طاخر ہوا اور تکار کیا تو النات نہ کیا جائے گا یہ وجیز کردری میں ہے۔

اگرایک فض نے دومرے کے ہاتھ ایک بائدی فروخت کی پھر مشتری عائب ہو گیا اور معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے ہی قاضی کے پاس اس مرافعہ کیا اور درخواست کی کہ بائدی فروخت کر کے بیرا حمن ادا کیا جائے تو بدون گواہ قائم کرنے کے قاضی اس درخواست کو سند کی کہ بائدی فروخت کر کے بیرا حمن ادا کیا جائے ہو درخواست کو منظور نہ کرے گا ہی اگراس پر گواہ قائم کیے تو نہ کورے کہ قاضی بائدی کو فروخت کرے گا اور یہ جو مشتری کے نام واقع ہو گی اور بائع کو دام ادا کر کے اس سے ایک تقد فیل لے لے گا پھر اگر ان درموں جی حمن سے کی پڑی تو مشتری پر بی اور اگر زیادتی

ہوئی تو مشتری کے داسطے رق ہراس مسئلہ کو ہاندی کے تق میں ای طرح بیان کیا ہے کھر کے تن میں اس طرح بیان نہیں کیا اور واجب ہے کہ اگر بجائے ہاندی کے گھر فرض کیا جائے ہوں کہا جائے کہ قاضی تعرض ندکرے گا اور گھر کوفر و خت ندکرے گا اور اگر مشتری کا مشتری جگھر فرض کیا جائے ہے گا افتیار نہیں ہے۔ اگر چہ ہائے اپنی ورخواست پر کواہ قائم کرے۔ بیتھم مکان اور اس کی جگہ معلوم ہوتو قاضی کو ہاندی فروخت کرنے کا افتیار نہیں ہے۔ اگر چہ ہائے اپنی ورخواست پر کواہ قائم کرے۔ بیتھم فروراس وقت ہے کہ مشتری برخرید نے کواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی بیجیط میں ہے۔

زید نے عمر و کے ایک مغوضہ کھر پر دمویٰ کیا کہ میری ملک ہے میرے پاپ نے تیرے پاس رہن کیا تھا اس نے انکار کیا ہی اگواموں نے گوائل دی کہ بید ملک زید کی ہے عمر و کے پاس ناحق ہے تو گواہی مقبول ہوگی اور عمر و کا قبضہنا حق کے موجائے گا کیونکہ اس نے رہن سے انکار کیا ہے بیر خلاصہ عمل ہے۔

زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ بید محرم ری ملک ہے میں نے تیرے ہاپ فلال بن فلال کے پاس اس قدر پر رہن کیا تھا مجرتیرا باپ مرکبااور تیرے تبند میں چیوڑ کیا ہی تھے پر واجب ہے کہ ابنا قرض مجھ سے وصول کرے اور کمر میرے بیر دکر دے ہی عمر و نے انکار کیا اور زید کے گواہوں نے اس کے دعویٰ کے موافق گوائی دی لیکن اس قدر زیادہ کیا کہ آج کے روز اس مرک کی ملک اور اس کا حق ہاور اس معاعلیہ کے قبعنہ میں ناحق ہے تو یہ گوائی مقبول ہوگی ہے تعید میں ہے۔

اگرزید نے عمروکی مقبوضہ ہا عمی پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہاوراس کے بعضہ بنائی ہے قواس کا دعویٰ میے ہاگر چہ ا اپنے دعویٰ عمل بیمیان نہ کیا کہ جس دن قابض نے جھے ہے لی ہاس دن میری ملک تھی اوراگر یوں دعویٰ کیا کہ اس نے جھے ہ ہاندی خصب کرلی تو دعویٰ مجے ہے اگر چہ بیان نہ کیا کہ میری ملک ہے اوراگر گواہ قائم کیے کہ قابض نے مدی سے خصب کرلی ہے ق قامنی قابض کو تھم دے گا کہ دی سے میر دکردے اور مدی کی ملک کی ذکری نہ کرے گاہے جیا عمل ہے۔

زید کے بعنہ شما ایک گھرہاس گھر کو عرد نے زید کے سوائے دوسرے سے بعوض ایک غلام کے فریدا اور غلام اس کے پر دکردیا پھر عرد نے قابض سے گھر کی نبیت جھڑا کیا اوراس سے بطور بہہ یاصد قدیا خریدیا ود بعت یا فصب یا اس کے شل کے لے لیا قواس کو غلام لینے کی کوئی راہ تھیں ہے پھراگر قابض آیا اور شتری ہے وہ گھروا پس لیا مشلامشتری کے پاس ببب فصب یا ود بعت کے تھا اس نے والی لیا تو مشتری باقع سے غلام واپس لے گا اوراگر بچائے گھر کے بائدی بوادراس کو بوض غلام کے فریدا اور وہ بائدی مشتری کے پاس الماک ہوگئ قواس کو غلام لینے کی کوئی راہ تیں ہے کہ بائدی اگر مشتری کے پاس بلاک ہوگئ قواس کو غلام لینے کی کوئی راہ تیں ہے کہ بائدی اگر مشتری کے پاس بطور فصب سے ہواور وہ بھاگر گئی ہیں قابض آیا وہ مان کی تو وہ باقع سے غلام واپس لے سال کی تو وہ باقع سے غلام واپس لے سال کی تو وہ باقع سے غلام واپس لے سال کی تھراگر وہ بائدی بھاگر کے باس بطور فصب سے ہواور وہ بھاگر گئی ہیں قابض آیا واور مشتری سے سے معلوم ہوا ہے اور وہ غلام قریدار بائدی کے پر دکیا جادے گا بائدی سے باقع کی کوئی راہ نیس ہے ہوا کہ سے ہوادر وہ غلام کے بائدی بھاگر کی کو بائدی بھاگر نے کہ بائدی کے بائدی ہوائے کو کہ کہ کا میں کے بائدی کو کہ کا وروہ (خام میں کے کہ کا کو کہ کا کہ کو کہ کا وروہ (خام میں کے کہ کو کہ کا کہ کہ کو کہ کا وروہ (خام میں کے کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کو کہ کا کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ

زید نے عروے ایک گربدوش ایک غلام کے خریدااور گرعرو کے سوادوسرے کے تعند ی بے بینی مثلاً برکے تعندی سے اور بر رے کے اور بر رک میں سے اور بر ردی ہے کہ یہ گھر میرا ہے ہی زید نے برے خصوص کی عراس کے نام پھر ڈگری نہ ہوئی اور مشتری نے قاضی سے

درخواست کی کہ ہم دونوں میں بھے فتح کروی جائے تو قاضی منظور کرے گا ہی اگر قاضی نے عقد فتح کر دیا اور یا کع کو تھم دیا کہ مشتری کو یہ غلام دالی کردے پھر بھی کی سبب ہے وہ گھر مشتری کے ہاتھ آگیا تو فتح بھا ہے حال پر باتی رہائیں ہو چکا یہاں تک کہ مشتری کو یہ علام دالی جائے گا کہ فلام باکنے کو دالیں وے اور آیا ہے تھم ویا جائے گا کہ بیگھریا کتا کے سپر دکرے یا نہیں ہی دیکھنا چاہئے کہ اگر مشتری نے دفت خرید کے صرح افراد کیا کہ بیا گا کہ بیا گا اور اگر صرح افراد نہیں کیا تو اس مقام پر ندکور ہے کہ بیا تھی ند دیا جائے گا اور اگر صرح افراد نیس کیا تو اس مقام پر ندکور ہے کہ بیا تھی ند دیا جائے گا بیر بیک ہے گا ہو کا ہے تو تھی دیا جائے گا اور اگر صرح کا قراد نہیں کیا تو اس مقام پر ندکور ہے کہ بیا تھی دیا جائے گا ہو کا ہے تو تھی دیا جائے گا ہو کا ہے تو تھی دیا جائے گا اور اگر صرح کا قراد نہیں کیا تو اس مقام پر ندکور ہے کہ بیا تھی تھی ہے۔

منتی میں ہے کہ زید کے قضہ میں ایک مکان ہے اس پرعمرو نے دعویٰ کیا کہ میراہے میں نے اس کوقا بض سے ہزار درم میں خریداہے اور بحر نے دعویٰ کیا کہ ہیں نے اس کوعرو سے ہزار ورم کوخریداہے اور وونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں تو گھر قابض کا قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں نے اس متولد سے انکار کیا اور دو گواہوں نے ان کے ایسے اقرار کی گواہی وی اور دونوں گھر کا دعویٰ کرتے ہیں ہرا یک اپنی ملک کا مدی ہے اس مقولہ سے منکر ہے جس کی گواہوں نے گواہی وی نو گھر کی ڈگری مشکلم اوّل کے نام یعنی مدی غیر قابض کے نام ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے۔

ہشام رحمۃ اللہ علید نے فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علید ہے ہیں نے وریافت کیا کہ ایک مخفس زید کے قبضہ میں ایک گھر ہماں پر عمر و نے دعویٰ کیا اور زید کوقاضی کے پاس لایا پس زید نے اقرار کیا کہ ہیں نے بیگر اس مدی ہے فریدا ہے اور وعویٰ کیا کہ میرے پاس اس امر کے گواہ ہیں تو کیا زید ہے اس اقرار کی وجہ ہے کہا جائے گا کہ گھر مدی کے بہر دکرو ہے پس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیاس کی رو سے کہا جائے گا کہ ہال کین استحسا ناہیں زید کے قبضہ ہیں چھوڑ وں گا اور کھیل اس سے لے لوں گا اور تین روز کی مہلت دوں گا بی کی اگر نے کہ واولا یا تو خیر ورنداس پر وگری کردوں گا میرہ یا ہے۔

منتنی میں ہے کہ زید نے مرد پروکوئی کیا کہ پیطیلسان تے جو تیرے او پر پڑی ہے میں نے تیرے ہاتھ اس قدر داموں کو پی ہے اور عمر دینے انکار کیا اور کہا کہ بیمیری طیلسان ہے میں نے تھے ودیعت رکھے کووئ تھی تو نے جھے واپس کر دی تو ہرایک ہے وہ سرے کے وعویٰ پرشم لی جائے گی اور طیلسان زید کوواپس دی جائے گی اور ہمنے معاعلیہ سے شم شروع کی جائے گی بیدہ تیر و میں ہے۔

إ معرف جهال اس وتف كي عاصلات مرف كرنا عا ٢٢٠٠

ع طیلمان ایک تم کی کماب کنارے دارجا درمشہور ہے عمومان کارنگ کائی سر ہوتا ہے ا

این ساعد نے امام محر رحمۃ الله علیہ کو لکھا کہ ذید نے عمر ہے معبوضہ غلام پر دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے کہ بی غلام بحر بن خالد عائب کا ہے اور اس نے افر ارکیا ہے کہ بیزید کا ہے اور عمر واس دعویٰ ہے مکر ہے اور اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے اور زید کہتا ہے کہ گواہوں نے بی کہا اور در حقیقت بکر نے میرے واسطے افر ارکیا تھا لیکن میں اور وجہ ہے بہدیا صدقہ یا خرید ہے اس کا مالک ہوا ہوں تو امام محمد رحمۃ الله علیہ نے جواب دیا کہ اس سے اس کو پھھا تحقاق حاصل نہ ہوگا جب تک کہ جبدیا صدقہ یا خرید ہے کہا کہ کواہوں نہ کرے اور اگر اس کے گواہ قائم کے قواہ قائم کے قواہ قائم کے قواہ قائم کے تو قاضی نظر دام لے کر اس کے نام علام کی ڈگری کردے گا ای طرح آگر ذید نے کہا کہ گواہوں نے بیان کیا اور اس سے زیادہ کی کھی خرد کہا اور بید خرید کا دی جو بیات کہا کہ اس کے قبضہ میں ہو کہا کہ اور اس کے نیادہ کی جا کہا کہ اس نے غلام کا میرے واسطے افر ادکیا اور قائم نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا تو اس سے مقر لہ کو کھی استحقاق حاصل نہ وگا جب تک کہا تو اس نے غلام کا میرے واسطے افر ادکیا اور قائم کے جبا کہا کہا کہا کہا تو اس سے مقر لہ کو کھی استحقاق حاصل نہ وگا جب تک کہا تو اس سے مقر لہ کو کھی جاتھ اور اگر مقر والے اس کہ خواہ میں ہے۔ مقبوضہ غلام کی بابت دعوی کرنا ہے

ایک نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دوئ کیا کہ و نے میرے ہاتھ ہزارورم کو بیغلام فروخت کیااور ہیں نے بھے دام اداکر
دیے ہیں دیا علیہ نے نئے سے اور دام وصول کرنے سے انکار کیا ہیں دی کی طرف سے دوگواہوں نے گوائی دی کہ ہائع نے اقرار کیا
ہے کہ ہی نے فروخت کیا اور دام وصول کر لیے اور کہا کہ ہم غلام کوئیں پہتائے ہیں گئن ہم سے بائع نے کہاتھا کہ بدھو میرا غلام ہے
اور دوگواہوں دوسروں نے گوائی دی کہ اس غلام کانام بدھو ہے یا خود بائع نے اقرار کیا کہ اس کانام بدھو ہے تو ایک گوائی سے نئے تمام
در دوگواہوں دوسروں نے گوائی دی کہ اس غلام کانام بدھو نے یا خود بائع نے اقرار کیا کہ اس کانام بدھو ہے تو ایک گوائی سے نئے تمام
در ہوگا اور ہائع ہے تھے اور اور گوائی سے اپنا غلام بدھو فروخت کیا اور بدھو کے ساتھ کو کئی کام یا صناعت یا علیہ یا عیب ایساذکر کیا جس
سے اس کی شناخت ہوئی ہو اور وہ اس غلام سے مقابلہ کرنے ہیں موائی نظاتو فر مایا کہ یہ گوائی اور پہنی دونوں تیا سا کہ اس جی کیا
استحسانا ہیں کہتا ہوں کہ اگر کسی معروف شناخت کی چیز کی طرف نسبت کی تو تی جائز ہا اور بہن گام بائد کہ ہم کوائی فاوئی قاضی
خان اور اگر کسی معین غلام کی نسبت اقرار کرنے کی گوائی دی اور اس کانام اور وصف بیان کیا اور کہا کہ ہم کوائی فیائی فت یہ گوائی دی شافت ہو گوئی تائی باشل ہاں جہت سے کہ دونوں اس کی شناخت پر گوائی وہ بی گوائی باطل ہا سے اس جہت سے کہ دونوں اس کی شناخت پر گوائی ہول گئے میر چیا ہیں جو سے پھرانی گوائی باطل ہاں جہت سے کہ دونوں اس کی شناخت پر گوائی ہول گئے میر چیا ہیں جول گئے میر چیا ہیں ہو سے پھرانی گوائی باطل ہاں جہت سے کہ دونوں اس کی شناخت پر گوائی ہول گئے میر چیا ہیں ہے۔

نوادر بشری امام ابو یوسف رحمة الشعلیہ ہے دوایت ہے کہ زید نے عمر و پردعویٰ کیا کہ اس نے بیگھر جھے صدقہ ہی دیا اور ہی نے قبعد کرلیا یا ہی نے اس کو بزار درم کوعرو ہے خرید کر جفعہ کیا یا عمرو نے جھے بعوض بزار درم کے بہد کیا اور می نے قبعنہ کرلیا اور عمرو نے اس سے اٹکار کیا بھر زید نے گواہ قائم کیے کہ عمر و قابض نے اتر ارکیا کہ دیگھر اس مدی زید کا ہے تو فر مایا کہ اس کو ابی کو قبول کر کے گھر مدی کا تر ار دوں گا بھرا گر مدعا علیہ نے تمن یا عوض کا جس کا زید نے اس کے لیے اقر ارکیا ہے دعویٰ کیا تو اس کو دینا پڑ ہے گا اور اگر بید عویٰ نہ کیا تو مدعا علیہ کا اس میں پھر تی شہو گا بید خیرہ میں ہے۔

اگرىد عاعليہ نے كہا كہ بيز مين جس پر دعوئ ہم ميرے قيضہ بين بين ہاور مدى نے اس سے قيضہ كي جائى جائى واس كو افتيار ہے تاكدا قرار ہے وقضہ تا كہ افتيار ہے تاكدا قرار ہے وقضہ تا بين ہو كھر جب قبضہ كا قرار كيا تو قاضى يوں قسم لے كاكدواللہ بيز مين اس مدى كى ملك نہيں ہے تاكہ ملك كامقر قرار بائے اور جب ملك كا قرار كيا تو قاضى اس كو تھم دے كاكداس زمين سے تعرض ندكر سے ميے طفس ہے۔ اگر زيد نے دعویٰ كيا كہ ميں نے عمرہ سے بيكھريا قريديا زمين خريدى اور حدود بيان ند كے بس مدعاعليہ نے مدى كے داسطے

زید نے مرور اس کے مقوضہ دار کا دعویٰ کیا کہ میں نے بدداراس سے ایک مہینہ پہلے خریدا ہے اور عرو نے انکار کیا ہی می فی اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کیے چرمد عاعلیہ نے کہا کہ بددار میرا تھا لیکن تین مہینہ ہوئے کہ میں نے اپنی عورت کے ہاتھا اس کوفر و خت کر دیا اور عمر و کی جورو نے اس کی تقدیق کی اور کہا کہ میں نے عمرو سے تین مہینہ ہوئے کہ بیدار خریدا ہے اور مدی پر اپنے اس دعویٰ کے گواہ قائم کے گواہ تقول میں سے اور اگر شوہر پر لیمنی مدعا علیہ پر قائم کی قورت کے گواہ تقول نہوں سے اور اگر شوہر پر لیمنی مدعا علیہ پر قائم کی قورت کے گواہ تقول ہوں کے اور اگر شوہر پر لیمنی مدعا علیہ پر قائم کی قورت کے گواہ تقول ہوں کے اور اگر شوہر پر علی میں ہے۔

فاوی ابوالیت میں ہے کرزید کے بقد میں نعف دار ہے عمرو نے آ کردعویٰ کیا کہ یں نے بیسب داروقف کیا ہے اور وقف کیا ہے اور وقف کرنے کی گوائی دی تو متبول ہوگی بیذ خیرہ میں ہے۔

ایک فض نے اپنے کڑے کا ایک بورت نے نکاح کیا اور گھر کے ایک مزل کا اس کے ہم مهر مقرد کیا اور تورت کے ہاتھ اس کو بطور نے سیجے کے فروخت کیا گھرید فض سے باتھ اس کو بطور نے سیجے کے فروخت کیا گھرید فض سے باتھ اس کورت کے نام تسمید کرنے ہے کہلے فروخت کردی ہے تو وارثوں کی تقمد این نہ کی جائے گی اور منزل ای فورت کی ہے لیکن اس محف کو جائے گی اور منزل ای فورت کی ہے لیکن اس محف کو جائے گہا ہے گواہ قائم کرے کہ بیل نے اس فورت کے فرید نے سے پہلے اس کو فرید اے اور اس باب میں وارثوں کی گوائی مقبول نہ ہوگی میں ہے۔

ایک بالند ورت کے باپ نے اس کا نکاح کردیااور شو ہرمر گیااس نے میراث کا دعویٰ کیا لیس اگر کہا کہ ہیں نے اپنے باپ کواپنے نکاح کا تھم دیا تھا تو نکاح ٹابت اور وارث ہوگی اور اگر کہا کہ تھم نیس کیا تھالیکن جب جھے نکاح کی خبر پینی تو ہیں نے اجازت دے دی تو اس پر گواولا نے واجب ہوں کے اور بھی تھم نے ہیں ہے بیفتاویٰ قاضی خان ہیں ہے۔

اگرزید نے گواہ قائم کیے کہ فلاں شرکے قاضی فی الاسلام حزہ نے میرے نام اس عمرد پر ہزار درم کی ڈگری کی ہے اور

ه عاعلیہ نے گواہ دیے کہ اس قامنی نے عمر و کے نام ان بڑار درم سے بریت کی ڈگری کی ہے قامنی حاکم عمر و کے گوا ہوں پر حکم دےگا مد کی کے گواہوں پر نہ دے گامیر محیط میں ہے۔

ایک مرد کی منزل میں وہ مرد لیومورت دونوں رہتے ہیں۔مرداس سے دطی کرتا ہے اور مورت کے اس سے اولا دہے چر عورت نے انکار کیا کہ میں اس کی جورونیس ہوں تو امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ نے فرمایا کہ اگر مورت نے اقرار کیا کہ بیر میرا بچدای مرد سے ہے تو بیاس کی بیوی ہے اور اگر کوئی اولا د نہ ہوتو عورت کا تول مقبول ہوگا اگر چہ مرد کے ساتھواس مالت سے رہتی ہے بیانی و قاضی خان میں ہے۔

اگر زید نے عمر در بضف دار کا جواس کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیااور قاضی نے گواہوں کی گواہی پراس کے نام بیڈ گری کردی اور اس مدعی کے دو بھائی میں ہرایک بعد اس کے دعویٰ کرتا ہے کہ بید نسف دار میرا ہے اس اگر مدعی نے اس پر قبضہ کرلیا ہے تو ان دونوں بھائیوں کے نام آ دھے آ دھے کی ڈگری اس کی کردی جائے گی اور اگر قبضہ بیں کیا ہے تو تینوں کو تین حصہ ہو کرتقتیم ہوگا یہ محیط م

ایک فض مر میااوردو بینے چیوڑ ہے ہی اگر بینے نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ بیر ہے پاپ کے اس پر ہزار درم قرض ہیں اوراس پر مواد قائم کیے اور دوسرے بینے نے بھی اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ بیر ہے اس پر ہزار درم ایک ہاندی کا خمن ہیں جواس کے ہاتھ فروخت کی تھی اور اس پر کواہ چیش کیے اور دونوں نے باہم ایک دوسرے کی تھیدین کی کہ باپ کے اس پر سوائے ہزار درم کے زیادہ نہیں ہیں تو ہرایک کے واسطے پانچ سوورم کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے پانچ سوورم دصول کر لیے تو اس میں دوسرا شریک نہ ہوگا یہ فضرہ عمل ہے۔

قرض کی وجہ ہے جو محص قید ہے اگراس نے گواہ قائم کیے کہ میں مفلس ہوں اور رب الدین نے گواہ دیئے کہ یہ مالدار ہے تو قاضی قرض خواہ کے گواہ معبول کرے گا اگر چہاس کی مقدار ملک بیان نہ کی ہو یہاں تک کہ قرض خواہ کے گواہوں پراس کو برابر قید میں رہنے دے گا کذا فی المحیط۔

# 歌歌とは一人である。

كتاب الاقرار

اس كماب من چندا بواب مين

### اقرار کے شرعی معنی اور رکن اور شرط جواز واس کے تھم کے بیان میں

غير كين كاب او براناب او ني خروي كواقر اركت إلى كذا في الكافي .

اقرار کار کن مثلاً یوں کہنا کہ زید کے بھے پراس قدر درم بیں یامش اس کے بیان کرے کیونکداس سے فق کاظہوریا انکشاف ہوتا ہے لیس شرط خیار اس سے سال میں جائز نہیں ہے مثلاً کسی نے کہا کہ زید کا جھے پراس قدر دین یا بیعین ہے بشرطیکہ جھے تمین روز تک خیار ہے قو خیار باطل ہوگا اگر چہ مقرلہ یعنی زید مثلاً اس کی تقعد بی کرے اور مال لازم ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

شرط اقرار میں سے عقل و بلوغ بلا خلاف شرط ہیں لیکن آزاد ہونا پس بعض چیزوں کے اقرار میں شرط ہے بعض میں نہیں

كذافي النهابيه

پی اگر غلام بچور نے مال کا اقرار کیا تو بیا قرار مولی کے تن میں نافذ ند ہوگا اور اگر قصاص کا اقرار کیا تو سیح ہے کذائی محیط السزنسی اور مال کا اقرار سی کا نفاذ اس وقت ہوگا کہ جب بی غلام آزاد ہو جائے اور غلام ماذون کا اقرار ان چیزوں میں جو اسباب تجارت میں سینبیں جی متاخر ہوگا لیعنی بعد عت کے اس کا نفاذ ہوگا مثلاً اس نے عورت سے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا اسباب تجارت میں سینبیں جی متاخر ہوگا لیعنی بعد عت کے اس کا نفاذ ہوگا مثلاً اس نے عورت سے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا اور اس سے دلی کی اور مہر کا اقرار کیا یا کسی ایسے جرم کا جس کے عوض مال لا زم آتا ہے اقرار کیا تو بیا قرار بالفعل لا زم ہوگا کذائی البیین اور اس طرح بلوع خودورضا مندی ہونا شرط ہے جی کہ جس پر زبردی کی صدود قصاص کے اقرار می ہوگا کہ ان انہا ہے۔

ومت نشکاا قرارا گربطریق ممنوع ہوتو میچے ہے وائد اور ایس اور کے کہ دجوع کرنا قبول نہوگا اور اگر بطریق مباح ہوتو میچے نہیں ہے کذانی البحرالرائق وعلی الخصوص اقراد کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ مقر بدینی جس چیز کا قرار کیا ہے وہ السی مباح ہوتو میچے نہیں ہے کذائی البحرالرائق وعلی الخصوص اقراد کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ مقر بدینی کا دوسرے کے واسطے اقراد کیا یا اس محت کا کا میرد کر دینا واجب نہیں ہے تو اس کا اقراد کے مثل کا میرد کرنا مثلا اپنے ذمہ کسی قرض کا اقراد کیا اورا گر مقر بدائی چیز ہوکہ مقرلہ کو اس کا میں ہوخوا وابعینہ اس کے اور کی مقرب کی اور اس کے مقلا اقراد کیا کہ میں نے فلال محت کی بات سے کوئی غلام کی ثمن سے موض خرید ایا ایک منصب کیا تو بدیا طل ہے تی کہ اس پر جرنہ کیا جائے گا کہ بیان کرے خرید ایا ایک منصب کیا تو بدیا طل ہے تی کہ اس پر جرنہ کیا جائے گا کہ بیان کرے کہ کیا جی جہوں کا غصب کیا تو بدیا طل ہے تی کہ اس پر جرنہ کیا جائے گا کہ بیان کرے کہ کیا چیز ہے مثلاً سے چیا ہیں ہے۔

تخم اقرار کابیہ ہے کہ مقربہ کا ظہور ہوند میر کہ ابتداء ثابت ہوجائے کذافی الکانی اور ای ہے ہم نے کہا کہ اگر مسلمان کے

؛اسطےشراب کا اقرار کیا توضیح ہےاورا گرا قرار ہے ابتدا وحملیک ہوتی توضیح نہ ہوتا۔ای طرح مجبور کر کے با کراہ طلاق وعماق کا اقرار صیح نبیں ہےاورانشاءات کیا کراہ سیح ہوتے ہیں کذائی الحیط۔

اگرکی نے غیر کے واسطے بال کا اقرار کیا اور مقرار جائے ہے کہ فیض اپنے اقرار بی جمونا ہے تو اس کو بال ایما دیا نہ کی راہ ہے حال آئیں ہے جین اگر مقر خوشی ہے اس کو در سے تو لے کے کہ از سر ہو جب ہو جائے گا بیقید بی ہے اور اقرار کو اظہارا متبار کر نا فظا مقر ہیں ہے مقر لیکنی میں ہے مقر ہیں ہے مقر ہیں ہے مقر ہیں ہے مقر ہیں کے اقرار ہے مقر لہ کی گئیت کا تھ دیا جائے گا مقر لہ کی مفرور ہ جیس ہے کئی دور رہ تو ہیں ہے کہ بعداس کا دو کر نے کے کا اور مقرلہ ہے تھا کہ ایک والی ہوگا اور مقرلہ سے قصد اتن بائے جائے کہ بعداس کا دو کر نے کے بعداس کا دو کر دی تو اقرار باطل ہوگا اور مقرلہ سے قام اس کا ذاتی تن باطل ہوتا ہوتو اس کے دو کر نے ہے قام اس کی ذاتی اور مقرلہ ہوتا ہوتو اس کے دو کر نے ہے قام اس کی ذاتر اراس کے بعد وار و ہوا ہے گھرا کر مقرلہ کے کو کر آ مذہیں ہے مثلاً کی تفی نے اقرار کیا ہوتا ہوتو اس کا دو کر دیا کہ بیس نے قداس کی تھو ہے کہ ہوتی تو اس کے دو کہا کہ بیس کے تیر ہے اتھا کی کہیں بیتا ہے تو باتو کی کہا کہ بیس نے تیر ہے اتھا کی کہیں بیتا ہے تو باتو ہوگی کہ ہوتی تو البتہ مثلاً مشر کی نے کہا کہ بیس نے تیر ہے اتھا کی کہیں تیا ہے تو باتو ہوگی کہ ہوتی تو البتہ ہوگیا جس مقام ہوگی اگر اگر چوگواہ قائم کر ہے کیونکہ دونوں سے ایک کی کہ بال تو نے تیس خریدا ہوگیا ہی کہ ہوتی تو البتہ ہوگیا جس مقام ہوگیا ہوگیا ہوگیا گر دونوں سے انگار ہے تی تا می کی تعمل ہوگیا جس مقام ہوگیا ہوگیا ہی ہوگیا ہوگیا

פני (יויי) מ

#### اُن صورتوں کے بیان میں جواقر ارہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں

زید نے کہا کہ بمرو کے جمنے پرسودرم یا میری طرف سودرم ٹیل تو یہ قرض کا اقرار ہے اورود بیت کا دعویٰ کرے تو تقدیق نہ کیا جائے گالیکن اگرود بیت اس کلام سے ملا کر یو لے تو تقیدیق کیا جائے گار فقا ویٰ قامنی خان میں ہے۔

اگرکہا کہمیرے پاس ہیں توبید و بیت کا قرار ہے ای طرح اگر کہا کہ بامن یامیرے ہاتھ میں یامیرے گھر میں یامیرے تھلے میں یاصندوق میں توبیسب و دبیت کا قرار ہے کذانی المہوط۔

اگر کہا کہ میرے پاس سودرم و دبیت قرض یا بعنا عت قرض یا مضار بت قرض ہیں یا کہا کہ ود بیت دین یا دین و دبیت ہیں تو میقرض و دین ہیں میر چیط سرحی میں ہے۔

آیک محض نے وسرے ہے کہا کہ میرے پاس فلال مخض کے بزار درم عاریت ہیں تو بیترض کا اقر ار ہے اور یہی تھم کمیلی و وزنی چیزوں میں ہے کیونکہ جن چیزوں ہے نفع اٹھا تا ہدون مکف کرنے کے ناممکن ہے وہ قرض ہوں کی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ فاوی سفی میں ہے کہ اگر کہا کہ میرابلولاں کو وورم دادنی است تو چیج نے فرمایا کہ بچھلازم نہ آ سے گا تا وفائیکہ بیدنہ کیے کہ

ل انتامات مین مثلاً با کراه طلاق دلوائی یا آزاد کرایا تو طلاق واحما ت می می اموالمدیب مندنا اورانشامات و معتود کهلات بین جونز شده و سانندی و طلاق و نکاح دسماتی وغیره ۱۱ سع مجمع قلای کودس و رم دیما میں جھ بریامبرے دمدیامبری گرون بریں یار قرض واجب یاحق لازم ہے کذافی الظمير بيد

اگر کہا کہ زید کے میرے مال میں یا میرے ان درموں میں ہزاد درم ہیں تو بیا قرار ہے ہیں اگر بید درم تین ہو اقرار درم ہیں کر کے کہا کہ وہ ہزار درم بیہ تیں تو آیا یا یا اس اقرار کارد ہے بعض و دیعت ہو در شرکت ہے ہیں اگر مقرنے اپنے مال سے ہزار درم کی تعیین کا دعویٰ کرنے سے قرار شرکت کا رد ہو جانا ضرور نہیں نے کہا کہ دو ہوا فی اور نہیں افرار شرکت کا دو موجو بانا ضرور نہیں ہے کو تکہ جائز ہے کہ موافق اقرار کے پہلے شرکت ہو بھر دونوں نے تعتیم کر لیے بید عویٰ تعیم ہوگا اور اگر دو مرے نے تم کھالی کے تعیم ہوئی وارتھیم ہونا فا ہت نہ ہوا تو اقرار شرکت اپنے حال پر باتی دے گا اور اگر مقرنے ہزار درم اپنے مال سے معین کیے اور مقرل نے انکار کیا تو ای کا قول لیا جائے گا یہ چیط مزمی ہیں ہے۔

اگر کہا کہ میرے مال میں ہے اس کے ہزار درم ہیں تو یہ بہہ ہا قرار نہیں ہے تی کدوے دینے کے داسطے مجبور نہ کیا جائے گا دراگر کہا کہ یہ ہزار درم تیرے ہیں تو یہ اقرار اس کی طرف ہے بہدیس ہے یہاں تک کہ سرد کرنے کے داسطے مجبور کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ ذید کے داسطے میرے مال سے ہزار درم ہیں میرااس میں پچھ تی نہیں ہے توبید ین کا اتر ارہے میہ سوط میں ہے۔ ایک عورت نے اپنے شو ہر سے کہا ہر کچھ مراایس می بایست از تو بائتم تو بیر مہر دصول پانے کا اتر از نہیں ہے ایسا ہی معدرالشہید ے منتول ہے اور بعض نے کہا کہ اتر ارہے کذائی الخلاصہ۔

اگرکہا کہ یہ کپڑایا گھرواسطے قال کے عاریت ہے یا قال سے ملک قال یا ملک قال یا در ملک قال یا قال کی ملک سے میراث قال یا درمیراث قال یا بین قال یا از طرف قال تو یہ سب الفاظ اقرار جیں یہ محیط مرضی میں ہے اگر کپڑے یا چو پائے جی کہا کہ میرے پائ واسطے قال کے عاریت جی تو اقرار نہیں ہے ای طرح اگر کہا کہ یہ بڑار درم میرے پائ واسطے تق قال کے مفاریت بین تو یہ اقرار نہیں ہے بخلاف اس کے اگر قرض واسطے تی قلال کے کہا کہ تو یہ قرار ہے اور اگر کہا کہ یہ درم میرے پائ واسطے تی قال کے کہا کہ تو یہ قرار ہے اور اگر کہا کہ یہ درم میرے پائ واسطے قال کے عاریت جی تو یہ قرار ہے کہ یہ درم قلال میں یہ مسوطی ہے۔

اگرکہا کہ فلاں مخص کے ہاتھ کے میرے پاس عادیت ہیں یا کہا کہ فلاں مخص کے ہزاد درم جھے پر بسب حصہ یا شرکت یا بشرکت یا شرکت یا شرکت کے یا بہ بستاعت ہیں تو بیا قراد ہے بیری و مرحی میں ہے۔ بشرکت یا شرکت کے ایس بسب اجرت یا جم سے اجرت کے یا بہ بستاعت ہیں تو بیات و اس کے ذمہ لازم ہوں گے ای مطرح اگر کہا کہ فلال کے جمھ پر سودرم بسب شمن فیچ کے یا بسب بیج کے یا جہت تیج سے یا اجارہ سے یا بسب اجارہ کے یا ہا جارہ یا کہا کہ فلال کے جمھ پر سودرم بسب شمن فیچ کے یا بسب بیج کے یا جہت تیج سے یا اجارہ سے یا بسب اجارہ کے یا ہا جارہ یا کہا کہ فلال سے جمھ پر سودرم بسب شمن فیچ کے یا بسب بیج کے یا جہت تیج سے یا اجارہ سے یا بسب اجارہ کے یا ہا جارہ یا کہا کہ فلات یا بسب کفالت یا کھالت یا کھالت یا کھالت یا کھالت یا کھالت کی سے د

فاوی ایوالنید می ہے کہ اگر کہا کہ ایں چیز فلاں سے راست میاتر است تو اقرار ہے اور اگر کہا کہ این چیز فلاں دا۔ یاتر ارتو میر ہہہ ہے اور اگر کہا کہ ایس سے چیز آ س فلاں است ۔ تو بیا قرار ہے میٹلم بریش ہے۔

ایک مخص نے آپ نا بالغ بیٹے سے کہا کہ۔ایں سمال تر اگر دم یا بنام تو کر دم یا آن تو کر دم ۔ تو تملیک لینی مالک کر دینا ہے اور امام ظہیرالدین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنام تو کر دم ۔ تملیک واقر ار پچونہیں ہے۔ایک مخص نے کہا کہ بیمیرا کھراولا داصاغر کھ

کے واسطے ہے تو باطل ہے کیونکہ یہ جہہہ ہے اور جب اولا وکو بیان نہ کیا تو باطل ہے اور اگر یوں کہا کہ یہ گھر میری اولا دیس ہے اصاغر کے واسطے ہے تو بیا قرار ہے اور اولا دے ان بٹن کے تین چھوٹوں کے واسطے ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تہائی یہ گھر میر افلاں کے واسطے ہے تو یہ بھی جہد ہے اور اگر کہا کہ تہائی اس گھر کا واسطے فلاں کے ہے تو بیا قرار ہے یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ اگر قریب کی میں شکر مورد معدد معدد معدد معدد معدد میں اور معدد معدد میں اور کی میں میں اور اس معدد کا میں میں

الررقم كى ادائيكى كاذومعنى الفاظ يااشارون كنابون مس اقرار كياين

اگرزید نے عمرہ سے کہا کہ اداکر دے جو میرے ہزار درم تھے پر بیں اس نے کہا کہ ہاں اچھاتو یہ اتر ارہے یا یوں کہا کہ عنقر یب تھے یہ دوس و سے کہا کہ اس بھے تھے دوں گاتے کی یہ اتر ارہے ایسے بی اگر یوں جواب دیا تو بیٹھ کر جھے تول دے یا تول کران پر تبغیہ کرنہ کہا مرف ہوں کہا کہ تو تو ان کو تو ان کو تول کر ان کے اگر مرف یوں کہا کہ تو تو ان کو تو ان کو تول کے یا نقل پر کھ لے یا ان کو لے لے تو یہ سب اتر ارہے بخلاف اس کے اگر مرف یوں کہا کہ تول کے انتقام مرف یوں کہا کہ تول کے انتقام اس کے اگر کہا کہ تول کے انتقام کرتا ہے تو یہ سب اتر ارہے یہ بھیا مرف میں ہے۔ اگر کہا کہ انتقام کرتا ہے تو یہ سب اتر ارہے یہ بھیا مرف میں ہے۔ اگر کہا کہ بھی مرف میں ہے۔ اگر کہا کہ بھی مرف میں ہے۔ اس کی کا بہت بی نقاضا کرتا ہے تو یہ سب اتر ارہے یہ بھیا مرف میں ہے۔

اگرکہا کہ آج تو میرے یا سنیں ہیں یا کہا کہ جھےان کے اداکر نے می پکے مہلت دے یا جھے لینے میں تا خرکردے یا ان کے دصول کرنے می بھوسے لینے میں تا خرکردے یا ان کے دصول کرنے می جھے سے تاخیر کردے یا کہا کہ تو نے جھے ان درموں سے بری کردیا جھے بری کردیا جھے سے اس کے لینے کی تو نے براء مسکر کی یا کہا کہ مرکز کے بایوں کہا کہ مرکز میں اندا آج کے یا یوں کہا کہ مرکز میں اندا آج اے یا یوں کہا کہ مرکز میں اندام آجائے یا میرافلام آجائے تو بیا قرارے بیمسوط میں ہے۔

اگرزید نے عمرہ ہے کہا کہ اوا کردے میرا کر کیبوں کا جو تھے پر آتا ہے عمرہ نے کہا کہ ناپ لینے والے کوکل بھیج دینا تو بیا قرار ہے ای طرح اگروزنی چیز عمل یوں کہا کہ تول لینے والے کوکل بھیج دینا تو بھی ایسا ہی ہے یا کہا کہ کل ایپنے وکیل کو بھیج دینا عمل اے دے دوں گایا کی وصول کرتے والے کو بھیج دے یا کی کو بھیج دیں اجھے سے کے قیند کرلے تو یہ سب اقرار ہے بیر بھیلا عمل ہے۔

زید نے عرور ہزاردرم کا دعویٰ کیا ہی معاعلیہ نے کہا کہ میں نے تجے تیرادعویٰ عطا کیا توبیا ارتبیں ہے ای طرح اگر کہا کہ جھے ہے دور کہ جھے کے ایک میں ہے۔ اگر کہا کہ اپنادعویٰ جھے ہے دور کہ جھے ہے دور کہ جھے ہے ایک کہا کہ اپنادعویٰ جھے ہے دور رکھ یہاں تک کہ میرامال آجائے تو تیرادعویٰ میں تجھے ہے ہزاردے دوں گا توبیا قرارہا کہ یہاں تک کہ میرامال آجائے تو تیرادعویٰ میں جے۔ مجھے دوں گا بیاتر ارب بیڈماوی قامنی خان میں ہے۔

توادرہ شام میں ہے کہ امام محدر صنہ اللہ علیدے میں نے سنا کہ فرماتے تنے کہ ذید نے محرد سے کہا کہ جھے ہزار درم دے اس نے کہا کہ ان کوتول لے تو عمر و پر پچھلا زم نیس ہے کونکہ اس نے بیٹیل کہا تھا کہ میرے ہزار درم دے بیر محیط میں ہے۔

زید نے عمرو ہے کہا کہ جھے میرے ہزار درم جو تھے پرآتے ہیں دے عمرونے کہا کہ مبرکریا عنقریب یا جائے گاتو بیا آر ارتبیل ہے کیونکہ ایسے کلمات بھی استہزاء کو استخفاف کے طور پر ہوتے ہیں اور اگر کہا کہ ان کوتول ووں گا انتاء اللہ توبیا انتاء اللہ اس پروارونیس ہے صرف تیمریہ (ہو جانا ہری) کے واسطے ہے اور تیم بینقدم دین کو مقتصیٰ ہے بیر بیط سرتھی عس ہے۔

ناوادر میں ہے کہ اگر مدعا علیہ نے کہا کہ کیسہ سیمبروز قبض کن تو بیا قرار تیں ہے اور ایسے بی بگیر۔ اقرار نین ہے کیونکہ یہ الفاظ ابتدائی ہونے جاسکتے ہیں لیمنی وعویٰ مدمی ہے مر ہو طاہونا ضرور نہیں ہے ہیں اقرار نہ ہوں مجے ایسے بی قبض کنش کسرہ لون کے ساتھ دکیسہ بدوزش کسرہ زاوم عجمہ کے ساتھ اقرار نہیں ہے۔ کیونکے بدالفاظ بطور استہزاء کے بولے جاتے ہیں اور ایسے ہی جگیرش کسرہ

ل استهزاه فم مول كرنا استخذاف خفيف وخوار محمالا لا تحميل ميو ومول كرداا

را مملک کے ساتھ اقرار نہیں ہے اور اگر کیسہ بدوزش فتحہ زا ہ وقبض کنش فتحہ نون اور بگیرش فتحہ راء کے ساتھ اگر کہاتو مشاکخ ہے اس میں اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ بیدالفاظ اقرار جیں کیونکہ اس طرح استہزاء کے واسطے نہیں بولے جاتے ہیں اور مبتدا ہمیں انکار ربط دعویٰ مدگی ہے لیاجائے گامیرمحیط میں ہے۔

اگر کہامیرے بزارورم جو تھے پرآتے ہیں اوا کردے کو تکہ میرے قرض خواہ جھے نہیں چوڑتے ہیں ہیں معاعلیہ نے کہا کہ بعضوں کو بھے پرحوالہ کر دے یا کمی خض کوان میں سے میرے پاس لائیں میں منان کرلوں گایا قرضہ کا حوالہ کر دے یا کمی خض کوان میں سے میرے پاس لائیں میں منان کرلوں گایا قرضہ کا حوالہ تبول کرلوں گا تو یہ سب اقرار ہا اوراگر کہا کہ میں نے بیدورم بجھ تو نے اس ترضہ اوراگر کہا کہ جھے تو نے بدورم ہبرکرد یے اس قرضہ سے بری کردیا ہے یا جس نے بی جم بورم اقراد سے ہیں تو یہ سب اقراد ہیں بیمسوط میں ہے۔

اگرکہا کہ بن نے تھے بدرم دفاکر دیے ہیں تو یقر ضرکا اقرار ہاداکر دینے کا تھم کیا جائے گا گھرتھم کیا جائے گا کہ دفاکر دیا اللہ ہوت کرے ای طرح اگر مدعا علیہ نے مدی ہے کہا کہ سوگند خور کہ ایں مال ہتو تر سانیدہ ام ۔ یا کہا۔ سوگندہ خور کہ ایں مال ہتو تر سانیدہ ام ۔ یا کہا۔ سوگندہ خور کہ ایں مال ہتو رسیدہ است ۔ یس بید عاعلیہ کی طرف ہے مال کا اقراد ہے تھم کیا جائے گا کہ اداکر سائیات العظم مشائح کا ختوی منتول ہے بیچیا میں ہے۔ اگر کہا کہ تو نے جھے اس دعوی ہے ہوگا مدس ہے اگر کہا کہ تو یہ اقراد نہیں ہے بی خلا مدس ہے اگر کہا کہ تو سے تھے ہے مسلح کر لی ہے تو اقراد نہیں کہ مار کہ ہوگا اور اگر کہا کہ تیرے دعوے سے تو اقراد ہو اور بیان کرنا مقر کی طرف ہوگا اور اگر کہا کہ تیرے دعوے ہے وہ تو اقراد نہیں ہوتا ہے تو عرف وعادت ہے مار کہا کہ اور اس ہے کہ ختی ہوتے ہیں۔ وہ ماتھ نہ کور ہوتے ہیں اور پہلے ان سے انقل کے نکہ بدالفا قا جب بدل کے ساتھ نہ کور ہوتے ہیں اور پہلے ان سے انقل کے نکہ بدالفا قا جب بدل کے ساتھ نہ کور ہوتے ہیں اور پہلے ان سے انقل کے نیس ہوتا ہے تو عرف وعادت میں مدادت کے متی ہوتے ہیں۔

#### قلت 🏠

مجموع النوازل بیں ہے کہ زید سے تمرو نے کہا کہ مرس تھ پر ہرار درم ہیں ہی اس نے کہا کہ اور میر ہے بھی تھ پر اسی قدر جیں یا کسی ہے کہا کہ میں نے تیری بیوی کوطلاق دی یا تیری بائدی یا غلام کوآ زاد کیا اس نے کہا کہ اور تو نے اپنی جورد کوطلاق دی یا ہے غلام یا بائدی کوآ زاد کیا تو ابن ساعد حستہ اللہ علیہ نے امام تھ سے روایت کی ہے کہ بیا قرار ہوگا اور فلا ہر الروایت کے موافق اقرار نیس ہا در ایام اجل ظمیر الدین رحمتہ اللہ علیہ ابن ساعد کی روایت کے موافق فتوکی دیتے تھے بیا فلا صدیس ہے۔

اگرزید کے خاطب نے اس کے جواب میں کہا کرمرے تھے پر جرار درم بین حرف "واو" یا اور ندکہا تو یہ بلا ظاف اقرار میں کہا کہ مرے تھے پر جرار درم بین حرف "واو" یا اور ندکہا تو یہ بلا ظاف اقرار میں ہے کہ ہمرے تھے پر اس کے حل بین تو اس میں اختلاف ہے اور اگر کہا کہ میرے بھی تھے پر اس کے حل بین تو ظاہر بیہ کہ اس میں وہی اختلاف ہے اور اگر خاطب سے بیکام اپنے غلام کی آزادی کا اقراد ہے یا جی فلام کو آزاد کیا تو بلا ظاف میں جس میں خلاف ہمریہ ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے اور اگر مخاطب نے کہا کہ تو نے اپنے غلام کو آزاد کیا تو بلا ظاف

ا نی الاصل العسوم الک علی نے تخبے اس کا حساب کردیا ہے؟ ا

اقرار کیں ہاورایای اختلاف اس صورت میں ہے کہ زید نے دوسرے سے کہا کہ تو نے فلاں مخف کوئل کیا ہے اس نے جواب دیا کہ اور تو نے بھی فلان مخف کوئل کیا ہے اور اگر اس نے یوں کہا کہ تو نے فلاں مخف کوئل کیا تو بلا خلاف اقرار نیس ہے بے جیط میں ہے۔

اگرفاری ش کہا کہ مرااز تو چندیں ی باید۔ کسی قدر مال معلوم کو بیان کیا کہ من کہا کہ مرانیز از تو چندیں ی باید تو خاطب کا بیقول منظم اقال کے دعویٰ کا اقر ارہوگا ایسائی بعض مشاکے نے کہا ہاہ ریتھم موافق قول ایام محمد رحت الله علیہ کے ہونا چاہئے اور ایام ابو بوسف رحمتہ الله علیہ کے فزویک میدا قر ارنہ ہوگا خواہ فاری میں کیے یا عربی ش کیے اور اگر کہا کہ مرااز تو جدین می باید۔ مخاطب نے کہا کہ مرابار سے از تو چندیں می باید تول مدی اقال کے دعویٰ کا اقر ارنہ ہوگا بیدذ خبرہ ش ہے۔

عیون میں ہے کہ ایک محص نے کہا کہ میں نے فلال کے بیٹے گوٹل کیا پھر کہا کہ میں نے فلال کے بیٹے گوٹل کیا تو بدایک ہی

<u>سٹے کا کل کے اثرار ہوگا۔</u>

اگردوسودرم کادو کی کیا ہی معاطیہ نے کہا کہ می نے بھے سوبودسو کے پورے کردیے تیرا کھوتی جھ پڑئیں ہے تو بیا آثراد منیں ہائی طرح اگر سودرم کادو کی کیا ہی معاطیہ نے کہا کہ بچاس درم می نے بھے دے دیے بیل قویا قرار نہیں ہے کذاتی فاوئ قاضی فان اگرزید نے عمرو پر بڑاردرم کادو کی کیا عمرو نے کہا کہ تو نے ان میں ہے کھ نے لیے بیل قویا قرار ہائی طرح اگر کہا کہ ان درموں کا وزن کیا ہے یا کیا مت قرار پائی یا کیا اس کا سکہ ہے یا تی نے ان سے برا و تھے ہے کرلی ہے میں نے وودرم تھے ادا کردیے بیل قویہ سب بڑاردرم کا اقرار ہے اور اگریوں کہا کہ میں نے تھے ہے برقیل وکیر سے جو تیرا بھے پر تھا ہریت کرئی ہے تو یہ بڑار کا اقرار ٹیل ہے بلکہ ایسی چیز کا اقرار ہے جس کی جنس و مقدار جبول ہے ہیں بیان کرنے پر مجود کیا جائے گا اور جب اس نے بیان کیا تو طالب سے تم کی جائے گی کہ میں نے اس سے وصول ٹیس پائے اور مطلوب سے تم کی جھے پر سوائے اس کے ٹیس ہے یہ مبدولا میں ہے۔

اگرمیت برقرض کا دموی اس کے بعض وارثوں پر کیا اس مدعا علیہ نے کہا۔ وروست من از تر کہ چیز سے نیست ۔ تو بیتر کہ کا

اقرارتيس بي يجيط مس ب-

اگر کمٹی مخف نے دوسرے کی مقبوضہ زین پروٹو کی کیا اس مدعاعلیہ نے مدی ہے کہا۔ تر ابز ایس زمینے دیگر است۔ تو سیدعا علیہ کی طرف سے اقراد ہے میں میں ہیں ہے۔

ا کیٹھنے نے دوسرے پردیوئی کیا کہ اس نے جھے ہاں قدر دوم ناحق قبضہ میں لیے ہیں اپس مدعاعلیہ نے کہا کہ ناحق میں نے قبضہ میں کیاتو بیا قرار کیس ہے:وراگر کہا کہ میں نے تیرے تھم سے تیرے بھائی کودے دیے ہیں تو بیا قرار ہے؛وراس پرواجب ہے کہ اس کے تھم دینے کوٹا بت کرے بیر فلامہ میں ہے۔

اگردوسرے پردس درم کا دیوگی کیا ہی معاعلیہ نے کہاازی جملہ مرائ درم داد فی است ۔ توبید دس کا اتر ارہے اورای طرح اگر کہاازیں جملہ بنج ورم باتی است تو بھی وس کا اقر ارہے اور اگر کہائ درم باتی مائدہ است توبید دس کا اقر ارتبیں ہے بیٹھیریہ میں ہے۔ فتاوی عالمگیری ...... جلد 🛈 کارگزار ۲۳۰ کی کتاب الاقرار

منتلی میں ہے کہ اگر دوسرے ہے کہا کہ میرے تھے پر ایک بڑار درم ہیں اس نے کہا کہ لیکن ان میں ہے پانچ سو درم ہی نہیں ہیں یا کہا کہ لیکن پانچ سو درم اس میں ہے ہیں میں ان کونبیں جائیا ہوں تو یہ پانچ سو درم کا اقر ار ہے اوراگر یول کیے کہ لیکن پانچ سو درم پس نہیں ہیں اور این میں ہے نہ کہتو اقر ارنہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

قرض کی ادائیگی کے جواب میں حق حق ہے کہنا ایک

زیدنے کہا کرمرے تھے پر ہزاد درم ہیں اس نے کہا آخق یا العمد ق یا کہا تھا یا صدقایا یقینا یا کرر کہا آخق آخق یا العمد ق یا کہا تھا یا کہ مرے تھے پر ہزاد درم ہیں اس نے کہا آخق یا العمد ق یا کہا تھا کہا تھا ہے۔ یا العمد ق الع

اگر مدی نے کہا کہ میرے تھے پر ہزار درم یں پس معاعلیہ نے کہا مع سودینار کے ۔تو نظیمہ ابو بحراسکاف نے فرمایا کہ یہ اقرار نہیں ہے اور فقیمہ ابواللیٹ نے کہا کہ اگر دینار میں مری نے تعمدین کی توضیح ہے اور دونوں مالوں کا اقرار ہوگا اور اگر دیناروں

ش کذیب کی و درموں کا اقرار سے ہوگا یہ ہیر بیش ہے۔

ا کرزید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تیجے سودرم قرض دیے ہیں عمرونے کہا کہ میں نے سوائے تیرے کسی سے قرض نہیں لیایا سمی تیرے فیرے یا کسی سے تھے سے پہلے قرض نیں لیایا بعد تیرے کسی سے قرض نہاوں گا تو سے اقرار نہیں ہے بیاقوی قاضی خان میں ہے۔

اصل میں ذکور ہے کہ اگر دوسرے ہے کہا کہ میں نے بچے سودرم قرض دیے ہیں اس نے کہا کہ دو بارہ درموں کے واسطے
ایسانہ کروں گا باس کے بعد پھر ایسانہ کروں گا تو بیا قرار ہے بخلاف اس تول کے کہ دوبارہ نہ کروں گا کیونکہ بیا قرانیس ہے۔ اگر
دوسرے ہے کہا کہ تو نے جھے سودرم فصب کر لیے اس نے کہا کہ میں نے تھو سے فصب نہیں کیا قریبی سودرم تو بیا قرار ہے ای
طرح اگر کہا کہ میں نے تھو سے سوائے ان درموں کے یا غیران سودرم کے فصب نہیں کیا تو بیا بھی اقرار ہے ای طرح اگر کہا کہ می
نے تھے سے بعدان سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا یاان سودرم کے ساتھ پچھ نصب نہیں کیا یا قب اس سودرم کے پچھ فصب نہیں کیا تو سو
درم کے فعمب کا قرار ہے ای طرح اگر کہا کہ بعد تیرے کی سے فصب نہ کروں گا یا بعد تیرے کی سے فصب نہیں کیا تو بیا ہی اقرار
سے معمل میں ہے۔

اگرکہا کہ تیرے جمع پرنیس ہیں مگر سو درم یا سوائے سو درم کے نیس ہیں یا سو درم سے زیادہ نیس ہیں تو سو درم کا اقرار ہے اور اگر کہا کہ تیرے جمعے پرسو درم سے زیادہ نیس ہیں اور نہ کم ہیں تو بیا قرار نیس ہے کذائی فاویٰ قاضی خان ۔

اگریوں کہا کہ تیرے جمع پر سودرم سے زیادہ نیس ہیں اور نہ سودرم سے کم ہیں تو بعض مشائخ نے کہا کہ بیا قرار نہیں ہے جیسا مطلقاً کم نفی کرنے میں تھا اور بعض نے کہا کہ بیہ سودرم ہونے کا قرار ہے اور میں اضح ہے بیرمجیط سرتھی میں ہے۔

اگركها كه تير مصرف جحه پرسودرم بيل توليه سودرم كالقرار بهاوراگركها كه تير مصورم جحه پرنيس بيل توليكي قدر كالقرار

میں ہے بیمبوط عل ہے۔

آگرزید نے تعلیم کرنے والے ہے کہا کداس وار کوتعلیم کرتہائی واسطے عمر و کے اور تہائی میرے لیے اور تہائی بکر کے واسطے

تو یہ قول اس کا عمر د دیکر کے واسطے دو تہائی دار کی ملک کا اقر ارتبیں ہے تا دفتیکہ یوں نہ کیے کہ تہائی اس کا عمر و کا ہے اور تہائی اس کا مجر کا

ہے بیطہ پر رید میں لکھا ہے۔

اگرکہا کہ فلال مخفی کے جھے پرسودرم ہیں درصورت کہ ہیں جانا ہوں یا میرے کم ہیں ہے یا درصورت کہ ہیں نے جانا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے قربایا کہ بیسب باطل ہے اور امام ابولوسف رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ بیا قرار بھے ہوں ہال جماع اگر یوں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ البتہ فلاں مخص کے جھے پر ہزار درم ہیں یا قلال مخص کے جھے پر ہزار درم ہیں ادر ضرور جھے ایسا معلوم ہوا ہے تو بیا قرار مسجے ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

اگر کہا کہ فلا ن خف کے جمہ پر ہزار درم ہیں میرے گمان میں یا میں نے گمان کیا یا دیکھا تو یہ باطل ہے یہ میں طرب الاستثناء میں ہے۔اگر کہا کہ جمہ پر ہزار درم فلال فخض کی شہادت یا علم میں ہیں تو اس کے ذمہ پھے لازم نہ ہوگا اورا گر کہا کہ بشہادت فلال یا بعلم فلال ہیں تو اقرار ہوگا اورا گر کہا کہ بقول فلال یا در قول فلال ہیں تو اس کے ذمہ پھے لازم نہ وگا یہ فنادی قاضی خان میں ہے۔

اگرکہااس کے بھے پر ہزار درم میرے حساب میں یا در حساب فلان یا بھساب فلان ہیں یامیری کتاب میں یا در کتاب فلان یا بکتاب فلان ہیں تو باطل ہے اور آگر کہا کہ اس کی چک میں یا فلان کی چک یامیری چک میں امیری چک کے موجب ہیں تو بیا قرار ہے۔ اگر کہا فلان کے بھے پر ہزار درم بھی میں یا بموجب بی کے ہیں یا فلان کے جمھ پر ہزار درم حساب میں یا حساب سے یا جساب کے ، موجب ہیں تو بیا قرار ہے میں چیا میں ہے اور اگر کہا کہ بموجب بیل کے یا جل میں یا بھی میں یا ایسی کتاب میں جومیرے اس کے درمیان ہے یامیرے اس کے درمیانی حساب سے ہیں تو بیسب اقرار ہیں بی قادی قان میں ہے۔

المركباكه جمع براس كے بزار درم كى چك يا بزاركى بى ياحساب بتواس كے ذمد مال لا زم بوگا ادر اگركباك مير ساس كے درمياني شركت كے بزار درم يا با جس تجارت كے ياخلط كے بزار درم يانى شركت كے برار درم الى شركت كے برار درم يا با جس تجارت كے ياخلط كے بزار درم بيل تواس پر بزار درم لا زم بول كے بير زاية المعتبن عس ب۔

اگرکہا کراں کے جھے پر بڑاردرم تھناء زید بھی جی حالانکہ زید قاضی ہے یا تھائے فلاں فقیہہ بھی یا بموجب اس کے فولی کے بیاس کی فقہ کے جی اور اگر کہا کہ بموجب تھنائے زید کے جی حالانکہ زید قاضی ہے واس کے ذمہ کے اس کی فقہ کے جی اور اگر زید قاضی ہے واس کے ذمہ اس کو جا کہ ہے لیے اس کے بیاس کے کیا تھا اس نے میرے لیے اس مال لازم بوگا اور اگر دونوں نے با بم تھمدین کی کہ اس کے پاس کے کیا تھا تو مقر پر کھولازم نہ ہوگا بر اگر کہا کہ فلاں شخص کے جھے پر بڑار درم اس کی یا دواشت یا بموجب اس کی یا دواشت کے جی تی تو اس کے ذمہ کھولازم نہ ہوگا ہورا کر جہ اس کی یا دواشت میں بادواشت کے جی تی تو اس کے ذمہ کھولازم نہ ہوگا ہورا کر جہ اس کی یا دواشت میں بر بڑار درم اس کی یا دواشت یا بموجب اس کی یا دواشت سے جی تی تو اس کے ذمہ کھولازم نہ ہوگا ہوں ہے میں بر بڑار درم اس کی یا دواشت یا بموجب اس کی یا دواشت کے جی تی تو اس کے ذمہ کھولازم نہ ہوگا میں سے درم اس کی یا دواشت یا بموجب اس کی یا دواشت کی جی سے درم اس کی بادواشت کی جی سے درم اس کی یا دواشت کی جی سے درم اس کی بادواشت کی جی سے درم سے در

اگرشی مخص نے کہا کہ فلاں کے ہزار درم بھے پرانٹا واللہ تعالی ہیں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اقرار باطل ہے ادر بیا تنسان ہے کذانی المحیط ۔اگر کہا کہ بس نے بیغلام عصب کیاانٹا واللہ تعالی تو بھھاس کے ذمہ لازم نہ ہوگا کذائی الخلام۔

آگرایک یا دواشت تحریر کی اس عمی لکھا کرفلال محض کا مجھ پراسقدد ہے یا اس نے اس کواس قدرمہلت دی پھر آخری لکددیا کہ جو محض اس یا دواشت کے واسطے قیام کر کے وہ جو پھھاس عمل ہے اس کا ولی ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو ایام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قیام آلے جو پچھ جک میں ہے پچھاس کولا زم نہ ہوگا ادر صاحبین کے نزدیک استحسا غالا زم ہوگا یہ محیط میں ہے۔

أكركما كمين فيكل كروز تحفي يعام عسب كياانثا والثدنعالي وامام حدر حتدالله عليد في ويك اقرار باطل باور

إ بين قاس متنس بكران والدنوالي عدياطل موقولان وسكااورما دين قاس التسان التياركاا

استنامتي ہے كذافى الحيط اور يمي ظاہرالروايت ہے بيميط مرحى مي ہے۔

اگر کہا کہ فلاں شخص کے جمد پر ہزار درم ہیں آگر فلاں شخص چاہتے ہیا قرار باطل ہے آگر چہ فلاتا چاہے ای طرح ہرا قرار کا محمد ہو جو شرط پر معلق ہو مثلاً فلال کے ہزار درم جھے پر ہیں آگر میں داخل ہوایا آسان سے میذ ہر سنیا ہوا چاہا کا اللہ علی ہوایا آسان سے میذ ہر سنیا ہوا چاہا کا اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے اس کو دوست رکھا یا اس سے راضی ہوایا اس کوشکی دی یا کشتائش دی یا آگر ہیں اس امرکی اللہ تعالی سے اس کے امثال مطل اقرار ہیں آگراقرار سے مصل بیان کیے جائیں ہے ہین ہیں ہے۔

اگرکہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں الا بیک اس کے سوائے کوئی امر جھے ظاہر ہویا میری رائے ہیں آئے تو بیا ترار ہاطل ہے خواہ کوئی ہار اسکی رائے ہیں آئے اپندآئے ہے خواہ کوئی ہار اسکی رائے ہیں آئے بائد آئے اور اگر کہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ میر ابیاسب میرے مکان تک بھرہ میں پہنچائے اس نے ایسا ہی کیا اور وہ حاضر تھ اس مقولہ کوسٹنا تھا تو یہ جائز ہے اور اس پر مال واجب ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تیرے بھے پر ہزار درم ہیں اگر توبیا سباب اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا و باتو یہ می مزد درم تقرر کرنے میں داخل ہے بیم میں حاصل ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ گواہ ربوکہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں اگر میں مرجاؤں تو یہ درم اس پر واجب ہوں گے خواہ جیار ہا جائے ایسے ہی اگر کہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں جب کہ شروع مہینہ آئے یا جب لوگ افظار کریں یا فطر تک یا قربانی تک تو بھی سی عظم ہے یہ بین میں ہے منتقی میں امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے سے دوایت ہے کہ اگر یوں کہا کہ جب فلاں خفس آئے یا گر فلاں مخفس آئے تو زید کے جھے پر ہزار درم ہیں تو یہ باطل ہے اور اگر کہا کہ تیرے بچھ پر ہزار درم ہیں جب زید آجائے تو یہ جائز ہے بشر طیکہ طائب دعویٰ کرتا ہو کہ میرے زید پر ہزار درم ہیں اور اس نے جو پچھ میر اس پر ہے اس کے آنے پر کفالت کرلی ہے یہ جیلے

اگرزید نے کہا کہ محرو کے مجھ پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ وقتم کھاجائے یا اس شرط پر کشم کھا جائے یا جس ونت تسم کھائے یا جب شرط کے بعد بس فلال محض نے اس بیشم کھائے اور مقرر نے مال جب شم کھائے اور مقرر نے مال سے انکار کیا تو مال کے واسطے اس سے مواخذہ نہ کیا جائے گا یہ مسوط میں ہے۔

اگرزید نے عمروے کہا کہ میراب غلام جھے ہے تریدے یا اجرت پر لے لے یا ٹیل نے تھے اپنا گھر عاریت پر دیا عمرو نے کہا کہ ہاں اچھاتو بیقول اس کا بینی ہاں بید ملک زید کا اقرار ہے اس طرح اگرزید نے کہا کہ اس میرے غلام کی مزدوری یا اس کا بیکٹر ایجھے دے اس نے کہا کہ ہاں اچھاتو زید کی ملک کا غلام و کپڑے ٹیس اقرار کیا بیٹنا وکی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے اس دار کا دروازہ پیوڈ دے یا میرے اس دار پر پچھ کردے یا میرے اس محوڑے پرزین رکھ دے یا میرے اس خ میرے اس خچرکونگام دے دے یا میرے اس خجر کی زین جھے دے یا میرے اس خچرکی لگام شھے دے اس نے کہا کہ ہاں اچھا تو اقرار ہے ادراگر ان سب صورتوں میں کہا کہیں تو اقرار نہ ہوگا یہ کہیریہ میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے تھے پر ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ ہاں توبیا قرار ہے ای طرح اگر اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا تھا اس کی نسبت کہا کہ یہ کپڑا جھے فلاں مختص نے ہرکیا ہے اس نے کہا کہ ہاں یا کہا کہ تونے کچ کہایا فاری میں کہا کہ آرے توبیا قرار ہے رہیلے مزحسی میں ہے۔

اگرزیدے کہا گیا کہ تیرے اوپر عمرو کے ہزارورم ہیں اس نے سر ہلایا لینی بال توبیا قرار نہیں ہے میمین میں ہے۔

فتلویٰ عالمهٔ لیری ...... جلد 🛈 کتاب الاقرار

اگر عمروے کہا کہ بکر کوخیردے یا اس کوآگاہ کردے یا اس سے کہہ یا کواہ رہ یا اس خوشخبری دے کہ اس سے جھے پر ہزار درم بیں تو بیا قرار ہے اورا یسے بی اگر زید ہے کہا کہا کہ بکر کوخیر دوں کہ اس کے تھے پر ہزار درم بیں یا اس کوآگاہ کردوں یا گواہی دوں کہا س کے تھے پر ہزار درم بیں یا بیں اس سے کہوں لیس زید نے کہا کہ ہال تو بیسب اقرار بیں میرچیا میں ہے۔

مندرجه بالامسكدكي ايك اورمهم صورت 🌣

ا کردوسرے سے کہا کہ فلال کے ہزار درم شاہی جھے پر ہونے کی گواہی ندوے توبیا قرار نبیس ہے اس طرح اگر کہا کہ فلان مخف کا جھ پر چھنیں ہے ہیں بینجراس کونددے کداس کے جھ پر ہزار درم ہیں یا نہ کہدکداس کے جھے پر ہزار درم ہیں تو یہ بھی اقرار نہ موكا اوراكر ابتداء يهما كدفلان مخض كوجرندو ب كداس كے جھے ير برارورم بي توبيا قرار بادر ناطقي نے اپني اجناس عي كرفي سے روایت کی کدانہوں نے فرمایا کہ خبر نہ دے کہنامٹل مواہی نہ دے کہنے کی دونوں حالتوں میں اقر ارنیس ہے اور سیح بدہے کدان دونوں لفقوں میں فرق ہے ریجیط مرحمی میں ہے۔ اگر کہا کہ چمیاؤ عورت ہے کہ میں نے اس کوطلاق وی یا میرااس کوطلاق و بنااس سے چمیاؤتو بیاقرار بے بھاف اس تول کے کیفرنددواس کو کہ میں نے اس کوطلاق دی ہادراگر کہا کدمورت سے اس کی طلاق کو چمیاؤ تويه طلاق نبيل ب بيد خرو من ب- اگرزيد نے كها كه جو يحمير باتھ من بي الله وكثير غلام وغيره سده وعروكا بويدا قرار يح ہے ہی عمروآیا تا کہ جو کھاس کے ہاتھ می ہے سب لے لے لی دونوں می ایک غلام کی بابت اختلاف ہوا ہی عمرد نے کہا کہ بد غلام اقرار کے روز تیرے ہاتھ میں تھا اس واسطے میراہ اورزید نے کہا کداس روزمیرے قبضہ میں نہ تھا اس کے بعد میں اس کا مالک ہوا ہوں تو زید کا قول مقبول ہو گا لیکن اگر عمرواس امرے گواہ لائے کہ مینفلام اقرار کے روز زید کے بعنہ علی تھا تو اس کی ڈگری ہو جائے کی بیجیا می ہے۔اگرزیدنے کہا کرمب جو مرے تغدیش ہے یاسب جو مجھ سے معروف ہے یاسب جو مجھ سے منسوب ہے وهمروكا بيتويدا قرارب بيظامه يس باوراكر يون كها كرسب ميرامال ياسب جس كايس مالك مون وهمروكا بيتويد ببدي بدوں سرد کرنے کے جائز نیس ہے اور سرد کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر ہوں کہا کہ جو یجن میرے گھر میں ہو وعمرو کا ہے تو اقرار ہے پیڈآوی قاضی فان میں ہے۔اگر اجیرنے اقر ارکیا کہ جو کچھیل وکثیر تجارت یا متاع مال میں و دین ہے میرے قبضہ میں ہے وہ عروكا بادرش ان چيزوں عن اس كا اجر مول تو جائز باور جو يجوان اقرارك، وزاجرك بقد عن موو وعروكا باس عن اجركا میری نبیں ہے مرس کھانے اور کیڑے کواستھانا کہتا ہوں کہ دونوں اجبر کے قرار دیے جاتھی مے اور اگراجیرنے اقرار کیا کہ جو کچھ میرے بعنہ میں فلاں تجارت کا ہے وہ عمر و کا ہے تو جو پچھ اجیر کے تبعنہ میں اس تجارت کا اس روز ہوگا وہ سب عمر و کو لے گا اور جو پچھ سوائے اس کے دوسری تجارت کا ہوگا اس میں عمر و کا میکھنہ ہوگا اور ان چنز وں سے بیان کرنے میں اجیر کا قول متبول ہوگا اور بھی اگر اس نے دعویٰ کیا کہ جو پچومیرے بعند میں اس تجارت کا تھاوہ بسبب آفت وینچنے کے بعد اقرار کے ملف ہو گیا تو ای کا تو ل تھم ہے معبول ہو م اوراگراجیرنے اقرار کیا کہ جو کھ میرے بعنہ می تجارت یا ال ہے ہو وعروکا ہے اوراس کے بعنہ میں مال عین اور چکیس بی او ب سب عرو کے ہوں مے اور اگرا قراد کیا کہ جو مجم مرے قبضہ مل طعام اے ہوہ عروکا ہاوراس کے قبضہ مل کیہوں اور جواور تل اور چو بارے ہیں تواس میں سے سوائے کیبوں کے باتی کھیمروکاندہوگا اور اگراجیرے تبضد میں کیبوں ندہوں تو عمروکو کھی اللہ گارمبسوط می ہے۔اگر کمی مخف نے اپنی صحت میں اقرار کیا کہ جو بچھے میری منزل بینی مکان میں فروش و برتن وغیرہ ہے جس پر ملک کا ا قول طعام اقول ائمه كورف على طعام فقلا كيهول يمحول تما كمانى الايمان والمهيوع محرفارى واردو على ده چيز جو بالنسل كمان كي اليم مهيا موكماني الميع على تعلم فذكور فتظ يعرف المرتب وراردو شرعم مقراركو يحتيش في اوراكر طعام كي حكواناح بوتوسوائ جيوباد س سيرسب سط كاوالنداعلم وا

اطلاق امناف اموال سے ہوتا ہے سب میری اس دختر کے ہیں اور اس تخف کے گاؤں میں چو پایداور غلام ہیں اور پیخفی شہر می بستا ہے تو فر مایا کہ اس کا اقر ادای گھر کی چیزوں میں واقع ہوگا جس میں وہ رہتا ہے اور چو پایدا یہے ہیں کہ دن کو ان کو باہر بھیجنا ہے اور رات کو وہ گھر میں چلے آتے ہیں وہ اس اقر ار میں وافل ہو جا کیں گے جواورا یہے ہی وہ غلام بھی وافل ہوں مے دن میں حوائج ضروری کے داسطے باہر جاتے ہیں اور رات کو گھر میں رہے ہیں اور ان کے سوائے جو پچھ ہے وہ وافل ند ہوگا یے قہیر رید میں ہے۔

اگرایک و بوارگا ایک فتص کے واسطے اقر ارکیا مجرکہا کہ بیری مراداس سے صرف محارت و بوار بدون زمین کے تھی تو تقد بق ندکی جائے گی اور و بوارمع اس کی زمین کے ڈگری ہوگی ای طرح اگر کی اینوں کے اسطوا ندکا اقر ارکیا تو بھی بھی تھم ہے لیکن اگر اسطوا ندکلڑی کا ہوتو مقر لہ کو صرف لکڑی ملے گی زمین ند لیے گی ہیں اگر اسکار فع کرنا بدون ضرر کے مکن ہے تو مقر لداس کو لے نے اور اگر بدون ضرر

کے بیس نے سکتا ہے تو اقر ارکرنے والامتر لدکواس کی قیت کی منان وے بیمبسوط میں ہے۔

اگرکہا کہ بتا واس وارکی فلاں فخص کی ہے تو فلال فخص کے نام اس کے پنچ کی ذیمن کی ڈیمن کی ڈیمر ہوگی بظیم رہیں ہے۔
اگر کمی فنی یا جمر کا جواس کے باغ یاز بین بی نگا ہوا ہے دوسر سے کے واسط اقر ارکیا تو اقر اربین فی وجمر کے ساتھ اس قدر نین جواس کے بڑی اور کتاب میں بنیس ندکور ہے کہ کس قدر ذیمن وافل ہوگی مگر دوسر سمقام پر اشار و فر مایا کہ جس قدر درخت کے بڑی ہو واسلے گی اور کتاب میں جوافل ہوگی تی کہ آگر بدد خت اکھاڑا اگیا اور اس کے اکھاڑنے کی جگہ ووسر ایک جس تو مقر لہ کا ہوگا اور اس کے مواضع جوحذ وع کے مشابہ میں بھاتو مقر لہ کا ہوگا اور اس میں مشاک نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ درخت کی بڑی بڑوں کے مواضع جوحذ وع کے مشابہ میں داخل ہول می اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع داخل مدہوں می اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع داخل مدہوں می اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع داخل ہوں کے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں نے کہا کہ درخت کی بود و داخل ندہوں می اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں نے کہا کہ درخت کی بود کی داخل ندہوں می اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں نے کہا کہ ان بڑوں نے کہا کہ درخت کی بود کہا کہ درخت کی بود کی بھوں می اور بود نوں کے اور بعضوں نے کہا کہ دول کے درخت کی بود کی بڑوں کے درخت کی بود کی بود کہا کہ درخت کی بود کی بھوں می اور بود بار کے درخت کی بود کی بھوں میں بھوں کے درخت کی بود کہا کہ ان برخوں نے کہا کہ درخت کی بود کہا کہ درخت کی بود کہا کہ درخت کی بود کی بود کہا کہ درخت کی بود کی بود کی بود کہ درخت کی بود کہا کہ درخت کی بود کی بھوں کے درخوں کی بود کی بھوں کے درخوں کے درخو

ٹھیک دو پہرکو جب آفاب آسان پر مغمراتو جس قدرز بین در عت کے سامیش آئے اس قدر داخل ہے باقی داخل نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہا قرار کے دفت جس قدر در خت کی موٹائی ہے اس قدرز مین داخل ہوگی میر بیا میں ہے۔

اگر کسی نے اقرار کیا کہ اس درخت کے پھل جواس پرموجود ہیں فلاں فخفس کے ہیں تو اس اقرار سے درخت کا بھی اقرار کرنے والاشار نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جو کیسی اس زمین ہیں موجود ہے وہ زید کی ہے تو زید کوصر ف کیسی بدوں زمین کے ملے کی رہ ذخیرہ میں ہے۔

اگرکہا کہ بیکرم زیدکا ہے تو زیدکوتاک انگورم اس کی زین اور جو پکھاس میں ممارت وستون و مین وغیرہ اور ور خت ہیں م سب ملیں مے اگر کہا کہ بیز مین زید کی ہے اور اس کے در خت تر مامیرے ہیں یا کہا کہ بیز مین زید کی ہے مرتخیل اس کے بیس ہیں تو زمین مع درختوں کے زید کی ہوگی ای طرح اگر کہا کہ میہ ورخت مع جزوں کے زید کا ہے اور اس کے پیل میرے ہیں تو درخت مع مجلوں کے زید کا ہوگا میرم بھیا میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ بیزیمن زید کی ہے حالا تکہ زیمن یم بھتی ہے قوزیمن مع بھتی کے زید کی ہوگی اورا کرمقر نے گواہ قائم کے
کہ بیکستی میر کی ہے خواہ تھم قاضی زید کے نام ہو چکا ہے اپنیں ہوا ہے قد گوائی مقبول ہوگی اورا کرزیمن میں تر ہا کے درخت ہوں تو بھی
بھی صورت ہوگی لیکن اگرا سکے گواہ لایا کہ بیدور خت میر سے ہیں تو مقبول ہوں مے گراس وقت مقبول ہوں مے کہ جب اس نے اقرار
کیا ہو کہ ذیمی ن نید کی اور درخت میر سے ہیں تو اس صورت میں زید کے نام درختوں کی ڈگری نہ ہوگی بیدوا قعات صامیہ ہیں ہے۔

ا مام محمد رحمته الله عليه ب روايت ہے كه اگر زيد نے كہا كه بيد دار عمر و كا ہے تو اس كى بناء داخل قر ار ہو كى اى طرح اگر كہا كه اس داركى زيمن عمر و كى ہے تو بناء داخل ا قر ار ہوكى بيد ذخير و بيس ہے۔

اگرزید کے واسطے عمرو نے اقرار کیا کہ بیرفائم اس کی ہے تو حلقہ و تکیندوونوں زیدکولیس سے اور اگر تکوار کا اقرار کیا تو بھل و نیام دیر تلہ سب اس کا ہے اور اگر تجلہ کا اقرار کیا تو اس کی لکڑیاں جس سے وہنا ہوا ہے اور وہ کیڑا جس سے وہنڈ ھا ہوا ہے سب زید کا ہے بیکا فی جس

اگر ذید کے قبضہ بھی ایک دار ہے اس نے کہا کہ بیددار عمر وکا ہے مگر فلال بیت یا اس قد رحصہ مطومہ بیرا ہے تو اس کے مقولہ کے موافق رکھا جائے گا اور اگر کہا کہ بید بیت میرا ہے یا ہوں کہا کہ لیکن میہ بیت میرا ہے تو کل دِ ارعمر د کا ہوگا اور اگر کہا کہ بیددار عمر و کا ہے ادر یہ بیت بکر کا ہے تو موافق اس کے اقرار کے رکھا جائے گا بیرمجی اسرائٹی جس ہے۔

اگرکہار دارفلاں مخص کا ہے اور اس کی بتا میری ہے یا کہا کہ بیز بین فلان مخص کی اور اس کے درخت میرے ہیں یا کہا کہ درخت مع اصول کے فلاں مخص کے اور پھل میرے ہیں تو سب مقرلہ کے ہوں نے اور بدون جحت کے مقر کی تصدیق نہ کی جائے گی بہ قاد کی قامنی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ بیددار فلال محض عمر و کا ہے محر حمارت اس کی کہ وہ میری ہے تو تلارت اس کی تقعد نیں نہ کی جائے گی اور علیٰ ہذا اگر کہا کہ یہ ہائے فلال محض کا ہے محراکی درخت بدون اس کی جڑ کے کہ وہ میرا ہے یا کہا کہ یہ جبہ عمر و کا ہے محراس کا استرکہ وہ میرا ہے یا یہ تکوار عمر و کی ہے محراس کا طبیہ کہ وہ میرا ہے یا کہا کہ بیا گوشی عمر و کی ہے محراس کا جمیز کہ دوہ میرا ہے یا بیر حلقہ عمر و کا ہے محراس کا جمیز کہ وہ میرا ہے تو ان سب صور توں بھی بھی و تی تھم ہے یہ مب وط لیمیں ہے۔

ا معنی استفاء می مفری تصدیق مدول ا

اگرکہا کہ تمارت اس دار کی میری ہے درمیدان زمین عمر وکا ہے قواس کے کہنے کے موافق رکھا جائے گا کذائی الکنز۔
اگر کہا کہ تمارت اس دار کی میری اور زمین اس کی عمر وکی ہے یا اس کی زمین عمر وکی اور اس کی تمارت میری ہے تو تمارت زمین عمر وکی ہوگی اور اس کی تمارت میری ہے تو تمارت دمن عمر وکی ہوگی اور اگر کہا کہ اس کی زمین میری ہے اور تمارت اس کی عمر وکی ہوتی اس کی اور اگر کہا کہ اس کی تارت بر اور اگر کہا کہ اس کی تارت برک ہوائی ہوگا ہے جا میں وہا ہے گی اور اگر کہا کہ اس کی تارت برکی اور اگر کہا کہ اس کی تارت برکی دار تاری کی تارت کی دار تاری کی دارت کی دار تاری کی دارت کی دارت کی دارت کی دارت کی دارت کے موافق ہوگا ہے جا میں ہے۔

ایک انگوشی کے مختلف حصوں کی بابت ملکیت کا دعویٰ کرنا 🖈

منتی میں ہے کہ اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ یہ انگونی میری اور جمینہ تیرا ہے یا یہ بٹی میری اوراس کا طیر تیرا ہے یا یہ تلوارمیر کی اوراس کا طیرہ تیرا ہے یا یہ تیرا ہے اوراس کا طیرہ تیرا ہے اوراس کا استر تیرا ہے اور عمرہ سے اوراس کا استر تیرا ہے اور عمرہ کی اوراس کا استر تیرا ہے اوراس کے جدا کرنے میں پکھ ضررتیں تو تھم کیا جائے گا کہ جدا کر کے عمرہ کے بروکر ہے اورا گرضرہ ہو تو جب ہوگا کہ مقر برکی قیمت عمرہ کو اوراکر سے بیرسب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے بید ذیرہ علیہ ہے۔

اگرزید کے بعنہ میں ایک ہائدی کے بچہ پیدا ہوازید نے کہا کہ باغدی عمروکی ہےاور بچے میرا ہے تو اس کے اقر ار کے موافق رکھا جائے گااور یکی حکم باتی حیوانات کی اولا و کا اور در ختوں ہے تو ڑے ہوئے پہلوں کا ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزید کے بیصندوق ہے اور اس میں متاع ہے ہیں زید نے کہا کہ بیصندوق عمروکا ہے اور متاع میری ہے یا یہ دار عمر دکا ہے اور متاع میری ہے یا یہ دار عمر دکا ہے اور جو پچھاس میں متاع ہے دو میری ہے تو زید کا تول مغبول ہوگا یہ فتاوی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ یکیوں اس میں کے بیں جوزید کی زین میں تی یا اس میں کے جوزید کی زین سے کافی کی توبیا کی ہول کا افرار ب

قلت ريرف جارى زيان كانيل بوالشداعم

ای طرح اگر کہا کہ یہ دشک انگور زید کے انگوروں کے بیں یابیخر مازید کے فل کے بیں تو بھی بی تھم ہے بیفاوی قاضی خان

اگر کہا کہ مصوف جومیرے پاس ہے زید کی بحریوں کا ہے یا دود مدجومیرے پاس ہے زید کی بکریوں کا ہے یا تھن یا چستہ کی نسبت ايهاى اقراركياتوبيا قرار بيك نزيدكى مكككان چيزدل عن اقرار بيمن الحيط وفاوي قاضى خان اوريمي عمسوات غلام و بانديول كرتمام حيوانات كى اولادكاب يدميط عن ب

اگرزیدئے کہا کہ عمرونے بیز مین آ راستہ کی باید دار بتایا باید درخت لگایا بیا محوراتا ہے اور بیسب زید کے قبعنہ میں ہیں لیس عمرد نے دعویٰ کیا کہ بیسب میرے ہیں اور زیدنے کہا کہ بیمیرے ہیں میں نے تھے سے فقط مدولی تقی تو نے مدودی یا مودوری لے کر مدددى تو قول زيدكا مقبول موكايدكاني ش ہے۔

اگركباكدية افلال مخف كى بيائى كابياتو اقرار بيس بكذانى الخلاصد

ا گرکہا کہ میں نے بھے سے بائدی اور غلام غصب کرلیا ہے قو دونوں کے غصب کا اقرار ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ بیجیز مع اس چیز کے غصب کی مثلاً محور امع زین یا ساتھ اس کے غصب کی مثلاً محور اساتھ لگام کے یا غلام مندیل سمیت غصب کیا تو دونوں کے غصب كا اترار ب يا يس يا بجرك ساته كها مثلاً غلام بجربا تدى غصب كى يا يس با عدى غصب كى تو ددنون ك غصب كا اقرار باي طرح اویر کے ساتھ یوں کہا کہ محور اغصب کیااوراس پرزین تھی تو بھی میں تھم ہے کدوونوں کے خصب کا اقرار ہے اور اگر یوں کہا کہ اس اعسب كيامثلا منديل مين في اس كفام عصب كى ياجول كمور سعصب كرلى و خاص اول چر كفسه اقرار ہاوراگر یوں کہا کہ اکاف جوحمار پر تھا غصب کرلیا تو بھی اوّل کے غصب کا قرار ہے اور اگر ظرف کے طور پر دوسرے کا اقرار کیا تود یکھا جائے گا کہ اگر دوسری چیز پہلی چیز کاظرف ہوسکتی ہے مثلاً کپڑے کورو مال میں غصب کرلیا یا اناج کو کشتی میں فصب کر کیا تو السي صورتول مين دونول ك غصب كا قرار باورا كرووسرى چيز كلى چيز كاظرف نيس موتى بمثلاً كها كديس في درم كودرم من غصب كرليا تو دوسرى اس كے ذمدا زم نه ہوكى اور اگر دوسرى چيز الى موكه پېلى چيز اس كے درميان موسكتى ہے مثلاً ميں نے ايك كيز ا وی کیڑوں میں عصب کرلیا تو امام اعظم رحمته الله علیه دامام ابو یوسف رحمته الله علیه کے فزو یک صرف اس کے ذمه ایک کیڑا الازم ہوگا اورامام محمر رحمته الله عليد كنزويك مياره كير علازم بول كيريسوط من ب

اگر کہا کہ میں نے بچھ سے ایک کریاں دس کیڑوں حریر میں غصب کیا توامام محدر حت الله علیہ کے فرویک اس کے ذمہ اوّل لازم ہوگا بیمیط سرسی س ہے۔اگر کہا کہ میں نے طعام جو بیت میں تعافصب کرلیا تو بیا قرار بمز لداس تول کے ہے کہ جوطعام معنی على تعايل في معسب كرليا بس بيت وطعام دونول كي عصب كا اقرار بي ليكن تول امام اعظم رحته الله عليه اور دوسر ي قول امام ابو بوسف رحمته الله عليد كے موافق بسبب غصب كے طعام اس كى صان بي وافل موكا اور بيت صان بي وافل نه موكا اور اكر اس في كها كه ميں نے طعام كواس كى جكد سے دوسرى جكد حركت نبيس دى تواس كى تقديق ندى جائے گى يەبسوط مى ہے۔

اگرایک محوزے کے اصطبل میں فصب کر لینے کا اقرار کیا تو اس کے ذمہ فتا محوز الازم ہوگا کذائی الکنز اگر کہا کہ فلال مخص کے جھے پردہ درم دردہ درم یں ہی اگرمقرنے کہا کہ میں نے در سے داؤمرادلیا ہے یا مع مرادلیا ہے تو اس پر ہیں درم داجب ہوں گے اورا گرکہا کہ میں نے برمرادلیا ہے تو دی درم لازم ہوں کے اورا گرکہا کہ مرادمیری اس سے ضرب تھی تو ہارے علاء کے زو کے اس پر دى درم لا زم بول كے اى طرح اگر هيقة لفظ دريعي ظرف كاحرف مرادليا تو بھى دى درم لا زم بول كے بيميط على ب

اگر کس نے یوں کہا کہ زید کا جھ پر ایک درم ایک تقیر گیہوں میں ہے تو اس پر ایک درم لا زم ہوگاا ور تغیر باطل ہے ادر اگر

کہا کرزید کے جھ پرایک تغیر گیہوں ایک درم میں داجب ہے تو اس پرتغیر لازم ہوگا اور درم باطل ہے ای طرح اگر کہا کہ زید کے مچھ پرایک قرق کے زیمت دس مختوم کیبوں میں داجب ہوتو زیمت اس پرداجب ہے اور کیبوں باطل ہیں بیغائیة البیان میں ہے۔

اگر کھا کرنے یہ کے جمعے پر دس درم دس دینار میں واجب ہیں تو وس درم واجب ہوں کے ادر آخر کلام باطل ہوگالیکن اگر کے

كه من في دونون مال مراولي من تودونون لازم مول من مي في وفي قامني هان من بـ

اگراقر ارکیا کہ جمھ پرپانچ درم ایک بہودی کیڑے میں داجب ہیں تواس پرپانچ درم واجب ہوں گے چرا آر اس کے بعد کہ

کہ بہودی کیڑا اسلم کا قرض ہادر پانچ درم اس نے جھے اس کیڑے کی سلم میں دیے سے تھے بیاس اقر ارکا بیان ہے گئن چونکہ اس میر
تغیر ہاس واسطے علیدہ کر کے اس کی صحت معتبر نہ ہوگی لیکن اگر طالب اس کی تقید بی کرے تو ہوسکتا ہے اور تقید بی کے وقت ہم

کہیں مے کہ جن ان دونوں میں سے باہر نیس جا سکتا ہے ہیں جس پر دونوں نے تصاوق کیا وہ ثابت ہوگا اور اگر طالب نے اس کو

حکموا خذ میر کو اس ہے تم کینے کا اختیار ہے ہیں اگر تم کھائی تو مقر لے کو اختیار ہے کہ مقر سے پانچ درم کی بابت موافق اس کے اقراد

کے موا خذ ہرے میں موط میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے زید کے پانچ درم ایک کیڑے میں خصب کر لئے تو اس پر پانچ درم می کیڑے

کے لازم ہوں گے میں جینا سرحی میں ہے اگر کہا کہ بھی پر ایک درم می ایک درم کے یا اس کے ساتھ ایک درم و اجب ہے تو دونوں درم

اس پر لازم ہوں گے بی خابیۃ البیان میں ہے۔

آگر کہا کہ جمع پر ایک درم قبل ایک درم کے داجب ہے تو اس پر ایک درم داجب ہوگا ادر اگر کہا کہ قبل اس کے ایک درم داجب ہے تو اس پر دودرم داجب ہوں گے اور اگر کہا کہ ایک درم بعد ایک درم کے پابعد اس کے ایک درم داجب ہے تو دودرم داجب ہوں سے ای طرح اگر کمی ایک درم کے بجائے ایک دیناریا تغیر کیہوں بیان کیے تو بھی دونوں چزیں داجب ہوں کی بیمسوط قاضی

خان ش ہے۔

اگر کہا کہ درم ودرم یا درم پھر درم واجب ہے تو دودرم واجب ہوں گے اور اگر کہادرم درم داجب ہے تو ایک تی درم واجب ہو ایک ای درم واجب ہوگا ای طرح اگر کہا کہ دودرم پھر ایک درم واجب ہے تو تین مولا ای طرح اگر کہا کہ دودرم پھر ایک درم واجب ہے تو تین درم واجب ہوں گے ایسے تی اس کے تین درم یعن درم واجب ہوں گے بیذ خیرہ میں ہے۔ ورم واجب ہوں گے بیذ خیرہ میں ہے۔

اگر کہا کہ جھ پرایک درم اور جھ پرایک درم ہےتو دو درم داجب ہوں کے بیٹناوی قامنی خان میں ہے۔

اگركها كدزيدكا مجه يردرم بدرم بي وايك درم واجب موكايه غلية البيان شرح بدايدهي ب-

سلابت كے ساتھ اقراركرنالينى لكھكراقراركرنائى وجد سے ہوتا ہے از انجملداس طرح كھے كدوہ كھے مثلا ہوايا يائى ؛

برف پر لکھانواس سے اس پر پچھودا جب نہ ہوگا اگر چہ گواہ کر لے اور گواہ کر لینے کے میسٹنی جیں کہ چندلو گوں سے لکھنے بی بور کہے کہ جمعہ پر اس کے گواہ رجوادران کو پڑھ کر پچھ نہ سنا ہے اورا گر ان کو پڑھ کرستا دیا تو جو پچھ لکھا سنایا ہے وہ اس پر لا زم ہوگا اور جس مختص نے اس کا بیا قرار سنا اس کو اس اس کی گوؤٹل اس پر دینا حلال ہے ذخیرہ میں لکھا ہے۔

تحرير لكھنے كى ايك صورت كابيان 🌣

از انجملہ بیہ کہاں طور سے لکھے کہ جولکھا ہوا کھائا ہے اوراس کی چند صور تیل ہیں از انجملہ یہ کہار سالی تحریبواس کی بیہ صورت ہے کہ کانڈیر نکھے پہلے بہم اللہ ہے تر اللہ علیہ میں اور اس کی بیات ہوئے ہے۔ اس جہت ہے ہیں تو بیا تحسانا اس کے کانڈیر نکھے پہلے بہم اللہ ہے ہیں تو بیا تحسانا اس کے تحریک کے بیار معائنہ کر ہے اس کواس کے اس امر کی گوائی اس پردیتا طال ہے بشر طبکہ گواواس تحریر کو جان لے خواہ وہ گواواکیا جائے یہ بیط میں ہے۔

اگرارسانی تحریری کیے از جانب قلال بسوے قلال امابعد تو نے بھے لکھا تھا کہ بن نے تیرے واسطے قلال جمنس کی طرف سے ہزار درم کی حنیان کرئی ہے مالا تکہ بن نے تیرے لیے ہزار کی حنائت نہیں کی مرف تیرے واسطے پانچے سودرم کی منائت کی ہاور اس محرد کے پاس دومرداس کے لکھنے کے وقت موجود و کتابت کے شاہد تھے پھراس نے اپنی تحریر کوٹوکر دیا اور دونوں کو ابول نے اس پر میکوائی دی تو اس کے ذمہ لازم ہوں ہے آگر چہاس نے ان دونوں سے کوائی یا گواہ رہنے کے واسطے نہا ہواور بھی تھے طلاق وعماق و ممال کے باوجود تابت ہوجاتا ہے بیمسوط بن ہے۔

اگریطور دسالت کے ٹی یاخرقہ (کیڑے وفیر دکاکلوانا) وغیر ہائ کے مانند پرلکھاتو بیاقر ارتیس ہے اور نہ گواہوں کوائ پراس کی گوائی و بینا طال ہے لیکن اگران ہے کہے کہ جھ پراس مال کی گوائی دوتو جائز ہے بیڈناوی قاصی خان میں ہے اگر کاغذ پر غیر مرسوم تحریر کی اسی کہ کھنتی ہے کہ فلال فخص کا جھے پراس تدرخت ہے تو جائز نیس ہے لیکن اگر گواہوں سے کہا کہ جو پچھے میں نے تحریر کیا ہے اس کی جھے پر گوائی دوتو گواہوں کی گوائی دینا جائز ہے بیمچیاسر میں ہے۔

ازانجملہ چک کی تحریر ہے اگر کمی تحفی نے اپنی ذات پر کمی تنی کی یا دداشت چندلوگوں کے حضور بیں لکھی یا کوئی وصیت تحریر کی پھران لوگوں ہے کہا کہ بچھ پراس تق کے فلال تخف کے داسطے ہونے کے گواہ رہواہ راس نے ان کو پڑھ کرنہ سنائی اور نہانہوں نے اس کے سمامتے پڑھی تو بیجائز ہے بشر طیکہ ان کی آتھوں کے سامنے اپنے ہاتھ ہے تحریر کی یا کسی دوسرے سے تکھوائی ہوادراگر بیلوگ اس کے خود لکھنے یا لکھوانے کی حالت میں حاضر نہ ہوئے تو ان کی گوائی جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرایک قوم کے درمیان خودایک چکتری اوران کو پڑھ کرنہ سائی اور شان ہے کہا کہ جھ پر گواہ رہوتو کتاب بھی تحریر ہے کہ بیا ترافیس ہے اور ندان لوگوں کو محرریواس مال کی گوائی دینا طال ہے اور قاضی اہام ابوطی سٹی رحمت الشدعلیہ نے فرمایا کہا گر تحریر مصدر مرسوم ہو مثل ہوں لکھے ہم اللہ الرحیم بیا قرار نامہ ہے کہ قلال بن قلال نے اپنی ذات پر زید کے واسطے ہزار درم ہونے کا اقرار کیا ہے اور گواہ کو جواس مسلوم ہواتو جو پر کھاس نے لکھاس کی گوائی دینا کی گواہوں کو گھائش ہے اگر چہان کو پڑھ کہا ہو شہا ہو اور تھواہ کی حلال ہے اگر چہان سے نہ کہا ہو شہا ہو اور جو بیان کے گواہوں کو گھائی حلال ہے اگر چہان سے نہ کہا ہو کہتم گواہ ہو بیان قان میں ہے۔

اگر کا تب کے سوائے دومرے نے گوا ہوں کے سامنے اس کوتح ریانی اس کا تب نے کہا کہ جو پھھاس بیں ہے اس کے جھھ لے شہات سے بیمراد کی طبی اولی نہ موشلا دو گواہ نے گوائی دی او یہ تعلق نیس ہے کو کدان کوهبد ہو کیا ہوا ا فتاوی عالمگیری ...... جلد 🛈 کی کی در اور اور کتاب الاقرار

پر کواہ رہوتو بیا قرار ہے اوراگر بیدند کہا کہ کواہ رہوتو بیا قرار نہیں ہے بیٹز ایم المکتین میں لکھا ہے۔ ایک شخص نے ایک قوم کے زویک بیٹے کرائی ذات پر ایک چکش نے ایک قوم کے زویک بیٹے کرائی ذات پر ایک چک تحریر کی بھرتو م ہے کہا کہ اس پر مہر کر دواد ریدند کہا کہ گواہ رہوتو بیا قر ارند ہوگااد رندان لوگوں کو جائز ہے کہ اس مال کی اس شخص پر گواہی دیں اس نے کہا کہ اس پر مہر کر دوتو بھی بہی سے تھم ہے اور گواہوں نے کہا کہ کیا ہم اس تحریر پر مہر کر دیں اس نے کہا کہ اس پر گواہ رہوتو بیا قرار ہے گواہوں کو اس پر گواہی دینا علال ہے بیڈتا دی قامنی خان میں ہے۔ ہے بیڈتا دی قامنی خان میں ہے۔

اگر کسی محرد ہے کہا کہ فلال فخص کوا قرار نامہ لکھ وے کہ جھے پراس کے ہزار درم بیں تو بیا قرار ہے محرد کوردا ہے کہا س پراس مال کی گوائی دے ای طرح اگر کے دو اس نے خواہ لکھایا نہ اللی کو ابنی دے اس فرح اگر کور ہے کہا کہ فلال فخص کے واسطے نئے نامہ اس کھر کا بعوض اس قدر کے لکھ دے اس نے خواہ لکھایا نہ لکھا تو بیاتی ہے۔ اگر محرد ہے دو بارہ کہا کہ محرد کا ورت کی فلا تی کا خطاکھ دے تو بھی ایسا بی ہے۔ اگر محرد ہے دو بارہ کہا کہ محرد کا قرار ہے اور محرد کہنا کھنے والے پر تقاضا کے لیے ہے کذا فی الخلاصہ۔

ایک فض نے دوسرے واکی مال کے اقر ارکی تحریر سائی اس نے کہا کہ کیا میں تھے پر اس مال کی جواس میں تحریر ہے گواہی دوں اس نے کہا کہ ہاں توبیا قرار ہے اس کو گواہی دینا حلال ہے ریفادی قاضی خان میں ہے۔

ازانجملہ کتاب حساب ہے ہیدہ ہے کہ جوتا جرلوگ المپیٹے مجھنوں کی اور حساب کے دفتر وں بیں لکھتے ہیں بیر پیرط میں ہے۔ اگراپئے حساب کے محیفہ میں لکھا کہ زید کے جمھے پر ہزار درم ہیں اور دو گواہوں نے حسنور کی گواہی دی یا خوداس نے حاکم کے سما منے اس کا اقرار کیا تو اس کے ذمہ لازم نہ ہوگالیکن اگر کیج کہتم جمھے پر اس کی گواہی دوتو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔

اوربعض متاخرین نے کہا کہ اگر دوزنا مجہ میں لکھا ہے کہ قلال محفص کے جھے پراس اس قدر درم ہیں تو یہ مرسوم میں شار ہے اس

پر گواہ کر ناشر وائیں ہے مید محیط میں ہے۔

" اگریوں کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ پایا کہ قلال شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں یا کہا کہ اپنی یا دواشت یا حساب میں یا اپنی تحریر سے یا کہاا ہے ہاتھ سے میں نے لکھا کہ قلال شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں تو سیسب باطل ہے سے تھی سے۔

اگرائی جماعت نے انکہ بلخ میں سے بالعوں کی یا دواشت کی نسبت فر مایا کہ جو یا دواشت میں بیاع کے خط سے تحریر ہووہ اس پر لازم ہوتا ہے فعلی ہذاا کر بیاع نے کہا کہ میں نے اپنی یا دواشت میں اپنے خط سے لکھا ہوا پایایا میں نے اپنی یا دواشت میں اپنے ہاتھ سے لکھا کہ فلال شخص کے مجھ پر ہزار دوم ہیں تو بیرا قرار ہے کہاس پر لازم ہوگا میں سوط دظہمیر مید میں ہے۔

مراف یک و بیاع و دلال کا خط جت ہے آگر چیمعنون نہ ہو کیونکہ اس میں لوگوں کا عرف ظاہرای طرح لوگ جو ہا ہمی تحریر کیا کرتے ہیں اس کا بھی ججت ہونا بسبب عرف کے واجب ہے بید خیرو میں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیااس نے کہا کہ جو پھیدی کی یا دواشت میں میرے خط ہے ہوگا میں اس کا انتزام کے لیتا ہوں تو میا قرار نہیں ہے کذائی خزائد المفتین ۔

ل محیندورق صاب مانتد چشی دکالی وغیره کیاا

نع مراف معروف بدياع يجيف والااورم في بن جوانان وغير وفروشت كراتا بودلال جواسهاب فروشت كرتاب ا

نبر(بار<del>ب</del>

#### تكرارا قراركے بیان میں

ایک مخص نے اپنے او پرسودرم کا افر ارکیااوراس پر دو گواہ کر لیے پھر دوسرے مقام پرسودرم کا افر ارکیااور دو گواہ کر لیے پھر مقرنے کہا کہ بیر موبی درم جیں اور طالب نے کہا کہ بدوسودرم جی تواس مسلدی چند صورتی جی یا تواہی اتر ارکوکس سب کی جانب نسبت کیااورده سبب دونوں اقراروں جس ایک بی ہے یا مخلف ہاور یا کس سبب کی طرف نسبت ند کیا پس اگر سبب کی طرف نسبت کیا مثلاً کہا کہ زید کے جھے پر ہزار درم اس غلام کے ٹمن کے ہیں چراسی مجلس یا دوسری مجلس میں اس کے بعد اقرار کیا کہ مجھ پر زید کے براردرم اس غلام کے میں اور وہ غلام ایک بی ہے و بالا تغاق برحال میں اس کے ذمدایک بی مال لازم موگا اور اگرسب مختلف ہے مثلاً اوّل مرتبدا قرار کیا کہ جھے پرزید کے ہزارورم اس غلام کے تمن کے ہیں چرووسری باراقرار کیا کہ جھے پرزید کے ہزارورم اس باندی کے تمن بیں تو بالا تفاق اماموں کے نزو کی اس پراس صورت میں دونوں مال واجب ہوں کے خواہ بیا قرار ایک ہی مجلس میں ودباره بويادو مجلسول عن واقع موا بوا وراكر اتراركوكس سبب كي طرف مضاف ندكيا بلكداسيندنام برايك بيك تصوادي لهن اكروه بيك ایک بی ہے توبالا تفاق ایک بی مال داجب ہوگا اور اگر دو چکیس تکموا کی ہر چک ہزار درم کی ہے اور اس پر کوا و کر لیے تو ہر حال میں اس یر دونوں مال لازم ہوں مے اور چک کا مختلف ہونا اختلاف لیسب کے قرار دیا جائے گا اور اگر چک بھی نہ کھی بلکہ مطلقا اقر ارکیا ہیں اگر پہلا اتر ارقاضی کے سوائے دوسرے مخص کے سامنے دو گواہوں کے روبر د ہوا در دوسرا تر ارقاضی کے سامنے ہوتو ایک بی مال لازم ہوگا کذافی فاوی قاضی خان ای طرح اگر بہلا اقرار قاضی کے ساہنے اور دوسراغیر قامنی کے ساہنے دوسری مجلس میں واقع ہواتو بھی ا یک بی بال لازم ہوگا کذافی الخلاصه ای طرح اگر پہلے قاضی کے سامنے اقر ارکیا اور قاضی نے اس اقر ارکواہیے و بوان میں لکھ لیا مجر دوسری مجلس عن اس کو قامنی کے سامنے اعاد و کیا اور ہزار ورم کا اقرار کیا اس طالب نے دو مالوں کا دعویٰ کیا اور مطلوب نے دعویٰ کیا کہ وئی مال ہے تو مطلوب کا قول متبول ہوگا اور اگر دونوں اقر ارغیر قامنی کے سامنے ہوں یا پہلا قامنی کے سامنے اور ودسرا اقرار غیر قاضى كے سائے ہولي اگر براقرار برايك كواه كرلياتوسب كنزديك مال واحدلازم آئ كاخواه بدايك بى كمكس بس بوياد وجلسوں عى جواور اكر پہلے اقرار برايك ى كواه كيا اور دوسرے بردويا زياده كواه دوسرى كلس على كية وامام الو يوسف رحمته الشعليه وامام محمه رحت الله عليه كن ويك مال ايك بى موكا اورمشارخ في امام اعظم رحمة الله عليه كقول عن اختلاف كياب اورظام ريب كران ك نزو كي بمي ايك بى مال واجب موكاية قاوي قامنى خان م ب-

اگر پہلے اقرار پر دوگواہ کے اور دوسرے اقرار پر دوسری مجلس میں دوگواہ کر لیے تو امام ابو یوسف رحمته اللہ عالم محدر حمته اللہ علیہ کے نزد یک مال دا حد لا زم ہوگا خواہ دوسرے اقرار پر پہلے ہی دونوں کو اہوں کو کواہ کیا ہویا ان کے سوائے دوسروں کو کواہ کیا ہو اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزد یک ظاہر الروایت کے سوائق اگر پہلے ہی دونوں کو اہوں کو گواہ کیا تو ایک ہی مال اور اگر دوسروں کو کواہ کیا تو دو مال لا زم ہوں کے کذا ذکر الخصاف اور جساس نے اس کے برکس ذکر کیا ہے یہ مجیط سرحی میں ہے۔

اگراقر ارد ولوں ایک بی مجلس علی واقع ہوئے تو صاحبین کے نزدیک برصورت علی مال واحد لازم ہوگا ورامام اعظم رحمتہ الله عليہ کے نزدیک اللہ علیہ کے نزدیک اگر پہلے اقر اربر دوگواہ کیے بھر دوسرے اقرار پر ایک یا زیادہ گواہ کیے تو قیاساً امام اعظم رحمتہ الله علیہ کے قول پر دو استان سبب یہ کہ مثل ایک مال بسب شمن کا کے جاور دوسر ابسب قرش کے ہے تا فتاویٰ عالمگیری ..... جار 🛈 کی کی در ۲۳۳ کی کتاب الاقرار

مال لازم ہوں گے اور استحسانا ایک بی مال واجب ہوگا اور یکی امام سرحسی کا فد جب ہے کذافی شرح اوب القاضی للصدر الشہيد اگر اس کے ہزار درم سے اقر ارپر دو گواہ لایا بھر دو گواہ دوسرے اس کے ہزار درم کے اقر ارپر لایا اور بیمعلوم ہیں ہوتا کہ بیا بک بی تبلس میں وائر ہوایا دو مجلسوں میں اور گواہ بھی اس کو مجول مھے تو بید و مال قرار یا کیں مے لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ ایک بی مجلس میں ایسا ہوا تو میکم نہ ہوگا بیڈنا وی قاضی خان میں ہے۔

اگردوگواہوں نے ہزار درم سیاہ اور دوسرے دو گواہوں نے ہزار درم دود حیاج ندی کے اقر ارکی گواہی دی تو مال ہیں ہے

اگر ذید نے اقرار کیا کہ بیس نے عمر وکا غلام آئی کیا اس کا نام لیایا نہ لیایا کہ بیس نے عمر وکا بیٹایا بھائی آئی کیا خواہ اس کا نام لیا یا اس کا نام لیا بھردوسری مرتبداییا بی اقرار کیا ہیں طالب نے کہا کرتو نے میرے دوغلام یاد و بیٹے یا دو بھائی آئی کیے ہیں تو بیا قرار ایک بی غلام والک بی بیٹے اور ایک بی بیاتی کا قرار دیا جائے گالکین اگر اس نے دونام مختلف کا اقرار ٹابت کیا تو دولازم ہوں کے اور امام ابوالحن علی السخدی نے فرمایا کہ جائز ہے کہ بیدسائل بھی علی الاختلاف ہوں اور جائز ہے کہ انقاتی ہوں بشر طبیکہ جگہ واحد ہواور بھی تھے ہے کہ ان شرح ادب القامنی للصد رائشہید۔

かついじゅん

جن کے لیے اقر ارتبی اور جن کے داسطے جی نہیں ہے جن کی طرف سے اقر ارتبی ہے اور جن کی طرف سے نہیں صحیح ہوتا ہے

اگر کمی شخص کے واسطے حل کا اقرار کیا یا حل کے واسطے بچھاقرار کیا اور سبب صالے بیان کیا تو اقرار سجے ہے ور شہیں اگر بائدی کے حل یا کہ کا قرار کیا تو اور کیا تو اور کیا تو اس کے دائر ہوگا۔ اگر ہندہ کے حل کے واسطے ہزار درم کا اقرار کیا تو اس کی حمل کے واسطے ہزار درم کا اقرار کیا تو اس کی تمن صور تیں ہیں ایک مید کہ کوئی سبب صالح بیان کرے مثلا ہوں کم کہ اس حل کے واسطے زید نے اقرار کیا ہے یا اس کا باپ مرکبا اور یہ وارث ہوا گریس نے ہزار درم تلف کر دیے تو بیا قرار سے ہوگا اور مال اس کے ذمہ لازم ہوگا بھرا کروہ میت کا بچھاس قدر مدت

اگر کمی لڑکے کے تابالغ لقیط یا غیرلقیط کے واسطے سودرم قرضہ کا کمی فض نے اقر ارکیا تو لا زم ہوگا ای طرح اگر اقرار کیا کہ بھے اس کیے اس لڑکے نے جھے قرض دیا ہے جالا نکہ لڑکا نہ کلام کرسکتا ہے نہ قرض دے سکتا ہے تو بھی مال لا زم ہوگا ہی طرح اگر کہا کہ بھے اس بچے سے نہ فلام ود بعت یا عاریت یا اجارہ پر دیا ہے یا کسی مجنون کے واسطے ایسا اقرار کیا تو اصل مال کا اقرار سجے ہے اور سبب باطل ہے یہ مسبوط علی ہے اور آیا غلام کی منان وونوں مقر سے لے سکتے ہیں یا نہیں اس کو امام محدر حمت اللہ علیہ نے کتاب علی فر کرنیس فر مایا اور مشارخ نے فر مایا کہ جس صورت علی کہ بالغ کے واسطے اقرار کرنے سے اس پر حمان داجب ہوتی ہے اس صورت علی لاکے اور ممان نہ کے اس مورت علی لڑکے اور مجنوں کے واسطے اقرار کرنے سے اس پر حمان واجب ہوتی ہے اس صورت علی لڑکے اور مجنوں کے واسطے اقرار کرنے سے اس پر حمان واجب ہوتی ہے اس صورت علی لڑکے اور مجنوں کے واسطے اقرار کرنے اور کا کہ ان الذخیرہ۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ بی نے اس بچے کے واسطے فلان فض کی طرف سے ہزار درم کی کفالت کی ہے حالا تکہ بچے نہ کلام کرتا ہے اور نہ عقل رکھتا ہے تو کفالت باطل ہے وہ کیکن اگر بچے کی طرف ہے اس کا ولی جس کو بچے کی طرف ہے ولایت تجارت حاصل ہے قبول کر ہے تو ہوسکتا ہے اور رہام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ دامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہو کہ ایسے ولی کے ساتھ کیا جس کو فس بی ولا ہے تصرف ہو اس میں ہو اور کہ کہ اور کہ درمیان میں مقدموقوف الا جازت رہے کی ایس اگر بچے سے باکع ہو کر اپنی رضا ہے اجازت وے دی تو کا قالت جاز ہوجائے گی اور اگر درمیان میں کھیل نے کفالت ہے دبوع کر کیا تو رجوع سی جے ہیں ہیں ہے۔

اگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے اس لقیط کی طرف ہے فلال فخض کے واسطے سو درم کی کفالت کر لی ہے حالا تکہ لقیط کلام میں کہ شور نے انتہاں کفیا نے میں مدین سے مدین میں مور میں مدھ

کرنے کے لائق نمیں ہے تو کفالت تقیل پر جائز اور لقیط پر پچھالازم نہ ہوگا یہ جسوط بھی ہے۔ اگرایسے لڑکے نے جس کو تجارت کی اجازت وی گئے ہے ذید کے واسطے پچھ قرضہ کا اقرار کرلیا تو تجارتی قرضوں بھی اقرار سچ ہے اور جو تجارتی نہیں ہے اس بھی اس کا اقرار سچے نہیں ہے ای طرح اس کا اقرار و دیت و عاریت کا بچے ہے اور غصب کا قرار بھی سچے ہے ای طرح ایسے مال کے عیب کا اقرار جس کواس نے فروقت کیا ہے جائز ہے ای طرح اس کے مقبوضہ غلام کی بابت اقرار کر دیتا

اس سے پیچے ہے خواہ بیرغلام اس کے اموال تجارت سے ہویا ندہومثلاً اپنے باپ سے بیراث پایا ہواور کمی جرم یا مہریا کھالت کا اقرار لے وقض جودارث چھوڈمرا۱۲ سے عدت میں ہونے والی ۱۲ سے بینی کوئی تنعیل نسیان کرے نسب مسالح وزسب ستجیل ۱۶

ال کی جانب سے میں ہیں ہے پر ذخیرہ میں ہے۔

ایسے لڑ سے کا اقرار جس کوتفر فات سے ممانعت کی گئی ہے اور معتوہ کے اور مغمی علیہ اور نائم کا اقرار بھی بمز لدان کے تصرفات کے باطل ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

نشہ کے مربوش ہے تمام حقوق میں اقرار جائز ہے سوائے ان صدود کے جوخالص اللہ تعالیٰ کے واسلے ہیں اور مرتد ہوتا اس کا بھی بمنز لہ اس کے تمام تصرفات کے ہوشیاروں کے ماند تافذ ہوگا گذانی الکانی اور کو نظے کا اقرارا گروہ لکھتا اور بھتا ہے تو ماسوائے عدود کے قصاص وحقوق الناس میں جائز ہے کذانی الحادی۔

اگر کمی آزاو نے کمی غلام ماذون یا مجور کے واسطے کمی وین یا عین کا اقرار کیا اور اس کے مولی نے غلام کی غیبت میں مقرلہ سے مید چیز وصول کرنی چاہی تونیس لے سکتا ہے اگر کمی آزاد نے کمی غلام کے واسطے کمی و دیعت کا آقرار کیا اور غلام نے دوسرے کے واسطے اس کا اقرار کرتا باطل ہے واسطے اس کا اقرار کرتا باطل ہے کذافی المیسوط۔

اگر غلام مجور نے محد آخون کرنے کا اقر ارکیا اور مقتول کے دوولی ہیں ایک نے اس کومعاف کر دیا تو دوسرے کا اس کی گردن پر مال نہ ہوگا اور اگر ایسی چوری کا اقر ارکیا جس میں ہاتھ کا ٹا جانا واجب نہیں تو حق سونی میں اس کا اقر ارباطل ہے کذا فی الحادی۔

غلام تاجر کا دوسرے کے واسطے کسی وین یاوو بعت یا غصب یا تھے واجارہ کا اقرار جائز ہے اگر چہاس پر اس قدر قرض ہو کہ غلام کی قیمت اور جو پچھاس کے پاس ہے سب کومحیط ہو۔

اگراہے مولی کے واسطے اپنے او پر قرض کا یا اپنے اس ور بعث کا قرار کیا حالانکداس پراس قدر قرضہ ہے کہ وہ اس قرضہ علی ڈویا ہوا ہے تو اس کا اقرار جائز نہ ہوگا اور غلام تاجر کا اقرار ایسے جرم کا جس میں قصاص نہیں آتا ہے کسی اجبنی کے واسطے جائز نہیں ہے اور اگر قل عمد کا اقرار کیا تو جائز ہے اور اس بی حدواجب ہوگا ای طرح آگر اپنی ذات پر ایسے جرم کا اقرار کیا جس میں حدواجب ہوتی ہے جیسے قذ ف وزنا وشراب خواری تو جائز ہے ہے ہم سوط میں ہے اور اگر ایسی چوری کا اقرار کیا جس میں ہاتھ کا شاواجب ہے انہیں واجب ہے آئیں

سن سی مورت کے مہر کایا کفالت تنس یا کفالت مال کایا ہے غلام آ زاد کرنے کامکا تب یامہ برکرنے کا اقرار غلام ماذون سے صحیح نہیں ہےاورا گراس نے سی حدائی کردے کذائی المبوط اللہ میں ہے اورا گراس نے سی حدائی کردے کذائی المبوط اور طلاق کا اقرار کیا تو سی ہے کہ تن طلاق میں وہ بمنزلیآ زاد کے ہے تو اور طلاق کا اقرار جائزاس واسطے ہے کہ تن طلاق میں وہ بمنزلیآ زاد کے ہے تو غلام ماذون کا اقرار بدرجاولی جائز ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرغلام تاجر نے اقرار کیا کہ میں نے اس مورت سے اپنی انگل سے افتصاض کیا لینی اس کی فرج میں وافل کر کے پروہ پھاڑا خواہ مورت با ندی ہو یا آ زاو ہوتو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کیزو کیک پکھاس پر لازم ندآئے گا اور امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے بزو کیک اس پر بیر (افرار ۱۱) لازم آئے گا گران وونوں (آزاد با ندی ۱۱) سے نکاح کرنے کا اور پروہ پھاڑو ہے کا اقرار کیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے بزو کیک جب تک وہ آزاد نہوں وونوں میں سے کسی کا مہراس پر لازم نہ ہوگا اور امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آزاد و موت میں بھی تھم ہے کین اگر با ندی ہواور اس کے مولی نے اس کا فکاح کر دیا تو غلام تاجر ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آزاد و موت میں بھی تھم ہے کین اگر با ندی ہواور اس کے مولی نے اس کا فکاح کر دیا تو غلام تاجر پرونت آزاد ہونے تک بکھ واجب نہ ہوگا اور اگرمولی نے اس کا نکاح نہیں کیا تو غلام تاجرے نی الحال مہر کا مواخذ ہ کیا جائے گا اور اگر بائدی شیبہ ہوتو جب تک بیفلام آزاد نہ ہواس پر پکھ واجب نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے۔

باندی کی' مهر'' تو ژنے کا اقر ار کرنا اور عقر کی وجو بیت 🖈

اگرخریدی ہوئی باندی کے اقتصاص کی اقرار کیا بھروہ استحقاق میں لے لی گئ تو اس پرعقروا جب ہوگا اور نی الحال غلام تاجر ہے مواخذہ کیا جائے گانیہ محیط سرحسی میں ہے۔

آگرغلام تا جرنے اقرار کیا کہ بیں نے اس لڑکی ہے جس کے پردہ بکارت موجود تھا دطی کی اور اس کا پردہ دور کر دیا اور اس سے جماع کرلیا تو جب تک آزاد نہ ہواس پرامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک پچھوا جب نہ ہوگا ایسا تی ابو سلیمان کے نسخوں میں ہے اور ابو حفص کے نسخوں میں تول ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ بیان کیا ہے۔

اقرار جرم کے ہاور جرم کا اقرار مکاتب کی طرف ہے جب تک تماہت قائم ہے جی ہاورا گرج ماندادا کرنے ہے پہلے وہ عاجز ہو
گیاتو امام اعظم رحمتداللہ علیہ کے نزد کی جرمانہ باطل ہوگیا اور امام محرر حمتہ اللہ علیہ کے نزدیک جائز رہا اورا گر مکاتب نے خطا ہے
جنایت کرنے کا قرار کیا اور قاضی نے اس پر ارش دینے کا حکم کیا اس نے پھے ادا کیا تھا کہ عاجز ہوگیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے
نزدیک باتی یاطل ہوگیا اور امام محرر حمتہ اللہ علیہ وامام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک لازم رہا بخلاف اس کے اگر حکم قاضی ہونے
ہے پہلے وہ عاجز ہوگیا تو ایسانیس ہے بیمب وط میں ہے۔

قلت 🏠

امام اعظم رحمته الله عليه وامام محر رحمته الله عليه كنزويك ظاهر أباطل بوكاليكن امام ابويوسف رحمته الله عليه عاقات مى احتال بوالله الله على الله عل

رانعو (١٥ بار)

## مجبول مخص کے واسطے اور مجبول پر ومجبول مبہم چیز کے اقر ارکے بیان میں

اگرمقرلہ مجبول ہوتو مقر پر یکھ لازم ندآئے گاخواہ جہالت نہاہت کمنی ہومثلاً کہا بھے پر بزار درم لوگوں میں سے کسی کے بیں یا اس قدر زیادہ منہ دمثلاً کہا کہ بھے پر بزار درم ان دونوں میں ہے کسی کے بیں ایسا بی مشمل الائمہ نے ذکر کیا ہے۔

تی الاسلام نے مسوط اور ناطقی نے واقعات میں لکھا ہے کہ جہالت اگر نہایت زیاوہ ہوتو اقر ارجائز نہیں ہے اور اگر ذیاوہ فاحش شہوتو جائز ہے اور الیک صورت میں تذکرہ کا تھم ویا جائے گا کہ یا دکر ہے کہ کس کے ہیں اور بیان کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں مقرلہما مقرے لینے پراتفاق کریں اور ہاہم سلح کرلیں تو دونوں کا دعویٰ ممکن ہے ہی مقر کا اقر ارتیح ہوگا کا فی میں لکھا ہے کہ بھی اسم ہے کذائی البین ۔

کول کرے اور اس صورت میں تمام غلام کی اس کے نام ڈگری ہوگی جس کی تم سے کول کیا ہے اور جس کے نام سے تم کھائی اس کے

اللہ پکوڈ گری شہوگی اور اگر وونوں کی تم سے کول کیا تو غلام اور غلام کی قیت کی ڈگری دونوں کے نام برابر ہوگی خوا ہاس نے دونوں

گرتم سے ایک بار کول کیا مثلاً قاضی نے دونوں کی ایک بی تم دلائی اور اس نے کول کیا یا آ کے چیچے مثلاً ایک کے واسطے پہلے تم

ولائی اس نے کول کیا پھر دومرے کے واسطے تم دلائی اس نے کول کیا دونوں مالنوں میں فرق ٹین ہے اور اگر دونوں کے واسطے پہلے تم

ولائی اس نے کول کیا پھر دومرے کے واسطے تم دلائی اس نے کول کیا دونوں مالنوں میں فرق ٹین ہے اور اگر دونوں کے واسطے تم اللہ علیہ کے ول کے

موافق دونوں کو بیا ختیار ہے بھی امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے پھر امام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کے اس قول سے رجوع کیا اور کہا کہ

بعد تسم لینے کے دونوں کو ملے کر لیما جا کر نہیں ہے بیر چیو ٹیس ہے اور اگر کہا کہ زید کے جھے پر بزار درم ہیں اور اگر کہا کہ زید کے جھے پر سود بنار دام ہیں اور اگر کہا کہ زید کے جھے پر سود بنار الے لیں اور اگر کہا کہ زید کے جھے پر سود بنار با جس اور اگر کہا کہ زید کے جھے پر سود بنار طاح ہم اور کر وعمر و کو کہ کہ نہ ہم ملح کر کے سود بنار طاح ہم اور کر وعمر و کو کہ کہ نہ سے کہ باہم ملح کر کے سود بنار طاح ہم اور کر وعمر و کو کہ کہ نہ سے کا گئی کو رہوں ہی ہم ملے کہ باہم ملح کر کے سود بنار طاح ہم اور کر وعمر و کہ کہ نہ سے کا گئیں وروں میں ہے برایک کو تا ہے اس کی تم لے بر بسود میں ہے۔

اگر کہا کہ ڈید کے جمعہ پرسو درم اور بکر کے یا عمرہ کے بیں تو زید کوسو کے آو سے اور باتی کے واسطے دوسرے ہروا حد کے لیے اس سے تیم لی جائے گی لیکن اگر دونوں باہم ملے کرلیں تو نسف نسف تعتیم کرلیں مے اور اگر کہا کہ زید کے جمعے پرسو درم یا عمرہ کے بیں و بجر کے بیں تو بجر کو آو مصل جا کیں مے اور باتی اوّل دوسرے کوجس طرح ہم نے بیان کیال سکتے بیں کذانی الحادی۔

اگرکہا کہذید کے جھے پرسودرم اور عمرو کے یا بکر کے اور خالد کے بیں تو زید کوایک تہائی اور خالد کوایک تہائی ملیں سے اور ہاتی تہائی کے واسطے مقرے عمرو و بکر کے واسطے تم لی جائے گی لیکن اگر دونوں یا ہم سلح کرلیں تو لے لیس بیر پیط سرحسی میں ہے۔

اگریوں کہا کہ زید کے جمعہ پرسودرم ورند عمرو کے ہیں تو امام ابو پوسف رحمت اللہ علیہ کے زدیک بیقول حمل اس تول کے ہے کہ فلاں یا فلاں کے جمعہ پرسودرم ہیں اور امام تکہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سودرم زید کولیس کے اور عمر و کو پھینیں ملے گامیہ بسوط میں ہے۔

ا مرمقرعلیہ مجبول ہومثلا کہا کہ تیرے ہم میں سے کی ایک پر ہزار درم بیل توضیح نہیں ہے سیمین میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ تیرے جمع پر ہزار درم بیں یامیرے قلال غلام پر حالا تکہاس کے غلام پر قرضہ بیل ہے تو دونوں ش سے ایک سے ذمہ لازم ہوں گے اور اس پر بیان کرنا واجب ہے اور اگر اس کے غلام پراس قدر قرض ہو کہاس کی قیمت کومیط ہے تو کچھ لازم نہ ہوگا بھراگر بھی اس کا قرضہ اداکر دیا تو مال اقر ارلازم ہوگا میرمیط میر سی ہے۔

جس طرح معلوم چیز کا قرار سی ہوتا ہے ویے بی مجبول کا بھی سی ہے۔

اگرگیا کرزیدی جمع پرکوئی چیز ہے تو اس پر واجب ہے کہ کوئی قیت دار چیز بیان کرے اور اگرالی چیز کے سوائے کوئی چیز بیان کی توبید (اقرارے ۱۱) رجوع شارکیا جائے گا اور اگر زیدنے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو مقر کا قول تنم سے معتر ہوگا ای طرح اگر کہا کرزید کا بھے پر پیکھ تن ہے تو بھی بھی تھم ہے کذافی الہدا ہے۔

اگرکہا کہ فلاں مخفی کا جھے پرتی ہے چرکہا کہ میں نے تق سے تق اسلام مرادلیا تھا ہیں اگر اس کلام کو پہلے کلام سے الگ بیان
کیا تو سیجے نہیں ہے اورا کر ملا ہوا بیان کیا ہے تو ہے ہے اگر کہا کہ ذید کا میر نے فلاں غلام پرتی ہے تو بیا ہے غلام پر ترضہ کا اقراد ہے
شرکت کا اقراد نیں ہے جی کہ اگر مقرلہ نے غلام میں شرکت کا دعویٰ کیا اور مقرنے انکار کیا تو تسم سے اس کا قول لیا جائے گا بخلاف اس
کے اگر کہا کہ ذید کا میرے اس غلام میں تق ہے تو کسی قدر غلام کی شرکت کا اقراد ہے تی کہ اگر مقرنے کہا کہ میں نے غلام پر قرضہ ہوتا

مرادلیا تھا تو اس کی تقدیق ندگی جائے گی بید ذخیر وش ہے اگر کہا کہ ذید کا میر ہے اس غلام یا اس یا ندی ش جن ہے لی طالب نے اس کے ذمہ کے تق اندی خس کی جائے گی اگر اس نے تشم کھالی تو زید کا باندی و غلام کس میں پھر تن نہ ہوگا اور اگر طالب نے دونوں میں تن کا دعویٰ کیا تو دونوں میں جس میں جا ہے ایک میں کنی قدر حصہ کا اقر اربیان کرے ای طرح اگر دونوں سے ایک کا دعویٰ کیا تو بھی میں جا۔ ایک کا دعویٰ کیا تو بھی میں جا۔

اگرائی چریان کی جو بال نیس ہے ہیں اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی تعدیق کی تو اس پر پچھاور واجب نہوگا خواوالی چربیان کی جو جو فطاب کی جورویااس کا نابالغ بچرفصب کرلیا مقصود نہ ہو مثلاً میں نے اس ہے اس کی جورویااس کا نابالغ بچرفصب کرلیا مقصود نہ ہو مثلاً میں نے اس ہے ایک مقصود نہ ہو مثلاً میں استوم کا نے اس سے ایک مشی فاک یا جمہوں یا جی فصب کر لیے جی اور اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی تکذیب کی اور اس پر کسی مال متعوم کا دو کی کیا ہی اگر مقرلہ نے ایسا کی اور اس بی مقصود ہوتی ہوتا ہے تو مشاریخ میں اختلاف نہیں ہے کہ اس کے قول کی تعدیق کی جائے اور اگر ایسی چربیان کی جو فصب سے مقصود ہوتی ہے گروہ مال متعوم نہیں ہے تو اس میں مشاریخ کا اختلاف ہے عامر مساریخ کی جائے اور اگر ایسی جو میں ہواور یکی اس جے بیان شرح کے بیتا ہے البیان شرح میں اس پر جرکیا جائے گا کہ اس چیز بیان کرے جو مال متعوم ہواور یکی اس جے بیتا ہے البیان شرح

اگراقرار کیا کرزید کی میرے پاس و بعت ہاور بیبیان نہ کیا کہ کیا ہے ہی جو پچھوہ بیان کرے اس میں اس کی تقد بق کی جائے گی بشرطیکدائی چیز ہوکہ قصد کر کے و د بعت رکھے جانے کے لائق ہوا و راگر مقرلہ نے کی دوسری چیز کا دکوئی کیا تو مقر ہے تم لی جائے گی ای طرح اگر اقرار کیا کہ یہ کپڑ امیر ہے پاس و د بعت ہے اور اس کو لا یا تو عیب وارتفا اور اقرار کیا کہ یہ عیب میرے پاس پیدا ہو گیا ہے تو اس پر منان لازم ندہوگی اور اگر اس کے مالک نے اس طرح ہونے سے انکار کیا تو اس کا بھی و بی تھم ہے جو فہ کور ہوا یہ معموط عیں ہے۔

اگراقرارکیا کہ میں نے زید ہے ایک غلام فعب کرلیا ہے تو اقر ادھے ہے اور تھم کیا جائے گا کہ بیان کر ہے اور جب اس نے
بیان کیا کہ وہ غلام یہ ہے خواہ وہ عمدہ ہے یا اوسلایار دی ہے اور مقرلہ نے اس کی تقدیق کی تو اس کو لے لے اور اگر اس کے بیان کی
تکذیب کی اور دوسرے غلام کا اس پردوئ کیا توقع ہے مقر کا قول مقول ہوگا اور مقر کا اقرار بسب مقرلہ کی تکذیب کے باطل ہوگیا یہ
و خجرہ میں ہے۔

اگراقرار کیا کدی نے بحری یا اونٹ یا کیڑا خصب کرلیا ہے واقر ارسی ہے اور اس کے بیان کی طرف رجوع کی جائے گی یہ

اگراقرارکیا کہ بیل نے ایک دارخصب کرلیاتو اس باب بیل کدوہ داریہ ہے یا دوسرے شہر بیل ہے اس کا تول مغبول ہوگا اور اگراس نے کہا کدوہ داری ہے جوال فضل کے بعنہ بیل کہ وہ داری ہے وہ انکارکرتا ہے تو مقر کھے ضامن منہول ہوگا اور نہوا ہے اس داری ہوگا اور نہوا ہے اس داری ہوگا اور نہوا ہے اس داری است اس مواخذہ کیا جائے گا اور یہ قول امام اعظم رصتہ اللہ علیہ کا اور وہ مراقول امام ایو ہوسٹ رحمتہ اللہ علیہ کے موافق اور وہی قول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا ہے کہ موافق اور وہی قول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا ہے کہ تم کے ماتھ مقر سے اس داری قیمت کی معمان کی جائے گی کذاتی الحادی۔

ای کا قول متبول موگار مسوط می ہے۔

اگر بغدادیس اس نے کہا کہ بھے پر زید کے طبری درم ہیں تو طبری درم واجب ہوں سے مر بغداد کے وزن سے۔ای طرح اگر بغدادیس موجود ہے اور کہا کہ جھے پر ایک کرموسلی کیبوں ہیں تو اس برموسلی کیبوں ہوں کے مربغدادیک سے بیری اس سے بیری اس سے اگر بغدادیس موجود ہے اور کہا کہ جھے پر دراہم کے ہیں تو اس بر بین درم واجب ہوں گے۔ای طرح اگر کہا کہ جھے پر دراہم کے ہیں تو اس بر بین ورم واجب ہوں گے۔ای طرح اگر کہا کہ جھے پر در ایمات در بے ہیں تو اس بر

ہمری کردو ہو پردوہ ہے۔ این وہ سے چین ورم وہ بیب ہوں ہے۔ ان طری کردہ مرب کہ مدھ پردوی میں مواقع این وہ سے یہ ان تین درم واجب ہوں کے بیمبسوط میں ہے۔ اگر کہا کہ جھ پر بہت سے دراہم ہیں یا بہت سے دنا نیر ہیں تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے موافق اس پر دس درم ادر دس دینا رواجب ہوں گے اور صاحبین کے نزد یک دوسودرم اور ہیں دینارواجب ہوں کے سے میط مزجی

یں ہے۔

فتاوی علمگیری ..... طد 🗨 کی در ده در کتاب الاقرار

على الدوليس بحريول على ساورام اعظم رحمة الشعليه كزو يك مقرك ميان فطر ارجوع كياجائ كارتيين على ب. الركها كدزيد كم جمع براكثر الدراجم إلى تووى درم واجب بول محاور ماحين كزو بك دوسو درم اوراكركها كدفلار

محق کے جھے پردراہم میں سے بچھ یا بچھ دراہم میں سے ہیں واس پر من درم داجب ہوں گے بینز اللہ المسلمان میں ہے۔

قال المحرجم ان مسائل میں دراہم و دیتار باعتبار عربت کے جمع کے معتبر رکھے گئے اور اقل جمع مین ورم ہے البدام ہم صورتوں میں تین درم کا تھم کیا گیا ادراگر زبان اردو میں بلفظ جمع اطلاق کیا جائے تو اس تھم میں تامل ہے چونکہ انخراج ارکام مسائل میں اجتماع مطلق یاتی الجملہ درکا رہے للبدامتر جمضع فی معذور ہے جہاں تک ممکن ہے تر جمد میں ایک الفاظ کا لھا تا کیا گیا ہی تنبیہ ہے کہ دونا نیرکی صورتوں میں مثلاً تھم نہ کورکوائ عربی لفظ جمع کے ساتھ لمح ظامقہ در کھیں واللہ اعلم۔

ائن ساعد نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر اقر ادکیا کہ جھے پُر درہم مضاعقہ ہیں یعنی وو چند ہیں تو جھے درم واجب ہوں کے ادراگر کہا کہ دراہم اضعافا مضاعقہ واجب ہیں تو اس پر اٹھارہ درم لازم ہوں کے یابوں کہااضعافا مضاعفہ دراہم ہیں تو بھی اٹھارہ درم داجب ہوں کے بیٹین میں ہے۔

اگر کہا کہ لیکل عشر قادراہم واضعافہا مضاعفہ بعنی زید ہے جھ پر دس درم اور ان کی اضعاف مضاعف کر کے واجب ہیں تو مصد مصر مصر مصر مصر ہم

اسی درم واجب ہوں مے بیمجیط سرھسی میں ہے۔

اگر کہا کہ کذاور ہما تو ایک درم واجب ہوگا یہ کنز وہدا ہے ہیں ہے۔اور پنجمیہ ادر ذخیر ہوغیر ہش لکھا ہے کہ دو درم واجب ہوں گے اس لیے کہ گذا کنامہ عدد سے ہے ادراقل عدو دو ہے گذائی البین لینی علم حساب میں ٹابت ہوا کہ واحد عدو تبیس ہی عدد کا شار دد سے ہے ادر گذاچونکہ عددی کنایات ہے ہے لہذا کمتر ددمراد ہوں گے و ہکذائی فنا دی قاضی خان۔

اگرکہا کہ کذا کذا درہاتو گیارہ درہم واجب ہوں گےاوراگر کہا کہ کذاو کذاور ہاتو اکیس درم واجب ہول گےاور بی تھم ویٹاروں و کیلی دوزنی چیزوں ٹی ہے۔اگر کہا کذا گذا تخوم من حطہ تو گیارہ مختوم داجب ہوں گے۔اگر کہا کہ جھ پر گذا گذاور ہاو کذا گذاویٹار بیں تو ہرا کی میں ہے گیارہ گیارہ داجب ہوں گےاور اگر کہا کہ جھ پر گذا گذاویٹارودرم واجب ہی تو ہرا کے میں سے گیارہ کے نصف داجب ہوں گے بیفاوئ قاضی خال میں ہے۔

اگرافظ كذاكوتين باربدون داؤكلاياتو كيارهادراكرواؤكساتهدلاياتوايك سوكيارهادراكر جاربارلاياتو بزاراس برزياده

كي جائي محكداني البدايي

اگر پانچ مرتبدواؤ کے ساتھولایا تو وی برازیادہ کرنے جاہئے ہیں اور اگر چیمر تبدلایا تو سو برارادر اگر سات مرتبدلایا تو وی لاکھوزیادہ کرنے جیسا عادت جاری ہے لاکھوزیادہ کرنے جائے برحائی جائے جیسا عادت جاری ہے کذائی آئیمین ادر بیسب اس دفت ہے کداس نے لفظ درم کو کذا کے تمیز کے داسطے ذکر کیا لیمی کذا کہنا بیعودی مہم ہے ہیں معلوم کرانے کے واسطے کہ بیعدد کانا یہ کس چیز ہے ہے تو درم ذکر کر کے بتلایا کہ درم ہے کنا ہے ہے ہی بیسب احکام جو ذکور ہوئے ہیں جاری ہوں گے اورا گر لفظ درم کو جردر ذکر کیا لیمی کذا کنا ہیعودی مہم کو درم کی طرف مضاف کیا تو امام محدر حت الله علیہ سے دوا اس می مورد مواجب ہوں کے بیمی علی میں ہے۔

ا الركها كدفلاں مخفس كا مجمد پر مال بي تو مقدار بيان كرنے ميں اى كا قول معتبر ہوگا اور تقيل وكثير ميں اى كے بيان كا اعتبار كيا جائے گا ليكن اكر ايك درم سے كم بيان كيا تو تقد بي نہ ہوگى اور اگركها كه زيد كا مجمد پر مال عظيم درموں ميں سے ہے تو دوسودرم سے كم

مسكم فدكوره كى بابت امام اعظم ابوصنيفه وخاطة سيمروى قول الم

سنس الائم مرحى نے فرمایا کہ تیج تول امام اعظم رحمته الله علید کابیہ ہے کہ امام فقری حالت قفر و فعا کو و کید کرتھم کی ہناء رکھتے میں کیونکہ فقیر قلیل کوعلیم مجتاب اورغی تیں مجتتا ہے کذانی فنادی قاضی خان۔

بیسب اس وقت ہے کہ اس نے مال عظیم کو درموں علی سے بیان کیا اور اگر صرف مال عظیم کا اقر ارکیا تو جس جس سے میان کرے اس کی تقد اتن کی جائے گی کذائی النتا ہیں۔ میان کرے اس کی تقمد این کی جائے گی کذائی النتا ہیں۔

اگرکہا کہ بھے پراموال عظام بیں لینی وونوں لفظ بطور عربی جمع کے ذکر کیے قب جس کو بیان کرے اس بیس ہے بعقد رتین نعماب کے مقدار کیے جائیں گے مثلاً درموں بیس ہے بیان کیے قوچے سوورم واجب ہوں کے کذائی الکائی قال المحترجم بینتی ان محون بذاعلیٰ قول صاحبیہ اوراگر کہا کہ جمد پر بال نفیس یا خطیر یا کریم ہو جا بالا انعاق فرمایا کہ دوسودرم لازم ہوں کے اوراگر کہا کہ ذیدکا بھی پر بال کیر ہے قوتا طبق نے ذکر کیا کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زد کیک دوسودرم واجب اوراگر زیاوہ کا اقرار کیا تو زیادہ الا زم ہوں کے اور ووسودرم ہے کہ میں اس کا قول مقبول نہ ہوگا اورا مام ابو ہوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دس سے کم میں تعمد این شہوگی اورا مام محمد میں شہوگی اورا مام محمد میں شہوگی اورا مام محمد میں تارہ موں کے بیش وی قان میں ہے۔

الكركها كمالوف وراجم يعنى بزارون ورم توتين بزار ورم اوراكركها كمالوف كثيره تودى بزار درم لازم مول محاور يبي ظم

فكوس ووينارون في بيرييط في ب-

منتی یں ہے کہ اگر کہا کہ مجھ پر مال ہے نہیل ہے نہ کیر ہے تو اس پرووسوورم ہیں بیافلا صدیس ہے اور اگر کہا کہ مجھ پر مال قلیل ہے توس پر ایک درم لازم ، وہ بیٹا وی قاضی خان میں ہے۔

اگرکہا کرلہ کی افسان دہم اس کے جھ پر قریب بزارددم کے بیں یا بل الف درہم اوعظم الف درہم یا قریب ان الف درہم یا قریب ان الف درہم یا قریب بزارددم کے بیں تو سب پانچ سو درم سے کھا و پر کا اقر ارہے اور بی تھم خصب ما در بیت بی ہے اور بی کی وزنی چیز وں اور کپڑ وں بی ہے کذائی الذخیرہ اور امام جر رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اگر کہالفلان علی یا خیر الف فلاں کے جھ پر سوائے بیزار کے بیل تو اس پر دو ہزار واجب بول مے اور اگر کہا کہ خیر الفین سوائے وہ ہزار کے بیل تو اس پر چار ہزار واجب بول مے اور اگر کہا کہ خیر درہم واجب بول می واجب بول می واجب بول می میں تو جا درہ ہم واجب بول می میں تو بیل و دورم واجب اور اگر کہا کہ غیر درہم بیل تو چاردرہم واجب بول می بیسادی میں ہے۔

اگر کہا کہ گیہوں کیر ہیں تو صاحبین کے زویک پانچ وس ہوں کے اور بعض نے کا کہام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زویک بیان کرنامقر پرموتو ف ہے گر ایک صاح سے زیادہ بیان کر سااور بعض روایات میں فدکور ہے کہ حظہ کیرہ وں تغیر میں ای طرح ہر کہا کہ خور میں تغیر میں اور نام کی وزنی چنز کا تھم ہے اور اگر کہا کہ جھے پر تغیر وحلہ میں تو تین تغیر اس پر لازم آئیں کے اور اگر کہا کہ تغیر ہ کیرہ ہیں تو وی تغیر لازم آئیں کے یہ تناوی فان میں ہے۔

ا مرجم كباب كريكم صاحبين كول يرمونا مناسب معلوم موتابا

اگر کہالفلان کی عشر قورا ہم و نیف <sup>کے</sup> فلاں کے جمعہ پردس درم اور پھھ زیا وہ تو نیف کی مقدار بیان کرنا ای کی طرف سے ن کی میں سکمیاں کی تنہ میں تیمند میں میں

الله الردرم على مان كاوجائز بي يمين من ب-

۔ اگر کہاعلی بضع وخمسون ور ہما جھھ پر بضع اور پچائ درم ہیں تو بضع کی مقدارتین یا اس سے زیادہ ہوتی ہے ہیں اگر تین ہے بیان کرے تو ناجا تزہے میرمحیط مزحسی میں ہے۔

اگرکہا کہ جمع پرسواورائیک درم ہوا ہے تو ہارے نز دیک اس پرسودرم اورائیک درم ہوگا ای طرح اگر سواورائیک دیناریا سواد ایک قفیر گیبوں بیان کرے غرضیکہ کملی یاوزنی کوئی چیز بیان کرے تو بھی بھی تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر کہا کدرس درم ودا تک یا قیرا طاتو بدرا تک یا قیراط جا عدی بس سے موکا بیسین مس ہے۔

اگر كهاك جمه برفلال مخفى كردينارودانك يا قيراط بتويدانك وقيراط سون كاموكاي يحيط ش ب-

اگر کہا کہ جھے پر زید کے دوسومٹھال سوٹا و جاندی یا اس قدر گیہوں وجو جی تو دونوں میں سے ہرا کیک کا نصف لازم آئے اور اگر تین جنسیں ذکر کیس تو ہرا کیل میں ہے تہائی لازم ہوگا کذاتی الحادی اور اگر کہا کہ سواور ایک غلام یا سودا کیل بحری یا سودا کیل کیڑا دو کھڑ ہے تو سوکی تمیز بیان کرنے میں ای کا قول مقبول ہوں گا بیذ خمرہ میں ہے۔

اگر کہا کہ مواور تین کپڑے تو کل کپڑے قرار یا کی مے بیمسوط می ہے۔

ماحین کے زویک اس کے بیان پر بے بیری اس ہے۔

اگرکہا کہذید کے برےان درمول میں دی درم بیں اور بیددم مو بیں اور ان میں چھوٹے کم وزن اور بڑے دونول قسم کے بیں تو دس درم وزن سبعہ سے قرار یا کمیں کے اور اگر مقرنے کہا کہ کم وزن والوں میں سے بیں تو تقمد بی نہ ہوگی اور اگر اس میر

ا جیے ہارے وف میں کھاوروں اسی دغیرہ ہو لتے ہیں ای طرح کاور وعرب میں کھور کی جگہ منع کالنظاء لتے ہیں اا

ع قواتميز يان يعني بيموكيا چزين كيز عيادر بم وغيره ١١

۔ یوف انتاال ہیں اور اس نے کہا کرزیوف عمل سے ہیں تو تقدیق کی جائے گی ریجیط مرحی على ہے۔

اگرکہا کہ زید کے میرے اس اناخ میں سے ایک ٹر گیہوں ہیں چرد یکھا گیا تو وہ سب ایک گرنیں ہوتا ہے تو سب زید کا ہو گاور مقر زیادہ کا ضامن نہ ہوگا مرمقر ہے تم کی جائے گی کہ میں نے اس طعام میں سے پھے تلف نہیں کیا ہے اور اگر پورا کر ہوتو سب ید کا ہے اور اگر زیادہ ہوتو زیدکواس میں سے ایک کر ملے گار پر کیا میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کا میرے دار میں ہے اس دیوار ہے اس دیوار تک ہے تو زید کوفتاداس دیوار ہے اس دیوار کے درمیان کا حصہ ملے گا بیکتر میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کے جھ پر ایک درم ہے وی درم تک ہیں یا مابین ایک درم ہے وی درم تک ہیں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے

زدیک اس پرنو درم الازم آئیں گے اور صاحبین نے فرمایا کہ دی درم الازم آئیں گے کذائی الکائی۔
اگر کہا کہ جھ پرزید کا ماجین کرشیر ہے کر حطر تک ہے تو الم اعظم رحمت اللہ علیہ کنز دیک اس پر ایک ٹر گیہوں اور ایک ٹر جو اجب ہے گرایک تفیر و گیبوں کو کم کر کے اور الم ما بو بوسف رحمت الله علیہ والم محمد رحمت الله علیہ کنز دیک دوگر الازم ہوں گے اگر کہا کہ جھ پر ماجین اس درم کے دی دیناروں تک ہے تو الم ماعظم رحمت الله علیہ کنز دیک اس پروی دراہم اور نو دنا نیر الازم آئی گی گے ورصاحبین کے نزدیک اس پروی دراہم اور نو دنا نیر الازم آئی ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ ماجین دی دیناروں کے دی درم تک تو بھی اس صورت میں واقع ہے کہ مام اعظم رحمت الله علیہ کنز دیک فاجر ہے کین اس حورت میں اس صورت میں واقع ہے کہ اس پروی دیناراور نو درم الازم ہوں گے اور بیا مام اعظم رحمت الله علیہ کنز دیک فاجر ہے کین اس کے وی اور ایوں اقرار کرنا کہ اس کن کذا الی کذا لینی مشلا درس درم ہے دیں دینارتک ہیں بحز لداس تول کے سب حکموں میں ہے کہ ماجین دی درم کے دیں دینارتک ہیں بہنز لداس تول کے سب حکموں میں ہے کہ ماجین دی درم کے دیں دینارتک ہیں بہنز لداس تول کے سب حکموں میں ہے کہ ماجین دیں درم کے دیں دینارتک ہیں بہنو طبی ہے۔

لك أبار النهج

## مریض کے اقر اروں اور فعلوں کے بیان میں

مرض الموت كي ميح تعريف كي بابت فقنها وكا اختلاف الم

مرض الموت كامريض و پخص ہے جوا بن ذاتی ضرورتوں كے واسطے نہ نظے اور یمی اس بے بینز انتہ المطنبان میں ہے۔ مرض الموت كي تعريف من اختلاف ہے فتوى كے واسطے يەمخار ہے كما كراس مرض سے غالبًا موت ہوتو مرض الموت ہے فوا وو و مخض بستر پر لگ کیا ہو یائیں پر مشمرات میں ہے۔ مریض کا اقراراہے وارث کے واسلے جائز نہیں ہے لیکن اگر ہاتی وارث اُجازت دیں تو جائز موكا يس اكرمقرله وتت اقرار كے مريص كا وارث مواوراى طرح وارث باقى ربايهان تك كدمريض مركيا تو اقرار باطل باوراكر وقت اقرار کے مقرلہ وارث ہو پھر بعد اقرار کے وارث ہونے سے فارج ہو گیا اورابیائی رہایہاں تک کے مریض مرحمیا مثلاً بھائی کے واسطے اقرار کیا اور اس وقت اس کے کوئی بیٹا نہ تھا تھر بیٹا پیدا ہوا اور وہ زندہ رہا یہاں تک کدمریض مراتو اقرار جائز ہے بدیجیا میں ہے۔اگرا بے مخص کے واسلے اقرار کیا جووفت اقرار کے وارث ندتھا چرا سے سبب سے وارث ہوگیا جووفت اقرار کے قائم تھا مثلا اسیے بھائی کے واسطے اقرار کیا اور اسکا بینا بھی موجود ہے چربیٹا مرکما چرمریض مراتو اقرار سیح نبیس ہے اور اگر ایسے مخص کے واسطے اقرار کیا جو دارث نیں ہے چرکوئی ایساسب بیدا ہواجس سے وہ دارث ہوگیا مثلاً کی اجنی عورت کے داسمے اقرار کیا بجراس سے نکاح کرلیا مجرمر کیا تو اقر ارسی ہے بیزناوی قاضی خان میں ہے۔اگر وقت اقرار کے دارث ہو مجر دارث ہونے سے خارج ہوجائے چروارث ہوجائے مثلاً اپنی جورو کے واسطے اقر ارکیا پھراس کو بائن کردیا اور اسکی عدت گذر گئی پھراس سے نکاح کرلیا پھرمر کیا یاکسی معخص ہے موالات کی مجرمریض ہوکر اس کے لیے اقرار کیا بھر تنظ کر دی مجرود بارہ عقد مولات کیا بھراک مرض میں مرحمیا تو اس صورت میں اختلاف ہے امام محدر حتد الله عليه نے فرمايا كداقر ارجائز ہے اورامام ابو يوسف رحت الله عليه نے فرمايا كه بيا قرار باطل ہے اور مشائخ نے فرمایا کدامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا قول قیاس ہے اور قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا استحسان ہے بیمچیا میں ہے۔ اگر سمى مريض نے اپنے بينے كے واسلے قرض كا اقرار كيا اور جيااس كا غلام ب جرآ زاد كيا كيا بھر باب مركيا اور و واس كے وارثوں مى ہے وہ قرض کا اقرار جائز ہے اور اگر بیفلام تاجر ہواور اس پر قرض ہواور باقی مئلدائے حال پردہے تو اقرار باطل ہے اور اگر مریض نے اپنے بیٹے کے واسطے اقرار کیااوروہ مکاتب ہے تھر باپ مرکیااور بیٹاویسای مکاتب باقی ہے تو اس کے حق میں اقرار جائز ہے اور اگر باب كمرنے سے پہلے بينامكاتب آزاد ہوكيا تواس كے واسلے اقرار جائز ندر بايد بسوط ميں ہے۔ اگر مكاتب مريض نے اپ آ زاد بیٹے کے واسطے مرض کا اقرار کیا بھر مرکمیا اور کوئی مال لائق ادا کے نہیں جھوڑ ایا ادائے قرض کے لائق چھوڑ ا ادائے کتابت کے لائق بيس جيور اتو اقرار جائز ہے اور اگر دونوں چيزوں كے واسطے لائق جيور اتو اقرار باطل ہے سيميط سرحى مى ہے۔ اگر مريض نے ا ہے میں وارث کے لیے معین ود بعث کا اقرار کیا بھرای مرض میں مرکمیا تو جائز نہیں ہے رہے یا میں ہے۔

اگرمرد نے آپ مرض بیں اپنی تورت کے واسطے قرض کا اقر ارکیا پھراس سے پہلے اس کی بیوی مرکنی اور بیوی کے دو بیٹے بیں ایک ای مرد سے اور دوسرا دوسر سے مرد سے تو اوّل آول امام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ کے موافق اقر ارباطل ہے اور دوسر سے قول کے موافق جائز ہے۔ اگرمریض نے اپنی جورد کے واسلے قرض کا اقر ارکیا پھراس کی موت سے پہلے جورومرکنی اور اس کے وارث ایسے موجود ہیں کداس کی تمام میراث لیے لیتے ہیں اور و الوگ اس مقر کے دار شائیں ہیں تو اقر ارجائز ہے بیذ خیر و بل ہے۔ اگر مریض نے اسپنے بیٹے کے داسطے قرض کا اقر ارکیا بھر بیٹا مقرلہ مرکیا اور ایک بیٹا چھوڑ ااور مریض کا کوئی بیٹائیس ہے تو

مام ابو یوسف د حسة الشعلیہ کے مہلے قول پر میا قرار جائز تبیں ہے اور دوسرے قول پر جائز ہے میں جا میں ہے۔

اگراہیے مرض الموت میں اپنی مورت کے دین مہر کا اقر ارکیا تو تمام مہرشل تک تقیدیق کی جائے گی اور قرمن خواہان صحت کے ساتھ شریک ہوگی کذائی خزنسے المغتین اورا گرمشل ہے زیادہ کاعورت کے واسطے اقر ارکیا تو زیاد تی باطل ہے بیہ مسوط میں ہے۔۔ ایک شخص نیا سے مرض الموری میں باتی عوری سے ساتا دعورت کے واسطہ ہذا ہیں مرمہ کا اقر ادکیان مرکم ایجر وار ثول سے نے کو دیجائم سمی

ایک تھی نے اپنے مرض الموت میں اپلی عورت کے واسطے ہزار درم مہر کا اقر ارکیا اور مرکیا پھروارٹوں نے کواہ گائم کیے کہ فورت نے اپنے شوہر کی زیم کی میں اس کواپنا مہر ہبہ کر دیا تھا تو گواہ مقبول نہوں کے اور مہر بسبب باقر ارشو ہر کے لازم رہے گانیہ

غلاصمي ہے۔

اگراپے کی دارت یا اجنی کے داستے اقرار کیا پھر مقرار مرکیا پھر مرکیا ہر مرادر مقرار کا دارث اس مریض کے دارتوں می ہے ہے تو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے اقراق میں بیا قرار ناجائز اور دوسرے قول میں جائز ہے اور بھی امام محمہ رحمتہ اللہ علیہ کا فراہ ہوں ہے ای طرح اگر مریض نے اپنے مقبوضہ خلام کا کسی اجبی کے داستے اقرار کیا پھر اجبی نے کہا بلکہ بیفلام فلاں مردوارث مریض فرل ہے ای طرح اگر مریض نے اپنے مقبوضہ خلام کا کسی اجبی کے داستے اللہ علیہ کے موافق مریض کا اقرار باطل ہے اور دوسرے قول کے موافق کی ہے اور دوسر اقول اقراد قول کے موافق میں ہے۔

میں میں ہے دوسر اقول اقراد اللہ القیاس ہے اور قول اقراد وطہ یہ میسوط اور فراوی قاضی خان میں ہے۔

جو محض دودن مریض اور تین روز اجہار ہتا ہے یا ایک روز مریض اور دوروز اجہار ہتا ہے اگر اس نے اپنے بیٹے کے واسطے کسی قرض کا اقرار کیا اس اگر ایسے مرض میں اقرار کیا جس کے بعد وہ اچھا ہو گیا تو اس کا تعل جائز ہے اورا گرا یسے مرض میں اقرار کیا نس نے اس کوبستر سے لگایا اور وہ مرین گیا تو جائز نہیں ہے بیٹز اللہ امتعین میں ہے۔

اپنے دارث کے داسطے کسی چیز کا اقرار کیا اور مرگیا پھر مقرلداور باتی دارتوں میں اختلاف ہوا مقرلہ نے کہا کہ عالت محت میں اقرار کیا ادر باتی دارتوں نے چالت مرض میں اقرار کا دعویٰ کیا تو مرض کے اقرار کے مدعی کا قول مقبول ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو مقرلہ کے گواہ اولی میں اور اگر مقرلہ کے باس گواہ نہ ہوں اور اس نے دارتوں سے تسم کمنی جابی تو اس کو میا افتیار ہے یہ ناوئی قاضی خان میں ہے۔

امام ابوضیفدر حمتدالله علید فرمایا کدمریس کا قرارای قائل کے واسطینیں جائز ہے مشارکے فرمایا کہ میکم اس وقت ہے کہ زخم ایسا کاری ہوکہ جس ہے آتا جانا ممکن نہ ہواور آگر ایسا کاری نہ ہواور آتا جانا ہوسکتا ہے تو اقرار سج کے اور جو محض مریش ہونے کے واسطے غالباً خوف ہلاک ہونا معتبر رکھتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ رہم اس وقت ہے کہ زخم ایسا ہوکہ غالبا اس سے ہلاکت کا خوف ہلاکت ہے قوق ہوا دراگرایساز خم نہ ہوکہ جس سے غالباً خوف ہلاکت ہے تو اقرار سے جی میں ہے۔

مریش کا قراراہے وارث کے غلام یا اس کے مکاتب کے واسلے یا قاتل کے غلام یا اس کے مکاتب کے واسلے جائز نہیں بے یہ موطی ہے۔

اگرائے مکا تب کے داسلے دین کا اقر ارکیا تو جائز ہے بشر طیکہ حالت صحت میں اس کو مکا تب کیا ہوا درا گرمزش میں مکا تب کیا تو اقر ارکیا تو جائز ہے کنڈانی الحادی۔ کیا تو اقر ارٹیمیں جائز ہے لیکن تہائی مال سے جائز ہے کنڈانی الحادی۔

اجنبى كے واسطے مریض سے تمام مال کے قرض كا قرار جائز ہے بشر طبكه اس پر حالت محت كا قرض ند مور يحيظ هي ہے۔

محت کا قرضدای قرضد پر جوحالت مرض میں اس کے اقرار سے ٹابت ہواہے مقدم ہے لینی ترکہ میں سے پہلے صحت کا قرضدادا کیا جائے گا پھراگر کچھڑ کے رہا تو اس سے مرض کا قرض ادا کیا جائے گا اوراگر بیقر ضدقاض کے مشاہد ویا گواہوں سے ٹابت کیا جائے تو دونوں برابر ہیں بیچیا مرحس میں ہے۔

محت کا قرضہ اس ودیعت ہے مقدم ہے جس کا مرض میں اقرار کیا گیا پیزند المفتین میں ہے اپنے مرض میں وکوئی چیز خریدی یا قرض یا اجارہ پر لی اور گوا ہوں نے اس پر قبضہ کرنا معائنہ کیا یا ایک فورت سے ہزار درم پر نکاح کیا اور بہی اس کا عہر المغل کے بدلے ویر کی یا اور بہی اس کا عہر المغل ہے تو پہلوگ قرض خواہاں صحت سے حصہ میں شریک ہیں اس طرح ہرقرض کا حال ہے جومریض پر کسی مال کے بدلے جس کا مالک ہوایا گئٹ کیا ہے واجب ہوا اور اس کا واجب ہونا بغیر اقر ارمریض کے فاجت ہوا لیس وہ بھی بمنولے قرض صحت کے ہے اگر مرض میں دین اوا کیا ہی ایک اور کیا تو جس کو ادا کیا تو قرض کیا ہی اس محت کونہ سلے گا تم وراگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں صحت کونہ سلے گا تم وراگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں صحت کونہ سلے گا تم وراگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں صحت کونہ سلے گا تم وراگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں صحت کونہ سلے گا تا میں شریک ہوجا کیں گے سے میلا مرحق میں ہے۔

اگرمریش نے زید کے واسطے بزار درم و دیست کا قرار کیا پھرم کیا اور بیوہ بیت میں کرے معلوم نہیں ہے تو مشل وین مرض

کے یہ بھی سے ترکہ شرقر شیار ہوگی بیٹر نائہ المعتین ش ہے۔اگر مریش ہوا اور اس کے قبضہ ش بزار درم ہیں اور اس برصحت کا
دین تیس ہے اور اس نے زید کے واسطے بزار درم قرض کا اقرار کیا پھر اقرار کیا کہ جو درم بزار میر سے قبضہ ش ہیں بیعر و کی و دیست ہیں
پھر خالد کے واسطے بزار درم قرض کا اقرار کیا پھر مرکیا تو بزار درم کے تین جھے کیے جا تیس کے اور اگر زید نے کہا کہ میتت کی طرف میرا
پھر تا کہ کو تی تعلی سے یا بھی اس کوا پے قرض سے ہری کر چکا ہوں تو بڑار درم ورمیان عمر دو خالد کے ہر پارتشیم ہوں گے اور ڈید کے قول سے
خالد کا حق باطل نہ ہوگا بیہ سوط بی ہے۔اگر مریض نے بزار درم قرض کا اقرار کیا پھر ذید کے واسطے دوسرے غیر معین بزار درم قرض کا اقرار کیا پھر مرگیا اور فقط بزار درم چھوڑ ہے تو یہ بزار درم ان سب لوگوں شی بقدر
حصہ دسمد کے تقسیم ہوں گے ریجیط میں ہے۔

اكرمريض في اقرادكيا كدير باب برزيد كاقرض بادرير عقدي باب كا محرب اور حال يدب كدمريض ب

ا مین جواس کی خاعمان کی مورتوں کامہر ہای کی شل یہ کی ہے اور میں اور مصدیش بواسکتے ہیں اا س شرکت جس کو ہمارے مرف بھی سما جمایو لئے ہیں اا

محت کا قرضه معروف ہے ہیں اس کا قرضه محت مقدم رکھا جائے گا پھرا گر بکھنے کر ہاتو اس کے باب سے قرضہ میں دیا جائے گا اورا گر اپنے باب کے انقال کے بعدا پی محت میں ایسا اقرار کیا ہوتو بنٹے کے قرض خواہوں سے باپ کے قرض خواہ مقدم ہوں کے کذائی الحادی۔

### مرض الموت میں فریقین کے اقرار کی ایک پیچیدہ صورت 🏠

زیدنے کہا کہ عمرو کے جھے پر ہرار درم ہیں اس نے اٹکار کیا پھر زید مریض ہواا درعمر ومر کیاا در زیداس کا دارث ہےا ور زید پر حالت صحت کا قرض ہے۔ پھرو و بھی مرکمیا ادر ہزار درم جوعمرو سے میراث پائی ہے چھوڑ کیا تو زید کی حالت صحت کے قرض خوا دان ہزار درم کے لینے میں عمرو کے قرض خوا ہوں سے مقدم ہوں سے بیمسوط میں ہے۔

اگرا پی صحت میں کوئی غلام کھلا خسارہ اٹھا کر تین روز کی اپنی خیار شرط پرخرید انچر مدت خیار میں بیار ہوا پھر ت کی اجازت دی یا خاموش رہا یہاں تک کسدت خیار گذر گئی پھر مریض مرکیا تو تحاباۃ تبائی مال ہے رکھی جائے گی بینز استرامی میں ہے۔

اگرمریض نے کی معبوضہ ذین کی نسبت اقراد کیا کہ یہ وقف ہے پس اگرائی جانب سے وقف کا اقراد کیا تو تہائی مال سے جائزدگی جائے گی چنانچہ اگر مریض نے اپنے غلام کی آزادی کا اقراد کیا یا صدقہ کا قراد کیا کہ بس نے فلاں کوصد قد و سے دیا ہے تو بھی ایسانی ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کی طرف سے وقف کا اقراد کیا اور اس دوسرے نے یا اس کے وار توں نے اس کی تعمدیت کی توکل بیسی وقف جائز ہے اور اگر فقط وقف کا اقراد کیا جائے اور ایل جائے اور ایک افراد کیا جائے گی اقراد کیا تو اقراد باطل ہے خواہ شرکت کی دونوں نے باہم تعمدیت کی ہوا وریشے نیسی کے واسطے دین کا اقراد کیا تو اقراد باطل ہے خواہ شرکت کی دونوں نے باہم تعمدیت کی ہو یا تکفی ہو اور یہ جائز ہے اگر ہر دوشریک نے واسطے بھتر داس کے حصد کے جائز ہے اگر ہر دوشریک نے باہم تعمد کے جائز ہے اگر ہر دوشریک نے باہم تعمد کے جائز ہے اگر ہر دوشریک نے باہم تعمد کے جائز ہے اگر ہر دوشریک نے باہم تعمد کے جائز ہے اگر ہر دوشریک نے باہم تعمد کے بائز ہو یہ قادئی قاصی خان میں ہے۔

اگر دارے نے شرکت میں اس کی تحذیب کی ادر اجنی نے اس کی تصدیق کی تو بعض نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف ہونا ضر در ہے ادراضح میہ ہے کہ میہ بالا تغاق جا ترمین ہے ہے جیما سرحی میں ہے۔

ہی اگر مقرنے دونوں کی نئی شرکت میں نقمدیق کی اور کہا کہ دین مشترک نہ تھااور میں نے شرکت کا جموث اقرار کردیا تھا تو اس دقت اجنبی کے واسلے اقرار سیجے ہے میر بچیط میں ہے۔

اگر مریض نے کہا کہ زید کا جھ پری ہے اور وارثوں نے اس کے قول کی تصدیق کی مجرمریض مرکمیا تو امام اعظم رحمته اللہ علیہ نے فر مایا کہ طالب کی استحسانا تھائی مال تک تصدیق کی جائے گی اور اگر اس سے زیاد و کا دعویٰ کیا تو وارثوں سے ان کے علم پر تنم لی جائے گی اگر انہوں نے تسم کھالی تو طالب تھائی مال لے گا اور اگر مریض نے باوجوواس کے کسی وین سمی کا اقر ارکیا تو دین سمیٰ اس کے ترکہ میں مقدم رکھا جائے گا کذاتی الحادی۔

اگردین کا اقرارند کیا تہائی مال کی کمی محض کے واسطے وصیت کی تو وصیت سمی مقدم ہوگی اور وارثوں ہے کہا جائے گا کہ دو تہائی مال میں جو کچھ تمہارا تی چاہے اس کے واسطے اقرار کر دواور تہائی کے وصیت دار ہے کہا جائے گا کہ تہائی مال میں جس قدر تیرا تی چاہے اس حقدار کے واسطے اقرار کروے ہیں جس فریق نے کسی چیز کا اقرار کیا اس سے اس قدر کی جائے گی اور ہاتی کے واسطے تم لی جائے بیرمجیط میں ہے۔

مریس نے اپنے وارث کے واسطے ایک غلام کا قرار کیا اس نے کہا کہ مرانیس ہے بلکرزید یعنی اجنی کا ہے اورزید نے اس

کی تقدیق کی چرمریض مرکمیا تو زید کوغلام دلایا جائے گا اور دارث اس کی قیت ڈائڈ بھرے گااس بٹس ہے اس کا حصداس کو ملے گا اس طرح اگر دارث نے دوسرے دارث کے داسطے اقر از کر ویا تو غلام دوسرے کو دلایا جائے گا اور پہلے دارث پراس کی قیمت واجب ہوگی اور و دمیراث قرار پائے گی اور اس بٹس سے پہلے اور دوسرے کو حصد ملے گا اور اگر میت پراس قدر قرض ہوکداس کے مال کو محیط ہو توکل قیمت ڈائڈ بھرے گا اور کسی کا حصد اس بٹس سے سما قط شہوگا ہے گائی بٹس ہے۔

ا يك مريض في اينا غلام اسيخ بعض دارتول كوبهد كياا درموجوب للدف الى ير قيضة كرليا اورمريض كي سوائ الى ك مجمد النيس بهرموموب لدف اقراركيا كمريض في جميم مبكرويين عديميل اقراركياتها كديد غلام اس دوسر دارث كاب یا اقرار کیا کدائ نے جھے ہبہ کرنے سے پہلے اس دوسرے دارث کو جبہ کیا تھا اور دوسرے نے اس امر میں اس کی تقد اِق کی تو دوسرے کوا تھیادہ کداؤل سے غلام لے لے ہیں اگر دوسرے نے لیا پھر مریض ای مرض سے مرکبا ہی اگر بیقلام قائم موجود ہوتو ووسرے سے لےلیا جائے گا اور وار ثان میت کی میراث ہوکر بطور فرائض اللہ تعالی کے ان کوتنسیم کیا جائے گا ای طرح اگر دوسرا محص وارث نہ ہواورمیت پرای قدرقرض ہوکہای کے مال کو بھیا ہے تو قرض خواہوں کوا نعتیار ہے کہ جا ہیں غلام اس کے قبضہ سے لے کر تعتیم کرلیں اور اگر غلام دوسرے دارت کے ہاتھ میں مرکیا ہوتو قرض خوا ہوں کواس صورت میں اختیار ہے اور ہاتی دارتوں کو پہلی صورت میں اختیار ہے کہ جا ہیں تو پہلے وارث سے غلام کی قیمت کی صال لیس یا دوسرے سے صال لیس اور ووسرا ملے سے پھولیس لے سكا بادراكر بيلے سے صال في تو وہ مى دوسرے سے بچر بھيرنبيل سكتا ہے ايسانى عامدروايات بيس اس كتاب ميں فركور ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ پھیرسکتا ہے اور مشائخ نے قرمایا کہ باقی وارثوں کو بیا اعتیار صرف اس وقت عاصل ہوگا کہ جب ان سے کوئی تعمدین یا تکذیب نہ پائی می مواورا گرانہوں نے تعمدین کی موتو صرف دوسرے سے منان لے سکتے ہیں اور اگر انہوں نے تکذیب کی موتوادل عصان لے سکتے ہیں اور بیاس وقت ہے کدوسرے سے اول کی تعمدین کی مواور اگر تکذیب کی اور کہا کہ غلام میرا ہے من ميس جانا مول كديدكيا كبتا بي فلام دوس كوبروكياجائ كااورياس وقت النكراة ل في مريض عد كرفلام رقض كا مواور پھردوس سے واسطے اقرار کیا مواورا یہے ہی اگراؤل نے مریض سے لے کر قبضہ ند کیا یہاں تک کداقر ارکر دیا کہ مریض نے ووسرے کے واسطے اس اقرار کیا ہے تل اس کے کہیرے واسطے اقرار کرے چرا کر دوسرے نے اس کی تقدیق کی اور مریش سے كرغلام ير بضدكيا بمرمريض مركم ادراس رقرض بي اورغلام بعينه دوسر عد ياس قائم بي واس عدليا جائ كااورقرض خوامول على تشميم موكا ادراكر بعينه قائم شهوتو قرض خوامول كواخيتار بي جاب اقل عضان ليس يا دوسر سے منان ليس اوراكر مریض پر قرمنے تہ موں تو باتی وارثوں کوغلام لینے کا اختیار ہے اگر بعینہ قائم ہو یاتفسین کا اختیار ہے اگر مر کمیا ہو یہ بچیا میں ہے۔

اگر مریض نے اپنے قرضے کے بھر پانے کا اقرار کیا جوائی کا ووسر کے فض پر واجب تھا بھراگر یے قرضہ کسی مال کے وض تھا مثلاً نقد دیایا کوئی چیز فروخت کی جس کا قمن مشتری کے و مدواجب ہوایا ایسی چیز کا بدل ہوجو مال نیس ہے جیسے مہر و بدل عظم خاص کے امثال کی اگر دین بسب وض مال کے واجب تھا اور قرض داراجنبی فض تھا تو بھر پانے کا اقرار سے جے بشر طیکہ حالت صحت میں واجب ہوا خوا و مریض پر حالت صحت کا قرض ہویا نہ ہوا وراگر حالت مرض میں دوسرے پریے قرض واجب ہوا ہے تو بھر پانے کا اقرار مریض کے قرض خوا وصحت کے تی بھی تھی تیں ہے جب کہ مریض پرصحت کا قرضہ ہویہ ذخیر و میں ہے۔

مرحكم اس دفت بكراس دين كاوجوب حالت صحت يل كوابول سے يا قامنى كے معائد سے معلوم بوابواورا كرفتام يف

اگر قرض دار مریض نے اقرار کیا کہ جومیری ودیعت فاریت یا مضار بت میر سے وارث کے پائ تھی میں نے وصول کرلی ہے قاس کی تصدیق کی جائے گی میمسوط میں ہے۔

اگرمریقل نے افرارکیا کہ شل نے موہوب لہ سے اپنا ہدوائی لیا تو تقدیق کی جائے گی اور موہوب لہ ہری ہوجائے گا ای طرح اگریج فاسد میں بچے یا مال منصوب یار بمن واپس لینے کا افر ادکیا تو سیجے ہے اگر چداس پرصحت کے قریضے ہوں اور اگر ان سب صورتوں میں اپنے وارث سے واپس لینے کا قرار کیا تو تقدیق نہ کی جائے گی بیری طرح میں ہے۔

اقرار باطل ہوگیا اور یہ چیزی مریض کے قرض خواہوں کو حصہ کے موافق تقیم کروی جا کیں گی اور قرض دارم یض و مکا تب پراس کا قرضہ بحالہ باتی دے گا اورا گرمریض کے اقرار کی قرض دارو مکا تب نے تعمد بن کی تو بائدی و دیناروین نے مورم اور قیمت کے بائی سودم و دیناروں کی قیمت مریض کے قرضہ بزارورم اور قیمت کے بائی سودم جیں تو بائدی کی نسبت قرض داریا مکا تب سے کہا جائے گا کہ مریض نے بعقدر پائج سودرم کے بابا ق کی ہا در باباق مریض قرضدار سے جہاجائے گا کہ مریض نے بعقدر پائج سودرم کے باباق کی ہا در باباق مریض قرضدار سے مسلمے نہیں ہے لیندا اگر تھے بیچ منظور ہوتو اس کا باتی تن پائج سودرم و کر پورا کروے ورند بھے تو ڑ دے اور اس کا پورائن ادا کرد سے اور بائدی دائیں ہے لیا تھی دورم ہے جبور دے اور اس کا پورائن ادا کرد سے اور بائدی دائیں کے دائیں سے کہ اگر ویا ہوتو اس کے ڈائٹر بحرے بلکہ کہا جائے گا کہ بنہرہ وہ اپس کے اور کھر سے والی کہ خیار دیا جائے گا اور بھی نہیں ہے کہ آگر وینارائس دین سے کم جو اس و سے اور کی اس کے ذائر کیا کہ خیار دیا جائے گا اور بھی اس ہے ۔ اس کے ذکر کیا کہ خیار دیا جائے گا اور بھی اس کے دیارائس دین سے کم جو تو ڈنا اختیار کیا تو وینارو بائدی اس کی والی کی جائے گی سے بھی میں ہے۔ اس کی کا دیارائس دین سے کم جو تو ڈنا اختیار کیا تو وینارو بائدی اس کی والیس کی جائے گی سیمید میں ہے۔ اس کی دیارائس دین سے کم جو تو ڈر کیا کہ خیار دیا جائے گی سیمید میں ہے۔ اس کی سیمید میں ہوں تو میا تو تو نا دو تارو بائدی اس کی وہائے گی سیمید میں ہے۔

اگر کسی شخص نے مریض کے لیے اقر ارکیا کہ میں نے اس کے غلام کا ہاتھ کا ث والا یا قل کیا ہے

اگر مریف نے شوہر سے اپنے تمام مہر وصول پانے کا اقرار کیا جالانکہ مریف پر صحت کا قرض ہے پھر شوہر کے طلاق دینے سے
پہلے ای مرض میں مرکی تو اس کا اقرار سی تہیں ہے اور شوہر کو تھم کیا جائے گا کہ اس کا مہر وے کہ وہ اس کے قرض خواہوں میں موافق
حصہ کے تقسیم ہوگا اور اگر شوہر نے دخول ہے پہلے اس کو طلاق و ہے وی پھر اس نے اپنا مہر وصول پانے کا اقرار کیا پھر اس مرض میں مرکئی تو
اس کا اقرار سی جے پس اگر شوہر نے کہا کہ میں قرض خواہوں کے ساتھ نصف مہر میں شریک ہوں تو نہیں ہوسکتا ہے بید فیرہ میں ہے۔

پراگرصت کے قرض خواہوں کے قرض اواکر نے کے بعداگراس فورت کے مال سے پچھ باتی رہاتواس میں سے شوہرا پنا
آ دھامہر لے لے گااوراگر شوہر نے اس فورت کے ساتھ وخول کرلیا ہے پھراگراس کوطلاق بائن یا رجنی دی پھر فورت مریض ہوئی اور
اس نے اپنا تمام مہر وصول پانے کا اقرار کیا پھر عدرت گذرنے کے بعدم کئی تو اقرار سیج ہاوراگر عدت گذرنے سے پہلے مرکئی تو سیج
میں ہے اور جب اس صورت میں مہر وصول پانے کا اقرار سی نے میروق صحت کے قرض خواہ اپنے قرضے وصول کرلیں کے پہر اگر پھر بی کے اور اور جب اس صورت میں میں میروہ شور اس کی طرف جو اس سے کم ہووہ شوہر کو ویا
رہاتو مہر کی طرف دیکھا جائے گا اور شوہر کی میراث کی طرف جو اس سے کی جو وہ تو ہر کو ویا

جائے گار محیط عل ہے۔

ا گرکسی عورت ہے بچھ مال پرخلع کیا حالانکہ خودمریض ہے پھراس کی عدت گذر گی اور مریض نے اقرار کیا کہ بیس نے بدل خلع عورت ہے وصول پایا ہے اوراس پر پچھ قرض حالت صحت یا مرض کانہیں ہے تو اقرار سے ہیں سب وط عمل ہے۔

اگرمریش پرصحت کے قرضے ہیں اس سے زید نے ایک غلام حالت مرض ہی غصب کرلیا اور و وزید کے پاس مرکیا یا بھا گ

گیا اور قاضی نے مریش کے نام غاصب پر قیمت کی ڈگری کروی اور مریش نے اقر اکیا کہ ہیں نے یہ قیمت غاصب سے وصول پائی تو

بدون گواہوں کے اس کی تقد بی نہ کی جائے گی اور اگر غصب لی کرنا مریش کی حالت صحت میں واقع ہوا پھر بیمر پیش ہوا حالا تکہ غلام

غاصب کے پاس بعینہ قائم ہے پھر بھا گ گیا یا مرگیا اور قاضی نے اس پر قیمت کی ڈگری کردی پھر مریش نے اس کے وصول پانے کا

اقر ارکرلیا ہیں اگر غلام مرگیا یا بھا گئے سے لوٹ کرنیش آیا تو تقد بی کی جائے گی بحز لداس قرضہ کے جوصحت میں واجب ہوا ہوا اور اگر خصب اور ضان کا تھم دوتوں حالت صحت میں واقع ہوئے اور مریش نے خان وصول کرنے کا قرار حول کی ہے بیا ہیں۔

خان وصول کرنے کا اقر ارحالت مرض میں گیا تو اس کی تقد بی کی جائے گی بیجیا ہیں ہے۔

ایک مربین نے ایک غلام ہزار کی قیمت کا جس کے سوائے اس کا کچھ مال نہیں ہے دو ہزار کوفرو خت کیا اور اس رصحت کے بہت ہے قریضے ہیں چراس نے تمام من وصول پانے کا اقرار کیا چرم گیا تو امام ابو بوسف رحمت الله علیہ کے زویک اس کا پچھا قرار سحے نہیں ہے اور مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے دو بار و ثمن اداکر سے یا بچے تو ڈوی پس اگر اس نے دوبار و ثمن دیا اختیار کیا تو وہ قرم خواہاں صحت کو دیا جائے گا اور امام محمد رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ تیمت سے جس قد رزیادہ شمن ہے اس کی بابت مربیش کے قول کی تقمد بی ہوگی اور بھندر قیمت کے مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہوں کے دوسرے ایک ہزار درم اداکر سے یا بی تو ٹو ڈورے اور غلام قرض خواہوں کے داسط فرو خت کیا جائے گا اور امام اعظم رحمت الله علیہ کا قول نہ کورنیس ہا در مارے مشارخ نے ان کا قول امام ابو یوسف رحمت الله علیہ کے تول کے موافق ذکر کیا ہے یعن مثل قول امام ابو یوسف رحمت الله علیہ کے تول کے موافق ذکر کیا ہے یعن مثل قول امام ابو یوسف رحمت الله علیہ کے ہوئے می کر بیشر ہیں ہے۔

ایک تخف نے اپنا غلام اپی صحت میں زید کے ہاتھ فرو خت کرویا اور مشتری نے اس پر بعند کرلیا پھر ہائع مریض ہوا اوراس
پر جائت صحت کے قرضے ہیں اوراس نے اقرار کیا کہ میں نے کس وصول بایا ہے یہاں تک کہ اس کا قرار قرض خواہان صحت کے تن میں سیجے ہوگیا پھراسینے مرض میں مرے گا اور مشتری نے غلام ہیں عیب پاکر بھکم قاضی اس کووا پس کیا قو مشتری کو بیا نقیار نہیں ہے کہ فرو خواہان میت کے ساتھ باتی اموال میت میں شریک ہولیکن غلام کو اسینے وام وصول کرنے تک روک لے سکتا ہے۔ یس غلام فرو خت کیا جا اور خت کیا جا گا اور اس کے شمن کا مشتری باتی قرض خواہوں سے زیاد وحقد اربوگا بیش لے لے گا پھر جب غلام فرو خت کیا گیا تو اس کا تمن مشتری کو اوا کر دیا جا ہے گا اور اگر اس میں سے چھر بچا تو وہ باتی قرض خواہان میت کو دیا جائے گا اور اگر مشتری ہی تھر بھر بچا تو وہ باتی قرض خواہ اپنا اپنا تن نہ لیس بچھر نے گا اور اگر مشتری باتی ہوں کے دوسرے قرض خواہ اپنا اپنا تن نہ لیس بچھر نے گا در اگر اس کے بھر بھر کو اس کی مرتے کے بعد بچھر بچا تو اس میں سے مشتری باتی لیس کے دیں کو اس کا مقدم ہوتا باطل ہوگیا لیکن اپنے یورے وام میں یا اس کے وسی کو اس کے میں کو اس کو شروگا ہوگیا لیکن اپنے یورے وام وصول کرنے میں اس کا مقدم ہوتا باطل ہوگیا لیکن اپنے یورے وام وصول کرنے میں اس کا مقدم ہوتا باطل ہوگیا لیکن اپنے یورے وام وصول کرنے میں اس کا حق باطل میں وگا ہوگیا ھیں ہے۔

اگرم ين فاي دارث كو كهدورم دين كاس كى ترض خواه كواداكرين وارث فى كها كه ش فاس كود \_

زید کے عمرور پر بزار درم قرضیہ بیں اور ایک وارث اس کالفیل ہے یا قرضہ وارث پر ہے اور کوئی اجنبی اس کالفیل ہے خواو بھکم وارث كغيل بي يابدون اس كے تعم كيل بي محرزيد بهار بوااوركى ايك سے دونوں ميں سے وصول يانے كا اقرار كيا تو باطل ب اور اگراجنی کو بدون وصول یانے کے بری کرویا ہی اگر اجنی اصل بوتو سیج نبیں ہادر اگر تغیل بوتو تہائی مال سے بری کرنا سیج ہے یں اگر میت کا اس قدر مال ہو کہ جس کی تمائی میتر من ہوتا ہے توضیح ہے اور اگر کفیل سے پچھموا خذہ نبیس ہوسکتا ہے اور قر ضدوارث بر بحالہ باتی رہے گا اور اگر میت کا سوائے اس قر ضہ کے مجھ مال نہ ہوتو اس کے تہائی ہے بری کرنا سمج ہے اور باقی وو تہائی کے واسطے وارثوں کوافقیار ہے جاہیں امیل سے اور جا ایل فیل ہے لیں اور ایک تمالی جس سے فیل کو بری کیا ہے و وفقد امیل سے لے سکتے ہیں اورا گردارے کو بری کیا تو کسی حال میں بھے تبیں ہے اور اگر ہوں کہا کہ میں نے کسی اجنبی سے جس نے وارث کی طرف باحسان اوا کیا ہے وصول پایااس کی طرف ہے کسی اجنبی نے حوالہ تول کرلیا یا اس کو کسی مخص نے اپناغلام فرو خت کرنے کا وکیل کیا اس نے اس موكل كے بينے كے ہاتھ فروخت كيا يكرموكل بيار موالي اس في اقرار كيا كميس في است بينے سے من وصول بايا يادكل في وصول كر كے موكل كود ين كا اقرار كيا تو تقعد بين ندكى جائے كى ہى اگر وكيل بى مريض ہوادر موكل سيح ہوتو اس كى تقعد بين كى جائے كى اور اگرموکل نے انکار کیا ہی اگر مشتری دونوں کا دارث ہواورو و دونوں مریض ہوں تو دکیل کی تعمدین ندی جائے گی اورا گرفتا وکیل کا وارث بواورموكل كابواوروكيل ف اقراركيا كمي في وصول كر يم موكل كودام ديدي بي يامير ، ياس تلف بو محية وتقديق ندى جائے كى اور اگرفتا وصول كرنے كا اقر اركيا تو تقدين ند بوكى اور اگر كفيل كيغريض كودوسرے برقر مدكا حواله كيا اور مريض اورمخال عليه في الرايا عرم يعن مركما بس اكر حواله مطلقه بوج الزنين باوراكر حواله بشرط براءت اللعبل دون الاميل موليس ا كفيل عى دارث بي محيح نبيل بادراكراجني كفيل بوق تهائى مال سيح بي دارتو لكوافتيار موكا كرياجي حوالدكوجائز رميس ياتو زدين اوراكر جائز ركماتو اعتيار ب جاين قرض يخال عليه عدوصول كرين يااصل وارث سے لين اوراكر جائز ندركما پس اگرمیت کااس قدر مال ہے کہ بدوین اس کی تہائی ہوتا ہے تو بھی بھی تھم ہے اور اگرمیت کا سوائے بزار درم قر ضہ کے اور پھے مال نہ ہو تو تبائی مال سے سی ہے اور وارثوں کو اعتبار ہے جا میں محال علیہ سے تبائی اور تغیل سے وو تبائی وصول کریں یا سب

قر خدوارث ہے وصول کرلیں اگر مربیض نے قر ضدوصول پانے کا اقر ارنہ کیا اور نہ فیل کو بری کیا اور نہ حوالہ قبول کیا کیکن ہزار درم یا سودیتاریا ایک مقبوضہ کا فیل کی ودیعت ہونے یا اس سے فصب کرنے کا اقر ارکیا اور وقت موت تک بعینہ چیزیں قائم ہیں اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس نے بائدی کو کیا کیا ہے تو اقر ارباطل ہے لیں اگر بائدی معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ دومریش ای تجیل کے ساتھ مرحمیا تو اس پر حنمان واجب ہوگی لیس قر ضد کا قصاص ہوجائے گا اور اگروہ بچہ قائم ہوتو کفیل اس کو لے لے گا اور فروشت کر کے ساتھ مرحمیا تو اس برائی اس کو ایس کے کہ اس کی خاص مال کے فرو خت کرنے کی حاجت ہوای طرح اگر ان سب کا اصل کے داسطے اقر ارکیا تو بھی بھی تھی میشرح میشرح ہوا مع کمیریں ہے۔

بدل كمابت كي وصولي كالأكارية

ایک فض نے اپ مرض میں اپ غلام کومکا تب کردیا اور اس کے سوائے اس کا بچھ مال نیس ہے پھر بدل کتابت وصول یا نے کا قرار کیا تو تہائی میں جائز ہے اور دو تہائی قیت کے واسلے مکا تب می کرے کا بیاقا وی قاضی خان میں ہے۔

ام جور صندالله علیہ نے فرمایا کہ ایک من کے تین بیٹے ہیں اور اس کے قبضہ ش ایک دار ہے پھر جب وہ مر نے لگا تو کہا

کہ میں نے بیدارا پنے اس بیٹے اور اس اجبی سے بڑار درم میں فریدا ہے اور دونوں سے قبضہ کرلیا ہے اور دونوں کو پہڑئی تیں دیا ہے

اور دونوں نے اس کے افر ار شرکت کی تعمد بی کی پھر مرکیا اور اس ادرا کا ایک شفیج ہے اور دوسر سے دونوں بیٹے اس سب سے محل ہیں تو

ہا قرار باطل ہے اور جب افر ار باطل ہوا تو وہ دار تینوں بیٹوں کو برا برتقیم ہوگا پھرا کرشفیج آیا تو تہائی حصہ مقر لدکا جو اس کو طل ہے تہائی میں بیل ہوگا تو وہ پی کمن میں لے لے گا اور تہائی حصہ مقر لدکا جو اس کو طل ہے تہائی میں میں اور اگر اپنے مقر لدکو بی طل ہوگا تو وہ بی کمن میں میں اور اگر اپنے مقر لدکو بی طاب ہوگا تو وہ بی کہ میں میں اور اگر اپنے مقر لدکو بی طاب کو گا جہاں کہ کہ اس کو اور اپنی کو جرایک کو باچے سو درم اس جا اور باتی آور میں جا تا ہوں کہ کس کا ہوا ہوں کہ کس کا ہوا ہو اور اس بیٹے کے درمیان کہ بیل کہ بیل ہوگا تو اپنی کو تو اور بیٹی نے اپنی ہوگا کہ بیل کو اور اپنی کی تو امام عظم رحمت اللہ علیہ دورا اس بیٹے کے درمیان کر دیک میں میں در تالی میں ہوگا اور اہائی حمن میں اور اگر بیٹے نے اپنی ہو اور اپنی کی تو امام عظم رحمت اللہ علیہ دورا کی کہ اس کی درمیان پر ایک تھی ہوگا اور اہائی حمن میں اور اگر بیٹے نے اپنی ہور دیک تو بی تی تو اور اپنی بیل کر درمیان پر ایک میں نے تھر این کی تو بی شخص کے درمیان پر ایک تھی ہوگا اور امام محدور میں اللہ علیہ سے کر شفیح بیٹے مقر لہ سے میں اور ام بیٹی کے درمیان پر ایک تھی نے تو میں تو کی تو بی تی تو در کیک افر اور اپنی باطل ہے کر شفیح بیٹے مقر لہ سے میں اور ام بیٹی کی تو بی تی تو بی تی تو در کی تو بی تو اور ایک کے تو میں اور ام بی نے تھر در تی کی تو بی تو در کی تو بی تو بی تو بیا تھر ان کی تو بی تی تو تو کی تو بی تو در کی تو بی تو بیا کہ کر در کی افر اور ام بی بیا تو را کر در کی افر اور اپنی کی تو بیا تو در کی تو بی تو بیا کی در میان پر اور ام بیا کہ کر در کی تو کی تو اور اس کی تو در کی تو بیا کی تو در کی تو کی تو در کی تو کی تو در کی تو در

صے تمن میں لے گا اور امام محمد رحمتد اللہ علیہ کے فز دیک اجنبی کے فق میں اقر ارتھیج ہے ہی یوں علم کیا جائے گا کہ اجنبی نے نصف دار مریض کے ہاتھ بچا ہی شفیج نصف تمن میں لے لے گا اور باتی آ دھا تینوں بیٹوں کو پر ابرتقشیم ہوگا ہرایک کوکل کا چھٹا حصہ لے گا اور شفیج اس صورت میں بیٹے مقرلہ سے بچھنیں لے سکتا ہے بیرمحیط میں ہے۔

اکی مریض نے اپنی ہوی کے واسطے جس کواس نے اس کی ورخواست سے طلاق دی ہے مودرم کا مواتے مہر کے اقرار کیا اور وہ مورت اپنا مہر سب لے بھی ہے پھراس کی عدت گذر نے کے بعد مرکیا اور ایک بھائی اور ہوی کی موت اور جالیس ورم جھوڑ ۔

تو سب درم مطلقہ مورت کولیس کے اور اگر اس کی عدت گذر نے ہے پہلے مرکیا تو جالیس کا آٹھوال حصد یعنی پانچ درم پائے گی ہے کا فی سب درم مطلقہ مورت کولیس کے اور اگر اس کی عدت گذر نے علی ہور مالا مورکی تو بات کے جوڑ ااور کوئی اور مال نہ چھوڑ ایس اگر عدت گذر نے ہے پہلے مرکیا تو غیر مطلقہ کواس کورٹ کو رہ کو گیا تو غیر مطلقہ کواس کورٹ کو بین میں ہوجائے کہ میں آٹھوال حصد پانچ درم کوفرو خت کر کے مورت کورٹ کو دیے جائیں میں گر افرو خت کر دیا جائے اور تمام تمن اس کود یا جائے گار میں ہو۔ ہور کہ اس کی عدت گذر نے کے بعد شو ہرمرکیا تو کی افرو خت کر دیا جائے ااور تمام تمن اس کود یا جائے گار محیط میں ہے۔

ایک محص کی موت قریب آئی اوراس کا ایک بھائی مال و باب کی طرف سے ہوادرایک بوی ہے اس نے تین طلاق کی در خواست کی اس نے دے دیں پھر عورت کے واسطے سوورم کا اقر ارکیا اور وہ اپنامبر پورا لے بھی ہے اور ایک مخص کے واسطے تہائی مال کی دھیت کی مجرمر گیا اور ساٹھ درم چھوڑ ہے۔ اس اگر بعد انتقاء عدت کے مراہ ہے تو عورت اپنے قرضہ میں بورے ساٹھ درم لے لے می اور اگر انقضا وعدت سے پہلے مراتو موسی لدکومیں درم نکال دیے جائیں مے اگر چددین وصیت سے مقدم ہوتا ہے پھر تورت کو باقی کی چوتھائی لینی دس درم ملین کے اور باتی تمیں درم بھائی ہے ہوں مے اور اگر بجائے ساٹھ درم کے ایک ساٹھ درم کا قیمی کیڑا جھوڑ ااور عورت کی عدت گذر نے سے پہلے مرکمیا تو موصی لہ کوتہائی کپڑااور ہاتی عورت کے واسطے فرو خت کر کے چوتھائی دیا جائے گالیکن اگر ا بیخت میں جو تعالی ماتھی لینے پر راضی ہوتو لے سکتی ہاور باتی بھائی کو ملے گا اور اگر اس کی عدت گذر نے کے بعد مراتو مطاقہ کے تن کے واسطے کیڑا فرو شت کر دیا جائے گالیکن اگر اپنے حق میں کیڑالیما پند کرے تو لے لے اور موسی لدکو پھے نہ ملے گا اور اگر باوجوداس کے اجنبی کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا ہواور باتی مسلہ بحالہ ہے ہیں اگر عورت کی عدت گذر نے کے بعد مرا تو عورت اس اجنبی کے ساتھ ترکہ متت میں حصد دار ہوکر دونوں ابنا ابنا دین بورا کرلیں گے بھر آگر کھی نے رہاتو اس کی تہائی موسی لہ کو ملے گی اور باقی بھائی کا ہو گااوراگراس کی عدت گذر نے سے پہلے مرکیا تو پہلے اجنی کا دین اوا کیا جائے گا پھراگر نے رہاتو اس کی تہائی موصی لہ کو پھر ہاتی ک چوتھائی کے اورعورت مطلقہ کے واسطے جس قدرا قرار کیا ہے دونوں میں ہے جو کم ہود ہ تورت کوریا جائے گا اور باتی بمائی کو ملے گا یتحریر شرح جامع كبيرهيسرى مي باين غلام كو بزار درم يرمكاتب كيا جراس في اسين مرض مين مولى كواسط بزار درم قر ضه كااوراجنبي کے واسطے بزار درم قرضہ کا اقرار کیا اوراس کے ہاتھ میں بزار درم تھاس نے بدوش مال کتابت کے اوا کردیے بجرمر کمیا اور کچھ مال اس کے یاس نیس ہے تو وہ آزادمرااوران بزار میں سے دونہائی مولی کواور ایک نہائی اجنی کودیے جا کیں مے اور اگریہ بزار درم مولی کو قرضدیں دیے یا نددیے ان کوچھوڑ کرمر گیا تو اجنبی کولیس مے کیونکدمکا تب جب مرجائے اورکوئی مال ادائے کتابت کے لائق ند چوڑ ہے تو بسبب بھڑ کے کتابت فنے ہوجاتی ہے ہی غلام رو گیا اور مولی کا اپنے غلام پر پچے قرضہیں ہوتا ہے ہیں حق مولی باطل ہوا ا قلہ جو تمانی اور مورت الح یعن ماتی کی چموتمانی دیکھی جائے اور جس تقررمورت کے لیے اتر ارکیاوہ دیکھا جائے جودونوں میں سے کم مودہ مورت 11- 82 5

میمیط سرحی می ہے۔

اگرمکاتب نے کوئی بیٹا مچھوڑا جوحال مکا تبت میں پیدا ہوا ہے تو یہ بزار درم اجنبی لے لے گا اورمولی اپنے تر ضداور مال
کابت کے واسطاس کے بیٹے کا دامنگیر ہوگا اور اگرمکاتب نے یہ برار درم اپنے مولی کواس کے قرضہ مقربہ میں ہیل موت کے اواکر
دیے بجرمرا اور ایک بیٹا مچھوڑا جوحالت کتابت میں بیدا ہوا ہے تو بھی اجنبی یہ بزار درم مولی سے لے گا اورمولی اپنے قرضہ اور مال
کتابت کے واسطے اس کے بیٹے کا وامن گیر ہوگا اور جب مولی اواس کے بیٹے نے قرضہ اور مال کتابت اواکر دیا تو جو تھم اجنبی کے واسطے ہوچکا وہ نے قرائر چدونوں قرضہ اس وقت تو ت میں برابر ہوگئے ہیں پر بیل میں ہے۔

ایک فض نے اپ علام کو ہزار درم پر مکاتب کیا اور وہ غلام اس وقت سی قااور زیدا جبی نے اس کو ہزار درم اس کی صحت می میں قرض دیے چرمکاتب بیار ہوائی مولی نے اس کو گوا ہوں کے سامنے ہزار درم قرض دیے وہ اس کے پاس سے چوری کیے اور اس کے پاس ہزار درم تھاس نے مولی کا قرض اوا کر دیا بھرمر کیا تو مولی ان درموں کا حقد ارزیا وہ ہے وہ سے لگا اگر چدمکا تب نے پچھے اور مال نہ چھوڑ ا ہو یہ تحریر ترم جامع کبیر حمیری میں ہے۔

ایک مکا تب کا بینے موٹی پر حالت محت کا قرض تھا اس نے اپنے مرض بیں اقر ارکیا کہ جو پکویر اموٹی پر تھا بیں نے وصول پایا ہے اور اس پر حالت محت کے قرضے ہیں اس نے مرض بیں ان کا اقر ارکیا پھر مرکیا اور پکھے مال نہ چھوڑ اتو اس کے اس اقر ارکی تقدیق نہ کی جائے گی جوموٹی کے واسطے کیا ہے میرمجیط ہیں ہے۔

مكاتب مريض نے اجتبيكے ليے بزار درم كا افراركيا بحرمر كيا اور بزار درم جيوزے اور مال كتابت اس پر بواجنى مال

كابت عمقدم بي يوط مرسى من ب-

اگرائے مرض میں موئی کے داسلے ہزار قرض کا اور ایسا ہی اجنی کے داسلے اقرار کیایا پہلے اجنی کے داسلے بھر موئی کے واسلے اقرار کیا بھر موئی سے کا ادر مکا تب آزاد واسلے اقرار کیا بھر مرا اور ہزار درم بھوڑ ہے ہی ہے اجنی کو دیا جائے گا بھر بائی ہزار درم موئی سے لیا کہ بت میں لے گا اور مکا تب آزاد ہو گیا اور جو ہزار درم موئی کے واسلے بھر این قرض کے اقرار کے ہیں وہ باطل ہو گئے اور اگر دو ہزار سے پھوڑیا وہ جوڑے تو باقی موئی اپ قرضہ میں لے گا بشر طید موٹی اس کا وارث نہ ہوشال کی تب موئی اگر کوئی قرض خوا ہے درمیان مکا تب کا کوئی عصبہ موجود مواور اگر موئی اس کا وارث نہ ہوتو اس کے تن میں اقرار باطل ہے اور زیادتی موٹی اور قرض خوا ہے درمیان مکا تب کوئی قرض خوا ہے درمیان کی موٹی اگر کوئی قرض خوا ہ مواور اگر موئی اس کا وارث ہوتو موئی کو عصبہ ہونے کی وجد سے لیس کے بیٹر برش ہر ہا می مجبر میرس میں ہو اور اگر کوئی قرض خوا ہ مواور اگر موٹی اور اگر کہ کی اجن کی موجود ہو دیار جن کا اپنے موٹی کی ودیوت ہے بھر کی اجن کی اجن کی اجن کی اجن کی ہوڑا اور کیا جر خوا ہوں کو دیار خود کی اور اگر کیا ہوڑ کر کیا جائے گا ہی ہر ہرار درم اور وہ دو بیار جن کا اپنے موٹی کے واسلے اقرار کیا جائے گا ہوڑا اور کیا جائے گا ہی بار درم آخر میں اس کو و دیا جائے گا ہی اگر کی دار توں میں ہوئے کی دور توں کی اور اور کیا جائے گا ہی ہر ہرا می اگر کی دیار خرو دیار خرو دیار خرو دیار خرو کی کے اور الدل کی اس کی اس کی کور بیار خرو دیار خرو دیار کر دیار خرو دیار کر دیار خرو دیار کر کی ہوئے گا ہی کی دور توں میں ہوئی کو رہوں کی کہ دیار کی دیار خرو دیار کر دیار خرو کر کیا ہوئی کو دیار کر کیا ہوئی کی دیار کر دیار خوا کی کی اس کا کوئی دیار کر کیا ہوئی کور کر دیا جائے گا ہی کی کر دیار خرو دیار کر دیار کر دیار کر دیار کر دیار کر دیار کر کیا ہوئی کر دیار کر کر دیار کر کر دیار کر دیا

اگراہے غلام کو ہزار درم پرمکا تب کیااورمولی نے اس کی صحت میں اس کو ہزار درم قرض دیے چرمکا تب مر کیااور ہزار درم وآزادہ تورت ہے آزاداولا دی وڑی تو مولی کے نام ہزار درم کمایت کی ڈگری ہوگی اور غلام کی آزادی کی ڈگری کی جائے گی اور اس کی اولا دکی ولا واس کی ولا و کے ساتھ ملائی جائے گی۔ پھراگر موٹی نے کہا کہ بٹی پیہ بڑار دوم قرض بٹی رکھتا ہوں یا قرض و بدل کتابت بٹی رکھتا ہوں تواس کی ہات پراکٹفات نہ کیا جائے گا اوراگر مکا تب نے بزار دوم سے ذیادہ چھوڑ ہے تو موٹی بزار دوم کتابت بٹی لے گا اور بڑھتی کواس قرض بٹی لے لے گا جس کا اس نے اقرار کیا ہے پھراگر قرض دے کربھی کچھ بچا تو و واس کی آزاداولا دیس تقسیم ہوگا پی تحریم شرح جائع کیر همیری بٹی ہے۔

مرض الموت (وفات ما جانے والے مرض) میں ہزار درہم کولقط کہنا 🖈

ایک مخص نے اپنے غلام کو بڑار درم پر مکاتب کیا اور اس کے دو بیٹے آزاد ہیں اس نے ایک کے واسطے بڑار درم قرضہ کا اقرار کیا اور بڑار درم کا مولی کے واسطے اقرار کیا اور دو بڑار درم چھوڑ کرمر گیا تو دونوں بڑار مولی لے لے گا اور اگر دو بڑار سے کم چھوڑ ہے تھے بیلے بیٹے کے قرضہ دیئے سے شروع کیا جائے گا پرمجیط مزمسی میں ہے۔

اگر مریض نے اپنے ایسے مرض میں جس میں وہ مرکمیا معین ہزار ورم کا اقر ارکیا کہ یہ بہرے پاس لقط ہیں پھر مرکمیا اور پکھ مال اس کے پاس سوائے اس کے نیس نظا پس اگر وارثوں نے اس کے قول کی تقد بی کی تو یہ مال میراث نہوگا کہ باہم تقسیم کرلیں بلکہ اس کو معدقہ کردیں گے اور اگر وارثوں نے اس کی تکذیب کی تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک تہائی میں اقر ارتبی ہو وہ معدقہ کر دیا جائے گا اور دو تہائی میں بھی جمیس ہے ہیں ہزار کی وو تہائی وارثوں کو میراث تقسیم ہوگی اور امام محدر حمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اقر اومریعن ہے ہی کی تو ایس ہے۔

اگر کے خس محایا ہوا قع ہوئی مثلاً غلام کی قیمت دو ہزارتی اور مریض نے اقر ارکیا کہ میں نے اس الر کے کے ہاتھ ہزار درم کو الی صحت میں ہے اور باقی مسئلہ بحالد ہے تو بقید اس قول امام اعظم رحت الله علیہ کے بیمورت اور صورت اولی مکسال ہے لیکن صاحبین کے نزویک جائز جیس ہوتی ہے اور جب صاحبین کے نزویک میان اور جب

مانو() باب

## مورث کے مرنے کے بعدوارث کے اقرار کے بیان میں

ایک فض مرکیا اور بزاردرم اورایک بیٹا چیوڑ اپی لڑک نے کام موصول بی بیان کیا کہ اس زید کے بیرے پاپ پر بزار درم اوراک بڑار درم بیل تو بزار درم بیل تو برار درم بیل تو برار درم بیل تو برار درم بیل تو برار درم کا زیادہ حقدار ہے بیلی اس کے دوسطے باتی ہوا گر اگر یہ بزار درم زید کو بیکم قاضی دیت تو عمر و کے واسطے برکھ صورم کا ضامی ہوگا اور اگر کو ان محمل موصول میں بول داسطے برکھ صورم کا ضامی ہوگا اور اگر کوام موصول میں بول افرار کیا کہ موصول میں بول افرار کیا کہ موصول میں بول افرار کیا کہ بیل کے دوستد میں اور ایک کے درم بیل کے دوستد میں تو دروں با ہم صد بانٹ کر ہے اور کی دو بیت بیل تو دوتوں با ہم صد بانٹ کر ہے بیس تو دوتوں با ہم صد بانٹ کر کے بیس و بیل کے دوسو میں ہے۔

اگر دارث نے زیدنے کہا کہ یہ ہزار درم ترکہ کے میرے تیرے باپ کے پاس دو اینت تصادر عمرہ نے کہا میرا تیرے باپ کے پاس دو اینت تصادر عمرہ نے کہا میرا تیرے باپ پر ہزار درم دین ہے لیں دارٹ نے کہا کہتم دونوں اس قول عیں ہے ہو لین اس نے ددنوں کے داسطے اقرار کیا تو امام ابو سنینہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بورے ہزار درم دونوں علی برا پر تقسیم ہوں سکے اور صاحبین کے فرمایا کہ بورے ہزار درم دونوں علی برا پر تقسیم ہوں سکے اور عمرہ کے داسطے اقرار سے نیس ہے کذائی الحیط۔

اگرکہا کرزید کے جمرے باپ پر ہزار درم دین جی تو بھکم قاضی زیدکو ہزار درم دے دیے بھر عمر و کے واسطے دوسرے ہزار درم اپنے باپ پر ہونے کا اقرار کیا تو ایام محر رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے واسطے پھواس علی سے ضامن نہ ہوگا اورا کر پہلے کو ہزار درم بدون تھم قاضی دے دیے تو دوسرے کے واسطے پانچ سو درم کا ضامن ہوگا اورا کر کہا کہ ذید کے جرے باپ پر ہزار درم جی نہیں بلکہ عمر و کے ہیں بھر بھکم قاضی ذید کو ہزار درم دیدے تو دوسرے کے واسطے پھوضامن نہ ہوگا اورا کر بدون تھم قاضی وے دیتو عمر و کے اسطے اس کی میں ہزار درم کا ضامن ہوگا ہے جیا سرحی عیں ہے۔

اکرایک منص مرکیا اور دو بینے اور دو برار درم جیوڑے اس برایک نے ایک برار درم لیے بھرزیدنے دونوں کے باپ پر

بڑاردرم کا وجوئی کیااور عمرونے بھی بڑارورم کا وجوئی کیا بھر دونوں نے ایک کے واسطے فاص اقر ارکر دیااور فقل ایک نے دوسرے کے واسطے اقر ارکیااور بیدونوں اقر ارمعاوا تع ہوئے ہیں جس کے واسطے اقر ارپر دونوں نے انقاق کیا ہے وہ برایک سے پانچ سوورم لے لے گااوراگر دونوں نے ان دونوں سے ان دونوں سے کھنے الیا ہیں اوراس کے داسطے دونوں نے اقر ارکیا تھا وہ غائب ہوگیا اور جس کے واسطے اقر ارکیا وہ اوراس نے اقر ارکیا ہے اوراس نے اقر ارکیا ہے اوراس نے اقر ارکیا ہے بیار اوراس نے اقر ارکیا ہے بیار اوراس نے اقر ارکیا ہے بیل دور سے مدی کے واسطے بھی اقر ارکیا ہے تو قاضی اس پر پورے بھی دور سے مدی کے واسطے بھی اقر ارکیا ہے تو قاضی اس پر پورے بڑار کی ڈکری کی جوائے گی اورکوئی بھائی ورسے بڑار کی ڈکری کی جوائے گی اورکوئی بھائی ورسے بڑار کی ڈکری کی جوائے گی اورکوئی بھائی ووسرے بھائی ہو تا بھی ہوگا کہ ان الحادی۔ اس کے مسل موقع بھی بھی تھی ہوگا کہ ان الحادی۔ ویں بھی اس کے مشل ہوتو بھی بھی تھی گھی گھرا کہ دونوں کے تا دونوں کے مسل میں بھی اس کے مشل ہوتو بھی بھی تھی گھی گھرا کہ دائی الحادی۔

زیدمر کیااوراس کے دو بیٹے چھوٹا عمر داور بڑا خالد باتی رہے اوراس نے دوغلام چھوڑے دونوں نے ایک ایک کیسیم کرلیااور وہ دونوں غلام ہزار ہزار درم کے تھے مجروونوں نے اقرار کیا کہ ہمارے باپ نے اپنی صحت میں بیغلام جومرو کے پاس ہے آزاد کیا تھا اور خالد نے اپنے مقبوضہ غلام کی تسبت بھی ایسائ اقر ارکیا اور دونوں اقر ارمعا واقع ہوئے تو غلام دونوں آزاد ہیں اور خالد عمر دکوایے غلام کی آ دھی قیت کی منان دے اور ایسائی تھم ووبعت میں ہے اور اگر وونوں نے ایک کی نسبت شعیب کی ووبعت ہونے کا اور فقط ا یک نے دوسرے کی نسبت بکر کی ووبیت ہونے کا اقرار کیا توبیصورت اور عش کی صورت یکسال ہے اور اگر ترکہ دو ہزار درم ہواور ہر ایک نے ایک ایک بزارلیا پھرایک نے ایک مخص کے واسطے پانچ سودرم قرض کا اقرار کیا کہ میرے باپ پر تھا اور قاضی نے اس پر پانچ سوکی ڈگری کروی مجردونوں نے ایک ووسر مے تعل کے واسلے ہزار درم قرض کا اپنے پاپ پر اقرار کیا تو ہزار کی وونوں پر تین تبائی ہوکر ڈگری ہوگی اورا گراول نے برار کا اقرار کیااور بھیم قاضی قرض خواہ کووے دیے چروونوں نے دوسرے کے واسطے ایک برار کا اقرار کیا توجو بزارورم محركے قيضه بين ان كے دين كاسكم كياجائے كا اور ببلامقر كيم ضامن ند ہوگا۔ اگر دونوں في او لا سوورم كا اقر اركيا مچرایک نے دوسرے قرض خواہ کے واسطے دوسرے سو ورم کا اقرار کیا تو پہلے سو درم وونوں پر آ و بھے آ دھے پڑیں مجے اورا گرمتنوں علیہ قرض خواہ نے ایک بی سے موورم لے لیے تو وہ ووسرے سے اس کے نصف لے لے گااور اگر ایک نے پہلے کسی کے واسطے مودرم کا ا ترار کیا بھر دونوں نے دوسرے کے داسلے سوورم کا اقرار کیا تو پہلام ترلدا ہے مقر ہے سوورم اس کے مقبوضہ ترکہ ہے لے کا اور جس سوورم پر وونوں نے بالا تفاق اقر ارکیا ہے وہ دونوں کے مال سے لیا جائے گا اور اُنیس حسوں میں تقسیم ہوگا اور اگر قرض خواہ نے ایک بی سے سودرم لیے لیے تو و و دوسرے بھائی سے بغدراس کے حصہ کے لے لےگا۔ای طرح اگر دونوں اقرار معاوا تع ہوئے تو جس نے سو درم کا اقرار کیا ہے دہ اب کے حصہ میں سے خاصعۂ لیے جائیں گے ادر جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے دہ انیس حصہ ہوکر وونوں سے لیا جائے گامیمسوط میں ہے۔

ایک مخض نے تین بیٹے زیدو محرود بھر چھوڑے اور تین ہزار درم تر کہ چھوڑ ااس کوسب نے بانٹ لیا بھر خالد نے ان کے باپ پر تین ہزار ورم کا دعویٰ کیا اور زید نے سب کے دعویٰ بیں تقد این کی اور عمرو نے دو ہزار بیں تقد این کی اور بکر نے ایک ہزار میں تقد این کی تو خالد ایک ہزار تینوں سے تین تہائی کر کے لے لے گا اور زیدو محمرو سے ایک ہزار آ وحا آ دحا کر کے لے لے گا اور پھر زید سے جو پچھاس کے پاس باتی ہے وہ لے لے گاہا کام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زویک ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے زویک زید

ا قولمتنق عليةرض فوادين جس كي نسبت دونون في اقراركيا بها

ميت كى بابت قرض وصول كرف كادعوى اوروار ثين مي سايك كااقر اراوردوس كاا نكار

ایک ضم مرکیا اور دو بیٹے چھوڑ کہ ان کے سوائے اس کا کوئی وارٹ ٹیل ہے اور زید پرایک ہزار درم قرض چھوڑ کیا ہیں

زید نے کہا کہ میت نے جھے اپنی زئدگی میں پانچ سوورم وصول کر لیے تھے اور ایک بیٹے نے اس کی تعمدیت کی اور اس کا نام خالد
ہے اور دوسرے نے ہمروکی تقد بی نہ کی تو ہمرو کو اختیار ہے کہ زید ہے باتی پانچ سوورم وصول کر لے اور خالد اس ہے چھیس لے سکتا
ہے اور اگر زید نے پورے ہزار درم کا دعویٰ کیا کہ میت نے جھے سے وصول کر لیے تھے اور خالد نے تعمدیت اور عمرو نے تکذیب کی تو بھی ہمرواس سے پانچ سوورم لے سکتا ہے اور خالد نے تعمدیت اور خالد ہے تعمدیت اور میں ہیں ہورے کہ ہمرو سے تسم لے کہ واللہ میں تبیل
جان ہوں کہ میرے باپ نے تھے سے ہزار درم وصول کر لیے تھے ہیں اگر عمرو نے تسم کھائی اور پانچ سودرم زید سے لے لیے اور میت نے سوائے ان ہزار درم دین کے اور ایک ہزار درم وجوڑ ہے ہیں اور بیورم دونوں ہیؤں نے با ہم تقیم کر لیے تو زید کو اختیار ہے کہ خالد سے جس نے اس کی تقد یتی کی ہائی ہے درشہ کے یا کچ سودرم والیس کر لے میسیط میں ہے۔

اگرایک فض مرکمیا اورایک بیٹازید تام اور ہزارورم چھوڑ ہے ہیں ایک فض عمر و نے میت پر ہزار درم قرضہ کا دعویٰ کیا اور زید نے اس کی تکذیب کی محر پہلے قرض خواہ عمر و نے اس کی تعمد اس کی اور خالد نے محرو کے قرضہ سے انکار کیا تو اس کے انکار پر النفات نہ کیا جائے گا اور دونوں قرض خواہ ہزار درم قرضہ کے باہم بر ایر تقشیم کرلیں اور اس طرح اگر دوسرے قرض خواہ نے تیسرے قرض خواہ کی تعمد بی کی تو تیسر اقرض خواہ دوسرے کے مقبوضہ ہے آ و حابانت لے گا کذائی الحادی۔ ( فتلویٰ عالمه کمیری ...... طِلد © کیتاب الدعوی (اُنہو () دالمب

## مقر اورمقرالہ کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

زید نے عمرہ سے کہا کہ بیل نے تھے سے بڑارورم ووایت کے اور بڑارورم فصب کے لیے بیں پھروو بعت ضائع ہوگئی اور وہ بڑاردرم فصب کے باتی بیل اورمقرلہ نے کہا کہ نیس بلکہ فصب تلف ہوگیا اورو دیت باتی ہوتو مقرلہ کا قول مقبول ہوگا ہورم مقر سے نے لے گا اورا یک بڑار درم فصب کے بیے تھے ہوگیا اورا یک بڑاردرم دوسرے منہان سے لے گا اورا ی طرح اگر مقرلہ نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے دو بڑار درم فصب کے تھے ہی تھے ملک ہوگا اورا یک بڑار درم و دیت دیے اور بیل نے تھے سے ایک بڑار درم فصب کر لیے پھرود ایت تھم میکی ہوگا اورا گرمقر نے کہا کہ تو نے جھے ایک بڑارورم و دیت دیے اور بیل نے تھے سے ایک بڑار درم فصب کر لیے پھرود ایت تھا میں ہوگئے جی تو مقر کا قول ہوگا مقرلہ اس سے تلف ہوگئے جی تو مقر کا قول ہوگا مقرلہ اس سے بڑارورم لے لے گا اورزیادہ پھے منان نیں ہے۔

زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے تھے سے بڑارورم وربعت لیے وہ تلف ہوگے اور عمرہ نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے فصب کر لیے

تھے تو زید ضام من ہوگا کیونکہ اس نے ضانت کے سب کا لیمن لینے کا اثر ارکیا پھرا سے امر کا دعویٰ جس سے ضان سے بری ہوجائے لیمنی
لینے کی اجازت کا دعویٰ کیا اور عمرواس سے محکر ہاں لیے مشکر کا قول قتم سے معتبر ہوگا اور زید پر بسب اس کے اقر ارکے ضان الازم

موگی نیکن اگر عمروقتم سے تکول کر سے قو ضانت لازم نہ ہوگی کیونکہ اقر اراجازت کہ جووا قع ضان ہولا زم آ ہے گا اور اگر بہ کہ تو نے

مجھے بڑار درم وربعت دیئے تھے اور وہ تلف ہوگئے اور عمرہ نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے فصب کر لیے تھے تو زید ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس
نے سب ضان کا اقر ارنہیں کیا ہے بلکہ دینے کا اقر ارکیا ہے اور یہ تقرار یعنی عمروکا تعل ہے موجب ضان زید پر نہیں ہوگا لیکن عمرواس پر
منان کا دعویٰ کرتا ہے یعنی فصب کا پس اس صورت میں محریعیٰ زید کا قول قتم سے معتبر ہوگا لیکن اگر زیداس صورت عمر قتم سے توال

ایک مخص نے دوشؤایک جیرہ تک دوسرااس ہے آ گے قادسیدتک کرایہ کیے اور دونوں کولا دکر قادسید میں لایا اور وہاں ایک ہؤ مرکمیا ہیں مالک نے کہا کہ وہ مراہے جس کوتو نے جیرہ تک کرایہ کیا تھا اور تھے پراس کی صان وی واجب ہے اور مت جرنے کہا کہ بیں ملکہ وہ مراہبے جس کو ہیں نے تقادسیدتک کرایہ کیا تھا تو ہالک کا قول جوگا اور مت اجرتے ہے صان لے گایہ تجربے ہام جہیر میں ہے اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ ہیں نے تھے ہزار درم قرض دیئے بھر تھے سے لے لیے تو زید پر واجب ہوگا کہ بیدرم عمرہ کودے دے یہ تنہیں ہیں ہے۔

اگر ذید نے اقرار کیا کہ میں نے عروکو جو ہزار درم قرض دیئے تھے دواس سے دصول کرئے قبضہ کر لیے اور عمر و نے کہا کو ق نے جھ سے یہ مال لیا ہے حالانکہ تیرا جھ پر مجھ نہ تھا تو جھے واپس کر دیتو ڈید کو دالیس کر دینے پر مجبور کیا جائے گا مگر پہلے عمر و یہ تم کھا سلے کہ ذید کا جھ پر مجھ نہ تھا۔ ای طرح اگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم عمر و سے جو میں نے اس کو و دیست و نے تھے یا ہبہ می ویئے تھے لے لیے ہی عمر و نے کہا کہ یہ میر امال ہے تو نے جھ سے لیا ہے تو زید پر واپس کرنا واجب ہوگا یہ مسوط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے تجھ سے بینی تمرو سے ہزارورم خالد کی وکا لت میں وصول کیے کہ خالد کے تجھ پر ہزارورم آتے تھے یا تو نے خالد کو ہزار درم بہد کیے تھے اس نے جھے تجھ سے بیدرم وصول کرنے کا دکیل کیا تھا تی نے اس کے لیے وصول کر لیے اور یا مختم اقرار کنندہ ۱۱ سے وقتی جس کے واسطے مقرنے اقرار کیا ۱۲ سے اجارہ لینے والاقتم ۱۲

مددم اس کود سعد یے او زیرضامی اسم موالی محیط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ بی نے اپنے گھر شمائی مروکو بسایا تھا گھرائی بی سے فکال دیا اورائ نے جھے برا گھر و سے دیا اور عرو نے دعویٰ کیا کہ بیگر میرا ہے قو استحسانا زید کا قول مقبول ہوگا اور عروکو کو او پیش کرنے جا ہے ہیں۔ بیام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے خزد یک ہا کہ بیگر میرا ہے قول بھر ان ہوگا اور بیقیائی ہے اور علیٰ بندا الخلاف اگرزید نے کہا کہ بیٹو بیرا ہے ہیں نے عرو کو عادیت دیا تھا گھرائی سے لے کر قبضہ کیا تو بیمی شل کو عادیت دیا تھا گھرائی سے لے کر قبضہ کیا تو بیمی شل مورت سابق کے ہا کہ قبضہ کیا تو بیمی شل مورت سابق کے ہا کہ قبل کر دورازی نے میری بیری بیری بیری بیری میری بیری میں ہے اور جس نے اس سے وصول دی اور میری نے کہا کہ تیمی میری ہے میں نے تھوکو عادیت دی ہے تو یہ بھی شل صورت سابق کے ہا ہے ہی اگر کوئی وصول دی اور میرائی کے با سے ہی اگر کوئی الم میں ہے اس سے اس کی اگر کوئی اور بیا افغانی وائی نہ کر سے گار بی جا کہ اس ہے۔

اگرید ہات معروف ہوکدید گھریا کیڑا یا ٹو اس زیر مقر کا ہے اوراس نے کہا کہ بن نے عمروکو عاریت دیا تھا مجر عمرونے وصول کرلیا تو زید بن کا قول تبول ہوگا یہ مسوط ش ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے عمرہ کے محری اپنا کیڑ ارکد دیا پھراس کو لےلیا تو اہام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زو یک ضامن نہ ہوگا اور صاحبین کے زویک ضامن ہوگا میر بھی اسرحتی میں ہے۔

اگرورزی نے کہا کہ بیر کیڑا زید کا ہے بیچے عمرو نے دیا ہے چردونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو پہلے مقرلہ لینی زید سے کا ہوگا اور امام اعظم رحمتہ الله علیہ کے فزد یک عمرو کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا اور صاحبین کے ناویک ضامن ہوگا یہ بچیا سرتھی عیں ہے۔

ُ زید نے عمرہ سے کہا کہ بی نے بھے سے میہ کپڑا عاریۃ لیا ہاہ رعمرہ نے کہا کہ تو نے جھے سے بیعاً (بعلوری کے )لیا ہے تو زید کا تول قبول ہوگا اور بیاس وقت ہے کہاس نے پہتا نہ ہواور اگر پہن لیا ہے اور تلف ہو گیا تو ضامن ہوگا بیر قلامہ بیس ہے۔

زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے بھے سے بیدراہم ود بعث کیے ہیں اور عمرہ نے کہا کہ تو نے جھ سے قرض کیے ہیں تو زید کا قول معبول ہوگا کذافی خزائد المفتین ..

اگر زید نے کہا کہ تو نے بچھے ہزار درم قرض دیئے ہیں اور عمرونے کہا کہ تو نے جھے سے خصب کر لیے تو زیدان درموں کا ضامن ہوگالیکن اگروہ درم بعینہ قائم ہوں تو عمروان کو لے سکتا ہے کذاتی الحادی۔

زید نے عروب کہا کہ بیٹو جو میر بہاتھ میں ہونے جھے عاریت دیا ہواوعرو نے کہا کہ میں نے بھے عاریت نیل ایا ہے بلکہ تو نے جھے سے فصب کرلیا ہے ہیں آگر زید نے اس پر سواری نیس لی تو ای کا قول مقبول ہوگا اور ضامن نہ ہوگا اور اگر سواری نیس لی تو ای کا قول مقبول ہوگا اور ضامن ہوگا۔ ای طرح اگر کہا کہ تو نے اس کو عارید خیر سے ہروکر دیا ہے یا اس کو عارید عطا کیا ہے قو بھی اس پر صفان نیس ہوا را مام ایو حقیقہ دھمت اللہ علیہ نے قرمایا کہ اگر زید نے کہا کہ میں نے تھے سے عادید لیا ہے اور عروف انگار کیا تو زید ضامن ہوگا ہے جو اس کا خود تھم کیا تھا تو عروکا قول قبول ہوگا اور اگر عروف کہا کہ بیس بلکہ تو نے بورے وی ہرار درم کا فی الفول ہوگا اور اگر عروف کہا کہ بیس بلکہ تو نے بورے وی ہرار درم فصب کے اور اس میں دس ہرار درم کا فی الفول ہوگا اور اگر عروف کہا کہ بیس بلکہ تو نے بورے وی ہرار درم فصب کرلیے ہیں تو زید کا قول قبول ہوگا اور اگر عروف کہا کہ بیس بلکہ تو نے بورے وی ہرار درم

قول منامن لعني جكيم ومحرور مطالبه كرياا ال أو لا يا جائكا

كتاب الدعوى

زید نے عمرہ سے کہا کہ یہ تیرے ہزار درم میرے پاس دو بعت ہیں عمرہ نے کہا کہ ود بعت نیس ہیں میر ہے تھے پر ہزار درم قرض یاشن تیج کے ہیں چرزید نے دین و ود بعت سے انکار کیا اور عمرہ نے چاہا کہ ہیں جس دین کا دعویٰ کرتا ہوں اس کے اوا میں ود بعت کے ہزار درم لےلوں تو میا نقتیار اس کو نہ ہوگا کیونکہ پہلا اقر ارود بعت بسبب عمرہ کے درکرنے کے باطل ہوگیا اورا گرعرہ نے کہا کہ دو بعت نہیں ہیں لیکن میں نے تجھے ہی ہزار درم بعینہ قرض دیئے تھے اور زید نے قرض سے انکار کیا تو عمرہ بعینہ ہی ہزار درم لے سکتا ہے کین اگرزید نے اس کے قرض دینے کی تقمد این کی تو عمرہ کو بعینہ میں ہزار درم لینے کا اختیار نہیں ہے یہ فاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ممن متاع كى بابت دعوى 🏠

آگرزید نے ہزار درم قرض یا غصب کا اقر ارکیاا درعمر و نے حمن (۱) ہونے کا دعویٰ کیایا حمن غلام یابا ندی ہونے کا دعویٰ کیا تو زید پر دینار واجب ہے کذافی الکافی۔

اگرزیدنے کہا کہ جھے پرعمرہ کے ہزار درم شن متاح کے ہیں اور عمرہ نے کہا کہ میرے اس پر ہزار درم شن متاع کے ہرگزیمی مہیں ہیں لیکن میرے اس پر ہزار درم قرض کے ہیں تو اس کو ہزار درم لیس گے اورا کریہ کہہ کر کہ میرے بھی اس پرشن متاع کے ہزار درم مہیں ہیں چپ ہور ہالچر دعویٰ کیا کہ ہزار درم قرض کے ہیں تو تقد این نہ کی جانے گی یہ مجیط میں ہے۔

اگر ذید نے اقر ارکیا کے جو ہے جھ پرائ قلام کے جوزید کے قضہ کی تقابر ابردم دام بیں ہیں اگر عمر و نے اس کی تصدیق کی قوزید پر ہزار درم لازم ہوں گے اور اگر عمر و نے کہا کہ بیفلام تو میراہ میں نے تیرے ہاتھ اس سے سوائے دوسر اغلام فرو شت کر ہے اور تو نے جھے سے لیلیا ہے تو زید پر کچھ بیس لازم آئے گا اور اگر عمر و نے بوں کہا کہ بیفلام تو تیرا بی ہے می نے تیرے ساتھ اس می سوائے دوسر اغلام بچا ہے اور تو نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور میر ہے تھے پر ہزار درم بی اس کے دام جا ہے بیں تو زید پر ہزار درم لازم آئیں کے بیمیط میں ہے۔ اگرزید نے اقر ارکیا کہ جھے پر عمرہ کے بزار درم اس غلام کے دام ہیں جوعرہ کے ہاتھ میں ہے پس اگر عمرہ نے تھندین کی تو غلام اس کودے کراپنے دام لے لے اور اگر عمرہ نے کہا کہ بیفلام تو تیرانی ہے عمل نے تیرے ہاتھ اسکے سوائے دوسرافروخت کیا ہے تو زید پر مال لازم آئے گاکذافی المهوط۔

ا كريول كها كديدغلام وميرابي من في تيرب التعاليل فروخت كياتوزيدي كمدلازم ندا ع كايدمداييس ب-

اگر کہا کہ بیر میراغلام ہے میں نے تیرے ہاتھ نیس فروخت کیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دوسرا فروخت کیا ہے تو اس پر پچھ لازم ندآ نے گااوراس کیا ب کے آخر میں نذکور ہے کہ امام اعظم دحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دونوں میں سے ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرتشم کی جائے گی اور بھی صاحبین کا قول ہے کذاتی المهو طاور بھی تھے ہے کذاتی فیاویٰ قاضی غان ہے۔اگر دونوں نے قسم کھالی تو مال باطل ہو گیا کذاتی البدایہ والکاتی۔

اگرائ صورت بی غلام تیسر مے مخص خالد کے قبعنہ بی ہو پس اگر عمر و نے زید کی تعمد بی کی اور عمر و کو بیفلام زید کے پر دکر ویناممکن ہے تو زید پر مال لازم آئے گاور نہیں کذائی الحلامہ۔

اگر زید نے کہا کہ میں نے تمرد ہے ایک چیز ہزار درم کومول ٹی کین اس پر قبضہ نہیں کیا ہے قوبالا جماع زید کا قول آبول ہوگا یہ وزید

اگرزید نے اقرار کیا کہ یس نے اپنا پہنام عمرہ کے ہاتھ فردخت کیا اور دعویٰ کیا کہ یس نے وام نہیں پائے ہے واموں کے واسطے اس کوروک لیا تھا تو رہ کئے کا اس کو افتیا رہے اور اگر عمرہ نے انکار کیا تو زید ہی کا قول ہوگا یہ بین میں ہے زید نے کہا کہ عمرہ کے برار درم شراب یا سور کے دام جمعہ ہر آتے ہیں تو مال اس کے و مدال زم ہوگا اور سب کے بارہ میں بچانہ مجما جائے گا گر عمرہ نے اس کے اس سب سے تکذیب کی خواہ اس نے برسب اپنے اقرار سے ملاکر بیان کیا ہو یا جدا بیان کیا ہو بیا ما عظم رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے اس ملرح اگر سودرم تماریعی جوتے کے سب سے ہونے کا اقرار کیا تو بھی بھی تھم لیے کذائی قادی قامی خان اور اگر عمرہ نے دید کے تمام قول کی حسب سے ہونے کا اقرار کیا تو بھی بھی تھم لیے کذائی قادی قامی خان اور اگر عمرہ نے دید کے تمام قول کی حسب سے ہونے کا اقرار کیا تو بھی بھی تھم کے کذائی الذخیرہ۔

اگرزید نے کہا کہ جمود کے ہزاردرم جھ پر جمام یا سود کے ہیں تو بیدرم اس پر لازم ہوں گادراگر کہا کہ جمرد کے ہزاردرم جھ پر زور یاباطل کے ہیں ہیں آگر جمرو نے اسکی تعمد ایس کی تو اس پر کھیلازم نہ ہوگا اورا گر تکذیب کی تو مال زید پر لازم ہوگا ہے ہیں ہیں ہے۔
اگرزید نے کہا کہ جھ پر ہزار درم جن متاع کے ہیں یا عمرد سے کہا کہ تو نے جھے ہزار درم قرض دیے ہیں پھر کہا کہ بیددم زیوف یا نہرہ یا ستوقہ یا رصاص ہیں یا کہا گر بیدرم زیوف ہیں یا کہا کہ عمرہ کے جھ پر ہزار درم زیوف ایک متاع کے دام ہیں اور عمره نے کہا جیاد سین کھرے ہیں تو اہام اعظم رحتہ اللہ علیہ کے زویک خواہ کھوٹے ہوٹا اقر ارک ساتھ ملا کر بیان کرے یابان کی تو نہا کہ عمرہ کے اور صاحبین نے فر مایا کہ اگر ملاکر بیان کیا ہے تو تعمد ایس کی جائے گی اورا گر جدا بیان کیا تو نہ کی جائے گی اورا گر جدا بیان کیا تو نہ کی جائے گی اورا گر زیوف کو مال کی جائے گی اورا گر خواہ کو بیا کہ کہ کہ ذکر نہ کیا تو بعض نے کہا کہ اگر زیوف کو مال کر بیان کیا تو بھی نے کہا کہ اگر زیوف کو مال کر بیان کیا تو بھی نے کہا کہا کہ اگر زیوف کو مال کر بیان کیا تو بھی نے کہا کہ اگر اورا گر زیوف کو مال کہ اورا گر جائے گی اورا گر خواہ کو میال کی جائے گی اورا گر جائے گی اورا گر خواہ کی جائے گی اور بعض نے کہا کہ ایس کی تھی خواہ نے کی اورا گر بیان کیا تو بھی اورا گر بیان کیا تو بال دیرا تو تعمد ایس کی جائے گی اورا گر بیان کیا تو بھی ہو تا تو بیان کیا تو بیان کیا تو بال ان کہا تھی تھی کی جائے گی اورا گر بیان کیا تو بال دیرا کی جائے گی اور بعض نے کہا کہ یہ می مختلف نے کید دیران کیا تو بال کہا گر اورا گر دیران کیا تو بال کہا گر بیان کیا تو بال کہا گر بیان کیا تو بالے گر اورا گر دیران کیا تو بالد کیا تو کر دیران کو بالد کر بالد کر بیان کیا تو بالد کر کر بیان کیا تو بالد کر بیان کر

اگر چینسب یادد ایعت کے مال کا اقرار کیاادر کہا کہ بیددرم نبیر دیاز یوف منصور خواہ نبیر دیاز یوف ہونے کو طاکر بیان کرے یا الگ بیان کرے اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر غصب یا دو بیت میں ستوق یا رصاص ہونا بیان کیا پس اگر ملا کر کہا تو تصدیق کی اور اگر غصب یا دو بیت میں ستوق یا رصاص ہونا بیان کیا پس اگر ملا کر کہا تو تصدیق کی

ل يعنى ال ازم اور تمار كرسب عى غيرمدتى موكال ي قول يعنى ال عم يحى المام وصاحبين عمدانسلاف با

جائے گی اور اگر الگ بیان کیاتو تصدیق ندی جائے گی میمسوط میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کے بڑار درم جمن متائ کے بھی پر جن یا کہا کہ زید نے بڑار درم بھے قرض دیئے جن یا کہا کہ ور بعت دیے جن یا کہا کہ بن نے بڑار درم فصب کر لیے جن پھر کہا کہ گرید درم اس قدر تاقص تھے پس اگرید کلام اقر ار ندکور سے ملا کر بیان کیا تو تھدیق ہوگی ورنے بین اور اگر جدا بیان کرنا بسبب ضرورت انقطاع نے واقع ہوتو وہ بمز لدمقل بیان کرنے کے ہے کذائی الکانی ۔ اکا پر فتوی ہے بید فیرہ میں ہے۔

ذید نے کہا کہ بن نے عمرہ سے ہزار درم قِصْد کر لیے چھر کہا کہ بید درم زیوف تھے تو اس کا قول قبول ہوگا اورا گرستوق بیان کیے تو قبول نہ ہوگا اور اگر ذید نے چھے نہ بیان کیا اور مرکیا چھراس کے وادث نے کہا کہ بید درم زیوف تھے تو اس کی تصدیق نہ ہوگی ہے ظمیر ربیش ہے۔

مضار بت اورغصب کی صورت میں اگر مقرار مرحمیا بھراس سے دارتوں نے بیان کیا کہ بید درم مضار بت یا غصب کے زیوف تھے تو انکی تصدیق نہ کی جائے گی کذائی الحیط اور بھی تھم ودیعت میں ہے بیٹلم پیریہ میں ہے۔

اگرزید نے اپنی اور عمر و کی شرکت کے پانچ سو درم دصول کر لینے کا اقر ارکیا اور کہا کہ بیدرم زیوف تھے تو اس کی تقدیق ہی ہوگ ہے خواہ طاکر بیان کر سے اور اگر شریک لینا متظور کر ہے تو اس میں ہے آ دھے اس کو طیس گے اور اس کو بینی اختیار ہے کہ مطلوب ہے اپنے کھر سے درم وصول کر لیے اور اگر اقرار ہے الگ کر کے رصاص ہونا بیان کیا تو تقد لیں ند کی جائے گی اور شریک لیننی عمرواس میں ہے آ دھے درم کھر سے ذید ہے لیا اور اگر ملا کر بیان کیا تو تقد لیں کی جائے گی اور شریک کو پچھے ند ملے گا دیجا سرخسی میں ہے۔
سرخسی میں ہے۔

زیوف درموں کے دعویٰ کرنے کی صورت میں اگرید کہا ہو کہ میں نے اپنا تق وصول پایا تو شریک کو اختیار ہوگا کہ اس سے اپنے حصہ کے نصف کھرے درم مجرے رہمجیط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمرو کے ایک کر گیہوں جھ پر تمن بڑتا یا قرض کے بیں چرکہا کہ یہ گیہوں ردی بیں تو خواہ طاکر بیان کر ہے یا الگ کیے اس باب میں ای کا قول مقبول ہوگا ای طرح باتی کیلی اور وزنی چیزوں کا بھی بہی تھم ہے اورای طرح اگر ایک کر گیہوں فصسب کر لینے کا اقرار کیا چرکہا کہ روی سختے ای کا قول مقبول ہوگا ای طرح اگر بچوطعام ایسالایا کہ جو پائی چینے کے باعث ہے متعفن ہوگیا تھا اور لاکر کہا کہ بھی میں نے فصب کیا تھا یا تو نے جھے وو بعت دیا تھا تو بھی ای کا قول مقبول ہوگا ای طرح اگر اقرار کیا کہ تو نے جھے غلام وو بعت دیا چھام وو بعت دیا تھا کہ وہ بھی ای کا قول مقبول ہوگا ای طرح اگر اقرار کیا کہ تو بھی نام وو بعت دیا چھرا یک عیب وار غلام لایا اور کہا کہ بھی ہے تو بھی ای کا قول مقبول ہوگا ہے ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ جھے پر عرد کے دل ہے قرض یا تمن بیٹے کے بیں بھر کہا کہ یہ فلوں کا سدہ بیں کہ جن کاروائ جاتار ہا ہے تو اس کی تقدد لیں نہ ہوگی ای طرح امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فزو کی اگر طاکر کا سدہ ہوتا بیان کیا تو بھی تقدد لیں نہ ہوگی اور صاحبین کے فزد کی قرض کی صورت میں اگر طاکر بیان کیا تو تقد لیں ہوگی اور اس پر وہی پہنے واجب ہوں مجے جواس نے بیان کے بین کین تی کی صورت میں اقراق امام ابو ایسف رحمت اللہ علیہ کے موافق اس کی تقدد لیں نہ کی جائے گی اور امام محدر حمتہ اللہ علیہ کے فزد کی اگر طاکر بیان کر ہے تو تقدد لیں کی جائے گی اور وہ بیت میں بھی بہن تھم ہے بیرحاوی میں ہے۔

اگر زیج سلم علی بے راس المال وصول یائے کا اقر ارکیا کچر دعویٰ کیا کہ بیدورا ہم زیوف تھے تو اس کی بیصورت ہے کہ اگر اس اِ قول انتظاع مینی شلاسانس نوٹ میں او سے مسلم دو تاج کہ مشتری بائع کو پیٹی شن دے اور نئے کے داسطے دنت وزخ معین ہوجائے ا نے یوں اقرار کیا کہ میں نے کھرے درم وصول پائے ہیں یا اپناحق وصول پایا یا راس المال بھر پایا دراہم بھر پائے ہیں یاراس المال وصول پایا ہے تو پھرزیوف ہونے کا دعویٰ مقبول نہ ہوگا اور اگر صرف درم وصول پانے کا اقرار کیا ہے تو استحسانا زیوف ہونے کا دعویٰ قبول ہوگا یہ ظہیر رہے لیمیں ہے۔

قرض كاتوا قرارى موناير مدت سے لاتعلقى كا اظہار كم

الکرزیدنے اقر ارکیا کہ عمرہ کا جھے پر میعادی قرضہ ہے اور عمرد نے قرض ہونے میں اس کی تقدیق کی محرمیعاد ہوئے ہے انکار کیا توزید پر فی الحال قرضدادا کرنالازم آئے گالیکن عمرہ سے میعاد ہونے کے بابت قتم لی جائے گی بیکا فی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عروی دی حقال چاندی جھے پر آتی ہے جرکہا کہ بیچاندی سیاہ ہے یا کہا کہ عرد کے جرار درم جھے پر آتی ہے جو کہا کہ بیچاندی سیاہ ہے یا کہا کہ عرف اور کیا اور ایک ہے ہیں اگر بسبب غصب کے لازم آنے کا اقرار کیا ہے تیں جوہ ہاں دائے ہے اس اگر بسبب غصب کے لازم آنے کا اقرار کیا کہ بیٹر کا اس کے قول کی تصدیق ہوں ہے تی جا اس کے قول کی تصدیق جو درم اس نے بیان کے جی وہ اس کے قول کی تصدیق جو درم اس نے بیان کرے جی وہ اس شہر کے نقو دیش سے جی جہاں تھے یا قرض واقع ہوا ہے تو بھی بالا جماع اس کے قول کی تصدیق ہوگی خواہ ملا کر بیان کرے یا الگ بیان کر ساد راگراس شہر کا نفت دائے بیٹری ہے ہی اگر اس نے اقرار سے جدا بیان کے تو بالا جماع اس کی تصدیق ہوگی اور اگر ملا کر بیان کے تو کتاب میں خدور ہے ماحیین کے نزدیک ہوا دارا کہ ماعظم رحمت اللہ علی ہو تھے گی اور پھوا ختیا ہی تصدیق نے کہا کہ بیچو کتاب میں خدور ہے ماحیین کے نزدیک ہوا تول ہے بیذ خروا کی در بعضے مشارکتے نے کہا کہ بیچو کتاب میں خدور ہے ماحیین کے نزدیک ہوات کی اور بیخو مشارکتے نے کہا کہ بیچو کتاب میں خدور ہے ماحیین کے نزدیک ہوات کی اور بیخو مشارکتے نے کہا کہ بیچو کتاب میں خدور ہے بالا جماع سب کا قول ہے بیذ خرو میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ تو نے بھے ہے دی درم ایک کر گیہوں کی بھی سلم میں تھمرائے اور کہا کہ میں نے ان درموں پر بھنے نہیں کیا اور عمر دیے کہا کہ نہیں تو نے ان پر بھنے کرلیا ہے ہی اگر زید نے بھنے نہ کرتا ہے اقرار سے ملا کر بیان کیا تو قیا سااور استحسانا اس کی تعمد بن کی جائے گی ادر اگر جدا کر کے بیان کیا تو استحسانا اس کی تقد بن نہ ہوگی اور سلم فید یعنی ایک کر گیہوں اس کے ذمہ لازم ہوں کے بیر فرآوئی قامنی خان میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ جھ پرعمرد کے ہزار درم قرض یا میرے پاس ود بیت ہیں پھر کہا کہ بس نے ان پر قبضہ نہیں کیا ہے تو زید ہزار درم کا ضامن ہوگا بیضلا صدیس ہے۔

ا گرزید نے کہا کہ بچھ پر عمرو کے ہزار درم قرض یا میرے یاس دد بیت ہیں پھر کہا کہ میں نے ان پر قبضہ نہیں کیا ہے تو زید ہزار درم کا ضامن ہوگا بیرخلاصہ میں ہے۔

اگرزید نے عمروے کہا کہ تو نے جھے ہزار درم قرض دیئے یا جھے عطا کے یاسلم میں دیئے بھر کہا کہ میں نے ان پر بھنہیں
کیا بس آگراس نے ملا کر بیان کیا تو تیا ساؤاس کی تقدیق کی جائے گی اور آگر جدا کی کرکے کہا تو استحسانا تقدیق نہ کی جائے گی
اور آگر کہا کہ تو نے جھے پر کھ دیئے یا میری طرف قرض کے اور کہا کہ میں نے ان پر بھنے نہیں کیا تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے
مزد یک اس کی تقدیق نہ ہوگی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فر مایا کہ آگر اس نے ملاکر بیان کیا تو تقدیق کی جائے گی بیر فاون قاضی خان
میں ہے۔

ا کرزید نے عمروے کہا کہ تو نے جھے سے ہزار درم قرض کا معاملہ کیا تھر جھے دیئے نیس اگر بید کلام ملیحدہ بیان کیا تو س قول ملی ریاقول بیمنلے کتاب اسلم جس منعل ندکور مواجوا سع کو کلدیے ہی کا لے لیٹالازم نیس او قعد بن نہوگی اور زید ہزار درم کا ضامن ہوگا اور اگر طاکر بیان کیا تو ان کا قول تبول ہوگا ای طرح اگر طاکر یوں بیان کیا کہ تو نے جھے ہزار درم عطا کیے یا بی سلم میں دے ویئے ہیں تو بھی ہی تھم ہا اور اگر یوں کہا کہ تو نے میری طرف ہزار درم وفع کیے یا نفتہ کن ویئے اور شمی نے ان کو تیول نہیں کیا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ تھمد این نہی جائے گی اور وہ ضامی ہوگا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ میں نے تھے سے ہزار درم لے کر قبعنہ کیا یا میں نے تھے سے ہزار درم لے کر قبعنہ کیا یا میں نے تھے سے ہزار درم کا ضامی ہوگا ہے جا ور آگر یوں کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درم کے ضامی ہوگا ہے جا کہ میں ان کو لے جا دی تو اس کے قول کی تھمد این نہ ہوگی وہ ہزار درم کا ضامی ہوگا ہے جیا میں ہے۔ ہی سے ہزار درم کا ضامی ہوگا ہے جیا میں ہوگا ہے جیا

نید نے کہا کہ جھ پرعمرہ کے سودرم گنتی ہے ہیں پھر بعداس کے کہا کہ وزن خسہ یاستہ کے ہیں اور بیا قراراس نے کوفہ ش کیا ہے قوزید پرسودرم وزن سبعہ کے لازم آئیں مے لیتن جو کوفہ میں رائے ہیں اوراس سے کم وزن جواس نے بیان کیا غلام مجما جائے گا تقمد بن نہ ہوگی کیکن اگر تاقص وزن اپنے اقرار سے ملاکر بیان کر ہے قوای کا قول لیا جائے گا یہ میسو مل میں ہے۔

پھراگراس نے بیکلام اقرار سے جدابیان کیا ادراس شہرکاردائ درم کاوزن سبعہ ہے یہاں تک کہاس کا بیان میچے نہ خمرااور اس پر سودرم بوزن سبعہ لازم آئے تو بیدرم باعتباروزن کے لازم آئیں گے نہ باعتبار عدد کے حتی کہا گر بچاس درم وزن سبعہ سے

پوزن سودرم ہول آو اس کا ذمہ چھوٹ جائے گا بی جیا عل ہے۔

اگرشم می باہی خرید وفروخت کی درم ہے معروف ہادران کے درمیان دزن ہی دزن سبعہ سے ناتھ چلا ہے وال باب میں اس کی تقد بن کی جائے گی ادراگراس نے دزن معتارف اسے بھی کم دزن کا دوئی کیاتو اس کے قول کی تقد بن نہ ہوگی کین اگر اپنے اقر ارسے ملاکر بیان کرے تو تقد بن کی جائے گی ادراگر شہر میں نقو دختلف دائے ہوں ہیں اگر شہر میں کو کئی نفذ سب سے ذیادہ چلا ہوتو مطلق اقر ارکی صورت میں جوسب چلا ہوتو مطلق اقر ارکی صورت میں جوسب سے کم ہود فقد قر اردیا جائے گا ادراگر کو فی نفتہ کی سے ذیادہ نہ کہا کہ اس میں ایک دائک کا خصان ہوتو مطلق ایک کا دراگر کو فی میں کہا کہ ذید کے جمھے پرسودرم سبعہ جائے گی ادراگر کو فی میں اگر ایک کے تنتی سے جی چرکہا کہ اس میں ایک دائک کا فیصان ہوتو تقمد بن نہ کی جائے گی ادراگر کہا کہ ذید کے جمھے پرسودرم اسبعہ یہ تنتی سے جیں چرکہا کہ میں نے تو بہ چھو نے درم مراد لیے تھے تو اس پرسودرم دزن سبعہ کے اسبعہ بیت لازم آئی کی گرانی المبعوط۔

نو ( اله بال ١٠٠٠)

# مسی شے کے سی جگہ ہے لینے کے اقرار کے بیان میں

اگرزید نے ایسے مکان میں سے ایک کپڑے کے لئے کا قرار کیا جواس کے اور عمرو کے درمیان شریک ہے اور عمرونے آ دمھے کپڑے کا دعویٰ کیا اور زید نے اٹکار کیا تو زید ہی کا قول تبول ہوگا اور اگر مکان کوکر اید پر عادیت لیا ہوتو ای کا قول تبول ہوگا یہ محیط مرحی میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمرہ کے بیت میں ہودرم لے لیے بیں پھر کہا کہ بددرم بمرے یا فالد کے تقاق عمرہ کے نام ڈگری ان سودرم کی ہوگی اورزیداس کے شام ڈگری ان سودرم کی ہوگی اورزیداس کے شام درم فالد کوڈ اغر بھرے گا اگر اس کے واسطے اقرار کیا ہے۔ اس طرح آگر کہا کہ میں نے عمرہ کے صندوق یا کیسد میں سے ہزار درم لے لیے یا اس کی تھڑی میں سے کپڑ الیا یا اس کے کھٹوں میں سے ایک گر

ا لين لوكول ش بابهم جلن مونا١٢

کیبوں لیے لیے یا عمرو کے ٹیل سے ایک ٹر چھو ہارے لیے یا عمرو کی بھتی ہے ایک ٹر گیبوں لے لیے بیسب بمنز لدعمرو کے ہاتھ المارہ سی قدید سے دور میں جس مار حضر ور میں

ے لے لینے کے اقرار کے شار ہیں بیٹناوی قاضی خان میں ہے۔

آگریوں اقرار کیا کہ میں نے عروی زمین سے زطی کپڑوں کی ایک گفر کی پائی اور میں اس زمین سے ہوکر گذرتا تھا وہاں اترا تھا اور میر سے ساتھ زطی کپڑوں کی بہت گفر بیاں لدی ہوئی تھیں تو عمر و کے نام اس گفر کی کی ڈگری کردی جائے گی لیکن اگر اقرار کرنے والا اس امرے گواہ قائم کرنے کہ میں اس زمین سے ہوکر گذرا تھا یا اس زمین سے ہوکر عام داستہ ہوتو بیڈ گری نہ ہوگی یہ مجیط میں ہے۔

اگرزید نے اقراد کیا کہ میں نے عمر و کے ٹوپر سے زین یالگام یا ہاگ ڈور لے لی اور عمر واس کا خود دو کی کرتا ہے کہ میری ہے تواس کی ڈگری کی جائے گی ای طرح اگر اقراد کیا کہ میں نے عمر و کے ٹوپر جو گیبون سے یا جواس کے جوال میں سے لیے سے وعمر و کے نام بھر طوع کی ڈگری کردی جائے گی ای طرح اگر اقراد کیا کہ میں نے عمر و کے جبکا اسر یا اس کے درواز و کا پردو لیا تو بھی جبی تھی ہوں اقراد کیا کہ میں سے کپڑے لیے تو وہ ضامن نہ ہوگا اور شل جمام کے جامع مجد اور خان کا اور جس زمین میں لوگ افر کر ای اس طرح گذر ہو بھی تھم ہوا ور اگر اقراد کیا کہ میں سے عمر و کی گئی یا اس کے فالے وار اگر اقراد کیا کہ میں نے عمر و کے اجری کیا اور اگر اور

اگرزید نے اقر آرکیا کہ میں نے عمرو کے دار میں سے ہزار درم لے لیے پھر کہا کہ میں اس میں رہتا تھایا وہ میرے پاس کرایہ پر تھا تو تصدیق شک جائے گی اور اگر اسپنے پاس کرایہ ہونے کے گواہ لائے تو ضان دینے سے بری ہو جائے گا یہ فرآوی قاضی خان

ر من ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ شی نے عمر و کی زشن میں گھڑھا کیا اوراس شی سے ہزار درم نکا لے اور عرو نے ان درموں کا دھوئی کیا اور نید نے کہا کہ میرے بیل تو عمر و کا قول مقبول ہوگا۔ ای طرح اگر دوگوا ہوں نے گوائی دی کہ ذیداس عمر دکی زمین میں آیا اور گلاھا کر کے اس میں سے ہزار درم سبعہ کے نکالے بیں اور عمر و نے اس کا دھوئی کیا اور زید نے اس نعل سے انکار کیا یا فعل کا اقرار کیا گھڑھا کر دھوئی کیا کہ بید درم تو میرے بیل تو عمر و کے نام ان کی ذگری ہوگی ای طرح اگر گوا ہوں نے گوائی دی کہ زید نے عمر و کے داریا مزل یا حاقوت میں سے اس قدر کی لیا ہی کے شیاس کے در نیا من مزل یا حاقوت میں سے اس قدر کی لیا ہی کے شیشہ میں سے اس قدر تیل یا اس کے بی میں سے اس قدر کی لیا ہے تو زید ضائن ہوگا تا وقتیکہ اس کو عمر و کو واپس ندد سے اور اس مسئلہ کی تاویل میر سے زدیک ہوں ہے کہ زید نے اس پرسوار ہونے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے دونوں باتوں کا اقرار کیا تو بی تھی ہے کذاتی انجی کے جانے دونوں باتوں کا اقرار کیا تو بی تھی ہے کذاتی انجی کے جانے دونوں باتوں کا اقرار کیا تو بی تھی ہے کذاتی انجی کے جانے دونوں باتوں کا اقرار کیا تو بی تھی ہے کذاتی انجی کیا تو بی تھی ہے کذاتی انجی کیا تو بی تھی ہے کذاتی انجی کیوں ہے کہ زید نے اس پرسوار ہونے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے دونوں باتوں کا اقرار کیا تو بی تھی ہوئی اس کے کیا تو بی تھی ہوئی کیا تو بی تو بی تو بی تو کیا تو بی تو

### ور اله بال

اقرار میں شرط خیار یا استثناء کرنے اور اقرار سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرزید نے اقرار کیا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ جھے تین روزیا کم یازیادہ تک خیار ہے قو مال اس پرلازم ہوگا اور خیار باطل ہے خواہ عمرواس کی تقعد بی کرے بعنی خیار ہیں یا تکذیب کرے اور اگر مقر نے مقرلہ کے ذائسطے خیار کی شرط لگائی تو امام محمد رحمتہ انڈ علیہ نے رمورت کتاب الاصل میں ذکر نہیں قرمائی ہے اور مشائخ نے قرمایا کہ مقرلہ کے واسطے بھی خیار ٹابت نہ ہونا جا ہے کذا فی الحیط۔

#### امانت ر کھنے کابیان ☆

مترجم كہتا ہے كدوجه مير ہے كدا قرار تحمل خيارنبيں ہوتا ہے للذا جب نفس اقرار تحمل نہيں ہوتو خيار خواومقر كے واسطے ہويا مقرلد کے داسلے ہو تابت ندہوگا واللہ اعلم بالصواب \_ زید نے عمر و کے واسلے اسے ذمہ کھ مال کا اقرار کیا خواہ قرض کی وجہ سے یا غصب ياود بعت لياعاريت قائمه يامستبلكه وجدے اوراس من شرط لكائى كه مجھے تين روزتك خيار بياتو اقرار جائز بياور خيار باطل ے خواہ عمرونے خیار کی تقعد بق کی یا محکذیب کی ہواورا گرخمن تیج کی وجہ سے اپنے ذیسدان زم ہونے کا اقر ارکیااور تین روز کی خیار کی شرط لگائی تو اس صورت میں اگر عمرو خیار میں اس کی تصدیق کرے تو خیار ثابت ہوگا اور اگر تکذیب کرے تو ثابت نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔اگر خیار مقرلہ کی طرف سے ہوتو مقرلہ نے جب مقر کی خیار کی نسبت تقید بی نہ کی تو اس کو خیار ٹابت نے ہوگا اورا گرمقرلہ کے خیار میں تکذیب کرنے کی صورت میں مقر کی خیار ہونے پر گواہ چین کرنے جا ہے توامام محدر حمته الله علیہ نے اس صورت کو ذکر نہیں فرمایا او رمشائخ نے کہا کہاس کے گواہوں کی ساعت نہ ہونا واجب ہے میچیا میں ہے۔ اگر کفالت کی وجہ سے دین کا اقرار کیا اور اس میں خیار كى شرط لكاكى خواورت خيارطول بيان كى خوا وتمورى ذكركى اورمقرار في اس كى تقديق كى تو موافق اقر ارمقر كے ركھا جائے كا ادراس کوآ خرمت تک خیار ثابت ہوگا اور اگرمقرلہ نے اس کی تکذیب کی تو مال اس کے ذمدلازم ہوگا اور شرط خیار ہونے میں اس کی تقدیق ندکی جائے کی بیغایۃ البیان میں ہے۔ واضح ہو کہل سے کل کا اسٹناء کرناباطل ہے اور کمٹیر ہے کیل کا اسٹناء کرنابلا خلاف میج ہےاور قلیل سے کثیر کا استثناء طاہر الروایات میں مجمع ہاور خلاف جنس کا استثناء کرنا قیاساً نہیں جائز ہےاور یہی امام محمد رحمته القدعایہ کا قول بادراسخساغامام اعظم رحمته الشعليه وامام ابويوسف رحمته الشعليه كقول كموافق الرمشتى ادرمشتى مندمي عقو دمعاوضات ميس بدمه واجب ہونے میں اتفاق ہومثلاً دونوں میں ہے ہرایک عتو دتجارات میں فی الحال پامیعادی ذمہ داجب ہوجا تا ہوتو استثناء سے جی اگر سمى نے كہا كه مرو كے جھے ير برار درم بيں الا ايك ديناريا الا ايك كر كيبوں يا مكر دس يسے بعنى برار درم بيں مكر دس يسينيس بيں يا ايك ویتارئیس ہے یا ایک کر گیہوں نہیں ہے تو بیاستناء جائز ہے اور متنیٰ کی قیمت کے برا برمشنیٰ مندمی سے کم کیا جائے گالیعن برار درم میں ہے مثلاً دس بیسے یا ایک گر گیہوں کی قیمت یا ایک دینار کم کیا جائے گا اورا گرمشٹنی اورمشٹی مند دونوں ایسے ہوں کہ عقو د تجارات میں دونوں من ذهدواجب موجائے من موافقت ندمومثلاً متنتی منداییا موکے عقو د تجارات میں فی الحال یا میعادی طور ہے ذمدواجب موتا ہے اور مشتى بالكل واجب نه بوتا ہويا ميعادى واجب بوتا ہونى الحال واجب نه ہوتا ہوتو استناع يح نبيس ہے تى كداكر زيد نے كہا كه جھ رعمرو کے ہزار درم میں مرایک کیڑا ایا ایک حیوان یا اس کے اشاہ کو استناء کیا تو استناء کی نیس ہے میجیط میں ہے۔ اگر کہا کہ ذید کے جھے پر ہزار درم بی اور خالد کے جھے پر سودینار بیں محرایک قیرا طانو بیا سنٹنا واخیروا لے سے قرار پائے گا یہ

مبسوط میں ہے۔

منعیٰ میں ہے کہ امام ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر کسی نے کسی معین چیز کا اقر ارکیااور اس میں ہے ای کی تسم ہے یا دوسر ہے تھے استثنا وکیا تو استثنا وباطل ہے بیرمیط میں ہے۔

اگر دو مالوں کا اقرار کیا اور ان جی ہے کی چیز کا استفاء کیا اور بیدند بتلایا کہ یہ استفاء کی مال جی ہے ہی اگر مقرلہ دونوں مالوں کا ایک بی شخص ہومثلاً کہا کہ زید کے جھے پر ہزار درم اور سووینار واجب جی الا ایک درم تو استحسانا بیا مال جی ہے قرار دیا جائے گا بشر طیکہ منتقیٰ مال اوّل کے جنس ہے ہوا وراگر مقرلہ دونوں مالوں کے دوختص ہوں تو استفاء دوسرے مال ہے قرار دیا جائے گا اگر چہ منتقیٰ دوسرے مال کے جنس ہے نہ ہو مثلاً کہا کہ زید کے جھے پر ہزار درم اور عمر و کے بھے پر سودینار کر ایک درم واجب ہے واجب ہے اور سب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے بید خیرہ جس ہے۔

ادراگریوں بیان کردیا کہ ذید کے جھ پر ہزار درم ادر عمر دیسے در بیار ہیں تمر ہزار میں سے ایک درم نہیں ہے تو اس کے بیان کے موافق اوّل مال سے استثناء کیا جائے گا کذاتی الحادی۔

اگر عربی عیارت میں یوں اقر ارکیالغلاں کے علیٰ الف درہم الاملیّۃ وخمسون نے ابوسلیمان کی روایت میں ندکور ہے کہ اس پر ساڑ مے نوسودرم واجب موں مے اورمشائ نے فرمایا کہ سبی اصح ہے کذائی الذخیرہ۔

قال المترجم

لین اور اور کیا کہ زید کے جھ پر ہزار درم گرسونیں اور بھاس ہیں ہیں اس صورت میں ہزار ہے سودرم کم کیے اور بھاس شال کیتو ساز ھے نوسودرم ان زم آئے اور وجداس کی بیہے کہ خمسون کواس نے بالرفع ذکر کیا اور و و مرفوع پرعطف ہوگا مائی منصوب پرعطف مہیں ہوسکتا ہے لبداس نے ایک ہزار بھاس میں ہے سودرم کا کویا استثناء کیا ہی ساڑھے نوسو باقی رہے فاہم۔اگر زید نے کہا کہ عمرہ کے جھ پر ہزار درم اور سود یتار سوائے سودرم ودی دینار کے ہیں تو اس پر نوسودرم اور نوسے دینار لازم ہوں کے بیم پیط میں ہے۔

تحسن بن زیاد نے کتاب الاختلاف بین لکھا کہ زید نے عمروے کہا کہ تیرے بھے پر بڑار درم عمر پانچ سودرم اور پانچ سودرم بیں آو امام ایو یوسف دحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اس پر پورے بڑار درم واجب بوں گے اور اگر یوں کیے کہ تیرے جھ پر پانچ سودرم اور پانچ سودرم سوائے پانچ سودرم کے بیں تو استناء جائز ہے اور اس پر پانچ سودرم واجب بوں گے اور استناء دونوں پانچ سودرم سے قرار دیا جائے گا بید ذخرہ میں ہے۔

نوادرہشام میں امام محروصة الله عليہ ہے رواہت ہے كہ زيد نے عمرو ہے كہا كہ تير ہے جھے پر ہزار درم كمر ے فالعی سوائے سو درم نبہر ہ كے بيں تو امام ابو بوسف رحمة الله عليہ كے تول كے موافق ديكنا چاہئے كہ سو درم نبہر ہ كئنى ريناد كے برابر بيں اكر چاہ ہوں چار دينار كے برابر ہوں چار دينار كے برابر ہوں ہوں دينار كے برابر ہوں ہوں تواس ہوں ہے اورا مام محروصة الله عليہ نے قرمایا كہ مير ہے نزد كياس پر بور ہے ہزار درم خالعی لازم ہوں كے اورا مام محروصة الله عليہ نے قرمایا كہ مير ہے نزد كياس پر بور سے ہزار درم خالعی لازم ہوں كے اورا مام محروصة الله عليہ ہے تر مایا كہ مير ہے نزد كياس پر بور سے ہزار درم خالعی لازم ہوں كے اورا كر ہوں ہے اورا كے سے بیں تو بالا جماع اس پر بوسود وم غلمے لازم آئيں كے سے جيا

ا جمع پر فلال مجنی کے بڑارورم بیل مرسونیس اور پہاس بیل ا

اگرزید نے کہا کہ چھے پر عمرو کے ہزار درم سوائے سو درم وئ دینار کے سوائے ایک قیراط کے ہیں تو اس صورت ہیں مشتلی سو درم ودس دینار سوائے ایک قیراط کے ہے ایس یہ قیراط دس دینار سے کم کر کے پاتی کومع سو درم کے ہزار درم سے استثناء کرنا جا ہے یہ محیط سردسی ہیں ہے۔۔

اگرزید نے کہا کہ مجھ پر عمرہ کے ہزار درم و دوسودینارسوائے ہزار درم کے ہیں تو استثناء باطل ہے۔ اگر کہا کہ اس کے جھے پ ایک کر گیہوں اورا کی کر جو مگرا کی کر گیبوں وقفیز جو ہیں تو ایک قفیز جو کا استثناء کرنا جائز ہے اور ایک کر گیبوں کا استثناء کرنا ہاطل ہے اور بیصاحبین کے نزد یک ہے ادرا مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر دوکر واجب ہوجا کیں مکے اور اگر کہا کرذید کے جھے پر ہزار درم اور عمرہ کے دوسودینارسوائے ہزار درم کے ہیں تو مال اخیر سے استثناء ہے بیصادی ہیں لکھا ہے۔

اگرکہا کرزید کے جمعے پردی درم اے فلانے سوائے ایک درم کے بی توبیام اعظم رصته الله علید کے زویک دوطرح پر ہے اگر منادی دی زید ہے تو استثناء سے ہے کونکہ خطاب ای کی طرف متوجہ ہے اور اگر زید نہیں دوسرا ہے اور استثناء سے می نیروش ہے اگر کہا کہ زید کے جمعے پر ہزار درم استغفر اللہ سوائے سودرم کے بیل تو استثناء باطل ہے بیادی ش ہے۔

اگر کہا تفلان علی عشرة الا دہمین ۔فلال محص کے جھے پر دس درم سوائے دو درم کے بیں تو اس پر آٹھ درم لازم ہوں کے اور اگر کہا کہ الا در ہان لینی فلال محض کے جھے پر دس درم بیں گرد وورم نہیں بیں تو اس پر پورے دس درم لازم آئیس کے بینز اللہ استعمان

اگر کہا کہ لہ نے علی مائے درہم الاقلیلا تو استناء سے ہے اور قلیل جی بچھ کم بچاس کھے جائیں گے اس لیے اس پر ایک اور پچاس درم واجب ہوں کے پینتی ہیں ای طرح اگر بجائے قلیلا کے شیغا کہا لینی زید کے جمے پرسودرم سوائے بچھ کے ہیں تو بھی اس پر اکیاون درم لازم ہوں گے اور ایام ایو پوسٹ رحمتہ اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ اگر یوں کہا کہ لفلان علی مائنہ درہم الا بعضم مارفلاں مختم کے جمھے پرسودرم سوائے بعض اس کے ہیں تو یہ بھی بمنز لہ جمیعا کہنے کے ہے بیٹلم پیممیں ہے۔

المخف كي يهودهم بي مرتمود يا

آگرکہا کہ جو پچھاں کیسے میں دراہم ہیں وہ فلال مخف کے ہیں تمر ہزار درم کہ وہ میرے ہیں پس اگراس کیسے میں ہزار درم ے زیادہ ہوں تو زیادتی فلاں مخف کو ملے گی خواہ پر زیادتی قلیل ہو یا کثیر ہوا دریا درم خود مقرکے ہیں اور اگراس میں صرف ہزاریا اس ہے کم ہوں تو سب فلاں مخف کو کمیس کے بیٹز اکٹ اسٹنین میں ہے۔ پچھ کھر سے اور پچھ کھوٹے سکول کا مقروض ہوتا ہے۔

منتقی میں ہے کہ اگر کہا کہ زید کا جھے پر ایک دینار بدون سودرم کے ہے تو استثناء باطل ہے اور اگر کہا کہ زید کا جھے پر ایک درم بدون ایک رطل زیت یا ایک مشک پانی کے ہے تو جائز ہے ہی ایک رطل زیت یا ایک مشک پانی کی قیمت ورم سے کم کر کے باتی ورم دے دے بیجیا مزمنی میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کے جمعہ پر دس رطل زیت بدون ایک رطل تھی کے ہیں تو استثنا مباطل ہے ای طرح اگر کہا کہ زید کے جمعہ پر دس رطل تھی بدون ایک درم کے ہیں یا ایک کر تیہوں بدون یا چے رطل زیت کے تو بھی باطل ہے بیریجیدا جس ہے۔

زیدنے کہا کہ مرو کے جھے پر کھرے دی درم سوائے پانچ درم زیوف کے ہیں تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فر مایا کہ
زید پردی درم کھرے واجب ہوں گے اور زید عمروے پانچ درم زیوف واپس کر لے اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فر مایا کہ امام
اعظم رحمت اللہ علیہ کے زو کی زید پر پانچ درم کھرے واجب ہوں کے اور مستی اس محر ی بانچ درم سروت میں کھرے پانچ درم سروت میں کھرے پانچ درم سروت کی اور اگر کہا کہ عمرو کے جی تو بالا تفاق
واسطے مرف اس پر پانچ درم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ عمرو کے جھے پردی درم کھرے بدون پانچ درم ستوق کے جی تو بالا تفاق
اس پردی درم کھرے واجب ہوں گے اور ان میں سے پانچ درم ستوق کی قیمت کم کردی جائے گی اور اگر کہا کہ جھے پردی بدون پانچ
درم ستوق کے جی تو اس پر پانچ درم ستوق واجب ہوں گے بینی جو پھی ابدا ستانا ہے باتی ہے گا و وستوق میں سے لیاجائے گا یہ قاوئی قامنی خان میں ہے۔

نے اقرار کیا ہے و دوائیں طرف لکھے جائیں اور پہلا استثناء بائمی طرف لکھا جائے پھرد وسرا استثناء دائیں طرف لکھا جائے بھرتیسرا استناء بائين جانب اور چوتھا دائيں جانب على بذاالقياس تمام استناءة خرتك اى طورے لكھے جائيں بھردائيں طرف كے اعداد كوجمع كركاس ميس سے بائيس طرف كا عداد كا مجويد كھنايا جائے جو باقى رہ وى اس كے ذمدلازم موكا يعض مشائخ رحم بم القد تعالى نے قرمایا کداگرا شنناء کے بعداشٹناء بیان کیا حالا نکہ دوسرااشٹنا متعزق ہے تو پہلااشٹنامیجے ہو گااور دوسراباطل ہو گامثلا یوں اقرار کیا . كه جمه يردس درم الا پانچ درم الا دس درم بيس تو اس پر پانچ درم لا زم بون كه او را كر پهلااستنا منتفرق بود وسرامتنفرق نه بوشلا يوس كها كه مجھ پروس درم الادس درم إلا جار درم بيس تو اس صورت بيس تين تول بيس ايك يدكه اس پروس درم واجب مول عي اور ببلا استناء بسبب استغرق کے باطل ہوگا اور دوسرا باطل سے مشکی ہونے کی دجہ ہے باطل ہے اور دوسرا تول میہ ہے کہ اس پر جار درم واجب موں کی اور دونوں استناء سی جی اس لیے کہ کلام کا اعتبار آخر پر ہوتا ہے اور آخر کلام میں اس نے جارورم کا اقرار کیا اور مشائح نے فرمایا کہ پی تول اقیس ہے اور تیسرا قول میہ ہے کہ اس پر چھورم واجب ہوں مے اس کیے کہ پہلا اسٹناء باطل ہے اور دوسرااسٹناء اوّل كام متعلق موكايس دى مى سے جار نكلنے كے بعد جه باتى ريس كاور يقول ضعيف ب\_ يدسب اس صورت ميس نے كه دونوں استثناء كيدرميان عطف شهوادرا كرعطف مومثلاً يول كما كه ججه يروى درم الاباغ ورم دالا تمن درم جي يا مجه يردى درم الاباغ وتمن ہیں تو دونوں استثناء ملا کروں ہے تم کیے جائیں مے لیں اس پرصرف دو درم لازم ہوں مے اور اگر دونوں استثناء ایسے ہوں کہ جمع کرنے سے متعزق ہوجاتے ہوں مثلاً بوں کہا کہ جھ پر دس درم بدون سات و تین درم کے ہیں تو بعضوں نے فرمایا کہ اس پردس درم واجب ہوں کے کیونکہ واؤ کے سبب ہے دونوں استثناء جمع ہو مے اور جمع ہو کرانہوں نے مشتیٰ منہ کواستغیرات کرلیا ہیں کو یا اس نے کہا كر مجمد يروس درم بدون دس درم كے بيس اوراس صورت ميس استثناء باطل باس داسطےدس درم كا اقر السجيح ربااوربعضول نے كہاك اس يرتين درم واجب مول مح اوراس واسطے كه لان الواوسى استناء وفان قال له على درہم و ورہم الا در صاو در ماو در ما علية الوال كذا في التي التي وجدتها يعن الركها كرزيد كم جه برايك درم وايك درم وايك درم وايك درم وايك درم وايك درم ہے واس پر تمن درم لازم ہوں مے ،ای طرح اگر کہا کہ جھ پر تمن درم ہوائے ایک درم دایک درم دایک درم ہے ہیں تو بھی مہم عم ب ای طرح اگر کہا کہ جھ پر تین ورم بدون ایک درم و دو درم کے بیں تو بھی تین درم لازم آئیں کے اور اگر کہا کہ بچھ پر دس درم بدون یا نج یا چودرم کے بیں تو اس پر چارورم الازم ہوں گے اور اگر کہا کہ جھ پر ایک درم ایک درم ایک درم ہے تو اس پر ایک على درم واجب ہوگا ایسے بی اگر بدون واؤ کے بزار بار تحرار کر دو ایک بی درم لازم آئے گابیر سراج الو باج میں ہے۔

اگر کہا کہ لفلان علی غیر درہم فلاں مخص کا بچھ برسوائے درم کے ہے تواس برود ورم لازم ہوں مے کو یا اس نے بول اتر ارکیا کہ جمھ پرایک درم ہے او راسکے مثل دوسراہے اور اگر کہالقلان علی غیر اُلف در ہم فلال شخص کا مجھ پر غیر ہزار درم کے ہے تو بھی اس پر دو بزار درم لا زم ہوں مے اور اگر زید نے کہا کہ بیدار فلال مخص عمر و کا بسوائے آیک حصد کے اس دار بنس سے کدو و خالد کا ہے ہی آگر اسے کلام ے طاکر بیان کیا کدعمرو کے اس میں ہے دی کے نوجھے اور دسوال حصہ فالد کا ہے تو موافق اس کے اقرار کے جائز رکھا جائے گا اور اگر طاکر بیان نہ کیا تو پھر بعد کواس کا بیان اس دار کے حصول کی بابت قبول نہ ہوگا اور تمام دار عمر وکودے کر کہا جائے گا کہ جس قدرتيراجي جاب على ساس مقرله كواسطاقر اركرو ساور بيان كروے كدكس قدر حصد بي محيط على باورا كركہاك بینلام جومیرے بینندیں ہے بیمرد کامیرے یاس ود بعت ہے گراس میں ہے آ دھا فالد کا ہے تو موافق اس کے اقرار کے دکھا جائے گای طرح اگر اقر ارکیا اور بیدونول غلام عمرو کے بین مگر بیقلام که بیبکر کا ہے تو بھی مین تھم ہاور اگر کہا کہ بیفلام عمرو کا ہا اور بی

اگر کہا کہ فلاں مخص کے جھے پر ہزار درم ہیں نہیں بلکہ پانچ سودرم ہیں تو اس پر ہزار درم لازم آئیں گے اوراگر کہا کہ ذید کا جھے پر درم ابیش نہیں بلکہ اسود ہے تو اس پر ان دونوں میں جو افضل ہودہ واجب ہوگا اور جیداور دی درموں میں بھی ہی تھی ہے۔ قاعد دیہ ہے کہ لفظ (نہیں بلکہ) جب دومقد اروں کے درمیان آئے ہیں اگر مقر لہ (ا) دوخص ہوں تو مقر پر دونوں مال لازم آ کیں گے خواہ دونوں کی جنس سے ہواور اگر مقر لہ ایک ہی شخص ہو ہی اگر جنس سخد ہوتو دونوں مالوں میں سے جوزیا دہ اور افضل ہودہ اس پر واجب ہوگا اور اگر جنس مختلف ہوتو دونوں مال لازم آئیں گے بی طہیر بید میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ جھے پر عمرو کی ایک گون ردی گیہوں کے آئے کی ہے نیس بلکہ حواری (۲) کی ہے تو وہ حواری علی ہے قرار دیا جائے گا اور شرح شانی علی حسن بن زیاد کی کتاب الاختلاف سے منقول ہے کہ اگر کہا کہ زید کی جھے پر دیتی حواری ہے نیس بلکہ "حست کا رہے اس پر حواری لازم ہوگی اور اگر کہا کہ ایک کر گیہوں نیس بلکہ کر آٹا ہے تو دوکر اس پر لازم آئیس سے میسے طیس ہے۔

ہے، بن پر دوران دیا ہے پر ایک روار دیکہ حدیث و کے برن میں بعد در ان ہے دونوں لازم ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ زید کا مجھ اگر کہا کہ زید کا مجھ پر ایک رطل بغشہ ہے نہیں ایک رطل خبری ہے تو اس پر دونوں لازم ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ زید کا مجھ ماں بیٹ نے سیکٹر میں میں میں میں میں میں ایک رسال

یرایک رطل بھینس کا تھی ہے ہیں بلکہ گائے کا تھی ہے تو اس پر دورطل واجب ہوں سے میہ مسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں مخص کے جمعے پر ہزار درم ہیں نہیں بلکہ فلاں مخص دوسرے کے ہیں تو دونوں مال اس پرلازم آئیں گے۔ای طرح اگر فلاں دوسرا مخص پہلے مخص کا مکا تب یا غلام ماذون مقروض ہوتو بھی مبی تھم ہے اور اگر غلام مقروض نہ (۳) ہوتو استحسانا ایک بی ہزاراس پر داجب ہوں سے بیمچیط سرحسی ہیں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ بھے پرعمرد کے بزار درم ایک باندی کے دام ہیں جواس نے میرے ہاتھ فرو دست کی تھی نہیں بلکہ میرے ہاتھ وہ بائدی خالد نے ہزار درم کو فرو دست کی تھی تو زید پر ہرا یک کے ہزار درم لازم آ کیں گے لیکن اگر خالدا قرار کر دے کہ بیہ بائدی عمرو بی کی تھی تو استحسانا زید پر ایک ہزار (۳) درم واجب ہوں تے بیہ حادی ہیں ہے۔

کے واسطےاس کی قیمت ڈاغر بھرے گا اور اگر بھکم قاضی دے دیا تو ضامن نہ ہوگا بیرمحیط سرتسی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے بیفلام عمر و سے فصب کیا ہے تہیں بلکہ بکر سے فصب کیا ہے تو غلام عمر وکو ملے گا اور بکر کو غلام کی قیمت و بنی پڑے گی خواہ زید نے وہ غلام عمر وکو بتکم قاضی دیا ہو۔ مثل فصب کے وربیت اور عاریت کی کا بھی علم ہے اور یہ تول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا بھی تام ہے اور یہ تول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا بھی تام او یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ود بیت و عاریت کی صورت میں اگر پہلے کو بتکم قاضی دیا ہے تو ضامن ہوگا میں ہمسوط میں ہے۔

ل چندروز كرواسط ليماجس كوجماري عرف بيل دست كردال بولتے بين ١٢ (١) يعني خالد ١٢ (٢) · سفيد حجمانا به واميد ١١٥ (٣) بلكر تحتن غلام ماذون بوتا (٣) اوّل كرواسطة ١١

#### مسكم مذكوره من امام الولوسف عمل المستعمل من منقول روايت الم

ائن ماعد نے ایام ابو یوسف رحمت الله علیہ سے روایت کی ہے کہ اگر زید نے کہا کہ یہ بزار درم جھے عمرو نے ور بعت دیے چیں ٹیل بلکہ بکرنے دیئے جیں اور عمروعائب ہے لیل بکر نے وہ درم لے لیے پھر عمرو حاضر ہوا لیں اگر زید ہے ان درموں کے شل درم لے لیے قو بکر پھر زید ہے کچھ ٹیل لے سکتا ہے اور آگر عمرونے آ کر بکر ہے وہ درم لے لیے تو بکر پھر زید ہے اس کے شل نے گا یہ بچط عمل ہے۔

زید کے قبضہ میں ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ بیدرم عمر و کے ہیں پھر اس کے بعد کہا کہ نیس بلکہ بکر کے ہیں تو بیدرم عمر و کولیس مراہ میں خصی میں۔

مے میں میں مرحمی میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بیددار عمروکا ہے چراس کے بعد کہا کہیں بلکہ فالدکا ہے تو عمروکو ملے گا اور بکرکو یکھیند ملے گا۔ای طرح اگر کہا کہ بیددار عمروکا ہے چر بعداس کے بعد کہا کہ عمروکا اور بکرکا ہے یا میرااور عمروکا ہے تو تمام دار صرف عمر وکو ملے گا۔اگر پہلے ہی ہے۔ ملاکر ہوں کہا کہ بیددار عمرود بکرکا ہے تو دونوں کو برا برتقیم ہوگا یہ میں وہ میں ہے۔

ائن ساعد نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ زید کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس نے کہا کہ یہ غلام میرے بیاس عمر و کا مال مضار بت ہے چھر کہا کہ عمرو نے جھے پانچ سودرم ویئے تھے میں نے اس سے بیغلام خریدا ہے اور عمرو نے کہا کہ بلکہ میں نے تھے بیغلام دیا ہے تو عمرو کا قول قبول ہوگا اور غلام اس کو سلے گا اور یہی تھم عروض و عقار و کیلی و وزنی وغیرہ چیز د ل میں جاری ہے رہے یا میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے سودرم وسود بناراورا کیکر گیہوں عمرو کے قصب کیے جی پیش بلکہ بکر کے قصب کیے جی تو زید پر دونوں میں سے جرا کیک کے واسلے بیرسب چیزیں لازم آ کمیں گی اور اگریہ چیزیں معین ہوں تو سب پیملے تھی لیسی عمر وکودلا دی جا کمیں گی اور بکر کواس کے مثل دلا دی جا کمیں گی بیمین میں لکھا ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے حمرو سے ہزارورم فصب کرلیے اور بکر ہے مودینار فصب کیے اور خالدے ایک کر حمیوں فصب کیے ہیں توجس کے ہیں توجس چیز کا اس نے تیسر سے لیعنی خالد کے واسلے اقرار کیا ہے وہی چوتھے لیعنی شعیب کو مدر میں میں توجس کے دور سے میں توجس کے دور سے میں توجس کو میں میں توجس کو توجس کو توجس کو توجس کو توجس کے بیان توجس کو توجس کے بیان توجس کو توجس کو

ڈاٹروی پڑے کی پیمیاسرتسی میں ہے۔

اگرزید کے عرویروں درم ابیش اوروں درم اسود جیں ہی قرض خواہ نے کہا کہ بن نے تھے ہے ایک درم اسود وصول پایا ہے بنی بلکدا بیش وصول پایا ہے باس کے بریکس کہااور قرض وار نے کہا کہ دونوں تو نے جھے ہے وصول کر لیے جی تو ایک درم ابیش کا وصول کرنالازم آئے گا اورا کر قرضہ بنی درم اوروس دینار ہوں اور قرض خواہ نے کہا کہ بنی نے تھے ہے ایک دیناروصول پایانیں بلکہ تو نے ایک درم وصول پایا اور قرض وار نے کہا کہ بین بلکہ تو نے ایک درم وایک دیناروصول کیا ہے تو دونوں کے وصول پانے کا تھم کیا جائے گا می بید علی میں ہے۔

اگر ذید برایک چک بی سودرم اور دوسری چک بی سودرم ہوں اور قرض خواد نے کہا کہ بی نے اس چک کے درموں ہے دی درم وصول پائے ہیں بیس بلکداس دوسری چک ہی ہے دی ورم پائے ہیں توبیدی بی درم قرار دیئے جا کیں گے زید کو اختیار ہے جا ہے جس چک بی سے خار کرے بیمسوط بی ہے۔ اگرزید کے عمر و پرسودرم ہوں اور بکر پر دوسر سے سودرم ہوں اور ہرائیک قرض داردوسر سے کا تغیل ہے اور ہر مال علیحد و چک علی ہویا دونوں ایک بی چک بلی تحریم ہوں ایس زید نے کہا کہ جس نے عمر و سے دس درم لیے بی تبین بلکہ بحر سے لیے بیں تو ہرائیک سے دس درم وصول پانے لازم کیے جا کیں گے۔ ای طرح اگر دو تحصوں نے لیتن عمر و و بکر نے خالد کی طرف سے شعیب کے لیے کفالت کی اور شعیب نے کہا کہ عمی نے عمر و سے دس درم پائے تی بلکہ اس سے پائے بیں تو دونوں سے پانا دس دس درم کالازم کیا جائے گا میرمجیط عمل ہے۔

اگرزید کے عمرو پر بزاردرم ہوں ہی زید نے کہا کرتو نے سودرم ان میں سے اپنے ہاتھ سے بھے دیتے ہیں پھر کہا کہیں بلکھ اپنے غلام کے ہاتھ میں بیدرم جھے بھی دیئے ہیں تو بیسوی درم اقرار پائیں گے اس سے زیادہ وصول پانا اس پر لا ذم نہ کیا جائے گا اور اگر عمر دکی طرف سے خالد تغیل ہوا ورزید نے کہا کہ میں نے تھے سے درم پائے ہیں تبیں بلکہ تیرے تغیل خالد سے پائے ہیں تو ہرا یک سے سودرم پانے کا تھم اس پر ہوگا پھراگر زید نے عمر وو خالد ہرا یک سے تم لینی چاہی تو دونوں پر تم نہ آئے کی بیرحادی میں ہے۔

الآید نے اپنے قرض دار عروے کہا کہ عن نے تھے ہے سودرم دصول پائے ہی عروف کہا کہ اور دی درم عن نے تھے بھی دیے ادر ایک کپڑ ادی درم کو تیرے ہاتھ فر و خت کیا ہے اور زید نے کہا کہ تو نے کہا اور بیای سو میں وافل ہے تو قسم ہے ای کا قول قبول ہوگا اور لیکن مشارکے نے کہا کہ اگر عروف کہا کہ دی درم عن نے تھے بھیج و یے الی آخرة لیمی بدون لفظ اور کے بیان کیا اور زید نے تھد بن کی تو سودرم مع نے تھد بن کی تو سودرم مع نے تھد بن کی تو صرف زید پرسودرم وصول پاٹالازم ہوگا اور آگر لفظ اور کے ساتھ عروف بیان کیا اور زید نے تھد بن کی تو سودرم مع ان معطوفوں کے دصول پاٹالازم ہوں گے اور ہمن کہا کہ دونوں صورتوں میں سوی درم وصول پاٹالازم ہوں گے اور ہمن کہا کہ دونوں صورتوں میں سوی درم وصول پاٹالازم ہوں گے اور ہمن کے جو بیری علی ہے۔ یہی کے میری کے اور کی میں ہے۔

زید نے عرد سے ایک متاع تر بدی بجرعرد نے کہا کہ علی نے زید سے دام دصول پائے بجر کہا کہ جھ پرزید کے ہزار درم سے میں نے بدلا کر دیا تو عرو کی تصدیق نے من کر ایا بجر کہا کہ میں نے تیر سے تعیمی نے بدلا کر دیا ہے تو تعمد بن کی جائے گی ای طرح اگر کہا کہ بی سے بحد سے اس کی برا و ت کر کی اور کہا کہ بی سے موگا اور اگر بدلا کر ما اور کہا کہ بی سے موگا اور اگر بدلا کر ما اور کہا کہ بی نے تھ سے دام وصول کر ما پہلے ذکر کیا اور کہا کہ بی نے آئے سے دام وصول پانے ہیں تو اس کی تھ سے دام بھی پرآتا تھا بدلا کر لیا بھر کہا کہ بی نے تھ سے دام وصول پانے بیس بلکہ جو تیر سے بزار درم جھ پرآتے ہے اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر یوں کہا کہ بی نے تھ سے من وصول پایا ہے تیس بلکہ جو تیر سے بزار درم جھ پرآتے تھا ان سے بدلا کر دیا ہے تو تصدیق نے کی اور اگر یوں کہا کہ بیس نے تھ سے دام بحر پائے تین بیس بلکہ اس تر ضد سے جو تیرا بھی پرآتا تھا بدلا کر دیا ہے تقد لی کی جائے گی میں ہے۔

گياربولھ باب⇔

جومال کسی شخص کوکسی شخص سے ملااس کا دوسر ہے کے واسطے اقر ارکرنے اور جو مال اپنا کسی شخص پر ہے اس کا دوسر ہے کے واسطے اقر ارکرنے کے بیان ہیں اگرزیدنے کہا کہ یہ چیز جھے عمرونے دی ہاوریہ چیز بکر کی ہے اس نے اگرزیدنے کہا کہ یہ چیز بھی عمرونے دی ہاوریہ چیز بکر کی ہے اس نے بھی ذید کو دینے کا تھم کیا تھا اور بکر نے اس کی تقدیق کی تو زید کو اختیار ہے دونوں ٹی سے جس کو چاہے واپس کر دے اور اگر بکرنے زید کو دینے کے واسطے تھم دینے سے انکار کیا تو زید اس کو عمر دکونہ دے واسطے بچھ ضامن نہ ہوگا اگر عمر دو جکر ہرا یک نے دید کو دینے کے واسطے بچھ ضامن نہ ہوگا اگر عمر دو جکر ہرا یک نے

ا پی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر وکو ملے گی اور بکر کے واسطے زیر پچھ ضامن نہ ہوگا اور جب زید نے عمر وکو وہ چیز والیس کر دی تو خواہ عمر و مالک ہویا نہ ہوزید ہری ہوگیا یہ محیط سزھسی میں ہے۔

زید کے پاس بڑار درم بیں اس نے کہا کہ یہ بڑار درم عمرو کے بیں اور جھے فالد نے دیئے بیں پس اگر فالد نے اتر ارکیا

کہ یہ بڑار درم عمرو کے بیں اور بیس نے اس کے عظم سے زید کو دیئے بیں تو بڑار درم عمرو کے ہوں گے اور اگر فالد نے اس سب سے
انکار کیا اور ہڑار درم براپی ملک کا دعویٰ کیا تو زید بیدرم عمر وکود سے فالد کو فدد سے بھراگر بدون علم قاضی کے عمر وکو ویئے ہیں تو فالد کے
واسطے ضامی ہوگا بشر طیکہ فالد بیتم کھالے کہ واللہ شی عمرو کی طرف سے بیہ بڑار درم زید کوو بینے سکے واسطے مامور فی تھا۔ اگر اس نے
اس تیم سے کول کیا تو زید پر کھی ضامی نہ ہوگا اور اگر زید نے بھی قاضی عمرو کود ہے ہوں تو امام ابو پوسف کے نزد یک فالد کے واسطے
ضامی نہ ہوگا اور ام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ضامی ہوگا ہے بط میں ہے۔

زید کے قضدیں ایک باندی ہاس نے کہا کہ یعروی ہاس نے بچھے وو بیت دی ہے پھر کہا کہ بلک فالد کی ہاس نے بچھے ور بیت دی ہے اس نے بچھے ور بیت دی ہے اس کے بھے ور بیت دی ہے اس کی ہے وہ بیت دی ہے اس کی ہے اس کے بیٹر کا ان کی ہوگی تیم کیا ہے۔

نوادر بن ساعد میں امام تحدر حمته الله علیہ بے روایت ہے کرزید کے پاس بزار درم بیں اس نے کہا کہ بیددرم عمرو کے بیں جھے خالد نے ود بیت رکھنے کو دیئے بیں اور عمرو نے کہا کہ بیمبر سے بیل تو نے بچھ سے خصب کر لیے بیل تو امام محدر حمته الله علیہ نے فرمایا کہ میں بیدرم عمر وکود لا دوں گا پھرا کر خالد آیا اور اس نے عمرو کے درم ہونے سے انکار کیا تو زید دومر سے بزار درم خالد کو ڈائڈ دےگا اور عمرو سے پچھوا پس نیس کے سکتا ہے بیمجیط میں ہے۔

اگر زید نے کہا کہ میہ بزار درم عمرو کے بین خالد نے بچھے قرض دیتے ہیں اور دونوں نے اپنی اپن ملک کا دعویٰ کیا تو یہ درم عمر وکو د لا ہے جائیں گے اور خالد کے زید پر دوسرے برار درم لا زم ہوں گے پی خلاصہ ٹس ہے۔

اگرزید کے تبضہ میں ایک غلام ہواس نے کہا کہ بیغلام عمر وکا ہے میرے ہاتھ اس کو خالد نے بیچا ہے اور عمر و و خالد ہرایک نے غلام کا دموی کیا تو غلام عمر وکو دلایا جائے گا بشر طیکہ وہ جس کھا لے کہ میں نے خالد کو فروخت کرنے کا تھم بیس دیا تھا اور بائع کے داموں کی ڈگری زید پر ہوگی میمسوط میں ہے۔

منتی بھی بینی بن ابان نے امام محر رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ زید کے قبضہ میں مال ہے اس نے کہا کہ بجھے آ دھے نفع کی مضار بت پر محرو نے دیا بی طالا نکد عمر و غائب ہے پھر زید نے کہا کہ جو پچھی نے اقرار کیا تھا کہ یہ مال عمر و کا ہے اس نے آ دھے نفع کی مضار بت پر بجھے دیا ہے سب میں نے باطل کیا اس مال میں اس کا پچھینیں ہے یہ مال خالد کا ہے۔ اس نے بچھے آ دھے نفع کی مضار بت پر دیا ہے اور یہ خالد حاضر ہے اس نے تھد بی کی کہ میں نے بچھے دیا ہے تو اس مال سے خرید و فروخت کر اور نفع المحا نفع کی مضار بت پر دیا ہے اور یہ خالد حاضر ہے اس نے تھد بی کی کہ میں نے بچھے دیا ہے تو اس مال سے خرید اور نفع المحا یا پھر عمر و آ یا تو یہ مال ای کا مضار بت پر قرار دیا جائے گا اور جو پچھ نفع آ یا ہے وہ زید اور عمر و کے در میان آ دھا آ دھا تھیم ہوگا اور خالد کو پھر نے اس کے شل مال خالد کو ڈائڈ دے گا اور بی تھم ود بیت میں جاری ہے اگر زید نے کہا کہ یہ مال میر سے پاس عمر و کی ود بیت ہے صالا تکہ عمر و غائب ہے پھر کہا کہ میں نے اپنا اقرار باطل کیا یہ مال میر سے پاس خالد کو دیست ہے پھر وہ مال زید کے پاس تلف ہوگیا تو عمر و کے واسطے ضامین نہ ہوگا اور خالد کے داسطے ضامی ہوگا ہے طیس ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ یہ ہزار درم عمرو کے ہیں اس نے بیدرم میرے پاس خالد کے ہاتھ ود بعت رکھنے کے بھیج ہیں اور ان

دونوں نے اپنی اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر دکولیس مے لیکن اگر عمرہ کے کہ میر سے نہیں بیں تو غالد کولیس مے اور غالد المجنی کو یہ افقیار نہیں ہے کہ مال معین اپنے مرسل بعن بیعینے والے کے غائب ہونے کی حالت میں واپس کر لے بیمیط سزتسی میں ہے۔ اگر زید نے اقر ارکیا کہ بین غلام جو میرے قبضہ میں ہے عمر و کا ہے عمر و نے اس کو خالد سے خصب کر لیا ہے تو عمر و کے تام غلام کی ڈگری ہوگی ہے۔

اگرزید نے کہا کہ پیٹو عمروکا ہے اس نے فالد کے ہاتھ میرے پاس بھیجاتو ایام ابو ہوسف رحمت الشعلیہ نے فر مایا کہ بیٹو عمرو کو والیس وے اور زید کے بیٹ والد کو وقتی کی بشر طیکہ وہ اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور زید نے بدوں تھم قاضی کے عمر دکوو سے دیا ہوا در اگر بھکم قاضی وے دیا ہے قیا من فران میں ہے۔ اگرزید نے اقرار کیا کہ بیغلام جو میرے بیفت میں ہے عمر وکا ہے عمرو نے اس کو فالد سے فعسب کرلیا ہے تو عمرو کے نام غلام کی ڈکری ہوگی اور فالد کے واسطے زید پر پھوڈ گری بابت غلام کے نہ ہوگی خواہ زید نے وو فلام عمر وکو بھکم قاضی دیا ہو یا بلاتھم قاضی ویا ہو یہ جو یا بلاتھم قاضی ویا ہو یہ جو یا جو ایک کے اور فالد کے واسطے زید پر پکھوڈ گری بابت غلام کے نہ ہوگی خواہ زید نے وو فلام عمر وکو بھکم قاضی دیا ہو یہ جو یا بلاتھم قاضی ویا ہو یہ جو یا کہ دیا تھا ہے ہو کی گیا کہ یہ میں اغلام ہے تو عمروکی ڈگری ہوگی اور لڑکا آزاداور عمرو سے فاسب قرار یا ہے تا گا ای طرح آگرزید نے کہا کہ یہ لڑکا عمروکا بیٹا ہے اس نے اس کو میرے پاس فالد کے ساتھ بھیجا ہے تو یہ لڑکا گردی ہوگی اگر وہ وہوگی کرے اور اپنی فالد کے ساتھ بھیجا ہے تو یہ لڑکا گردی ہوگی کے اس نے اس کو میرے پاس فالد کے ساتھ بھیجا ہے تو یہ لڑکا گردی ہوگا گردی وہوگی کرے اور اپنی فالد کا نہ ہوگا یہ ہسوط میں ہے۔

ایک درزی نے اتر ارکیا کہ بیر کیڑا جو میرے قبضہ میں ہے عمر و کا ہے جھے خالد نے میر دکیا ہے حالانکہ دونوں میں ہے ہر ایک اپنی اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے تو کیڑا عمر و کا قرار دیا جائے گا اور بھی عظم رحمر یز و دھولی وسونار دغیرہ تمام کاریکروں کا ہے اور اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زویک درزی دوسرے کے واسطے یعنی خالد کے واسطے بچوضامن نے ہوگا یہ فرآوی قامنی خال جس ہے۔

اگرزیدنے کہا کر یہ کی اجھے میں قطع کرنے کے واسلے خالد نے دیا ہے حالا تکہ یہ کیڑا عمرو کا ہے اور وونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو اس کو فے گاجس نے زید کے میر دکیا ہے دوسرے کو کھوند کے گاکذافی الحادی۔

. اگرزید نے کہا کہ یں نے بیگڑ اعمرہ سے عارہت مانگا اس نے خالد کے ہاتھ میر سے پاس بھی دیا ہے قوعمرہ کو سلے گا اوراگر

دِن کہا کہ خالد نے جھکو یہ گیڑ اعمرہ سے عاریت لا دیا ہے اور دونوں نے دعویٰ کیا تو خالد کو دیا جائے گا بینی اپنی کی کو پر بیرا مرخسی میں ہے۔

کا ب الاصل میں ہے کہ اگر زید کے عمرہ پر بزار درم قرض کے اس کے نام سے ایک چک میں تحریم جی بھرزید نے اقر ارکر

دیا کہ جو مال اس چک میں ہے وہ خالد کا ہے تو یہ جائز ہے اور دصول کرنے کا حق ویکل کو حاصل ہوگا موکل وصول بیس کر سکتا ہے لیک

مصورت سے دصول کر سکتا ہے کہ وکیل ( مین بیر ) اس کو دیل کر سے اور دھنا پائے اہل کوف میں نہ کور ہے کہ مقرلہ کو بدون مقر کی طرف

ہے دکیل مقررہ ونے کے دصول کرنے کا اختیار ہے اور مشار کی نے فر مایا کہ کتاب الاصل میں جو تھم نہ کور ہے وہ اس صورت پر محمول ہوگا میز کو حاصل ہوگا مقرکو حاصل ہوگا میر کو حاصل کے دو اور مقرک کے مباشر ہونے کی اجاز ت دی ہے تو وصول کرنے کا حق مقرکہ کو حاصل ہوگا مقرکو حاصل نہ وگا میر میں جاتھ میں ہے۔

وگا ہر مجیط میں ہے۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ جو پھی میرا قر ضرعر و پر ہے وہ بکر کا ہے اور زید کے عمر و پر سو درم ایک چک علی اور وس و بتار دوسری چک علی تھے ہی زیدنے کہا کہ علی نے اپنے اقر ار علی صرف درم بی مراد لیے تھے لیکن بکر نے دونوں کا دعویٰ کیا تو دونوں قر سے بکر کو لمیں گے اور اگر زید عائب ہو گیا تو بحرکو عمر و سے مال کا نقاضہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر عمر و نے اقر ارکر لیا کہ زید نے بحر کے واسطے اس قر ضد کا اقرار کیا ہے تو عمر و پر بحرکو دیے ہے واسطے جرنہ کیا جائے گا اور اگر عمر و نے بحر کو دید ہی وصول کر کے اس میں ہے آ دھے بحر و پر بزار درم بوں اس نے اقر ارکیا کہ اس میں ہے آ دھے بحر کے بین تو جائز ہے اور زید تی وصول کر کے اس میں ہے آ دھے بحرکو وے گا اور اگر بحر نے زید پر منمان کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بیری بلا اجازت واقع بواا ورزید نے کہا کہ تیری اجازت سے ہو مقر کا تول بوگا اور اس پر منمان نہ آ کے گی اور اگر اجازت کا دعویٰ کیا تو مقر ضامن ہوگا بشر طیکہ بر تم کمالے کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی ہے کہ ان الحادی۔

اگرزید نے اقرارکیا کہ جوہری دو بیت عمروکے پاس ہدہ طالدی ہے قوجائز ہا درخالد کو عمرو سے لینے کا اعتبار نیل ہے لیک نہیں نہاں سے لیک فالد کود سے فالد کود سے دیئے قو دو پری ہو گیا اوراگر زیدی عمرو کے پاس چند چیزیں دو بعت ہوں اور زید نے کہا کہ شر ہے اسپنے اقرار عمل بعض چیزیں مراد لی جی تھے نہا ہے تھے نہا ہے تھے نہا کہ جمہوری ہوا اس کی تقصد بیل نہ کی جائے گی اوراگر عمرو نے کہا کہ جمہوری ہے تھے دو بعت دی ہے اور فالد نے کہا کہ جمہری ہا اجازت تھے وہ بعت دی ہے تو زید ضامن ہوگا بشر طیکہ فالد تم کھا لے کہ جمہر کی ہا اجازت اس نے دو بعت زید کو والی دے دی با اجازت اس نے دو بعت زید کو والی دے دی با اجازت اس نے دو بعت دی ہے اوراگر خالد نے اجازت کا اقرار کیا اور عمرو نے کہا کہ جس نے بدود بعت زید کو والی دے دی بالد کو والی دے دی ہوگئا تو قتم ہے ای کا قول تبول ہوگا لیکن اس بات جس خصوصت اور تم لینے کا حق زید کی موسل ہوگا بشر طیکہ اس نے خالد کی اجازت سے عمر وکو ود بعت دی ہو یہ موط جس ہے۔

باريو (١٥ باري

ایخ افر ارکوایسے حال کی طرف نسبت کرنے کے بیان میں کہ جس حال میں افر ارتیج نہیں اور اس کا تھم ثابت نہیں ہوتا ہے

اگرزید نے اقرارکیا کہ بھی نے اپنی حالت نابائنی بھی نجر کے واسطے ہزار درم کا اقرار کیا ہے اور بھر نے کہا کہ بیل بلک تو نے بعد بلوغ کے میر ہے واسطے بیا قرار کیا ہے قتم ہے مقر کا قول ہوگا ای طرح اگر کہا کہ بیل نے سوتے بھی بجر کے واسطے ایہ اقرار کیا ہے میں اقرار کیا ہے اور اگر کہا کہ بیل نے سوتے بھی بجر کے واسطے ایہ اقرار کیا ہے یا اس ما قرار کیا ہے کہ میر کا تم اس وقت معیز نے تی ہی بھی تھی ہے کہ بہب برسام لی نیاری کے میری عقل جاتی رہی تھی ہیں اگریہ بات دریافت ہو کہ اس کو یہ معیبت بیاری کی اس طور سے بھی تھی تو اس پر بچھالازم نہ ہوگا اور اگریہ بات دریافت نہ ہوتو مال کا ضامی ہوگا ہے۔

اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تھے سے حالت نابائنی میں نکاح کیا ہا اور قورت نے کہا کہ نیس بلکر قونے ایسے حال میں نکاح کیا ہے کہ دورت نے کہا کہ بیس بلکر قونے ایسے حال میں نکاح کیا ہے کہ ایسے کہ تو اس میں نکاح کیا ہے کہا کہ میں نے تھے سے جوی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے۔ اور قورت کہا کہ نیس بلکہ قونے مسلمان ہونے کی حالت میں جھے نکاح کیا ہے قوعورت کا قول قول ہوگا ہے جو میں ہے۔

اگر مورت نے اقرار کیا کہ میں نے اس مرد سے اپنی باندی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور وہ مورت پہلے باندی تھی مجرآ زاد ہو گئی اور شوہر نے کہا کہ میں نے اس سے بعند آزادی کے بااس سے پہلے نکاح کیا ہے تو دونوں برابر ہیں نکاح بالا تفاق جائز ہے اورا کریہ مورت پہلے بحر ہو بھر مسلمان ہوگئی اوراقرار کیا کہ میں نے اس مرد سے اپنے بحوی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور

ل برمام ایک عادی ہوتی ہے جن کے سب سے اوی کے حواس پر بیان ہوجائے ہیں اا

مرد نے کہا کہ میں نے اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس سے نکاح کیا ہے تو مرد کا قول مقبول ہوگا اور اگر عورت نے کہا کہ میں نے تھے سے تیری تابالغی کی حالت میں میاسو تے میں نکاح کیا ہے یا اس حالت میں نکاح کیا ہے کہ میں مغلوب العقل تھی اور مغلوب العقل ہوجانا عورت کا دریافت بھی ہوا ہے تو عورت کا قول تیول ہوگا کذائی الحادی۔

جور وومرد میں سے ایک نے اقرار کیا کہ نکاح غیر شوہر کی عدت ہیں واقع ہوایا غیر کے نکاح قائم ہونے کی حالت ہی یا بدون گواہوں کے واقع ہوایا اس مرد کے نکاح میں خاص میں اس مرد کے نکاح میں تھی اس جدون گواہوں کے واقع ہوایا اس مرد کے نکاح میں تھی اس وقت واقع ہوایا اس کو بہن اس مرد کے نکاح میں تھی اس وقت اس عورت ہوایا اس کی بہن کی عدت کے زبانہ میں نکاح ہوا ہے قد دونوں میں سے جوفض ان امور کا بدی ہوا س کا قول تبول نہ ہوگا ہیں اگر شوہران امور کا بدی ہوتو اس کے اقرار ہے دونوں میں جدائی کرادی جائے گی بیر فراو کی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے اس غلام کواپی ٹابانٹی میں مکا تب کیا ہے اور غلام نے کہا کہ بیس بلکہ حالت بلوغ میں تونے مجھے مکا تب کیا ہے تو زید کا قول قول ہوگا بیہ میسوط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمروے میں نے بیرچیز اپنے لڑ کمین میں لی یا ایسی حالت میں لی کہ میری عقل جاتی رہی تھی تو دونوں حالوں میں مال میں میں میں جسم میں جسم میں ا

من اس پر مال لازم ہوگا میرمیط مرحسی میں ہے۔

اگر کی آزاد نے اقرار کیا کہ ٹی نے عمرہ کے داسط اپنے اوپر ہزار درم کا قرار اپنے غلام ہونے کی حالت ٹی کیا ہے تواس پر مال لازم ہوگا۔ اس طرح اگر حربی نے اسلام لانے کے بعد اقرار کیا کہ ٹیں نے زید کے داسطے ہزار درم کا اقرار اس وقت کیا تھا کہ جب ٹی امان لے کر دار الاسلام ٹیں آیا ہوں تو مال اس پر لازم ہوگا ای طرح اگر کہا کہ فلاں مسلم دار الحرب ٹیں امان لے کر ہمارے بہاں آیا ہیں ٹیں نے اس کے لیے اس قدر مال کا اقرار کیا تھا تو مال اس پر ہولازم گا اور ای طرح اگر کہا کہ ٹیں نے زید کے واسطے ہزار درم کا اقرار دار الحرب ٹیں کیا تھا اور فی الحال و و دار الاسلام ٹیں ہے تو اس پر لازم ہوگا یہ بچیط ٹیں ہے۔

اگر آزادیا غلام نے کہا کہ میں نے زید کے واسطے بڑارورم کا اقرار کیا ہے حالانکہ زید غلام ہے قو مقریر مال لازم ہو گار پر چیط

مرحمی میں ہے۔

اگر حربی متامن کے وارالاسلام میں کسی مسلمان کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا تو اس برلازم ہوگا ہیں اگر اس نے کہا کہ و دارالحرب میں مجھے ادھاردیا ہے اور مسلمان نے کہا کہ دارالاسلام میں دیا ہے تو قرضہ اس پرلازم ہوگا خواہ اس کلام کواقر ارسے ملاکر کم پیا جدابیان کرے ای طرح اگر حربی متاض کسی دوسرے حربی مستامی یا ذمی کے واسطے اقرار کرے تو بھی بھی تھم ہے ای طرح اگر کم معین چرکی نسبت جواس کے قیفہ میں ہے اقراد کیا ہے کہ بی مسلمان حربی مستامی یا ذمی کی ہے تو بھی بھی تھم ہے اور حربی مستامی کی طرف سے نکاح وطلاق وعماق اور بچرے نسب اور جراحات اور حدقذ ف اور اجارہ اور کا لیت وان کے اشاہ کا اقرار جائز ہے یہ مبدوط میں ہے۔

اگرزید نے اپنے غلام کوآ زاد کیا پھر کہا کہ جب تو میراغلام تھا تب میں نے تیرا ہاتھ کا ٹاتھا اورغلام نے کہا کہ بعد آزادی کے کا ٹائے تو ایام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وایام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زویک غلام کا قول مقبول وزید ضامن ہوگا۔ ای طرح اگر کوئی حربی کا ٹائے تو ایام اعظم رحمتہ اللہ علیہ اسلمان سے کہا کہ میں نے تیرا ہاتھ کا ٹاور حالیکہ تو حربی وارا لحرب میں تھا یاس قدر تیرا مال میں سے لیا ورحالیکہ تو حربی وارا لحرب میں تھا اور حربی نے کہا کہ جو کچھتو نے کیا سب میرے مسلمان ہونے یا ذی بن جانے کے بعد

ا وه كافر جودان الحرب كاربخوالا باور يحددت كدا سطائن الكردار الاسلام على واقل مواما

باندى كوآ زادكرنااور بجيرى بابت اختلاف رونما جوتا

اگرائی با ندی کوآ زاد کردیا پھر کہا میں نے تھے ہے ہی پہآ زاد کرنے ہے پہلے لیا ہے اس نے کہا کہ نیس بلکہ بعد آزادی کے لیا ہے تو با ندی کووایس کرد ہاوروہ پھیآ زاد ہے اوراگر بید کیا کہ میں نے تھے سے لیا ہے تو دالی ندکر نے گااوراگر کہا کہ میں نے تھے ہیں ہوتا ہوگا اور اس کی تھا کہ میں نے تھے ہیں ہوتا ہوگا اور اس کے کہا کہ نیس بلکہ پہلے آزاد کیا ہے تو بچہ کے قابض کا قول تبول ہوگا اور بھی تھا کہ ابرت کی صورت میں ایساوا تع ہونے میں ہوتا عورت کا قول اوراگر واوراگر کے دونوں کے تعنہ میں ہوتا عورت کا قول اوراگر دونوں کے تعنہ میں ہوتا عورت کا قول اوراگر دونوں کے تعنہ میں ہوتا عورت کا قول اوراگر دونوں کے تاب کی سورت میں ایسے اختلاف میں مولی کا قول تبول ہوگا ہے میں ایسے اختلاف میں مولی کا قول تبول ہوگا ہے میں میں ہے۔ میں ایسے اختلاف میں مولی کا قول تبول ہوگا ہے میں میں ہے۔

اگرزید نے اپناغلام آزاد کیا پھر عمرد نے افرار کیا کہ میں نے ہزار درم اس قلام سے اس کے قلام ہونے کی حالت میں لیے
ہیں اور غلام نے کہا کہ تو نے بعد آزادی کے جمدے لیے ہیں تو غلام کا قول مقبول ہوگا۔ ای طرح آگر غلام کو مکا تب کیا پھریہ افرار و
اختلاف واقع ہوا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر زید نے اس غلام کوفروخت کیا پھر ایک خفس نے افرار کیا کہ میں نے اس غلام سے سو درم
اس وقت غصب کیے جب بیزید کا غلام تھا اور دوسرے مالک نے کہا کہ بیل تو نے اس وقت غصب کیے ہیں جب میرا غلام تھا تو
دوسرے کو مال ملے گا اور بھی تھم جراحات کے افرار وا ختلاف میں ہے بیر حادی میں ہے۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ میں نے عمر دکی آ کھ ایکوڑوی پھراس کے بعد زید کی آ کھ جاتی رہی اور عمر و نے کہا کہ تونے مری آ کھ پھوڑی در حالیکہ تیری آ کھ ٹابت تھی اور زید نے کہا کہ بیں بلکہ میں نے تیری آ کھ پھوڑی در حالیکہ میری آ کھ جا چکی تھی تو عمرو کا قول تیول ہوگا یہ مسوط میں ہے۔

اگراقر ارکیا کہ بیں نے اپنے غلام ہونے کی حالت میں زید کے ولی تول کیا ہے اور زیدنے کہا کہ بیں بلکہ بعد آزادی کے تو نے قبل کیا ہے تو اس پر پچھالازم نیآ ہے گا پیچیا سرحسی میں ہے۔

اگردومتفاونین علی سے ایک نے اقر ارکیا کددوسرے پرشرکت سے پہلے کا زید کا قر ضدہ اوراس دوسرے نے اتکارکیا اور زید نے دون کی کیا کہ بیقر ضد طالت شرکت کا ہے تو دونوں کے ذمد لازم ہوگا اور اگر ایک نے اقر ارکیا کدی قر ضد شرکت سے پہلے کا

صرف بھے پر ہے شریک پرنہیں ہے اور زید نے شرکت میں ہونے کا دعویٰ کیا تو مال اس پراوراس کے شریک پر لازم ہوگا اوراگر باہم سب نے تصدیق کی کہ بیقر ضد شرکت ہے پہلے کا ہے تو دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے حصد قر ضد کے واسطے ماخوذ نہ ہوگا اوراگر دونوں میں ہے کوئی مرکمیا یا دونوں جدا ہو گئے بھراکیہ نے شرکت میں قر ضد دونوں پر ہونے کا اقر ادکر دیا تو خاص ای پر لازم آ ہے گا کذانی الحادی۔

اگرمبلمان نے معبوضہ شراب یا سورکا کی ذی کے لیے اقراد کیا تو جائز ہے اس طرح اگر ذی نے کی مسلمان کے واسطے معین موجودہ شراب یا سورکا اقراد کیا تو اس بھی جائز ہے اوراگر مسجلکہ شراب یا سورکا اقراد کیا تو اس پر پیجولا زم ندآ نے گا اوراگر مسلمان نے کی ذی کے واسطے الی شراب یا سورکا اقراد کیا جو تلف کر دی ہے تو اس پر قیت اس کی واجب ہوگی اوراگر کوئی ذی اسملمان ہوگیا بھر دوسرے ذی نے اقراد کیا کہ بھی نے اس کا سوراس کے اسلام کے بعد تعف کر دیا اور مسلم نے کہا کہ تو نے میرے مسلمان ہوگیا بھر دوسرے ذی نے اقراد کیا کہ بھی نے اس کا سوراس کے اسلام کے بعد تعف کر دیا اور مسلم نے کہا کہ تو نے میرے مسلمان ہوگیا جو نے نے پہلے تلف کیا ہے تو شیخین کے فرو کے ذی اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اورا مام تھر دھت اللہ علیہ کر دیا ہونے کی حالت میں بیشراب ہے۔ اس طرح اقراد کیا کہ بی نے اپنے حربی ہونے کی حالت میں تلف کر دی ہونا اس سے پہلے دریا فت ہوا ہے تو اس ہی بھی دریافت ہوا ہے تو اس ہی بھی اختلاف نہ کورواقع ہے ریمبوط میں ہے۔

نبرقو (١٤ باب ٢٠٠٠

ان صورتوں کے بیان میں جوشر کت کا اقر ار ہوتی ہیں اور جونہیں ہوتی ہیں اور اپنی اور دوسر سے بیان میں جوشر کت کا اقر ار ہوتی ہیں اور کئی دوسر سے خص کی مشتر کہ چیز میں اقر ار کرنے اور اپنے اور دوسر نے اور کئی چیز کا اپنے اور دوسر نے کے واسطے ملک کا اقر ار کرنے کے بیان میں

اگرکس کے بعنہ میں ایک غلام ہے اس نے کہا کہ زیدگی اس میں شرکت ہے قوام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زویک زید کو اس کا آ دھا ملے گا اور اہام محدر حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقدار بیان کرنے میں مقرکا قول قبول ہوگا اور اس پر اتفاق ہے کہا گر بوں کہا کہ زید اس غلام میں اشریک ہے یا بی غلام میں اشریک ہے یا بی غلام میں اشریک ہے یا بی غلام میں اور زید کا ہے تو دونوں میں برا بر تقسیم ہوگا اگر اپنے اقرار سے ملاکر کہا کہ زید دسویں مصرکا شریک ہے تو اس کا قول قبول ہوگا یا بوں کہا کہ یہ غلام میں ااور ذید کا ہے میں اور و تہائی ہے اور زید کا ایک تبائی ہے تو اس میں شریک ہیں تو امام ابو یوسف زید کا ایک تبائی ہے تو بھی اس کا قول لیا جائے گا۔ اگر کہا کہ یہ غلام میر ااور میر سے ساتھ فلاں وفلاں اس میں شریک ہیں تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے نزو یک مقدار بیان کرنے میں مقرکا قول تبول ہوگا ہے میں معرفی ہوگا ہوگا ہے۔

ابن ساعہ نے امام محدر حسد اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید نے کہا کہ عمر و کے اس غلام میں ہزار درم ہیں تو غلام زید کا ہوگا اور ہزار درم عمر و کے اس غلام کی وات میں شرکت ثابت اور ہزار درم عمر و کے اس کی گرون پر قرضہ ہوں کے لیکن اگر اس کے اقرار میں کوئی ایسالفظ ہوجس سے غلام کی وات میں شرکت ثابت ہو۔ مثلاً یوں بیان کرے کہ میں نے بیغلام خرید اس میں عمر و کے اس کیڑے ہو۔ مثلاً یوں بیان کرے کہ میں بنے بیغلام خرید اس میں جزیاداکر نے کہ شرط پر یودویاش رکھتا ہے ہوار دور میں تو شرکت ہوسکتی ہے اور اگر کہا کہ عمر و کے اس کیڑے دوکا فرجودار الاسلام میں جزیاداکرنے کی شرط پر یودویاش رکھتا ہے ہوا

من جرار درم جیں اور ایسا کوئی لفظ نہ بولاجس سے کٹرے میں شرکت ثابت ہوتو بیشر کت نہ ہوگی بلکہ کٹرے میں سے ہزار درم عمر وکو ملیں گے اور اگر کہا کہ اس بر ذون میں ممرد کے ہزار درم ہیں تو اس میں سوائے شرکت کے کوئی صورت نہیں ہے بس شرکت قرار دی

جائے کی بیمیط میں ہے۔

اگر کسی دار میں ایک بیت معین کی نسبت ایک شریک نے دومرے شریک کے واسطے اقر ارکر دیا تونی افعال مداقر ارنہیں سیج ہے گر دار کوئفتیم کرنے کے بعد اگر میہ بیت مقر کے حصہ ش پڑے تو دوس پٹریک کے میر دکر دے گا اور اگر وہ بیت اس کے شریک ے حصد میں آیا تو مقر کا حصد اس سے اور شریک مقرل کے درمیان موافق دونوں کے تق کے تقسیم ہوگا کداس میں مقراس بیت کے تمام مروں سے اور مقرلہ باتی دار کے نصف سے سوائے اس بیت کے حصد دار ہوگا۔ ای طرح اگر کسی خاص راستہ یا دیوار کا اقر ارکیا تو بھی الیابی ہوگااور سے تین کے زور یک ہواور امام محدر حمد الله علیہ کے زور کے مقرلہ بیت کے آ دھے گزوں سے اور مقرنسف باقی دار سے حصہ دار ہوگا مثلاً اگر دار کے سوگز ہوں اور بیت دس گز کا ہوتو سیخین کے نز دیک مقرلہ دس گز ہے اور مقر پیٹیالیس گز ہے شر یک ہو گانی داردوتوں میں گیارہ حصوں پرتغتیم ہوگا دو حصد مقرار کوا درنو حصہ مقر کوملیں سے اور امام محدر حمته القد علیہ کے نز ویک مقرار کو یا نجے اور مقرکو ہینتالیس گز کاحق ہے پس اس کومقر کے حصہ کا دسوال دیا جائے گا ای طرح اگر دوشریکوں ہیں ہے ایک نے ایک دارمشتر کہ کے عاص بیت کی دوسر سے شریک کے واسطے وصیت کی اور مرگیا تو بھی مبی صورت تقسیم ہوگی بیمچیا سزنسی میں ہے۔

اگرایک جمام دوشریکوں میں مشترک ہے ایک نے اقرار کیا کہ اس میں سے درمیانی بیت دوسر مے مخص کا ہے یعنی کسی فالث اجنبی کے لیے اقر ارکیا تو جائز نہیں ہے اور مقرلہ کو اختیار ہے کہ مقرے اس بیت کو آ دھی قیمت ڈ انڈ لے۔

قلت 🏠

اں وجہ ہے آ دھی قیمت لے گا کہ تمام بیت مقر کانہیں ہے بلکہ وہ آ دھے کاشریک ہے اس واسطے آ دھے میں اقرار جائز ہے تحرچونکه مشترک ہے اس واسطے عین میں جائز نہیں قبت میں جائز ہے واللہ تعالی اعلم۔

اگرنصف حمام یا تہائی حمام کا دوسرے مخص غیر کے واسطے اقر ارکیا تو جائز ہے بیمسوط میں ہے۔

ایک تواردو فخصوں میں مشترک ہے اس کا علیہ کے اندی کا ہے ہیں ایک نے اقرار کیا کداس کا حلیہ زید کا ہے توبیا قراراس کے شریک پر جائز ندہوگا اور مقرل کو حلید کی آ دھی قیمت ڈھلے ہوئے سونے سے اداکرے گا۔ ای طرح اگر کسی بیت مشترک کے شہتر کا دوسرے کے داسلے اقر ارکیا تو مقرلہ کواس کی آ وھی قیمت وے گا۔ ای طرح اگر ایک دیوارمشترک کی اینوں یا سنون یا چوکھٹا درواز و کا جو مشترک ہے کسی کے واسطے اقر ارکر دیا تو بھی میں صورت ہے میاوی میں ہے۔

اگراکی ممٹوی کپڑوں کی و جھنصوں میں مشترک ہے اس میں ہے ایک خاص کپڑے کا کسی مخص کے واسطے اقر ارکیا تو اس کیڑے میں ہے جس قدر حصہ مقرر ہوگا و ومقرلہ کو ملے گا کذانی المبسوط اور باندی غلام دحیوا نا ہے کا بھی بہی تھم ہے کذانی الحادی۔

ا یک دار دو تخصوں میں مشترک ہے ہی ایک نے کہا کہ تمام دارے دموان حصد میرے حصد کا زید کا ہے تو جائز ہا اور دار کے دی حصد کیے جائیں گے اس میں سے پانچ حصد مقرلہ کو ویئے جائیں گے اور اس نے تمام دار سے دسویں حصہ کا زید کے واسطے اقرار کیا ہاں واسط ایک حصدان یا ج حصول میں سے زید کو فے گا اور جار حصد مقر کے باس رہیں گے اور اگر یوں اقرار کیا کہ تمام دار کا چوتھائی نید کا ہے اور باتی ہم دونوں میں مشترک ہے اور شریک نے اس سے اٹکار کیا تو مقر کا حصداس کے اور مقرا کے درمیان

حصول میں تقلیم ہوگا تین مقر کواور دو حصہ مقرلہ کولیں گے میر محط سرحسی میں ہے۔

#### دواشخاص میں مشترک ولاء کا بیان 🌣

اگرایک دار دو مخصوں میں مشترک ہے ایک بیت معین کا زید کے داسطے اقر ارکیا اور شریک نے اس سے انکار کیا مگر شریک نے دوسرے بیت معین کا اقرار کیا اور پہلے شریک نے اس سے انگار کیا تو دار دونوں میں برابر تقسیم ہوگا جس کے حصہ میں اس کا بیت آیا کہ جس کا اس نے مقرلہ کے داسطے اقرار کیا ہے تو وہ بیت مقرلہ کودے دے گا اور اگر اس کے حصہ میں نہ آیا تو اس کا حصہ اس کے ادر مقرلہ کے درمیان اس بیت اور باتی آ دسے دار پر سوائے بیت کے تقسیم ہوگا میں سوط میں ہے۔

ایک داردو فخصوں عمر و و خالد بی مشترک ہے چھرا یک عمر و نے اقر ارکیا کہ بیدارہم دونوں اور ذید کے درمیان میں تہائی ہے اور خالد دوسر سے شریک نے اقر ارکیا کہ بیدارہ بم دونوں اور ذید اور بکر کے درمیان چار جھے برابر ہے تو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے قول کے موافق جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے لیجی زیدوہ خالد کے پاس آئے گا اور جو پچھاس کے بقضہ میں ہے اس کا چوتھائی لے لے گا اور یہ چوتھائی عمر و کے مقبوضہ میں ملاکر دونوں برابر بانٹ لیس کے اور جس قدر خالد کے پاس بچادہ اس کے اور بکر کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے تول شرق فی الدے مقبوضہ میں سے پانچواں حصہ لے گا اور باتی قول شل تول امام ابو بوسف رحمت اللہ علیہ ہے ہی جو گا میں ہے اس کے اور جس میں ہے بانچواں حصہ لے گا اور باتی قول شل تول امام ابو بوسف رحمت اللہ علیہ ہے ہی جو گا میں ہے۔

اگرایک قوم کا ایک راستہ خاص ہے اور اس پر ایک درواز ولگا ہوائے قوم کے ایک شخص نے کسی غیر شخص کے واسطے اس راستہ شی اقرار کیا تو اس کا اقرار باقی شریکوں پر جائز نہ ہوگا اور جب تک باہم تقتیم نہ کریں تب تک مقراله اس راستہ ہے گذر نہیں کرسکتا ہے اور اگر بعد قسمت کے وہ موضع اس مقر کے حصہ میں پڑاتو رہا قرار اس پر جائز ہوگا اور اگر دوسرے کے حصہ میں آیا تو مقرالہ کو اختیار ہوگا کہ مقر کے حصہ میں سے بعد دحصہ اس راستہ کے بٹالے بیرحادی میں ہے۔

انک نہر تمان آ دمیوں میں مشترک ہے ایک شریک نے دسویں حصہ نہر کا ذید کے داسطے اقرار کیا تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر یوں اقرار کیا کہ دسواں حصہ زید کا اور پاتی نہر ہم متیوں میں مشترک ہے تو جس قدر حصہ مقر کے قبضہ میں لینی ایک تہائی ہے دہ چا دصہ ہوکر ایک حصہ مقرلہ کو دیا جائے گا اور اگر اپنے واسطے تہائی نہر کا دعویٰ کرتا ہے تو جس قدر اس کے پاس ہے وہ اس کے اور مقرلہ کے در میان تیرہ حصہ ہوکر تین حصے مقرلہ کو اور دس حصے مقر کولیس کے میر محیط سرجسی میں ہے۔

ای طرح اگرچشمہ یا حوض تین مخصوں میں مشترک ہواوراس طرح اقرارواقع ہواتو بھی بھی تھم ہے بیم ہوط میں ہے۔ توادر بن ساعہ میں ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ سے دواہت ہے کہ دوخضوں کے قبضہ میں ایک دار ہے ہرایک نے دوسرے پریہ گوائ دی کہ اس نے عرفی کے واسطے تصف دار کا اقرار کیا ہے اور ہرایک اس اقرار ہے منکر ہے تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کے مقوضہ اسمی مدی کا پچھوٹی نہیں ہے ادراگر ہرایک شریک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ دوسر سے شریک پریہ گواہی دی کہ اس نے اس مدی کے واسطے آ دھے دار کا قرار کیا ہے تو مدی دونوں سے آ دھا دار لے لے گارہ بچیا میں ہے۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ یہ جو غلام میرے قبضہ میں ہے میرے اور عمر و کے درمیان مشترک ہے پھر کہا کہ بیغلام میرے اور بکر کے درمیان ہے پھر بعداس کے کہا کہ میرے اور خالد کے درمیان ہے پھرسب نے قاضی کے پاس تائش کی تو عمر و کے تام آ دھے غلام کی اور بکر کے تام چوتھائی غلام کی اور خالد کے تام آ ٹھویں حصہ غلام کی و گری ہوگی اور باتی آ ٹھواں حصہ زید کے پاس دے گا ای طرح اگر بیا قرار کسی میت برکیا جس کابدوارث ہے تو بھی بھی تھم ہے کذافی الجادی۔

آیک تھیلی جس میں ہزار درم ہیں دو محصول کے قضد میں ہے ہیں ایک نے زید کے داسطے آ دھے مال کا اتر ارکیا ہیں اگریہ کہدکر کہ اس کا آ دھا تیراہے چپ ہور ہاادر دوسرے شریک نے انکار کیا تو مقرکہ کو مقر کے مقبوضہ کی دوتہائی ملے گی ادراگر ہوں کہا کہ اس کا آ دھا تیراہے ادر ہاتی آ دھامیر سے ادرمیر سے شریک کے درمیان مشترک ہے تو بھی بھی تھم ہے ادراگر ہوں کہا کہ یہ تھی میرے اور تیرے درمیان آ دھی آ دھی ہے تو اس کامقوضہ دونوں میں برابر تقیم ہوگا یہ محیط مرضی میں ہے۔

اگر زیردعمرودونوں میں سے زید نے بحر سے کہا کہ پیشلی آ دھی میری اور آ دھی تیری ہے اور عمرو نے کہا کہ تہائی بحری اور دونوں تہائی دید کے مقبوضہ کے ساتھ طاکر دونوں تہائی میری ہے اور زید نے تقعدیت کی تو بحر عمرو سے اس کے مقبوضہ کی تہائی لے لے گا آور یہ تہائی زید کے مقبوضہ کے ساتھ طاکر دونوں بر این تقسیم کر ایس سے اور امام محمد رحمته اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمرو سے بانچواں حصہ لے گا اور زید کے مقبوضہ میں طاکر دونوں بر این تقسیم کر ایس سے اور اگر اس نے کل کا دونوی کیا تو امام ابو بوسف دحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی بحر بر ایک سے اس قدر لے لے گا جس قدر اس نے افراد کیا ہے اور امام محمد دحمتہ اللہ علیہ کے فرد کے عمرو سے اس کے مقبوضہ کا بانچواں حصہ اور زید سے اس کا مقبوضہ کا آ دھا لے گا ہے کا فیا فی مقبوضہ کا آ

اگرزید نے کہا کہ کمری تہائی ہے اور دو تہائی میری ہے ادر عمرو نے کہا کہ بکری دو تہائی ہے اور ایک تہائی میری ہے اور بکر نے دوئی کیا کہ تم کی امری ہے اور ایک تہائی میری ہے اور بکر نے دوئی کیا کہ تمام تعلی میری ہے تو زید ہے اس کے مقبوضہ کا پانچواں حصہ لے گا ادر عمر و سے اس کے مقبوضہ کا تین پانچواں اور بیاس صورت میں ہے کہ بکر سنے دونوں کی تحذیب کی جواور اگر معا دونوں کی تقد بتی کی تو عمر د سے اس کے مقبوضہ کا تین پانچواں حصہ لے کر زید کے مقبوضہ کے ساتھ ملا کر تین تہائی کر لیس سے کہ اس میں سے ایک تہائی بکرکو ملے گی بیمچیط سرخسی میں ہے۔

ایک تھیلی بین مخصول زیدو عمرو و بکر بین مشترک ہے ہیں زید نے اقرار کیا کہ تین چوتھائی عمر دکی اُورایک چوتھائی میری ہے اور بکر نے اقرار کیا کہ عمرو کا پانچ چسٹا حصہ ہے اور چسٹا حصہ میرا ہے اور عمرونے کل تھیلی کا دعویٰ کیا تو ہرایک سے اس کے اقرار کے موافق لے لے گا اورا مام محدر حمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مقر ہے دو پانچویں اور پانچویں کے تین چوتھائی لے گا اور دوسرے سے تین یانچویں لے گا کذائی الکائی۔

آگر تیوں شریکوں میں سے ایک زید نے اقر ارکیا کہ اس تھیلی کی تہائی خالد اجنبی کے داسطے ہے اور دو تہائی میری ہے ادر عرو نے کہا کہ نیس بلکہ آ دھا اس کا ہے اور آ دھا میرا ہے اور بکر نے کہا کہ دو تہائی اس کی اورا یک تہائی میری ہے اور خالد نے دعویٰ کیا کہ سب تھیلی میری ہے تو زید ہے اس کے مقبوضہ کا ساتو ال اور عمرو ہے دوساتو یں حصد اور بکر ہے تین ساتو یں جصے لے لے کا پیمسر حسی

تہائی دیا پھر خالد کے واسطے اقرار کیا کہ یہ سب کا چوتھائی کا شریک ہے اور عمر و و بکرنے خالد کی شرکت ہے ا نکار کیا اور خالد نے عمر و و بکر كى شركت سے انكار كيا تو خالد كوتمام مال كا جيمنا حصيد ے كا اور اگر پہلے دونوں كو بلائحكم قاضى دے چكا ہے فوالد كواپيے قبضه كا چمنا حصه دے دے گا اورائے مال سے اور چمٹا حصہ دے کر تھیلی کی چوتھائی اس کے واسلے بوری کر دے گا اور اگر عرو کوآ دھا بھی قامنی دیا ہے اور برکوچوتھائی بھکم قامنی دیا ہے پھر خالد کے واسطے اقرار کیا تو ماتھی کا نصف بعنی آٹھواں حصہ اس کودے کا اور اگر عمر وکوآ دھا بھکم قامنی دیا ہے اور بکرکو چوتھائی بلاحكم قامنی دیا ہے بھر خالد كے واسطے اقراركياتو خالد كوتھيلى كا چمٹا حصدد سے كا اور چھنے حصر كا آ دمااس کے پاس رہ جائے گا اور اگر عمر وکو آ وصابدون عم قاضى ديا اور بكر كوتهائى بحكم قاضى ديا ہے پھرخالد كے واسطے اقر اركيا اور عمر و ف خالد ك واسط تعمد ين كى اور بكر سے انكار كيا اور خالد نے عمروكى تعمد ين كى اور بكر سے انكار كيا اور بكر نے زيد كے عمرو و خالد دونوں كى شركبت سا تكاركياتو خالد زيدساس كم تبوضكا آ دهائے كرعروك حصدي الماكر برابر بانث في كا اور بيام ابو يوسف دحمة الله عليه كاقياس بدورامام محدرحت الله عليد فرمايا اور يهي امام اعظم رحت الله عليه منت مروى بكر خالدز يدست اس كم عنوضه كي تهائى كر حض تول أمام ابويوسف رحته الله عليد كمل من لائك كاورا مر بحركوبهي بلائكم قامني ويدى بعر خالد كواسط اقرار كيااور باقي مسئلہ بحالہ ہے تو کتاب میں فدکور ہے کہ خالد زید ہے تمام مال کا آشوال حصر یعنی اس کے مقبوضہ کا تین جو تحالی لے کرعمرو کے حصہ مى الماكر براي تعتيم كردت كااورا يو بحريصاص في ابوسعيد بروى في المن كياكديةول المام ابو يوسف رحمته الشعليكا باورامام محررحت الشطير كے قياس برزيد سے دسوال حصرتمام مال كاليمني اس كے متبوضه كا تمن يا نجوال لے كرعمرو كے حصر بس طاكر دونوں برابر تنسيم كر لیں گےادراگرزید نے عمروکوآ وہامال بلاحكم قامنی دے دیا پھر بكرد خالد کے واسلے معاا قرار کیا اور عمرو نے زید کی تیسر ہے ہے واسلے تعدیق کی اور دوسرے کے حق میں محمد یب کی تو خالدزیہ ہے اس کے مقبوضہ کی چوتھائی نے کرعمرو کے حصہ میں ملا کر ہرا برتشیم کرلیں مے اور سیام ابو بوسف دحمت اللہ علیہ کے زور یک ہے اور امام محدر حمت اللہ علیہ کے زوریک یا نجواں حصہ لے گا اور دوسر الیتی بحر جس کے ہارہ می محروف قعد این نہیں کی ہے زید سے تمام مال کی چوتھائی لے لے گاریچر میشر ح جامع کمیر حمیری میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمرہ کے جھے ہراہ رہا جہ اردوم ہیں اور خالد نے اٹکارکیا تو زید ہراس کے آ دھے لازم آ کیں گے۔ ای طرح اگر عاریت یا قرض یا مضاربت یا آل خطاء یا خطاب یا عمدازشی کرنے میں ایسا اقرار کیا تو بھی بھی تھم ہے۔ اگراپ ساتھ دو مخصوں کو مقروض بتایا تو ان کے اٹکار کے بعد اس پر تہائی مال لازم آ ہے گا ای طرح جن لوگوں کو اپنے ساتھ بیان کیا گران میں غلام مجوریا نابالغ لڑکا یا حربی یا مسعوم آ دی ہوتو ان لوگوں کے تارہے جس قد رحصہ مقر پر ہراتا ہود وال زم آ ہے گا کذائی الحادی۔

اگرکہا کہ مہرزید کے برارورم بیں جالانکداپے ساتھ کی کوؤکر تبیل کیا گرکہا کہ اپنے ساتھ میں نے قلاں وقلاں فضوں کو مراولیا تقااور مقرلہ نے حب مال کا ای مقر پر دعویٰ کیا تو کل مال ای پر لازم ہوگا۔ ای طرح اگر کہا کہ ذید کے ہم پر اور اشارہ اپنی طرف اورو ساتھیوں کی طرف کیا تو ای پرکل مال لازم ہوگا اور اگر کہا کہ ذید کے ہم سب پریا ہم کل پر برارورم بیں اور اپنی طرف اور اپنے ساتھیوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو اس پر برار میں ہے بھر راس کے حصد کے لازم آ ہے گا بینی برارورم ان لوگوں کی تعداد پر تعمیم ہوکر جو حصد ای مقر کے پڑتے میں پڑے اس پر لازم ہوگا اور اگر بوں اقر ارکیا کرزید کے ہم میں سے ایک فف پر برارورم آ ہتے ہیں تو اس پر بچولا زم نسآ سے گا ای طرح اگر کہا کہ ہم میں سے دوفعہوں پر آتے ہیں تو بھی ہی تھے ہے۔

اگر ہوں کہا کہ اے فلاں تمیارے جمع پر ہزار ورم ہیں تو کل مال اس پر واجب ہوگا ای طرح اگر ہوں کہا کہ اے فلاں تمہار نے دونوں کے جمع پر ہزار درم ہیں تو اس بحاطب فلاں مخص کواس میں ہے آ و مصلیں کے بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

The work and

### قرض كااقر اركرنا مكر حالتوب ميس اختلاف كرناي

اگریوں کہا کہ ہم کوقلاں مخص نے ہزار درم قرض ویئے یا ہمارے پاس ودیعت رکھے یا ہم نے عاریت لیے یا ہم نے اس کے لیے خصب کر لیے ہیں تو اس پر میسب مال لازم آئے گااوراگریوں کہے کہ میں نے اپنے سماتھ دوسروں کومرادلیا تھا تو تصدیق نہ کی جائے گی۔

اگریوں کہا کہ بیں نے سو درم درحالیکہ میرے ساتھ قلال شخص تھا غصب کر لیے تو اس پر آ دھا مال لازم ہوگا بخلاف اس صورت کے کداگریوں کہا کہ میرے ساتھ قلال شخص بیٹھا تھا تو ایسائیس ہے بیرمجیط میں ہے۔

اگرا قرار کیا کہ میں نے اور فلاں مخص نے عدازید کا ہاتھ کا ث والا اور فلاں مخص منکر ہے اور زید عویٰ کرتا ہے کہ کا نے والا صرف یکی مقر ہے قیاساً اس پر پچھولا زم نہیں آتا ہے کیا ہم قیاس کو چھوڑ کراس پر آھی ویت بدکا تھم کرتے ہیں بیرجادی میں ہے۔ اگر زید مرکمیا اور اس نے دو بھائی جھوڑے بھرا کی بھائی نے زید کی نسبت بھائی ہونے کا اقر ارکیا اور دوسرے نے انکار کیا تو ہمارے علماء کے زدیکے مقراس مقرلہ بھائی کو اپنے مقوضہ کا آو حابان شدے کا بیرقا وی صفری میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ جومراث میرے باپ کی میرے پاس ہوہ میرے ادراس تخف کے درمیان مشترک ہے بیمرا محائی ہے ہیں مقرلہ نے زید کے بیٹے ہونے ہے افکار کیا لینی بیزید میت کا بیٹا نہیں ہے ہیں بی میت کا بیٹا ہوں یا کی فض سے زید نے کہا کہ تیری بہن مرکی اور وہ میری جوروتھی اور یہ مال میرے اور تیرے درمیان میراث چھوڑ گئی ہے اس نے کہا کہ سب مال میرا ہے کہونکہ تو اس کے کہا کہ مسئلہ میں آمام عظم دھت اللہ علیہ کے زدیک مقرلہ تمام مال کے اور وسرے مسئلہ میں آمام عظم دھت اللہ علیہ کے زدیک مقرلہ تمام مال لے لے گا اور صاحبین کے زدیک آدھا مال لے گا یہ کا فی میں ہے۔

عورت نے اگر اقر ارکیا کہ میں نے اپنے شو ہرے میراٹ پائی ہے پھراس نے اقر ارکیا کہ یہ مخص شو ہر کا بھائی ہے بہل بھائی بولا کہ میں بھائی ہوں اور تو اس کی جورونہیں تو اہام محمد رحمتہ اللہ علیہ وز فررحتہ اللہ علیہ کے نز دیک تمام مال بھائی کو ملے گا اور اہام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ عورت کو جو تھائی اور ہاتی بھائی کو ملے گا بیر فرآوئ مغریٰ میں ہے۔

این ساعہ نے امام محدر حمت الله علیہ کو کھا کہ ایک تخف نے دو مخصوں ہے کہا کہ مدونوں کے جھے پر ہزار درم ایک غلام سے دام بیں جوتم دونوں نے میر سے بھی پر پانچ سودرم قرض کے بیں کی اور دوسر سے نے کہا کہ میر سے تھے پر پانچ سودرم قرض کے بیں کہ میں نے بچے قرض دیئے تھے اس میں میر سے ساتھ کی گر کت نہیں ہے تو امام محدر حمت الله علیہ نے جواب فر مایا کہ امام اعظم رحمت الله علیہ وامام ابو بوسف رحمت الله علیہ کے قیاس میں چاہئے کہ دونوں میں سے کوئی پکے دومول ندکر سے کر دوسرا اس میں شریک ہوگا کہ میں ہے کہا کہ میں نے تو مول کیا اگر دوسرا اس میں اپنی شرکت سے انکار کرتا ہے تو شریک نہ ہوگا۔ زید نے مردو بکر دو محضوں سے کہا کہ میں نے تو مول کیا اگر دوسرا اس میں اپنی شرکت سے انکار کرتا ہے تو شریک نہ ہوگا وارث نہیں ہے پھر عمر فضوں سے کہا کہ میں نے تھے قرض دیئے تھے اور اس کی اور بکر نے کہا کہ میر سے تھے پر پانچ سودرم قرض ہیں کہ میں نے تھے قرض دیئے تھے اور تو نے میر سے باپ کی کوئی چیز خصب نہیں کی ہے دوسول نہ کر سے مگر دوسرا بھائی اس میں شریک کوئی چیز خصب نہیں کی ہے دوس اس میں میں کوئی پکھ دوسول نہ کر سے مگر دوسرا بھائی اس میں شریک میں میں کوئی پکھ دوسول نہ کر سے مگر دوسرا بھائی اس میں شریک میں دور میں جاتھ میں ہے۔

## جووفو (ف)باب

# ایسے اقر ارجن سے صرح ابراء ہوتا ہے اور جن سے صرح ابراء ہیں ہوتا ہے اُن کے بیان میں

قال الا براء برى كرنا ☆

اگر کسی مخص نے اقرار کیا کہ میرازید کی طرف کی تین ہے قاس براءت میں مب حق آگئے جوازتم مال ہے اور وہ بھی جواز تشم مال ہے اور وہ بھی جواز تشم مال نہیں ہے جھے کفالت بالنفس وقعاص و معدقذف اور وہ ین بھی جو مال کے بدلے واجب ہوا ہے جھے بیٹن واجرت یا جو مال کے بدلے واجب ہوا ہے جھے مہر وارش اور وہ بھی جو مال معین مضمون ہو بھی اس کی منان لازم ہو جھے خصب یا آمانت ہے جھے عاریت واجارہ و غیر واور اگر یوں کہا کہ میرا کی حق زید برنیس ہے تو اس میں منمون آگیا اور امانت وافل نہ ہوئی اور اگر یوں کہا کہ زید کے یاس میرا کی حق نیس ہے تو اس میں منمون آگیا در امانت وافل نہ ہوئی اور اگر یوں کہا کہ زید کے یاس میرا کی حق نیس ہے تو اس میں منہوا ہوئی اور اگر یوں کہا کہ زید کے یاس میرا کی حق نیس ہے تو اس میں منہوا ہوئی اور اگر اور امانت وافل ہوئی اور مال منہون وافل نہ ہوا ہوئی طرب ہے۔

اگرکہا کرزید میرے مال ہے جواس پر ہو ہری ہے تو بید دیون کوشائل ہے اگرکہا کرمیرے مال ہے جواس کے پاس ہو ہری ہے تو ان مالوں کوشائل ہے ان کوشائل ہے جواصل میں امانت ہیں جن کی اصل فصب یا مضمون ہے ان کوشائل ہیں ہے اور اگر کہا کہ ذید میرے مال یہ ہواس کی طرف ہے ہری ہے تو صان اور امانت ہے ہری ہوگیا پھر اگر اس کے بعد طالب نے اس پر کسی حق کا دعویٰ کیا تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو ہوگی تا تو تشکید کو او یوں کو ابی شددیں کہ بیش ہری کرنے ہے بعد کا ہے یا کوئی ایساد قت مقرد کریں جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید ہوئی تا دفت مقرد کریں جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید ہوئی ایساد قت مقرد کریں جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید ہوئی ایساد قت مقرد کریں جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید ہوئی ایساد قت مقرد کریں جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید ہوئی ایساد قت مقرد کریں جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید ہوئی ایساد قت مقرد کریں جو ہری کرنے ہوئی بعد ہے بید ہوئی ایساد قت مقرد کریں جو ہری کرنے ہوئی بعد ہے بید ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

اگروقت نه بیان کیا بلکدووی میں ایہام د ہاتو قیاس جاہتا ہے کداس کے دوئ کی ساعت ہو گراستسانا گوائی معبول ندو کی ب

محیط عمل ہے۔

الریوں کہا کہ مراکسی پردین ہے ہم کسی پردین کا دعویٰ کیا تو دعویٰ سے ہاورنوا دراہن رسم میں امام محدر حت اللہ علیہ سے دواے ہے کہ اگرزید نے کہا کہ جس پرمبرادین ہوں اس سے بری ہو اس کے قرض داراس کے قرضوں سے بری بیاں ہوں کے لیکن اگر کسی فضی معین کو قصد آمراد لے اور کے کہ یہ فضی میرے قرض سے جواس پر ہے بری ہے یا کسی قبیلہ کو مراد لے اور کے کہ یہ فلاں قبیلہ بری ہوجا کمی ای طرح اگریوں کہا کہ جو بھو مالی میر الوگوں پراڈتم دین قداس میں نے بحریایا تو سے خواس میں ہے۔ پراڈتم دین تھاسب میں نے بحریایا تو سے خیر میں ہے یہ جواس میں ہے۔

اگراقرارکیا کرفلاں تخص میرے تن ہے ہی ہوگیا چرکیا کرمرف بعض تن ہے ہی ہوا ہو اس کی تقد بی نہ کی جائے گائی اس کی طرح اگر کہا کرزیداس ہے جو میرااس کی طرف ہے یا میرے مال ہے جواس کی طرف ہے یا میرے قرضہ ہے جواس پر ہے یا میرے تن ہے جواس پر ہے تا ہے جواس پر ہے جواس پر ہے تا ہے جواس پر ہے جواس پر ہے ہی ہی تھا ہے گئی تھو قر تا ہے جواس ہے۔ ارش لازم آتا ہے وافل ہوں مے کیونکہ بیاس کے حقوق میں ہے جی بی میسوط میں ہے۔

اگر ہوں کہا کہ میں نے اپنے دین سے جوفلاں مخفی پر ہے بری کیایا و مخفی اس دین سے جومیرااس پر ہے طلت میں ہوتو

یے قرض دار کی براہ ت ہے ای طرح اگر کہا کہ جو میر اس پر مال ہے میں نے اس کو ہدکر دیا تو قرض دار بری ہوگیا لیکن اگر حاضر ہواور کیے کہ میں ہیزئیں قبول کرنا ہوں یا عائب ہواور خبر کینچنے پر کیے کہ میں تبیل قبول کرتا ہوں تو مال اس پرر ہے گااورا گرعدم تبول سے پہلے مرکمیا تو بری رہا بیدحادی میں ہے۔

اكر طالب في اقراركيا كدفلان فخص پرجوميرا قرضة عاس فيمرى طرف اس عداءت كرلي تويده مول بافكا اقرار

ے بیسوطیں ہے۔

اگریون اقرار کیا کہلیں لی مع فلان ٹی و کرفلال مخص کے پاس میری کوئی چیز میں ہے توبدامانات سے اہراء ہے نددیون

ے میرمخیا میں ہے۔

اگراترارکیا کے ذید کی طرف میری کوئی حد شرق نیس آتی ہے قو مقرا بیے سرقہ کا دعویٰ کرسکتا ہے جس میں ہاتھ کا ثاجا ئا اور اگر کہا کہ ذید کی طرف میر ایکھارش نیس ہے قواس کو بیافقیار نیس ہے کہ خطا ہے لی کی دیت کا دعویٰ اس پر دائر کرے یاسلے یا کفالت سے دیت کا دعویٰ کرے اور اگر کہا کہ جراحت کی وجہ ہے کوئی تن نیس ہوتو خطا ہے ذخی کرنے اور عمد آذخی کرنے دونوں کوشائل ہے لی کوشائل نیس ہے میچھا سرحسی میں ہے۔

اگرافرارکیا که زیدی طرف میراقصاص نیس ہے واس کو خطائے آل یا مذکار وی کرنے کا اختیار ہے اوراگر یوں اقرار کیا کہ زیدی طرف خطائے زخی کرنے کا میراحی نیس ہے واس کو اعتیار ہے کہ عدازی کرنے کا اس پردوی کرے خواواس کے عوض تصاص

آتا بویانه تا بویمبوطی ب-

اگرا قرار کیا کہ میراحق خون زید کی طرف جیش ہے قو عمد آیا خطا و خون کا دعویٰ اس پر تیس کرسکتا ہے اس کے سوائے دعویٰ کر سکتا ہے جس میں خون کر تامیس ہے کذا فی الحادی۔

اگراقرارکیا کریرا کچوٹی زید کی طرف نہیں ہے پھراس پر صدفقہ ف یاسر قدا کا دعویٰ کیا تو گواہ قبول نہ ہوں مے لیکن اگر گواہ گواہی دیں کہ بیرتن بری کرنے کے بعد پیدا ہوا ہے تول ہوں گے بیرمبسوط عمل ہے۔

اگریوں کہا کہ بیرے فندف کرنے سے دو بری ہوگیا پر آس پر دعویٰ کیا تو اس کو افتیار ہے اور اگریوں کہا کہ یہ فض اس

مرقد سے جس کا علی نے اس پردموی کیا تھا ہری ہے تو اس پر صال ساتے کی اور نہ ہاتھ کا تا جائے گا برمجیط سرتھی میں ہے۔

اگر کمی فض نے کہالات فی فلاں فیما اعلم اس کی طرف بیرا کوئی تی تبین ہے دبصورت بدکہ بیں جانتا ہوں پھراس پر کسی ح حق سمیٰ معین کا دعویٰ کیا تو گواہ قبول ہوں کے اور بدیراءت کوئیں ہے ای طرح اگر کہا کہ میرے تم میں یا میرے فن می یا میری وائے تی میں ایمری دائے میں یا میرک ترکن میں اس کے توقیق نہیں ہے تو تی میں اس کے توقیق نہیں ہے یک دعورا اس پر بہتوتی نہیں ہے بیروی کیا تو گواہ مقبول نہ ہوں کے بدحادی میں ہے۔

واسطےدوسرے کے سی سے اس قول سے برأت ندہو کی بیمسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ است من الدار الی فی یدونی شی میعنی میں اس گھرے جوزید کے قصد عی ہے کی شے میں نہیں مول اور مقمودیہ

فتلوی عالمگیری ..... بلد 🛈 کیاب الدعوی

ے کہ جھے ال محر علی جوزید کے بعد میں ہے کوئی حاصل ہیں ہے اور بیرف زبان سے معلوم ہے پھر اگر اس محر کی نبعت کھ دوئ کیاتو تیول نہ دوگا بیجیط سرحتی میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بی بائدی عمر دکی ہے میں نے اس سے فصب کر لی ہے عمر و نے کہا کہ میری نہیں ہے تو اقرار زود وائے گائ

اگرزید نے عمروے کہا کہ بیغلام تیراہ اس نے کہا کہ بیرانہیں ہے بھر کہا کہ یکہ میرا ہے تو اس کا نہ ہوگا ای طرح اگر گواہ محد متنا استعمر میں مدورہ

قائم کی قد معبول ندہوں کے میمسوط میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم ہیں عمرونے کہا کہ بمبراتھے پر کھٹیں ہے تو زید کا قرار روہو جائے گا پھراگرزید نے دوہار واقرار کا اعادہ کیااور عمرونے کہا کہ ہاں تو زید پر لازم آئیں گے بیٹ پیاسر ھی ہیں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بی باندی محروکی ہے میں نے اس سے فصب کرلی ہے محرو نے کہا کد میری نیس ہے تو اقر اردوہ و جائے گا چرا کر اقر ارکا اعادہ کی کیااور عمرونے دموی کیا تو اس کودلائی جائے گی یہ مسوط میں ہے۔

بشرائن الوليد في الم الويوسف رحمة الشعليد بدوايت كى بكرزيد في عمرو بكها كدجو يحديمرا تحدير به على في الله الرائل الم المرائل المرائل

زید عرو پر بزار درم ہونے کے دوگواہ الیا اور عمر و بزار درم کی بہت ہے دوگواہ الیا ہی اگر مال کی تاریخ ہواور مال کی تاریخ کے بعد ہوتو مال کی تاریخ بوتو بری ہوتو ہی ہوتو ہی ہوتو ہال کی دستاہ بر کی تاریخ براوت کی تاریخ کے بعد ہوتو مال کی دستاہ بر کی تاریخ براوت کی تاریخ کے بعد ہوتو مال کی دستاہ برگی اور اگر کی ہوگا اور اگر مال کی بر بھی براور کی تاریخ منہ ہوگا اور اگر نہید کی عمر و پر دو بھی مال کی بر بھی براور کی چک براور می جو اور براور می تاریخ منہ ہوگا اور اگر زید کی عمر و پر دو بھی مال کی بر بھی براور میں مواور دوتوں بھول کی تاریخ منظف ہوا اور عمر و کے باس براہ درہ بھی ایک براور می اور دوتوں کی تاریخ منظف ہوا ور عمر و کے باس براہ درہ بھی ایک بزار درم کی اور دوسر کی باتی ہو کہ بروہ برار درم کی اور دوسر کی باتی ہوتوں کی تاریخ میں ایک براور میں ہوتوں کی تاریخ میں ایک براور میں ہوتوں کی تاریخ میں ایک براور میں براور

فآوى قاصى حان\_

#### \$ € Dieir

المام محدر حمتد الله عليه في جامع مين فرمايا كرزيد كے قبعت بين ايك دار بياس في اقر اركيا كه بيددار عمر وكا ب ميراس مي تجوج نہیں ہے ہی عرونے کہا کہ بیدوار میرا میمی ندتمالیکن بد بحرکا ہے اور بحرنے اس کی تصدیق کی تو بحر کے نام ڈگری کردی جائے گی ریاس دفت که عمرو نے اپنے کلام ہے کہ ریم انجھی ہے نہ تھا لما کر کہا ہو کہ لیکن ریم کرکا ہے اور اگر جدا کر کے بیان کیا تو ڈگری نہ ہوگی ہے محيط مل ہے۔

زید کے داسطے عمرونے دین کا اقر ارکیا ہی زید نے اقر ارکیا بیقر ضدخالد کا ہے اور خالد نے تقدد بق کی توسیح ہے اور وصول كرنے كاحق زيد كو حاصل ہوگا خالد كو حاصل نه ہوگا اور اگر عمر و نے خالد كودے ديا تو برى ہو كيابي فآوي قاضي خان عي ب\_

اگرزید نے کہا کہ میرے ہزار درم جوعمرو پر ہیں وہ خالد کے ہیں میر بے ہیں ہیں اور خالد نے کہا کہ میرے عمرو پر بیدورم نہیں ہیں تو عمرواس مال سے بری نہ ہوگا اور اگر مقرلہ نے یوں کہا کہ میراعمرو پر پچھنیں ہے تو وہ بری ہوجائے گا پیچیط سرحسی ہیں ہے۔

ہشام نے امام محدر متالشعلیہ سے روایت کی ہے کہ زید کے پاس بزارورم بیں اس نے عرو ہے کہا کہ یہ بزارورم تیرے میں تو نے اپنے بھائی سے ورشیں یائے میں عمرو نے کہا کہ بیٹالد کے بین اس نے اپنے بھائی سے میراث یائے میں تو امام محدر حت التُدعليد في مايا كدخالد كودلائ جاوي مح بشرطيك كلام موصول موكذا في المحيط -

رسرر فو (6 باس

## گھیہ کے ساتھ اقرار کرنے کے بیان میں

اگرزید نے اقرار کیا کہ عمرہ کے جھ پر ہزار درم ہیں بیا قرار تکجیہ کے طور پر کیا اور عمرہ نے کہا کرنبیں بلکہ یا ک عرو سے کوئی ایساا قرارصا در بیس بواہے کہ بیزید کا اقرار بطور تلجیہ ہے تو زید پر مال لازم ہوگا لیکن اگر عروزید کے قول کی تعمدیق کرے تو زید پر کچھالازم نہ ہوگا ایسے بی اگر گواہوں سے کہا کہ گواہ رہوکہ بھے پر زور یا باطل یا گذب کی راہ سے عمرو کے ہزار درم ہیں اور عمرو نے کہا کداس نے جو کچھ کہاسب سے کہاتو زید پر کچھانا زم نہ آئے گا اور عمرو نے کہا کداس نے مال کے اقرار میں سے بیان کیا اور زوریا باطل یا کذب کی راہ سے ہونے میں جموث بولا ہے تو زید سے ہزار درم کا مواخذہ کیا جائے گاعلی بدااگر زید نے کہا کہ میں نے تلجیہ کی راہ سے اپنا تھر عمرہ کے ہاتھ ہزار درم کوفر دخت کیا ہے اور عمر دیے تلجیہ کے طور سے بھے ہونے میں اس کی تکذیب کی تو بھے لازم ہو جائے می اوراگراس سے سب قول کی تقدیق کی تو تیج باطل ہے اور اگر عروف اس سے جواب میں یوں کہا کداس نے سے کہا تو بھی باطل ہے کیونکہ مطلق تھدین تمام اقرار کی تعدیق قراردی جائے گی جب کہاس میں سے کوئی بات خاص نے کی ہویہ مسوط میں ہے۔

اگر ذید نے عمرو سے کہا کہ میرا تھے پر کوئی حق نہیں ہے مگرتو میرے لیے اپنے اوپر ہزار درم ہونے کے گواہ کر لے عمرونے کہا کہ ہاں تیرا کچھن جھ پرنہیں بی پھر ہزارورم اپنے اوپر ہونے کے گواہ کر دینے اور گواہ سیسب باتیں سنتے تھے تو یہ باطل ہے عمروبر پچھ لازم ندآ نے گااور اگر گواہوں کو بھی عمرو پراس مال کے ہونے کی گوائی ویتا حلال نہیں ہے اور اگر یوں کیا کہ اپنے اوپر میرے ہزار درم مونے کے اس شرط پر کہ یہ باطل میں یا اس شرط پر کہ توبری ہے گواو کر لے اس نے ایسے عی گواو کر لیے تو اس پر ان درموں میں

العن الجينيس بلكه تقيقت من اقرار مح إلا

ے کو بھی لازم نہ آئے گا بیجیط میں ہے۔ اگر ایک فخض نے ایک فورت ہے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ تھے ہے بطور تلجیہ یا باطل کے ہزارورم پر تکاح کر لینے پر گواہ کرلوں مورت نے کہا کہ ہاں اس طور ہے گواہ کرلے اور گواہوں نے یہ باتیں نی تعین وہیں صاضر تھے پھر اس نے گواہ کے کہ بیس نے اس مورت سے ہزارورم پر نکاح کیا اور مورت نے کہا کہ بیس راضی ہوئی تو نکاح جائز ہو گیا ایسے بی طلاق و عمل تر ہو یا بال مال ہو طلع کی ایسی صورت میں بھی بہت کم ہاور جس صورت میں مال مقرر ہوا ہے وہ مال بھی واجب ہوجائے گائین اگر کہ ایس طور سے واقع ہوئی تو مش بڑے کے باطل ہوگی کذانی الحادی۔

اگر کسی مورت ہے کہا کہ میں تھے ہے پوشدہ ہرار درم مہر دوں گا اور علائید و ہرار درم ظاہر کر کے اس پر گواہ کرلوں گا تو مورت کا مہر ہرار درم ہوگا اور اگر باہم قرار دیا کہ مہر در پر دہ ہزار درم ہے اور سائے کو ظاہر میں سودینار مہر کے ظاہر کیے جا تھیں ہیں دونوں نے ایسان کیا تو عورت کو مہرش ملے گا اور اگر ایسی صورت بھے میں واقع ہوئی تو قیا سابطل ہے اور استحسانا مسیح ہوا درا گر بھے میں میصورت بجائے ہزار درم سودینار کے ہزار درم و دو ہزار درم میں واقع ہوتو اہام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ نے قرمایا کہ میرے علم میں امام اعظم کے مزود کی دو ہزار درم ہوگی اور ایسانی معلی نے اہام اعظم کے مزد کیا ہے اور اہام محمد رحمتہ الله علیہ ہے املاء میں امام اعظم کے امام اعظم کے مزد کیا ہے اور اہام محمد رحمتہ الله علیہ ہے املاء میں امام اعظم رحمتہ الله علیہ ہے دوایت کیا ہے اور اہام محمد رحمتہ الله علیہ ہے املاء میں امام اعظم رحمتہ الله علیہ ہے دوایت کیا ہے دوایت کو براد دوایت کیا ہے دوایت کیا ہ

مولهواك بارب

## نکاح وطلاق ورق کے اقرار کے بیان میں

## رقیت مملوک ہونار قیق مملوک محض 🖈

 فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کتاب الدعوی

ے نکاح دطلاق دونوں کا قرار ہے اور اگر ہوں کہا کہ آیا ہی نے بچے کل کے دوز طلاق دی ہے توبین نکاح کا قرار ہے طلاق کا اقرار است نکاح دوز طلاق دی ہے توبین نکاح کا قرار ہے اس طرح اگر ہوں کہا کہ جھے من ہے میں ہے میں ہوئے میں ہے۔ ایک مورت نے کسی مرد سے کہا کہ توبید نے جھے طلاق دے دوز طلاق دے دی یا جھے سے ہزار درم پر خلع کر ہے تھی میں ہی میں گئی ہے ہزار درم پر خلع کر ایا ہے تا کہ ایک ہوئے ہی ہی تھی ہے۔ خلع کر ایا ہے ہے ہوں اقراد کیا کہ تو تے جھے ہے منظا ہرت یا ایلا وکیا ہے تو بھی ہی تھی ہے بیموط میں ہے۔

فكت ♦

موٹی ایلا مکرنے والا مظاہر ظہار کرنے والا اید کتاب النکاح میں منعمل ندکور ہے۔ اگر مرد نے مورت سے کہا کہ میں جھ سے موٹی یا مظاہر ہوں توبیا تکاح کا قرار ہے اور اگر کسی مورت سے کہا کہتو جھ پر مشکی چینے میری ماں کے ہے توبیا قرار تکاح نہیں ہے کذائی الحادی۔

مرد نے خلع کی حامی بھری تو اب نکاح سے انکاری نہیں ہوسکتا ہے

اگرمرد نے کہا کہ وجھے بعوض مال کے طلع کرا لے تو مردی طرف سے بیا قراراک امر کا ہوگا کہ میں نے اس مورت سے تکاح کیا ہے بید بسوط میں ہے۔ تکاح کیا ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر مورت نے کہا کہ تو مجھے طلاق دے دے مرد نے کہا کہ تو اختیا دکر لے یا طلاق میں تیرا کام تیرے ہاتھ ہے یا طلاق می شعبان کیا تو بیمرد کی طرف سے نکاح کا اقرار ہے ادراگر مرد نے ابتدا میں کہا کہ طلاق میں تیرا کام تیرے اختیار ہے تو بیمرد کی طرف سے نکاح کا اقرار ہے اوراگر طلاق میں نہ کہا تو بیزنکاح کا اقرار نہیں ہے بیچیا میں ہے۔

اگرمرد نے اپنی مورت سے کہا کہ تو طالق توبینکاح کا اقرار ہے اور اگر مورث سے کہا کہ واللہ میں تھے سے قربت نہ کرون گا تو بینکاح کا اقرار نیس ہے ای طرح اگر کہا کہ تو جھ پر حرام ہے یابائن ہے تو بھی اقرار نکاح نیس ہے لیکن اگر مورت نے طلاق کا سوال کیا اور مرد نے پر کلمات اس کے جواب میں کہتو اقرار ہوں کے بیمی فرمز سی ہے۔

اگرایک آزاد مورت ہے کہا کہ بیمرابیٹا تھے ہیدا ہوا ہے اس مورت نے کہا کہ ہاں قویدنان کا اقرار ہے ای طرح اگر

اس مورت ہے کہا کہ بیہ موقوں کا بیٹا ہے اس نے کہا کہ ہاں قو بھی اقراد نکاح ہاورا گربیمورت جس سے بیکلام کیا ہے ہا تدی ہوتو

بیکلام نکاح کا اقراد نہ ہوگا ہے جو بھی ہے۔ اگر زیر نے اقراد کیا کہ بھی نے اس مورت کو تمن مجیدہ سے طلاق دی ہے ہی اگراس سے
ایک مجیدہ سے نکاح کیا ہوتو کوئی طلاق اس پر واقع نہ ہوگی اورا گربیا رمیدہ سے نکاح کیا ہوتو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی کین اگر

مورت نے مرد کے قول کی اسادودت میں تھدین کی لیمن تمینہ سے طلاق دی ہوتا اس کی عدت ای دقت سے ہوگی جس وقت
طلاق واقع ہوئی ہے اورا گراسا ووقت میں شوہر کی بحذ ہے کی تو اس کی عدت شوہر کے اقراد کے وقت سے شروع ہوگی بیمسوط میں

ہے۔ اگر بعدو خول واقع ہونے کے مرد نے اقراد کہا کہ میں نے اس مورت کوئل وخول کے طلاق دے وی ہے طالا تک اس مورت کے ملاق کا تراد کیا ہو اس کا مراس کو اس مورش کی کا آ دھا کے گاری جیا تھی تو کس نے اس وقت کے اس میں کوئی دخول کے طلاق کا دول کے طلاق کی اورا کی اورا کی کوئیرش دلایا جا در کے دخول واقع ہوئے کے اقراد کی وجہ سے اس کوئیر شی دلایا ہے گار چیا تھی تو کہا دخول کے طلاق کی اورا کی وجہ سے اس کوئیر شی دلایا جا سے گار جی اس نے کہا دخول کے طلاق کی کا آر دول کے طلاق کی کا آر دیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اورائی وجہ سے اس کوئیرش دلایا جا سے گار چیا تھی تو کس کے خول واقع ہونے کے اقراد کی وجہ سے اس کوئیرش دلایا جا سے گار چیا تھی ہوئی دول کے طلاق کی وجہ سے اس کوئیرش دلایا جا سے گار ہوئی گار دول کے طلاق کی وجہ سے کہا تو کی کیا تو کا تو کی اس کوئیرش دلایا جا سے گار ہوئی کے کہ کوئیر کی کوئیر کوئی کی کوئیر کی کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کوئیر کوئیر کی کوئیر کوئیر کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کوئی کوئیر کوئیر کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کوئی کوئیر کی کوئیر ک

ایک مورت نے اقرار کیا کہ زید نے جھے تکاح یا ملک کی جدے ولی کی ہے حالا تکہ زید مشرے چراس مورت نے زید کے بیٹے یا باپ سے نکاح کرلیا تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی۔ ای طرح اگر مورت نے دمویٰ کیا کہ زید نے جھے تین طلاق دی میں اور زید کہتا ہے کہ میں نے اس کوایک طلاق دی ہے جارات مورت ہے دوسرے فعم سے نکاح کرنے سے پہلے زید نے نکاح کرلیا

تو جائز ہائ طرح اگر گورت نے اتر ارکیا کہ میں نے اس اڑکے کودودہ پلایا ہے پھرد واڑکا پاننے ہوااوراس نے اس گورت سے بااس کاڑی سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی لیکن اس کوچا ہے کہ دونوں میں سے کی سے تربت نہ کرے اورالسی مورت میں جواتر ارکورت کی طرف سے ہونکاح کوتو ڈتا ہے اورا کرشو ہرکی طرف ہے ہومثلاً اس نے کہا کہ بیکورت میری ہاں و باپ کی طرف سے بہن ہے اورای پر ثابت رہا پھر اس مورت سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی کراوی جائے گی اورشو ہر پر نصف میرال زم ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے۔

اگرمرد نے اقرارکیا کہ میں نے اس مورت کو تین طلاق دی ہیں پھرائ مورت سے قبل اس کے کددوسرے شوہز سے نکاح کرے خود نکاح کرلیا اور مورت نے کہا کہ تو نے جھے کوئی طلاق نہیں دی یا میں نے دوسرے سے نکاح کیا اور اس نے دخول کیا ہے تو دونوں میں جدائی کراوی جائے گی اور شوہر پر مورت کے واسطے الی دخول کے آ دھا مہر داجب ہوگا اور بعد دخول کے پورام ہراور عدست کا نفقہ واجب ہوگا ہے میسوط میں ہے۔

اگرایک جمولت النسب مورت نے اقرار کیا کہ بی شو ہر کے باپ کی بیٹی ہوں اور شو ہر کے باپ نے اس کی تقد این کی اور شو ہر نے اس کی تقد این کی اور شو ہر نے اس کی تکذیب کی تو قاضی دونوں میں جدائی کراوے گا اور اگر دو مور شی جن کا آ لیس میں بہنیں ہو تا معروف ہے اور وہ دونوں جو ثیا پیڈا ہوئی ہیں ان دونوں میں سے ایک سے کسی ایک مرد نے نکاح کیا پھر دوسری نے اقرار کیا کہ بی اپنے بہن کے شو ہر کے باپ کی تو اس کے قول کی تقد این کی اور اس کی بہن اور بہن کے شو ہر نے اسکی تکذیب کی تو قاضی اس کی بہن اور بہن کے شو ہر سے اسکی تکذیب کی تو قاضی اس کی بہن اور بہن کے شو ہر میں جدائی کرد ہے گا ہے جو میں جدائی کرد ہے گا ہی جے۔

ایک شخص کے پاس ایک با عری ہے اس نے اقرار کیا کہ ہل نے اس باعری ہے وطی کی ہے پھراس با عری کواس شخص کے باب ایک ہیں نے اس باعری ہے وطی کر ہے ہے والی کو طال نہیں ہے کہ اس باعری سے وطی کر ہے۔ اس طرح اگر باپ یا بیٹے سے وطی کر لینے کے بعد اس شخص نے ایسا اقرار کیا تو بھی بھی عمر وشدین ہواور یہ شخص نے ایسا اقرار کیا تو بھی بھی عمر وشدین ہواور یہ استحسان ہواور کر دیا تھراس سے دیا ہے اپنی ملک میں اس باعری سے وطی کی ہے پھراس کو آزاد کر دیا پھراس سے ذید کے بیٹے نکاح کیا تو دید کے اور اگر دیا تھراس سے دید کے بیٹے نکاح کیا تو دید کے اقرار کیا تھدین کی جائے گی ہے کی اس محید میں ہے۔

اگرکی عورت نے اقر ارکیا کہ یس زید کی بائدی ہوں حالانکداس عورت کا مملوک ہوتا یا آزاد ہوتا کی خیس معلوم ہوتا ہے قا اس کا اقر ارتی ہوا در یہ سکر بنا ہر اس کے ساتھ کرسکتا ہوہ اس کے ساتھ بھی کر سکتے گا اور یہ سکتہ بنا ہم اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ اگر چہ مقر لہ کو اس کا کا ذب ہوتا بھی معلوم ہوتو بھی بیرعورت اس کی ہائدی ہوجائے کی کہ اس کو ہائدی کی طرح در کھے اس سے خدمت لے اس کو اپنے تحت میں لائے اور ہمار سے مشائ نے فر مایا کہ اس وقت تصرف جائز ہوگا کہ جب مقر لہ کو اس کا سیا ہوتا ہوگا اس کے جب مقر لہ کو اس کا سیام ہوتو اس کو تصرف طال نہ ہوگا ای طرح اگر کہ جب مقر لہ کو اس کا سیام ہوتا ہوگا ہو ہوگا ہوں کہ ہوتا ہوا وارا گر اس کا اقر ارکیا کہ میں زید کے واسط ہوتو اس کو تصرف طال نہ ہوگا کہ ہوئے کہ کو کی مردجہول الحال ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہو ہوگا اور وہ ہائدی یا غلام ہوجائے گی بشر طیک اس خض نے اس کی تقد یق کی ہوا در سے میں کہول ہو نے کا اقر ارکیا تو اس کی اقد یق کی ہوا در وہ ہائدی یا غلام ہوجائے گی بشر طیک اس خض نے اس کی تقد یق کی ہوا در سے میں وقت ہے کہ اس کا حرب وارکی سے تابت شہول سے تابت نہ دولا سے تاب نہ دی ہوا در قیت میں وقت ہے کہ اس کا حرب کی دلیل سے تابت نہ دولا سے تاب کی حرب اور دولا سے تاب نہ دولا سے تاب کی اس دفت ہو تا کہ کی اس دفت ہے کہ اس کا حرب والکی ہوئے کی دولوں سے تاب نہ دولا سے تاب نہ تاب سے تاب سے تاب دولا سے تاب نہ تاب میں میں دولا سے تاب کی دولوں کی دلیل سے تاب سے تاب کہ دولوں کی دلیل سے تاب میں میں دولوں کی دولوں کو دولوں کو دولوں کی دی دولوں کی دائر سے تاب کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کی دو

ا معن تكار جازيد ي معن تغريق كروى جائك كا

ادراگراس کا حربوناکسی وجہ سے جوت ہوتا ہو مثلاً اسکے والدین اصلی آزاد ہوں یا بیآ زاد مشہور ہوتو قاضی اس کے اقرار کی تقیدیں نہ کر سے گااوراس کو مقرلہ کا مملوک اقرار ندد ہے گا۔ای طرح اگر قاضی نے اس پرآزادوں کا کوئی تھے بھی جاری کیا ہے مثلاً اس نے کسی کوزشی کیا یا اس کوئی کیا یا اور قاضی نے آزادوں کے شل ارش کا تھم کیا تو پھراس کے دقیت کے اقرار کی تقیدیں نہ کہ رہا گا ای طرح اگر ثابت ہو کہ میں شافزید کا آزاد کیا ہوا ہے اور اس نے عمرو کے مملوک ہونے کا اقرار کیا تو اقراد سے نہ ہوگا لیکن دگر زیداس کے اقرار کی تقیدیں گا تو اور اس کے اور اس کے اور اس کے افرار کی تقیدیں کے افراد کی تقیدیں گا تو اور اس کا قرار کی تقیدیں گا تو اور اس کا قراد کی تقیدیں کے افراد کی تقیدیں کے افراد کی تقیدیں کے افراد کی تقیدیں کے افراد کی تقیدیں کے اور اس کیا تو اور اس کا قراد جائز ہوگا دیکھیا تھی۔

ایک بخف نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا گہ جس کا آزاد یا مملوک ہونا معلوم نیس ہے تو اس کی ظاہری حریت پر نکاح جائز ہوگا اورا کراس سے چنداولا دہوئیں پھراس نے کسی کی مملوکہ ہونے کا اقر ارکیا اور مقرلہ نے اس کی تقدیق کی اور شوہر نے انکار کیا تو عورت کے تن میں اس کے اقر ارکی تقدیق کی جائے گی حتی کے عورت مقرلہ کی ہاندی ہوجائے گی اور عورت کا مال مقرلہ کو سلے گا اور شور کہ واضیار اور شوہر کے تن میں اس کی تقدیق نہ ہوگی تی کہ موٹی کی اجازت نہ ہونے سے نکاح باطل ہونے کا تھم نہ کیا جائے گا اور مقرلہ کو اضیار نہ دیا کہ مورت سے خواس کے شوہر سے ملئے وغیرہ سے تم کر کے محرشو ہر کواختیار ہوگا کہ مقرلہ کو اس میں حدمت لینے سے تع کرے مرشو ہر کواختیار ہوگا کہ مقرلہ کو اس عورت سے خدمت لینے سے تع کرے سی تھریشر تی جائے ہے۔

پی اگرائی عورت کو جو جائی کے اقرار کرنے ہے پہنے مہرائ کا دے دیا ہے تو بری ہو گیا اور اگر بعد اقرار کے دیا تو بری ہو گیا اور اگر جے مینے ہے جن یا بعد اقرار کے چھ مینے ہے کم میں جن وہ آزاد ہا اور اگر چھ مینے ہے دنیا وہ میں جن تو امام ابو یوسف رحمت الله علیہ کے اور اس عورت کی پوری طلاق و وطلاق جی اور عدت اس کی دو حض بی اس پر اجماع ہوا ہو تا کہ اقرار کرنے ہے پہنے شوہر نے اس کو دو طلاق دے دی بین تو رجعت کرنے کا اختیار ہے اور اگر اس کے اقرار کرنے ہے پہنے شوہر نے اس کو دو طلاق دے دی بین تو رجعت کرنے کا اختیار ہے اور اس کو ایک طلاق فاجت و بیانی پر دو اس کے اقرار کی فقر اس کو اختیار مقرلہ نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کو اختیار خیل ہو کہ بین کو مربعت کو در اس کے اجوان کے ایک اور اگر دو مربعت کو در اس کے اجوان نے اقراد کیا تو در ت ایلاء چار مربعت مولک ہونے کا اقراد کیا تو در ت ایلاء چار مربعت کی سے عوام خوص میں ہے۔

 دی جائے گی پھراگر وقت اقرارے ایک مہینہ گذر گیا تو دوسرے ایل می اجہہے مطلقہ ہوجائے گی اور دوسری کی مدت پہلے ایلاء پر سبقت کرجائے گی اسی طرح اگر اس سے ایلا مرکیا پھر کہا کہ جس وقت دو تعمینہ گذر جائیں پس واللہ پس تھے ہے تربت نہ کروں گا پھر جب دومبینے گذر گئے تو اس نے رقبت کا اقرار کر دیا تو ایلا ماق لی مدت جارم ہینداور ایلا مددم کی دوم ہینہ ہوگی پھراگر بعد اقرار کے دو مہینہ گذر گئے تو دونوں ایلا وُں کی وجہ ہے دو طلاتوں ہے ہائن ہوگئی رمجیط میں ہے۔

رجعت کن حالتوں میں قائم روعتی ہے؟

اگراس مورت ہے کہا کہ جس وقت تو اس دار میں داخل ہوئی یا جس وقت تو نے زید ہے کلام کیایا ظہر کی تماز پڑھی یا جس وقت تر وع مہینۃ یا تو تھے دوطلات بیں بین تو دوطلاق کی طالق ہے پھراس مورت نے رقیت کا اقرار کیا پھرشر طیائی گئ تو دوطلاق اس پر واقع ہوں کے کیکن شوہر کواس ہے رجعت کا اعتبار ہے کو نکہ تعلق ہے رجوع کرنا مجے نہیں ہے ہیں اس کے کرنے ہے تد ادک نہیں ہوسکتا ہے اور تعلق الی شرط پر کی تھی جس میں رجعت ممکن ہے ہیں اگر ہے تھم دیا جائے کہ اس کی حرمت غلیظہ ہوگئ مینی رجعت ممکن نے ہوسکتا ہے اور تعلق الی شرح اس کی تو مت غلیظہ ہوگئ مینی رجعت ممکن نے بیس اگر ہے تھم دیا جائے کہ اس کی حرمت غلیظہ ہوگئ مینی رجعت ممکن نے میں اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا ای طرح اگر دو طلاق دیے میں اس کے ہاتھ میں دیا یا کسی اجبی کے ہاتھ میں دیا چریش امرلازی کا کام اس کے ہاتھ میں دیا یا کسی اجبی کے ہاتھ میں دیا چریش میں ہوگا کیونکہ تنویش امرلازی ہوتا ہے اس کا تدارک بھی رجوع نامکن ہے ہی تریش میں جامع کہیر میں ہے۔

اگراس کے کمی فنل پر دوطلاق اس پرواقع ہونا معلق کیس فیٹن اگر پیشل کر ہے تو تھے کو دوطلا قیس ہیں پھراس کورت نے رقیت کا اقرار کیا پھر بھی فنل کیا تو دوطلاق اس پرواقع ہوجا کیں گی لیکن شوہر پرحرام نہ ہوگی اورا گراپنے کسی فعل پر معلق کیس اوراس کے اقر اررقیت کے بعد ہے اس نے خود دوفعل کیا تو حرام ہوجائے گی اور کتاب میں نہ کورہے کہ خوا و اپنا فعل ایسا ہو کہ اس کا کرنا ضروری نہ ہوجیتے ہاپ

ے کلام کرنایا ضرور ہوجیے تماز ظہر وغیرہ میکیط میں ہے۔

ا مرکمی مروج بول الاصل کی ام ولد با ندیوں سے اولا دہوں اور اس کے مدیر و مکاتب غلام ہوں اور اس مخض نے اپنے تنبک زید کے مملوک ہونے کا اقر ارکر دیا تو بیا قرار اس کے نفس و مال کے حق بیں سیجے ہے اور اس کی اولا دام ولدیا ہا تدیوں اور مدیروں و مکاتبوں کے حق میں سیجے نبیل ہے بیتخ میرشرح جامع کبیریش ہے۔

منتی میں ہے کہ ایک فض نے زید ہے کہا کہ میں تیری با عری کا بیٹا ہوں اور بدھ ری بال تیری با عری ہے۔ بیری ملک میں ہا عری پید جن ہے میں آزاد ہوں میں آزاد ہی پیدا ہوا ہوں تو اس کا قول تبول ہوگا اور وہ زید کا غلام تر ارند دیا جائے گئے ہی ہے۔
اگر ایک مورت نے مجبول الحال کے پاس ایک نابالغ صغیر پی جرام ہے ہے پھر اس مورت نے اتر ارکیا کہ میں ذید کی با ندی ہوں اور بیری را بیٹا اس کا غلام ہے تو مورت کے اقرار کی اس کے ذات پر تھد بی کی جائے گی اور اگر بچرا بیا ہو کہ اپنی ذات ہے جیر کر سکتا ہواور اس نے کہا کہ میں آزاد ہوں تو پی کا قول مقبول ہوگا ای طرح آگر ایک مرداور اس کی مورت وونوں مجبول الحال ہوں اور وونوں کا ایک منبول ہوگا ای طرح آگر ایک مرداور اس کی مورت وونوں مجبول الحال ہوں اور وونوں کا ایک منبول بیا تو جائز ہوا در اگر ایس کہا دونوں نے بیا ہوا در دونوں نے اپنی اور ہمارا بیاڑ کا عمر و کا مملوک ہواور زید نے ان دونوں کی بیوں کے بارہ میں محذ یہ کی تو بی بی ہوں ہوگا ہیں ہوئوں کے ساتھ ذید کا غلام قرار پائے گئے تی ترش ہے۔

زید نے این ملام کو آزاد کرویا پھر اقر ارکیا کہ یہ عرو کا غلام ہے اور عروف تھد بن کی ہی اگر ہنوز قامنی نے غلام ک آزادی کا تھم نیس دیا ہے تو غلام دیش ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر قامنی نے اس کی آزادی کا تھم جاری کرویا پھراس نے اقر ارکیا تو تھے نہیں ہےاور اگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ بیس تیراغلام ہوں اس نے کہانہیں پھر کہا ہاں ہے تو اس کاغلام قرار دیا جائے گا میر میط

اورا گرقابض في عمرو ي كما كدائ عمروية تراغلام باس في كها كنيس محركها كدبان ميراغلام باوراس يركواه لاياتو معبول ندہوں میے ای طرح اگر زید نے اتر ارکیا کہ بیمرو کا غلام ہے مجر گواہ لایا کہ میراغلام ہے تو گواہ معبول ندہوں کے بیمبوط میں ہے۔مولی کے غلام میں تصرف کرتے وقت اس کا خاموش رہنا آیا رقیت کا اقرار ہے یائیس ہے اس میں ویکھنا جا ہے کداگراییا تقرف ہے جس میں آزاوو غلام دونوں مشترک ہوتے ہیں جیسے اجارہ لینی مزدوری پر دینایا نکاح یا خدمت وغیرہ تو ایسے تقرف میں غاموتی رقیت کا اقرار نبیں ہے اور اگر تعرف ایسا ہو جوغلاموں سے تنفی ہے جیسے 🖰 وسپر دکر دینایا ہمبدور بن کر کے بعنہ دے دینا جرم على اس كود مديناتواس وقت اس كى خاموشى اورردن كرنارقيت كااقرار ماور چكاتے وقت غلام كى خاموشى رقيت كااقرار نيس ب اورا گرفروخت کردیالیکن سپروئیس کیا ہے اور غلام خاموش رہاتو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ رقیت کا اقرار ہے اور متاخرین نے فرمایا کدا قرار میں ہے سے میط سرحی میں ہے۔

اگرایک مخص نے ایک بائدی پر دعویٰ کیا کہ بیمیری بائدی ہے اور بائدی نے دعویٰ کیا کہ بیمیراغلام ہے اور دونوں کی اصل معلوم نبیں ہے اور کوئی دوسرے کے قبضہ میں بھی نبیس ہے اور دونوں نے آیک دوسرے کے دعویٰ کی معاتصدیق کی توب باطل ہے اور اگرة نے بیجے اقرار کیا توجس نے اخیر میں اقرار کیا و واوّل کامملوک ہوگا بشرطیکہ اوّل دوبار واس کی تصدیق کرے ہیں اگر تصدیق کی تو مقراس کا غلام یعن مملوک ہوگا اور اگر تقد میں یا تکذیب مجھند کی تو کوئی دوسرے کامملوک ندہوگا بیخ برشرح جامع کبیر میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے آزاد کردے تو پیرفیت کا اقرار ہے ای طرح اگر کہا کہ اس نے جھے کل کے روز آزاد کیا ہے ای طرح اگر کہا کہ آیا تو نے

مجھ آزاد کردیا ہے رقیت کا اثر اربی میعیط ش ہے۔

امام محدر حستدالله عليد نے فرمايا كدا يك مخفس كانب معلوم نيس موتا ہے اس كا ايك آزاد بينا ہے اس مجبول النسب نے ايك غلام خرید کرآ زاد کردیا مجراس مجبول نے زید کے مملوک ہونے کا اقرار کیا اور زید نے اس کی تقدیق کی اور آزاد شدہ نے انکار کیا تو مجبول کا اقراراس کے جن میں تیجے ہے اور وہ زید کا غلام ہوجائے گا اور آزادشد و کے جن میں سیجے نبیں ہے جن کر آزاد کرنا باطل نہ ہوگا بجر اگروہ غلام مرکبا اور مال چھوڑ اتو اس کے آزاد<sup>یا</sup> کنندہ کے مولی لیعنی زید کو ملے گابشر طبیکہ اس کے عصبات میں کوئی موجود نہ ہواور اگر اس کا کوئی عصبہ وجیے بیا بھائی وغیرہ توبیلوگ میرٹ کے تق دار ہیں مقرلہ کونہ ملے گی اور اگر اس کے فقط ایک بنی موجود ہوتو اس کو نصف دے کر ہاتی آ زادکنندہ کو بسبب دلاء کے مہنچ کی۔ پھراس کے اقرار کی دجہ سے زید یعنی مقرلہ کی ہوجائے کی اور اگروہ مراہیں بلكاس فيكونى ايهاجرم كياجس عسسى كرنى لازم بياقسى كرف كاوركونى اس كاعا قلدنه بوكا يعنى مددكار برادرى كاحق كسي بادى نہ ہوگا اور مشائ نے اختلاف کیا ہے آیاوہ اپن قیمت کی سی کرے گایا مقول کی دیت کی تو بعضوں نے کہا کہ اپنی قیمت کی اور بغضوں نے کہا کداس کی دیت کی اور صدر الشہید نے فر مایا کد میں اسم ہے اور اس کی طرف کرفی نے میل کیا ہے جیسا کہ جصاص نے ان سے مل کیا ہے یہ تر برش جا مع کبیر ش ہے۔

ل تولدة زادكننده كيمونى الول يعن اس غلام كومرد جيول النسب في أزادكيا تفاجير جيول افي زيان عدزيد كاغلام بنااورة زاد شده خلام كن ش تفديق شهوني وجب آزادشده مراتو مال تركداس ك آزادكتده ين جيول فركوركا بواليكن ده زيد كاغلام من كياب لبغازيدكو يهيا مراس شرط ي كيفود جهول ذكور كاعصب ند مواور مسئله ش اس كا آزاد بينام وجود بونا فرض كياب لبندائكم بتعريج مسئله يهب كداس كامال اس مجبول كبيسر كولي عامر مجبول مريكا بو ورندمقرر يعنى زيدكو في كافاتهم امترجم

منرفو (١٤ بارب☆

نسب دام ولد ہونے وعنق و کتابت اور مدبر کرنے کے اقر ارکے بیان میں

ا مركسى نے دوسرے كى نبست اپنے بيٹے ہونے كا قرار كيا تو سيح ب بشر طيكه مقرلداييا ہوكدا يسے لوگوں كے ايبا بينا ہوسكا ہو اورمقرل دوسرے سے ثابت النسب نہ مواور جب كمقرل عبارت سيح بول سكتا موتو مقرك اقرارى تقديق كرے اور والد مونے كا اقرار بھی سے بشرطیکدایے لوگوں کے مثل مقر کے بیٹا پیدا ہوسکتا ہوادر مقردوسرے سے ثابت النسب نہ ہوادر عبارت سیح سے مقرلہ مقر کے اقرار کی تصدیق کرے اور جور دہونے کا اقرار بھی جب کدوہ وورت اس کی تعمدیق کرے اور دوسرااس کا شو ہرنہ ہواور نداس کی عدت میں ہواور نداس مقر کی تحت میں اس عورت کی مہن یا اس کے سوائے میارعور تیں ہوں سیجے ہے اور یوں اقر ارکرنا کہ بیفلام میرا آ زادہ کروہ ہے یا یوں افرار کرنا کہ بیمیرا آ زاد کنندہ ہے تیج ہے بشرطیکہ مقرلہ تقیدیت کرے اور بہنی صورت میں آ زاد شدہ کی اور دوسری صورت می مقرکی آزادی دوسرے سے تابت شہواوران لوگوں کے سوائے اقرار سی نہیں ہے مثلاً بھاتی یا بچایا ماموں وغیرہ کا اقرار کیں سیجے ہادروامنے ہوکہ یہاں محت اقرار وعدم محت اقرار کی تغییر یہ ہے کہ اقرار سیجے کے بیمنی ہیں کہ اقرار سے جوعوق مقرلہ اورمقر کوادران دونوں کے سوائے دوسروں کونازم آتے ہیں ان حقوق میں بیاقر ارمعتر ہوپی جن لوگوں کی نسبت ہم نے صحت اقرار کا تحكم كيا ہے ان من سے مثلاً اكركس كے واسطے بينے ہونے كا قرار كيا اور و واقرارا پئ شرائط كے ساتھ بيخ قرار پايا تو يد بينا مقرلداس مقرك باتى دارثوں كے ساتھ ميراث في اگر چدباتى دارت اس كنب سے مكر موں اور ميى مقرك باب سے يعنى مقرل كے دادا کی میراث میں بھی شریک ہوگا اگر چددادانے اس کے نسب سے انکار کیا ہوادر جن لوگوں کے داسلے ہم نے افرار سیح ہونے کا تھم کیا ہے اس کے بیمتی ہیں کمقرومقرلہ کے سوائے غیروں کو جوحقوق اس اقرار سے لازم آتے ہیں ان کے واسطے بیا قرار معتبر نہیں ہے اگر چہذاتی اس کے حقوق کے واسلے بیا قرار معتر ہے جنانچہ شلاکس نے دوسرے کی نسبت اپنے بھائی ہونے کا اقرار کیا اورسر کمیا اور ال مقر کے دوسرے وارث موجود ہیں جوائ تخص مقر کے بھائی ہوتے سے انکار کرتے ہیں تو یہ بھائی دوسرے وارثوں کے ساتھ مقر کا وارث ندموگا اورجمی مقرے باب کا وارث ندموگا جب کہ وہ اس کے نب سے مظر مولیکن مقری زندگی میں اس پر نفقہ کا استحقاق رکھتا ہے کیونکہ بین مقری وات کولازم ہاورمورت کا قراران تین کے ساتھ یعنی ولداور شوہراورمولی کا میج ہے بیا ہونے کا میخ نیس ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیٹا ہونے کا اقرار سے نہونا ایس صورت پر جمول ہے کہ جب اس کا شو ہرمعروف ہواور اگر شو ہر معردف نه ہوتو عورت کا اقرار مجمع ہونا جا ہے بیجیط میں ہے۔

ا مترجم كبتا باور مامل مئل كاوى ب جوملها ماشيد على بيان كياب فافهم اا

ایک فض اپی صحت میں ایک غلام کا مالک ہوااوراہ میں ایں اقرار کیا کہ بیمرا بیٹا ہے اوراب افض ایسے فض ہے پیدا ہوسکتا ہے اوراب غلام کا کوئی نسب معروف نہیں ہے قو و واس کا بیٹا قرار پائے گااور آزاداوروارث ہوگا اور پھر سعاےت نہ کرے گا اور آزاداوروارث ہوگا اور پھر سعاےت نہ کرے گا اور آزاداوروارث ہوگا اور پھر سعاےت نہ کرچہ مقرکا اس کے ساتھ اسکی ماں کا اگر چہ مقرکا اس کے ساتھ اسکی ماں کا مالک ہوا در اس میں مالک ہوا و اس کی بال بھی سعایت نہ کرے گی اور اگر غلام کا حالت مرض میں مالک ہوا ہوا و داس کی ذات کے داسلے اقرار کیا تو بھی اس کا نسب مقرسے تابت ہوگا اور اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا یہ ذخیرہ میں ہے۔

مسكله فذكوره من مقدار سعادت كي بابت امام اعظم ابوحنيفه ومشاطة اورصاحبين مين اختلاف ٦٠٠

پراگرمریش کا کوئی دو سرامال ہوا ہے اس غلام کے نہ ہوکہ جس کی تہائی بیقلام ہوتا ہوتو اس غلام پر سعایت واجب ہوگی اور مقدار سعایت میں اختلاف ہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زدیک دو تہائی قیمت کے واسطے مشقت کر کے اداکر ہے اور صاحبین کے نزدیک تمام قیمت کے واسطے مشقت کر کے اداکر ہے اور ماحبین کے نزدیک تمام قیمت کے واسطے سوائے اس قد رحصہ میراث تصوص اس کا تعاو واس ہے کم کر دیا جائے گا اور اگر مریف کا سوائے غلام کے اس قدر مال ہوکہ جس کی تہائی بیغلام ہوتا ہے تو صاحبین کے نزدیک اس مال سے غلام میراث ہا تھا واسطے تی کرے گا گراس قدر کم کیا جائے گا جتنا اس کا حصر میراث ہواور اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک وارث ہوگا اور اپنی کچھ بھی قیمت کے واسطے سی نہ کرے گا گین با ندی مقر کے مریف کی آ زاد ہو جائے گی اور اس پر سعایت نہ ہوگی اگر جہا ندی کا بھی حالت مرض میں مالک ہوا ہوا ور بیالا بھارے ہے بیچیا میں ہے۔

دو مخصوں کی مشترک ہائدی کے بچہ پیدا ہوا ہی ایک نے کہا کہ بدمیر ابیٹا، تیرابیٹا، یا تیرابیٹا، میرابیٹا ہے یا ہم دونوں کا بیٹا

ہے ہیں آگر شریک نے اس کی تقدیق کی تو مقر ہے اس کا نسب فابت ہوگا اور نسب فابت ہونے کی وجہ ہے با تد کی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اس کی آ دھی تیت کا ضام ن نہ ہوگا اور نصف عقر شریک کی تھید تی کی اور اس کی آ دھی تیت کا ضام ن نہ ہوگا اور نصف عقر شریک کی تھید تی کی وجہ ہے تصف عقر کا بدلا ہوگیا اور آگر شریک نے اس کی تخذیب کی تو بھی بھی تھی ہے گراس تدر فرق ہے کہ مقر کو آ دھا مقر شریک کو دینا پڑے گا اور شریک پر نصف عقر مقر کے واسطے واجب نہ ہوگا بیشر ن زیادات عمّا فی بس ہے۔ زید وعمر و نے ایک غلام بازار سے خرید اور وہ خالد کا غلام مقااس کے پاس پیدا ہوا تھا مجر زید نے عمر و سے کہا کہ بیر برابیٹا اور تیرا بیٹا وہیر المیٹا ہے یا ہم دونو اس کی تحد دیا تر ایر ایر ایر المیٹا ہے یا ہم دونو اس کی تحد دیا تر ایر کی تھید تی کی تھید تی کی تحد دیا تھی تھی ہم دو اپنی تا ہم کی تعد دیا ہوگا کہ اور ما کہ تعد اس کی تھید بھی ہم دو تھی اس کی تھید کی اور آگر تھید ہی کہ تھید ہم کی اور آگر تھید ہی کہ تھید ہم کی دور کے دور سے کہا کہ دیا ہوگی کی نہ دو تھی کی دور کی دور کی تھی ہم کی دور کی دور

زیدو عرو نے ایک غلام خرید انجرزید نے اسکے نسب کا دعویٰ کیا گھر عمر و پر گوائی دی کداس نے میرے دعویٰ کرنے سے پہلے
اس کوآ زاد کردیا ہے اور عمر و نے اس کی تقدیق کی تو زید سے بسبب عمر و کی تقدیق کرنے کا منان ساقط ہوگئی بیشری زیادات عمانی
میں ہے۔ایک بائدی دو مخصول زید و عمر و میں مشترک ہے ہی زید نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ام دلد ہے اور اس کے شریک عمر و نے کہا کہ
میں نے تیرے اس دعویٰ سے پہلے اس کوآ زاد کیا ہے اور زید نے اس کی تحذیب کی تو بائدی زیدی ام ولد تر ارپائے کی اور اگر زید و عمر و

كونعف قيمت كي منهان و ماييجيط جر ب-.

 زید کی تقد این کی اور غلام نے محمد یب کی بااس سے برعکس واقع ہواتو غلام آ زاواور باندی زید کی ام ولد ہوگئ اور زید کو ہائدی کی قیمت عمر وکوو پی پڑے گی بیر بیط میں ہے لکھا ہے۔

امام محدر حمته الله عليه في فرمايا كرزيد كاليك غلام باورغلام كاليك بينا باور بينے كورو بينے بين كه برايك علي و بطن عن بيدا بوسكان به بحرمولی في ابن صحت بين اقراركيا كه ايك ان من سے بيدا بوسكان به بحرمولی في ابن صحت بين اقراركيا كه ايك ان من سے ميرابينا ہے قوجب تك مولی زنده ہا اسكونكم كياجائے گا كہ بيان كرے كده وكون ب بس جس كواس في بيان كياس كانسب زيد سے فابت اوراس كے مابعد كے سب آزاو بول كے اوراكر بيان كرفے سے پہلے مركيا تو غلام اپني تمن جوتھائى قيت كے وسط سى كرے گا اوراس كا بينا وہ تمانى كے واسطے اور دونوں ہوتے اپنی چوتھائى قيت كے واسطے برايك سى كرے گا يہ تريشر م جامع كير ميں ہے۔

زیدکا ایک غلام ہاں غلام کے دو بینے مختلف ہید ہے ہیں اور ہر بیٹے کا ایک ایک بیٹا ہے یہ سب پانچ آ وی ہیں اور ہر ایک ان میں سے ایسا ہے کہ زید کے ایسا بیٹا ہو سکتا ہے مجرزید نے اپنی صحت میں کہا کہ ایک ان میں سے میرا بیٹا ہے اور قبل بیان کے مرکیا تو اوّل سے پانچواں حصد آزاد ہوگا اور چار پانچویں حصہ کے واسطے سمی کرے گا اور دونوں درمیانی میں سے ہرایک کا چوتھائی آزاد ہوگا اور تین چوتھائی کے واسطے سمی کرے گا اور دونوں اخیروں میں سے ہرایک کا دونہائی آزاد ہوگا یہ بچیا میں ہے۔

اگرسب غلام ای صورت میں سات عدو ہوں ای طرح کدونوں اخیرین کے بھی ایک ایک ایک ایک اور ہی مولی نے کہا کہان میں سے ایک میرا بیٹا ہے اور ٹی بیان کے مرکبیا تو صاحبین کے لئز ویک اور بھی اسے قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ہے کہ اوّل میں سے ساتواں حصہ آزاد ہوگا اور چیسا تو ہی حصہ قیمت کے واسطے سی کرے گا اور اس کے دونوں بیٹوں میں سے ہرایک سے چھٹا حصہ آزاد ہوگا اور چیٹے حصہ کے واسطے سی کرے گا اور دونوں پوتوں میں سے ہرایک سے پانچی آخواں حصہ آزاد اور تین آخویں جھے کے واسطے سی کرے گا ہے جم یہ کہ میں میں ہے مرایک سے بیل میں ہے ہرایک سے بیل کے آخواں حصہ آزاداور تین آخویں جھے کے واسطے سی کرے گا ہے جم یہ کہ میں ہے ہرایک ہے ہم کہ میں ہے ہرایک ہے کہ واسطے سی کرے گا ہے جم یہ کہ میں ہے۔ جامع کمیر میں ہے۔

ایک غلام زید دعروجی مشترک بزید نے عروے کہا کہ ہم دونوں نے اے آزاد کیا ہے یا بی نے اور تو نے اس کو آزاد کیا ہے یا تو نے اور بیل نے اور بیل ہے یا تو نے اور بیل نے اور بیل ہے یا تو زید کے اتر ار براس کی طرف ہے آزاد ہوگا اور کو یا ایک غلام دو دونوں کا آزاد کردہ قرار پائے گا اور اگر عمر و نے اس کی تکذیب کی تو زید کے اقرار پراس کی طرف ہے آزاد ہوگا اور کو یا ایک غلام دو معنوں بیل شترک تھا ایک نے اسے آزاد کردیا ہے تھا ہوگا ہیں امام اعظم رحمت الله علیہ کے زدیک عمر وکو تین طرح کا اختیار حاصل ہوگا اور صاحبین کے زدیک اگر زید خوشحال ہے تو اس پر منمان متعین ہوگی اور آگر تنگدست ہے تو غلام سعاے کر سے گا اور زید و عمر و کے حصہ کی ولا م موقو ف رہے گی گیں اگر عمر و نے ووہا رہ زید کی تھد یتی کی طرف رجوع کیا تو جس قد رمنمان یا سعایت کی ہے سب وائیس کر و سے گا اور والا وعروک ہو کے دائیس کر و کے واسطے نابت ہوگی ہے جات ہے۔

اگر کسی مخص نے اقرار کیا کہ بھی نے اپنا یہ غلام کل کے روز آ زاد کیا ہے صالانکہ وہ جموٹا ہے تو قضا و لیعن علم قاضی بیں آ زاو موگاو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ آ زاد نہ ہوگا یعنی قاضی ظاہر پر آ زادی کا تھم کردے گا تھر چونکہ واقع بیں اس نے آ زاونہیں کیا ہے لہذا

ل - أوليزويك ادريكا ألى في الأصل عند بماديو الأصبع على قول الغ في الحاشيه كذافي جميع النسخ الحاضرة والظاهر - ماعندالمناحبين سقط من البين انتهى قول بل مذلة المحشى ولاسقوط والمعنى ماترجمناه فافهم ال

اگرزید نے کہا کہ میں نے بچنے کل کے روز آزاد کیا اور کہا کہ انتاء اللہ تعالی تو آزاد نہ ہوگا ای طرح اگر کہا کہ می نے بخیے کل کے روز آزاوکر دیا ہے حالانک آج ہی خرید اسپ یا یوں کہا کہ میں نے بچنے تیرے خرید نے سے پہلے آزاد کیا ہے تو بھی بھی تھم ہے کذانی الحاوی۔

بغيرشرط كخريد نااورة زادكرنا 🌣

آ زاوكيا بي وزيد كا قول قبول موكا يمسوط من بي

الراقراركياكه ين في ابنامية فلام آزادكياتين بلكه بيفلام دوسرا آزادكيا بيقو ودنون آزاو موجاكي مح يدمجيط سرحى

عمراہے۔

اگرمولی نے کہا کہ میں نے تھے مکاتب کیا ہے اور مال کتابت کی مقدار بیان نہ کی اور غلام نے کہا کہ پانچے سوورم پرتو امام اعظم رحت الله علیہ کے نز دیک غلام کی تقعد بق ہوئی جا ہے اور صاحبین کے نزو یک تقعد بق نہ ہوگی بیرجاوی میں ہے۔

اگر کہا کہ بھی نے کل بختے ہزار ورم پر مکاتب کیا تھا گرتو نے کتابت تبول نہ کی اور غلام نے کہا کہ بلکہ میں نے تبول کر لیکٹی تو اس کا قول تبول ہوگا اورا گرا قرار کیا کہ میں نے بیہ غلام ہزار درم پر مکا تب کیا ہے نہیں بلکہ وہ مکا تب کیا ہے اور وونوں میں ہے ہر ایک نے کتابت کا دعویٰ کیا تو جا تزہے بیم بسوط میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ بن نے غلام کوئل اس کے قرید نے سے مکاتب کیا یا بن نے اس کوئل کے دوز مکاتب کیا حالاتھ آج ہی خرید اے حکمات کیا جاتا ہے۔ خرید کے مکاتب کیا بادرات اللہ تعالیٰ کہا ہے تو اس کا قول معبول ہوگا اوراکہا کہ بن ہے اوراکہا کہ بن نے اس کوئل کے دوز مکاتب نے کہا کہ اس میں خیار ہی تعاق کتابت جائز ہے اور خیار اوراکہ کہا کہ اس میں خیار ہی تعاق کتابت جائز ہے اور خیار میں مولی کی تقد بن نہ ہوگی اورا ہے ہی ان صورتوں میں بھے کا بھی تھم ہے۔ کذاتی الحادی۔

ایک بائدی کوند برکیا پھرا تر ارکیا کہ بیددومرے فض کی مربر ہم تھی میں نے اس نے فصب کی ہے تو بامدن کے تق میں اس کے اقرار کی تقد این نہ ہوگی اور خوداس کی قیمت کی ضان دے گا اور تھم قاضی میں بائدی سے خدمت لیں اولی کرنا جائز رکھا جائے گالیکن ویانت کی راہ ہے اس کو میفن نہ کرنا چاہئے بشر طیکہ جیسا کہتا ہے جو بیائی ہوا اور اگر کسی اجنبی نے اس بائدی کوئل کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا اور اگرمقرلد نے تمل کیا تو قیاس اس پر قصاص ہے استحمانا نہیں ہے میر عوامر حسی میں ہے۔

ایک بائدی زید وعمر وش مشترک ہے زید نے کہا کہ عن نے اور تونے اس کو مدیر کردیایا کہا کہ تو نے اور میں نے اس کومدیر

ل معنی کی اثر ط کے ساتھ مشروط نیس ہے اا یا تعنی ووسرے کی باعدی کوفصب کرلیا ہے اا

کیا ہے یا ہم دونوں نے اس کومد بر کیا ہے ہی اگر عمرونے اس کی تقعدیق کی تو بائدی دونوں کی مدیر ہوگی اور اگر عمرونے تکذیب کی تو ایا ہوگا کہ کویا ایک ہائدی دو فضول میں مشتر کتی اس کوایک مخص نے د بر کردیا اور اس صورت میں امام اعظم رحمته الله علیہ کے نزویک شریک کو پانچ طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے جائے تو اپنا حصد در کروے یا اپنا حصد اپنے حال پر جموز وے یا مدبر کرنے والے سے صان کے اگروہ خوش حال ہے یابائدی سے سعی کرادے اگرمد برکرنے والا تنگدست ہے یا اپنے حصہ کوآ زاد کردے۔ پھر اگرشریک نےمقرے باندی کی قیمت کی ضان لی تو آ وجی باندیمقر کی مدیر ہوگی اور باقی آ دھی موتوف رہے گی ایک روزمقر کی خدمت کرے کی اورایک روز خالی رہے گی۔ پھرا گرمقر کے شریک نے تصدیق مقر کی طرف رجوع کیا تو وہ باندی دونوں کی مدیر ہو جائے گااورشریک نے جو پچے منان لی ہو و مقر کوواہی کردے اور اگرشریک نے اس کے قول کی تقددین کی طرف رجوع ند کیا یہاں تك كردونوں ميں من ايك مركميا اور سوائے بائم كى كاس كا كچھ مال نيب ہے ہى اگر مقرم كيا اور بائدى نے اس كے قول كى تقديق کی تو باندی دار چان مقر کے واسطے اپنی نصف قیمت کی دو تہائی کے واسطے سی کرے گی اور اگر باندی نے اس کے قول کی تو بھی ظاہر الرواية كے موافق اپن ووتهائی قیمت کے واسطے سی كرے كی اور اگر منكر مرحمیا ایس اگر باندی نے مقر کے قول كی تقد اي كی تو اپنی تمام قیت کے داسلے مقرکے لیے سعی کرے اور اگر باندی نے مقرکے اقرار کی محذیب کی تو مقر کے داسلے اسکے حصد کی آ دھی تیت کے لیے سعی کرے گی اس سے زیادہ سعی نہ کرے گی اور اگر دونوں مرکئے ایک بعد دوسرے کے مرے لیں اگر مقر پہلے مرا پھر محرم کیا اور باندی نے مقر کے اقرار کی تقدیق کی تو تھم مسلہ کا قبل موت مشر کے یہ ہے کہ مقر کے نصف حصہ کی تہائی آ زاد ہواور باندی پراس نصف کی دو تہائی کے واسطے سعی کرنی لازم ہوگی مجراگراس کے بعد منکر مرکباتو ہاندی پر بفتدر حصد منکر کے مقر کے واسطے سعی کرنی واجب ہوكى اور يال مقرِ كے تركديش واخل ہوگا اور تركديش زيادتى ہوجائے كى اوراس كائلت يعنى تبائى بھى زيادہ فكلے كى يس اس كى تبائى ہاندی کودی جائے گی اور تمام کی دو تہائی کے واسطے وہ سی کرے گی اور اگر باندی نے مقر کے اقر ارکی تکذیب کی تو بھی میں تھم ہے کہ ائی دو تبائی کے واسلے می کرے اور اگر پہلے منکر مرکبا مجرمقر مرااور باندی نے مقر کی اقرار کی تقیدین کی ہے تو ہمارے مشارکے نے ذکر کیا کہ باندی پراپی تمام قیت کے داسطے می کرنی واجب ہوگی ادراگر ہاندی نے مقر کے اقرار کی مکندیب کی تو ہم کہتے ہیں کہ امام محمد رحتها الله عليدف اسم مسلك وقبل موت مقرع ذكركياكه بالدى يرفقامقرع حصدك واسط سعى كرنى واجب موكى اور بعدموت مقرك اس مئلہ کا حام بیان نہیں فرمایا اورمشائخ نے ذکر کیا کہ اس پرکل قیمت کے واسطے سی واجب ہوگی کیونکہ قبل موت مقر کے اس پرکل قیمت کی سعایت واجب متنی پس مقر کے مرنے سے اس کا تھم نہ بدائی ایسب امام اعظم رحمت الله علید کے غربب کا بیان ہوا بے لیکن صاحبین کے ذہب کا بیمیان ہے کمقر کے اقراد سے تمام بائدی مدہر ہوجائے گی۔ چراس کے بعد اگر شریک نے مقری تقدیق کی تو دونوں میں مد برقرار پائے گی اورمقرضامن ندہوگا اور اگر تکذیب کی تو مقرباندی کی نصف قیت کی منان شریک کودے کا خواہ خوش حال ہویا تعدست ہواور آ دمی بائدی مقری مدہرہ ہوگی اور آ دمی موقوف رہے گی بہاں تک کداس کا شریک مقر کے قول کی طرف رجوع كرے اوراس كى تقىدىن كرے چراكر تقىدىن كى تو دونوں بى مدير و تراريائے كى اور شريك نے جو چھو ضان لى بو ووايس كرے اور اگر شريك في مقركة ول كى تقديق كى طرف رجوئ ندكيا يهاں تك كم مقرم كيا تو وار ثان مقر كے واسطے بائدى آدمى كى دو تهائی قبت کے لیے سعی کرے گی فی الحال اس پر اس کے سوائے اور پھے واجب نہیں ہے خواو بائدی نے مقر کی تقدیق کی ہویا تكذيب كى مو پراس كے بعد باتى مسئله كاتھم صاحبين كنزويك بحى ويبائى ہے جيباہم نے امام عظم رحمت الله عليد كے خرب من بان کیاہے بیمیط میں ہے۔

### (かんのシンマ☆

## خریدوفروخت میں اقر اراور بیج میں عیب کے اقر ارکے بیان میں

اگرزید نے کہا کہ میں نے اپنا پی ظام تیرے ہاتھ کل کروز فروخت کیا تھا گرنو نے تبول نیس کیا اور مشتری عرونے کہا کہ میں نے تبول کیا تھا تو اس کا قول تبول ہوگا۔ ای طرح اگر مشتری نے کہا کہ میں نے تجھ سے پیغلام فرید اگر تو نے تبول نہ کیا اور بالک نے کہا کہ میں نے تبول کیا ہے قوبا تع کا قول تبول ہوگا کیونکہ دونوں کے تعل سے نتاج ٹھیک ہوگی بیرمجی المرحسی میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اپنا یہ غلام عمرہ کے ہاتھ فردخت کیا ادراس سے دام لے کیے مرتقداد بیان جیل کی تو جائز ہے اوراگر بیان کی اور تبعنہ کرنے کا اقرار کیا تو بھی جائز ہے اور اگر تعداد بیان کی اور کہا کہ بیں نے دام نہیں پائے ہیں اور مشتری کے کہا کہ قبعنہ کرچکا ہے قتس ہے۔ کہا کہ قبعنہ کرچکا ہے تو تشم سے قول ہائع کا مقبول ہوگا اور مشتری کوگواہ فاٹا جا ہے ہے میں سوط میں نے۔

اقر اركياكم يمل في ايك وارزيد كم باتح فروخت كيا اوراس واركون بتلايا بيرا نكاركياتو اقرار باطل بهاى طرح اكريج كو بيان كياليكن فمن كي مقداروغيرون بيان كي تو يحى بي هم بهاورا كرحدودوارذ كركياورشن كانام لياتو كالازم بوجائ كي اكر چه بائع اس سا الكاركر سادر كواه صدود كون بيجانت بول بعداز ميكه كواه لمسرونت صدود قائم بول يرميط مرتسي بس ب-

اگراقرار کیا کہ میں نے زید کے ہاتھ ایک غلام فروخت کیا اور غلام کونہ ہلایا پھرا نکار کیا تو اقرار باطل ہے۔ای طرح اگر اقرار کیا کہ میں نے اپناغلام زید کے ہاتھ فروخت کیا جزائیکہ کواہوں نے اس کوبعیتہ نیس پہچانا تو بھی بھی تھم ہے بیہسوط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ بی نے اپناغلام مرد کے ہاتھ فروخت کیا اور ٹمن کا نام ندلیا اور مشتری نے کہا کہ بی نے اس کو تھے سے پانچ سودرم کو تربیدا ہے لیس زید نے الکار کیا کہ بی نے کسی چیز کے موش میں بیچاہے تو زید سے مرد کے دعویٰ پرتنم لی جائے گی اور مرف پہلے اقرار سے اس پر پیچ لا زم ندہوگی ای طرح اگر مشتری نے ابتدا مالیا اقرار کیا بھر بیصورت واقع ہوئی تو بھی بھی تھم ہے یہ محیط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ بی نے بیفلام عمرہ کے ہاتھ ہزار درم کوفرہ فت کیا ہے اور عمرہ نے کہا کہ بی نے تھے ہے کی قدرکو

منی خریدا ہے چکر کہا کہ ان بی نے تھے ہے وہ غلام ہزار درم بی خریدا ہے اور زید نے کہا کہ بیل نے تیرے ہاتھ اس کوفیس بجا ہے قو

مشتری کا قول مقبول ہوگا اور اس کو بدوض شمن کے لینے کا اختیار ہے اور اگر ایسا ہوا کہ جس وقت مشتری نے خرید ہے انکار کیا اس وقت

ہا کتھ نے کہا کہ قوسے ہوئے اس کوفیس خریدا ہے گھراس کے بعد مشتری نے کہا کہ بیس نے اس کوخریدا ہے تو ہا کتھ کے ذمہ دی الازم نہ

آئے گی اور مشتری سے اس امر کے گواہ قبول نہ ہوں مے لیکن اگر ہا کتا چھر مشتری کی تھمد این کر ہے قو دونوں کا ہا جی تھمد این کرنا بحول کے جو جو جو جو ہائے گا یہ مسوط میں ہے۔

میں جو جائے گا یہ میں موط میں ہے۔

زید نے اقر ارکیا کہ میں نے بیفلام عمروک ہاتھ فرو خت کیائیں بلکہ فالد کے ہاتھ فرو خت کیا ہے تو یہ ہا طل ہے اور دونوں میں سے ہرایک اس سے سم لے سکتا ہے بشر طیک شن سے موض فرید نے کا دمویٰ کرے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ بیفلام جومیرے پاس ہے مروکا ہے میں نے تھے ہزارددم کوفر بدا ہے اور تھوکودام دے دیئے ہیں پر بعد اس کے کہا کہ میں نے بیفلام طالدے یا بی سودم کوفریدا ہے اور دام دے دیئے ہیں پھر اگر اس سب پر گواہ قائم کے توجائز

ا توارمعروف مدود مين اس كدود كي مدود بي من وال كوادقائم مول ال

ہاوراس پر پہلے لیمی عمرواور دوسر سے فالد دونوں کائمن واجب ہوگا اور یہ تھم اس وقت ہے کہ اس نے فقط دونوں تھے پر گواہ قائم کیے ہوں اورا گردونوں کو دام دونوں تھے پر گواہ قائم کیے تو کس اورا گردونوں کو دام رہوہ گواہ ندلایا تو غلام عمرو کو لطے کا گراس نے تھے ہے انکار کیا اورا گر دوسر سے نے یعنی خالد نے اس کی تعمد این کی تو اس کو پانچ سودرم دام ملیس کے اورا گر تھے ہے انکار کیا تو زید کو غلام کی تیت خالد کو دیم ہر سے دیا ہے۔

مسئله فدكوره كي ايك صورت جس مين دونون بيعون كااثبات مور باع

اگریج اول پر گواہ قائم کے دوسری بھے پر قائم نے کے گردوسرے نے بھے کی تعدیق کی قواس کا حکم شل اس صورت کے ہے کہ دونوں بھے گواہوں سے تابت ہوئی ہوں برمجیط میں ہے۔

اگر ہائع نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم کواس کے ہاتھ فروخت کیا ہے اورمشتری نے کہا کہ میں نے یا تجے سودرم کوخریدا ے حالا نکرة وحا غلام مشترى كى ملك سے خارج مو چكا بولام اعظم رحمته الله عليه كنز ديك مشترى كا قول معبول موكا خواوبا كع باقى غلام والیس کینے پردامنی مویارامنی شمواورام مابو بوسف رحت الله علیہ کے نزد کی متن کے باب می متم کے ساتھ مشتری کا قول قبول ہوگالیکن اگر بائع اس امر پر رامنی ہوکہ باتی غلام مشتری ہے لے اور جس قدراس کی ملک سے نکل ممیانس کے حصہ کے واسطے دامن كير موبقول كم مشترى توالي صورت من دونول بالهم تهم كمائيس محاورا مام حدر حتدالله عليد كزوريك دونول بالهم تهم كماوي ے اور غلام کی قیت پر ہاہم والیس کرلیں مے لیکن اگر بائع راضی ہوجائے کہ باقی غلام والیس کر لے اور جس قد رمشتری نے اپنی طلب ے خارج کیا ہے اس کی قیمت لے لے تو ہوسکتا ہے بیمبوط میں ہے۔متعی میں ہے کہ ایک مخف نے ایک باندی فریدی اور اس پر تعند كرايا بمرمشترى في اقراركيا كديه باندى اسدى كى بادر بائع في اس كى تعديق كى بسمشترى فى بائع سهدام وابس لين جائے اور بائع نے کہا کدری کی اس وجہ ہے ہوئی کرتو نے اس کو ببدر دی تو ای کا محتول تبول ہوگا بریميط مزحى على بالم مجدر حمت الشعليد فرمايا كرزيد فعمرو ساك باندى بطوري قاسد كرخريدى اوراس يرقض كرليا مربائع فآكر بوجري فاسد مون ك اس کووائی کرلیما جابائی مشتری نے کہا کہ میں نے فالد کو ببہ کر کے تبضہ کرادیا اور فالد نے پھرمیرے اس ود بعت رکھی ہاور بائع نے انکار کیا تو مشتری کا تول تبول ندہوگا اور بائع اس سے باندی کووائی لےسکتا ہے گراگرمشتری نے اسے دوئ پر کواوقائم کیے تو تول نہوں مے اور اگر قامنی کو جومشری نے دعویٰ کیا ہے معلوم ہے یا بائع نے اس کی تعمدیق کی یامشری نے بائع کے معلی اقرار کے گواہ پیش کیے یامشتری نے ہائع سے اس امر رقتم لی اور اس نے انکار کیا تو مشتری سے خصومت دفع ہوجائے کی اور اس کی قیمت بالك كودا عرب كاوراكراس امرير جوبم في ذكركيا كواه قائم شهوئ اوربالك في باعدى وايس لى محرفالدة يااوراس فيمشترى کے دوئ سے افکار کیا تو بائدی بائع کے سپر دگی جائے گی اور اگرمشتری کی تعمدین کی تو بائع سے بائدی وابس لے گا اور مشتری کواس کی قیت ڈاغر دیلی یا ہے گی اور اگرمشتری نے کہا کہ میں نے میر باندی خالد کو بہد کردی اور قضدد سے دیا مجراس نے میرے پاس دو بعت رکی پھراس کو آزاد کیایا در کیایا ام ولد بنایا ہے اور بائع نے اس سے انکار کیا تو بائع کو بائدی لینے کی کوئی را مہیں ہے اس کی قیت لے اوراس کی وال وموقوف رہے کی اور مدہرہ موقوف یا ام ولدموقوفدرہے کی کدموہوب لدے مرنے سے آزاد ہوجائے کی مجراگر خالد نے آ کران سب باتوں میں مشتری کی تقدر بن کی تو بائدی کو نے لے کا اوراس کی مربرہ یا اموند ہوگی جیسامشتری نے بیان کیا

ا تولد جنول مشتری مین مشتری جس تدردام بیان کرتا ہےای کے تول پر حصد سدرائنی ہواا علی لیمن دام داہی نبیس لے سکتا ہے ا

م يعنى بالعمقر مواكر خالد فاس كوود ايت وي مواا

ہادرا گرخالد نے حاضر موکر مبدکرنے کا دعویٰ کیالیکن آزاد کردیے دغیرہ سے اٹکار کیا تو وہ بندی رہے گی اور خالداس کوشتری ہے لے سکتا ہے ادر اگر مشتری نے کہا کہ موہوب لدنے یعنی فالدنے اس کو مکا تب کردیا ہے ادر بائع نے اس کی تکذیب کی تو بائع اس کو لے سکتا ہے ای کے پاس رہے گی بہاں تک کہ خالد حاضر ہوادر اگر اس نے حاضر ہوکرمشتری کی ان باتوں می محذیب کی تو باعری بائع كيروك جائے كى ليكن اكر بائدى نے خودكوا وقائم كيے كداس فروخت كرديا تما اورمشترى في اس بائدى كومكاتب كيا بو اس كے مكاتب مونے كى ذكرى كى جائے كى اور اكر فالد نے مشترى كے مبدكرنے ميں تقديق كى اور مكاتب كرنے ميں مكذيب كى تو اس کو لے لے گااور وہ خالد کی ہائدی رہے گی ادر اگر ان سب ہاتوں میں مشتری کی تصدیق کی تو ہائع ہے واپس لے گا ادر جیامشتری نے بیان کیا ہے ویسا بی ہوگا اور مشتری اس کی قیمت ڈائٹر دے گا اور اگر ہوں ہوا کہ جب و وہا ندی باکع کو فی تو اس نے اس کوفرو خت یا مد بر کیایا آزاد کردیا توبیرسب باطل موجائیں سے بشر ملیکہ خالد نے آ کرمشتری کے تول کی بچے و بہیری تقیدیق کی موادرا کر تکذیب کی توبیسب باتی نافذ موجائی کی تیجریشر جامع کبیری ہے۔

دلیل کے نے اگری کا قرار کیا توحق موکل میں اس کا قرار سیح ہوگا خو مین موجود ہویا تلف ہو کیا ہواور اگر موکل نے اقرار کیا کدوکیل نے زید کے ہاتھ اس کو ہزار درم می فروخت کیا ہے اور زید نے اس کی تعمدین کی اور وکیل نے تکذیب کی تو غلام زید کو

ہزاردرم میں مے گااوراس بھ کا معبد وموکل پرر بادکیل پر ندہوگا برجیط میں ہے۔

ا كرزيد في عمر وكوايك غلام ديا اور تكم كيا كه اس كوفروخت كروے بحرزيد مركيا بحروكيل في اقر اركيا كه يس في اس كو بزار درم می فروخت کرے قضدوے ویا ہے اور دام لے لیے ہیں اس اگر غلام موجود موتو وکیل کی تقدرین ندمو کی ادر اگر تلق موالیا موتو تقدیق کی جائے کی بیسوطیس ہے۔

زيدكا ايك غلام ماس كوعرون فالدكم التحوفرو وتت كيااور خالد في اس كوتكف كرديا اورزيد في عروب كما كمين ف تحقی غلام فرو دنت کرنے کا تھم کیا تھا دام مجھے ملتے جائے ہیں اور عمرو نے کہا کہ تو نے تھم نہیں کیا تھا تھے قیمت نہیں ملے کی دام میرے

ہیں تو زید کا تول مقبول ہوگا ی طرح اگر غلام موجود ہوتو بھی بھی تھے ہے بیری طرح میں ہے۔

اگر ما لک غلام نے بائع کوئ کا تھم نیس دیا تھالیکن اس نے بی کی اجازت دے دی لیتی بعد کے اس نے کہا کہ میں نے اس بي كا جازت دى يس الرغام بعينها كم موتو جائز إوراكر كنف كرديا موتو جائز نبيس باوراكراس غلام كاباته كاناكيا بجراس نے تج کی اجازت دی تو ارش مشتری کو لے گااور اگراس نے بچ کی اجازت نددی تو ارش مالک غلام کو لے گا يم موط ميں ہے۔

اگر مالک غلام نے اقرار کیا کہ میں نے وقوع کے کے ایک روز بعد اجازت دے دی اورمشتری نے انکار کیاتو مالک غلام کا

قول تبول ہوگا اوراس پر حتم ندائے کی اور اگر غلام مرکیا ہوتو قتم کے ساتھ مشتری کا قول تبول ہوگا میر جیط سرحسی میں ہے۔

زید نے مروکوا فی ایک با عری فروخت کرنے کا وکیل کیا اور با عری وکیل کودےدی پھرزید آیا اوروکی سے باعدی واپس کر لنی جابی اور عمرد نے کہا کہ میں نے خالد کے ہاتھ وہ بائدی ہزار درم فروخت کردی ہے اور اس نے جھنے کرلیا ہے اور میں نے دام ومول کر لیے ہیں اور و ویہ ہیں پھراس نے میرے یاس ود بعت رکھی ہے اور موکل نے اس کی تکذیب کی تو وکیل کا قول تبول نہ ہوگا اور موکل کودایس ملے کی اور وکیل کے دعویٰ کے کوا مقبول نہ ہوں مے جرا کر خالد نے آ کر قول دکیل سے اٹکار کیا تو با ندی موکل کو سرد رے کی اور اگراس نے وکیل کے قول کی تقدیق کی تو ہا ندی کوموکل سے لے لے گا اور مؤکل وکیل سے وام لے گا بشر طبیکداس کے

پاس قائم بول اورا گرتلف بو محصے بول تو و وضامن نه بوگا اور اگروكيل نے وام پانے كا قرارنه كيا بوتواى كا قول قبول بوگا اور خالد دام وے كر باندى لے لے كا۔ اى طرح اگركوئى باندى كافرحر في لوگ تيدكر كے لے محتے اور ان كے ملك ين جاكركى مسلمان نے وہ با ندی خریدی اور برارورم وے کراس کو دارالاسلام میں لایا پھرقد یم ما لک اس کا آیا تا کہ مشتری ہے دام دے کر باندی لے لیوے اس نے کہا کہ سی نے خالد کو ببد کردی اور اس نے قبصنہ کرلیا چرمیرے پاس وو بیت چھوڑ کرغائب ہوگیا تو مشتری کا قول نامقبول ہوگا اورقدی مالک کے نام ڈگری ہوجائے گی اوراس کے دوئ کے گوا متبول ندہوں سے محرا گرخالد نے حاضر ہو کرمشتری کے قول کی محمذیب کی توبائدی ما لک قدیم کوسپر دہوگی اور و ووام دے گااور اگر خالد نے موافق اقرار مشتری کے دعویٰ کیا تو بائدی ما لک قدیم ہے لے لی جائے گی اور خالد کو ملے کی پھر مالک قدیم خالدے بھیمت لے لے گا اور مشتری اس کا تمن مالک قدیم کوواپس کردے ای طرح اگر کس محض کوکوئی چیز ببدکروی اوراس سے سپرد کردی مجر جوع کرنا جا با اورموہوب لدے کہا کدیس نے وہ چیز خالد کو ببدی اور اس كے سپر دكر دى ہے چراس نے ميرے باس و ديعت ركى ہوت كم دياجائے كاكروابب كے سپر دكر دي چراكر خالد نے آكر موجوب لدیعن اسے وابب کی تکذیب کی تووہ چز ببدكرنے والے كے باس والس بوچى ہو سے بى رہ كى اور اگر تقديق كى تو وابهب کو علم دیا جائے گا کہ خالد کے حوالہ کرے ای طرح اگر کسی ایسے سب کو درمیان میں ڈالا جس کے باعث سے واپس کرناممنوع ہو جاتا ہے جیے کہا کہ بن نے عوض دے دیا ہے تو بھی تقدیق نہ ہوگی اور داہب کورجوع کر لینے کا افتیار ہے یہ تحریر شرح جامع کبیر میں ہے۔ اگر زید نے عمر د کوایک معین غلام خرید نے کا تھم دیا اس نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم کا خرید اے اور بائع نے بھی یہی وون كيا مرموكل في يعنى زيد في مثلا الكاركيا توويل كا قول معبول موكا - الرسى غيرمعين غلام كخريد في واسط حس كى جنس وصفت وحمن بیان کردیا تھا وکیل کیا مجروکیل نے اقرار کیا کہ میں نے بیفلام انہیں واموں کو جوتو نے کیے عقے تربیرا ہے اورموکل نے انکار کیاتو امام اعظم رحمته الله علیه قرماتے تھے کہ اگر موکل نے ویل کو دام دے دیتے ہوں تو ویل کے قول کی تقد بق ہو گی اور اگر نہیں ويت بين و تصديق نه بوكى اورصاحبين رحمته الله عليه فرمايا كما كرغلام بعينه قائم مواورايها غلام اتن وامول كوخر يداجا تا موتو وكيل كا قول قبول موگا اور اگر موکل مرکیا چراس کے وکیل نے اس غلام کوخرید نے کا اقرار کیا ہی گر بعینہ وکیل کے پاس یابا تع کے پاس قائم مو یا مؤکل نے وکیل کودام دے دیے ہوں تو اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فزویک وکیل کے قول کی میکل کے حق میں تقید ایل ندہوگی اور و كل ك ذمه لازم بوكي اوروارتول سان كيمم رفتم لى جائ كى اوراكر بائع في دام النسر وي بور تووكل كا قول قبول ہوگا اور میت کوئے لازم ہوگی میرادی میں ہے۔امام محدر حسد الله علیہ نے فرمایا کدزید نے عمر وکو تھم کیا کدمیرے واسطے خالد کی باندی دے دے اور بزارورم وام بتلائے چرعرونے قبول کیااوراس اوثری اخواہ قبضہ کیایا ند کیا گرزیدے کہا کہ یس نے وہ باندی ایک بزار یا مج سودرم کوخر بدی اور تیری مخالفت کی للداوه با ندی میری ربی اور زید نے کیا کرتو نے برار درم کوخر بدی ہے اور با عدی میری ربی اور فالد نے موکل کی تقدیق کی تو بائع اور موکل کا تول ہوگا اگر بائع نے وامنیس پائے ہیں پس موکل اس کو ہزار درم و ے کر بائدی نے لے کا پھرا کرمشتری نے بائع ہے تتم طلب کی تو اس کو بیا ختیار تہیں ہے اورا گرموکل ہے تتم کینی جابی تو اختیار ہے لیس اگراس نے مسم کھائی تو ہائدی لے لے اور ہائع کودام دے دے اور عبدہ ہائع اوراس کے درمیان رہے گا مامور سے بعن وکیل سے پہنے کا منبس ہے۔اگرموکل فحم ےا نکار کیا تو یا ندی مشتری کی ہوگئی اور مشتری بائع کو ہزار درم دے گا اور بائدی لے لے گی پھراگر بائع نے مشری کے قول کی تقدیق کی طرف رجوع کیا تو زیادہ یا بچے سوورم لے لے گا۔ کتاب میں مذکورنیس ہے کہ اگر بائع نے بے جابا کہ موکل سے بڑاردرم کامطالبہ کر سے و کرسکا ہے ہیں توصاص نے کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے اور قاضی ابواہ ہم نے تفناۃ علیہ سے ای طرح اس کو افقیار نہیں ہے ای طرح اس کو افقیار نہیں ہے ای طرح اگر وکیل نے کہا کہ بھی نے بائدی سودینار کو تربی اور تیری خالفت کی اور باتی مسئلہ بحالد رہا تو اس کا تھم اور دیکی صورت کا تھم کیساں ہے لیکن صرف ایک شخم اور دی کہ بہلی صورت کا تھم کیساں ہے لیکن صرف ایک شخم اور دو ہے سے کہ بہلی صورت میں جب موکل نے بائدی نے لی اور بڑار درم بائع کو دے و سے پھر مشتری اس سے تم کی اور اس نے اٹکار کیا تو و کیل بائدی کو موکل سے مفت بدوں داموں کے لیے لیے اور می تیاں ہے اور استحسانا بوش ان داموں سے جواس نے ادا کیے ہیں لینی بڑار درم کے وقی نے گا اور موکل کو افقیار ہوگا کہ مشتری کو دینے سے روک لے جب تک ان داموں نہ کرے ندہ ہوسے داری دوری صورت میں تیا سا استحسانا دونوں طرف مفت بلا قیمت لے لیے گا۔

#### فتم طلب كرنا تثا

یاس دقت ہے کہاس فے خرید نے کا اقرار کیا ہوا در اگر خرید سے اصلاا نکار کیا اور موکل نے کہا کہ تو نے ہزار درم کوخریدی اور باکع نے اس کی تعدیق کی قوبائع کا قول جو ل ہوگا ورعدہ تھ مول پرے گا اور اگر بائع نے کہا کہ مستری ہے تم لوس گا کہ والله يس في موكل ك واسطين خريدي من واستار بي الراس فتم كما لي واس ير يحديس باوراكرا فاركيا توعهده وع كاموركائ يرموكا ليحتى اداكر عادرموكل عداليس في ادراداكر في سيليموكل عدا واكر فريد الكادراكر فريد الكاد کے وقت اس نے اقرار کیا کہ مرا کوئ موکل کی طرف نہیں ہے تو اس مسئلہ میں بائع کامشری کوئتم دلا تا ندکور ہے اور دونوں مسئلوں يعنى خلاف بالكثرة اورخلاف تغاير الحسنس مين استحلاف فدكورنيس ب بعض مشائخ في فرمايا كدان مورتون مين تسم بين ليسكناب اور بعض نے فرمایا کہ وہاں بھی متم لے سکتا ہے جب کہ موکل متم کھائے کہ دانشہ شنیس جانتا ہوں کہ اس نے ڈیڑ مد برار درم یا سودینار كوخريدى إقال أمرجم متله خلاف بالكوة عديم ادب كروكيل في موكل كي خلاف اسطور يكيا كداس كي هم عزياده دام د يے ليني مثلا اس نے ہزار کو کہا تھااس نے ڈیڑھ ہزار کو تربدی اور مسئلہ خلاف تغایر انحسنس سے میراد ہے کہ جنس شن میں خلاف کیا اس نے ہزار درم کیے اس نے سود ینار کوخریدی فاقعم اور اگر بائع نے ان صورتوں میں ہزار درم من پر قبضہ کرلیا پمر کہا کہ من ہزار درم یا سودینار تقواس کے کہنے پرالتفات شہوگاس کا قول تو باطل ہوا۔ باتی ریاموکل اور وکیل میں اختلاف یعن وکیل کہتا ہے میں ف اسين واسطيخريدي باورموكل كهتاب مير عدواسطيخريدي بوقتم عدوكل كاقول قبول موكالس اكراس فيتم كماني تواس ك واسط فرید ثابت ہوگی اور اگرا نکار کیا تو مولل کے واسط فرید ثابت ہوگی بیکم اسوقت ہے کہ باکع نے موکل کی تعمد این کی اور اگراس نے وکیل کی تقدیق کی اورموکل نے عمل کو بیان کردیا تھایا میں متعین کیا اور وکیل نے خریری اور کہا کہ عمل نے ہزار ورم کو حریدی ہے اورموکل نے کہا کہ تو نے پانچ سودرم کوخر بدی ہاور بائع نے وکیل کی تقدیق کی توقعم کے ساتھ وکیل کا قول آبول ہو گا می تحریرشر ح جامع كبيريس ب\_ الربائع في اقراركيا كديس عيد غلام زيد كي باتحد فرودت كيا حالانك اس من يعيب تعاادردوي كيا كدشترى في جھے اس عیب سے برکردیا تھا تو اس پر کوا ولائے واجب موں مے اور اگر کوا و نہوں تو مشتری سے تھم لی جائے کی کہ میں نے بالگا کو اس عیب سے بری نبیں کیااور جب سے دیکھا ہے تب سے بیج کوئے کے واسطے بیش نبیں کیااور ندد کھے کرراضی ہوا ہوں اور ندیج میری مك ے خارج ہوئى ہے ہیں اگرتشم كھا كيا توبائع كووائي كردے اوراكرمشترى نے دعوىٰ كياكد ميں نے جب اس غلام كوخريدا ہے تو اس میں بیعیب موجود تھا اور بائع نے ا تکار کیا طالا تک عیب ایسا ہے کہ اس کے مثل بیدا ہوسکتا ہے اور بائع نے یوں اقرار کیا کہ جس وقت میں نے اس کوفروخت کیا ہے تو اس میں چھوعیب تھا اور اس کو بیان نہ کیا تو اس اقرار سے بائع پر بچھالازم نبیس آتا ہے بیادی

عمل ہے۔ اگر ہالکے نے تامین ایسے عیب کا قرار کیا کہ جس کا ذائل ہوجانا اسطور سے متوہم ہوسکتا ہے کہ بالکل اس کا اثر تک باقی نہ سر سرایت جس سر معامدہ اللہ اس کے معین کما کھر مشتر کی اس رے مثلاً کہا کہ میں نے جب اس غلام کوفرو دستہ کیا تھا اتو اس کے ایک اتر حد تھا اور اس کا نام ندلیا اور اس کومعین کیا بھر مشتری اس غلام كولايا اوراس كے ايك قرحه تعااوروايس كرنا جا بااوركها كريدوي قرحد بسي كا تونے اقرار كيا اور بائع نے كها كرجس كا بيس نے اقرار کیا ہے وہ زائل بھی ہو گیا یہ نیا قرحہ تیرے یاس پیدا ہوا ہے توقعم سے بائع کا قول بوگا اور مشتری کو کواولائے جا ہے ہیں ای طرح اگر بائع نے سی نوع کے عیب کا اقرار کیا خالانک و وعیب زائل ہوسکتا ہے اور دعویٰ کیا کہ و و زائل ہو گیا یہ دوسرا پیرا ہوا ہے تو بھی اس کی تقدیق کی جائے کی پیمبوط میں ہے۔

الس اس صورت میں مشتری کووالیس کرنے کاحق بدول مواہ قائم کرنے کے نبیس ہے ہاں کواہ قائم کرے کہ ربیعینہ وہی عیب ہا یا گئع کے اقرار اورمشتری کے نزاع کرنے میں اس قدر کم مدت ہوکہ اتن مدت میں ایسا قرحد مع الر کے زائل ہوجا نامتھور نیس ہاور بائدی میں سوائے اس قرحہ کے کوئی قرحہ بھی نہ ہوتو اس صورت میں مشتری کا قول قبول ہوگا اور اس کو بسب عیب سے بالع کو والهل كروية كا اختيار بي ميعط من ب-اگر باكع في اقرار كيا كه جب ش في كير افروخت كيا تواس من ايك شكاف تها چر مشتري شكاف اور كير الايااور بائع نے كہا كه بيدو وليس بو تفسد يق ندى جائے كى اور اگر شكاف جھوٹا تھا بر ھاكيا ہے تو تقديل كى جائے گی اور اگراس میں دوسرا شکاف ہواور بالکے نے کہا کہ اس میں بیشکاف تھاوہ دوسرا شکاف تھا توقتم سے بالکے کا تول مقبول ہوگا بہ محيط مزهسى ميں ہے۔ اگر بائع دو مخف ہوں ان ميں سے ايك نے عيب كا اقرار كيا اور اس عيب كوبيان كرديا اور دوسرے نے انكار كيا تو مشتری مقرر کودایس دے سکتا ہے دوسرے کوئیس وے سکتا ہے اور اگر بائع ایک ہواور اس کا شریک مفاوض ہولیں بائع نے عیب سے ا نکار کیااورشریک نے اقر ارکیاتو مشتری واپس کرسکتا ہے کذائی المبوط مشتری کواختیار ہے جائے شریک مقر کوواپس دے یابائع کو والبس كرے كذا في الحيط اور اگر شريك شريك عنان موتو اس كے اقر ار ہے مشترى نبيں واپس و بے سكتا ہے۔ اى طرح اگر مضارب نے کوئی غلام مضاربت کا فروشت کیا اوررب المال نے اس میں عیب کا قرار کیا تو مشتری مضارب کواس اقرار کی وجہ سے واپس نہیں دے سکتا ہے ای طرح اگر خودرب المال نے فروخت کمیا اور مضارب نے عیب کا اقرار کیا تو بھی مبی تھم ہے اور ایسے بی اگروکیل نے فرو حت کیا اور موکل نے عیب کا اقرار کیا تو اس اقرار سے وکیل یا موکل پر مجھلا زم نہیں آتا ہے اور اگر وکیل نے عیب کا اقرار کیا اور موکل نے انکار کیا تو مشتری و کیل کووالیس و سے سکتا ہے لیکن ریوالیسی حق و کیل میں ہوگی موکل کے حق میں نہ ہوگی لیکن اگر ایسا عیب ہو کہ اس کے مثل پیدائییں ہوسکتا ہے تو اسی صورت میں موکل کووالیس دے مروکیل کے اقرار ہے تییں بلکہ اس دجہ ہے کہ یقین ہو گیا کہ بیعیب موکل کے پاس موجود تعاادر اگرایساعیب ہوکداس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے ہیں اگروکیل نے اس امرے گواہ قائم کیے کہ بیعیب موکل کے پاس تعاتو موکل کووابس دے سکتا ہے اگر گواہ نہ ہوں تو موکل سے تتم لے اگر اس نے قتم سے انکار کیا تو اس کووابس کردے اورا گرفتم کھا لے و غلام و کیل کے ذمہ پڑے گا اور ہر دوشر یک عنان میں ہے جو بائع ہے اگر اس نے عیب کا اقر ارکیا اورشر یک منكر ہوا تومشتری وایس و سیکتا ہے اور وونوں کے ذمدان زم ہوگا ای طرح اگر عمضارب نے عیب کا قرار کیا تو واپس ہو کرمضارب اور رب المال دونوں كولازم بوكار يبسوط ميں ہے۔

بن تعنی مضارب ما تع نے ۱۲ ا تربلغمة قاف زخم جم كوجهار عرف مي كماؤ كتي بيها

اگرزید نے عمرو سے کوئی چیز خریدی اور خالد کے ہاتھ فروشت کی اور خالد نے اس میں عیب لگایا اور زید کوواپس کر دی پس اگر بدول علم قامنی واپس کی ہے تو زید کو عمرو سے اس عیب میں زاع کا اختیار نبیں ہے اور اگر بھکم قامنی واپس کی ہے تواس میں تین صورتیں ہیں اوّل ید کرزید نے اس عیب کا اقر ارکیا مجروا ہی لینے سے انکار کیا اور قاضی نے واپس لینے کا تھم اس پر جاری کیا تو یہاں دوصورتیں ہیں یا تو اوّل اس سے بعنی اقرار سے مہلے صرح اس عیب کا انکارزید سے صاور ہوا ہے یانہیں صاور ہوا ہے بس اگر نہیں صادر ہوا ہے لین مثلاً بول نبیل کہا کہ میں نے جب ریفلام فروخت کیا تواس میں رہیب نتھا تواس صورت میں زید کواختیار ہے کہ اپنے بانع عمر و کووالی کرے بشر طیکہ اس امرے مواہ لائے کہ بیعیب عمرو سے پاس وفت کے سے موجود تھا اور اگر صریح اقر ارعیب سے پہلے انکارعیب اس سے صادر ہو چکا ہے تو اے ہاکتے سے زاع مبیل کرسکتا ہے دوسری صورتیہ ہے کہ زید کے تھم سے انکار کرنے کی دجہ سے واپس کی اور اس صورت میں اگرا نکار ہے میلے صرت کا سے جب کا نکاراس سے صادر نہیں ہوا مثلاً ومویٰ عیب کے دقت وہ خاموش رہا اور پچھنہ کہا پھر جب اس پرشم پیش کی گئی تو انکار کر کیا ہی اس دلیل ہے اس کووا پس دے گئی تو اپنے بائع ہے خصومت کرسکتا ہے اور اگر پہلے انکار عیب صادر ہو چکا ہے تو اپنے باکع سے خصومت نہیں کرسکتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ کوا ہوں گی کوائل پر یہ چیزس کو داسپ وے کی اور اس صورت میں اگر سابق میں اس صرت کا تکارعیب فابت ند ہونینی خاموں رہا یہاں تک کہ کوا ہوں نے گوا ہی دی اور قامنی نے والی کا مکسکیا اس کواہے بالکے سے خصومت کا افتیار ہے اور اگر اس نے سابق میں اس عیب سے صرح ا نکار کیا تو اس کی دوصور تیں تیں ایک بیک فالد نے اس امرے گواہ چی کے درید کے فروخت کرنے کے وقت اس چیز میں ساعب موجود تھا ہیں اس صورت میں زید کواپنے بائع سے خصومت کا اختیار نہیں ہے اور دوسرے بید کہ خالد کے گواہوں نے گواہی وی کہ بائع اوّل لیعنی عمرو کے فروخت كرنے كے وقت اس ميں يہ عيب تفالوا ين بالغ سے خصومت كرسكتا ہے ايبا بى بعض روايات ميں فدكور ہے اور بعض مشائخ نے كہا كہ سام ابوبوسف كاتول باوربعض روايات عن أياب كخصومت نيس كرسكاب اوربعض في كها كديدام محررحت الله عليه كاتول ب برمحيط عمل ہے۔

اگرکوئی گھر فروخت کیا چراقر ارکیا کرونت نے کاس میں بیعیب تھا یعنی مثلاً دیوار پیٹی ہوئی تھی کہ جس ہے گر پڑنے کا خوف تھایا کوئی شہتر شکتہ تھایا دروازہ فکتہ تھا تو اس اقر ارسے واپس دیا جا سکتا ہے ای طرح آگر کوئی زمین جس میں درخت تھی فروخت کیے پھر درختوں میں کسی عیب کا قر ارکیا جس سے شن میں نقصان آتا ہے تو بھی بھی تھے ہا در بھی تھے کیڑوں اور عروض دیوانات میں ہے اگر بائع اس میں کسی عیب کا اقر ارکرے جس ہے شن میں نقصان آتا ہے اوراگر بائع نے اقر ارکیا کہ میں نے بیفلام آیک ہا تھ کتا ہوا فروخت کیا ہے گئا موالایا تو واپس نیس کرسکتا ہے اوراگر بائع کے فنقصان واپس لے سکتا ہے ۔اگر بوائی ذائد ہوتو مشتری اس کو واپس کرسکتا ہے اگر بائع نے اقر ارکیایا واپس سے انکار کیالیکن آگر بائع کوئی سب واپس سے مائع طام کی افاقی دائد ہوتا اور عائب ہوتا کیساں ہے بشر طیکہ طابت کر ہے تو واسپ نہیں کرسکتا ہے اوران مواضع میں خصومت عیب کے واسطے غلام کا حاضر ہوتا اور عائب ہوتا کیساں ہے بشر طیکہ یا گئی الحال غلام میں بیعیب ہونے کامقر ہو بیسہ وطیس ہے۔

ا مام محرر متراللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بائدی ہے کہا کہ او چڑی اور بھگوڑی، او چھنال، اری ویوانی۔ پھراس کوفروخت کیا او رشتری نے اس بٹی بھی عیب پائے اور بسبب عیب کے اس کووا پس کرنا چا ہا اور بائع نے کہا کہ تیرے پاس پیدا ہو گئے ہیں قوبائع کا قول تیول ہوگا اور مشتری نے فروخت ہے پہلے کی ہائع کی گفتگو کے گواہ قائم کیے قو قبول نہ ہوں گے اور واپس نہیں کرسکتا ہے۔ ای طرح اگر اسامر کے گواہ قائم کیے کہ ہائع نے فروخت ہے پہلے اس بائدی کو یہ خبیثہ۔ چوٹی۔ یہ مجتونہ ایسا ایسا کرتی ہے کہ اتھ اتو بھی كتاب الرعوى

می علم بے بیٹر پیٹر ن جامع کبیر میں ہے۔

اگر با گغ نے کہا بنہ والیارقۃ اور انھا موش ہور ہاتو یہ اقرار ہے یہ پیطامزتی بیں ہے۔ قال المحر جم اگر ہوں کہا کہ بنہ والسارقۃ فعلت کذا یعنی اس چڑی نے الیا کیا تو چوٹی اس کی صفت ہوگی بطور فدمت کے اور اخبار قیام صفت منظور نہ ہوگا ہیں اقرار عیب نہ ہوگا اور منی ہوں گے کہ یہ باندی چوٹی ہے اور یہ اور صفی نہ ہوں گے کہ یہ باندی چوٹی ہے اور یہ قام میں کہ بنہ کا کلام ہے اس واسطے مبتداو خیر قرار دیا جائے گا اور معنی یہ ہوں گے کہ یہ باندی چوٹی ہے اور یہ قیام عیب کی خبر دیتا ہے للفذا قرار عیب کی وجہ سے والیس کرسکتا ہے قافیم ۔ اگر گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ بائع نے کہا کہ بنہ والسارقۃ بنہ والراحۃ بنہ والمحد بنہ والحد و بنہ والسارقۃ بنہ و بنہ والم بنہ والمحد بنہ والمحد بنہ والمحد و بنہ وزانیہ۔ بنہ و بمجنوعۃ قسم مشتری کواس گوائی ہے والمحد کیریں ہے۔

فال السرجر ١

(نيمول) بارې

## مضارب وشریک کے اقرار کے بیان میں

مفار بت میں اگر تر ضہ ہونے کا مفار ب نے اتر ارکیاتو پیا قرار بدلمال پر جائز ہوگا بشرطیکہ مال مفار بت ای کے پاس ہوا وراگر مال مفار بت اس کی پاس نہ ہوتو جائز ہیں ہے۔ جب کہ مال مفار بت ای کے پاس ہے اوراگر ووشر کیہ عنان میں ہے مخص کے تر ضہ ہونے کا اتر ادکیا جس کی گوائی اس کے تن میں مقبول ٹیس ہے تو بالا جماع جائز ہے اوراگر ووشر کیہ عنان میں ہے ایک شرک نے ایک تحق کے واسطے جس کی گوائی اس کے تن میں مقبول ٹیس ہے ایسے قرضہ کا آخر ادکیا جو اس کے شرک ہے پر لازم آئے گا اس کے شرک ہے پر لازم آئے گا اس کے شرک ہے پر لازم ان موالا اور واجب ہوا ہے جو ان دونوں کی شرکت میں ہے تو بالا جماع جائز ہے اور صرف ای پر لازم آئے گا اس کے شرک ہے پر لازم ان میں مقبول ٹیس ہے تو اما منظم اگر دونوں متفاوشین میں ہے ایسے ترض کے اسے ترک ہیں گوائی اس کے تن میں مقبول ٹیس ہے تو اما منظم اگر دونوں متفاوشین میں ہے اگر کی گوئی اور دب المال نے انکار کیا تو بھی جائز کیا تو اس کا آخر ادر کیا اور دب المال نے انکار کیا تو بھی جائز کیا تو اس کا آخر ادر کیا اور دب المال نے انکار کیا تو بھی جائز کیا تو اس کا آخر ادر کیا اور دب المال کو دے وے اور کہا کہ بیتے اداس المال ہے اس پر قیمند کر سے پھران میں ہے بعض امور کو جو بم نے ذکر کیے ہیں اگر وہ دورم دب المال کو دے وے اور کہا کہ بیتے اداس المال ہے اس پر قیمند کر سے پھران میں ہے بیناد ہوئی کی مضار بت پر میں اور براکیا کہ بیتے زادر درم عمر و کے آد بھونغی کی مضار بت پر میں اور براکیا کہ بیتے زادر درم عمر و کے آد بھونغی کی مضار بت پر میں اور براکیا کہ بیتے دونوں میں ہے اپناد تو کی کیا کہ میر سے بیس آد مونوں میں ہے اپناد تو کی کیا کہ میر سے بیس آد مونوں میں ہے اپناد تو کی کیا کہ میر میں آئے کا کار اس کیا کہ کو کی مضار بت پر میں اور براکیا کہ بیتے دونوں میں ہے اپناد تو کی کیا کہ میں کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کہ کو کیا کہ ک

ا بدوالسارقة اس كواقراراس بنابر كمقائل بالنع كاكلام براردي كياا على تواچاع بيني بالنعل طلاق ياستن واقع بالا

كى مضاربت بيس من نے ديئے بيں پھرمضارب نے اس سے تجارت كى اور تفع اٹھايا تو امام ابو يوسف رحمته الله عليه كنزو يك عمروكو بزار درم اور نصف نفع دياجائ كا اور خالدكو بزاورم و اغرو ع كا اور نفع ندد ع كا اورامام محدر متدالله عليه كرز ديك برايك كو بزار درم وے گا اور چھنع شدوے گا بلک تفع مضارب کا ہوگا وہ اس کوصد قد کردے میں جا کرزید نے اقر ارکیا کہ یہ مال عمرو و خالد کی مضاربت كاب اوردونوں نے اس كى تقديق كى چراس كے بعدمضارب نے جداكلام بيان كيا كرمروكى دو تبائى اور خالدى ايك تبائى ہے تقدیق ندکی جائے گی و ودونوں کونصف نصف تعلیم ہوگا بیمسوط می ہے۔ زید کے پاس ایک غلام ہاس نے کہا کہ آ دھے کی مضاربت برعمرو کابیفلام میرے پاس ہے چمراس کودو ہزار ورم کوفروخت کیا اور کہا کدراس المال ہزار درم تھے اور رب المال نے کہا كديس في اس كوفاص يمي غلام مضاد بت عن ويا تعاليس مضاربت فاسد باورتمن تمام بمراب اور تحفوا جرالمثل يعني جواب كام كى حردوري ہواكرتى ہے لے كي تو اس صورت ميں مالك غلام كاتول ہوكا يرجيط سرحسى ميں ہے اكرزيد دعمرودونوں مضاريوں في اسيخ متبوضه ال كي نسبت اقراركيا كربيخالد كامال جاري ياس مضاربت بس باور دونوس كي اس في تعمد يق كي مجررب المال نے ایک کے واسطے تبائی نفع اور دوسرے سے واسطے جوتھائی نفع کا اقرار کیا تو اس کا قول تبول ہوگا ہے بسوط میں ہے۔ایک مخض کے واسط مضاربت كااقرار كيااورقرار كي تعدادت بتلائي تواس كاقول لياجائ كاكركس قدر كي مضاربت تتى ياس كوارثول كاقول اس باب من قبول ہوگا اگروہ مرکبار محیط مزدسی میں ہے۔ اگر مضارب نے ہزار درم نفع کامال میں اقر ارکبا پھر کہا کہ میں نے علطی کی صرف یا چھ سودرم منے تو تصدیق نہ کی جائے گی اورموائن اقرار کے مال کا ضامن ہوگا اور اگراس کے یاس کچھ مال رہ کمیا اس نے کہا کہ ریفع ہے اور داس المال میں نے رب المال کو وے دیا اور رب المال نے اس کی تکذیب کی تو رب المال کا قول تبول ہوگالیکن رب المال ے مضارب کے دوئ پرتتم لی جائے گی اگراس نے تتم کھالی تو جو پھے مضارب کے پاس ہے اپنے راس المال کے حساب سے لے العلى المسلام المسارب كي فروخت كي مولى جيز من رب المال قيب كا اقرار كيا تو مشترى مضارب كودا بي تبين كرسكا ہے اور اگر با تع یعنی مضارب نے اقر ارکیا تو دونوں کے ذمہ داہی لازم ہوگی بیری اسرحسی میں ہے۔

ای سے ہوگا اسے شریک سے کھنیں لے سکتا ہے اور اگر ایسے قرضہ کا اقرار کیا کہ جس کے سبب کے مباشر وونوں ہیں تو جس قدر اقراد کیا ہے اس کے نصف کا مواخذ وال مقر سے ہوگا اور اس کے شریک سے کچے مواخذ و تہ کیا جائے گا اور اگر ایسے قرضہ کا اقرار کیا جس كے سبب كامباشراس كاشرىك خود مواہة اس مقر ير مجھ لازم ند ہوگا يدميط ميں ہے۔ اگر ايك شريك عنان نے اسے شريك ير چز کی خرید و فروخت کا جو بینه قائم ہے اقرار کیا تو جائز ہے اوراس کا اس کے شریک پر بعدراس کے حصہ کے لازم آوے گا اور اگر کسی تكف شده چيز كى خريد كا اقراركياتوال كائمن اس برقرض موكاس كثريك برند موكايه محيط مرحسي مي ب\_اكراك متفاوض في اين صحت یامن میں کفالت کا قرار کیاتو اس کے شریک ہے مواخذہ کیا جائے گااور بیاس وقت ہے کہ پیکفالت مکفول عنہ کے تکم ہے ہواورا کر بدوں تھم مکنول عند کے کفالت کی ہے تو سب کے نزدیک خاصة ای پرلازم آوے کی اور بی سیح ہے۔اور اگر دومتفاوضوں میں ہے ایک سیجے ہے دوسرا مریض ہے ہیں سیجے نے مریض کے وارث کے قرضہ کی کفالت کا اقرار کیا تو کل کفالت سیجے کولازم ہوگی مریض کے ذمداد زم ندمو کی بینزلنہ المعتبن میں ہے۔ اگرایک متفاوض نے اقراد کیا کہ میں نے اپنے شریک کی طرف سے اس کی زوجد کے مہر یا نفقہ کی باجرم کی کفالت کی ہے تو امام اعظم رحمت الله علید کے زور کیاس پراوراس کے شریک پر بھی لازم ہوگی اور صاحبین رجت الله عليم احزو يك مرف اى يراازم موكى اس كيشريك يراازم ندموكى ييسوط على ب\_ اكروو خف متفاوض مول اوران على ے ایک نے اپنے دونوں کے ساتھ تیسر مے خص کی شرکت کا اقرار کیا اور دوسرے شریک نے تکذیب کی تو کتاب میں مذکور ہے کہ اس کا اتر اردونوں پر جائز ہوگا اور جو محمدونوں کے تبضیص ہو وان دونوں اور تیسرے کے درمیان بطور ملک کے مشترک ہوگا اور شرکت متغاد ضه یاشرکت عمان ثابت نه جوگی اور اگر اس نے تیسر ہے تھی کی نسبت یوں اقر ارکیا کہ وہ ہمار ابعلورشرکت عمان یاشرکت مغاوضہ کے شریک ہےاور دوسرے مغاوض نے انکار کیا تو تیسر المخص شریک منان قرار پائے گا شریک متفاوض نہ ہوگا یہ محیط جس ہے اگر زید نے عمر و کے واسلے شرکت مفاوضہ کا اتر ار کیا اور عمر و نے اٹکار کیا تو کسی کو دوسرے کے مقبوضہ میں سے پچھے نہ سلے گاور اگر عمر و نے کہا کہ بی تیری مقبوضہ چیزوں میں بدون مفاوضہ کے شریک ہوں اور تو میری مقبوضہ چیزوں میں بالکل شریک نہیں ہے قاتم کے ساتھ عمرد کا قول قبول ہوگا میصادی میں لکھا ہے۔

اگراقراركياك جو بخمال دكان مي ساس مين عروشريك بيع جس قدردكان مين بيرب مشترك موجائيگان

اگرزید نے کہا کہ ہرزطی تخری ہوش نے خریدی ہائی میں ہرومیرا شریک ہاوراس کے پاس وہ تخریاں ہیں ہیں ایک کی نبت کہا کہ ہرزطی تخری ہوئی ہوئی ہے اس میں ہرومیرا شریک ہا کہ جو تخری نطی کی میرے پاس ایک کی نبیت کہا کہ ہو تخری نظی کی میرے پاس تجارت کے واسلے ہائی میں ہم ومیرا شریک ہے جرایک تخری کی نبیت کہا کہ بیش نے اپنے خاص مال سے خریدی ہے گر تجارت کے واسلے ہیں ہجرایک کی تجارت کے واسلے ہیں ہجرایک کی تبارت کے واسلے ہیں ہجرایک کی نبیت کہا کہ میرے ہائی ہوگا اوراگر اقراد کیا کہ دولوں میرے پاس تجارت کے واسلے ہیں ہجرایک کی تبات کہا کہ میرے خاص مال سے سوائے شرکت کے خریدی گئی ہے تو تقمدین نہی جائے کی بیمبوط میں ہے اگر اقراد کیا کہ ہر

نظیاں کل کے دوز اہواز سے میرے پاس آئی ہیں ان علی عرومراشریک ہے جمراقراد کیا کہ دو تحریاں آئی ہیں اور کہا کہ ایک المان عت ہے قد دونوں مالی شرکت علی سے قراد دی جائے گی اور بہنا عت کا اقراد اس کا حرف اس کے حصہ علی تی ہوگا ہیں ابنا حصہ بہنا عت کا اقراد اس کا حرف اس کے حصہ علی تی ہوگا ہیں ابنا حصہ بہنا عت کا اقراد کیا ہے اس کو دے دے اور اگر بدون تھم قاضی کے نصف شریک کو دے چکا ہے تو باتی نصف کی قیت بھی مخرالہ کو دے گا ہے کہ اس کو اردی جائے گی اور بہنا عت کا اقراد میر اشریک ہے ہواد والد نے کہا کو تے میری بالا اجازت بہتا تا اس کو اُدھار فروخت کر حدے دی جربے درمیان شرکت تھی ہیں اگر مقر بی نے متاع فروخت کی میرے تیر ہے درمیان شرکت تھی ہیں اگر مقر بی نے متاع فروخت کی ہواں اس نے کہا کہ تو نے متاع فروخت کی ہے اس نے کہا کہ تو نے متاع فروخت کی ہے اس نے کہا کہ تو نے میری متاب فروخت کی ہے ہم دونوں نے کہا کہ تو نے میری متاب کی ہوا اور اگر بیا اجازت ہیں میں ہوگا اور اگر بیا وہ اور اس کی نے تھی ہے کہ کہ کہ تو نے کہا کہ تو نے خوری ہوگا اور اگر بیا اجازت ہیں ہوگا اور اگر بیا ہوگا در اس کی ہو تو اس کے کہا کہ بی ہے دورون کو تیں ہوگا اور اگر بیا ہوگا در اس کر میں ہوگا اور اگر بیا ہوگا در اگر کہ ہو دونوں کو تھی ہوگا اور اگر بیا ہی ہو میں ہوگا اور اگر میا ہوگا در آگر ہی ہوگا اور اگر میت کے دار توں نے کہا کہ ہو ہواں اس نے باشر کت مامل کیا کہ تو وہ دونوں کو تھی ہوگا اور اگر میت کے ہم سے دوئی چک کی تھی ہوگا در آگر کے ہوں دونوں کو ترک میں ہوتو دار توں کا تو ل کہ بیشر کر سے ہوگی چک کی تھی ہوتو دار توں کا تو ل کہ بیشر کر سے ہوگی چک کی تھی ہوتو دار توں کا تول کہ بیشر کر سے ہوگی جہ کی تھی ہوتو دار توں کا تول کہ بیشر کر سے ہوگی جہ کی تھی ہوتو دار توں کا تول کہ بیشر کر سے ہوگی جہ کی تول کہ ہوتو دار توں کا تول کہ بیشر کر سے دیں ہوتو دار توں کو گذائی المہموط ۔

كتاب الاقرار

يبو(6 باب⇔

## وصی کے قبضہ کر لینے کے اقرار کے بیان میں

امام حدر حمداللہ تعالی نے اصل بی قربایا کداگر کی میت کے وسی نے اقراد کیا کہ بی نے جیجے مال میت جوقلال بن قلال پر تھااستیفاء الیالیا ہے اور کچھاس کی تعداد بیان نہ کی بھر بعداس کے کہا کہ بی نے اس سے صرف ودرم پائے ہیں اور قرض دار نے بیدا کہا کہ میت کے اور میں نے جی پر بڑار ورم تھے اور وسی نے بھا مدصول کر لیے ہیں بی اگر بیقر ضرمیت کے اُدھار کر نے سے قرض دار نے بیان کیا کہ بھر ہرار درم تھے اور وسی نے پہلے تمام قرض کے ہاستیفا و دصول پانے کا اقراد کیا بھر جدا کر کے کہا کہ یہ و درم تھے بھر قرض دار نے بیان کیا کہ جھے پر بڑار درم تھے اور وسی نے پورے بڑار جھے وصول کر لیے ہیں قوتر ضداد بڑار درم سے بری ہوجائے گا بہاں تک کہ وسی کوائی سے کی چیز کے مطالبہ کا افقیار نہ ہوگا اور آخر فر دار کا قول جو ل ہوگا اور قرض دار کے اس بھرا کر دارث نے گواہ قائم کے کہ بیر قرض دار ہے میت کے اس پر بڑار درم تھے بھر وسی کوائی فوسودرم وار گوں کوؤا غرض دار ہے میت کے اس بھی ہوئی درم تھے بھر وسی کوؤا غرض دار ہے میت کے ہوئی درم تھے بھر وسی کوئی تو می کوئی تو می کوئی تو می کوئی ہوئی کے کہ درم کی مطالبہ اور دامشیر می کا افتیار میں ہوجائے گا۔ کہ کوئی درم کے ہاستیفا وصول پانے کا آخر ادرکیا بھر کہا ہیں درم تھے جدا بیان کیا تو قرض دار بورے بڑار درم تھے بھر وسی کی ہوجائے گا۔ کہ کوئیدوسی کہ ہی ہوئی درم تے برایوں کیا تو قرض دار بورے بڑار درم ترضہ نے بڑار درم تے بھر ہوئی درم تے جدا بیان کیا تو قرض دار بورے بڑار درم تے براد ہورے کی ہوجائے گا۔ کوئیدوسی کے ہاستیفا وصول پانے کا آخر ادرکیا بھر کہا ہیں درم تھے جدا بیان کیا تو قرض دار بورے بڑار سے بری ہوجائے گا۔ کوئیدوسی کی ہوجائے گا۔ کوئیدوسی کوئیدوسی کوئیدوسی کوئیدوسی کی ہوجائے گا۔ کوئیدوسی کوئیدو

نے اقر ارکیا ہےاوروسی کوبسبب انکار کے دارٹو ل کونوسودرم ڈاغردیے بڑیں مے ادریہ مکم اس وقت ہے کہ جب وسی نے بیقول کدوہ سودرم تنے اپنے اقرار سے جدامیان کیا ہواورا گر ملا کر بول کہا کہ میں نے تمام مال میت کا جوفلاں مخص پر تماماستیفا موسول پایا اورو مہو درم ہےاور قرض دارنے کہا کہنیں بلکہ ہزار درم ہے تو وصی کی اس بیان عمی تصدیق کی جائے گی بہاں تک کدومی توسو درم کے واسطے اس کا دامتگیر موسکتا ہےاور جس صورت میں کر قرضدار نے پہلے بزارورم کا اقرار کیا پھروسی نے اقرار کیا کہ جس قدراس پر تھاسب على في باستيفا ووصول بإيا اورو وسودرم بين تواس صورت كالعكم مثل اس صورت كيه حب كد جب وصى في يبلي تمام قرضه كي استياء كا اقرار کیا ہےاور میرسپ اس صورت میں ہے کہ قرضد میت کے قتل سے قابت ہوا ہوا دراگر دصی کے اُدھار کرنے سے قرضہ پیدا ہوا ہو۔ بس اگرومی نے پہلے استیلا متمام کا اقرار کیا بھراقرارے جدابیان کیا کہ وسودرم بیں بھرقرض دارنے اقرار کیا کے قرضہ کے بزار درم بی تو قرض دار پورے برارے بری ہوجائے گا اور قرض دار کے کہنے ہے وسی پر وارٹوں کو چھود بنانہ پڑے گا۔ اور اگر اس امر کے کواہ قائم ہوئے کہ قرضہ کے ہزار درم ہیں تو دسی کے اقرار کی دجہ ہے قرض دار ہری ہوجائے گا اور دسی پر دارثوں کونوسو درم انکاریا اراء کی وجہ سے دینے پڑی کے اور اگر قرض دار نے پہلے قرضہ کا اقرار کیا مجروص نے استیفاء تمام کا قرار کیا مجراقرار سے جدا بیان کیا کدد وسودرم بیں تو قرض داربسب اقرارومی کے بری ہوگا اورومی وارٹول کونوسودرم ڈائٹر دے گا اور اگرومی نے بیکلام اقرار ے ملاکر بیان کیا اس طور سے کہ جس قدر قرض دار پرتھاسب میں نے پایا اور و مودرم ہیں چرقرض دار نے کہا کرقر ضہ بھے پر ہزار درم تھا اور دمی نے وصول کرلیا ہے تو قرض دار ہری ہوگا اور وصی کو اختیار نہ ہوگا کہ کئی قدر کے داسطے اس کا دامن گیر ہو سکے اور وارث مجی وصی سے صرف اس قدر لے سکتے ہیں جننے کا اس نے وصول پانے کا اقرار کیا ہے۔ اور اگر قرض دار نے پہلے ہزار درم کا اقرار کیا پھر ومى نے كيا كہ جو كچھاس پرتقاش نے بجر بوردصول بإيا ادرد وسودرم تقاتو قرض دار بورے بزارے يرى بوگا اوردسى دارتو لكونوسو

وارثوں کا مال وسی نے فروشت کیا بھراس پر کوا مر لیے کہ میں نے تمام شن بھر پایا اور وہ سوورم میں بھرمشتری نے کہا بلکہ ا یک سو پیاس درم تصوصی کا قول تبول مو کا ادر قرض دارے داغریس اسکا بادر ندوسی دا افرد سے کا ادر اگر دسی نے یوں اقرار کیا کہ س نے سودرم مجر پائے اور میمام من ہاور شتری نے کہا کمن ایک سو بچاس ہو باتی بچاس وص نے سکتا ہے۔ای طرح اگر ذاتی مال ابنا فروخت کیاتو بھی بھی تھی ہے میر پیدا سرتسی میں ہے۔اگر دمی نے اقرار کیا کہ تمام مال میت جوعرو پرتما میں نے بھر پایا اوروہ سودرم تھے بھر کواہ قائم ہوئے کہ تمام مال دوسودرم تھے تو قرض دار باتی سودرم کے واسطے پکڑ اجائے گا اورومی کے قول کی اس ریادتی کے ابطال میں تعمد بی شہو کی میمسوط میں ہے۔ اگر وسی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں میت کا مال جوزید کے پاس بطور ودبیت یا مضاربت یا شرکت یا بعناعت یا عاریت کے تھا بجر بوروسول پایا ہے چراس کے بعد کہا کہ یس نے اس سے صرف مودرم یائے ہیں ہیں اگرومی نے پہلے استیفا مکا قرار کیا بھر بعدائ کے کہا کہ مودرم وصول پائے ہیں اورمطلوب نے کہا کہ ہزار درم تھے اس نے سب وصول کر لیے بیں تو وصی نے جس قدر پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا ہے اس سے زیادہ کا ضامن ند، وگا اور مطلوب تمام مال سے بری ہوجائے گا جیسا قرضہ کی صورت میں تفاادرا گراس امر پر گواہ قائم ہوئے کہ بیت کے بزار درم مطلوب کے پاس بھے تو وسی اس کا ضامن ہوگا اورمطلوب ضامن نہ ہوگا بی کھم اس دفت ہے کہ وصی نے اقر ارسے جدابیان کیا ہواد را کر ملا کر بیان کیا پرمطلوب نے کہا كرميرے ياس برارورم في او فراس باب يسمتول موكاكمي في سے اس سے مورم وصول كر ليے إلى اورمطلوب كا ا بری کرنالین جو بچیدومرے کے ذرواجب ہواس سے اس کا ذریا کر الا اگروسی نے اقرار کیا کہ جس فدر فلال میت کی زمین میں انان تھایا جو اسکی میں چھوہارے تھے تبعنہ کر لیے 🖈

ا گروسی نے اقرار کیا کہ فلال مخص پر جودین میت کا تھا میں نے مجر پایا اور قرض دار نے کہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم تھے اوروسی نے کہا کہاس کے براردرم تھے پر تھے لیکن تو نے یا چے سودرم اس کی زندگی میں اس کودے دیے تھے اور یا تج سودرم بعداس کے مرنے کے تونے بیجے دیے ہیں اور قرض دارنے کہا کہنیں میں نے کل مجمی کودیے ہیں توصی ہرار درم کا ضامن ہو گالیکن وارثوں ہے اس کے دعویٰ پر جسم نی جائے گی کذافی الحیط اگروسی نے اقر ارکیا کہ جس نے فلاں میت کی منزل جس جو پھے تھا متاع ومیراث ہے سب اسے بہند علی کے ایا مجراس کے بعد کہا کہ وہ سودرم اور پانچ کیڑے تھے اور وارثوں نے کواہ قائم کیے کہ فلاں میت کی منزل میں اس کے مرنے کے روز برار درم اورسو کیڑے منصروص پراس کے اقرارے زیادہ پھیلانم نہوگا تادفتیکہ کواہ کوائی نددیں کدوسی نے ان سب پر بعند کرلیا ہے بیادی میں ہے۔اورا کروسی نے اقرار کیا کہ جس قدر فلاں میت کی زمین میں اناج تعایا جواس کے فل میں چوہارے تے بعند کر لیے یا اس زمین کی میتی میں نے بعند میں لے لی چرکہا کدو واس قدرتنی اور وارث نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے کماس زمین میں اس اس تدریقی تو وسی براس کے اقرارے زیادہ لا زم ندآ سے گاجب تک کہ کواہ کو ای ندویں کروسی نے اس پر بعنہ کرلیا ہے بیمسوط میں ہے۔اورا کروسی نے اقرار کیا کہ مال کتابت فلال مکاتب میت پر بزار درم تعااس میں سے نوسو درم میت نے اپن مین حیات میں وصول پائے اور سودرم اس کے مرنے کے بعد میں نے وصول کیے ہیں اور مکا تب نے کہا کرتونے بورے بزار درم لیے ہیں اور گواہوں نے گوائی دی کہ وصی نے اقرار کیا ہے کہ جومکا تب پر تھا سب میں نے بحر بورومول بایا ہے تو بورے براردرم وسی پرلازم آئی سے لیکن پہلے وارث ملے کمائیں کہ ہم کومیت کے وصول کر لینے کا حال معلوم نیں ہے بیچیط سرحی من ہے۔اگروسی نے اقرار کیا کہ میں نے قلال میت کے مکاتب سے جو پھراس پر تنا بحر پایا اور و مودرم تے اور مکاتب معروف ہے وہ دوئ كرتا ہے كہ تو نے جھے سے بزار درم وصول كيے بين اور يمي تمام مال مكاتبت ہے تو سو درم كے بارہ يس وسى كا ل سین اگر قر خدگواموں سے تابت مواقومی کے اقرام سے اس برلازم آ تا اس کا جواب دیا کیاس سے س برندلازم آئے گا کی کھراس نے کی خاص سے وصول يات كالقراريس كيابا

قول تبول ہوگا اور مکا تب پرنوسودرم لا زم آئیں گے اور اگر وصی نے تمام مال کتابت وصول پانے کا اقر ارکیا اور پکے تعداد بیان نہ کی تو مکا تب آ زاد ہو جائے گا پھراگر گواہ قائم ہوئے کہ اصل مال کتابت ہزار درم ہیں اور مکا تب نے وصی کے دصول پانے کے اقر ارسے پہلے ایسا اقر ارکیا تھا تو وصی پورے ہزار درم کا ضامن ہوگا گذائی المیسوط۔

(كيمو(10 بار>☆

جس کے قبضہ میں میت کا مال ہے اس کے وارث یا موصیٰ لد کے واسطے اقر ارکر دینے کے بیان میں

ا يك محفس زيد كے بعضه مل ايك محف عائب ليعن عمر وكا مال ہو و عائب مركبيا بمرغالدة يا اور دعوى كيا كه من الله كابيا موب اورزید نے اس کی تعدیق کی تو قامنی چندروز انظار کرے گا خواہ اس نے کہا ہوکہ میت کا کوئی اور دارث ہے یا نہ کہا ہولیس اگر کوئی وارث دوسرا طاہر ہواتو خیر درند خالد کے حوالہ کرے گا اور جن جن مقامات ٹس بیتھم فدکور ہے کہ قاضی درنگ وانتظار کرے گا وہاں مت انظار کی قاصی کی رائے پر ہے کدوہ خوب خیال کر لے کداگر اس کا دارث کوئی دوسر اہو یا تو وہ اس قدر مدت من آ جا تا بیفاوی مغریٰ کتاب الدعویٰ میں ہے۔املاء میں امام محمد رحمته الله علیہ سے مروی ہے کہ زید مرکمیا اور اپنا مال عمرو کے باس جیوڑ اپس خالد نے دمویٰ کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور ہندہ نے دمویٰ کیا کہ میں اس کی جورو ہوں پس عمرونے کہا کہ تم دونوں سے ہو میں تم دونوں کے سوائے اس کا تیسرا دارث کوئی نیس جانیا ہوں مگر ان دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کی تکذیب کی تو قاضی چندروز انظار کے بعد فالدكوتمام مال ديدو مراكم كريميل فالدي ورت كروي براس كيلم كاتتم في الاراي طرح اكراس مورت من ميت كوتي عورت موتی اور کسی مرد نے دعویٰ کیا کہ بیس اس کا خاد ند موں ۔ تو اس کا تھم مثل تھم عورت کے اس مسئلہ بیس موتا۔ ای طرح اگر قابض مال نے کسی مخص کی تسبت شوہریاز دجہ مونے کا یا مال کی طرف سے بھائی مونے کا یا بچایا ماموں دغیرہ ذی تسب کا اقرار کیا تو بھی بھی تھم ہوگا اور مولی التناقبہ اس صورت میں بمزلدنسب کے ہے۔ پس اگر ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں مینت کی بیٹی ہوں اور ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے منت کوآ زاد کیا ہے اور قابض مال نے کہا کہتم دونوں سچے ہویا کہا کہ بیرورت اس کی جنی ہے اوراس تفس نے اے آزاد کیا تھایا پہلے موٹی کی نسبت اقرار کیا بھر بٹی کی نسبت اقرار کیا تو دونوں نکساں ہیں اور مال ان دونوں کو برا بھتیم ہوگا اگر چہ دونوں نے باہم ایک دوسرے کی محدیب کی مواورمونی الموالاة السم میں بمولد زوجین کے ہے۔اوراگر قابض مال ایک مورت . مواور مال ایک مخف مردکا مولیل اس مورت قابضه نے کہا کہ میں میت کی جوروموں اور بیمورت بھی جوموجود ہے اس کی جورو ہے اور بيمروجوموجود بميت كامونى بين اسك باته برميت اسلام لايا تفاادراس موالاة كالفي اوردوسرى عورت في كما كمي بى اس كى جورد بول تو نبيل إ اورمولى الموالاة نے كہا كه يس بى اس كا دارث بول تم دونوں نبيس موتو قامنى چوتمائى مال دونوں جورووس كود ما اور باقى مال مونى الموالاة كود مد د ما يميط على ب-اوراكرة ابض في كها كديم فض ميت كابينا باور على نبيل جاما ہوں کہ اس کا کوئی دوسراوارٹ ہے یائیں ہےتو قاضی انظار کے بعد اگر کوئی وارث دوسرا آیا تو خیر درندتمام مال اس بیٹے کودے دے وار اگر قابض نے کہا کہ میں دوسراوارث میت کانہیں جانتا ہون تو قاضی انظار ندکرے کا بلکداس مقرلہ کو مال دے دے کا ل مونی الموالا ةو وضی مجدول النسب جس نے کسی کواپتاموتی بنایا که اگر شرم ول تومیراوارث توہاورا گرکوئی جنایت کروں جس سے دیت لازم آئے تو اس كواداكر عادروه بول كرايا

كذاني شرح اوب القاضى العدر الشهيد ـ امام محرر حمة الله عليه فرمايا كه أكر قابض مال في كما كرة ميت كامال وباب كي طرف ي بعائی ہے اور شن بیں جانا ہوں کہ آیا میت کا کوئی اور ایباوارٹ ہے کہ تھے میراث ہے مجوب کردے اور مدی نے کہا کہ میں اس کا ماں وباپ کی طرف سے بھائی ہوں میرے سوائے کوئی وارث نہیں ہے تو اس کومیراٹ ند کے گی جب تک معلوم ندہو جائے کہ اس کا کوئی دوسراوارث بیس ہے۔اورا کرقابض نے کہا کہ تو میت کا مال دباپ کی طرف سے بھائی ہے ادرا یک بھائی اس کا ایسائی ادر ہے تم وونوں اس کے وارث ہو می تم دونوں کے سوائے اس کا وارث کوئی تیسر انہیں جائیا ہوں اور مدی نے کہا کہ میں ہی اس کا مال و باپ کی طرف سے بھائی ہوں میرے سوائے دوسراوارٹ نیس ہے تو قاضی چندروز انظار کرے اگر ووسراوارٹ بیدا ہوتو خبرور نہام مال اس مرق کودے دے گار بیجیط علی ہے۔ اگر ایک مخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ میت میرا غلام ہے اور ریال میرے غلام کا مال ہے میں اس كازياده وق دار مون اورايك دوسر ي محص في آكر دعوى كياكه من ميت كابينا مون اورميت واواصلي تما بهي مملوك نبيس مواب اور می بی اس کا وارث ہوں اور قابض ا قرار کرتا ہے کہ میت غلام تھا اور ان وونوں نے باہم ایک ووسرے کی تکذیب کی تو مال مولی کو مے کا بیٹے کوند ملے کا بیری یا سے۔ اگر دعویٰ کیا کہ علی عائب کا بھائی ہوں وہ مرکیا اور عی وارت ہوا میرے سوائے دوسراوارث تبیں ہے یا کن نے وعویٰ کیا کہ میں اس کا بیٹا یا باپ یا مال یا اس کا موٹی آ زادکنندہ ہول یا کسی عورت نے وعویٰ کیا کہ میں میت کی مجویمی یا خالہ یااس کی بین میں بیٹی ہوں میر سے سوائے اس کا کوئی وارث بیس ہے اور ایک دوسرے مخف نے دعویٰ کیا کہ میت نے تمام مال کی تہائی مال کی میرے تن میں وصیت کی ہے اور قابض نے دونوں کی تصدیق کی ادر کہا کہ میں نیس جانا ہوں کہ تم دونوں کے سوائے میت کے بال کا کوئی دوسرا وارث حق دار ہے یانبیں ہو اس اقرار کے سبب سے مل وصیت کو پچھند ملے گا اور قاصی ووسرے دارتوں کو مال دے دے گامیر خلاصہ میں ہے۔ شو ہروز وجداور مولی الموالا قبیدونوں کی موصی لہ سے مقدم حقدار ہیں بیری طیس ہے۔اگر قابش مال نے اقر ادکیا کہ مالک مال مرعیا اور اس مخض کے اس پر بڑار درم بیں تو قامنی اس سے دریا فت کرے گا کداس نے کوئی وارث چیوڑا ہے اگر اس نے کہا کہ ہاں تو ان دونوں میں خصومت قرار نہ وے گا اور کہا کہ نیس تو قاضی انتظار کرے گا مجراگر کوئی وارث فاہر نہ ہواتو میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا اور اس کے مقابلہ میں دعویٰ مدی کی ساعت کرے گا اور اگر قرضہ ابت ہو گیاتو اس کودلائے گاورنہ تمام مال بیت المال می داخل کردے گا مختصر جامع کیر میں ہے۔

ا موسى لدو وفض ب جس كدواسط كل مال يا بعض مال كى وميت موسى في كاا

میت کے دار ثان کا قاضی کب تک انظار کرے؟

اگرای جنم نے جس کے باس مال ہے اقرار کیا کہ مینت نے اس زید کے واسطے تمام مال کی وصیت کی ہے لین خالد بن عمرو کا میت پراس اس قدر قرضه ہے اور خالد نے اس کی تقیدیق کی اور زید نے وصابیت کا دعویٰ کیا اور قرضہ ہے اٹکار کیا تم سمجی نے ب اقراركيا كدرى نے كوئى وارث نيس جيوزا ہے تو قامنى چندروزانظاركرے كلومرقرض خواہ سے كے كا كدايے قرضہ كے كواہ فيش كرے اگراس كے ياس كواه نه بون تو موسى لدست اس كے علم يرشم لے كا كد عن نيس جانتا ہوں كداس مخف كاميت بربيقر ضب يس اگراس نے قسم کھالی تو تمام مال اس کودے دے گا اور اگر قرض خواہ کو پھے نددے گا اور اگر قابض مال نے کہا کہ میت نے اس مخص کے واسط تام مال کی وصیت کردی ہے اور بیش نیس جانتا ہوں کداس نے کوئی وارث چھوڑ اے یانیس ہی موصی لدنے کہا کہ جھے تمام مال دستدے کہ وہ ہر حال میں میراہے خواواس نے کوئی وارث چھوڑا ہویا نہ چھوڑا ہوتو قاضی اس کو کچھٹیل دے گا میمیل میں ہے۔ ا كراس مخص نے جس كى طرف مال ہے قاضي ہے كہا كريہ مال فلال ميت كا ہے اس نے كوئى وارث نبيس جھوڑ ا ہے تو قاضى انتظار كرے كا اور اس محص سة اس كفس كاكوئى كفيل في مراكركوئى وارث يا موسى له حاصر مواتو خيرورنه مال اس سے في كربيت المال من داخل كرد م مح بحرا كروه بالمسلمانون كوتنتيم كرديا بحر ما لك زنده موجود مواتو وه مال قرض دار برديها بى قرض رب كاور اس كوبيت المال عوض ولايا جائے كا اور اكروه مال اصل على غصب بوتو ما لك كوا ختيار بويا ہے اس مخض سے لے جس كے ياس تفایا اس کے بیت المال بی ہے لے لے اور اگر اس نے غاصب سے لیا تو غاصب کو بیت المال بی سے بیلے گا اور آگر ورامل وہ ود بعت تما تو مستودع برمنان بيس آتى بي يقول امام ابو يوسف رحمدالله تعالى كاب اورامام محرر حمدالله عليه في كما كدمر عنزويك ودبیت بمز له فعب کے ہے اور اگر قابض ال وسی تما تو ووضامن نہ ہوگا اور مالک کو بیت المال ے وض ملے گا اور اگر مالک مال زنده ندآيا بلكاس كابيناآياتوج معنف كي طرف مال تعاوه كى صورت بن منامن ند بوكا ادر بين كوبيت المال بن ي عوض طعاب مخترجامع كبير من ہے۔

بانير (6 بار)

## فل اور جنایت کے اقرار کے بیان میں

کی پیچیا چی ہے۔

### متفرقات میں

ائن ساعد نے امام ابو بوسف رحمته الله عليه سے دوايت كى ہے كه اگرا يك مخص نے كہا كه وار ثان زيد كے جھے پر بزار درم جي تو موافق میراث کے ان سب می تعتبیم ہوگا در اگر مورث کا کوئی عمل ہوتو و مجی ان دارتوں میں داخل ہوگا ادر اگر کہا کہ اولا دفلاں کے مجھ پر ہزاردرم بیں تو دارنان موجود ویس برابر تقلیم ہوگا حمل کواس میں سے نہ ملے گا یہ محیط میں ہے۔ ایک فخص نے اپنی جورو سے کہا کہ جب س فی فی سے تکاح کیا تھا تو میں نابالغ تھا تو فقط اس اقرار سے دولوں میں جدائی ندکی جائے گی بلکداس سے دریا فت کیاجائے گاكة يا تير عدالد في اجازت دى تى اكراس في كما كريس و كهاجائ كاكركياتو في بعد بالغ موف كاجازت دى اكراس في کہا کہ بیل تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اب اجازت دیتا ہے اگر اس نے کہا کہ نیس تو اس وقت ہاہم جدائی کرا دی جائے گی پہ واقعات صاميديس بيد وادر بشام بن امام محدر منذالله عليه بدوايت بالرزيد قرار كيا كرمرو كرجم بربزار درم فالدكى میراث کے بیں ہی اگرمقرلد فے مقر کے قول کی تقیدین کی قومقرلد سے اس کو خالد کے دارث لے لیں مے اور اگر مقرلد نے انکار کیا تووار ہان خالد کوسی نے لیے کی کوئی راوہیں ہے رہیط میں ہے۔ایک غلام نے کی مخض کو خطا سے آل کر ڈالا اورمولی کومعلوم نہو يهان تك كداس في اقراركيا كدهل في بيغلام زيدك التحوفروشت كرك ال كرميروكرويا تعااس في مجرمير بياس ودبيت ر کماہاورمقتول کے ولی نے اس کی تکذیب کی تو مولی کا قول قبول نہوگا اور نداس کے کواہ سموع ہوں مے اور تھم کیا جائے گا کہ یا غلام معتول کے ولی کودے یا اس کا فدید دے ہی اگر اس نے غلام دیا پھر زید حاضر ہواا درموٹی کی تکذیب کی توجو ہواوہی رہے گا اور اگرتفدین کی و ظام کودائی اے سکتا ہے اور اگرمولی اس کی قیمت منتول کے وئی کودے گا اور اگریوں کہا کہ میں نے حالت وانتکی عى كداس في جرم كيا ب فروشت كياتو معتول كاجوولى غلام كوكى راه ينيس السكتاب اورمولى يرديت واجب موكى خوا ومقرلد ف اس ک صدیق کی ایکذیب کی مویتر میشر مامع کیر می ہے۔

ائن ساعدے امام محدومت الله عليہ سے روايت كى ب كرزيد نے كها كداس عروكا محديراى قدر ب جس قدراس بكركا باور اس مجلس میں برے قرضدی کچھ تعداد میان ندی تھی اور ندکوئی کائم پہلے ایسا کر چکا ہے جس سے معلوم ہو کہ برکااس ریس قدر ہےتو اس کوا عتیار ہے کہ دونوں کے لیے جس قد رجا ہے اقرار کرے اورا کر بکرنے کوا وقائم کیے کہ میرے اس پر ہزار درم ہیں تو اسے عمرو کو بزار درم کا استحقاق ثابت شہوگا اورمقر کو افتیار ہے جس قدر جا ہے اس کے واسطے اقرار کرے نو اور بن ساعد میں امام محمد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اگر زید نے کہا کہ حمر و کے جھے پر ہزار درم میں جیسے کہ بکر کا جھے پر دینار ہے قوعمر دے اس پر ہزار درم ہول کے اور بركاس پرايك دينار موكا ادراكراس فقدركه كركه عروك جهدير بزارورم بين خاموش مور بالجركيااوراس بكر كے جهد برحش اس عمرو کے میں تو ہرایک کودونوں میں سے ہزار درم ملیں مے بشر ملیک ریا یک ہی جنس اور ایک بی کلام میں واقع ہو ریحیط میں ہے۔

زيد نے عمر و کے غلام کی نسبت اقرار کیا کہ بيد مركا ہے اور عمر و نے اٹكا دکیا چرزيد نے کہا كدا كريس اس كوخريدوں توبية زاد ہے چراس کوٹر بداتو دہ جرکودلا یا جائے گا اور حتل باطل موگا اور اگر اقرار کیا کہ بیجراتر اوکیا کہ بیآ زاوہ چراس کوٹر بداتو بكركو في كاوراكر يهله اقراركيا كديدة زادب مجركها كديه بكركاب بحراس كوفريدا تووهة زاد كم اوراكر بهله بكر ك واسطها قراركيا مجركها كديد فالدكا بحراس كوخريداتو يهليكوليني بمركوسط كااوراكردونوب اقرارون كي بعد شعيب في اس كواس غلام كخريد في وکیل کیااوراس نے خریراتو موکل کوویا جائے گار پر میلامزھی میں ہے۔ متعلی میں بروایت بشرین الولید کے امام ابو پوسف رحمت الله علیه ے مرد کی ہے کہذید نے کہا کہ عمر و کے میرے پاس ہزار درم ود بعت کے بیں چرکہا کہ میرے اقرار سے پہلے ضائع ہو گئے تواس کی تقدیق نہ ہوگی اور وہ ضامن ہوگا اور اگر کہا کہ میرے پاس و دیعت سے پھر ضائع ہو گئے تواس کا قول قبول ہوگا اور اگر کہا کہ ذید کے میرے پاس ہزار درم ودیعت کے ہیں کہ ضائع ہو گئے اور میدکلام ملاکر بیان کیا تواسخسا فاس کی تقدیق ہوگی ای طرح اگر میفقر وطایا کہ کل کے روز وہ ضائع ہو گئے تو بھی استحسا فاتھدیق ہوگی میرمیط عمل ہے۔۔

اگراقرار کیا کہ ذید کا بھی پرایک ہروی گیڑا ہے تو جو ہروی گیڑالاے گااس ش اس کی تقدیق کی جائے گی گر پہلے تم کھا الداور بعض مشائخ نے کہا کہ بیدامام محد رحمتہ القد ملید کا تول ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ القد علیہ کے نزویک جائے کہا س اقرار ہے اوسط درجہ کا کیڑا قرار دیا جائے اور اس میں ہے کہ یہ بالا جماع سب کا قول ہے۔ اس طرح اگر کہا کہ ذید کا بھے پرایک کیڑا ہے اور اس کی جنس بیان ندی تو جو کیڑا الائے گااس میں اس کی تقدیق کی جائے گی بہتا ہوا اور نیا اس صورت میں کیماں کے اور اس کا بیچھائہ مجھوٹے گا جب تک کدہ کوئی کیڑا نہ دے یہ مسوط میں ہے۔

اگر کی محف نے اقر ارکیا کے ذید کا بھے پر ایک داریا تھن یا تنی یا استان ہے قویہ فصب کا اقر اد ہے لی مال عین بعینہ ای مال کی واپس کا تھم دیا جائے گا گر جدید موجود ہوا در اگر اس کے واپس کرنے سے عاجز ہوا تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالی اور دوسر ہے تول امام ایو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے موافق وا مام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زویک درحمۃ اللہ علیہ کے زویک والم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زویک والم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زویک ویک تیمت کا ضامن ہے رہے جاتے میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ جھ پرفلاں مخص کا غلام ہے اورفلال مخص نے ایسادویٰ کیا تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اس پر درمیانی غلام یا درمیانی غلام کی قیمت واجب ہوگی اورا مام محدر جمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ غلام اور اس کی قیمت کے باب میں اس کا قول قبول ہوگا اس طرح اگر اقرار کیا کہ فلاں مخص کا بھے پر ایک اونٹ یا گائے یا بحری ہے تو بھی ایسائی اختلاف ہے روز قبرہ میں ہے۔ اوراگر کہا کہ جھے پر غلام قرض ہے تو اس پر غلام کی قیمت واجب ہوگی اور قیمت کے باروش تم سے اس کا قول قبول ہوگا یہ مسوط میں ہے۔

اگراپ او پرایک چو پایہ ہونے کا اقرار کیاتو جس چو پایدکو و چاہے اس کی قیت اس پر واجب ہوگی اور اگرایک چو پایدلایا
اور کہا کہ بیہ ہوتو اس کا تول تبول ہوگا بشرطیکہ کو ڑایا تیل یا گدھایا او شد لاے اور ان کے سوائے شراس کا تول تبول نہ ہوگا یہ تناو ہے
تاضی خان میں ہے۔ کتاب المعلل میں ہے کہا گر لفلان کل درہم فلوں تو اس پر سماوی ایک درم کے فلوں واجب ہوں مے اس طرح
اگر کہا کہ نفلاں علی وینارورا ہم تو اس پر سماوی ایک وینار کے دراہم واجب ہول مے اور اگر کہا لفلان علی بدرہم فلوں تو بینے ہے کو یا
اس نے کہا کہ بی نے اس کے ہاتھ وقلوں بعوش درم کے فرو خت کے اور فلوں کی مقدار بیان کرنا اس پر ہوگی اور منتی میں ہے کہ اگر کہا
لفلان علی درہم ویتی تو اس پر ایک ورم کے مساوی آٹا واجب ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر کی فض کے واسطے کی داریاز بین یا ملک یا شراہ بی تی ہونے کا اقر ارکیا تو اس کو بیان کرنا چاہئے کہ کس قد رہا اوراگر اس نے بیان مقدار سے انکار کیا تو تا فنی خوداس سے مقرلہ نے اس سے زیادہ کا دکوئی کیا تو زیادتی پراس سے تم فی جائے گی اوراگر اس نے بیان مقدار تک تو بت پنجے کہ عرف بی اس سے کم کی در یا دت کرتا جائے گا کہ کیا آ دھا ہے یا تہائی ہے یا چوتھائی ہے بہال تک کہ ایک مقدار تک تو بت پنجے کہ عرف بی اس سے کم کی ملکت نہیں ہوا کرتی ہے ہی اس قد راس پرخواہ تو اولا زم ہوگا پھر زیادتی پراس سے تم لی جائے گی اوراگر یوں کہا کہ اس خض کا حق اس بی جہتر یا وروازہ برا ابوایا بنا نا بدون زیان کے یاحق زراعت یا اجارہ پردہنے کا ہے تو اس کے قول کی تقد این نہ کی جائے گی سے میں اگر یہ بیان اقر ارسے ملاکر کہا ہوتو تقد این کی جائے گی سے جائے گی جائے گی سے جائے گ

ا كوتكداس في مطلق كيز عكا قراركيا علا

اگرکہا کہ فلال محقی کا جھے پرقرضہ ہاور بیان کرنے سے انکار کیا تو قاضی اس سے تعداد ورجہ بدرجہ وریافت کرتا جائے گا یہاں تک کہ عرف کے موافق اقل مرتبہ کہ جس سے کم پر قرضہ کا اطلاق بیس ہوتا ہے پہنچے ہیں اگر اس قدر کا اقراد کیا تو خیر ورنداس قدر ا خواہ تو اداس پر لازم ہوگا اور زیادتی پر اس سے قتم لی جائے گی بیر محیط مرتبی میں ہے۔ اگر کہا کہ بید ظلام فلال خفس کا ہے میں نے اس سے قریدا ہے اور ملاکر بیان کیا اور قرید کے گواہ جی کیا تو استحسانا مقبول ہوں کے اور اگر سکوت کے بعد کہا کہ میں نے کہل اقراد کے اس سے قریدا ہے یا اس نے جھے ہر کیا ہے یا صدقہ دیا ہے تو اس امر پر اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے سے مبسوط میں ہے۔

منگی میں ہے کہ بشر رحماللہ تعالی نے امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ ہے روایت کی کداگر اقراد کیا کہ میرے بھائی کے جھے پہ بزار درم بین اوراس کا نام بند بیان کیا تو یہ باطل ہے اوراگر نام لیا اوراس کا کوئی بھائی اس نام کا ہے تو اس پر بیدا زم آئے گا اوراگر کہا کہ میر سے بیٹے کے اوراس کا نام شرا اوراس کا بیٹا معروف ہے گر اس نے کہا کہ میراایک دوسر ابیٹا ہے میں نے اس کو مراولیا تھا تو اس کا قول تبول ہوگا اوراگر کسی بیٹے کا نام لیا ہے تو اس کو دوسر سے کی طرف معروف کرنے کا اختیار نیس ہے اوراگر اس قبیل کے امورش دو نام عمروو میرو وسالم وسالم منتی ہوجا میں تو اقرار قرضہ باطل ہوگا اور طلاق و حمل قوات و اتب کو بیان کرنا جا ہے کہ کدان میں میں تو اقرار قرضہ باطل ہوگا اور طلاق و حمل قوات و اتب کو بیان کرنا جا ہے کہ کدان میں تو اقرار قرضہ باطل ہوگا اور طلاق و حمل قروجا سے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ کدان

معقلین می سے کون مراد ہے سیجیط میں ہے۔

اگر اقرار کیا کرزید نے جھے تین کیڑے دائی و یبودی و دیدت دیے تھے قاس پر ایک زائی اور ایک یبودی لازم ہوگا اور تشرے کیڑے کا بیان ای پر ہے فواہ دلی بیان کرے یا یبودی گرتم ہے بیان محتر ہوگا یہ فاوی قاضی فان بھی ہوا داگر کہا کہ جھ پر ایک تغیر گیہوں و جو کی ہالا ایک دلع تو اس پر تین چو تھائی تغیر واجب ہوگی برایک بی سے نصف سیمیط سرحی بھی ہوا داگر کہا کہ جھ پر ایک گر گیہوں و جو و سسم لین آل کا ہے تو ہرایک منف میں سے ایک تبائی گر واجب ہوگا یہ فاوی فان میں ہوا و گر کہا کہ جھ پر نصف کر گیہوں و کر جو و کر ایک کا نصف لازم آئے گا ای طرح آگر کہا کہ جھ پر نصف کر گیہوں و کر جو و کر جو و کر ہو و کے بی جی بی تھی ہو ایس کہ جھ پر نصف ای فلام واس با ندی کا ہے تو بھی ہی تھی ہوں کہ ایس کہ جھ پر نصف ای فلام اور بید یہ و کہا کہ جس نے فلاں تھی سے نصف ای فلام اور بید یہ و کا ای طرح آگر کہا کہ جس نے فلاں تھی سے نصف این فلام اور بید یہ و کہا کہ جس می نے فلاں تھی سے نصف این فلام اور بید یہ اور ایک کہا ہے تو بھی بی تھی ہے بی بی تھی ہو میں با ندی کا طرح آگر کہا کہ جس نے فلاں تھی سے نصف این کا فلام اور بید یہا در کہا تھی ہے تھی سے سے بی تارکہا تو بھی بی تھی ہے بی بی تھی ہے۔

جامع صغیر میں ہے کدایک مخص مرکیا اور ایک غلام چھوڑ اپس غلام نے وارث سے کہا کہ تیرے باپ نے جھے آز اوکر دیا ہادرزید نے کہا کہرے تیرے باپ پر ہزارورم قرضہ میں ہی وارث نے دونوں سے کہا کہتم دونوں نے بچ کہاتو امام اعظم کے نزد یک قرضد مقدم موگا اور غلام اپنی قیت کے واسط سی کرے گا اور صاحبیت نے کہا کہ غلام پر سعایت واجب بیس ہے میعط على ہے۔ امام محدر حسته الله عليد فرمايا كه ايك مخف كاايك غلام باور دوسرے كى ايك باعدى بي دونوں مي سے برايك نے دوسرے کے حق میں شہادت دی کداس نے اسے مملوک کوآ زاد کیا ہے اور دوسرے نے اس کے قول کی محذیب کی پھر ہرایک نے ا بيتملوك كوض دوسر عكامملوك فريد اتو فريد جائز باور برايك كى طرف ساس كى فريدى بوكى زي آزاد بوجائ كى خواد قعندكر \_ ياندكر \_ اور برايك دوسر \_ كوافي خريدى بوئى جيزكى قيب كى منان د \_ كابس أكردونوس كى قيت برابر بوتوبدلا بوجائ کا کوئی بھی دوسرے سے چھٹیں لے سکتا ہے اور اگر دونوں میں ہے کسی کی قیمت زیادہ ہوتو اس کا مالک دوسرے سے بقدر زیادتی لے الے ای طرح اگر برایک نے دوسرے پر بیگوائی وی کداس نے اسے عملوک کو مدیر کردیا ہے چری واقع بوئی تو برایک عملوک کا ؟ زاد مونا مائع كم من ير موكا اب مشرى كم من ف معلق نه موكا اور ولا مهدوف رب كي اور اكر برايك في دوسر عك مملوك كى نسبت كواى دى كربيخالدكا باورية خص معروف باوردونوں ش سے برايك فيدوسرے كى تكذيب كى مجرايك في اسے مملوک کے عوض دوسر سے کامملوک فریداتو تھ جائز ہے اور ہرایک نے جوجیج خریدی ہو ومقرلہ لیجنی خالد کومثلا وے دے اور بد اس وقت ہوگا کہ خالد نے دونوں کی تعدیق کی ہواور اگر تکذیب کی تو خالد کودے دیے کے لیے کسی کو تھم ند کیا جائے گا اور نہ ہرایک دوسرے کواٹی شے خریدہ کی منان قبت وے گا اور نہائع دوسرے سے اپن من کی قبت لے سکتا ہے اور امرزید نے عمرو پر کوائ دی کدائ نے اپنے مملوک کو مد مرکر دیا ہے اور عمر و نے زید پر گوائی وی کدائ کی مقبوضہ چیز بکر کی ہے اور اگر بکر اس کا مدی ہے اور برایک نے دوسرے کی تکذیب کی پھر دونوں نے اپنے اپنے ملوک کے وض باہم خرید کر لی تو خالدانے مقربہ کواس کے مشتری سے لے لے گا اورجس نے کسد برہونے کا اقرار کیا تھا اس کی خرید کرد وہا تدومثلا مرہوجائے گی اورولا واس کی موقوف رہے گی اور ج جائز ہوگی۔ اورکوئی دوسرے سے چھوٹیں لےسکتا ہےاوراگر ہرایک نے دوسرے کی نسبت سے کوائی دی کداس نے اپنے مملوک کومکا تب کردیا ہے محردونوں نے باہم تح کر لی اور دونوں نے قاضی کے پاس مرافعہ کیا ہی اگر دونوں مملوکوں نے مکا تب سے انکار کیا تو دونوں تحض مملوک رقیل رو مسئے اورمطلقا تھے جائز ہونے کا تھم کیا جائے گا اوراگر دونوں نے کیا بت کا دعویٰ کیا تو قاضی دونوں ہے کتابت واقع ہونے کے کوا وطلب کر سے گا ہی اگر ہرایک نے گواہ بی کے تو کابت کا تھم ہوجائے گا اور تھ تے ہوجائے گی اور اگر دونوں کے پاس کوا و شدول تو برایک با نع سے اس کی تع کی نبست تم لی جائے گی کدواللہ میں نے اس کومکا تب تیس کیا تھا ہی اگردونوں نے تھم تعالی و تع جائز ہوگی اور برایک اے اپنے اسے مشتری کاغلام ہوگا اور اگر دونوں نے تئم سے کول کیا تو برایک کے مکاتب ہونے کا تھم کیا جائے گا تھ تن ہوجائے گی اور اگر دونوں مخصوں میں سے ایک نے دوسرے پراس کے ملوک کے مدیر کرنے کی کوائی دی اور دوسرے نے دوسرے کے مکا تب کرنے کی گوائی دی پھر یا ہم تا کر لی ہی جس نے مدیر کرنے کی گوائی وی تھی اس کا خرید کردہ اس کے مال ے دیرہوگا ادراس کے باکع کے مرتے پر آ زاد ہوجائے گا کیونکہ اس نے اقر ارکیا تھا اور اس کی ولا موقوف ارہے کی اورجس نے مكاتب كردين كى كوائ دى اس كاخر بدكردون كابت كے بعد مملوك موكا اگر مملوك كے ياس كوا وند موں تواس كے باكع سے تم لى جائے گی کہ میں نے بچے سے پہلے اس کوم کا تب نہیں کیا تھا اور وونوں شخصوں میں ہے کوئی دوسرے سے چھوا لیس نہیں کرسکتا ہے اور اگر بائع في ممان سے انكاركياتو غلام اس كے بائع كووالي كرويا جائے كااور الله فيح كروى جائے كى يتح يرشرح جامع كيرش ب-موتوف دہنے کے بیمنی بیں کدا گرمکر نے چرتفدین مقری طرف و دکیا تواس کی تقدیق ہوگی ہی اس مےموافق ولا واس وقت تک کساس سے وو كرتے سے إلى موجائے موقوف رے كى امند

### كتأب الصلح

# الصلح الصلح المسلح المسلح المسلح

#### ای میں اکیس ابواب ہیں

صلح کی تفییر شرعی اوراس کے رکن وظم وشرا کط وانواع کے بیان میں

جس چیز سے ملک کا ثبوت پیش کیاجائے اس میں بھی ملک مخفق ہو عتی ہے 🖈

ایجاب و تبول بیہ کہ معاملیہ کے کہ بھی نے تھ سے اس ہات سے اتنے پر سلح کی یا تیر ہے اس دعوے سے اتنے پر سلم کی وردوسرے نے کہا کہ بھی راضی ہوایا اور ایسے ہی الفاظ جو تبول و رضا پر دلالت کرتے ہیں کذافی البدائع۔ ایک فض نے دوسرے پر کسی شے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے کہا کہ پر چندیں فضل کر دم اور مدعی نے کہا کہ کروتو اس بلغ پر سلم کرنے والا ہوگا یہ جوابر الفتاویٰ ہیں ہے

عمم ملے کا بہت کہ بدل میں ملک ٹابت ہوجاتی ہے اور جس جنر سے ملے کی ٹی ہے اس میں بھی ملک ٹابت ہوتی ہے بشر طیکہ وہ تختم اس وقت ہے کہ ملے اقرار پر ہولیونی وہ تخمل ہوشل مال کے یااس سے بریت ہوجاتی ہے اگر تخمل ملک نہ ہوجیے تصاص وغیر واور سے تم اس وقت ہے کہ ملے اقرار پر ہولیونی مدعا علیہ مقر ہوکر ملے کر سے اور اگر اس نے باوجودا نکار کے ملے کرلی تو مدی کے واسطے بدل ملے علی ملک ٹابت ہوتی ہے اور مدعا علیہ دعوی سے بری ہوتا ہے خواہ جس امرے ملے کی گئا وہ مال ہویا نہ ہو یہ مجیط مرحی میں ہے۔ اور شرائط چند تم کے بیں از انجملہ بہے کہ

شرط سے کدوہ مال ہوخوا و معلوم ہویا مجبول ہو بیر بحیط ش ہے۔ اگر کسی مال عین پر جوالک فخص کے قعند ش ہے شل داریاز میں یا غلام وغیرہ نے دعویٰ کیا اور کل یا بعض کا دعویٰ کیا اور مدعا

ل جس كواب ين نيك وبدكي وكم تميز شاوا الع يعن كل تم يح يل بول والا

ابیانی پینے الاسلام خوابرزادہ نے ذکر کیا ہے اور اگریدت بیان کر دی تو جائز ہے اوریدت ثابت ہو جائے گی اور اگر کپڑوں میں مختمرائی یس اگر کیڑے معین ہوں تو ملح جائز ہے اور اس میں فقد اشارہ کردینا شرط ہے اور کیڑے غیر معین ہیں تو جب تک تے سلم کی بوری شرطیں ذکر شکر ۔ اصلح جائز نہ ہوگی ۔ اور اگر دعویٰ مدی ہے کی حیوان پر یا ایس چنز پر جس میں بسب جہالت کے بیج سلم جائز نہیں ہوتی ہے ملح قرار دی تو جب تک وہ معین نہ کر ہے ملح جائز نہ ہوگی میشرح طحادیٰ میں ہے۔ از انجملہ یہ ہے کہ جس مسلح تغیرائی ہے وہ مال مقتوم بینی قیمت دار ہو پس مسلمان کی طرف ہے شراب یا سور پر صلح کرنا جائز نہیں ہے ای طرح ایک مظے سرکہ پر صلح تنہرائی پجر دیکھاتو دوشراب تھی تو بھی جائز تہیں ہے۔ازانجملہ بیہ ہے کہ وہ مال ملح کرنے والے کی ملک ہوجتی کہ اگر کسی قدر مال برصلح کی پھروہ مال مدى كے باتھ سے استحقاق ابت كر كے ليامميا توصلح سے نہوئى بد بدائع مى ہاوراز الجملد بد بے كد جس امر سے ملح مغمرائى ہے وہ ایسا ہے کہ اس کاعوش لینا مال یا غیر مال سے جائز ہو جیسے تصاص خواہ معلوم ہویا مجبول ہو بیمچیط میں ہے اور از انجملہ بیسے کہ جس امر ہے ملئ تغبرائی ہے وہ بندہ کاحق ہوحق اللہ تعالی نہ ہوخواہ مال عین یا دین یا سوائے ان دونوں کے کوئی حق ہو پس اگر حدز نایا سرقہ یا شراب خواری ہے ملح کی اس طور ہے کہ ایسے مخص کوئسی نے پکڑااس نے اس امریر مسلح مفہرائی کہ جھے ہے اس قدر مال مسلح کر لے اور جھے حاکم کے پاس نہ لے جاتو میں کے باطل ہے یہ بدائع میں ہے۔ اگر ایک چورنے کی کے گھرے مال چوری کا باہر کر دیا پھر ایے گھرٹس ہے اس نے چورکو پکڑا لیس چور نے کسی قدر مال معلوم برصلح کرنی یہاں تک کداس نے ہاتھ وردک لیا تو چور پر مال واجب شہوگا اور وہ خصومت سے بری ہوجائے گا جب کہ اس نے چوری کا مال اس کے مالک کے حوالہ کر دیا اور اگر بیلے قامنی کے یاس مرافعہ کرتے کے بعد واقع ہوئی ہیں آگر کے لفظ عنو کے ساتھ ملے کی تو بالا تفاق ملے سی تبیں ہے اور اگر لفظ بہدیا براہ ت کے ساتھ واقع موئى تو مار ئرويك باتعدكا شاساقط مو جائ كايدتاوى قاضى فان مى بهداورا كروه چيز جس كى وجد ملح كى بالى موكداس كاعوض ليما جائز تبين موتاب جيسے تن شغه وه عدقذ ف اور كقالت بالنفس تواس سي كرني جائز نه موكى ميري مارحى بي بهاوراكر عدقذ ف ےقامنی کے یاں پیش ہونے سے بہلے کو لی توبدل ملح واجب ندہوگا اور مدسا قط ندہوگی بیسراج الوہان میں ہے۔اگر کس کواہ سے جواس پر کوائی دینا ما متا ہے مال دے کرملے کرلی کہ مجھ پر کوائی شدد ہے توبیہ باطل ہے کیونکہ حقوق اللہ تعالی سے کے کرلیما باطل ہے اور جو کواہ نے لیا ہے اس کو پھیردینا واجب ہے اور تعزیر ہے ملے جائز ہے مید بدائع میں ہے اور جس امریر بعد اختلاف کے ائمہ خوارزم کا فتو کی قراریایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے دعویٰ فاسد ہے جس کی تعلیم ممکن نہیں ہے گئے کرلیما تھی نہیں ہے اور جس دعویٰ فاسد کی تعلیم ممکن ہے مثلاً کی حد کا حدود تعمی سے ذکر کرنا مجمور ویا ایک حد کو تلا بیان کیا تو اس سے ملح کرنا جائز ہے بیوجیز کروری میں ہے۔

ملح کے اتواع بحسب مدعاعلیہ کے تین میں گذائی التہائیۃ ایک ملح با قرار مدعاعلیہ دومری صلح بسکوت بعنی مدعاعلیہ ندا قرار کرے اور نہا نکار کرے اور تیسری ملح مع اٹکاریعنی مدعا علیہ دمویٰ مدی ہے اٹکار کرے اور پھربھی ملح کرلے اور بیسب جائز ہیں۔ پس ا كرملح با وجودا قرار مدعا عليد ك واقع موكى تواس يس وى چيزي معترمون كى جوزيج يس معترموتى بين اكر صلح دعوى مال ي بعوض مال کے داقع ہوئی ہیں اس میں شفد جاری ہوگا اگر دعویٰ عقار میں واقع ہوا ہے اور اس سے ملح ہوئی ہے اور عیب کی وجہ سے واپس ہوگا اور خیاررویت اورشرط ثابت ہوگا اور بدل کے مجبول ہونے سے شلح فاسد ہوگی اور مصالح عند کی جہالت سے شلح فاسد نہ ہوگی اور بدل کے سردكر في يرقاد مونا شرط موكاييد مداييش ب-اوراكرمعالح عنداور بدل الملح دونول نقذ مول توجوع صرف عن معتبر بوى ان كى ا این سی کرد کرنااور بخش دینا ۱۳ تولید دینی کسی کریاز میں کے دموے می کوئی مدینان کرتی چیوژ دی یا خلامیان کی ۱۲

صلح می معتر موگاحتی کدا گرجس برصلی قرار پائی ہاس کوجنس صلح می این قصند میں ندایا توصلی باطن موگی بیتبذیب میں ہے ادراگ ر مال سے بعوض منافع کے ملح واقع ہوئی تو شروط اجازت معتبر ہوں مے بیس اس میں مدت مقرر کرنا شرط ہوگی اور مدت کے اندر کسی ایک سے مرنے سے ملح باطل ہوجائے کی کذانی البدایة ۔ حتیٰ کدا گرکسی بیت معین میں کسی مدت معلوم تک رہنے پر ملح کی تو جائز ہے اور اگر مدت کے واسطے ابدالعنی بمیشہ کو کہایا ہے کہا کہ مرتے دم تک رہوں گاتو یہ جائز نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔ اوراگر دعویٰ بھی منفعت کا ہو اور صلح بھی منعدت پر ہوپس اگر دونوں مفتحتیں دوجس فنلف کی ہوں مثلاً کسی محر کے سکونت کے دعویٰ سے کسی غلام کی خدمت لینے برصلح کرلی تو بالا جماع جائز ہے اور اگر دونوں جنس واحد کی ہوں تو ہمارے مز دیک جائز نہیں ہے یہ بدائع میں ہے۔ اور جوسلح سکوت یا ا نکارے ہوتی ہے وہ حق مدعا علیہ میں فتم کا فدیداور قطع خصومت کے واسطے ہے اور مدعی کے حق میں معاوضہ کے معنی میں ہوتی ہے كذانى البداية اورسلح كاقسام باعتبار مصالح عليه اورمعمالح عندك جاربيل كونكه ياتو مصالح عنداور مصالح عايد دونو سمعلوم بوس مے مثلا زید کے مقبوضہ دار میں عمرو نے حق معلوم کا دعویٰ کیا اور بدعا علیہ نے مال معلوم پر سکح کرلی اور بیسکے جائز ہے یا مصالح عنداور مصالح علیہ دونوں مجبول ہوں مے اوراس میں دوصور تیں ہیں یا تو اس میں دینے ویلنے کی حاجت نہ ہوگی مثلاً زید نے عمرو کے مقبوضہ دار پر کسی حق مجبول کا دعویٰ کیا اور عمرو نے بھی زید کی معبوضہ زمین پر کسی حق مجبول کا دعویٰ کیا اور دونوں نے حق کو بیان نہ کیا مجر دونوں نے باہم اس شرط رصلح کرلی کہ ہرایک ابنا دعویٰ جھوڑ دیتو بہ جائز ہے اور اگر دینے و لینے کی ضرورت ہومثلا یوں ملح کی کدایک اپ پاس ہے کمی قدر مال دے اور اس کو بیان نہ کیا اس شرط پر دے کہ دوسرا اپنا دعویٰ جھوڑ دے یا دوسرا اس کے دعویٰ کے موافق دے دے تو سے جائز تبیں ہے۔ یا معمالے عدیجبول اورمعمالے علیہ معلوم ہواور اس کی بھی دوصور تیں ہیں اگر مصالح عند کے سپروکرنے ک ' ضرورت ہومثلاً زید کے متبوضہ دار میں اپنے حق مجبول کا دعویٰ کیا اور دونوں نے ای طرح صلح کر بی کہ مدی کئی قدر مال معلوم مرعاعلیہ کودے تاکد مقاعلید مل کواس کے دعوے کے موافق حق اس کوسپر دکردے تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر مصالح عنہ کے سپر دکرنے کی مرورت نه بومثلاً ای صورت میں مدعا علید نے کسی قدر مال معلوم دے کراس شرط پر سلح کی کدیدی اینا دعویٰ جھوڑ دے تو بیاز ہے۔ یا مصالح عندمعلوم اورمصالح علیه مجبول ہوتو اس کی بھی دوصورتش میں اگر اس میں دینے و لینے کی ضرورت ہوتو جائز نہیں ہے اور اگردینے ولینے کی ضرورت ند بوتو جائز ہے اور قاعد و کلیداس مقام پریہ ہے کفس جالت کی وجہ سے عقد سلح فاسرتہیں ہوتا ہے بلک اس سبب سے فاسد ہوتا ہے کہ بسبب جہالت کے لیما وسپر دکر ناممکن نہیں اس میں جھٹڑ اپیدا ہوگا پس جن صورتوں میں باد جود جہالت کے دیے لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں جھکڑا پیدا ہونے کی کوئی وجہنیں پس جہالت ملح کی صحت مانع نہ ہوگی اور جن صورتوں میں لینے و دینے کی ضرورت ہے بسبب جہالت کے جھڑا پیدا ہوگا ہی صلح جائز نہ ہوگی بینہا ہے اس ہے اور اگر قر ضہ ہے سکے کی تو اس کا حکم تمن کا ہے ہے تا می ممن ویے بی صلح میں بدل ملح ہوگا اور اگر مال میں سے سلح کی تو اس کا تھم میں کا ہے ہی جو چیز تاج می ماح ہو گئی ہے وه صلح بیں بدل ہوگی ورنٹییں ہوگی کذافی الحیط ۔

## פנוצליים

## دین میں سکے کرنے اور اس کے متعلق شرا نظمتل مجلس صلح میں بدل پر قبضہ شرط ہونے

## وغیرہ کے بیان میں

زیدے عمرویر ہزار درم ہیں اس نے پانچ سودرم پر ملے کر لی تو جائز ہے بیفاوی ضغری میں ہے۔اور اگرزید کے ہزار درم اسود ہوں اور پانچ سودرم ابیض برسلم کی تو جائز نہیں ہے بخلاف اس کے اگر ابیض ہوں اور اس سے اود ن (۱) اسود برسلم کرلی تو جائز ہے بیغایہ البیان شرح ہدایہ میں ہے اور اگر سودرم اسود ہوں اور ان سے بچاس درم غلہ پر سلح کرلی تو جائز ہے خواہ نقدیا کوئی مدت مقرر کی ہو بیمسوط میں ہے۔ اگرا یک مخص کے دوسرے پر ہزار درم غلد کے آتے ہول ان سے یا مجے سو درم بخید پر ملح کی اور مجلس ملح میں ادا کر دیے تو امام اعظم وا مام محمد تو ا مام عظم و امام محمد دوسرے قول ا مام ابو پوسف میں جائز نہیں ہے بیرفرآویٰ قامنی خان میں ہے اور اگر ہزار درم غلہ کے ہوں ان سے ہزار درم بنیہ پر ملے کر لی اور فی الحال دینے کی شرط کی لیس اگر قبل افتر اق کے قبعنہ کرلیا تو جائز ہے ور نہ اگر قبضہ سے پہلے جدا ہو مے توسلی باطل ہوگئ اور اگر مدت مقرر کی تو بھی سلی باطل ہے میسوط علی ہے۔ اگراسی ذمدے درمول سے دیناروں پر پاس کے برعم ملح قرار دی تو بدل پر قبصہ کرنا شرط ہے۔ اگر دیناروں سے جوذ مدین ان ہے کم دیناروں پر ملح کی توقیعند شرطنبیں ہےاورا کر ذمہ کے سودرم ہے دی درم پر بوعدہ ایک ماہ کے لئی جائز ہے بید جیز کر دری میں ہے۔ اگر ہزار درم سیاہ اس پر نی الحال ہوں اور اس نے ہزار درم بھید<sup>ل</sup> برسلے کرلی اور مدت مقرر کی تو جائز نہیں ہے اور اگر اس پر ہزار درم سیاہ میعادی ہوں اور اس نے ہزار درم بی نقد دینے برسلے کی تو جائز ہے اگر ای مجلس میں قبضہ کرلیا ہویہ ذخیرہ میں ہے۔ اور اگر جیدورم ہزار فی الحال ہوں ان ے ہزار درم نبیرہ پر میعاد مقرر کر کے سلح کی تو جائز ہے لیکن اگر اصل مال قرض ہواور اس سے یا نجے سودرم پر مدت مقرر کر کے سلح کی تو مدت محیج نہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ہزار درم بخیہ میعادی ہوں اس نے بزار درم سیاہ فی الحال دینے پر ملح کرلی تو جائز نہیں ہے ریز خیرہ میں ہے۔اورا کراس پر ہزار درم میعادی ہوں اس نے پانچ سودرم نفذ دینے پرصلح کی تو جائز نہیں ہے کذاتی الہدایة ۔ اگرزید کے عروی بزار درم سپید جاندی کے بین اس نے یا فی سودرم ترسیاه پر میعادی سلے کی تو جائز ہے اور اگر یا نی سودرم مفرو (سک دار)بدوزن سبعہ پرمیعادی ملح کی تو جائز نہیں ہے ہی حاصل سے کداگراس نے تق ہے جید اور کم مقدار پر ملح کی تو نہیں جائز ہے (سکدوارا) اور اگری ہے مقدار وجودت بی کم پرضلے کی یااس کے مش جن سے جودت اور کم مقدار برصلے کی تو جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہےاور اگرا یک مخص کے دوسرے پر سودرم وسودینار ہیں اس نے پچاس درم و دس دینار پر ایک ماہ سے وعدہ پر سلم کرلی تو جائز ہای طرح اگر پیاس درم پرنقدیا میعادی ملح کی تو بھی جائز ہائی طرح اگر بیاس درم جا ندی سفید تمر پرنقدیا میعادی ملح کی تو بھی جائزے بیمبوطیس ہے۔

۔ بیٹے الاسلام نے فرمایا کہ تاویل اس مسئلہ کی ہے کہ جیسا حق اس پر ہے تیم جووت میں اس کے برابریا کم ہوتو ہے تھم ہاور اگر تیراس سے جید ہوتو جا تزئیل ہے ہیمسوط میں ہے۔اورا گراس پر سودرم ودس دینار ہوں ان سے سودرم ودس دینار پر میعادی صلح کی تو جا تزئیل ہے اورا گر دونوں پر مسلح کی اور دونوں اس کو دے دیئے تو جا تزہے اورا گردس درم قبل افتر اق کے تبضہ کر لیے اور سوورم باتی ا ایک تم کے کوئے وام اونے میں اس میں خالص جس کو ہمارے عرف میں کھراو بے تیل ہولئے ہیں اور اس کھوئے کم قیت ا ر ہے تو جا مُزے میں جا۔ ایک مخفل کے دوسرے پر بزار درم ہیں کدان کا وزن نہیں معلوم ہے بس ان ہے ایک کیڑے یا عرض معین رصلح کر فی تو جائز ہے اورا کر پھے معلوم درموں رصلح کی تو استحسانا جائز ہے ای طرح اگر پچے مدے مقرر کی تو بھی جائز ہے اور بعض ے اہراء اور باتی کے واسطے میعاوقر اروی جائے گی بیافاوی قامنی خان میں ہے۔ ایک فض کے دوسرے پر بزار ورم معلومة الوزن ہیں اس نے ورم مجبولیة الوزن ادا کیے تو جائز نہیں ہے اور اگر ملے میں ویے تو جائز ہے اور ای برعمل کیا جائے گا کہ یون ہے کم ہیں ہی خلاصه یں ہے۔ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم ہیں اس نے سودرم پرایک مہینے کے دعدہ پراور دوسودرم پرایک مهیدتک ندو سطح قرار دی تو جائز نہیں ہے بیوجیز کر دری میں ہے ایک مخص پر کسی قدر دینار کا دعویٰ کیا اس نے انکار کیا پس با ہم دونوں نے پجھودیناروں معلومہ پر کہ بعض اس کے نقدی اور بعض میعادی تقبرے ہیں ملح کرنی توضیح ہے یہ جواہر الفتاوی میں ہے۔ اگر کمی نے دوسرے پر بزار ورم کا دعوی کیااس نے اسے ذمہ چھوانا ج مقرر کر کے ملح کرلی خواواس میں میعادی لگائی یانبیس لگائی اور قبصہ سے پہلے دونوں جدا ہو مح توصلی باطل ہے اور اگر ذمہ کے درموں ہے ایک عمر کیہوں معین رصلی کر لی اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو مکئے تو جا ز ہے اور اگر ا مک مر گیہوں سے جوذمہ بیں دی ورم برصلح کی ہی اگروی ورم پر قبضہ کیا تو جائز ہاور اگر قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے تو باطل ہے بد و خروی ہے۔ اگرایک كركيبول قرض ہے دى درم رصلح كى چريائج درم ير قبعنه كر كے عدا ہو محفاق بحساب قبعند كة وسع كركي سكتا باقی ربی اور بحساب باقی کے آ دھے کری سلح باطل ہوگی اور اگر ایک کرجو معین پرسلح کی اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو محے تو جائز ہے اورا کر جو غیر معین موں اگر جدائی سے بہلے دونوں نے باہمی تبضد کیا تو جائز ہے اور اگر قبضہ سے بہلے جدا ہو محے تو مسلح فاسد ہوگئ سے مبسوط میں ہے۔اگراس پرایک کر گیہوں ہوں ہی آ و ھے کر گیہوں اور آ دھے کر جو غیرمعین پر میعادی صلح کی تو جائز نہیں ہے اور كيهون اس يرنفذي رين مح اور اكرميعادمقررنه كي ياجوبين قائم مون اوركيبون غيرمين مون تو جائز إى طرح اكر جوغيرمين ہوں اور ای مجلس میں قبضہ کرلیا تو بھی جائز ہے۔ ای طرح اگر کیہوں میعادی ہوں اور نصف کر جونفذی غیر معین ہوں پس اگر جدا ہو من اور گیرد لاس کودے دیے منے اور جونبیں دیے منے تھاتو ملے بعدر حصہ جو کے فاسدے میرمیط میں ہے۔

چیز کچھدی تھی اور جب ملح ہوئی تو ماسوا پر ہوئی مثلا رویے کی قیمت وغیرہ کا فرق ہوتو کیا صورت ہوگی؟

اگر بڑاردرم سے ایک غلام پرسلے کر لی مجردونوں نے ایک دوسرے کی تقد این کی کہ قرض دار پر پہنے قرضہ ہوتھا جس کوغلام دیا گیا ہے وہ مخار ہے چاہے غلام واپس کردے یا بڑارورم دے دے اور غلام اسپنے پاس رہنے دے یہ محیط سرخسی ہیں ہے۔ اگر بڑار درم سے سوورم پراس شرط پر مسلح کی کہ میرے ہاتھ ایک کپڑ افروخت کر سے تو سیح نہیں ہے یہ وجیز کردری میں ہے۔ اگر کسی محض پر قرضہ کا دیوی کیا چر باہم ایک کھر پراس شرط سے مسلح مخبرانی کے قرض داراس میں ایک سال رہ کر پھر مدی سے میروکردے تو جا ترنہیں ہے ای

طرح اگرایک غلام پرائ شرط ہے میٹے کی کہ غلام ایک سال تک مدعاعلیہ کی خدمت کر نے ہی سکے فاسد ہوگی ہے جواجی ہے۔

اگرایک خص کے دوسرے پرسود بنار غیثا پوری تھاس نے سود بنار نجاری پرسٹے کر لی اور قضد ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو مسیح یہ ہے کہ قبضہ شرط نہیں ہے اور سلح باطل نہ ہوگا اور اس کے بریکس صورت ہوتو بلا خلاف بدل انسلح پر قبضہ کرنا شرط ہوگا کذائی الذخیرہ جم الدین نعی ہے در یافت کیا گیا کہ ایک فیض نے دوسرے پر ایسے ہزار درم کا جن میں جا ندی نیس ہے کہ دونوں جدا ہو گئے گئا اور سودرم خطر بنی پرسلے کرلی اور قبضہ ہے دونوں جدا ہو گئے تو فر ما یا کہ ملح باطل ہوجائے گی اور یہ جواب ایک صورت میں ہے کہ دوئوں ایس میان درموں میں دوئی کیا ہوتو جائز ہے (این میٹ میں) یہ بچھا میں ہے۔ جس محفل پر میعادی درم میں واقع ہوا جواس کے ذمہ سے اور اگر معین درموں میں دوئی کیا ہوتو جائز ہے (این میٹ میں) یہ بچھا میں ہے۔ جس محفل پر میعادی قرضہ واگر اس نے میعاد سے پہلے قرضہ اواکر دیا بھر مقبوضہ طالب کے پاس استحقاق خارم کر ایس کیا تو مال قرضہ والی سرو کیا گیا اس کھر میعادی ہوگا ای طرح اگر اس کے باتھ کوئی غلام فروخت کیا یا کسی غلام پر مسلم کی اور فلام کر ایس کیا تو مال قرضہ والی کیا تو مال قرضہ میں میں کہ می خاصی والیس کیا تو مال قرضہ میں میں کوئی خود کیا گیا ہو کہ کہا ہوگا کی اور میں میں واقعہ کیا تھوگی غلام پر میلے کہ کھم قاضی والیس کیا تو مال قرضہ میں میں کے کھم قاضی والیس کیا تو مال قرضہ میں میں کوئی کوئی غلام پر میلے کہ کھم قاضی والیس کیا تو مال قرضہ میں میں کے درکھ کیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ کوئی کو دکرے گا

اور اگر میخواہش کھلے کا اقالہ اس حال پر ہو جوسلے سے پہلے تھایا عیب ہے واپس کرنا بغیرتھم ہوتو بھر مال میعادی ہوگا ادر اگر اقالہ یا عیب کی وجہ سے بدون علم قاضی کے واپس کرنے میں میعاد کا نام نہ لیا تو مال فی الحال لازم آئے گا کذا فی فاوی قاضی خان \_ اگر ایک محض کے دوسرے پرایک کر گیروں عرض ہوں اور اس نے اس سے ایک کر جو پر صلیح کرنی اور اس کودے دیئے پھر مدی نے جو میں عیب پاکر بعد افتر اق کے واپس کئے پس اگر مجنس واپسی میں بدل ندلیا تو بالا جماع صلح باطل ہو جائے گی اور اگر دوسرے ای تبلس واپسی میں بدل لیے تو بھی امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زویک یہی تھم ہے اور صاحبین کے نزدیک ملح اپنے حال پر باقی رہے گی اور ایسا ہی اختلاف ہرا یسے عقد میں ہے جو بدون قبضہ کے جدا ہو جانے ہے باطل ہوجا تا ہے اور اس میں عیب یا کروا پس کیا ہو جیسے آج صرف و سلم كذانى الحيط -اگراكيك خف ير برار درم كا وعوى كيا اورمدعا عليه في انكاركيا اوراس في سودرم يرصلح كي اورمدي في كها كه يس في تجھے ان برارورم سے جومیرے جھے پرآتے تھے سودرم برصلح کی اور باقی سے تھے بری کردیا تو جائز ہے اور مدعا علیہ باقی سے تضاء ا (معن ترض دارا) اورویائ بری موجائے گا اور اگر یوں کہا کہ میں نے تھے ہزار درم سے مودرم پرضلی کی اور بیند کہا کہ میں نے تھے باق ے بری کیاتو تضاء بری ہوجائے گااور دیائہ بری نہ ہوگا یعن اگرواقع میں اس پر ہزار ورم آئے ہیں تو عنداللہ بری نہ ہوگا یا قاوی ظہیر رید میں ہے۔اور اگرمطلوب نے بزار درم ادا کردیے ہیں اور طالب نے انکار کیا پھرسو درم لے کراس سے سلح کی تو مطلوب کا ادا كردينا جائزر بااورطالب كوهلال ميس بكراس سے سودرم لے لے حالا تكدجاتنا موكداس في اداكرديے ميں بيفاوي قاضي خان میں ہے۔اگرا یک مخص کے دوسرے پر ہزار درم خمن سے کے میعادی ہوں اور طالب نے اس سے اس شرط پرصلح کی کہ جھے کوئی کفیل دے اور میں ایک سال تک بعد میعاد کے <sup>ا</sup>تا خیردوں گاتو بیجائز ہے اور بیاستحسان ہے اور ای طرح اگر کوئی گفیل موجود ہواور اس سے اس شرط برسلے کی کہ ریفیل بری ہے یا اس تفیل کے ساتھ دوسرا تفیل داخل کفالت ہواور بعد میعاد کے ایک مہیندی تا خیردے گا تو بھی جائز ہاور اگراس شرط پر سلم کی کہ نصف مال جھے اب دے اور باقی کے داستے میں بعد میعاد کے ایک سال تک تا خیر دوں گاتو فاسد ہے۔اوراگرطالب نے بدوں ملح کے اس کو بعد میعاد کے ایک سال تک تاخیر دی تو جائز ہے بیمحیط میں ہے۔ ایک کے دوسرے پر ہزار درم تھاس نے کہا کہ کل کے روز تو جھے ان میں سے پانچ سودرم دے دے اس شرط پر کہ تو زیادتی سے بری ہے اس نے ایابی کیا تو بری ہوجائے گا اورا گر دومرے روز اس کو پانچ سوورم نہ دیتے تو پورے ہزار درم امام اعظم وامام محمد رحمته الله علیما کے نز دیک عود كريس كے بيكانى مي ب-اگر يوں كہا كه مين نے يا في سوورم تير- ، ذمه بيم كردية اس شرط يركه تو يا في سوورم مجھے نقد دے دے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہ کیا تو بالا تفاق اگر قرض وار نے اس کو تبول کیا تو پائے سوورم سے بری ہوجائے گا خوا وہا تی پائے سوورم اس کود ئے باند ئے ہوں۔اوراگر بوں کہا کہ میں نے جھ سے پانچ سودرم اس شفط سے کم کرد ئے کہ تو باتی پانچ سودرم جھے آج دے د ئے اور اگر آج نہ دیئے تو تھے پر بورا مال بحالبد ہے گا اور قرض دار نے اس کو آبتا ، کرلیا تو بالا تفاق سب ائمہ کے زو یک اگر یا نجے سو درم ای روز دے ویئے تو باتی ہے بری ہو گیا اور اگر ای روز ندویئے تو بری نہوگا اور اگر کہا کہ میں نے تیرے ذمہ ہے یا پنج سوورم اس شرط برتم كرديد كه باقى تو مجيمة ج بى اواكرد اوراس بزياده نه كها اورقرض دار في قبول كرليا توامام ابوهنيفة وامام محدّ ك نزدیک اگرای روز دے دیئے قوباتی ہے بری موورنہ بری شہوگا بیفاوی قاصی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ ہزار درم میں سے مانچ سوورم سے میں نے تجمعے بری کیابشر طبکیہ یانچ سودرم تو جھے کل کے روز دے دے تو ہری کرنا واقع ہو جائے گاخواہ پانچے سودرم دے بانددے بیداریش ہے۔اگرزید کے سی خض پر بزار درم ہوں اس نے پانچے سودرم پراس سے سکے کرلی

اس شرط پر کہ جھے دے دے وی ایج سوورم سلم کے ادا کا کوئی وقت مقررتیں کیا توصلی جائز ہے اور باتی درموں کی اس کی طرف سے مط ( كم كراس المجيح بوك اوراكركها كهش في تحدي يائج سودرم براس شرط برسلى كى كرتوباتى جيرة بن وردر برا كرتوف جهوكوند و یے تو ہزار درم تھے پر بحالبر ہیں گے پس اگر اس نے یا گئے سو درم ای روز دے دیے توسلے پوری ہوگی اور اگر ند سیتے اور و ودن گزر کیا توبورے ہزاردرم اس پر واجب ویں مے۔اور اگر کہا کہ میں نے ہزار درم سے یانج سودرم پر تھے سے ملح کی اس شرط پر کہ آج ہی مجھے دے دے اور میں نہا کہ اگر تو آئ شدے گا تو تھے پر ہزار درم پورے دہیں گے بس اگرای روز پانچ سودرم دے دیتو بالاجماع باتی سے بری ہوجائے گا اور اگر ندد یے اور دن گذر کیا کہتو امام اعظم وامام محد کے زور کے برار درم اس برعود کریں عے بیشرح طحادی میں ہے۔اگر کہا کہ میں نے ہزار درم سے پانچ سو درم پر تجھ سے سلح کی جن کوتو مجھے کل کے روز دے دے گا اورتو زیاوتی ہے مرى موكا بشرطيكما كرتو في كل كروز منه سيئة تزاريور يتحدير بحالدرين محيس اكريا في سودم در درية وابرا ميورا موكميا اور اگرندد ميئة بالاجماع ابراء باطل موكاريكاني من ب\_اگركهاكه يصياغ سودرم اداكرد ساس شرط يركة وزيادتي سيري بادرادا كروية كاكوئى وقت مقررتين كياتوابراء يح إور بوراقر ضرودندكركابيه بدايين بداوراكركها كديس في تخصف يانج سو ورم كم كروية اكرنون بي على مودرم اواكروينوكم كرنا يج نيل بخواه بائي سودرم دية مول ياند ية مول اوريد بالا تغاقب اک طرح اگر قرض داریا تغیل سے کہا کہ جس وقت بزار میں ہے تو نے یا بچ سو درم ادا کرد ئے یا جب ادا کرد ہے یا اگر تو نے دے ديئة والى عدى بوريسب باطل بي باقى عدى ند بوكااكر چد بائج سودرم اداكرد يخواه الفظ ملح ذكركيا مويانه كيا مويظميريه على ہے۔ اگر دوشر يكون على سے ايك نے كسى قدر طركيا يس اگر ميشر يك عقد كرنے والا تعا توط كرنا خوا وكل كا ط كرے يا بعض كا امام اعظم رحمته الله عليه وامام محدرحمته الله عليه كيزويك في باوراسيخ شريك كے حصد كا ضامن ہوگا اگر كل حاكرے اور اگر ميخض عقد كرنے والا ندتھا توسب كے نزد كيا اپنے حصر كاط كرنا جائز ہا درائے شريك كے حصرے يرى كرناسب كے نزد يك جائز بيس بي بي فاوى قاضى فان يس ب.

نير (باب

مہر ونکاح وظلاق ونفقہ وسکنی سے سے کرنے کے بیان میں

ایک محض نے ایک عورت ہے ایک قلام یا ایری پر نکاح کیا پھراس ہے ایک معین بری پر سکے کی قو جائز ہے اورا گر بھری اورا گر بھری ہوئی اگر اورا گر بھری ہوئی اگر اورا گر بھری ہوئی اگر اورا گر بھری ہوئی ہوئی اگر اورا گر اور اورا گر اور اور اورا گر اور اور اورا گر اور اور کی اور خاوم کے ساتھ بھرورم معین زیادہ کے اور دونوں پر سلم کی تو جائز ہواور اگر کی قو جائز ہواور گر کی اور خاوم کے ساتھ بھرورم معین زیادہ کے اور دونوں پر سلم کی تو جائز ہوا اگر ہوا ہوا ہوا گر کی کر گر کے دو غرض اس کودے دیا پھر دخول ہے پہلے اس کو طلاق دے دی تو عورت کو خیار ہوگا اگر چا ہے نو فادم کی آ دھی تیست اس کودے دے یا نصف عرض دیتا ہے دے دے داورا گر مہر کی با نمری کی بوتو آ د سے درم متوضہ دائیں کرے گی۔ ای طرح آگراس کو گر تو آ د سے درم متوضہ دائیں کرے گی۔ ای طرح آگراس کو شوم ہرنے ایک درمیا نی خادم دیا ہواد د قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو عورت اس کو آ دھی باندی (یا نام) بلا خیار دائیں دے گی ہوئو آ دی جو درم میون نی خادم دیا ہواد د قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو عورت اس کو آدری باندی (یا نام) بلا خیار دائیں دے گی ہوئو آ دی جو درم میون نوری کو اورا گر دول کے اس کو طلاق دے دی تو عورت اس کو آدری باندی (یا نام) بلا خیار دائیں دے گی ہوئو آ دی جو تو آدری کو اورا گر دول کے اس کو طلاق دے دی تو عورت اس کو آدری باندی (یا نام) بلا خیار دائیں دے گی ہوئو آدری ہوئوں کے اس کو طلاق دولی تو عورت اس کو آدری کو تو تو کو کو کو گر کی کو گر کر گر کر گر کر گر کو گر کو گر کو گر کو گر کو گر کو گر کر گر کر گر کر گر کر گر کر گر کو گر کر گر کو گر کو گر کو گر کر گر کر گر کو گر کر کو گر کر کو گر کر کر گر کر گر کر کر کر گر کر گر کر کر کو

عیط علی ہے۔ اگر کی فورت سے ایک بیت و فادم پر نکاح کیا پھر بیت سے ایک بروی کیڑے پر ادھار بیعادی او باز تہیں ہے

ادرا گر بیت سے اور فادم سے کی قدر معلوم درموں یا دیناروں پر بیعادی ادھار سلح کی قو جا تز ہیں ہے بیم موط علی ہے۔ اور بیت دفادم کی

قیمت سے ذیادہ پرسلح کرنارہ آئیں ہے بیتا تار فانہ علی ہے۔ اگر کی فورت سے مودرم پر نکاح کیا پھراس میر سے کی قد را نائ معین پر
صلح کر لی قو جا تز ہے اورا گراناج غیر معین بر نکاح کیا پھراکی کر جو معین پر صلح کر لی قو جا تز ہے اورا گر ای بیل میں دے دیا قو بھی ذور و

مے کہ جا تز نیس ہے اورا گرائی کر گیہوں پر نکاح کیا پھرائی کر جو معین پر صلح کر لی قو جا تز ہے اورا گر ایک کر گیہوں پر نکاح کیا گر میان میں اگر اس میں دے دیے قو استحسانا صلح مح ہے با ایک روایت کے موافق میں وہ کے اورا گر قید سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو قو الی ہوائی۔ کر موافق میں کہ اس کر دونوں جدا ہو گئے تو قو الی ہوائی ۔ ان کار کیا پھرا گر دی ہے اورا گر فیا کہ میں نے تھے سے نکاح کیا ہے اورا گر فیا کر دی ہے اس کے بعد نکاح وہ تی تو مسلح کی کہ اس کر ایک کے وہ کر کیا گر کہ کہ میں ہے تو بھر کہ ہورت ہے کہ اس کر وہ ہورہ ہورا کر ہورہ کی جا تز ہے اورا گر ہورہ کے تو مسلح کی کہ اس کے تو میں ہورہ کر ہورہ کی ہورہ کر کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط ہر دیے کہ تو کہ کہ کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سے نکاح وہ اس میں ہورہ ہورہ کر تو کہ کہ میں نے تھے سے نکاح کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط ہر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو کہ کہ میں نے تھے اس کو سودر کا کہ اس موروں کے کہ میں نے تھے کہ کہ میں ہے تھے کہ کہ میں نے تھے کہ کہ میں نے تھے کہ کہ میں کے تھے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ میں کے ت

اگر عورت كوبل دخول كے طلاق دے دى چردونوں نے مہر میں اختلاف كيا اللہ

وعویٰ کیا ہے اور و ومنکر ہے تو بیرجا مزہے اور اگر عورت نے اس امرے گواہ پیش کئے کہ شو ہرنے اس کو تین طلاق یا ایک طلاق بائن دی ہے تو جس قدراس نے سلے علی ویا ہے وہ مرد سے واپس لے گی بیمبوط علی ہے۔ ایک مرد نے ووسر ہے کی عورت پر دعویٰ کیا اور دونوں نے اس شرط عصلے کی کہ مال لے کراس دعویٰ سے بازرہے تو الی ملح نہیں جائز ہے بینزائد استعنین میں ہے متعی میں بروایت بشرر متالند علیہ کے اہم ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ ایک عورت نے ایک مرو پر دعویٰ کیا کہ میں اس کی جوروہوں اور میرے میر کے اس پر ہزار درم ہیں اور بیاز کا بھی سے اس کا بیٹا ہے اور مرد نے اس سب سے انکار کیا پھراس عورت سے سودرم پر اس شرط سے سکے کی کدان تمام دوووں سے بری کرے تو اس سے مرد کی چیز سے بری ندہوگا بھرا گرمورت کی طرف سے اس کے تمام وعویٰ کے کواہ قائم ہوئے تو نکاح ٹابت اورنسب ٹابت اورمبرے ملح بھی جائزرے کی اوربیمودرم جوعورت کودیے ہیں اس کے ہزار درم کے دعویٰ مسلم میں موں مے اور بیتم استحسا ع ماور اگرعورت نے فقط نکاح کا دعویٰ بغیر بجدے کیا اور مرکا دعویٰ نہ کیا اور سودرم رملح کی (مین مرد نے ۱۱) تو ملے جائز نہ ہوگی اور اگر شوہر نے اس سے سوورم پر اس شرط پرملے کی کہ عورت اس کو دعویٰ نکار سے بری ترے اور اس امر پر کدمرواس کو ہری کرے حالا نکدعورت اس کی طرف مہریا نفقہ کا دعویٰ نیس کرتی ہے توصیح جائز نہ ہوگی اور اپنے سو درم جوورت کودیے ہیں والی لے اورمرد کو بھی مورت پر نکاح سے دعویٰ کرنے کی کوئی راہیں ہے کیونکداس نے مورت سے مبارات کی ہےاور ریمنز لفلع کے ہوگا اور اگر حورت نے مرد پر نفقہ و نکاح کا دعویٰ کیا مجرمر دینے اس سے سوورم پر بشر ط مبارات ملح کی تو جائز ہاور سوورم نفقہ علی ہوں مے اور شو ہراس سے محمود ایس نہیں لے سکتا ہاوروونوں علی نکاح نہیں ہے میچیط علی ہے۔ نفقہ کے وعویٰ سے اگراکی چیز برسلے واقع ہوئی کہ قاضی اُس سے نفقہ مقرر کرسکتا تھا جیسے نفذیا اناج تو و ونفقہ مقرر کرنے کے تھم میں ہے معاوضہ کا اعتبار ندہوگا۔اگرائی چیز برسلے واقع ہوئی جس سےنفقہ مقرر نہیں ہوسکتا ہے جیسے غلام وجو باید وغیر وتو و باس معاوضہ کا اعتبار ہوگا اور عورت ایے شو ہر کونفقہ سے بری کرنے والی شار ہو گی لینی نفقہ سے بعوض اس بدل کے اس نے شو ہر کو بری کردیا بیمچیا مرسی میں ہے۔ اگرمرد فے اپنی عورت نے ملے کی حالا تکہ اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اس امر پر کہمرداس کوطلاق دے وے اوروہ تو ہر کے لڑے کو وو برس تک دووج بلاوے بہاں تک کداس کا دووج موٹ جائے اور شو ہراس کوایک کیڑ امعین زیادہ وے گا جس عورت نے کیڑے یہ قیند کرلیا اور اس کومکف کیا اور ایک مال تک از کے کودود مدیلایا مجرو واز کا مرحمیا اور کیڑے کے وام اور مہر کے دونوں برابر ہیں توشو ہر اس سے کیڑے گی آ دھی قیمت اور چوتھائی قیمت دودمہ بال کی واپس نے گا اور اگر باوجوواس کے عورت نے مرد کو ایک بحری وی ہو كدجس كى قيت مثل قيت دوده بالى كے بو مرداس سے چوتھائى كيڑے كى قيت اور چوتھائى دودھ بالى كى قيت والى الے اور بحرى اس كووى جائے كى اور اكرو و بحرى استحقاق من لے لے كئ توعورت سے تين چوتمائى كيڑ سے كى قيمت اور چوتمائى وودھ ياائى کی تیمت واپس لے گااور بکری کی آ دھی تیمت واپس لے گااور اگر کپڑاا تنحقاق میں لیا حمیا اور بکری نہ لی کئی اور باقی مسئلہ یہی ہے تو عورت مرد ہے بری کی آ دھی قیمت مع اینے آ دھے سال کے دودھ بلائی کے اجرالشل کے لے کی اور مرداس سے جو تعالی قیمت دودھ یلائی کی لے گار مبسوط میں ہے۔

ا كرمورت في البين انقه بيس تين ورم بابواري براسيخ شوبر مصلح كرلي بحرايك مبيند كذراتو كذشته مبيند ك واسط أس ے لے اور اگر تمن درم ماہواری پر نفقہ سے کے کرنے کے بعدم بیند گذرنے سے پہلے تمن کون معین آئے پر ملے کی قوملے جائز ہے ينزند المفتين س بـاورا كركورت في مهيد كذرف سيل درمول بآف كي كونول غيرمين يرسل كي توجاز بادربعد

گزر نے کے جائز نبیں ہے بیرمحیط مزھی ہی ہے۔ اگر عورت نے شو ہر سے تمن درم ما ہواری پر نفقہ سے کی مجر شو ہرنے کہا کہ مجھے اس قدر طاقت نبیں ہے توبیاس پر لازم ہوگالیکن اگرعورے اس کو ہری کروے تو ہوسکتا ہے یا قاضی بری کردے یا ترخ ارزاں ہوجائے اورعورت کواس ہے کم کفامت کرے تو ہوسکتا ہے اور اگرعورت نے کہا کہ جھے اس قدر کفامت نیس کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے ک خصومت کرے یہاں تک کہ برموالے اگر مرد آسودہ ہواور اگر قاضی نے عورت کا ماہواری تفقہ بچے مقرر کردیا اور تھم قضادے دیا تو عورت كوخصومت كااختيار ب أكراس كور نفقه كفايت ندكرتا بواورجس قدر كفايت كرتا بواس قدر يورا كراف يرمطالبه كريا وربي عظم عزیتہ وا قارب کے نفقہ میں ہے۔اورا گرعورت کو ہرمہینہ کے نفقہ کا کفیل دیا تو ایک مہینہ کا نفقہ کفیل پر واجب ہوگا اورا گرکفیل نے یوں کفالت کی کہ جب تک میں زعموہ وں یا جب تک کہ میر مورت اس کی جورو ہے تواس کے کہتے کے موافق رکھا جائے گا۔اورا گرشو ہرمر حمیااور عورت کا نفقہ شوہر پررہ عمیا تو میں اس کو باطل کر دوں کا بیمیسوط ش ہے۔اگرا بی عورت ہے اس کے نفقہ ہے سال مجر تک ایک حیوان پر یا کپڑے پرجن کی جنس بیان کر دی ہے گئے گئو جائز ہے خواہ میعادی ہو یا ٹی الحال دینا بخلاف اس کے اگر نفقہ فرض ہونے كے بعد نعنى مقرد مونے كے بعد إبعد رضامندى عورت كے سلح كى تو جائز نہيں ب سيميط مزهى ميں ب\_اورا كرعورت بي بعد بائن ہونے کے لڑے کی دودھ پلائی پر کسی قدراجرت پر ملح کی تو جائز ہے بھرائس عورت کو بداختیار نیس ہے کہ جس قدراس کے درم دودھ بلائی کے ثابت ہوئے ہیں ان سے اتاج غیر معین مسلم کر لے بیمسوط میں ہے۔ اگر کی مخص نے اپنی مطلقہ عورت کے نفقہ سے کی قدر دراہم معلومہ براس طور سے ملح کی کہ جب تک مہینوں کے حساب سے اس کی عدت گذر سے میں اس سے زیادہ نے دوں گا تو جائز ہاورا گراس کی عدمت حیض ہے ہوتو جا رہبیں ہے کیونکہ حیض غیر معلوم ہوتا ہے بھی دومہینہ میں نین حیض آتے ہیں اور بھی دس مہینہ تك حيض نبيس آتا ہے ميد فاوى قامنى خان على ہے۔اور اگراہے شوہرے كى قدر مال پر نفقہ سے اس طور ہے كى كد جب تك اس کی بوی ہے یہ ال نفقہ کا پورا ہے تو جا ترمیس ہے بیا مرحسی میں ہے۔اوراگراس کی عورت مکا تبد ہو یا باندی ہو کہ اس کے مولی نے اس کوئس بیت بن شو ہر کے ساتھ بسایا ہواس نے کسی قدر معلوم پر ہرسال کے کھانے کپڑے سے سلح کر لی تو جائز ہے اس طرح اگر با عدى تے مولى سے كى تو بھى جائز ہے اوراگراس با عدى كواس كے مولى نے كى بيت بى ندبسايا موتوصلى جائز بيس ہے۔اى طرح ا گرعورت اسی جھوٹی نابالغ ہو کدمرواس سے قربت نہ کرسکتا ہواوراس سے اس کے نفقہ سے لی کی تو جا زنبیں ہے اور اگرعورت بالغ ہواور مرد نابالغ ہواور اس کے باب نے عورت سے نفقہ سے سلح کی اور ضامن ہوا تو جائز ہے اور اگر مکا تب نے اپنی عورت سے ماہواری انفقہ سے ملح کی تو جائز ہے جبیا کہ تمام حقوق ہے جواس پر عائد ہوتے ہوب اس کاملح کر لیما جائز ہے۔ابیا بی غلام مجور اور غلام تا جر کا اپی عورت ہے اس کے نفقہ ہے کہ کرنا جائز ہے میں مبدولا میں ہے۔ ایک مخص نے اپنی عورت کے ایک سال کے نفقہ ہے ایک کیڑے برصلے کر لی اور اس پر قبضہ کرلیا پھروہ کیڑ استحقاق میں لےلیا گیا تو اپنا نفقہ واپس کر لے گی اگر مقرر ہو گیا ہے اور اگر مقرر نہیں ہوا ہے تو کپڑے کی قیت اس سے لے لے گی میریط سرحسی میں ہے۔اگر ایک شخص کی دوعور تیں ہوں دونوں میں سے ایک باندی ہے جس کواس سے ساتھ مولی نے الگ گھریس بسایا ہے ہیں آزاد عورت نے اس کے ماہواری تفقد سے می قدر برسلے کی اور ہاندی ہے اس سے زیادہ نفقہ پر مسلم کی تو جائز ہے ای طرح اگر ایک ذمیہ ہواور اس ہے مسلمان عورت سے زیادہ نفقہ پر مسلم کی تو بھی جائز ہادراگر فقیر نے اپی عورت سے ماہواری نفقہ کثیرہ پر صلح کی تو فقیر پر صرف اسکی عورت کے مثل عورت کا نفقہ لازم آئے گاب مسوط میں ہے۔اوراگر محارم لیے نققہ برسلم کی مجر تنگدست ہونے کا دعویٰ کیاتواس کی تقدیق کی جائے گ اور سلم باطل ہوگی بیتا تار خانیش ہے۔اگرم و نے اپ بعض محارم کے ساتھ نفقہ ہے سلح کی حالانکہ وہ نقیر ہے تواس کے دیے پر مجبور نہ کیا جائے گا بشرطیک ان محارم نے اس کے نقیر ہونے کا دموی کیا تو تول اس کا جال سال معلوم نہ ہوا وہ اس نے نقیر ہونے کا دموی کیا تو تول اس کا آبول ہوگا اور جس تھر براس نے سلح کی ہے اس کے ذمہ ہے باطل ہوگا کیانا گرگواہ قائم ہوں کہ بیز فرشخال ہو تا شرطیس ہے ہیں اس کی سلح برتر ادر ہے بالنے بچہ کے نقتہ کا تھم شل نفقہ کے واسطیق سودہ حال ہوٹا شرطیس ہے ہیں اس کی سلح برتر ادر ہے گرگا اللہ بھی اگر نابائغ نز کا تھا تا ہوا وواگر ان کے نقتہ نے ایر وسلح کی گر زیادتی الی ہے کہ لوگ اس کے شل برداشت ہیں کرتے ہیں تو نیادتی اس کے قدمہ دور کروی جائے گی ہیے نفقہ کے واسطیق ہودی پر صلح کی ادر اس کا طول و موش اور وفقت یعنی کس مرتبہ کا کہ اس کے تاریخ ہوئے نفقہ کے ساتھ کی اور اس کی اور اس کی ساتھ کی سے ہوائی کہ مرمید تھے کو اس کا طول و موش اور وفقت یعنی کسی مرتبہ کا کہ ان نہ کی تو جائز ہے اور الیا تی تھم ایل قرابت کے ساتھ کی کہ برم مید تھے کو اس کا طول و موش اور وسل کی اور اس کے واسلے ایک وادر اس کے واسلے الیک و مورت کے انقد و کی مرمور نو سے دور کروں کی میں میں کے واسلے ایک وادر اس کے وادر و کے کو اور اس کے وادر ویک ویور وی کو کر ویا وادر کر سے دور کروں کو واسلے ایک وادر وادر کی کو وادر کی سے وادر کروں کو کو کو وادر کی کو وادر کی کو وادر کی کو وادر کو کروں کو وادر کی کو وادر کے وادر کی کو وادر کو کروں کو کو کو کو کروں کو کو کروں کو کو کروں کو کرو

پمونها باب⇔

ود بعت اور ہبدواجارہ ومضاربت درہن میں سلح کرنے کے بیان میں

قال المرجم

مودع بکسر الدال وربیت دینے والا۔ مودع بنتے اوّل جس کے پاس وربیت ہے کین مترجم وربیت رکھے والے و بلفظ مودع پارب المال تبیر کرتا ہے اور جس کے پاس وربیت رکھی ہے اس کو مستووع کے لفظ کے ساتھ تبیر کرتا ہے۔ وا ہب ہبد کرنے والا موہوب لہ جس کو جبد کی ہے مواجر اجارہ دینے والا۔ مستاجر اجارہ لینے والا۔ مضارب جس کو مضارب بس کے والا مستاجر اجارہ لینے والا۔ مرتبن رئین اپنے پاس رکھے والا معیر عاریت دینے والا۔ مستعیر عاریت لینے والا۔

قال في الكتاب 🏗

اگرصاحب و بعت نے کسی چز پر صلح کی ہی اگرصاحب مال نے وو بعت رکھنے کا دموی کیا اور مستودع نے کہا کہ تو نے جے کوئی چیز وہ بعت بہتیں دی تھی پھر کسی شے معلوم پراس سے ملح کی تو بالا تفاق جائز ہا اور اگر صاحب مال نے وو بعت کا دعویٰ کیا اور مستووع سے واپس کرو ہے کا مطالبہ کیا ہی مستووع سے واپس کرو ہے کا مطالبہ کیا ہی مستودع نے ود بعت کا اقر ارکیا یا خاموش رہا اور پھے نہ کہا اور صاحب مال اس پردموئ کرتا ہے کہ اس نے تلف کر دیا ہے پھر کسی شے معلوم پر صلح کر لی تو با تفاق صلح جائز ہے اور اگر رب المال نے مستودع کے تلف کرو ہے کا دور کی کہا اور مستودع کے تلف کرو ہے کا دور کی کہا اور مستودع واپس کرو سے یا خود تلف ہوجانے کا دعویٰ کرتا ہے پھر کسی شے معلوم پر صلح کی تو امام اعظم رحمہ اللہ کے قول پر مشام کی کا اختلاف ہے اور یکی امام ابو بوسف دحمۃ اللہ علیہ کا پہلا تو ل ہے کا اختلاف ہے اور یکی امام ابو بوسف دحمۃ اللہ علیہ کا پہلا تو ل ہے

ادران برنوی ہے میفادی قاضی خان میں ہادرواضح ہوکہ عامد مشائخ کے نزدیک خواہ پہلے مستودع کیے کہ میں نے داپس کردی تلف ہوگئ پھرصاحب مال دعویٰ کرے کہ تو نے تلف کردی ہے یا مہلے صاحب مال دعویٰ کرے کہ تو نے تلف کر دی پھرمستودع کے کہ میں نے واپس کردی یا تلف ہوگئی ہے ان دونوں میں پچھٹر ق نیس ہے کذانی انجیط اور بالا جماع اگر مستودع ہے واپس کردیے تلف ہوجانے رقتم کھا لینے کے بعد سلح کی تو جائز نہیں ہے صرف اختلاف اس صورت میں ہے کہ ستودع کی تتم سے پہلے کی ہواد، اگرمستودع نے واپس کردینے یا تلف ہوجانے کا دمویٰ کیااورصاحب مال نہاس کی تفید بی کرتا ہے اور نہ مکذیب کرتا ہے بلکے خاموثر ہے تو کرخی نے ذکر کیا کہ بیٹ جائز ندہو کی موافق اوّل امام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ کے اور جائز ہے بقول امام محمد رحمته القدعایہ کے اورا گرصاحب مال نے تلف کردینے کا دعویٰ کیا اور مستودع نے نداس کی تقید این کی اور نہ تکذیب کی مجراس سے کسی چیز پر صلح کی تر ندكور بكرايي صلح بالاتفاق جائز ہے۔ پھراگراس كے بعداختلاف كيااورميتودع نے كہا كديس نے بل صلح كے كہا تھا كدوہ چيزتلف ہوگئی یا میں نے بختے واپس کردی ہے توا مام اعظم رحمتہ اللہ عابیہ کے نزو یک صلح سمجے نہ ہوئی بس اگر صاحب مال نے کہا کہ تو نے ایسانہیں کیا تھا تو صاحب مال کا تول تبول ہوگا اور سلح باطل نہ ہوگی بیرقاویٰ قاضی خان میں ہے۔اورا گرمتعیر لیے نے عاریت ہے اصلاا نکار کم مرصلح کی توصلے سی ہے اور اگر عاریت کا قر ارکمیااوروایس دینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ ندکیااور مالک تلف کردینے کا دعویٰ کرتا ہے تا میں میں ہے اوراگرخود ہلاک دتلف ہوجانے کا دعویٰ کیااور ما لک تلف کر دینے کا دعویٰ کرتا ہےتو مئلہ کا اختلاف مذکورہ جاری ہےاور میں تھم مضاربت میں ہے۔اور ہرا یہے مال میں ہے جو دراصل امانت ہو کذائی الحیط۔اورا گرود بعت بعینہ قائم ہواور وہ دوسودرم ہیں مچرسو درم پران سے بعدا قراریا اتکار کے سلح تغیرائی تو جائز نہیں ہے جب کہ ددیعت کے گواہ قائم ہوں اورا گر گواہ نہوں اور مستودر ع منكر موتوضلح جائز ہے يظهيريديس ہے۔اورج مستودع كوفيما بيندو بين الله تعالى زيادتى جائز نہيں ہے يعنى سودرم جواس كے ياس باقی ود بعت میں رہے دواس کوطال نیس بیں کذانی المحیط بتشریح۔اورا گرعن پر صلح کی تو مطلقاً جائز ہے اورا گردی ویناروں پر صلح کی پس اگرمستودع کے منکر ہونے کی صورت میں صلح کی توصلے سیجے ہے بشر طیکدافتر اتن دیناروں کے تبصہ کے بعدواقع ہوخواہ وراہم مجلس میں موجود ہوں یانہ ہوں۔اوراگرمستودع وربیت کا اقرار کرتا ہو پس اگرود بیت مجلس ملح میں موجود ہوتو جائز ہے اگرمستودع ای مجلس می از سرنواس پر قبصنہ کرے اور رب المال ویناروں پر قبصہ کرے اور اگرمستودع نے اس پراز سرنو قبصہ نہ کیا تو صلح باطل ہے اور اگر مجکس وربیت سکتی میں موجود ندہوتو بھی سکتے باطل ہے میہ خلاصہ میں ہے۔ اگر ایک عورت نے سی مخفس زید کوود بیت دی کہ دواس کے یاں دوسر سے مخص کی تھی پھرزیدے لے کرعمر و کوود بعت دی پھراس ہے بھی لے لے اوراس میں ہے کوئی متاع تم کر دی اور کہنے گئی کہ تم دونوں میں جاتی رہی میں نہیں جانتی ہوں کہ س نے ضائع کر دی ہے اور ان دونوں نے کہا کہ جمیں نہیں معلوم تیری تقبلی میں کیا متی تونے ہم کودی ہم نے وسی بی رہنے دی پھر تھے دے دی پھراس عورت نے ان دونوں سے سی قدر مال پر سکے کی تو و وعورت صاحب متاع کے داسطے ضامن ہوگی اور اس نے جوسلے زیدوعمرو ہے کی ہے بیجائز ہے۔ پھرواضح ہو کہ قیمت متاع پرعورت کا صلح کرنا دوحال ے فالی بیں یا توصاحب متاع کوڈا تھ و بینے کے بعداس فے کی اورای صورت میں خواہ قیمت متاع کے شل پر یا کم پرجس بل برصلح كرے جائز ہے۔ اور اگر مالك كومتاع كى قيت داع دينے سے يہلے اس فيصلح كى پس اگراس قدر قيت برصكح كى جوشل قیمت متاع کے یااس قدر کم ہے کہ لوگ اس قدر کی ہر داشت کر لیا کرتے ہیں توصلی جائز ہے اور زیدوعمر دصنان سے ہری ہوجائیں گے حتی کہ اگر صاحب متاع نے اس کے بعد اپنی متاع کے گواہ قائم کیے تو اس کو زید وعمر و پر صان کی کوئی راہ نہ ہوگی۔اور اگر عورت نے

اس قدر رصلح کی جو قیمت متاع سے اس قدر کم ہے کدا تنا خسار ولوگ برواشت نبیس کرتے ہیں توصلے جائز نبیس ہے اور مالک کواختیار ے جا ہے ورت سے قیمت متاع کی منان لے بازید و عمرو سے لے بشر طیک متاع کے گواہ موجود ہوں اور پیش ہوں پس اگراس نے زیدو عمرو سے صفان کی تو دوتو ں عورت سے جواس کو دیا ہے واپس کرلیں سے اور اگرعورت سے صفان کی تو بیس کے اس عورت کے حق میں نافذ ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگرایک مال معین پر جوزید کے قبعتہ میں ہے وعویٰ کیا اس نے کہا کہ بیرخالد کی ووبیت ہے یا خالد نے اس کومیرے پاس ود بعت رکھا ہے بھر مدی ہے بعد کواہ قائم کرنے کے یااس ہے پہلے سلح کرنی توصلح سمجے ہے اور یہ مال پھر نہیں لے سکتا ہے ریفسول عماد میس ہے۔اوراگرمستعیر کی سواری میں ٹو مرکیا اور ٹووالے نے اجارہ سے انکارکیا کہ میں نے عاریت مبیں ویا تما اور سنتیر سے سمی قدر مال برسلے کر لی تو جائز ہے پھر اگر اس کے بعد مستعیر نے عاریت کے کواہ بیش کیے اور کہا کہ وہ نوخود مرکمیا تو صلح باطل ہوگی اور اگر ما لک سے منم طلب کی تو اختیار ہے رہے یا جس ہے۔ اگر کی خص نے ایک ٹوکسی وقت تک کے واسطے مستعارلیا اور وہ تھک کرمر میااورمسعیر نے کہا کہ برے یعے مرمیا ہے اور مالک ٹوکاس ہے منکراور کمذب ہے اوروہ عاریت کامقرے لی مسعیر سے اس کے دام لے کراس سے ملے کر لی قو جا ترجیس ہے ای طرح اگر سعیر نے کہا کہ علی نے تھے دے دیا تھا تو بھی بی تھم ہے بیٹر الت المعتین میں ہے۔اگرمغیارب نے مضاربت سے انکار کیا پھراس کا اقرار کیا یا اقرار کیا پھرا نکار کیا پھر کمی قدر مال پڑسکن کرلی تو جائز ہے۔اگرمضارب کاسم محض پر قرضہ ہوکداس کومضار بت میں ہے اُدھار دیا ہے پھراس ہے اس طور پرملح کی کہ میں اس میں تاخیر دول گاتو جائز ہے اور اگراس کے ذمدے بعض قرضہ م کردیا تو بھی جائز ہے اور جس قدر کم کردیا ہے اس قدررب المال کوخود ڈائڈ دے گا اورا گر کی بسبب بیج سے عیب سے مویا عیب ہے کی قدرورموں پر سلے کرنی ہوتو یکی رب المال پر بھی جائز ہوگی اوراگر اس طور ے ملک کی کہ کوئی تفیل لے لے اس شرط پر کہ اصیل بری ہویا اس تغیل برحوالہ قبول کر لے توبیہ جائز ہے کذافی المبسوط قلت بیکفالت امل میں حوالہ ہوا کہ بنام کفالت ہے کیونکہ کفالت بشرط براءة الاصل حوالہ ہوتی ہے۔ اگر زید نے عمرو پر دموی کیا کہ اس نے مجھے یہ غلام ببدكيا تعااور شرائ في تعدكرليا باور غلام عمروك باتحد ش موجود بوه اس سا نكاركرتا ب محروونو سف اس شرط ساسلى كرلى كدة دهاغلام معاعليدكا موتوجا زئے - مجراس كے بعد اكر مرى نے مبدك كوا وقائم كيے كداس نے مبدكرويا تعااور مس في تبعد كرلياتها تومتبول نميري كمدعاعليد سووانعف جواس كے بعد مى رائي بيس كيكا بهداور باوجوداس كىكى كى ووسرے ير كيحدورم شرط كيتو بھى جائز ہاوراكر يول ملح كى كرتمام غلام ايك كو فياورغلام والا كيحدورم دوسرےكودي جائز ہاورا گرموجوب لدنے ہدکا دعویٰ کیا اوراقر ارکیا کہ میں نے غلام پر قبضہ نہیں کیا تعااورواجب نے انکار کیا پھر دونوں نے اس شرط ے ملے کی کہ غلام دونوں میں برابر تقسیم موتو ملے باطل ہے اور اگر باد جوداس کے سی پرورم شرط کیے ہیں اگر وامب پرشرط کیے تو جائز نہیں ہےاوراگرموہوب لد پرشرط کیے تو جائز ہےاور اگر بول صلح کی کہ غلام پوراایک کو ملے اوروہ دوسرے کواس قد ردرم وے اِس اگر دونوں نے واہب پر سدورم وسیے شرط لگائے تو تھیں جائز ہاور اگر موہوب لدکوغلام دینا اور اس پرواہب کوورم دینا شرط کیا تو جائز ے بیکی کے۔

ا یک عورت نے مجھوز مین اپنے وہ بھائیوں کو ہبہ کر دی ایک بھائی حقیق کے بینی ماں وہاپ کی طرف ہے ہے دوسرا علاقی ع یعنی باپ کی طرف سے ہے مجرد و مورت مرکنی اور حقیقی بھائی اس کا وارث بوا اور کہا کہ بیہ بہنا جائز تھا اور دوسرے نے موافق تول بعض

فقہا و کے اس کے جواز کا دعویٰ کیا پھر باہم دونوں نے ملح کر لی پھر حقیقی بھائی مرکبیا پھراس کے دارتوں نے ایسے قاضی کے پاس اس ملح کو باطل کرانا جا ہا جواصل ہبہ کونا جائز جانتا ہے تو و واس کوموافق اس کے قول کے جواس ہبہ کو باطل کہتا ہے باطل کر کے میراث قرار دے گا اور اس کے قول کے موافق جواس مبدکو جائز کہتا ہے ملح باطل کر سے اس کو دونوں برابر نصف نصف مبدقر اروے گا۔ اور اگر عورت نے تمام زمین فقاعلاتی بھائی کو ہبرکر دی تھی لیکن اس نے بہن کی زندگی میں اس پر قبضہ بیں کیا تھا بھرعورت کے مرنے کے بعد اس کے حقیق بھائی نے عاصمت کی کدوہ تیرے حق میں جائز نہیں ہے کیونک تو نے اس پر قبضہیں کیا تھا اور علاقی نے کہا کرتو سیا ہے میں نے اس پر قبضہ بی کیا تھا لیکن میں تھے بردن تھم قاضی کے نددوں کا مجردونوں نے باہم ملے کرلی توصلے باطل ہے خوا ونصفا نصف پریا تم یازیاد و رسلے کی ہور مسوط میں ہے۔اگرزید نے دعویٰ کیا کہ عمروتے بیدار آ دھاغیر منقسم جھے ہدکیا اور میں نے اس سے لے کر قعنہ بیں کیا اور عمرو نے اٹکار کیا مجردونوں نے اس طور سے ملح کرلی کے عمروجوتھائی دار ہزار درم میں دے دیتو جائز ہے بیرحادی میں ہے۔اگرزیدنے اسے معبوضہ دار کی نسبت دعویٰ کیا کہ بھے عمرونے بیصدقد دیااور میں نے قبضہ کرلیا ہے اور عمرونے کہا کہیں بلکہ میں نے تھے ببد کیا تھا اور میں اس ببد کو چھیرنا جا ہتا ہوں چروونوں نے سوورم پراس شرط سے سلح کی کرعمرو بدوارز ید کے صدقہ میں سروکر د دونوں نے ساک جو میر عمر وکو چیر نے کا افتیار ندر ہے گا۔ ای طرح اگر دونوں نے سلح قرار دی کہ دارہم دونوں کو آ دھا آ دھا لمے بشر ملیکہ قابض سودرم واہب کودے تو ملح جائز ہے اورغیر منقتم ہونا ملح کو باطل نہیں کرتا ہے یہ مبوط میں ہے۔ کسی مختص کو پچھ تحییوں معین پر مزدورمقرر کیا بھراس ہے درموں پرملے کر لیاتو جائز نہیں ہے۔ بیمچیط سرحسی میں ہے۔ دوسرے ہے ایک وارکرا پہلیا اور مدت میں میں دونوں نے اختلاف کیا ہی مواجر نے کہا کہ میں نے دوم بینے کے واسطے دی درم پر کرار دیا ہے اورمت جرنے کہا بلک تو نے دس درم پر تمن مینے کے واسلے کرایہ ویا ہے مجرد دنوں نے باہم اس امر پر سلح کی کد د حالی مہیندوس درم پر رہے تو جائز ہے اوراگر یوں ملح کی کہ تین مہینہ تک رہے بشر ملیک مستاجرا یک درم اور زیادہ کرے تو رہجی جائز ہے اور اگر تین مہینہ تک رہے کے واسطے اس شرط ہملی کی کہ ایک تغیر معین یا غیر معین موصوف فی الذمة زیادہ کرے تو بھی جائز ہے اور اگر یوں سکتے کی کدو ہی مہینے تک متا جرر ہے گر مواجردوسرےدار میں سے ایک بیت اور بھی ان دوم بیند تک اس کودے دے تو بھی جائز ہے۔اوراس جنس کے مسائل میں اصل بہ ہے کرزیا دقی کود مکھنا جا ہے اگرزیا وتی مجبول ہے و جائز نہیں ہے خواہ اُسی جنس ہے ہو جوکرایہ پردی ہے یاس کے خلاف جنس ہواوراگر مت جر کی طرف سے ہو ہیں اگر ای جنس سے ہوجس کو کرار پر لیا ہے تو جا تر نہیں ہے۔اور اس کے خلاف جنس ہوتو جا تز ہے اور اگر تین مہینہ تک دی درم پر دہنے کے واسطے اس شرط ہے ملح کی کہ متا جزرب الدار الم کوایک زمین بعینہ دے تو استحسا نا جائز ہے بیتا تار خانیہ

ملے کے موقع پر بی قطع وہرید ہوسکتی ہے یا مابعد بھی؟

ادراگرمواجرادرمتاجرنے باہم اس شرطیم کی کہمواجراس کواس کا کفیل دےادرکفیل اس پرراضی ہواتو جائز ہاوراگر کفیل دےادرکفیل اس پرراضی ہواتو جائز ہاوراگر کفیل عائب ہوتوصلح مردود ہے اوراگر بیشرط کی کہسکونت دار کے ساتھ اپنے شؤکوفلاں مقام تک کی سواری کے واسطے دی تو بھی جائز ہاسی طرح اگر اپنے کسی خاص غلام کی ایک مہینے کی خدمت زیادہ کردی تو بھی جائز ہاوراگر مستاجرنے اس کو کسی دار معروف کی ایک مہینہ کی سکونت زیادہ کردی تو جائز مہیں ہے بیمسوط میں ہے۔

اگرایک ٹوکسی مقام معلوم تک بچھاجرت مقرر کر کے کرایہ کرلما مجرشؤ والے نے زیاد واجرت کا اور مستاجر نے زیاد و دوری

تک کا دعویٰ کیا پھر ہاہم صلح کی کدمقام وہی ہے جوثو والے نے معین کیااور کرایدوہی جومتاجرئے اقرار کیا توبیل جائز ہے اور اگر متاجرنے اصل اجارہ ہے اٹکار کیا اور شؤ والے نے اس کا دعویٰ کیا بھریا ہم صلح کی کدمتا جراس ٹؤپر فلاں مقام تک ایک درم پر جائے تو جائز ہے اورا گرمستا جرنے دعویٰ کیا کہ میں نے میٹومع اکاف کے بغدادتک یا نچے درم پر کرایہ کیا تھا کہ اس پرایاا سباب لا دوں گااور شووالے نے اس سے اتکار کیا مجریا ہم سلح کر لی کہ میں خود اس پرزین سواری سے بغداد تک جاؤں گاتو جائز ہے بیتا تار خانیا میں ہے۔اگرزید نے عمرو کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ میں نے بسب عمرو کے سودرم کے جو بچھ پر ترضہ تھے بیفلام عمرو کے پاس رہن کر ویا ہے اور عمرونے کہا کہ میراغلام ہے اور سوورم میرے تھے پر قرضہ ہیں بھر دونوں نے یا جمی صلح کی کہ عمر وان سودرم ہے جن کا زید پر دوی کرتا ہے زید کو بری کرے اور بچاس درم اور وے دے اور زید اس غلام میں جھکڑ اکرنا چھوڑ دیے ویسلے جائز ہے پھراگر اس ملح کے بعد عمرو نے اقرار کیا کہ غلام میرے یاس رہن تھا تو سلے تو نے گی۔اورا گر غلام مرتبن کے پاس ہے اس نے کہا کہ تو نے میرے یاں بعوض سودرم کے کہ جومیر ہے تھھ پر آتے ہیں اس غلام کوربن کیا ہے اور را بن نے کہا کہ تیرے بھھ پرسو درم ہیں گر میں نے یہ غلام تیرے یاس رئین نبیس کیا ہے چر دونوں نے یا ہم صلح کرنی کہ مرتبن اس کو بچاس درم قرض اور و ے دے اور غلام ایک سو بچاس پر اس کے پاس رہن رہے تو صلح جائز ہے اور غلام ایک سویچاس پر رہن رہے گا اور اگر اس شرط ہے سلح کی کدمر بہن را ہن کو بچاس ورم بہر دے اور رائن غلام کو بعوض سوورم کے اس کے پاس رئن رہنے دے توصلح قاسد ہے اور اگر مرتبن نے بہد ویا ہوتو اس کو واپس لینے کا اختیار ہے اور را ہن کواینے رہن واپس کر لینے کا اختیار ہے۔اورا گرد ونوں نے یوں سکی تفہرائی کے مرتبن ہی س درم ہے را ہن کو بری کروے اور باتی بچاس کے عوض غلام رہن رہے تو جائز ہے۔ اگر مرتبن نے کسی کپڑے کی نسست جورا بن کے قیصہ یں ہے دعویٰ کیا کہ اس را ہن نے بیکٹر امیرے پاس بعوض وی درم کے جو میں نے اس کو قرض دیے تھے رہن کیا گر میں نے اس رہن پر قبضہ نہیں کیا اور را ہن نے کہا کہ تیرے دی درم مجھ پر ہیں لیکن میں نے یہ کیڑا تھے رہن میں تبیس دیا پھر دونوں نے اس امر پرصلح کی کہ مرتبن ایک درم قرض کم کردے تا کہ دا ہن اس کے پاس میر کپڑا رہن کردے تو میرجا نز ہے ای طرح اگر یوں صلح کی کہ مرتبن اس کوایک درم اور قرض وے تاکہ دائن اس کے پاس میر کٹر اربن کردے تو بھی جائز ہے۔ اورا پسے ہی اگر یوں باہم صلح کی کہ میر کپڑ ااس شرط ہے رہن دیا جائے کہ مرتبن ایک درم قرضہ کم کر دے اور ایک درم اور قرض دے یعنی ایک درم اصل ہے معاف کیا اور ایک درم پھر قرض دیا تو پیسلج بھی جائز ہے پھراگراس کو کپڑار ہن نہ دیا اور اس کواپنے یاس ہی رکھنامصلحت معلوم ہوا تو اس کوا ختیار ہے کیکن اصل قرض میں ایک ورم کی کی ثابت ندہوگی میرمحیط میں ہے۔اور اگر متاع بعوض سوورم کے رہن کی اور رہن کی قیمت دوسودرم میں پھر مرتبن نے کہا کہ رہن تلف ہو گیا اور رائن نے کہا کہ بیس تلف ہواہے پھر دونوں نے اس شرط پر صلح کی کہ مرتبین اس کو بچاس درم دے دے اور باقی ہے اس کو ہری کر ہے وا مام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بیہ باطل ہے اورا سے بی اگر مرتبن نے رہن را بن کووایس دہیے کا دعویٰ کیا اور را ہن نے اتکار کیا تو بھی ملم کا بھی تھم ہے اور اگر را ہن نے اس پر تلف کر ڈ النے کا دعویٰ کیا اور مرتبن نے اس کا قرار نہ کیا اور نہ اتکار کیا پھر کی چیز پر سلے قرار دی تو بالا تفاق جائز ہے بیفاوی قاضی خان سے ہے۔اگر رہن کی قیمت دوسودرم ہوں اور قرضہ سودرم ہوں لیں را بن نے کہا کہ تو نے میری متاع فروخت کرڈ الی اس نے شاقر ارکیا اور ندا نکار کیا پھر دونوں نے باہم ملکح کرلی تو جائز ہے۔اور اگر مرتبن نے اقر ارکیا کہ میں نے وہ متاع سوورم کورا بمن کی وکالت سے فروخت کر دی ہے لیعنی را بمن نے مجھے وکیل بیج کی تمہااور را بن نے کہا کہ میں نے تھے کو تیج کے واسطے وکیل نہیں کیا تھا چر دو توں نے یا ہم صلح کی کہ مرتبن را بن کوسودرم قرضہ ہے بری کر کے بچاس درم زیادہ کردے تو جائز ہے پھراگروہ متاع مرتبن کے پاس ظاہر ہوئی توصلح و لیں ہی باتی رہے گی۔اور اگر مرتبن نے متاع فروفت کردی پھردائین مرکیا اس کے وارثوں نے اس پر ملح کی کہ مرتبن قرضہ ہے بری کر کے پیچا س درم وارثوں کو زیادہ و ہتی جائز ہے۔ پھرا گردومرافض آیا اوراس نے کہا کہ بید میں تو میرا ہے اوراس ہے بھی مرتبن نے دس درم پر سلح کی تو بھی جائز ہے بیم سوط میں ہے۔ اورا گردائین مرکیا پھرا کی فض نے دعویٰ کیا کہ دبین میرا ہے میں نے دائین کو عاریت دیا تھا کہ وہ دبین کرد ہے پھر دونوں نے بائم اس شرط پر ملح کی کہ مرتبن ایسا اقر ارکرد ہے تو مرتبن کے ول کی وار ٹان رائین پر تھدین شدی جائے گی کذائی الحیط۔ وارس مان جو ایک کی کہ ان الحیط۔ وارس مان جو ایک کی کہ ان الحیط۔ وارس مان جو ایک کی کہ ان الحیط۔

غصب اورسرقد اور اکراہ وہندید سے سلح کر لینے کے بیان میں

اکر کمی مخص پر غصب کا دعویٰ کیا پھر مال پراس سے کے کر لی توصلے جائز ہے بیدسوط میں ہے۔ ایک کیڑا غصب کیا جس ک قیت سودرم تھی مجراس کو ملف کردیا مجراس ہے سودرم سے زائد رہم کے کرلی تو جائز ہے اور صاحبین نے فرمایا کداگراس کی قیمت ہے اس قدرزیادتی موکرجس قدرلوگ برداشت نہیں کرتے ہیں تو یاطل موکی اور سی اما اعظم رحمتدالله علید کا غرب ہے بینزائة الفتاوی میں ہا گرمنصوب یعنی فصب کی ہوئی چیز کوئی غلام ہواورو و بھاگ کیا یا عاصب کے یاس ہلاک ہوگیا ہی اس کی تیت سے زیاد ور ملح كرلى توامام اعظم رحمته الله عليد كيز ديك جائز إورصاحبين فيفرمايا كداس كي قيمت عاكراس قدرزيا دتى خساره موكه لوك اس کو برداشت نبیس کرتے ہیں تو زیادتی باطل موگ اور بعض مشائع نے فرمایا کداختلاف اس مورت میں ہے کہ جب غلام بھاگ کیا ہو۔اوراگر ہلاک کیا ہواوراس کی قیمت سے زیاد ہ رسلم کی توبالا تفاق جائز نہیں ہے اوراضی بیہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اختلاف ہے كذاني ذكرالا مام فخرالدين في شرح جامع الصغير-اوراس اختلاف براس صورت من كدايك غلام غصب كيااورو واس كے قيضه ميں مر ميا پركس قدر مال برسلى كى پرغامب نے كواوقائم كيے كہ جس قدر برسلى كى باس سے اس كى قيت كم تقى تو امام اعظم رحمة الله عليه كرزد كيك كوا وتبول شهول كاور صاحبين رحمها الله تعالى كزو كيه مقبول مول كاورزيادتى غاصب كودالي ولائى جائ كى سير علية البيان شرح بدايد مس ب-ادراجماع ب كداكر كسي على البيان شرح بداريا في توجاز ب خواداس عرض كي قيت غلام کی قیمت سے زیادہ ہویا تم ہو۔اوراس رہمی اجماع ہے کہ اگر قاضی نے غاصب پر قیمت کی ڈگری کی پھر قیمت سے زیادہ پرملح کی تو جائز نہیں ہے بیافلا صدیس ہے۔امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ اگر غلام مغصوب بھاگ کیا پھراس کے مالک ہے کسی قدر درموں مسمی پرنی الحال با میعادی اُدهاردینے پر صلح کی تو جائز ہے اور اگر اس بھا کے ہوئے غلام سے کیلی باوزنی چز پرخواہ بعید ہو یا غیر معین موسلی کی لیکن بدل پرای بھل میں تعدر کرایا تو جائز ہے اور اگر غیر معین ہواور ای بھل میں قبعنہ کیا تو جائز نہیں ہے چنانچہ حقیقت میں بلاک ہوجانے کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اور اگر قلام بعینہ قائم ہواور عاصب نے ان چیزوں پر جوہم نے ذکر کی ہیں کسی چیزیا غیرمعین پر فی الحال دینے یا میعادی اُ دھاردیے برملے کی تو جائز ہا درشل تع کے قراردی جائے گی۔ اور اگر غاصب نے اور منصوب مندنے ہاہم اختلاف کیا ایک نے کہا کہ بھاک گیا اور دوسرے نے کہا کہیں بھاگا ہے تو غاصب کا قول بوگا اگر اس نے کہا کہ ميرے پاس ہے تو تمام ان چيزوں پر جوہم نے بيان كى بين ملح جائز ہے خوا وفى الحال دينا شرط ہويا ميعادى أدهار ہو۔اورا كركباك بعاث كميا بية ورمون برملح في الحال ياميعادي ادهار برجائز باور كملي اوروز في جيزير في الحال وين برملح جائز اورأدهار ميعادي

ا الكاطلاق الكي يزون يرمونا بي جوماد عرف ش امباب كملاقى با

اگرزید نے ایک کیڑ اعمرو کا غصب کرایا اور زید کے پاس خالد نے اس کو تلف کردیا پس مالک نے زید سے اس کی قیمت ے كم يصلح كرنى تو جائز ہاورزيد فالد سے اس كى تيت لے كا اوراس كى زيادتى مدقد كردے كا اوراكراس نے فالذي سے اس کی قیت ہے کم پرسلے کر لی تو جائز ہے اورزید کی براء ت ہوجائے گی اور خالد پھے صدقہ نہ کرے گا اور اگر جو مال خالد بر تھم را تھاوہ ڈوب کیا تو مالک چرزیدے کی بیں کے سکتا ہے بیادی میں ہے۔اوراگرایک ٹرگیہوں غصب کیے پھراس سے کہی قدر درموں پر مقرركرك في الحال اواكرف ياميعاوى ادهار يرصلح كى اوركر بعينه قائم بتوصلح جائز باك طرح الركسى قدر بوف يرمقرركرك في الحال دينے پرياميعادي أوهار برسلح كي تو بھي جائز ہاور يمي تھم تمام وزني چيزوں پرسلح كا ہے۔اوراگركسي كيلي چيز پر ميعادي أدهار وبين كى شرط يرصلى كى توجائز نبيس بي خواه كيبول يرصلى كى موياكى اور چيز ير اوراكروه كرتكف كرديا مو پيمركى قدردرمول يا دينارون مسلح مغبرائي بس اكراً دهار مون تونبيس جائز إدراكرنفذ مون اور تعند كرايا توصلح جائز إوراكر قبضه يهل جدامو مك توصلح باطل ہوگی اور اگر کسی کیلی ایا وزنی چزیر ملح کی پس اگر نفتر فی الحال ہاور قبضہ کرلیا تو جائز ہاور اگر اُدھار میعادی ہے بس اگر مصالح عليه سوائے گيبوں كے كوئى چرے تو جا رجيس إوراكر كيبوں بول تو جانزے اور اگر ڈيز ھكر يرصلح كى توصلح باطل بے خوا فصب كر لیا ہوا گر بعدہ قائم ہویا تلف ہوگیا ہو کیونکہ بدر ہوالین سود ہے بدیجط میں ہے۔ اگر ایک کر گیبوں وایک کرجو غصب کر کے تلف کیے او ر پھراس سے ایک کر جو پر میعادی أدهار کر کے اس شرط سے سلح کی کہ گیبوں سے اُسے بری کرد سے قوجا تزہا کی طرح اگر کوئی دونوں میں ہے موجود ہواورای پرائ شرط سے ملے کی کہ جوتلف ہوگئ ہائ ہے بر ف کردے تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ ایک محص نے عروض و گیروں پر جوغصب کے اور منصوب مندنے اس سے ہزار درم پر ایک سال کے وعدہ پر سلے کی تو گیروں وجو کا حصالح اگردونوں تلف ہو مجئے ہوں تو باطل ہے اور بزاریں سے عروض کے حصد کی سلح جائز ہے اور اگر غاصب نے کہا تھا کہ گیہوں تكف تبيل كي بي اورمنصوب مندنے كها كرتلف كروئے بين تو غاصب كا قول تبول موكا يديميط من باور أكرسودرم اوروس وينار غصب كركتے اور دونوں تلف كرديتے پھران سے ايك كركيبوں معين برصلح كى پھرد وانتحقاق مس لےليا كمياياس ميں كيجة عيب ياكر والهل كمياتو درم وديناروں كوواليس كے كا۔اوراگر پچاس درم في الحال نفذيا ميعادي أد حار برصلح كي تو جائز ہے اوراگر بعد قبصنہ كے اس میں استحقاق البت موایا زیوف یاستوق یائے اوروائیس کرد کے توصلح نہ ٹوٹے کی ان کے مثل : وسرے لے۔اورا کر پہاس درم کے وزن من ما الدى روسلى كاتو بعى مين علم ميداى طرح اكرسومتقال عائدى اوردس دينارغصب يديم رياس درم في الحال ياميعادى اُدھار برصلی کی تو بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ میددراہم کھرے بن میں جائدی کے برابر ہوں اور اگر اس سے اچھے ہوں محیوصلے جائز نہ ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

عاصب غصب سے انکاری ہوتو کیا کی زیادتی پرسلح جائزہے؟

اگرایک کرتیبوں فصب کر لیے پھرنصف کر گیبوں پر ملح کی پس آگروہ کر چوفصب کرلیا ہے قائب ہواورائ کے آدھے کر یہ مسلح کی تو نہیں جائز ہے خواہ قاصب فصب کا اقر ارکرتا ہویا اتکار کرتا ہواورا گر دوسر ہے کر کے نصف پر ملح کی تو جائز ہے خواہ قاصب مقر ہویا متکر ہو یا متکر ہو لیکن اس کو جس قد رزیا دتی رہی دیاں تا اللہ کے نزدیک حلال نہیں ہے جب کہ وہ کرائس کے باس در حقیقت قائم ہواور چاہئے کہ مفصوب منہ کو وائیں کرد ہے۔اوراگر وہ کر مفصوب حاضر ہوئیں اگر غاصب غصب سے انکار کرتا ہواوراس نے ای کرکے نصف پریادوسرے نصف کر پر صلح کی تو قضاءً جائز ہے لیکن دیا نت کی راہ سے اللہ کے نزدیک اس کو آدھا کریا تی مفصوب منہ کو وائیں

دیناواجب ہے اور اگر غاصب فصب کا اقر ارکرتا ہوتو آ و مے کر فصب کردہ شدہ پر سلح جائز نہیں ہے یا دوسرے کرے نصف پر بھی نہیں جائز ہادر بیاستسان ہے۔اورامرکس کیڑے رسلے کی اوراس کودے دیا توسکے جائز ہے خوا اگر مفضوب موجود ہو یا غائب ہوخوا ا عامب مقرمویامکرمو۔اور بھی تھم جوہم نے کیبول کی صورت میں ذکر کیا ہے تمام کیلی چیزوں میں اور تمام ان چیزوں میں جوتشیم ہو على بين بيد وزنيات اورعدويات متعاربه يمل بعل جارى إدار اكرمضوب الى جيز بوكتشيم نيس بوعتى بمثل غام ياكوئى چوپایدیایا عری ہو پھرمغضوب مندسے فاصب نے اس کے نصف رصلح کی اس امرمغضوب کفائب ہوتو مسلم بے شک نا جائز ہے اور اگر موجود ماضر ہو اس اگر عاصب فصب کا اقر ادکرتا ہوتو بھی ملح تا جائز ہادر اگرا نکارکرتا ہوتو بھی نے کورے کے ملح جائز نہیں ہے بیجیا میں ہے۔زید نے عمرہ سے بزار درم فصب کر لیے اوران کو چمپا کرنا تب کردیا اور مالک نے اس سے پانچ سوورم پرسلح کی اور غاصب نے اس کوانی درمول می سے دیئے یا دوسرے درمول سے دیتے تو میلی تعناء جائز ہے لیکن دیا نت کی رو سے اللہ کے نز دیک جائز تنیں ہے عاصب کو جائے کہ باتی درم مالک کووائیں کردے اور اگر عاصب کے باس دراہم مغصوباس طور سے موجود ہیں کہ مالک ان کود مکتاہے ہیں اگر عاصب محرفصب ہوتو بھی بھی تھم ہے۔ پھر اگر مالک نے اس کے بعد کوا میائے اور پیش کے تو اس کے واسلے یاتی درموں کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر عاصب خصب کا اقر ارکرتا ہواور درم اس کے ہاتھ میں ما ہرموجود ہوں اورمغضوب منداس ے لے لینے کی قدرت رکھا ہواوراس سے نعف درموں پرسلے کی اس شرط پر کہ باتی درموں سے اس کو بری کردے تو تیا سامش اول کے ہے لین قضا مسلح جائز ہے اور استحسانا جائز نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ منصوب منہ کو واپس کر دے بیاقی وی قاضی خال میں ہے۔اگر کسی مختص نے ایک غلام یا کیڑایا اس کے مشابہ کوئی چیز ووقحصوں سے خصب کرنی اور تلف کر دی مجرایک نے دوتوں میں سے عاصب سے اسیخ حصہ سے درموں یا دیناروں پرملے کی اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور اس مقبوضہ میں دوسرا مخص اس کا شریک ہوگا اور مصائح کوریا فقیار ندہوگا کہ جا ہے مقبوضہ علی سے اس کودے یا دوسری دے۔اورا گرملے کسی عرض پر دافتی ہوئی اور دوسرے شریک نے معالح مد حنان لینا اختیار کیاتو معمالح کواختیار ہوگا کہ جا ہے تصف مغوضہ اس کودے یا چوتھائی مال مخصوب دے دے۔ اور اگرعرض كائم مو كردونوں مى سالك فى ما سے است حدے كى اس اكرون عاصب كے باتھ مى فا برموجود مواس طرح ك ما لك اس كود يكتاب اور عاصب خصب كا اقر اركرتاب توساكت كومعه الح يرساته شريك مون كاحق مال مقوض جن تبيس ب اور ا كرعوض عائب موكه ما لك كواس كى جكه معلوم نه مواور نه عاصب كومعلوم مواور باقى مسئله بحالدر بي توساكت كومعمالح كى شركت كرف كامتوضه ال عن اعتيار باوراكر عرض عاصب كاعتيار عن اجينه قائم مواس طرح كه ما لك اس كود يكما موليكن غاصب غصب ي انکارکرتا ہے تواصل میں فرکور ہے کہ ساکت کومصالح کے ساتھ اس کے مقبوضہ میں شرکت کرنے کا افتیار نہیں ہے اور مشارع نے فرمایا كهجوامل عى فدكور ب سيامام محدر حمته الله عليه كاتول بإوراين ساعد في الم ابويوسف رحمته الله عليد بدوايت كى بكراساكت كو مصالح کے مقبوضہ علی اس کے ساتھ شرکت کا افتیار ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جس مبورت علی مغصوب عائب جواور مالک کواس كى جكرمطوم ند بو مرعامب كومعلوم بوتو يمى حكما ايهاى اختلاف بونا واجب بكد انى الحيط وايك فخص في دوسر يكاميا تدى كابرتن تكف كرديا اورقامنى في اس ير قيمت كى ذكرى كردى بحر قيمت ير قيمندكرف سے بہلے دونوں جدا ہو محاتو مار يرزد يك علم قضا باطل نہ ہوگا۔ اس طرح اگر وونوں نے باہم سلح كر لى اور بدون تكم قامنى كے قيمت برسلح تغيرى اور قبضہ سے بہلے وونوں جدا ہو سے تو میں میں تھم ہای طرح اگر جا عری کا پتریا درم ضائع کردیے ہراس ہے کم پر میعادی اُدھارکر کے ملح کی تو بھی ہارے نزد کیا ہی

م بالاولى قاضى فان يس بـ

اگرچا عری کے پتریا درم ملف کر دیے پھراس کے مثل دی درم برکی مدت کے أد مار برسلے کی تو جائز ہے بیٹز اللہ المعنین على ب\_ فوادر بن ساعد على امام محرر حمد الدُعليد بروايت بكرايك ففي في أيك ما عمل كابرتن و حلا موافعسب كر كراية محر عى ركما يكر ما لك اس سے الا اور اس كے براير جائدى پرياكى قدر سونے برسلى كى چرفتندے يہلے جدا ہو سے وسلى باطل ندہوكى۔ اور مجى نوادرىن ساعد يس ب كدايك مخفى في ايك طوق سودينار قيمت كالخصب كيااوراس كے ياس سے ضائع موكيا اور مالك طوق في اس سے پیاس دینار برسلم کی توجائز ہاوراگر غاصب نے اس کو پایا تو طوق کا مالک آ دھے کا اس کا شریک ہوگا۔ادراگر غاصب کے یاس طوق موجود مواوراس نے مالک سے اس طور ہے ملے کی جس طرح ہم نے بیان کیا تو ملے جائز شہو کی۔اور بھی نواور بن ساعد میں امام ابو بوسف رحمته الله عليد سے روايت ہے كرايك عض في ووسرے سے ايك جاندى كاكتان غصب كرليا اور بعد فعيب كاس كى قیت سے زیادہ رملے کی تو جائز نہیں ہے اور اگر عاصب نے اس کو تلف کردیا اور مقصوب کے منداس امریر رامنی ہوا کہ تکن کے برابر جاندى ہتركى كے لے اوراس كى بنوائى سے برى كرو بو جانز ب يرميط ميں ب-اگرزيد نے عمرو كے كھر سے ايك چور پكڑا حالانك چور مال چوری کا محرے باہر نکال چکاہاورزید نے اس کوعرو کے سپردکرنا جا بائس چور نے زیدے کی قدر مال معلوم برسلے کی کدوہ نه پکڑے اور زید نے ملے کر کے اس کوچھوڑ دیا تو میکے باطل ہے زید کووہ مال سارت کو پھیر دینا واجب ہے اور اگرید مال عمرو کا موتو چور کو دیناداجب نه موگا اور جب اس نے بیمرقد عمر وکودے دیا تو خصومت ہے بری موجائے گا اور اگر ایسی ممرو سے واقع مولی حالانک ملے قامنی کے پاس مقدمہ یش ہو چکا ہے ہی اگر ملے باغظ منووا تع ہوئی تو بالا تفاق منوجے نہیں ہے اور اگر باغظ مبد باہرا وت کے واقع مونی توجادے بزدیک باتھ کا شاسا قط موجائے گا درامام یا قاضی نے اگرشراب خوارے اس طورے ملح کی کہ مال لے کراس کو طوکر دے توصلی نہیں سی ہے اور مال شراب خوار کووالیس کرے خوا ویہ پکڑے جانے سے پہلے ہویا اس کے بعد بیر فاوی قامنی خان میں ہے ا يك موز وسينے والے كى دوكان سےلوكوں كے موزے چورى كئے كے اور موز ووز نے چور سے ملح كى يس اكر مال مروق بعين قائم موتو برون اجازت مالکان موزاء کے ملے کرنا جائزنیں ہے اور اگر مال مسروقہ تلف کرویا تو ملے برون مالکوں کی اجازت کے جائز ہے مگر شرط به ب كمل درمول برواقعه مواوراس من تمت من سازياده كى ندموية زائد المعتبن من بايك تخف جورى من مهم موكرقيدكيا حمیا پھراس پرایک قوم نے دعویٰ کیااس نے لوگوں سے ملح کرلی پھرقید سے نکل کرا نکار کیا اور کہا کہ میں نے مرف اپنی جان کے خوف ےان لوگوں سے ملح کی تھی تو مشائخ نے فرمایا کدا کرقامنی کے قید فاند علی قید تھا تو ملح جائز ہاورا کروالی ولایت کے قید فاند علی تھا توسل سے نیس ہے یہ بیرید میں ہے۔ایک محص نے دوسرے کو کھے بینا مت دی اور اس پرراہ میں ڈاکہ پڑا اور خوداس کا مال اور مال بنا حت مب الزام المرجس كے إس بناء تقى اس نے جود بزن سے ملح كى مجريكا كدي نے مرف است مال سے ملح كى تھی اور صاحب بعنا حت کہتا ہے کہ تو نے میری بعنا عت ہے گئی ہے ہیں اگر قبعنہ کرنے کے وقت دینے والے نے ریکھا کہ یہ مال منجلداس کے ہے جو جھے پرواجب تھاتو موافق ان دونوں کے ملیت کے حصہ رسدتقتیم ہوگا ادر اگراس نے کوئی مال فاص کا دعویٰ صلح بیان کیا تو ای مال کا خاص قر اردیا جائے گا اور دوسرااس میں شریک نه ہوگا اور اگرمبهم چپوژ کریا کوئی تنعیل قابض دواقع کے درمیان نه ہوئی ہیں اگرر بزن چور حاضر ہوتو ای کا قول معتبر ہوگا کہ تونے کس مال کے یوش ملح میں دیا ہے بشر ملیکہ اس ملح کی کوئی تحریر منصل نہ ہو اوراكر عائب موكداس سے ملنے كى قدرت نيس باور بينا عت لينے والا ودينے والا دونوں منتق بيں كه چور في ديت وقت كي ميان نہیں کیا تھا تو کل مال عوض قرار دیا جائے گار فرائے المعتبن میں ہے۔

ا باید بسیفهمنول و وخص جس یا کراه وزیردی کی کی بواور کماب اکراه ی مفصل فرکور باا

عمال سے سکے کرنے کے بیان میں

عمال جوادک بھیشدہ کام کرتے ہیں۔اگر کی فض نے کندی کرنے والے کو کندی کے واسطے کوئی کڑا ویا اس نے کندی شی اس کو پھاڑ دیا بجڑا ملک نے کندی والے ہے کی قد رمعلوم درموں پرسلے کی خواہ اس طور پر کدورم کے ساتھ کڑا ابھی مالک لے یا کپڑا کندی والا لے لیے قوصلی جائز ہے خواہ درم فی الحال خبر ہے ہوں یا میعادی ادھار ہوں۔ ای طرح اگراس سے دیناروں پرسلے کی قو بھی جائز ہے خواہ کپڑا مالک کو دینے یا کندی والے کو دینے کی شرطی ہوا وراگر کسی کیا یا وزنی پر جوذ مر مقرر کی ہے ملے کی اور شرطیر کہ الکندی والے کو طرف صلے حصر قوب کی جائز اور حصر قرق کی باطل ہے۔ اوراگر اس شرط پرواقع ہوئی کہ کپڑا اس کے مالک کو طرف جائز تین ہے ہوئی کہ کپڑا اس کے مالک کو طرف جائز تین ہیں ہے۔ اوراگر اس شرطیر واقع ہوئی کہ کپڑا اس کے مالک کو طرف وائز تین ہے کہ خواہ کہ جائز تین کسی جائز ہیں ہے اوراگر تعداد ہے کہ جائز ہیں ہے اور اسلے علی دوسر ہے وال مام ابو یوسف میں بھی جائز ہے ہے چواہ میں ہے۔ اوراگر قصار یعنی کندی کرنے والے نے دوئی کیا کہ میں ہے جا دراگر قصار یعنی کندی کرنے والے نے دوئی کیا کہ میں ہے اوراگر قصار یعنی کندی کرنے والے نے دوئی کیا کہ میں می کہ جائز ہے ہے جا دراگر قصار یعنی کندی کرنے والے نے دوئی کیا کہ میں ہے وراگر قصار یعنی کندی کرنے والے اس کے دوئی کیا کہ میں ہوگر اور ای لک نے انکار کیا بھر دوئی کیا کہ میں ہی جائز ہے ہے دوری اس کو ویا اورا کردیا اور دوئی کیا کہ میں نے مزدوری اس کو دیا اور ایم کیا دوئی کیا کہ میں نے مزدوری اس کو دیا اور کیا بھر دوئوں نے آؤ دی اجر سے مسلم کو کیا تو جائز ہے دوئی کیا کہ میں ہوئی ہوئی کیا تھیا دوئی کیا کہ میں ہوئی کہ میں ہوئی کہ ہوئی کر کی تو جائز ہیں۔ میں ظام میں ہوئی کی ہوئی کیا کہ میں ہوئی کیا گر کیا تو جائز ہیں میں خواہ کی ہوئی کر کی تو جائز ہیں ہوئی کیا گر کیا گر کہ ہوئی ہوئی کر کر کی تو جائز ہیں کی تو جائز ہوئی کیا گر کیا گر کیا گر کہ ہوئی کر کر تو اور کر کر کیا ہوئی کر کر کر کر گر کر گر کر گر کر گر کر گر کر گر گر کر گر گر کی گر کر گر گر گر گر کر گر کر گر کر گر کر گر کر گر کر کر گر کر کر گر کر

صلح کر لی و جائز ہے پیر ظلامہ بیں ہے۔ کھوالی صور تو ل کا بیان جن میں صلح جائز نہیں ہے

ہے۔ اگر دگریز کوالیک گیر ااس شرط پردیا کدایک درم ش ایک تغیز عصفر سے رنگ و ساس نے دوتغیز سے دنگا تی کہ یا لک تواب کو افقیار حاصل ہوا کہ چاہے گیرا الے اوراس کوالیک درم اور دوسرے تغیز کی زیادتی و سے دسے یا گیڑا دیگریز کے پاس چھوڑ و ساور اسپے سپید گیڑ ہے کی تغیر گئیر اسٹے میں اس کو دسے دسے اسپے سپید گیڑ ہے کی تغیر گئیر اس سے فائڈ لے ہم مالک نے اس طور سے مسلم شمرائی کا دوسرے تغیر کی زیادتی سے مسلم شمرائی ہو۔ اوراگر ایک تغیر گئیر او حاد رسال ہور سے تغیر کی زیادتی سے مسلم شمرائی ہو۔ اوراگر ایک تغیر گئیر او حاد رسائی نے اس میں اختلاف کیا ہے مسلم شمرائی خوات نے فرمایا کہ جائز ہے اور مشائی نے کہا کہ جائز نیس ہے اوراگر ایک تغیر عصفر پر سلم کی ہیں اگر تغیر عصفر معین ہو جائز ہوات کے مسلم کی بی اگر تغیر عصفر معین ہو جائز ہوات کی بی اگر تغیر عصفر معین ہو جائز ہوات کی بی اوراگر ایک تغیر عصفر معین ہو جائز ہوات کی بی اوراگر کی بی اوراگر ایک تغیر عصفر معین ہو جائز ہوات کی بی اوراگر کی بی تعدر کی بی اوراگر کی بی اوراگر کی بی تعدر کی بی اوراگر کی بی اوراگر کی بی تعدر کی بی اوراگر کی بی اوراگر کی بی تعدر کر ای بی تعدر کی بی اوراگر کی بی اوراگر کی بی اوراگر کی بی تعدر کی بی اوراگر کی بی اوراگر کی بی تعدر کی بی اوراگر کی بی اوراگر کی بی تعدر کی تعدر کی تعدر کی تعدر کی بی تعدر کی بی تعدر کی تعدر کی بی تعدر کی بی تعدر کی تع

مانو(6 بارب☆

بیج اورسلم میں سلح کرنے کے بیان میں

لينے پر مجور ندكيا جائے گا اگر جا ہے تو لے لے اور اگر جا ہے تو تعول ندكرے جب تك كد بورا كيڑا ندلائے بيجيد ميں ہے۔ اگر بي سلم عى ميعاد ماورسكم ال شرط سے كى كەنصف راس المال لے لے اور نصف كى ملم تو زو سے اور نصف ملم مدت سے بہلے جلدو سے دے تو نسف راس المال كى سلم توڑنا جائز ہے اور بھیل جائز تيں ہے سيمسوط من ہے۔ اگر تمي محض سے ايك كر كيمبوں كى سلم قرار دى اور معادا یک مهیندر کی اورای مخف سے ایک کرجو کی سلم قرار دی اوراس کی میعاددوم بیندر کی پھروقت عقد ہے ایک مهیند کذرااور کی وال میعادآ سٹی پھراس سے اس طور سے سلح کی کر کیبوں لے لے اور جو کی مدت تک برد معائے تو جائز ہے اور اگر اس طور سے سلح کی کہ ميهوں لينے من تا خير كردے اور جو كے لينے مى تقيل كر لية جائز نيس بير ميا من ب- اور اكر ين اسلم كى ميعاد آسمى اور سلم اليد نے راس المال میں سے می قدران شرط پروائی ویا کہ ملم میں ایک مہیند کی اور میعاد بر حائز و جائز ہے اور بعض نے کہا کہ مراد ب ہے کہ جائز ہے بعنی والیس وینا جائز ہے اور بیمرادنیں ہے کہ میعاد وینا جائز ہے۔ یہ ول بعض فقہا مکا ہے کہ میعاد بر حانا اس صورت میں جا تزنیس ہے اور روایت کتاب کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اور دوسری صورت میں بینی جب کے سلم میں میعاد ہے اور سلم الیہ نے ایک درم رس المال میں سے اس شرط بر کم کرویا کدمیعاد بر حائے تو جا ترنبیں بیان دونوں صورتوں میں میک فرق ہے کہ صورت اولی می جو کتاب می فدکور موئی ہے جائز ہےاور دوسری صورت میں میعادد ینا جائز میں ہےاور فرق اس طورے ہے کہ راس المال کے تبنہ کا اعتبار مسلم فید کے تبنہ کا ہے کونکہ دونوں کا جریان قبضہ میں ایک عی طور پر ہوتا ہے حتی کدونوں کا استبدال جائز تیں ہے اس ليے كداس مى تعند فوت موكالي اكر تكم فى الحال ب اوراس مى سے بعض مسلم فيد ير قبند كرايا اس شرط سے كديا فى كى ميعاد مقرر كرد ي و جائز بي و اى كا عتبار ساكر بعض راس المال براس شرط س قبند كرليا كه جس قدر سلم اس بر باس كى ميعاد مقرركر دے تو بھی جائزے۔ اور اگر ملم میں میعاد ہے اور بعض مسلم فیدکواس شرطے تعدر کرلیا کہ باقی کے واسلے میعاد بر خاتو جائز تیل ہے ا كالمرح اكر بعض راس المال يراس شرط الع بعندكيا كدميعاد برهائة ومحى جائز نيس بيديد مرحى من ب-

اكرمكم كايك كركيبون بون فرة ومع كريراى شرظ ملح كى كه باتى ساس كويرى كردية وبائز باى طرح اكر سلم کے ایک ٹر میہوں کھرے ہوں اور اس نے ایک کردوی میہوں رصلے کر لی تو بھی جائز ہے۔ اور اگرسلم کے ایک کردوی میہوں موں اور اس نے نصف کر کھرے کیبوں پر مسلم کی تو دوسرے قول امام ابو بوسف رحمت الله علیہ کے موافق جائز نہیں ہے اور میں امام تھ رحمته الشعليدكا قول بيديد على ب- الرسلم على كيبون اورواى المال سودم مول جرسلم عاس شرط يوسل كى كدوسودرم واليس وے کا یا سودرم یا بھاس درم واپس دے کا تو باطل ہے اور اگر یوں کہا کہ جس نے تھے سے ملم سے اس شرط برسلے کی کہ تیرے راس المال كرودرم ياراس المال سے بياس درم وائيس دول كاتو سي بيذ خروش ب-اوراكريول كما كريس نے تيرے ساتھ (۱) سلم براس المال كرودرم رصلح كية زيادتي جائزنيس باورا قالدبقدرراس المال كواقع بوكا اياى في الاسلام في ذكركيا ہاور حس الائد مرحی نے اشارہ کیا ہے کہ اس صورت میں اقالدا صلا باطل ہے سیمیط میں ہے۔ دونوں نے تے سلم کا اقالہ کرایا اور راس المال از معم وض في تما كرو وتلف موكيا يا قيمند ي يملي اس كوفروخت كرديا تومسلم اليداس كى قيت كا ضامن باوراكررب المال كوبلاوض ببدكرد يا بي الخسانا ضامن شهوكا بديما مرسى من ب-اكر يحدورا بم معدود والك كركيول كاسلم من كى ميعاد معین کے داسلے دیے پھر پچھون بعد دونوں نے باہم اس شرط ہے سکے کی کہ سلم الیدرب اسلم کے واسلے نصف کر کیہوں زیادہ کر وے اور ای مدت معیند براد اکردے توبالا جماع ما ترجیل ہے چرجب جائز نہوئی تومسلم الید برامام اعظم رحمتہ الله علیہ کے فزدیک

واجب ہے کہ تہائی راس المالی واپس کرے اور اس پر پورا ایک کراس میعاد پر واجب الا وا ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ کچھوا پس نہ کرے گا اور اس پرایک کر پوراوا جب ہوگا ہے حصر شرح منظومہ میں ہے۔

قاضی کی طرف سے فیصلہ دیتے جانے کے بعدر دوبدل کا امکان باقی رہتا ہے یانہیں؟

ایک کر گیبوں کی سلم میں ایک کپڑا دیا پھرسلم الیہ اوّ ل نے اس کپڑے پر قبضہ کر کے اس کپڑے کو دوسرے محق کوسلم میں وے دیا پرمسلم الیداؤل نے راس المال پر پہلے رب السلم ے کی پھراگر بیٹ اس وقت واقع ہوئی کروہ کیڑ اووسرے مسلمالیہ کے یاس سے میلے مسلم الید کے پاس ایس سب سے واہر آیا جو ہر طرح سے نے سلم کا فنخ ہے جیسے خیار روایت یا خیار عیب کی وجہ سے جھم قاضى والبس آیایا دوسرى سلم ميں راس المال پر قبضه سے پہلے دونوں جدا ہوئے تواس مورت ميں پہلے سلم اليد پرواجب ہے كه بعيندوه کپڑارب اسلم کودا پس کروے اوراس کواس کپڑے کی قیت کے واپس دینے کا اختیار نہیں ہے اورای طرح اگر پہلے مسلم الیہ نے اس کو ہید کیا ہواور پھر ہیدے رجوع کر لینے کی وجہ سے وہ کیڑااس کے پاس آسمیا ہوخواہ رجوع بحکم قاضی ہولین قاضی نے رجوع کے وقت تھم واپسی دیا ہو یا بدون تھم قاضی ہوتو بھی یہی تھم ہے۔اوراگرایےسبب سے واپس آیا ہے کہ وہسب برصورت سے از سرنو ملک شارے جیے خرید لینایا ہبدیں پانایا میراث میں پاناتورب اسلم کاحق عین اس کیڑے میں ہیں ہے اس کی قیت میں ہے۔ پھراگر وونوں نے اس امر پرصلی کی کیمسلم الیہ بعینہ وہی کپڑ ارب اسلم کوواپس کرے پس اگر میں کھاس وقت واقع ہوئی کہ قاضی نے اس پر كيرے كى قيمت دينے كا تھم بيس كيا تھا تو قيا ساجا رئيس إوراستسانا جائز ہاورا كرقاضى كے قيمت دينے كے تھم كے بعدالى ملح قراروی تو تیاسا جائز نہیں ہے اور استحسانا جائز ہونے میں مشامخ کا اختلاف ہے اور اگروہ کیڑ امسلم الیداؤل کے پاس ایسے سب سے والبسآ ياجون وتمليك كمشابه بيسا قالداوررد بالعيب بدون حم قاضى كتورب اسلم كالتحقاق اس كى قيت مس باس ك عین من میں ہے اور اگران دونوں نے باہم مین اس کیڑے کی واپسی برصلح کی پس اگر میں چہلے اس سے کہ قاضی اس پر کیڑے ک قیت دینے کا تھم کرے واقع ہوئی تو تیا سانہیں جائز ہاور استحسانا جائز ہاور اگراس کے بعد واقع ہوئی تو تیا سا واستحسانا دونوں طرح نہیں جائز ہے۔اوراگرمسلم الیداؤل نے قبل اس کے کہوہ کیڑااس کے پاس وابس آئے رب اسلم سے سلح کی پھراس کے بعدوہ كير ااس كے پاس وائي آيا بي اگر بعداس كے وائي آيا كه قاضى في مسلم اليداؤل پر قيمت وين كائتكم دے ديا ہے تو بعيد وه كير ا لنے پر دونوں کا صلح کرنا جائز ندہوگا خواہ کسی سبب ہےوہ کیڑامسلم الیداؤل کے باس واپس آیا ہولیکن اگر بسبب عیب کے جگم قاضی واپس ملاہے تو وہ اس کیڑے کورب اسلم کووے کراس کی قیمت اُس سے لیے لے گااور اگر قاضی کے قیمت دینے کے تھم دینے سے يہلےاس كے پاس واپس آيا بس اگرا يسيسب سے واپس آياجو برطرح سے فتح اسلم بيتو وه كيز البہلےرب اسلم كوواپس كرد ساور اگرا يسيسب عدوالي آياجو تمليك وفتح كيمشابه بنواس بركير عكى قيمت رب اسلم كودنيا واجب بهوكى اورا كردونول تي بعيد اس كيڑے كے لينے پرصلح كى تو اس ميں مشائخ كا اختلاف ہے بير پيط ميں لكھا ہے۔ اور اگر سلم ميں دوشر بيک ہوں تو امام اعظم رحمته الله علیہ وا مام محمد رحمت اللہ علیہ کے فزو یک ایک شریک کا اپنے حصہ واس المال ہے کم پر سلح کرنا تھے نہیں ہے اور اگر اپنے حصہ راس المال پر صلح کرنی تو شریک کی اجازت پرموتوف رہے گی اگراس نے روکروی توصلح بالکل رد ہوجائے گی اورمسلم فیہ وونوں میں بحالہ مشترک رے گااور اگراجازت دی توصلے دونوں پر نافذ ہوگی پی تصف راس المال دونوں میں مشترک اور باتی نصف مسلم فیہمی دونوں میں مشترک رہے گا اورامام ابو یوسف رحمته الله علیہ نے قربایا کہ ملح جائز ہے اور نصف راس المال اس کا ہوگا اور اس کے شریک کوا ختیار ہوگا کہ جاہے اس کے مقبوضہ میں شرکت کرے یا مطلوب ہے اپنا حصہ لے لے لیکن اگر مسلم الیہ پر جواس کا مال ہے وہ ؤوب جائے تو

اہے شریک سے ملے ایا متیارشرے عمار میں ہے۔اور میکم اس صورت میں ہے کہ دونوں کا راس المال محلوط المواورا كر محلوظ ندمو ملك برايك في اينا ابنا مال عليمه ويا مولواس على اختلاف بيعض مشائخ في كما كرامام محرر متدان عليدوا ما اعظم رحية الشعليدك نزد كي بهي مثل قول امام الويوسف رحمته الله عليد كے ساور بعضول نے كها كه اس صورت من بهي اختلاف ساور بهي سيح يه كذا في النبين والكافى \_اوراكر دومتفاوضول كى كى مخفى برسلم مواورايك في راس المال برسلح كريى توجائز باوريكي علم دوشر يك عنان من ہے بیسوط می ہے۔ اگرز مدکا عروبرایک کرمیوں سلم می ہواوراس کا فالد تقیل ہو ہی کفیل نے رب اسلم سے راس المال برسلح کر لی تو اختلاف ہے امام اعظم رحمته الله عليه وا مام محدر حمته الله عليه کے نزديك مسلم اليه كي اجازت برملم موتوف ہے اگراس نے اجازت دى توجائز ہوكى اوررب اسلم كاحل راس المال من بدا ہوكا اور اكر باطل كر دى تو باطل ہوجائے كى اوررب اسلم كاحل اناج لينى كيبول ين ربي المرح الريدون عمسلم الدكوني فن اليل بواوراس فرب السلم عاس طرح ملح كرلي ويعى إياى اختلاف ہے۔ ای طرح اگر کسی اجنبی نے راس المال رصلح کرلی اور مال منان دے دیا تو بھی نہی اختلاف ہے میطریس ہے۔اور ا كركفيل في رب السلم كرما تعوض الم كاناج رمك كركي كريداناج الم ي كريده وفي من كم بي قوجا زج اورفيل مسلم اليد ے کمراانات جوسلم میں تغہرا ہے لے لے کا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اورا کر طالب نے تغیل کوکل سلم ہبدکر دی تو تغیل کوسلم الیہ ہے مسلم کا ناج نے لینے کا افتیار ہے اور اگر کفیل نے رب اسلم ہے کئی گیڑے یاوزنی چیز پر مسلم کر بی تو جا ترمبیں ہے بخلاف اس کے اكركفيل في مسلم اليد عاد الترسم كرى ووسرى جزير ملح كرني وجائز ب- جرسلم كفيل في اكرمطلوب كما تعربوا يجس ملم کے کمی چیز پرصلی کر لی تو مطلوب تغیل کے قرضہ سے بری ہو کمیا اور طالب کے قرضہ سے بری نہ ہوگا بھر بعد اس کے دیکنا جا ہے كالركفيل فيرب اسلم كواناج ديدويا إوراس كاحق اداكرديا بودونون برى موجائي كاوراكر طالب في مطلوب ي ا بنا اناج وصول کیاتو مطلوب کفیل سے واپس لینے کا اختیار ہے اور تغیل بخار ہوگا جا ہے مسلم الیہ کوطعام ملم دے دے یا جو پچھاس سے لیا ہوتی واپس کردے میں جے الرئیل نے رب اسلم سے اس شرط برسلے کی کرایک ورم راس المال (مین رب اسلم ۱۱) میں بر حاد ے اور اس بر بعند کرلیا تو جائز نیس ہے۔

اورا گرفتیل نے اس شرط سے ملے کی کے مسلم الیہ ایک کون گیہوں یہ صائے تو جا ترقیس ہے بیچیط میں ہے۔ اورا کر رب اسلم

نے ایک درم اس شرط سے برخوایا کے مسلم الیہ ایک کون گیہوں یہ حائے تو بھی جا ترقیس ہے بیمبدوط میں ہے۔ اورا گر دب اسلم سک پاس مخیل سلم کی چیز کلی یاوز ٹی اس سے مٹی ہوٹی لا یا جس کی فالت کی تھی اور کہا کہ آواس کو لے لے میں تھے ایک درم والی دوں گاتو

امام اعظم رحمت الله علیہ وا بام محمد رحمت الله علیہ کے مزویک بیام مسلم الیہ سے نا جا تر ہے ہی ایسانی تغیل سے بھی جا ترقیس ہے اور اگر

آپ کی کھالت سے برجی ہوئی جیدلا یا اور کہا کہ اس کو لے لے اور جھے ایک درم برجا و درے تو کئی یا وزئی کی چیز کی سلم میں بیجائز

تیس ہے اورا گرمسلم الیہ نے وزئی چیز کی سلم میں ایسا کیا تو جا تر ہے بیچیط میں ہے۔ اگر کھیل نے درب آسلم کو کم اس موضع کے موائے

جوشر کھ کیا ہے دوسری جگہ اوا کر دی اوراس نے قبول کر لی تو اس کو اختیار ہے کہ مسلم الیہ سے مقام مشروط کی موصول کرے بیمبوط

میں ہے۔ اورا کر کھیل نے طالب سے اس امر رصلے کی کہ ملم کا اناج موضع مشروط کے موائے دوسری جگہ اوا کرے گا جا ترقیس ہے اور طالب ان جو کرا ہے والی کہ والی کی اناج موضع مشروط میں اوا کر سے اور طالب اس قدر درم دے گاتو جا ترقیس ہے اورا گرفتیل نے سے اورا گرفتیل کے ان مرضع میں اوا کر سے اور طالب اس قدر درم دے گاتو جا ترقیس ہے اورا گرفتیل نے نا ترقیس ہے اورا گرفتیل سے اس شرط پر مسلم کی کہ اناج موضع مشروط میں اوا کر سے اور طالب اس کو اس اس قدر درم دے گاتو جا ترقیس ہے اورا گرفتیل نے نام و مسلم کی کہ اناج میں اور کر سے اور طالب اس کو اس اس قدر درم دے گاتو جا ترقیس ہے اورا گرفتیل نے اس شرط کی کہ کہ کہ اناج میں اور کر سے اور طالب اس کو اس اس قدر درم دے گاتو جا ترقیس ہے اورا گرفتیل نے کھوں کے دوسری کی کہ اناج کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا تاج میں اور کر سے اور طالب اس کو اس اس کو درم درم دے گاتو جا ترقیس ہے اورا گر کھوں کو کھوں کے درس کی گونہ کی کہ کا تاج کے دوسری کے گوئی کو کہ کو کی کہ کا کہ کو کو کو اس کو کھوں کی کو کو کی کو کھوں کے کہ کی کہ کی کہ کو کو کو کو کھوں کو کی کر کی کو کو کی کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کہ کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو

رب السلم كوسلم كانان بدون شرط كوف ش اداكرديا تو فيل اس كوسلم اليد بوادكوف ش ليسكن به كوف شين ليسكن به يعل من ب الرزيد في عروكو يكل كيا كريم و اسط ايك كريم و كان سلم مخيرات في عرفرو في مسلم اليد ب داس المال برسلم كي قي من عرويرنا فذ بوكي او دام و عظم رحة الله عليه دام محد و حدالته عليه بي علم بي علم بي الكركيبون موكل كوف الأول و فالله و بي المراح الرسلم اليدكو بطر يق من كي علم به او داكر خودموكل في مطلوب ب داس طرح الرسلم اليدكو بطرين المال برانان سلم بي بي علم به او داكر خودموكل في مطلوب ب داس المال بوسلح كي او دراس المال برقيف كركيبون المال بوسل كي ديار و بي كراس المال بوسل كي دورم او دراس المال برقيف كركيبون كا دوي كي الساس في بي تعمل من و بي الراس صورت من سم من المراس صورت من سم المراس المال بوسل كي دون و من بي المراس صورت من سلم كراس المال من و بي المراس المال من في من المراس المال كي باغي و ينار بون او دراك بي قدر كراس المال كي باغي و ينار بون او دراك من و وادراك المال و ينار فيون بي في و ينار بون او دراك من و وادراك المال كي باغي و ينار بون او دراك من و وادراك المال و ينار فقو و بين و بينار فقو و بينار فقو و بينار في و بينار في و بينار بون او دراك من و وادراك المال و بينار فقو و بينار فقو و بينار فقو و بينار فقو و بينار في و بينار بينار بينار بينار بينار في المال كي باغي و بينار بينار بينار بينار بينار بينار و بينار بينار في و بينار بينار بينار بينار بينار في و بينار بينار بينار و بينار بينار

اگردو ذمیوں نے کسی ذی سے شراب کی سلم تغیرائی مجردونوں میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو اس کا حصد سلم باطل ہوگیا اور اپنا حصد راس المال والیس کر دے پس اگر اسینے راس المال ہے اس نے طعام معین یا میعادی پر سلح قرار دی تو جائز نہیں ہے اور اگر دوسر سے شریک مسلمان سے اس کے حصد مقبوضہ میں شرکت کر سکتا ہے دوسر سے شریک المال اس صورت میں مسلم الیہ پر ڈوب سے دوا اپنا شریک مسلمان سے اس کے حصد مقبوضہ میں شرکت کر سکتا ہے اور اگر ایک تصرافی نے دوسر سے تصرافی کوشراب کی ہوں کی سلمان سے راس المال یعنی شراب پر قبضہ کرلیا چرودنوں میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو سلم سے اور اگر ایک تعرافی نے سوردوسر سے تصرافی کوشراب کی سلم میں دیا اس نے سور پر قبضہ کر کے اس کو تلف کر دیا چردونوں میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو سلم سوردوسر سے تھرانی کوشراب کی سلم میں دیا اس نے سور پر قبضہ کر کے اس کو تلف کر دیا چردونوں میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو سلم شوٹ جائے گی اور اس پرسور کی قبت واجب ہوگی کو اتی المهموط۔

(أنوك بال

صلح میں شرط خیار اور عیب سے ملح کرنے کے بیان میں

اگرزید نے عرو پر سودرم کا دعوی کیاس نے سودرم سے ایک غلام پرسلی کی اور زید کے واسطے یا خودا ہے واسطے تھی روز کے
خیار کی شرط کی تو سلی جا تز اور خیار جا تز ہے خواہ مدعا علیہ مقر ہو یا منکر ہو رہ جیط جس ہے۔ اگر ایک فقص کے دوسر سے پر ہزار درم ہوں
اس نے ایک غلام پر اس شرط سے کی کہ ایک مہید کی میعاد پر دس اس کووی ویٹا راور دسے اور خیار کی شرط کی ہی رہ تج ہاور جب
عقد بورا ہو کیا اور مدی نے قبول کیا تو مطلوب ہزار درم سے بری ہو گیا اور جس روز سے مقد بورا ہوا ہے اس کی روز سے دی دیئار مدی پر
ایک مہید کی میعاد پر واجب ہو مسلے ہذائی المبوط آگر ایک فقص کے دوسر سے پر دس ویٹار ہوں اس نے ایک کپڑ سے پر ان ویٹاروں
سے مسلے کی ادر مطلوب نے اپنی ذات کے واسطے تمن روز کے خیار کی شرط کی اور کپڑ اطالب کود سے دیا اور طالب کے پاس تین روز سے پہلے تلف ہو گیا تو وہ اس کی قیت کا ضامی ہوگا اور اس کے دیئار اس کے قرض دار پر ترضہ ہیں اور اگر خیار طالب کے واسطے ہوا در کپڑ ا

اس کے پاس مدت خارجی آفف ہواتو و بیوش شن کے اس کے پاس آف ہوااور اگر کیڑا اللف ندہوا بلکہ جس کے واسطے خارشروط کے وہ بلاک ہوگیا توسلے تارجی آفف ہوا کہ ہوگیا توسلے تارجی آفوی کا دو مرے برقر ضدے اس نے اپنے قلام برسلی کا اور تین روز کے خار کی ٹیار کی شرطی کا دو مرے برقر ضدے اس نے اپنے قلام برسلی کا اور تین روز کے اور ایک تیول نہ ہوگا گھراگر اس نے سے کہ گواہ دینے تو شح کے گواہ دینے تو شح کے گواہ بول کے داور اگر تین روز کے اندر ایسا اختلاف واقع ہواتو ای کا قول جس کو خیار ہے خیار شح کر دینے شی تھول ہوگا اور دو مرے کے جو مدگی اتمام ہوگاہ تیل ہوگا اور دو مرے کے جو مدگی اتمام ہوگاہ تول ہوں کے داور اگر تین روز کے اندر ایسا اختلاف واقع ہواتو ای کا قول جس کو خیار ہے خیار شح کر دینے شی تھول ہوگا اور دو مرے کے جو مدگی اتمام ہوگاہ کی اور دو ٹوں کے مسلوب سے ایک فلام پرسلی کی اور دو ٹوں کے اور اگر مسلوب کی اور دو ٹوں کے اور اگر دو ٹون کی گھرا کی گھرا کی سے ایک فلام پرسلی کی اور دو ٹوں کے مسلوب کی اور تین دو توں کے میں کر مسلوب کی اور تین دو توں کے میں کر مسلوب کی خوار میں کہ کی اور تین دو توں کے میں کہ کہ کی اور تو ہوں کی گھرا کی میں تو جو توں کی ہوا کہ مسلوب کی اور توں کی ہوا کی میارک کے اور اگر دو ٹوں مطلوبوں کو خیار مولی ایک دوا ہے تین میں تو جو اپنو اور دو مرے کے تن میں تو جو کی اور دو مرے کو تن میں جو اپنو اور دو مرے کے تن میں تو تو کی اور دو مرے کے تن میں جو اپنو کی کھر بھم خوار کو کھر کی کا وار دیا تھی کہ کو کا اور ایک کو اور دو مرے کے تن میں جو اسلے خیار کی گھر بھم خوار کو کھر کھر کو کہ کو اور دو مرے کے تن میں جو اسلے خوار کو کی میں ہوگا کی ہو بھم کو کہ اور دو مرے کے تن میں جو اسلے خوار کی میں جو اسلے کو کھر کی کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

دعوى مال سے كم كرنے من خيار عيب ابت موتا ہے

کے بعدواتع ہوئی تو حصہ عیب کوای مرعاعلیہ میں لےگا۔ادراگر صلح انکارے داقع ہوئی ہے تو دعویٰ میں لے گا ہی اگر گواہ قائم کیے یا مدعاعليد ي من اوراس في كول كياتو حصد عيب كالمتحق بواادرا كرفتم كهلان سان من كهالي تواس ي بحويس ليسكنا ب سرائ الوہائ میں ہے۔اگرزیدنے عمرد کے مقبوضدار پروئوئی کیااوراس سے ایک غلام برصلے کر فی اوروہ غلام استحقاق تابت ہوکر لے لیا کیا تو مدی پھراینے دعویٰ پر رجوع کرے گااور بی تھم اس وقت ہے کہ ستی نے ملح کی اُجازت ندوی ہواورا گراس نے اجازت دے دى تو غلام مدى كوديا جائے كا اور غلام كى قيمت مستحق مدعا عليدے لے كا اور اكر آوحا غلام استحقاق ميں لے ايا كيا تو مدى كوا ختيار ہے جا ہے باتی آ د سے پرراضی ہو کہ نصف وعویٰ برعود کرے یاباتی غلام واپس کرے پورا وعویٰ کرے اور بیتھم اس وقت ہے کہ صلح کسی مال عین پرواقع ہوئی ہوا دراگر مال غیر معین مثل درم و دینار ہے ہویا کیلی و دزنی غیر معین ہویا کیچے کپڑے پر میعاد تغمبرا کر دمف بیان کر كے اس كے ذمه قرارديے مجے موں تو استحقاق ثابت مونے كى وجہ سے كلح باطل ندموكى اوراس كے مثل مدعاعليہ سے والى لے كابيہ خزالة أمغتين من ہے۔ايك مخفل نے دوسرے سے ايك غلام ہزار درم كوخريدا اور باہم فبضه كرليا پھراس ميں عيب بايا اور بائع نے ا تکارکیا کہ میرے یاس کا عیب نیس ہے یا قرار کیا مجراس ہے کسی قدر درموں پر فی الحال دینے یا میعادی أو هاردینے پر صلح کرلی تو جائز ے اور اگر دیناروں پر ملح کی توباہم قبضہ کر لینا یعنی افتر اق ع ہے پہلے شرط ہے بیاضا صدیس ہے۔ اور اگر عیب سے سی معین کیڑے پر صلح کی تو جائز ہے اور اگر کسی قدر معین گیہوں پر سلح کی تو بھی جائز ہے اگر چہ قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہوجائیں۔اور اگر غیر معین ہوں ہیں اگراس میں اوا کرنے کی میعاد ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر فی الحال دیے تھم سے ہوں ہیں اگر افتر اق سے پہلے اوا کردیتو جائز ہاوراگر تبقدے پہلے دونوں جدا ہو گئے توصلح باطل ہو گئ ای طرح اگر غلام ہو کہ اس میں عیب بیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ ہے مشتری اس کوواپس نیس کرسکتا ہے یا مشتری کے باس مرگیا یا عیب سے واقف ہونے سے پہلے مشتری نے اس کوآ زاد کر دیا چرعیب سے واتف ہواادرعیب سے ملح کر لی توصلح جائز ہے اور اگر مشتری نے اس کوئل کردیا چراس کے عیب سے دانف ہو کرملے قرار دی توصلح جائز نہیں ہے۔اوراصل اس جنس کے مسائل میں بیہے کہ جنب مشتری ہے واپس کرنامیعد رہوئیکن نقصان عیب واپس کر لے سکتا ہوتو جب بائع ہے اس نے عیب ہے صلح کرلی تو جائز ہے۔ اور جب مشتری ہے واپس کرنامت وز بہوا در نقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہے جب صلح کی توجائز نبیس ہے کیو ہم بہلی صورت میں مشتری نے اپناحق لیا اور دوسری صورت میں ناحق لیا اور اگر عیب سے واقف ہونے كے بعداس كور زادكرديا بجرعيب سے كى تو جائز نبيس ہے۔اى طرح اگراس كو بعد عيب سے داقف ہونے كے تا كے داسطے بيش كيا مجرعیب سے ملح کی تو جا نزنبیں ہے۔ اگرزید نے ایک غلام ہزارودم کوخرید کرکے تبعنہ کیا چرتمرو کے ہاتھ فروخت کیا چرزید اس کے کس عیب سے واقف ہوااورا سینے ہائع سے درموں پر سلح کی تو جائز نہیں ہے میمیط میں ہے۔

اگروہ غلام دوسرے مشتری کے باس مرکیا مجردوسرامشتری اس کے عیب سے واقف ہواتو اپنے باکع لینی مشتری اوّل سے نقصان عيب فيسكنا معاورام اعظم رحمته الله عليد كزويك ببلمشترى كواس نقصان كى وجد الينا بالع معنقصان لين كاياجو سجماس نے دیا ہے وہ واپس لینے کا اختیار ہیں ہا اور اگر سلح کی یعنی بالع اول سے مشتری اول نے بسب اس عیب سے جس کا نقصان ادا کردیا ہے ملے کی تو بھی جائز نہیں ہے۔اور صاحبین کے نزد یک وہ اس نقصان کوبائع اوّل سے لے سکتا ہے اور اگر ملح کرے تو بھی جائزے بیضول مادیہ میں ہے۔ایک مخص نے کوئی کٹر اخریدااوراس کی قیص قطع کرا کے سلائی مجراس کو ہوز فروخت کیا تھایا نہیں فروخت کیا کہ اس کے عیب سے مطلع ہوا اور رہے بعد عیب ظاہر ہونے کے واقع ہوئی مجراینے بائع سے اس عیب ہے کسی قدر فرمایا کدوالی کرسکتاہے بیاحادی میں ہے۔

الركسي تتم كيدون سي ملح كرلى مثلًا كها كه بن تير ب ساته قروح وضمط ملح كرتا بول توجا زب اور يا تع فقذاس منتم کے عیوں سے بری ہوگا اس اگر اس متم کے سوائے دوسری متم کا عیب ظاہر ہوا تو مشتری محاصمہ کرسکتا ہے۔اورا کرمشتری کوکوئی عیب ظاہر ند ہوالیکن با نُع کواس ہے خوف پیدا ہوا اس نے مشتریٰ ہے ہرعیب ہے کی چیز پر صلح کر کے اس کودے دی توصلح جائز ہے ميسراج الوباج من ب-اوراكر بالع نے بجبی ساور باغ محدثات كى قدردرمول معلومد برسكى كرلى تو جائز باور يفقروالل کوفد کے چو یا یوں کے سودا کروں کی اصطلاح امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے وقت میں تھی اور وجداس کی یوں ہوئی کہ این الی کی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدون عیبول کے بیان کے میبول سے بری کرنا سے نہیں ہے ہی نخاسیوں نے فور کیا تو ان کو جاریا ہوں میں پہیں عیب معلوم ہوئے جو ہوا کرتے ہیں مجراس کے بعد ان کو یا نیج عیب اور بھی معلوم ہوئے تو ان کا نام خسد محد ثات رکھا ہے بعنی یا نج عیب کہ نے معلوم ہوئے ہیں اپس جاریا ئیوں کے فروخت کے دفت ابن الی کیل کے قول سے بیچنے کے داسطے ان سب کو بیان کرتے تے کیونکہ ابن الی لیا اس دفت کے قاضی تھے بیٹھ ہیر ریش ہے۔ اگر مشتری نے خرید کردہ چویا بیر کی آ کھے می عیب لگایا اور اس سے کسی قدر درموں سمی پرسلے کر لی اور عیب کو بیان ند کیا تو جائز ہے بیمیط سرھی میں ہے۔ ایک مخص نے ایک باعدی پیاس و بنار کوخر بدی اور باہم قبضد کرایا پرمشتری نے اس میں چھوعیب لگایا پھردونوں ہے باہم اس شرط پرصلح کی کہ بالکا اس باندی کووائیس کر ساور بھاس دینارواپس دے پس اگر ہائع نے بیاقرار کیاہے کہ بیٹیب میرے پاس کا ہے اس کو یاتی وینار بھی واپس کر دینا جاہتے ای طرح اگر الیاعیب ہے کہ شتری کے پاس پیدائیس ہوسکتا ہے تو بھی واپس کردینا جاہئے اور اگریوں کہا کہ میرے پاس تھایا پچھاقراروا نکارند کیا اوراس کے مثل مشتری کے باس پیدا ہوسکتا ہے تو باقع کووہ ویتار جائز ہے اور بیامام اعظم وا مام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزویک ہے۔اور امام ابو بوسف رحمته الله عليه كے فرو كيك دونوں صورتوں من جائز ہے بي خلاصه من ہے اور اگر بائع نے مشترى سے كوئى كيڑا كے كرجيج کواس شرط ہے واپس قبول کیا کہ تمام شن واپس کردے گا تو واپس کرنا جائز ہے پھراگر بائع اس امر کامقر ہے کہ بیعیب بائع کے پاس کا ہے تو اہام اعظم واہام محد کے زوریک اس کووہ کیڑالینا حلال بیس ہے مشتری کووالیس کر دینا جائے اور اگر بالع منکر ہے حالاتک عب الیا ہے کہ مشتری کے پاس پیدائیں ہوسکا ہے تو بھی بھی ہے ہا اورا گرمشر ہواورا بیا عیب ہوکہ مشتری کے پاس پیدا ہوسکتا ہے تا بہتی پر داجب النہ بین ہے کہ گیڑا اس کو والیس کر دے بید پیلے میں ہے۔اگر مشتری نے کوئی جو پایی خریدااور با جی تینہ ہو گیا گیر مشتری نے اس بھی عیب لگایا اور بائع نے انگار کیا گھراس سے سلح کی کہ جو پایداوراس کے ساتھ ایک گیڑا لے کرتمام شن والیس دے گاتو جائز ہے۔ گھراگروہ کیڑا استحقاق میں لیا گیا تو بعدراس کے صدیمن کے اوروہ مقدار عیب ہوائیں لے ہراگروہ جو پاید بائع ہے استحقاق میں لیا گیا تو بعدراس کے حدیث کے اوروہ مقدار عیب ہوائیں لے ہراگروہ جو پاید بائع ہے استحقاق میں لیا گیا تو مشتری کو اپنا کیڑا اوائیس کر لیے کا اختیار ہے کو فکہ تا بت ہوا کہ میں اور بھا ودنوں یا طل تھیں بیا تو مشتری کو اختیار ہے کہ کوئی عیب پایا اور کی قدر مال پر اس میں کو کی اور مشتری نے اس کو وصول کرنیا پھراس میں دوسرا عیب پایا تو مشتری کو اختیار ہے کہ کوئی عمل برل السلی تھی کوئی جرل السلی تھی دور الیس کردے بیضول تا دیش ہے۔

اگرزید نے عروے ایک باندی بزار درم کوخریدی اور باہی قعنہ کرلیا 🖈

اگر کوئی باندی خریدی اوراس کومنکوحه پایا اور بائع کووایس دی جانی اس نے کسی قدر درموں پرمشتری سے ملح کرلی پھر باعرى كے شوہرنے بائن طلاق دے دى تو مشترى كودرم دائيس كرنے جاہے ہيں بيد فيره ميں ہے ايك كيڑا خريد كرميض قطع كرائى ادر بنوزندسلا فی تھی کداس میں ایسا میب بایا جس کواسینے باس ہونے کا باکع نے اقراد کیا اور بائع نے اس شرط سے سلح کرنی کہ باکع اس كير ے كوتول كر كاورمشرى تن عى عددورم كم كرد عق جائز عدادربيكى بمقابلة نتصان هل مشترى ع قراردى جائے كى يہ محید جی ہے۔ایک مخص نے ایک یا ندی ہزار درم کوخر بد کریا ہی تبند کرایا اور مشتری نے اس می عیب نگایا مجرد ونول نے باہم اس شرط سے ملے کی کدوونوں میں سے برایک دی درم م کرد ے اور باندی کوکئ اجنی سے لے اورو واجنی رامنی ہوا کہ اس کی کے بعد لے الا اجبی کے ہاتھ فرو دست کرنا جا تز ہے اور مشتری کی طرف سے کی کرنا مجی جا تز ہے اور یا لع کی طرف ہے کی جا ترفیش ہ اوراجبی کوافتیاررے کا کہ جا ہے تو باندی کونوسونو دورم ش لے لےاوروبی مشتری کولیس مے یا ترک کروے بیظا مدیس ہے۔ اگرزید نے عروے ایک بائدی برار درم کوفریدی اور باہی قبضہ کرلیا مجرزید نے دوسرے مشتری خالد کے باتھ دو برار ورم کوفروخت ك اور بابم بعد كرايا بمرفالد في ال ش عيب لكايا بمربابم ال شرط على كددومرامشرى ال ويبل بالع كوايك بزارياني سو درم می والی کردے و جائزے اور بیاز سرفوج ہے اور دوسرے باقع پرائ عل سے چھولازم ندآ سے گا بیمسو فد میں ہے۔ اگر ایک محض نے دوسرے سے ایک کیڑاوی درم کوخر بدااور ہاہم دونوں نے قبضہ کرلیا چرمشتری نے اس میں عیب لگایا اور باکتے انا الکار کیا مرتیرافض وونوں کے درمیان پڑا کدو واس کیڑے کوآ ٹھ درم میں لے لے اور پہلا یا نئع دوسرے یا نع سے بعن مشتری اول سے ا کید درم جن کم کردی توبیه جائز ہے اور تیسرے محف کووہ کپڑا آئے درم جس کا مطرا کرتیسرے محض نے اس بھی خوتی دوسرا حیب یا کر پہلے مشتری کووایس کیا ہیں اگر پہلے مشتری نے اس کو بدون تھم قاضی واپس قعول کیا ہے تو اپنے ہا لئع کووا پس نیس کرسکتا ہے اور اگر مجھم قامنی واپس قبول کیا ہے تواسینے ہاگئع سے خصومت کرسکتا ہے بیرمجیط میں ہے۔اگر کسی مختص نے ایک کپڑ ادس درم کوخر بدکر کے ہاہم قینہ کرنے کے بعد کسی کندی کرنے والے کو کندی کے واسلے دوبار واس کو پیٹا ہوالا بااور مشتری نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ یہ بائع کے پاس سے پیٹا ہوا آیا ہے یا کندی والے نے اس کو پھاڑا ہے پھر باہی صلح اس شرط پر قرار دی کہ مشتری کیڑے کو تبول کر لےاور باکن ایک درم جمن کم کردے اور کندی والا ایک درم مشتری کودے اور کندی والا اپن جردوری مشتری سے لے لے تو جائز ہے اور اگر بیط اس شرط ے ہوکہ ہا گئع اس کیڑے کو تبول کر ہے اور مشتری ایک درم کم کردے اور قصاراس کو ایک درم دے تو بھی جائز ہے۔ اور اگر ا اس می ہے کہ بائع کو اختیار والی کردیے میں ہے ال ع لین توسوای کو لے اللہ سے ومال جو بوش ملے کے باہم قرار یا یا ا

ایک با عری فریدی اور وہ مشتری کے پاس بچہ بنی پھر مشتری نے اس کو یک چشم پایا لینی کانی تھی اور ہا تع نے اقرار کیا کہ بش نے مشتری سے فریب وہی کے چھیاؤالا تھا پھراس سے سلح کی کہ مشتری با عری اور اس کے بچہ کوایک کیڑا زیادہ کر کے واپس کر سے اور ہا تھا اس کو پورا تھی واپس دے گا ہے تو جائز ہے اور ایسائی تھی بنا ہ دار اور زیادت بنا ہ دار بس ہے لین مشل با ندی کی زیادتی کے دار کی زیادتی بیا کی کا بھی صلح بیں بھی تھی ہے ہے ہم سوط بی ہے۔ اگر فریدی ہوئی با ندی بیس عیب کا دعویٰ کیا اور بائع نے انکار کیا پھر دونوں نے اس شرط پر کسی قدر مال برصلح کی کہ مشتری بائع کواس عیب سے بری کروے پھر ظاہر ہوا کہ اس با تدی بیس عیب نہ تھا یا تھا گیا تھا دونوں نے اس شرط پر کسی قدر مال برصلح کی کہ مشتری بائع کواس عیب سے بری کروے پھر ظاہر ہوا کہ اس با تدی بیس عیب نہ تھا یا تھا گیا دونوں ہے۔

قال المرجم

قولہ (علی ان بیری المشتری الماقع من ذلك العیب) علی روایة كتاب الاقرار اقرار من الماقع بذلك العیب بكونه عنده فینبغی ان لا بقبل بینته بعد ذلك علی عدم ذلك العیب فوجه الفلهور خفی فافهم مشتری أن العیب بكونه عنده فینبغی ان لا بیقبل بینته بعد ذلك علی عدم ذلك العیب فوجه الفلهور خفی فافهم مشتری أن المحركی تربی المحركی المحرك

اگردو کیڑے ہرایک وی درم کوشریدا اوردونوں پر قِصَد کرلیا پھرایک ہی عیب پایا پھرای شرط ہے سکے کی کہ اس کو بسبب
عیب کے والیس کرے اوردوسرے کے دامول ہی ایک درم ہن حائے تو والیس کرنا جائز ہے اورایک درم کا زیادہ کرنا امام اعظم رحمتہ
الله علیہ والم محد رحمت الله علیہ کے نزویک باطل ہے یہ حادی ہی تھا ہے۔ اگرایک فنص نے ایک باعدی ہزار درم ہی خریدی اور باہم
قبد کرلیا پھراس نے اے کانی پایا اور بائع نے اس کا اقر ارکیا پھراس ہاس نے ایک غلام پرسلے کی اوراس پر قبضہ کرلیا پھر غلام میں
اس نے عیب پایا اور پھراس نے اس سے دی درم پرسلے کی تو جائز ہے پھراگر باعدی استحقاق ہی کے گی تو بعقر راس کے حصر شن کے
اس نے عیب پایا اور پھراس نے اس امر پر گواہ قائم ہوئے کہ یہ باعدی آزاد ہے تو غلام والیس کرکے پورے ہزار درم لے لے یہ مسوط

قال المرجم

مرادیہ بکہ غلام مع بدل السلح دی درم کے دائیں کر کے بڑاردرم لے ہوائنداعلم ۔ اگر مکاتب نے کوئی باندی فروخت کی اور مشتری نے اس میں عیب لگایا پھراس سے اس شرط سے ملح کی کہ کی قدر تمن کم کردیے واست مانا جا کز ہے پھر جب کہ بسب عیب کے کی قدر تمن کم کردیا تو دیکنا جا ہے کہ اگر کی مشل نقصان عیب کے یا کم یا اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ اتنا خسارہ نیس افعائے ہیں تو اختلاف ہے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بالا جماع جا تز ہے اور اگر زیادتی اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ اتنا خسارہ نیس افعائے ہیں تو اختلاف ہے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جا تز ہے اور صاحبین رحمت اللہ علیم ایک جا تز ہے اور صاحبین رحمت اللہ علیم ایکن دیکے تیں جا تز ہے اور صاحبین رحمت اللہ علیم جا تز ہے کہ اور کے دائی الحیا۔

نوله بارې

## رقیت وحریت کے دعوے سے ملح کرنے کے بیان میں

اكي تحس في ايك ججول النسب براسية غلام موفي كادعوى كيا اور ماعليد في الكاركيا مجرد عاعليد في سودرم براس دعوى ے سلح کرلی ادر مرق کودے دیئے تا کداس دھوئی ہے ہازرہ تو ملح جائزہ مجرا کر مرق نے اس کے بعد کوا وقائم کیے کہ بیمراغلام ہے تو رقیت ٹابت ہونے کے حق میں میکوا ومتبول شہوں کے ادر استحقاق ولا وہی متبول ہوں محے محر بدون کواہوں کے وہ ولا وکا مستحق نہیں اورا کر مدی نے اس سے مال کا کوئی تغیل لیا تو کفالت جائز ہے بیچیط میں ہے۔اگر ایک ہائدی ہے کہا کہ تو میری ہائدی ہاں نے کہائیس بلکہ میں آزاد ہوں اوراس سے سودرم پرسلے کرلی توجائزے پھراگراس باندی نے کواہ قائم کیے اس امر کے کہ میں اس مرق كى بائدى تحى مراس نے سال كذشته على مجصة زادكيا بي يار كس اصلى ترويع بول اور مير ب باب و مال آزاد كئ بوت يا خالعی آزاد منتے ورجی سے سوورم واپس لے گی۔اوراگراس امرے کواوقائم کیے کہ میں فلاں مخفس کی باعدی تھی اس نے سال گذشتہ على مجھے آفراد كياتواس امر كے كواوم تبول ند مون مے ادر سودرم والي تبيل الے عتى ہے ميمسوط على ہے۔ اور اكر اس متله على بجائے باعرى كے علام موادرائ في بعد من كے الى اصلى آزادى كے ياس امر كے كدرى في سال كذشته ميں بحال ملك جھے آزادكيا ب مواہ قائم کئے ہیں اگر مسلح غلام کے ساتھ باوجودا نکار دعویٰ کے واقع ہوئی ہے تو غلام کے گوا و مقبول اور بالا جماع مال کومولی ہے واپس الے۔ اور اگر غلام نے مری کے دعویٰ رقیت کا اقرار کیا مجر محملے کرنی مجرموافق ندکور و بالا کے کوا و قائم کے تو ایسا بی تھم ہے جیسا لدكور مواادر اكراس في مولى سے مال سلح وائيس ليما جا باتو بھى صاحبين كينزديك بي تلم بے كيونك غلام كي آزادى كے كواو بدون وعویٰ کے صاحبین کے فزد کیے معبول ہوتے ہیں ہی دعویٰ عی تناقص ہونا کواہوں کے قبول ہونے کا ماف نہیں ہے جیسا کہ باندی میں ندكور بواادرامام اعظم رحمة الله عليد كے بزد كي بسبب تناقص دعوى كے كوا ومقبول ند بون جائيس ادر بدون دعوى كے غلام كى آزادى ك كواه امام رحمه الله كرز ويك تبول بين بوت بين بس اكراس ميورت عن تبول بول توباه وعوى متبول موما لازم أتاب بيجيط عن ہے۔ادراگرعلام مدعاعلیہ نے اس امر کے گواہ دیئے کہ میں فلال مخف کا غلام تھااس نے سال گذشتہ میں جھے آزاد کیا ہے اور باقی مسلد بحاله بقومتبول نبهول محريط مرحى بن بي

اگرام الولدومد بر نے عتی کا دعویٰ کیا اور مولی نے اس شرط برسلے کی کدونوں کواس قدر مال دےگا ہے۔

اگر ام الولدومد بر نے عتی کا دعویٰ کیا کہ برے مولی نے جھے آزاد کیا ہے ہی موتی نے مودم پرای شرط ہے می کہ بنی مودم غلام کودوں گا بشرطیکدہ اس دعویٰ ہی کہ بر می کرد ہے قوم کی اور جب غلام اپنی آزادی کے گواہ قائم کرے گا آزادہ و جائے گا اور ہا المحاد المدار المرام الولدہ مدیر نے عتی کا دعویٰ کیا اور مولی نے اس شرط پرسلے کی کہ دونوں کواس قدر مال دے گا اور دونوں نے ام ولدہ و نے یا مدیم ہونے کا دعویٰ کیا اور مولی نے ان دونوں اس دعویٰ سے بازر ہیں تو یہ می ہا طل ہے ای طرح اگر دونوں نے ام ولدہ و نے یا مدیم ہونے کا دعویٰ کیا اور مولی نے ان دونوں سے اس شرط پرسلے کی کہ اس قدر مال دے گا اور دونوں دعویٰ سے بازر ہیں تو ہی ہا طل ہے میں کہ دونوں کی باطل ہے ان کہ مولی نے اس سے دومودرم پر اس شرط ہے سکے کی کہ تی کہ اس کے اور کر دیا تھا تو جو پھر اس نے مولی کو کہ دونی کیا سے دومودرم پر اس شرط ہے سکے کی کہ دونی کے اس کی کہ دونی کیا سے کہ کہ دونی کیا سے دومودرم پر اس شرط ہے سکے کی کہ دونی کیا سے کہ کوئی کیا سے کہ کہ دونی کیا سے کہ کہ دونی کیا سے کہ کوئی کیا سے کہ کہ دونی کیا سے کہ کہ کوئی کیا سے کہ کہ دونی کیا سے کہ کیا کہ کہ کہ دونی کیا سے کہ کہ کیا سے کہ کہ کوئی کیا سے کہ کہ کہ کوئی کیا سے کہ کہ کہ کیا سے کہ کہ کہ کیا کہ کہ کہ کیا کہ کہ کوئی کیا سے کہ کہ کیا کہ کہ کہ کیا سے کہ کہ کوئی کیا سے کہ کہ کہ کوئی کیا سے کہ کہ کوئی کیا سے کہ کہ کہ کیا کہ کوئی کیا سے کہ کہ کوئی کوئی کیا سے کوئی کیا سے کہ کی کہ کی کہ کوئی کے کہ کوئی کیا سے کہ کوئی کیا سے کہ کہ کہ کی کہ کی کوئی کیا سے کہ کوئی کیا سے کوئی کیا سے کہ کوئی کے کہ کہ کوئی کیا سے کہ کوئی کیا سے کہ کوئی کی کہ کوئی کے کہ کوئی کیا کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کیا کہ کوئی کے کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کی کہ کوئی کی کہ کوئی کی کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی ک

ا العنكى كى ملوكريتى كداس كيدة زادموكى بكداة لى عا زادمتى ال

دیا ہے سب واپس نے گامیمسوط میں ہے۔ اگر مکاتب نے اپنے مولی کی روس کی کیا کداس نے آزاد کر دیا ہے اور ہنوز مکاتب نے پچھ مال کتابت ادائیس کیا تھا پھر مولی نے اس سے اس شرط پر صلح کی کہ نصف مال کتابت ادا کر ہے اور نصف مال مولی کم کردے گا توصلح جا کز ہے کذائی الحیط پھرا گر مکاتب نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ مولی نے تیل صلح کے اس کو آزاد کیا ہے توصلح باطل ہوگی میر مسوط معمد سرمید

ور له باري

### عقاراوراس کے متعلقات سے کے بیان میں

اگرانگ مخص نے دوسرے کے دارمتبوضہ پر دعویٰ کیا اور دونوں نے کسی بیت مطومہ پرصلح قرار دی ہیں اگر بیسلح مدعا علیہ کے میں دوسرے دار کے بیت معلومہ پر واقع ہوئی تو جائز ہے اس طرح اگر اس دار کے بیت معلومہ برجس کا دعویٰ کیا ہے ملح کی تو بھی جائزے پھراگر باتی دار پراس نے دعویٰ کیااور کواوقائم کیے و شخ الاسلام نے اپنی شرح می ذکر کیا ہے کہ اگرای دار کے بیت معلومہ پرجس کا دعویٰ کیا ہے سلح کی ہے تو اس کے دعویٰ کے ہاتی دار پر بعد صلح کے ساعت نہ ہوگی اور میں ظاہر الروایة میں ہے۔اور این ساعہ نے امام محدر حمتہ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ماعت ہوگی اور اس پر امام ظمیر الدین نتوی دیتے تھے۔اور اس امر پر روایات منتق بیں كالرمدعاعليد ف اقراركيا كديددار مدى كابت واس كوظم كياجائ كاكدباق كادار مدى كيسردكرد سيعيط على ب-ايك عص نے دوسرے کے مقبوضہ دار پرخن کا دعویٰ کیا اورخن بیان نہ کیا اوراس ہے اُسی دار کے بیت معلومہ پریا دوسرے دار کے بیت معلومہ پر صلح کی توجائز ہے۔ ہیں اگر آی دار کے بیت معلومہ پرجس میں تن کا دعویٰ کیا ہے سلح کی پھر مدعی نے کواو قائم کیے کہ بیسب دارمیرا ہے تاکہ باقی دار بھی لے لے تو ظاہر الرواید کے موافق گواہ قبول ندہوں مے اور ائن ساعد نے امام محدر حمتہ الله علیہ سے روایت کی کہ قبول ہوں مے اوراس کے نام باقی دار کی ڈگری کردی جائے گی اور اگریدی نے کواہ قائم نہ کیے بلکہ مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ بید ی کا ہے واس کو تھم کیا جائے گا کہ دی کے میروکروے بیٹل ہے۔ اگر کمی فقس کے داریس سے چندگروں معلوم کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس دعویٰ ہے کسی قدر درموں معلومہ پر سلح کر لی توبالا تفاق جائز ہے اور اگر مدعا علیہ نے اپنے حصہ دار ہے جو کسی دوسرے محض کے باس ہاوروہ معاعلیہ کے حصہ کامقر ہے کے پس اگر مدئی جاتا ہے کہ معاعلیہ کا اس کے دار جس اس قدر حصہ ہے توصلح بالاجهاع جائز ہے کیونکہ اگراس نے کوئی حصر کسی دار کاخر پیدا اور مشتری کو حصر کی مقد ارمعلوم ہے تو جائز ہے اور اگر مشتری کو بائع کے حمد کی مقدار نہیں معلوم ہے یا یا تع ومشتری دونوں کوئیں معلوم ہے تو امام اعظم رحمتداللہ علیہ کے زویک زیج جا ترنبیس ہے پس ایسانی حال ملح کا ہےاورا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بھے جائز ہے بیڈ آو کی قاضی خان میں ہے۔

 کادعویٰ کیا پھراس دعویٰ ہے مسل کی آب پر بااس شرط پر کہ اس داری کسی دیوار پراس قدر صد وع شہتر رکھے کا صلح کر لی قو باطل ہے بشرطیکہ اس کا کوئی وقت مقرر کیا ہوا دراگر کوئی وقت مقرر کیا مثلاً ایک سال یا اس ہے زیادہ کوئی معلوم وقت مقرر کیا تو مثائ نے اختلاف کیا ہے کرخی دحمت الله علیہ نے فرمایا کہ صلح جائز ہا دوفقیہ ایج معفر نے فرمایا کہ بھی جائز ہا دوفی کا دعویٰ کا دعویٰ کیا دوراگر کسی دھی ترمی کی تو تعلی ہوئے کی تو جائز ہیں ہا دوراگر دس سے تمریح زیبن پرسلم کی تو تعلی پر تیاس کر کے سلم کیا اوراگر دس سے تمریح کی تو تعلی پر تیاس کر کے سلم با کر جائز ہم اوراگر داستہ ہے داستہ کا رقبہ مراد ہے تو سلم بلا جائز ہے اوراگر داستہ ہے اوراگر داستہ ہے دوروایتی ہیں اس دوایت کے موافق شک نا جائز ہے اوراگر داستہ ہے اس کے موافق ایک محمول تھی ہے دوروایتی ہیں اس دوایت کے موافق آ عدوروفت کے فروخت کی تو جائز ہو جائے گی دیجی ط میں ہے۔

قال المترجم ↔

راستہ ہے طریق خاص مراد ہے چتا نید قیاس کا شاہد ہے۔ اگر کسی مخص کے بیت میں حق کا دعویٰ کیا اور معاعلید نے اس ے اس شرط ہے ملح کی کدایک سال تک اس کی حجت پر رہا کرے تو کتاب میں فدکور ہے کہ جائز ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیہ تھم اس وقت ہے کہ جیست پھر چنائی علم ہوا در اگر الی نہ ہوتو جس طور سے جیست کا کراید دینا جا تزنبیں ہے ملح بھی جا تزنبیل ہے اور بعض مثار نے نے کہا کہ ہر حال میں سلح جائزے یہ میں ہے۔ اگرایک مخص کے قبضہ میں ایک بیت ہے اس پر ایک مخص نے دعویٰ کیاادردونوں نے اس شرط سے ملح کی کہ بیت ایک مختص کا ادر حیت دوسرے تعمل کی ہے تو جائز نہیں ہے جب کہ اس پر کوئی محارت نہ مواورا كرعمارت مواوراس شرط عصلى ك كديج كامكان أيك كااوربالا خاندوسر عكاعة وائز عكذاني الحادى ايك داريردموى کیاادر مدعا علیہ نے اپنے غلام کوایک سال تک بدئ کی خدمت کے واسطے دینے رصلح کرنی تو جائز ہے اور مدی کوا ختیار ہے کہ غلام کو ایے محرالے جائے اور منس الائم حلوائی نے قرمایا کرائے محرلے جانے سے بیمراد نہیں ہے کہ اس کوسفر میں بمقد ارسفر لے جائے بلكه بيمراد ہے كدفنائے شہراور كاؤں مى لے جائے اور شس الائمه سرتسى نے فرمایا كداس مقام بريدى كوسفر ميں لے جانے كا اختيار ہادر رہیمی اختیار ہے کہ غلام کو دوسرے کی خدمت کے واسطے مزدوری پر دے دے رہیلے جس ہے۔ ایک مخص کے متبوضہ دار پر کسی حن كادعوى كيا بحراس سے اس شرط يوسل كى كديس اس دار كے فلال بيت يس كيدر بول كايا مرتے دم تك ربول كاتو جا ترنبيل ب می فاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر کسی کے مقبوضہ دار پر دھوی کیا اور مدعا علیہ نے اس دار کے کسی بیت معین میں کسی مدت معلوم تک کی اجازت رصلح کرلی توسیلے جائز ہے پھر اگر معاعلیہ نے مری ساس بیت کی سکونت سے کی قدردرا ہم معلوم رصلح کی تو جائز ہے ب محیط علی ہے۔ایک مخص کے معبوضہ دار پر دموی کیا اور باہم اس شرط سے سکے کی کہ قابض اس دار میں ایک سال تک رہ کر مرا كردية جائز باى طرح اكربابم ال شرط معلى كاكدرى ال ش ايك سال تك روكرة ابض كوديد دية بمي جائز باور اگر کمی پر قرضه کا دعویٰ کیااور دونول نے اس شرط ہے سلح کی کہ قرض دار اس دار میں ایک سال تک رہ کر مدعی کے سپر دکر ہے تو نا جائز ہے کذانی الذخیرہ ایک مخف کی مغیوضہ زمین کی نسبت اپنی ملک کا دعویٰ کیا مجردونوں نے اس شرط پر مسلح کی کہ قابض اس میں یا نجے برس تك زراعت كرے بشرطيك دقية زين مدى كا بيتوبيد جائز بيدي فأوى قامنى خان من بيدا كركمي خفس في ايك دار مين تن كا دعوى ا قوارسل آب قول خابرامراد بانی بیشکای بستاس کارقبه برقیاس سند طریق خاص فاقیم ۱۱ سع مجتر چنانی اصل جمع مجتر به می برده وار التر لى فاقهم والاول اقرب والشاعم المنه سي قول محراكر مدى التي بين ملح يد معا عليه كواس بيت بس يدت معلوم سكونت كاحق عاصل موجر ما علیے نے می سے یوں ملے کی کہ دی اس قدرورم العاوراس سے کی سکونت ترک کرے و جائز ہاا

اگرایک دار دو شخصوں کے قبضہ میں اس طرح ہو کہ ایک کے تبعنہ میں ایک منزل اور دوسرے کے قبضہ میں دوسری منزل ہو اورایک نے کہا کہ بیتمام وارمیرے اور تیرے درمیان نصف نصف ہاور ووسرے نے کہا بلکه تمام دارمیرا ہے تمام کے مدعی کواس کا مغیوضداورنصف دوسرے کامغیوضد دیا جائے گا اور حن دونوں میں مشترک ہوگا اور انحر تھم قاضی سے پہلے دونوں نے اس طرح صلح کرلی كدونوں ميں برابرتقيم مواليك ايك كا تهائى اور دومرے كا دوتهائى بت جائز باس طرح اگر بعد تھم قاضى كے اس طور سے سلح كرلى تو بھی جائز ہے اور اگر قبضہ کی بیصورت ہو کہ ایک مخف منزل میں رہتا ہواور دوسرااس منزل کے بالا غانہ پر ہواور ہرایک نے کل کا دعویٰ کیاتو ہرایک کواس کامتیوضہ دیا جائے گا اور محن دونوں کو ہرا برتقیم ہوگا بھرا کرتھم قضا کے بعدیا اس سے بہلے دونوں نے اس طور ے ملے كرلى كربالا خانددالے كو ينجى كامكان اور آ دھامكن اور ينج والے كوبالا خانداور آ دھامكن طيقو جائزے يمسوط مي بدوو مخصوں نے ایک و بوار میں جھکڑا کیا اور دونوں نے اس طرح صلح کی کہ ایک کی اصل دیوار اور دوسرے کی اس سے جذوع رکھنے کی جگہ ہے تو جائز ہے اور اگر یوں سلح کی کہ اس پر کوئی و یوار معلوم بنا کے اس پر اپنے جدوع معلومہ دیکے تو جائز نہیں ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔اگر دو مخصوں نے ایک و بواریس جھڑا کیا اوراس طور ہے گئی کہ دونوں اس کوگروادیں اور در حقیت اس سے خوف تھا اور گروا كراس شرط من بنوادي كدايك مخض كالتبائي اور دوسرے كى دوتهائى مواور جو كچے خرج پر ب و ويمى اى حساب سے دونوں مى تقتيم مو اورای صاب سے ہرایک ایں برائی وصیاں ر محقوبہ جائزے بیادی بس ہے۔ اگر کی مخص کے بالا خاند میں کچھٹ کا دعویٰ کیا مجر اس علو کے سی بیت معین پریاسی دوسرے بالا جاند کے ایک بیت معین پرصلی کرلی تو جائز ہے کیونک اس نے مجبول تق سے معلوم بدل پر صلح کی ہے بیٹناوی قامنی خان میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کی مقبوضہ ممارت دار میں دعویٰ کیا اور اس ہے اس دعویٰ عمارت ہے م معلوم درموں برملے کر لی تو جائز ہے ای طرح اگر ہوں دعویٰ کیا کہ آ دھی معات میری آ دھی دوسرے کی ہے سطور سے کہ دونوں غامب سے دونوں نے آ دھی آ دھی ممارت بنوائی تو مجی سلح کا بھی تھم ہے بخلاف اس کے اگر دوسرے کی مقبوضہ مری کے ہاتھ یا آ کھ کا وجوئی کیااوراس سے کے فوجائز نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر دو فخصوں نے ایک مخص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیااور کہا کہ ہم دونوں

نے اس کوایت یاب سے میراث پایا ہے اور قابض نے اس سے افکار کیا پھرایک نے اس دعویٰ سے استے حصہ سے سودرم برسلح کرلی اوراس کے شریک نے جا ہا کہاں سوورم ش اس کا شریک ہوتو اس کوریا فقیار نیس ہےاوردوسرے کوبسبنب اس ملح کے بیا فقیار نہوگا كدداريس سے مجھ نے لے جب تك كم كوا و قائم ندكرے اور اگر ايك مدى نے تمام دعوى سے سوورم برصلح كى اور اسينے بھائى كى سردگی کا ضامن ہوا ہیں اگر اس کے بھائی نے اس کے سرد کیا تو صلح جائز ہے اور اس کا بھائی سو کے آ دھے یعنی بھاس درم لے لے گا اورا کراجازت نددی تو و اے دعویٰ پر ہاتی رہے گا اور سلح کرنے والا پیاس درم قابض کووایس کردے گا بیمبوط بی ہاور اگردد مخصوں میں سے ہرایک کے قبعنہ میں ایک ایک دار ہواور ہرایک نے دوسرے کے معبوضہ دار میں اینے حق کا دعویٰ کیا اور یوں ملح کی کہ برایک دوسرے کے دار ہی سکونت افتیار کرے تو جائزے بیجیط می ہے اور اگر برایک نے دوسرے کے مقبوضہ دار ہی اینے حق کادوویٰ کیاادراس شرط ہے گئے کی کہ ہرایک دوسرے کواینا اپنامغوضہ بدول تقتیم واقر ارکے دے دیو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگرایک معلومہ برملے کے مقوضہ میں دعویٰ کیا اور اس سے می قدر دراہم معلومہ برملے کی بشر طبیکہ ووسرا ایک کر گیہوں زیاد و کرے۔ پس اگراس شرط پر سلے ہوئی کہ دی وہ دار مدعا علیہ کے پاس چھوڑ دے اور کر اور درم مدعا علیہ کی طرف سے لیس پس اگر کر معین ہوتو بیک سلم جائز ہے اور اگر معین نہ ہو بلکہ وصف لجیدیا در میانی یار دی بیان کر کے اس کے ذمہ رکھا گیا ہوتو بھی صلح جائز ہوگی خواه في الحال اس ير قبندد يناشر طرمو يا ميعادى ادهار مواور اكراييا بهى ندموليني كروصف كرك ذمهمي ندركها حميا موبلكه مطلقة بلاوصف ہوتو تمام دار کی سلح باطل ہوگی یعنی بقدر حصد دراہم کے بھی سیحے نہ ہوگی اور اگر کر مدی کی طرف سے ہواور دراہم مدعا علیہ کی طرف سے ہوں پس اگر کرمعین بعینہ ہوتو سب کی ملح جائز ہوگی اور اگر غیرمعین بذمہ رکھا گیا ہو پس اگر اس کا دمف کیا ہواور تمام شرا نظام کی اس میں یائی جاتی ہوں مثلاً کر ادا کرنے کی معاد اور مکان کا اداادر درمون سے کر کا حصہ بیان ہوتو کل کی صلح جائز ہوگی بشر طبیکہ تمام ع درموں رج مسلم مل من بعند کیایا جو حصد کر کے مقابل ہیں ان پر قبضہ کرلیا ہوادر اگر تمام دراہم کے قبضہ سے پہلے دونوں مجلس ملح سے جدا ہو سے تو حصد کر کی سنے باطل موجائے کی اور اگر کر میں تمام شرا تطام کی بالا تفاق نیائی کی ہوں مثلاً اس نے مكان اوا بيان ند كيايا درموں ے حصد کر بیان نہ کیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زویک کی سلح باطل ہوجائے کی خوا ورموں کے دینے میں تجیل ہوئی ہویا نه بوئى بواور صاحبين كيز ديك اكرراس المال كي بيل كى بوتوكل كاحقد جائز بوكا \_اوراگر درموں كردين شريجيل ندى بوتو فقلا حمد كركي ملح فاسد موكى اور اكركر سے اواكر في ميعاد في موقو بالا جماع درموں ميں سے حصد كركي ملح فاسد موكى اور حمد داركي ملح فاسدہونے میں اختلاف ہے صاحبان کے نزدیک جائزرے کی بشرطیکہ کرکا وصف بیان کیا ہواورا ام اعظم رحمداللہ تعالی کے نزدیک جائزندہوی۔اوراگرکرمدعاعلیہ کی طرف سےاوردرم مدی کی طرف سے ہوں ہی اگر کرمعین ہوتو صلح تمام کی جائز ہوگی اوراگروصف كر كے ذمدر كھا ميا موتواس كا تھم بعينہ اى تنميل سے ہوہم نے مدى كاطرف سے كرمونے كى صورت ميں ميان كيا ہے اور يہ سب عم اس مورت میں ہے کہ ملے اس شرط ہے واقع ہوئی کہ مدی اینے دعویٰ کورک کردے ادرا گراس شرط ہے ملح واقع ہوئی کہ مدی اس دارکو لے لےاور باتی مسلد بحالد ہے ہیں اگر کراورورم مدی کی طرف سے بول یا کر مدعاعلیہ کی طرف سے اور درم مدی کی طرف ے ہول او اس مورت کی سب وجوں کا حکم وہی ہے جوہم نے پہلی صورت میں تنصیل سے میان کیا ہے چربیرسب جوہم نے بیان کیا اس صورت میں ہے کہ تمام کر میں میں میعاد مقرر ہواور اگر ایسانہ ہو بلکہ بعض کر میں میعاد ہو ہیں اگر کر میں ہے جس قدر میعاوی ہے وہ

ا خالص اور يميل جس كو بمار عرف على كمر ابو لت بيساا

ع الني منى في ملح كدرمول اور حصد كرك دومول يا مرف حصد كرك درمول ير تبعد كيا بواا

سلم کی مقدار کے لائق ہے تو سلے سب کی جائز ہوگی اور جس قدر کر میعادی ہے وہ درموں کی طرف اور جو فی الحال ہے وہ حصد دار کے ساتھ عقد کے جائز ہونے کے واسطے طلا دیا جائے گا اور اگر مدعا علیہ نے دار ہے کی معین حیوان پر اس شرط ہے سلح کی کہ دی اس کو ایک کر گیہوں جیدا ہے ذمہ لے کراوا کر ہا اور میعادی نہیں ہیں لیمنی قبل افتر ال کے یہ گیہوں اوا کر سے معاونیس ہوتو صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے اور امام کے فزو کی واجب ہے کہ جائز ہوا گر چہ کہ بھینہ نہ ہوگر وصف کر کے ومدر کھا گیا ہو کیونکہ کیلی چیز جب فرمایا کہ جائز نہیں ہوجاتی ہوگیوں وو بناروں کے سوائے دوسری چیز اعیان کے مقائل تھرائی گئ تو شن ہوجاتی ہو اور ایسے شن کے ساتھ خرید نام کے فزد کیک جائز ہے بشرطیکہ وصف کر کے ومدلی ہو تو اور ایسے شن کے ساتھ خرید نام کے فزد کیک جائز ہے بشرطیکہ وصف کر کے ومدلیا ہو خواواس کا اواکرنا فی الحال قرار یا یا ہویا میعادی ہو یہ چیط میں ہے۔

اگراسے دعویٰ سے جواس نے کسی دار کی نسبت کیا ہے ایک کردر میانی گیبوں برصلح کی بھراس کر سے ایک کرجو غیر معین برصلح كرلى توجائزے بيمبسوط ميں ہے۔اگر دار كے دعوے سے درموں پر ملح واقع ہوئى اور بدل ملح پر قبضه كرنے سے پہلے دونوں جدا ہو مگئو صلح نانونے کی بیمے طیس ہے۔ اگر کمی مخص نے ایک دار کے دعوے سے جس کو گواہوں نے نہیں ویکھا ہے اور نداس کے عدود کو پہانا ہے سکے کرلی یا کسی غیرمعین دار کے دعویٰ سے سلح کرلی پھرایک دار پر دعویٰ کیا اور کہا کہ بیدہ و دار ہیں ہے جس سے سلح کی ہے اور مدعاعلید نے کہا کہ بدوہی ہے تو دونوں سے باہم متم بی جائے گی اور سلح رد کر دی جائے گی ادر پھر مدی دوبار و دون کرے گا بیمسوط میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کی د بوار میں موضع جدوع کا دعویٰ کیا ماس کے دار میں کسی راستہ یا پانی کے مسل کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا پھراس سے می قدر دراہم معلومہ پر صلح کر لی تو جائز ہے کیونکہ مجبول تن سے معلوم بدل پر صلح کی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک تخص کا درواز ویا موکھلاموجود ہے اس پراس کے بڑوی نے جھٹرا کیااور اس نے کسی قدر دراہم معلومہ براس شرط ہے صلح کی کہ بردوی کودے گاتا کہ وہ موکھلا بندنہ کرے اس کو کھلار ہے دیتو پیسلے باطل ہے ای طرح اگر اس شرط ہے سکے واقع ہوئی کہ مو کھلے ودرواز ہے کا مالک مجھ درم لے کران دونوں کو بہد کر دیتو بھی باطل ہے بظہیر پیٹی ہے۔ ایک حص نے دوسرے سے پچھ ز مین خریدی مجر بائع نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دی اور مشتری ٹانی نے وہ زمین لے لی اور مشتری اوّل نے اس سے خصومت كرنے كا قصدكيا يس دوسرے مشترى نے اس سے كہا كرزمين ميرے ياس دے دے اور مجھ سے كى قدر مال معلوم يوسلح كر الاس نے ایسائی کیا توصلے جائز ہے اور وہ زمین دوسرے کی ملک پہلے مشتری کی طرف ہے ہوئی اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جو پچھ مال صلح اس نے اس شرط سے دیا ہے اس کوواہی لے لے بینزائد المقتین میں ہے۔ اگر کس نے دوسرے کی زمین میں سے چند گروں کا دعویٰ کیا اور ما لک زیمن نے اس دعویٰ ہے کسی قدر دراہم معلومہ پر سلح کرلی تو جائز ہے اور اگر زمین دو شخصوں کی ہوکداس میں دونوں کی کھیتی ہو اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا اور دونوں نے انکار کیا مجر ایک نے اس شرط سے سلح کی کداس کوسودرم دیوے اور وہ نصف کھتی مدعی کو دے گا پس اگر کھیتی بک گئ ہوتو ملح جائز ہے اور اگر کی نہ ہوتو بدول شریک کی رشا مندی کے سلح جائز نہ ہوگی اور پہ بخلاف اس کے ہے کداگر یوں سلح کی کدآ دھی جیتی مع آ دھی زمین کے سودرم کی سلے میں دے گا کدریا جائز ہے اور اگرتمام بھیتی ایک بی محف کی ہو پھرکسی نة كردوئ كيا چرمدى في اس كوسودرم اس شرط عديك كما وهي يحتى دے دے اور زين نددے بي محتى كى موتى موتو جائز ب اور اگر بکی نہ ہوتو جائز نہیں ہے میر عط میں ہے۔ اگر ایک توم کے درمیان ایک نہر ہواورسب نے اس کے کھود نے لینی مٹی صاف كرنے يامناة ويل بندى كرنے براس شرط سے سلح كى كداس كافر چرجى برموافق حصد كے ذالا جائے تو جائز ہے بيمبوط س ہے۔ اگر كى فخص كا چھتايا يا كخانه الشارع عام ير إوراس كے دوركرنے كے واسطے كى فخص نے اس سے جھكڑا كيااور جھتے والے نے اس م برس وناس كى كذرگاه جس كوجار عرف بيس دهرا كبته بيس ١٢

کے ساتھ سی قدرمعلوم درموں پراس شرط ہے سلح کی کہاس کواٹی جگہ پرر ہے د دو ایس سلح جائز نبیں ہے اورلو کوں کو جا ہے کہاس کے دور کرنے کے واسطے اس کے مالک سے خصومت کریں خواہ وہ چھتا قدیمی ہویا جدید ہویا اس کا حال معلوم نہ ہواور اگر امام وقت نے اس سے دور کرنے کے واسطے خصومت کی مجراس سے اس شرط سے ملح کرلی کداس کا چھتا اپنی جگد پرچھوڑ دیا جائے گا بشرطیکہ وہ مچھ مال معلوم اواکرے تو جائز ہے بشر طبیکہ وہ جدید ہواورامام وقت کومسلمانوں کے حق میں بیصلحت معلوم ہوکہ اس کوچھوڑ کراس کے عوض مال نے کربیت المال میں واخل کرے بشر طبیکہ عام لوگوں کواس سے ضرر نہ ہویہ شمیر بیش ہے اور اگر مخاصم نے چھتا دور کرنے کے داسلے مال دیا ہوتو جائز ہے بشرطبکہ وہ قدیمی ہواور اگر جدید ہوتو جائز نہیں ہے اور کی سے اور اگر ای کا حال معلوم نہ ہواور تخاصم نے اس کے وور کرنے کے واسطے مال دیا ہوتو جائز نیس ہاور اگر چھتے کے مالک نے خاصم کو چھتا دور کرنے کے واسطے مال دیا تو کیسا بی ہوجائز ہے بیجیط مزھسی میں ہے۔اوراگر چھتا خاص راستہ پر کسی کوچہ غیر تا فذہ میں ہوپس اگر صلح اس طور ہے واقع ہوئی کہ نخاصم کے دراہم معلومہ مالک ظلم یعنی جھتے سے لے کرظلہ کوای طور سے چھوڑ وے توصلی جائز نہیں ہے بشرطیکہ قدی ہواور اگر جدید ہو ہی اگری مماس کوچہ کاریخ والا نہ ہواوراس کواس جھتے کے بیچے سے گذرنے کاحق حاصل نہ ہوتو جس مخفس کواس کے بیچے سے آ مدور فت كاحق حاصل باس كي اجازت برموتوف رب كى ادراكر صلح كرف والااس كوچه كار بندوالا مويس أكرتمام جيمة ب ملح كى توملج جائز ہےاس کے حصہ کی سیحے ہوگی اور شریکوں کے حصہ کی موتو ف رہے گی اگر اس کے سب شریکوں نے اجازت دے دی تو کل کی ملح جائز ہوجائے گی اور اگر انہوں نے اس کے سلح کی اجازت ندری اور چھتادور کیا گیاتو بیٹک اس کے شریکوں کے حصد کی سلح باطل ہوگی یہاں تک کہ جیتے والوں کوان شریکوں کے حصد کابدل صلح معنالے ہے واپس کر لینے کا اعتبار ہے اگر سب بدل صلح اس کو دے دیا ہے اور اس میں مشائ کا ختلاف ہے کہ اس کے مصبہ کابدل صلح ابھی واپس لے سکتا ہے یانیس اور سیجے یہ ہے کہ واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر صلح صرف ای صلح کرنے والے کے معدے ہے توصلح جائز ہے پھر بعد اس کے دیکھا جائے گا کدا گر شر کوں نے چیتا اپنے حال پر چیوڑ دیے میں احسان کیا اور چیوڑ دیا تو تمام بدل ضلح مصالح کوویا جائے گا اور اگر انبوں نے چمتا دور کردیا تو مصالح سے تمام بدل سلح والبس کینے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور اگر چینے کا حال معلوم نہ ہو کہ تیا بنا ہے یا پرانا ہے تو مسلح جائز نہیں ہے اور اگر مسلح اس چینے کے دور کرنے پرواقع ہوئی ہیں اگراس شرط پرواقع ہوئی کہ خاصم درم لے کر چھتے کودور کرد سے تو ہرحال میں سلح جائز ہے۔اوراگر بول سلح واقع ہوئی کہ جینے والامخاصم ہے پچھ درم معلومہ لے کر چھتا دور کرد ہے تو جائز ہے اگر چھتا قدی ہوای طرح اگر جدید ہویا مجبول الحال موتو بھی بی حکم ہے کذانی الحید اور بی سی ہے ہے بیافادی قامنی خان میں ہے۔

ا يك مخص كا ايك تخل اس كى ملك ميس باس كى شافيس بيوث كريروى كم كمريس جاتكليس اس في ان كاقطع كردينا جا با اور کل کے مالک نے کمی قدر دراہم معلومہ پراس شرط سے ملح کی کفل کوالیا بی جموز دے توبینا جائز ہے اور اگر کاٹ ڈالنے پر ملکح واقع ہوئی ہیں اگر مالک تخل نے بروی کو پچے درم اس کے قطع کے واسطے دیئے تو جائز ہے اور اگر بروی نے تک والے کو پچے درم اس قطع کے داسطے دیے تو صلح باطل ہے میرمحیط میں ہے۔ ایک مخص نے کسی زمین کے فل کا مع اصل کے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے ا نکار کیا مجر اس شرط ہے ملح کی کدامسال جواس میں پھل آئیں وورع کے ہیں تو جائز نہیں ہے کیونکہ میسلم ایسے بدل پر واقع ہوئی کدوہ معدوم و مجبول ہے حالا نکداس کے سپر دکرنے کی ضرورت ہے ہے تھی ہیریہ میں ہے۔ ایک مخف کے اجمہ متبوضہ پرخن دعویٰ کیا بھراس نے اس طور ے ملح کی کہاس اجمہ کا شکار ایک سال تک مری کودیا جائے گا ہی اگر اجمہ کے صید مدعا علیہ کے مملوک ند ہوں تو سمی حال میں ملح جائز

نہیں ہے اور اگر مملوک ہوں مثلاً بکڑے اجمد میں چھوڑ دیتے ہوں ہیں اگر بدوں شکار کرنے کے ان کا پکڑناممکن ہے تو صلح جائز ہے اگر بدول شکاد کرنے کے ہاتھ ہیں آ سکتے ہیں توصلے جائز نین ہے بیچیط میں ہے۔ایک فخص نے ایبادار فریدا جس کا کوئی شفتے ہے ہیں ، شفیع نے اس شرط سے ملح کی کد شتری اس کو کسی قدر درا ہم معلومہ دے تا کہ وہ شفعہ سپر دکر دے تو مال واجب نہ ہوگا اور شفعہ باطلِ ہو جائے گا در اگر مال لے لیا ہوتو مشتری کووا ہی کرے بیٹنا دی قاضی خان میں ہے اور اگر مشتری نے شفیع کے ساتھ اس شرط ہے سکے کی کہاس کودار دے دے اور شفیع من بر کسی قدر شے معلوم بڑھائے تو جائزے بیمبسوط میں ہے اور اگر اس شرط نے سکے کی کہ نصف یا تهائی یا چوتھائی دار لے لے اور ہاتی کا شغعہ مشتری کوسپر وکر دے تو جائز ہے اور اگر شفتا کے طلب شفعہ اور کواہ کر لینے کے بعد جب شفعہ مؤكد ہوكيا تب الي ملح واقع ہوئي توشفع شفعہ ہے نصف داركا لينے والا ہوجائے كاحتى كرجس مس سے نصف بطور شفعہ كے ليا ہے اس میں جدید شفعہدو بار وہیں ہوسکتا ہے اور شفیج اس ملے ہے باتی نصف کا شفعہ مشتری کودے دیے والا ہوجائے گاحتی کہ اگریہ فتا بھے یا طریق می شرکت رکھتا ہوتو بڑوی کو اختیار ہوگا کہ جونصف شفی نے شغید می نہیں لیا ہے اس کو لیے لے اور اگر شفیج کے طب کرنے ے سلے ملح واقع موئی تو نصف کواز سرنو کے جدید علی لینے والاقر اردیا جائے گا اور اس علی جدید شفعہ موسکتا ہے بیچیط على ہے۔ اورا گرمشتری نے شفتے سے اس شرط سے ملح کی کہ دار کے کسی بیت کواس کے حصد تمن کے عوض لے کر شغصر مرد کر دے تو صلح باطل ہےاور حق شغید باتی رہے گا ادریکم اس وقت ہے کہ فیج کے شغید طلب کرنے کے بعد الی سلح واقع ہوئی ہواور اگر قبل طلب کے الي صلح بوئي توصلح باطل ہے اور شعد بھی باطل ہوجائے كا برمحط سرحسى بيس ب\_اگركسي مخص نے كسى وار بين شعد طلب كيا اور مشترى نے اس سے اس شرط سے ملے کی کہ فیع کودوسراواربعوض کسی قدر دراہم معلومہ کے دے دے بشر طبکہ وہ شغیمشتری کے سیر دکر دی تو بدفاسد ہے بیمبوط میں ہے۔ایک مخص نے ایک دارخر بدااس دار کے کسی حصد کی نسبت ایک مخص نے خصوصت کی اور ہاتی میں شغد کا دعویٰ کیا مجراس سے اس شرط سے ملح کی کرنسف دارنسف شن میں اس شرط سے دے دے کہ مدی دعویٰ سے بری کرے و جانز ہے اور اگر کسی دوسرے دار کے نصف دینے پر اس طورے ملح کی تو جائز نہیں ہے میر عطامز حسی میں ہے۔ ایک زمین خریدی اور شفتے نے شغد سپردکرویا پر شفیح نے شغد سپردکردیے سے انکار کیا پھراس سے مشتری نے اس شرط سے سکے کی کدنصف ز مین نصف من میں لے نے و جائز ہادر بیاج جدید قرار دی جائے گی۔ای طرح اگر عشفی طلب شعدے بعد مرکبا پرمشتری نے اس کے وارثوں سےای طرح صلح کی تو بھی جائز ہے اور اگر ہے جدید قراروی جائے گی اور مشتری مرکمیا اور مشتری کے وارثوں نے اس شرط سے کی کہ ہم نصف دارنصف من من دے دیں تو بھی جائز ہے اور بیلیا شغد کی راہ ہے ہوگا جدید بھے قرار نددی جائے کی بیر قرآو کی قاضی خان میں ہے۔اکر کسی دار کے شغصہ میں ایک شریک اور ایک بروی نے جھڑا کیا اور باہم اس شرط سے سلح کی کہ نصف نصف برابر دونوں لے لیں اور مشتری نے دونوں کودے دیا تو جائز ہے کذافی الحاوی۔

# فتم میں سلح کرنے کے بیان میں

ایک نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیااس نے افکار کیا چردونوں نے ملح کی کہدعا علیہ منم کھا لے اور و مال ہے ہری ہے اور مناعليد في مكالى توصلح باطل إاور مرى اين دوى يرباتى رب كااكراس في كواه قائم كي تو مال في اوراكر كواه نديا في اور اس سے سم طلب کی ہیں اگر پہلائتم کھا تا قاضی کے سامنے ندتھا تو قاضی دوبارواس سے سم لے گا اور اگر قاضی کے سامنے تعاتو دوبارہ مسم ندا مے این این اور ایس اور اگر دونوں نے اس شرط سے کی کدا کر مدعا علیہ تنم کھا لے تو وہ خصومت سے اس وقت تک یری ہے جب تک دعی کو کوا ملیں اور اس فقتم کھالی و خصومت سے بری ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا كخصومت ، برى ند بوكا اور يجى اسم بحتى كدرى كوافتيار بكرقاضي كرمامند دوبارهاس سيحم ليرز فيرو بم لكماب. اور اگر دونوں نے اس طرح مسلح مقبر انی کدری اینے دعویٰ پر تھم کھالے تو ماعلیداس کے مال کا ضامن ہے اور اگر مری نے اس فقط رقتم کمالی اور معاعلیہ نے اس مال سے انکار کیاتو پھراس کے ذمہ پھھلازم نہ آئے گا مال کا ضامن ہے اور اگر مری نے اس شرط پر حتم کمالی اور معاعلیہ نے اس مال سے انکار کیا تو بھراس کے ذمہ بچھالازم نہ آئے گا اور سلح باطل ہے۔ ای طرح اگر دونوں نے اس طرح ملح كى كدطالب ومطلوب دونول فتم كماليس تجريد عاعليه برنصف مال دعوى لازم آئے كاتو بھى ياطل ہے۔اور اگر دونوں نے اس طرح صلح کی کدطالب آج کے روزائے وجوئی پرقتم کھانے اور اگر آج کا دن گذر کیا اوراس فیقتم ندکھائی تو اس کا کچھی تیس ہے پھروہ دن گذر كيااور مدى نے من مائى توصلى باطل باور مرى إين دوئى پر باقى رب كااى طرح اكر يون سلى كى كەمطلوب متم كما لے وو وال كا ضامن بياس برال بي امتر ال بو بحصل باطل بور مشروط برلازم بي سيسوط ش ب-الحريون ملح تفهراني كهطالب بإمطلوب فسم كهالياورآ دهامال مدعاعليه برجوكا 🏗

اگرایک مخص نے دوسرے پر مال یاس کے ماسوا کا دعویٰ کیا اور اس نے انکار کیا اور مدی کے ماس کوا ہنیں ہیں اس نے مدعاعليد كالتم كى ورخواست كى اورقاضى في تسم اس يرركمى اوراس في كى تقدردراجم معلومه براس شرط سي كى كداس طور سي تمم نه لے وصلح جائزے اور وہ اس ملے ہے میں ہوگا ای طرح اگریوں ملح کی کہ میں نے تھے سے اس متم سے جو تیری طرف سے جھے پرادازم آئی ہے سلح کی یابوں کہا کہ جھ پر جو تیری طرف سے حتم آئی ہاس قدر درموں پر فدید کی اور دوسر احض رامنی ہو گیا تو سلح جائز ہادرا کرتھم کو بعوض مال معلوم کے خریدا ہے اس قدر درموں پر فدیدی اور دوسر الحض راضی ہو کیا توصلے جائز ہے اور اگرتھم کو بعوض مال معلوم سے خریدایا مشتری نے تھم اس کے ہاتھ معلوم پر فروخت کی تو جائز نہیں ہے بیسران الوہان میں ہے۔ اگر ہوں میلی مفہرانی کہ طالب بإمطلوب فتم كما لے اور آ دھا مال مدعا عليه پر ہوگا۔ يا آج كے روز طالب يا مطلوب فتم كمالے بشرطيكه اكر آج فتم نه كمائے تو مال اس پر ہے یا طالب آج کے روز قسم کھالے کہ جو لے گاوہ جن ہے توبیسب مسور تیں سلح کی باطل میں کیونکہ بیخلاف شرع میں میدوجیز كردرى من با اوراكر يون ملح قراروى كه طالب اين غلام كي آزادى يا مورت كي طلاق يا تجيال ايمان مؤكده كي مم كمائ اكراس طور سے ملم کمانے گاتواس کا مال جمد رہے تواس صورت على مطلوب بر مجمدال زم ندة عے گااور ندطانب برطلاق وعمّا تى لازم أعظ لیکن اگرمطلوب اس امرے گواہ قائم کرے کہ ٹس نے مری کو یہ مال ادا کردیا ہے یا اس نے جھے اس مال سے بری کردیا ہے تواس

وقت عن اس کا غلام آزاد ہو جائے گا اور اس کی جورہ پرطلاق ہوجائے گی کیونک بدی کا اپنی شم عن عائف ہونا عادل کواہوں ہے است ہوگیا اس طرح اگر اس طور ہے شم کھا لے گا تو وہ عابت ہوگیا اس طرح اگر اس طور ہے شم کھا لے گا تو وہ عیرے دعویٰ ہے اس طور ہے شم کھا لے گا تو وہ عیر ہے دعویٰ ہے اس ختم کھا لے گا اور طلاق وعماق واقع نہ ہوگی لیکن اگر مدی نے اسپنے دعویٰ کے کواہ قائم کئے تو اس وقت میں مطلوب کا طلاق وعماق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا حائث ہونا عادل کواہوں سے ٹابت ہوگیا ہے جا میں کھا ہے۔
اس وقت میں مطلوب کا طلاق وعماق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا حائث ہونا عادل کواہوں سے ٹابت ہوگیا ہے جا میں کھا ہے۔
اس وقت میں مطلوب کا طلاق وعماق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا حائث ہونا عادل کواہوں سے ٹابت ہوگیا ہے جا

### خون اورزخمول سے کے کرنے کے بیان میں

تفس اورقس ہے کم پر عمد اُخطا ، جرم کرنے ہے گئی کرنا جائز ہے گئین اگر عمد اُجرم کرنے ہے ویت ہے زیاد ہ پر جی کی کی تو بھی جائز ہے یہ افقار شرح مختار شل ہے اور بی مال ہے ٹی الحال و بناوا جب ہوگا اور اس کی مد دگار میں براوری پرواجب نہ ہوگا کذا تی الحاوی اور خطا ہے جرم کرنے بی اگر دیت ہے زیادہ پر صلح کی تو جائز تیں ہے یہ افتیار شرح مختار میں ہے۔ اور اگر کہ حکم اس وقت ہے کہ جب کسی مقدار دیت پر جوم تر وہ ہیں سلح قرار دی بواور اس بی زیادتی کی ہو۔ اور اگر سوات ان میں تباد روں کے کی مال پر سلح قرار دی اور اس بی زیادتی کی تو جائز ہوئی دین ہے بیوش دین کے بدوں تبند کے افتر ان الذائر ہذا ہے۔ اگر قاضی نے جرم پر سواو ثند ویت کا تھم کیا اس نے سوات کہ دین ہے بیوش دین اس کے باس موجود ہیں سلح کی اور گل کا تو جائز ہے اور اگر کی قدر اونٹوں ہے سوات درم دو بنار کے کسی کیا وزئی اس کے باس موجود ہیں سلے کی اور گل کو اس کے نگر نہ مواصفہ الدین بالدین بیاور اگر دیدے کے اونٹوں سے سوات درم دو بنار کے کسی کیا وزئی قدر زیاوت پر کہلوگ پر داشت کرلیا کرتے ہیں سلح کر لی تو جائز ہے اور اگر زیادتی میں اس قدر خسارہ ہے کہلوگ پر داشت بی بیا اس کے خواس کے باس موجود تھی تھی کہلوگ پر داشت بی بیا ان ہو جائز ہے اور اگر زیادتی میں تھی کی اور اگر قاضی نے اس کی بوروں تو جو اس کے باس موجود تھی تھی کی اور اگر تاوی کی تو جو دنہ ہوسوات کی بی بیا ان کہدو ہواں کی بی بیا ان چر دال کو دے دے کہنے اس کے باس موجود تھی تھی کی بیا ہو نے دیس ہو گئی ہو بیان ہو دنہ ہو گئی ہو بیان ہو دنہ ہو گئی ہی بی موجود تیں ہو تو کسی ہو تو کسی ہو تو کسی ہو کسی ہو تو کسی ہو کہنے ہو کہ کہ بیا ہو تو سے بی تو کسی ہو ک

اورا گرجم کے سوائے دوسرے فخص نے دیت ہے ذیا وہ پر سلح کی اور ضامن ہوا تو زیادتی باطل ہوگی اگر چہ سلح جنس دیت کے سوائے دوسری جنس پر ہو۔اورا گر درموں کا اس پر حکم ہوا اور اس نے دو ہزار دینار پر سلح کر لی اورائی جلس جس قبضہ کرلیا تو جائز ہے اورا گر ڈ گری ہونے سے پہلے دوسواونٹ غیر معین پر سلح کرلی تو سواس بیں سے واجب ہوں سے اور خیار طالب کو ہے ہیں جس سن کے اور خیار طالب کو ہے ہیں جس سن کے اور خیار طالب کو اختیار ہوگا کہ سلح کورد کروے بیصادی جس ہے۔ایک فخص نے دوسرے کو بھر آخل کی اور تیسرے کو خطا سے فن کیا چر دونوں کے وابوں سے دونوں دینوں سے ذیا وہ پر سلح کی تو صلح جائز ہا اور مقتول خطا کے ولی کو بغذر دیت کے ملے گا اور باتی عمد اُمتول کے ولی کو طے گا اورا گر دونوں کے وارثوں سے دو دون سے دونوں کے وارثوں سے دونوں سے دونوں کے وارثوں سے دونوں کے دونوں کے وارثوں سے دونوں کے دو

ا يك مخف كوعمراز في كيااوراس مصلح كي تووو حال عن فالي نيس بي توزخم عن الجما بوكيا يامر كيا يس اكرزخم عيا منرب ے یاسرزخی کرنے سے یا کاٹ ڈالنے ہاتھ سے یاسی جرم سے فتلا ان چیزوں سے ملح کی توصلے جائز ہے بشر ملیکداس طرح اچھا ہوا ہو کہاں کا مجھاٹر باقی مواور اگراس طرح اچھا ہو گیا کہ اثر باقی ندر ہاتو صلح باطل ہو گئ اور اگر اس جنایت ہے مرکمیا تو بخلاف صاحبین کے امام کے نزدیک میکم ہے کہ ملح باطل ہو تی اور دیت واجب ہوگی اور اگران یا نجوں چیزوں اور جو پچھان سے حادث ہو ملح کی تو صلح جائزے اگراس سے مرکبااور اگر اچھا ہو گیاتو اس مقام پر نذکورے کسلے جائزے اور کتاب الوکالت میں نذکورے کہ اگر کس نے دوسرے کے سریس بڈی کھول دینے والا زخم نگایا مجرسی کودکیل کیا کہ اس سے سلح کرے اس طور سے کہ اس زخم سرے اور جو کھاس ے لئس تک پیدا ہوئے کرے بین نئس ضائع ہوجانے تک صلح کر لے پس اگروہ مخص مرکبیا تو صلح نئس ہے قرار دی جائے گی اوراگراچھا ہو کیا تو دی حصول میں ہے ساڑ ھے تو جھے مال واجب ہوگا اور نصف دسوال حصد جس کے زخم آیا ہے وہ واپس کر دے گا اور عامد مشائخ نے فرمایا کدان دونوں روانوں میں اختلاف بسبب اختلاف وضع کے ہے کیونکداس مقام پر یوں ملح کی کہ جو پھے اس زخمس ے نفس ضائع ہوئے تک پیدا ہوسب سے ملے کی اور بیا یک شے معلوم بے لہذا بدل سکتے کوقائم و ماوث دونوں پر تقسیم کرناممکن ہواوراس مقام پرزخم اور جواس سے پیدا ہوسکے قرار دی ہے اور بیامر جبول ہے بھی پیدا ہوتا ہے اور بھی بیدا ہوتا ہے اور اگر پیدا ہواتو بھی نہیں معلوم كركس قدر بيدا موكااى واسطے بدل كوقائم وحادث يرتقسيم كرنا ععد رموايس تمام بدل بمقابله موجود كرقرار پاياليكن أكر جنابت ے ملح کی توسب موروں میں ملح جائز ہے لیکن اگراس طور ہے اچھا ہوگیا کہ بالکل اس کا اثر باقی ندر ہاتو جائز ندہو کی بیری طرحسی میں ہے۔اگرجرمعدا کیا ہواور مجروح نے جرح کرنے والے ہے تھوڑے ہول پر سلح کی حالاتکہ وقت سلح کے وہ مرض الموت کا بھارتھا تو صلح جائزے اور اگرجراحت خطاہے ہواوراس سے ملح کی حالانکدوت سلم کے دومرض الموت کا مریض تعااور بدل ہیں ہے کم کردیا توب صلح تہائی مال معتبر ہوگی پھر بدومیت مددگار برادری کے واسطے جم ہوگی ندقاتل کے واسطے اگر چددیت پہلے قاتل برواجب ہوئی اور مددگار برادری اس کی طرف سے اس کو برداشت کر لے گی بیرمجیا میں ہے۔ اگر مربیش نے عمد آخون کے حق سے جواس کا جا ہے ہے بزار درم نقدد یے برصلے کرلی مجر بعد صلح کے ایک سال کی تا خروے دی تو تھائی مال سے تا خرجائز ہوگی کذائی آمہو ما۔

لعنى مريض كاتبائى بال الر بزارورم بول تو بورى بزارورم كى تاخيرايك سال تك رواب ورندجس قدرتهائى بال بوتا بواس قدر کے حصیے تا خرروا ہوگی اس عبارت سے جہاں فرکور ہے بھی مراد ہوتی ہے یادر کھنا جاہے واللہ اعلم بالعواب اگر کسی نے دوسرے کی افکی عمرا کاٹ ڈالی یا خطا ہے کاٹی اور اس ہے کسی قدر مال پر ملح کرنی مجرد دسری انگی ای کے پہلو کی شل ہوگئ تو کا نہے والے پرامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فزو یک اس کا بھی ارش لازم آئے گا اور صاحبین کے فزویک کچھ لازم ندہو گا بیاوی میں ہے۔ قلت بذااذا فلت بسب العطع ايك مخف قل كيا كماس كدو بيني بي مرايك في عد عدورم برسل كرلي تو جائز باور اس کے بھائی کواس میں شرکت کا اختیارہیں ہے اور اگر قبل خطاہ واقع موامواور ایک نے سی قدر مال براس مے ملح کرلی تواس کے شريك كواس مال عن شركت كا اختيار ب كيكن اكرمعه الح جاب كداس كوجو تعانى ارش دے دے تو ہوسكتا ب يرمبسوط بين ب\_ اگر خون عمرے ایک غلام یابا ندی رصلح کر لی تو جائز ہے اور ورمیانی ورجہ کی بائدی یا غلام ولائے جائیں مے اور اگر کسی غلام معین رصلح کر لی مجروه غلام آزاد تكلاتو قائل برديت لازم آئے كى قلت يعنى قصاص ساقط بوكيا اور اگر دونوب مي اختلاف بوا قائل نے كہا كه مي نے تھوسے اس غلام برسلے کی ہاورولی مقتول نے کہا کہ بیس بلکداس غلام برسلے کی ہے توسلے جائز ہاور شم سے قاتل کا تول قبول ہوگا بیکیا ش ہے۔

اگرتل عدے می گھر میں ایک سال تک رہنے یا کی غلام سے ایک سال تک خدمت لینے یوسلے کی قو جائزے ا كونل عد عدد غلاموں برصلح قرار دى جرايك غلام آزاد نكال توامام اعظم رحمة الله عليه كنز ديك بدغلام بوراحق إادر ا مام ابو بوسف رحمة الله عليد كنز ويك بدغلام اورووسرا وادكى قيمت اكروه غلام موتا توجس قدر موتى وين يزير كاورامام محمد رحمتدالله عليد كنزويك بيغلام اور بوراارش ورمول سددينا يزع كابيكافي من باورا كرفتل عمر سيمى كمريض ايك سال تك دين یا کمی غلام سے ایک سال تک خدمت لینے پر سلح کی تو جائز ہے اور اگر ہمیشہ کے واسطے یا جو کھے قاتل کی با ندی کے پیٹ عل ہے اس بر یا جو کھائ کے درخت سے پیدا ہوخواوسالہائے معلومہ پر یا بھشہ کے واسطے کی تو جائز نیس سے مینہا میش ہے۔اورا کرلل عمر سے جو کھاس کی بکر یوں کے بیٹ میں ہے یا جو کھان کے تعنوں میں ہے یا جس قدراس کے در حت فر مایر دس بک پیدا ہوااس برسلم کی تو قائل پردیت واجب نہ ہوگی کذافی الحیط اور اگر اس طور ہے گئی جو پھھ تیرے درخت خرماپر پھل میں ان پر سلم کی تو جائز ہے۔ يمسوطيس بـ الرمتول كولى في الله عال ماس شرط على كديس تحدكوية فون اس شرط عدمواف كرتابول كدفوتيراخون فلاں مخفس پر ہے تو اسے معاف کر دے تو جائز ہے اور بیر کلی در حقیقت بلا بدل کے عنو ہے اس اگر قاتل نے فلاں مخفس کواپنے خون واجب سے معاف کر دیا تو مقتول کاولی اس سے بچھنیں لے سکتا ہے اور اگر معاف ند کیا تو ووسور تیں ہیں اگر قاتل کا خون جودوسرے محض برآتا ہے وہ دوسر المحض اس ولی مقتول کا باب یا بیٹا یا ان کے مثل ہے تو ولی مقتول اس قائل ہے دیت لے لے گا اور اگر قائل کا قعاص کسی اجنبی پرواجب ہے تو ولی مقول کو قاتل ہے کھ لینے کا اختیار نہیں ہے میچیا میں ہے۔منتقی میں ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابوبوسف رحمة الله عليه سے روايت كى ب كدايك مخفل في دوسر سكا واجا باتھ كاث والا ليس باتھ كئے ہوئے في قاطع لل ساس شرط يصلح كى كديس قاطع كاالنا باته كاث والون اوركاث والاتوييل ببلج جرم كاعنو باوراس براس ألف باته كاشف كاجر ماندند آئے گا اور قاطع پر کھے جرمانہ آئے گا اور اگر بعد اس ملے کے اُلئے ہاتھ کا نے سے پہلے دونوں نے جھڑا کیا تو ملح کرنے والے

کوالے ہاتھ کا شنے کا افتیار شہوگالیکن اپنے سید سے ہاتھ کی دیت لے لے گا اور اگر اس شرط ہے سکے کی کہ قاطع کا ہاتھ و بیر کاٹ الله الما قاطع كے غلام كول كرد بيس اكراس كا باتھ وياؤں كا ثاتو قاطع اس سے اسٹے ياؤں كى ديت بعرف كااور اكراس كے غلام كو الله عاطع كاس براية فلام كى قيت واجب بولى بى دونول باجم بعدر ديت باتحد كي بدلاكريس مع اورجس قدرتى كاحق نیاده موگاده ای تدر لے لین اور اگراس شرط سے سلح کی کداس آزاد کا باتھ کاٹ ڈالے یا فلال محص کے غلام کوئل کرد سے اور ایمانی بعد ملح کے کیا تو دوسرے آزاو کے ہاتھ کی دیت دے گا اور دوسرے غلام کی قبت دے گا اور اپنے ہاتھ کی دیت اپنے ہاتھ کا شے والے سے مرکے کا میرمحط مزدی میں ہے۔ اور اگر آل عمر میں اس شرط سے کی کداس کا یاؤں کا ث والے و سیم معت معاف کرتا ہے اورا کرال خطا موتواس پردیت واجب موکی بیمسوط على ب\_اورا كرعمة باته كاث دالنے ساس شرط يرسل كى كداس كاياؤل كاث ڈالےوسلے باطل ہاورمفت عوہو کمیا اور قاطع سے پھنیں لےسکتا ہے ایسانی عامدروایات اس کتاب میں ندکور ہے اور ای کتاب كى بعض روايات على ہے كدارش لے لے كا اور اگر خطا ہے ہاتھ كائے كى صورت على ايبا واقع بوتو سب روايتوں كے موائق بالا تفاق اس سے ہاتھ کی دیت لے لے گا اور اگر آل عمر میں كذا كذا مثقال جائدى وسونے برملح كى يعنى مى قدر تعداو بيان كى محراس تعدادی واندی اورسونے کوواغل کیا تو جائز ہے اوراس پران دونوں میں سے ہرایک کا نصف واجب ہوگا بیجید میں ہے۔ اگرفل عمر مو پھراس سے كى تخف نے برار درم يوسلے كرلى اور ضامن شہواتواس ير كحدواجب شہوكا اور اكر قاتل فے خودى اس مصالح كوكل كياتوبرا صلح قاتل پرواجب موكا ادراكرايي غلام پرولى منتول ساس قول سيسلح كي ادراس غلام كي خلاص كاضامن شهوا اليني بيد غلام تحدكوهنوق فيرس ياك كركي سردكياجائ كاس كاضامن ندبوابس اكروه غلام ولى مفتول كي باس ساستحقاق من للا میاتو معالے سے پی نیس لے سکتا ہے لیکن قائل سے اس کی قیمت لے لے گابشر طیکہ قائل نے اس کوسلے کا عکم کیا ہواور اگر معالے اس کی خلاص کا ضامن ہوا ہے اور خوداز راہ احسان سکے کی ہے مجروہ غلام استحقاق میں لے لیا کیا تو ولی اس سے غلام کی قیمت مجر لے گاہیہ مسوط می ہے۔اگرفنولی نے خون عدے ہزار درم برسلح کی اور ضامن ہوگیا پھروہ ہزار درم استحقاق میں لے لیے مسئو ولی مقول اس كيمش معالے سے لے الح محرجب فنولى نے درم ملح منامن موكردے ديے و قاتل سے تبيل لے سكتا ہے اور اكر قاتل نے اس کوسلے کا دکیل کیا تھا اور ضامن ہونے کا وکیل نہیں کیا تھا اور اس نے ضامن ہوکرا واکر دیئے ق جس قدر اوا کئے ہیں قاتل سے ملے

ل قولد مفت يعنى ملح جائز شهو كى او قصاص ياديت بحى داجب رب كى بس مفت معاف بواكونك بالحد كاموض بادل اا

ووسرے ولی کو یاتو آ و حافظام ویں مے یا تصف ویت اس کوویں کے اور اگراس سے درموں پر یاسی مملی یاوزنی چیز پرخوا ونقریا میعاوی أدهار صلح كي توجائز إدرووسركاس من يجرح ندموكاليكن وه غلام قاتل كو يكريك الس غلام كامولي يا تو نصف غلام اس كوديكا یا آ دھی دیت وے گااور باندی اور مدہرہ اور ام الولد عداقل كرنے سے سكے كرنے ميں كيسال ميں بيمسوط ميں ہے۔ اگر غلام ماذون نے کی مخف کوعد اقل کیا تو ای طرف سے اس کا صلح کرنا جائز نہیں ہے اور اگرای کے غلام نے کسی کوعد اقل کیا اور اس کی طرف ہے غلام ماؤون نے ملح کی تو جائزے بیکٹر میں ہاور اگر غلام نے کسی کوخطا ہے تل کیا اور مولے نے بعضے اولیا عمقول سے دیت ے تم رصلح کرنی یا عروض یا کسی حیوان معین رصلح کی تو جائز ہے اور باقی ولیوں کواس میں شرکت کا اختیار ہے ریمبسوط میں ہے۔ ایک غلام نے زید کاعد آباته کا د والا اورمولی نے غلام کو بھکم قاضی یا بلا تھم زید کو وے ویا اور زید نے اس کوآ زاد کر ویا مجرزید ای ہاتھ كافت كى وجد عدم كيا تو غلام اس كفس كابدل سلح موجائ كااوراكرزيد في اس كوة زادندكيا موتو غلام اس كم ما لك كودايس ديا جائے گا پرزید کے ولیوں سے کہا جائے گا کہتمارا جی جاہے اس کول کردیا عنوکرود بیشرح جامع صغیرصدرالشہید ہیں ہے۔اگر کی باندی نے ایک مخفس کو خطا ہے قبل کیااوراس کے دو ولی موجود ہیں و وہاندی بچہ جنی مجراس کے مالک نے ایک ولی سے کہا کہ یہ باندی کا بچه تیرے تن دیت کی سکے میں تخیمے ویتا ہوں اس نے سکے کرنی تو جائز ہے اور دوسرے ولی کے مولی پریا نچ ہزار درم واجب ہوں گے اور اگراس شرط مصلح کی کداس کے حق میں اس کو تبائی با تدی وے و سے تو جائز ہے اور اس کے شریک کو جا ہے نصف با تدی دے د نصف دیت دے دے ہیں اس کماب کی روایت میں اس کا اجعش کے دینے کا اختیار کرنا دونوں حصول کے دینے کا اختیار نہیں قرار دیا محیا۔اورجامع کی روایت میں ہے کہ ایک حصد میں وینے کا افتیار ہوناوی وونوں کے حصد میں افتیار ہے جیبافدیہ کی صورت میں ہوتا ہاور میں روایت اس ہے اور میلی روایت فرکورہ کی تاویل بیہ کداس نے ایک سے تہائی با غری مسلم کی اور سے صداس کے تق سے تم ہے تو مولی ووسرے سے بیکھ سکتا ہے کہ میں نے اس کے حصد میں وینا اس سب سے اختیار کیا کہ وہ اپنے حق سے کم پر راضی ہو گیا اورتواس پردامنی نبیس ہوگا ہی جمعے پرلازم بینیں ہے کہ باغری ہی تیراپوراحق تجمعے دوں بلکہ جمعے اختیار ہے کہ باغدی میں سے دوں یا اور سے اور اگراس نے ایک شریک سے نصف با عدی رصلح کی تو بیٹ اس کا اس امرکوا ختیار کرنا ہے کہ باتی آ وہی ہا عدی دوسرے کو وے کابیمسوط میں ہے۔ اگر مدیر نے کی کوعم اقتل کیا اور اس کے مولی نے اس سے بڑار درم پرملے کر لی اور یہی اس مدیر کی قیت ہے توجائزے اور اگراس کے بعد پھر دیرنے کس کوخطا سے آل کیا تو خدورے کداس کے مالک پر دوسری قیمت لازم آئے گی اور اگر پہلا قتل خطاہے ہوادرمولی نے ہزار درم پر جواس کی قیت ہے گئے کرلی مجرمد پرنے کسی دوسرے کوٹل کیاتو مولی دوسری قیمت کا ضامن نہ ہوگا پہلاولی اور ووسرادونوں ایک قیمت میں شریک قرار یا کمین سے برمحیط میں ہے۔

اگر در نے ایک شخص کو خطاب سے آل کیا اور دوسرے کی خطا ہے آ کی پھوڑ دی تو مولی کو اس کی قیمت دونوں کو دین ہوگی کہ دونوں میں تین تہائی تقسیم ہوگی۔ پس اگر مولی نے آ کھ دالے کوسو درم صلح کر کے دینے حالا نک مد بر کی قیمت چے سو درم ہے اس نے سو درم پر قیمنہ کر لیا اور باقی سو درم ہے بری نہیں کیا تو دونوں دی اس سو درم کو باہم تین حصر کر یا تھیں گے اور اگر بعد اس تقسیم کے اس کوسو درم ہے بری کر دیا تو اس تقسیم ہیں تغیر ندا ہے گا اور اگر سو درم پر سلح کر لی اور باتی سے قیمند اور تقسیم سے پہلے بری کر دیا تو یہ سو درم دونوں کو پارٹی خصے ہو کر تقسیم ہوں گے اور ایک با تھے دالے کو اور چار پانچواں خون کے دلی کولیس گے اور اگر سو درم دونوں کو پارٹی خصے ہو کر تقسیم ہوں گے اور ایک باتھے دالے کو اور چار پانچواں خون کے دلی کولیس گے اور اگر سو درم بری تو تعند سو درم دونوں کو پارٹی کی دیا تھیا رکی گئی اس دواج اس کے اور اگر سو درم بری کی کہ باندی دی تو اس کے اور اگر سو درم بری کو کا اختیار کی کا اختیار کی گئی تھی ہو کر تھی ہو کر تھی ہو کر تھی ہو کر تھی ہو کہ تھی ہو کر تھی ہو کہ تھی ہو کر تو درم ہو تھی ہو کر تھی ہو کر تو ہو کہ تو کر تو کر تھی ہو کر تو تھی ہو کر تو ہو تھی ہو کر تھی کر تھی ہو کر تھ

مال جوكہ بوجرزخم كے واجب آئے من طلاق كى ايك صورت كئ

ا كركمي خفس نے اپني مورت كورخى كيا إس مورت نے اس سے اى عد أجراحت سے طلع كرنے برسلى كى اور سوائے جراحت ے خلع میں پھونین قراردیا ہیں اگر وہ عورت اس زخم ہے اچھی ہوگی اور اثر رہ کیا تو خلع جائز اور نسمیہ جائز اور زخم کا ارش کیدل خلع قرار دیا جائے گا ادر طلاق بائن ہوگی خواولفظ خلع کے ساتھ ہو یا صرح طلاق کے ساتھ ہوادرا کر اچھی ہوگئی اوراس کا اثر بھی باتی ندر ہاتو طلاق مفت داقع ہوگی حتی کہ عورت پر شو ہر کو بدل ظلع واپس کرناوا جب نبیل ہے اگر چاطع میں فقط جراحت کا نام لیا ہے سے تھم اس وقت ے کرزخم سے اچھی ہوگئی ہواور اگراس زخم سے مرکن تو امام اعظم رحمته الله عليه كے زويك خلع جائز اور تسميه باطل ہے اور جب امام اعظم رحمته الله عليه كے نز ديك تسميد باطل مواتو قياس جا بتا ہے كەقصاص دا جب موادراستحساناً شو ہر كے مال ميں ديت واجب موكى مجر د يكمنا ما بيت كدا كر طلاق بانفظ من واقع مولى تو بائن موكى اوراكر بلفظ طلاق مولى تورجعي موكى اورصاحبين كنز ديك خلع مفت واقع موكاحتى كمشومر يرديت لازم ندا ي كى اورهنو موكا مجرطلاق اكربانظ طلع واقع مونى توبائن موكى اوراكرمرح واقع موئى توروايت ابوسلیمان میں رجعی ہوگی اور ابوحفص کی روایت کے موافق بائن ہوگی بیسب اس صورت میں ہے کہ فقط جراحت برخلع کیا ہواور اگر جراحت سے اور جواس سے پیدا ہوئے فلع کیاتو سب کے زوریک وہی ہے جوصاحین کے زویک فظ جراحت برخلع کرنے کی صورت میں ندکورہوا ہے۔ بیتھم ندکورعمدازخی کرنے کی صورت میں ہے اورا گر خطاسے زخی کرنے کی صورت ہوہی اگر فقط جراحت پر خلع کیااورعورت اس زخم ے اچھی ہوگی اور اثر باتی رہاتو خلع جائز اورتسمیہ جائز اور طلاق بائن ہوگی اور اگر انھی ہوگی اور اثر بھی ندر ہا توطلاق مغت داقع مولی اور عورت پرممروالی کرنالازم نیس بادراگراس زخم عمر کی توامام اعظم رحمتدانشدعلید کے زو یک اس صورت كاظم اورزخم ساجع موجانے اور اثر نباتی رہے كاظم كمال باورصاحبين كيزوكي خلع جائز اورتسميد جائز باوراگر جراحت براورجواس سے پیدا موسب برخلع کیا اورزخم سے ہاوراس زخم سے مرحی توتشمید سیجے اور طلاق بائن ہوگی خوا و لفظ خلع سے واقع ہوتی یا لفظ طلاق سے اور مددگار براوری کے ذمہ سے بیدور کیا جائے گا اور تہائی مال سے معتبر ہوگا بشر طیکہ صاحب فراش ہونے کے بعداس نے خلع کیا ہو یہ بعض مشائخ کے نزویک ہاوراگراس نے خلع کیا حالا مکہ غالبًا بسے زخم سے موت آ جاتی ہے ہی اگرتمام بدل ظع تہائی مال کے برابر ہو مددگار برادری کے واسطے ومیت ہواور جائز ہے اور اگرتمام بدل ظع تہائی مال کے برابرنبیس نکاتا ہے توجس قدرتہائی نکتی ہے اس قدر مدو گار برادری سے دو کیا جائے گا اور باتی اس کے داراتوں کودیں مجے اور تمام مال سے اس کا اعتبار

موگا اگراس نے صاحب فراش مونے سے پہلے خلع کیا ہے میعض مثال کے کن دیک ہواور بعض مثال کے کن ویک خواد غالبًا اس ے موت آ جاتی ہو یان آتی ہو بھی علم ہاور جو کھے ہم نے جراحت رخلع کرنے یں ذکر کیا ہے وی ضربداور تحبداور ہا کھ کنے اور مرب یدے خلع کرنے میں ہے اور جنایت پر اگر خلع کیاتو اس کا تھم وہی ہے جو جراحت ہے اور جواس سے پیرا ہو دونوں سے ملح كرنے كى صورت بيں ہے اور ايمانى تھم اس صورت بيں ہے كەاكركى نے اپنى فورت كو بجروح كيا بھراس كے ساتھ اس شرط ہے ملح کی کہاس کوایک طلاق وے گابشر طیکہ اس سب سے وہ اس کومعاف کردے تو اس کا تھمٹس اس صورت کے ہے کہ فورت سے جراحت اور جواس سے پیدا ہوسب سے ملے کی بیمیط میں ہے۔ اگر کی دوسرے کی جورد کو خطاے زخی کیا پھراس کے شوہر نے اس مورت سے اس شرط سے ملح کی کداس کواکی طلاق دے گابشر طیکداس سب کومعاف کردے چروہ ورستاس زخم سے مرحنی تو عنوتهائی مال سے معتبر مو گا اور طلاق بائن ہوگی اور اگرزخی کرنا عمر آ ہوتو بیسب جائز ہے اور طلاق رجنی ہوگی۔ اگر کسی نے اپنی عورت کے وانت میں مارا پھر اس سے اس جنابت پربشرط ایک طلاق کے سلح کی تو جائز ہے اور طلاق ہائن ہوگی اور اگروہ وانت سیاہ پر ممیایا گر ممیایا اس کی وجہ ہے دوسرادانت كركياتواس بر يحدواجب نه موكايه مسوط على ب-اكرمكاتب في كافع كوعم افل كيا محرمكات في اس عددم ير ملح کی توجائزے ہیں اگرادائے سلے کے بعد آزاد ہوگیا توسلے گذر چی اوراداکرنا ہوگیااور اگرادائے بدل العلی سے بہلے آزاد ہوا ہی آ زاد ہوتے عی اس سے بدل العظم کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر بعد ادائے بدل العظم کے عاجز ہواتو ملے بوری ہو چک اور ادائمی ہو چکا ادر اگر اداکرنے سے پہلے عاجز ہوا تو جب تک آزاد نہ ہواس سے مطالبدند کیا جائے گا ادر مدتول امام اعظم رحمتہ الله عليه كا ہے ادر صاحبین رحت الله علید فرمایا کداس کے مالک سے فی الحال اس کے اوا کرنے کا مطالبہ ہوگا کہ یا تو غلام کو وے وے یا اس کا فدید وے اور اگر درموں یا ایاج معین یا غیرمعین پرصلح واقع ہوئی اور بدوں قبضہ کے دونوں جدا ہو سے توصلح اپنے حال پررے کی اور اكرمكاتب كي لمرف ہے كسي مخص نے كفالت كى اور بدل العلى وين ہے تو كفالت جائز ہے اور اكر بدل ملى الم يسين ہو مثلاً كوئى تلام يا كير المعين بوتو بعى يكي تكم ب بيميط من ب-بن الرجس جزير سلحوا تع بوئى بو وغلام بوادراس كاكوئى كفيل بوكيا بحرغلام دين ے سلے مرکیا تو ولی معتول کو قبل سے صال قبت کا اصلار ہا اور اگر جا ہے تو غلام کی قبت مکاتب سے لے اور اگر ووغلام بعینہ قائم ہوتو قبضہ ہے پہلے اس کوفرو دعت کرسکتا ہے میمسوط میں ہے۔ اگر مکا تب نے کسی مخص کوعمرا قتل کیا اور اس پر اس امر کے مواہ قائم ہوئے اور اس نے ولی مقول کے ساتھ کی قدر مال پر اُدھار میعادی ملے کرلی تو جائزے میر مید میں سے اور اگر مکاتب نے خون کے عوض کی قدر مال پر ذمه میعادی اُدهار کر کے ملح کی اور قل کرنا خود مکا تب کے اقراریا کواہوں سے ٹابت ہے اور کی مخص نے بدل العلم كى كفالت كرنى بمروه مكاتب عاجز بوكر مملوك محض بوكياتو ولى مقول كومكاتب مدواخذه كرنے كاجب تك آزادنيه بواغتيار نہیں ہے لین فیل کومکا تب کے آزاد ہونے سے بہلے گرفآد کرسکتا ہے بیفاوی قامنی خان میں اکھا ہے۔ اگر مکا تب نے کسی مخص کوعمرا تحق کیااوراس کے دو تخص ولی بیں پھرایک نے سودرم براس سے ملح کرلی اور مکا تب نے اس کواوا کردیئے پھر عا بڑ ہو کرمملوک بھن ہو مميا پر دومر الوّل معتول آياتو مولى كواختيار ب حاب نعف غلام قاتل اس كود ، وب ياس كي نعف ديت اواكر و اوراكر عاجز شہوایا کہ زاوہو میا مردوسراولی آیاتواس دواسطےمکا تب برمکاتب کی نصف قیمت کی ڈکری کی جائے گی کدو واس برقرضدہوگی اور اگر دونوں ولیوں میں ہے ایک نے خون سے بدول ملح کے معاف کردیا تو مکا تب برتھم کیا جائے گا کہ دوسرے کے واسلے اپنی آ دھی قیت مسعی کر لے ہیں اگر دوسرے نے مکاتب سے ان کے وض کسی شے عین پر سکے کر لی تو جائز ہے لین جب تک اس پر

تندندکر لے اس میں تعرف بین کرسکا ہے اور اگر کس شے غیر معین پرسلے کی اور قبضہ ہیلے دونوں جدا ہو گئے تو سلے ہا اللہ ہوگئی اور اگر کس معین اتان پر اس کی نصف قیمت سے زیادہ پرسلے کی تو جا تز ہے اور بھی تھم عروش کا ہے اور اگر درم یا ویناروں جو اس کی نصف قیمت سے زیادہ بینا جا تز ہے اور ایس کے اس کے اور ایس کے اس سے اتان یا کیڑے پر سلے کر لی تو جا تز ہے اور ایس کے اس سے اتان یا کیڑے پر سلے کر لی تو جا تز ہے اور ایس کے اس سے اتان یا کیڑے پر سلے کر لی تو جا تز ہے اور ایس کے اس سے اتان یا کیڑے پر سلے کر لی تو جا تز ہے اور ایس کے موش کے دوئان دیا اور دو تلف ہوگیا حالا نکداس سے اور کھیل مکا تب نے اس کو نصف قیمت کے موش کے دوئان دیا اور دو تلف ہوگیا حالا نکداس سے اور کی قیمت میں کھی ذیا دتی ہوتو ذیا دتی ہا طرف ہوگی پر سبوط میں ہے۔ تیم کھی ذیا دتی ہوتو ذیا دتی ہا طرف ہوگی پر سبوط میں ہے۔ تیم کھی ذیا دتی ہوتو ذیا دتی ہا طرف ہوگی پر سبوط میں ہے۔ تیم کھی ذیا دتی ہوتو ذیا دتی ہا طرف ہوگی پر سبوط میں ہے۔ تیم کھی دیا دی ہوتو ذیا دتی ہوتو دیا دی ہوتو دیا دی ہوتو دیا دیا ہوگی پر سبوط میں ہوتوں گئی ہوتو دیا دی ہوتو دیا دیا ہو گئی ہوتوں ہوتوں ہوتا ہو گئی ہوتوں ہوت

عطیہ میں سکے کرنے کے بیان میں

امر دفیر میں کوئی صلید سی مخص کے نام لکھا ہوا ہے اور اس میں دوسرے نے اس سے جھڑا کیا اور کہا کہ بیر میرا ہے اور مدعا علیہ نے اس سے کمی قدر درموں یا وینارون برخواہ نقذیا میعادی اُوحار ملح قرار دی توصیح باطل ہے اس طرح اگر کمی مال عین براس ے ملح کی تو بھی باطل ہے بیمبسوط ہیں ہے۔ زید کے تام دیوان میں عطیہ لکھا ہوا ہے وہ دو بیٹے چھوڑ کرمر کیا اور دولوں نے اس شرط مصلح كى كدوفتر مى ايك كے نام كى جائے اور وہى اس كو لے اور ووسرے كو كچے عطيدن لے اور جس كے واسطے عطيد ہوجائے كا وہ کھ المعلوم دے توصلی باطل ہے اور مال ملح والیس كرے اور عطيداى كا موكا جس كے واسطے امام وقت نے مقرر كيا ہے يدوجيز كردرى هي ہے۔ اگركوئي عورت مركى اوراس كے صليہ بن وقضول نے جمئز اكيا اور برايك نے دعوے كيا كدعورت مذكوره مارى ماں یا بھن تھی چر دونوں نے اس شرط ہے ملح قرار دی کہ سے عطیدا یک سے واسطے دوسرے کے نام سے لکھا جائے بشرطیکہ دواس پر<sup>ا</sup> جعل دے تو عطیدای کو ملے جس کے نام ہے اور جواس نے دوسرے کو دیا ہے وہ داہس کر لے گا اور ای طرح اگر یوں منع کی کدوہ ایک کے نام ملعی جائے بشرطیکہ جو حاصل ہوگا وہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا تو بھی باطل ہے اور و عظیم ای کو ملے گا جس کے نام سے ہے۔اوراگرمورت کا ایک بیٹا موادراس عورت کے عطیہ پراس کے بھائی نے نام تکھاویا پھراس کے بیٹے نے اس سے جھڑا کیااور بھائی نے کمی قدر درم معلومہ پریائسی عرض معین پراس شرط ہے ملے کی کہ عطیہ بھائی کودے دیے قب قدراس نے درم لیے ہیں وہ جائز بين بي اورجو مجيم عليدي رزق وغيره حاصل مووه اس كوسط كاجس كانام وفتريس بي هامواب اى طرح اكروه فن جس كانام چ مایا گیاہے کوئی اجبی ہو کہ ورت کے ادراس کے درمیان قرابت نہ ہوتو بھی ایابی ہے ادرا کرعورت مرکنی ادراس کا بیا ہے ہیں ا مام وقت نے اس کے بیٹے کو صلید کا وارث اس شرط ہے کیا کہ ان وارثوں میں میراث کے طور پر سے تعتبیم ہوتو یہ تھیک ہےاورا کر اس نے بیتم ویا کرسے تر عدد الیں جس کے تام سے قرعہ برآ مدہوای کا نام العاجائے بھراگراس محض سے جس کے نام قرعہ برا ہے کھ جعل لے لیا تو اس کووالیس کرنا جاہے اور اگر کمی مخص کو صلید میں زیادتی بیٹی اس نے اپنے بیٹے کو دیوان میں وافل کرایا کہ جو پھی جامل ہووہ میرے اس اور ہمائی کے درمیان برابر تقلیم ہوتو جس کے نام دفتر میں ہوای کو ملے کی اور شرط باطل ہے اور اگر کسی معن نے بجائے اپنے انتکر میں کسی دوسرے معنی کو بیجے دیا اور اس کے واسلے بچر جول مقرر کردی مجرو معنف قائم مقام اس انتکر جہادیں ميااوروبال انبول نے كثير مال غنيمت حاصل كياتو حصراس قائم مقام كوسلے كااور جوفض يجھيره كيا تھااوراس نے بجائے اسے اس كومقرر كر كے بيجا تماس كواس كے جول كو جواس نے ديا ہے واليس كروے اسى طرح اكر كمى خفس كواجرت ير يعنى ورمول معيند ير چند ماه كے

واسطے مزدور کیا کہ میری طرف سے اس تفکر جہاد میں جائے تو بیا بَرَ نہیں ہے بیمبوط می لکھا ہے۔

يمووفو (١٥٠١) م

غیری طرف سے کے کرنے کے بیان میں

درمیانی کاصلح کرتااس وقت درست ہے کہ جب وہ آزاد بالغ ہو پی غلام افاؤون اور تابالغ کی صلح جائز نہیں ہے بینی درمیانی بن کر غیر کی طرف ہے سلح کردیا جائز نہیں ہے بید بدائع ہیں ہے۔ ایک فض نے دوسر ہے پر تن کا دعویٰ کیا اور اجنی نے دی ہے مسلح کی اس اگر مدتی نے وہی کی اور اجنی نے دی کے ہزار درم پرسلح کرلے اس نے کہا کہ بیس نے سلح کی تو موقوف رہے گیا گر مدعا علیہ نے اجازت دے دی تو جائز ہا اور بدل ان آم آئے گا اور اگر درکر درکی تو باطل ہوگی اور اجنی درمیان نے فکل جائے گا اور اگر مدتی ہے ہیں کہا کہ بیس نے تھے سے تیرے دعویٰ سے جو قلال اور اگر درکر درکی تو باطل ہوگی اور اجنی درمیان نے فکل جائے گا اور اگر مدتی ہے ہوں کہا کہ بیس نے تھے سے تیرے دعویٰ سے جو قلال اور اگر درکر درکی تو باطل ہوگی اور اس بیس مشن کے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ بیس ہوں تو اس کے ہو دستوں نے کہا کہ بیس ہوں ہوں کہا کہ بیس ہونے کہا کہ بیس ہوں ہوں کہا کہ بیس ہور ہو تھی ہور کہ اور اگر یوں کہا کہ بیس ہور اور درم پر سلح کر لے اپنوال میں میں کہ کہ اور اگر اور اگر ہوں کہا کہ بیس ہور سلم کر لے یا قلال میں ہور کہ درمیانی نے اس کے ہور اور درمیانی نے بدوں اس کے تھا ور مدعا علیہ سے داور درمیانی نے اس کے تھی سے میں اگر دور کی کو اور میں کی کہی اگر دیکی نے درمیانی نے بدوں اس کے تھی ہور کہ درمیانی نے اس کے تھی ہیں اگر دو کی کہی کر لے تو سطح کہ عاعلیہ پر نافذ ہوگی اور مال میں ہور کے دی نے دوس کہی کہی کہی کہ میں نے تھی سے ہزار درم پر سلح کر لی اور اگر دورمیانی درمیانی سے کہا دور اگر دورمیانی مامور نے دی سے بوں کہا کہ میں نے تھی سے ہزار دورم پر سلح کر لی تو سطح کہ عاعلیہ پر نافذ ہوگی اور مال میں ہی ہی کہی کہی تھی ہے ہواں کہا کہ جو سے ہوں کہا کہ میں نے تھی سے ہزار دورم پر سلح کر لی تو سطح کہ عاعلیہ ہور کہ درمیانی سے کہا دوراگر دورمیانی میں گا دوراگر دورمیانی مامور نے دی تو سے کہی کو کہی کہی کہی ہور کہی ہورکی ہورکی کیا کہی کہ کہی کو کہی کہی کہیں کو تھی کہی کو تو کہی کو کہی کہی کہی کو کہی کہی کو کہی کو کہی کو کہی کہی کو کہی کہی کہی کو کہی کو کہی کو کہی کو کہی کو کہی کہی کو کہی ک

اگریوں کہا کہ فلاں شخص سے سلے کرلے اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو بید مدعا علیہ کی اجازت پر

موقوف ہے

اگریوں کہا کہ بھے صلی کر لے تو بھی صلی معاعلیہ پرنا فذہوگی کین بدل صلی دینے کے واسطے معالی پڑا جائے گا اور اگر

یوں کہا کہ فلاں فخص سے میرے مال سے ہزار ورم پرصلی کر لے تو بھی بھی بھی ہے جم ہے دیجیط میں ہے اور اگر کہا فلاں فخص سے ہزار ورم پر اللہ مطالبہ

اس شرط سے صلی کر لے کہ میں ضامن ہوں تو صلی معاعلیہ پرنا فذہوگی اور مدتی کو خیار ہے جا ہے بھی معقد مدعا علیہ ہول کا مطالبہ

کرے اور چاہے بھی مقالت معالی سے مطالبہ کرے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ مدعا علیہ مکر ہولی اگر قرضہ کا مقر ہوا وراجنبی

نے اس کے بلا تھم صلی کرلی۔ پس اگر اجنبی نے کہا کہ فلاں فخص سے ہزار ورم پرصلی کر لے قوصلی مدعا علیہ کی اجازت پر موقوف در ہے گی اور اگر ہوں کہا کہ بھے سے ہزار ورم پرصلی کر لے قویم سے ہزار ورم پرصلی کر اور مال اس کے ومدان نے جیسا ہم نے ذکر کیا ہے اختلاف کیا ہے اور اگر ہوں کہا کہ فلاں شخص سے لے تو مسلی اجاور اگر ہوں کہا کہ فلاں شخص سے مسلی سے ہزار ورم پرصلی کر اور مال اس کے ومدلازم ہوا اور مدعا علیہ سے واپس نہیں نے ہوگی اور مال اس کے ومدلازم ہوا اور مدعا علیہ سے صلی کر لے دین سلی اس پرنا فذہوگی اور مال اس کے ومدلازم ہوا اور میں مسلی کر لے دین سلی اس پرنا فذہوگی اور مال اس کو فلازم ہوگا اور مال ہوں کہا کہ فلاں مخص سے سلی کر لے اس شرط سے کہ میں ضامی ہوں تو یہ معاعلیہ کی معامل ہوں تو ہوں تو یہ میں ہوں تو یہ معاملہ کے۔ اور اگر ہوں کہا کہ فلاں مخص سے سلی کر لے اس شرط سے کہ میں ضامی ہوں تو یہ معاعلیہ کی معاملہ کو اس کو سے معاملہ کو اس کو معاملہ کو اس کو اس کی معاملہ کو سے دور اس کی معاملہ کو اس کر اس کو اس کر اس کو سے معاملہ کر اس کی معاملہ کو سے معاملہ کو سے معاملہ کو اس کو سے معاملہ ک

اجازت برموقوف ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے کدر عاعلیة قرضه کامقر جوادر اجنی نے بدوں اس کے علم کے ملح کی ہواور اگر اس نے اجنی کوسلے کرنے کا تھم کیا ہویں اگراس نے کہا کہ قلال محض سے سلح کر لے ویسلے مدعاعلیہ برنا فذہو کی اوراس بر مال واجب ہوگا اورا کر یون کہا کہ جھے سے ملے کرے تو ہمی ملے مرعا علیہ پر نا فذہو کی مراجنی سے مال کا مطالبہ ہوگا مجروہ مدعا علیہ سے واپس لے گا۔ای طرح الركها كدفلا المخص سے بزارورم پرميرے مال سے كوكر لے بابزارورم پرسلى كر لے بشرطبيك من اس كا ضامن بول قويد كلا دعا علیہ پرنافذ ہوگی اور مال اجنبی پر بھم کفالت واجب ہوگانہ بلاعم عقدحتی کہل اداکرنے کے موکل سے نبیں لے سکتا ہے۔ بیفاوی قامنی خان می ہاور اگر اس نے کہا کہ میں نے تھے سے ملح کی تو عقد ملح ای کولازم ہوگا جیسا کہ مجھ سے ملح کرنے کے کہنے ک مورت میں تھاریعش کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ ملے اس کے ذمہ لازم نہ ہوگی جیبا کہ فلاں محص سے ملے کرنے کہتے کی صورت میں تھا میضول جماد میش ہے اور میسب اس صورت میں ہے کہ مال دعویٰ دین جواور اگر عین ہو ہس اگر مدعا علیہ محکر جواور اجنبی اس کے تھم سے بابلا تھم سے کرنے واس کا تھم وہی ہے جودین کی صورت میں اس کے تھم سے بابلا تھم سکے کرنے کا تھا اور اگر مدعا علیہ مقر ہو پس اگراجنی نے بدوں اس کے تھم کے ملے کی ہیں اگر ہوں کہا کہ فلاں تھی سے لئے کر لے قدمناعلیہ کی اجازت پر موقوف، رہے گی اور میل اجنی پر نافذ نه موگ اورا گرکها که یس نے جھے ہے ملح کی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے جیسا ہم نے سابق میں بیان کیا ہے اور اگر ہوں کہا کہ جھے ہے کے بافلاں مخص ہے ملے کر لے میرے مال سے بتراد درم پر یا میرے ان بزار درموں پرتو میں ای پرنافذ ہو کی اور مال عین ای کا ہوگا اور اگر کہا کدفلاں محض سے ہزار ورم پر اس شرط سے ملح کر لے کہ ش منامن ہوں تو بیس کا جازت مدعا علیہ برموتوف ہے اگراس نے اجازت وے دی تو بیخف تفیل ہوجائے گاریفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر ملح مدعا علیہ کے عظم ہے موتو اس طورے کہنے میں کہ فلال محف سے سلح کر لے سلح مد عاعلیہ پر نافذ ہوگی اور بیخص مامور ورمیان سے نکل جائے گا اوراس کہنے میں كمى نے تھوے ملح كرلى مشائخ نے اختلاف كيا بادراى كہنے يم كري نے تھوے ملح كى يافلال فنص مے ميرے مال سے بزارورم يرصلح كري توصلح مدعا عليه يرنافذ موكى حتى كداى بدل كامطالبه كياجائ كاادراكر يون كباكدفلان عض سي كريا بشرطيكه مس منامن مول تو بحى مدعا عليه برنا فذموكي اوركويا عقد ملحدى ومدعا عليه كورميان جاري موااوراجنبي مركفالت كي وجه منان لازم آئے کی عقد کی وجدے لازم ندآئے کی بیفسول عماد بیش ہے۔

اكرمصالح في من مدى بحد درمون يرسل كرلى يمركها كدي بيردم بين اداكرون كايس اكرمندسك كوايى طرف يااين مال كى طرف نسبت كرچكا بيابدل الملح كاضامن ووچكا بواس راداكواسط جركياجائ كاوراكراس مى سيكونى بات ندوواس ر جرند کیا جائے گا یہ و خیرو میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کی طرف کھے دووی کیا اور بدوں تھم مدعا علیہ کے ایک مخص اجنی نے می ے ملے کرلی اور سودرم برنی ملے تغہرائے پھر مرمی نے وہ دراہم زیوف پائے یا کسی عرض برسلے واقع ہوئی اور مری نے اس میں عیب یا کر وایس کیاتو معمالے پر کچھلازم بیں ہاور مرقی این دعویٰ پر باقی رہے گا دیمید بی ہے۔ اگر کسی خاص غلام براس سے ملح کی ادراس بش استحقاق ثابت ہوایا وہ آزادیا مدہریا مکا تب نکا تو اسے دعویٰ کی طرف عود کرے گا اور سکے کرنے والے پر کیجھوا جب نہ ہوگا اور اگر اس سے کسی قدردراہم معلومہ برملے کی اور ضامن ہو گیا اور دے دیئے مجروہ استحقاق میں لیے سے یا لے زیوف یاستوق نظے تو مد گی کو ال مخف سے لینے کا اختیا ہے جس نے ملح کی ہے شد عاعلیہ ہے چٹانچہ اگر میں کا مدعا علیہ کے ساتھ واقع ہوئی ہوتو جس ہے ملح کرے

ای سے لے سکتا ہے بیمسوط میں ہاوراگروہ چزجس پر مدی نے دعویٰ کیااور معاعلیہ نے اس سے سلح کر لی تھی استحقاق ابت کر ے لے لے فی توسلے کرنے والے کوافتیارے کہ بدل اسلے واپس کرے خواومصالے درمیانی ہویا معاعلیہ ہو بیادائی من فصولی کے ساتھ کی قدر مال معلوم پراس شرط سے سلح کرلی کہ بدمال جس میں دعویٰ ہوا ہے درمیانی کو ملے ماعلیہ کوند اللے حالا نكدهما عليدوموي مرعي مسيمنكر بوصلح جائز بخواه درمياني في كواين مال كي طرف نسبت كيايانه كيا بوخواه ضامن موامو یانہ ہوا ہو۔ چرجب میل جائز ہے تو معمالے کو افتیار ہے کہ مدی ہے اس شے مدعا بہ کے سپر دکرنے کا مطالبہ کرے ہیں اگر اس سے سردكرناممكن بوامثلاً كواوقائم كي إدعاعلية أقراركياتواس كيردكرد عكاورا كرمكن ندبواتو معمالح كوسلح فنع كر كابنابدل صلحوالی لینے کا افتیار ہے۔ بس اگر مدی نے مرعاعلیہ کے ساتھ خصومت کرنی جاتی اوراس امرے کواہ قائم کرنے جاہے کہ یہ شے معاباس معالے کی ملک ہے جس نے اس سے زیدی ہے یا معاعلیہ سے تنم کنی جابی تا کدو اکول کرے حالا نکد معاعلیہ محر ہے تو مرى كى خصومت اس كے ساتھ سيج ہے ہى اگر مدعاعليہ نے اقرار كيا كديہ شے مدكى كى ہے تواس كے تبغدے نے كر درميانى كے سروكر دے گا در اگر درمیانی نے مدعا علیہ سے خصومت کرنی جائی ہی اگر و ومکر ہوتو خصومت سیج ہے اور اگر اس نے مدی کی ملک ہونے کا اقرار کیاتو درمیانی کی خصومت ان کے ساتھ مسوع نہ ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے اگر مدی نے درمیانی سے اس طور سے کی کہ دعابد عا عليدى موبشر مليكه مدى اس كواس مدعابه سمى وعوى سے برى كرد ساور درميانى في ملح كواسين مال كى طرف نسبت كيايا بدل ملح كاضامن ہوگیاتو جائز ہاورو وشے معاعلیہ کی ہوگی خواو معاعلیہ محر ہویا مقر ہویہ کیا تو جائز ہاوراگر اجنی نے معاعلیہ سے اس شرط سے صلح کرلی کہ وہ دار مدی کے ہاتھ میں اس قدر مال صلح سے موض سیر د کر دیتو جائز ہے ایسے ہی اس شرط ہے کہ وہ وار مدی سے واسطے اتنے کوٹر پدکی دجہ سے ہوجائے تو بھی جائز ہے اور اگر درمیانی صلح کے واسطے مامور ہواور اس نے منانت کر کے بدل صلح ادا کر دیا توضیح يدے كىدى بوالى كاينا تارفانيش بـ

بنرر فو (6 بارب<del>ي</del>

### وارتوں،وصی،میراث ووصیت میں سلح کرنے کے بیان میں

اگر ترکہ وارثوں میں مشترک ہو پھرانہوں نے ایک کو پچھ مال دے کرمنگے کرے خارج کیا حالا تکہ ترکہ عقاریا عروض ہے تو معج ہے خواہ جو کھودیا ہے وہ قلیل ہویا کثیر مواور اگر تر کہ سونا مواور جا عدی دیا جا ندی مواورسونا دیا تو بھی میں عم ہے کو تکہ بدیج بخلاف مبن اجمی ہے ہی مساوات شرط نہ ہو کی لیکن مجلس میں باہم قبند شرط ہوگا ہی اگر و محض جس کے ہاتھ میں تر کہ ہے اس محض کے حصہ سے مشکر ہوتو ای قبضہ پر اکتفا کیا جائے گا اور اگر مقر ہومصالح کے حصہ سے مانع نہ ہوتو جدید قبضہ ہوتا ما ہے لینی قابض جس عكمال عين موجود إو بال جائد اوراتناوت كذر الداس ير قبنه كرلينا التناعرمه بشمكن بي يكاني بي باوراكرز كديس ورم وعروض ہوں اور درموں مرسلے واقع موئی ہیں اگر جس قدر دراہم اسے ملے میں لیے ہیں وہ اس کے حصر ترک کے درمول سے ذائد ہوں توصلے جائز ہے اور درمون کے ترکہ کے برابر درم ملح مقابل کر دیئے جائیں مے اور باقی ورم ملح کے بمقابلہ عروض کے رکھے جائیں سے اور دولوں برلوں پر مجلس ملح میں قبضہ و تا شرط ہے بشرطیکہ باتی دارث اس ملے کرنے دانے کے حصہ کے مقر ہوں اور مالع نہ ہوں اور اگر منکر ہوں یا مقر ہوں مر مانع ہوں تو معمالے کے حصد پر کیلس میں قبضہ ہونا شرط نہیں ہے اور اگر بدل اس کے حصد دراہم کے مثل موتوصل جائز نیس ہےا سے بی اگر کم مول تو بھی نیس جائز ہاور حاکم ابوالفنل رحمداللہ فرمایا کہ بدل سلے اگراس کے حصد وراہم کے مثل یا تم ہوتو مسلح صرف اس وقت باطل ہوگی کہ جب باہم اقرار وتصادق ہواور اگرا نکار ہوتو مسلح جائز ہے اور اگر تر کہ کے ورموں سے اس کے حصہ کی مقدار معلوم نہ ہوتو مسلح جائز نہیں ہادرا کرعروض یا دیناروں پرمسلے واقع ہوئی تو جائز ہے اگر چہ بدل کم ہو اورا کرتر کہ یس عروض وو یتارہوں اور ملکے ویتاروں پرواقع ہوئی تو اس ش بھی وی تنصیل ہے جوہم نے ورموں کی صورت میں بیان کی ہے اور اگر درموں برملے واقع موئی تو ہر حال میں جائز ہے سے میلا میں ہے۔

اگرتر كه ليلي ووزني نه بوليكن اعيان غير معلومه بول تواضح بيه ب كه اليي ملح جائز ب

اور اگرتر کہ میں سونا و جا ندی اور دوسری چربھی ہوادر سلح جا عرب یا سونے کے پرواقع ہوئی تو منرورے کہ بدل سلح اس کے حمدے جوسونے و جائدی میں ہے زائد ہواوراس قدر کا جوسوتے و جائدی حصدے مقابل ہے باہمی قبضرط ہے اور اگر بدل صلح عروض موقو مطلقا جائز ہے کیونکداس میں عربوالین سود کا خوف تہیں ہے اور اگریز کہ میں درم و دینار موں اور بدل ملح میں بھی درم و دینار ہوں تو برطر ر مسلح جا زے لیکن ہا ہی قیند شرط ہے بیکانی ش ہادر اگر صرف عروض وعقار کے حصد ے سکے کی یاسوائے بعض اعيان كيس ميح كي تو جائز بريقاوي قامني فان ش باوراكرتر كهش دين شهويين ورم وديناردين شهول اوراعيان تركه غيرمعلوم موں تو ملى ووزنى چيز يرميكي كرنے كوبعضول نے جائز كهااور بعضول نے ناجائز كها باورا كرتر كد ملى ووزنى نه موليكن اعیان غیرمعلومہ ہول تو اسمے میہ کہ اسکی سلح جائز ہے میہ ہوا میٹس ہے اور اگر عورت سے اس کے آٹھویں حصہ مراث اور مہرے ملح کی تی اور وارث لوگ اس کے نکاح کے مقرین اس اگر ترک شی لوگوں پر دین ہواور سب سے سکے اس شرط سے کی تی کہ عورت کا حصہ وین دارٹوں کا ہویا صرف اس کے ترکہ ہے ملے کی گئ اورزیادہ مجھملے میں بیان نہ کیا تو ملے باطل ہوگی۔ پس اگروارٹوں نے جا ہا کہ اس شرط ہے ملح ہو کہ عورت کا حصد دیں اس کے وارثوں کا ہوجائے تو اس کی صورت میہ ہے کہ عورت کسی وارث ہے کوئی مال عین

بعوض اپنے جصد دین کی مقدار کے خرید ہے بھر وارث کومیت کے قرض وار پراتنا حصہ دیں اتر ادے بھر ہاہم صلح قرار دیں بدوں اس کے کم بیام منکے کے درمیان شرط کریں تو ملح جائز ہے۔ بیٹلہیریہ میں ہے ادراگر وارثوں نے عورت کے این شرط سے کم کی کہ عورت قرض دار سے قرضد لے لے ادر ہاتی مالوں میں ابنا حصہ چھوڑ دے تو باطل ہے اور اگر صلح میں قرضہ کو داخل نہ کیا تو باتی تر کہ ہے ملح جائز ہے اور قرضدان میں باہم مشترک ہموجب فرائض کے قرض وار پر باتی رہے گا میمیط میں ہے۔ اگر عورت نے اپنے آ محویں حصہ میراث اورمبرے کی قدر دراہم معلومہ پرضلی کرلی اور ترکیش کچھودیں یا نفذ ظاہر نہ تھا حتی کیسلی جائز ہوگئی پھرمیّت کا کوئی قرضہ ظاہر ہوا جس کو دارٹ نیس جانتے تنے یاتر کہ میں کوئی مال معلوم ہوا جس کو دارٹ نیس جانتے تنے تو اس دین دعین کی ملح میں داخل ہونے عى اختلاف بي بعضول في كها كدواهل نه بوكا بلك تمام دارون مي بحساب ان كے حصد ميراث كي تقييم بوكا ادر بعضول في كها كه داخل ہوگا اور اس تول کے موافق اگر میت کا قر ضہ ظاہر ہوتو صلح فاسد ہوجائے کی کویا بید ین دفت صلح کے ظاہر ہوا ہے اور جس کے قول کے موافق داخل نہ ہوگا تو میددین دعین وارثوں میں تنتیم ہوگا اور ملح باطل نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہےادرا کرمیت پر قرضہ ہو پھر عورت سے اس کے آخویں معمدے می جزیر سلح قراروی توجائز نیس ہے کونکدر کدمن قرضہ بونا اگر چھیل بونصرف کا مانع بوتا ہے ہیں اگر دارتوں نے اس کا جائز ہونا جا ہاتو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دارت میت کے قرضہ کا ضامن ہوجائے بشرطیکہ ترکہ میں سے والیس ند لے گایا کوئی اجنبی بشرط براُت میت کے ضامن ہوجائے یا میت کا قرضہ وارث لوگ سی دوسرے مال ہے اوا کرویں پھر باہم اس عورت کے آٹھویں حصدومبر سے ملے کریں جس طرح بیان ہوا ہے تو جائز ہے اور اگر وارث نے قرضہ میت کے منان مذکی لیکن کوئی مال جس میں میت کے قرضہ کی اوا ہوسکتی ہے جدا کیا بھر باتی مال میں اس مورت نے جس طرح بیان کیا ہے سکم کی تو جائز ہے يس اكرميت ك قرض خواو في دارتول ك تعيم كرين ادر صلح كرين كاجازت اين حق وصول يان سے يميلے در دى تواس كو اختیارے کہ اس سے دجوع کرے میر تمبریہ میں ہے۔ ایک عورت نے اپنے شو برکی میراث ہے کسی معلوم مال پر سلے کرلی مجرمیت پر كجوتر ضدظا بر بواتوعورت كى دمه بحى بعدراس كے حصر كرك لازم آئ كا اور وہ بدل ملح بن سے ليا جائے كاريضول عماديد

ا گرکوئی عورت مرکنی اور خاوند بجائی چیوز ااور بھائی نے اس کی تمام میراث سے شو ہر سے کسی قدر درموں معلومہ پرادرایک متاع يراس مورت كمتاعول على مصلح كرلى ادراس سبكوبران كرايا - بمردونول في ايم اختلاف كيايس اكرامل ملح عن اس قدرا ختلاف کیا کدواقع ہوئی ہے یائیس تو محرصلے ہے تھم لی جائے گی اور اگر صلح و بدل صلح پرا تقاق کیا اور مصالح نے دعویٰ کیا کداس نے بدل ملح پرمیرے قبضہ کرنے کے بعد مجھ سے فصب کرلیا ہے اور دوسرے نے اٹکار کیا تو اس درسرے کا قول فتم سے معتبر ہوگا اور باہم دونوں سے تھم نہ لی جائے کی اور اگر بدل ملح کی جنس یا مقدار ہیں اختلاف کیا تو دونوں سے باہم تھم لی جائے گی اور ملح روکرلیس مے اورا کر دونوں نے بدل کی مفت میں اختلاف کیا ایس اگر کیمفت مین میں ہوتو مکر کا قول قبول ادر یا ہم تم ندلی جائے گی اور اگر مفت ذمدیں ہوتو باہم متم کھائیں اور سلح روکر لے سے اور اگر کسی نے گواہ بیش کیے تو اس سے گواہ قبول ہوں سے اور اگر ووٹول نے گواہ قائم کیے تو دہ کواہ قبول ہوں مے جوزیادتی کے شبت ہوں ادر اگر شو ہرنے کہا کہ میں نے تھو سے اس متاع پر مسلم کی تھی لیکن تو نے اس من تغیر کردیا اور قطع کردی اور بھائی نے کہا کہ میں نے ایسانہیں کیا ہے وہم سے بھائی کا قول قبول ہوگا میمیط میں ہے۔ایک وارث عائب ہے اور باقی وارثوں نے میت کی جورو ہے اس شرط سے ملح کرلی کداس کا حصہ وارثان حاضر کو ملے تو جائز ہے اوراگر ل قوله مفت على يعنى بدل الصلح أكر مال عين بهاوراس كي مفت على اختلاف كياباده موصوف كركية مدليا اوراس كي مفت عن اختلاف كيا١٢ بعض ترکہ پراس شرط سے کی کہ کل ترکہ شرکت میں رہے تو خائب کی اجازت اور حکم قاضی پرسلے موقو ف رہے گی بیضول ما دیری ہے۔

ہون ترکہ پراس شرط سے کی کہ کل ترکہ شرکت میں رہے تو خائب کی اجازت اور حکم قاضی پرسلے موقو ف رہے گی دو مروں پرہے گر زید نے مرو سے کی قد رورانم معلومہ پراس شرط سے سلے کر کی کہ ذمین زید کو سلے اور وہ درانم جو باپ کے دو مروں پر ترض جی وہ بحال دونوں میں مشترک رہیں اور جو ترضہ باپ پر ہاس کا زید ضامی ہوا دروہ اس ترکہ تربی قوام ابج ہوسف رحمت الله علیہ سے بحال دونوں میں مشترک رہیں اور جو ترضہ باپ پر ہاس کا زید ضامی ہوا دورہ اس ترک کو ایا م ابج ہوسف رحمت الله علیہ ہے۔

امل باتی وارث پر ترض خواہ نے ترکہ میں قرض کو کی کیا اور وارث نے انکار کیا تجر ترکہ میں سے کی قدر مال پر صلح کی اور ضامی ہوا کہ اگر باتی وارث ہے انکار کیا تجر ترکہ میں سے کی قدر مال پر صلح کی اور ضامی ہوا تو ہوائی خواہ وارث ہوا کہ باتی وارث ہے انکار کیا تجر ترکہ میں سے کی قدر مال پر صلح کی اور ضامی ہوائی ہوا کہ اگر باتی وارث ہوائی ہوائی

كوتمام قرضه كے داسلے پكڑے اور ملح باطل ب يديمياسر حى مى ب-

ا كروارتمام وارثوں من مشترك بواورسب كے قيضه من بواور أيك مخص في اس من حق كا وعوى كيا اور بعض وارث غائب ہیں اور بعض حاضر ہیں اور حاضرنے اس مدی سے انکار ہے کہ کی اس اگر میں کھی کے تمام دعویٰ ہے واقع ہوئی جو پھھاس مصالح کے تبنہ میں ہاورجس قدرشر کیوں کے تبنہ میں ہے سب سے بیٹ جائز ہے اور معمالے اور اس کے شریک وعویٰ سے بری ہو گئے اورمعمالے اسے شریکوں سے پہونیں لے سکتا ہے اور اگر اس نے صرف اپنے مغبوضہ سے ملح کی تو بھی سکتے جائز ہے اور مدعی کواس کے شریکوں کے معبوضہ میں دعویٰ کا اختیار ہاتی رہااور اگر بعد اقرار کے مصالح نے صلح کی اس طور سے کہ حاضر نے مدی کے تمام دعویٰ کا اقرار کیا ہے پراس سے ملے کی ہیں اگراس نے اسپے اورائے ساتھیوں کے تمام تقوضہ سے ملے کی توسلے جائز ہے اورمصالح مشتری ے اپنے زعم میں اپنے مقبوضہ اور اپنے شریکوں کا مقبوضہ خرید نے والا ہے لیں اگر اس کو اپنے شریکوں کے مقبوضہ پر ملکیت کا مقبوضہ مكن بوامثلااس كيشريكون في تعديق كى كديه عبوضيدى كابتوك ليكاوراس كواعتيارنه وكااورا كراس كيشريكول فيحق من ے انکار کیا تو معمالے مشتری کو اختیار ہے جا ہے ملے فتح کر کے تمام بدل ملے والی کر لے یا یماں تک انتظار کرے کہ می جت شرمی ہے باتی وارثوں کا مقبوضہ لے سکے ایسا بی سے الاسلام خواہرزادہ نے ذکر کیا ہے اور حس الائمد سزحسی نے اس صورت میں بول ذكركيا ب كرمعمالح مدفى سے شريكوں كے جھے جواس كے سرونيس ہوئے بين بقدران كے صد كے واليس لے كا اورائيے حصد كے وض نداع الياى اكر حاضر فدى ساس شرط سلح كى كميرات دى كا موتو بهى يى تكم بدوراً رحاضر فدى سفط اسے معبوضہ سے ملح کی تو اس کا معبوضداس کے سرد کیا جائے گازیا وہ نددیا جائے گا اوراس کوا نعمیا رندہوگا میر بھیل میں ہے۔ بعض وارتو ل رمیت کے قرضہ کا دعویٰ کیا ہی دارث نے صلح کر لی حالا نکہ بھی دارث عائب ہے چروہ عائب آیا اوراس نے مسلح کی اجازت ندوی الريق نے اپنا دوئ كوائل سے ثابت كرويا اوراس وارث نے بدل سلح كوتر كدسے بحكم قامنى اوا كيا تو صلح سے اور اكر مصالح نے آیے مال ہے بھکم قامنی اداکیا ہے تو اس کوا فقیار ہوگا کہ ہاتی وارثوں سے اپنا مال موافق حصہ کے لیے اوراگر اس نے ترکہ

مسكد مذكوره مين الربدل صلى عروض مين سے موتو مصالح كوخيار موكا مئ

اگر بائع وارث نے وسی کی جانب درم و وینارو لی و متاع کی ہم ہے کی برات کا دعویٰ کیااور وسی نے افکار کیا گھراس سب دعویٰ ہے کی فلام یا گئرے معلوم پسلے کر کی قو جائز ہے ای طرح آگر وسی نے کہا کہ یس اہے ہم کے فدید میں تھے بدد با ہوں تو بھی جبی جائز ہے بدہ بی افرار کے دونوں بھی جائز ہے بدہ بی افرار کی دونوں بھی جائز ہے بدہ بی افرار کی اور افرار کی دونوں میں ہونو بھی کی مردو مرد سے نے چا ہا کہ وسی ہے اگر دو وارثوں نے اپنا کھر سے ایک دونوں میں مقبول کی محبوض میں اس کا انہوں کو بیا قتیا میں تو بھی انکی اگر مال دونوں کی محبوض میں اس کا اثر بال دونوں میں ہونو بھی نی کے مراق کے محبوض میں اس کا اثر بال دونوں میں ہو سکتا ہے اور اگر وسی کے باتھ میں قائم ہونو بھی نی کے محبوض میں اس کا اثر بدل معلم کے مسالے کے مراق کی محبوض میں اس کا اثر بدل معلم مونوں میں سے ہونو مصالے کو خیار دونوں میں مشترک ہوا اور فیر معالے کے مراق میں ہونوں میں مشترک ہوا اور اگر بدل معلم دونوں میں مسلے کو خیار دونوں میں ہونوں کو دونوں میں میں ہونوں کو دونوں میں ہونوں کو میں ہونوں کو میں کہ کو خیار دونوں میں میں ہونوں کو میں ہونوں کو میں کو بالغوں کے دونوں میں میں ہونوں کو میانوں کو دونوں میں میں ہونوں کہ میں ہونوں کو میں ہونوں کو میں کے بالغوں کے دونوں کو دونوں میں میں ہونوں کو دونوں میں میں ہونوں کو میں کو بالغوں کے دونوں میں میں ہونوں کو دونوں کو دون

کوردکردیا تو بعدرحددوی کے رجوع کریں مے اورومی کوا ختیار ہوگا کہ جس قدرنا بالفون کا حصداس نے بالفوں کودیا ہے وہ واپس كر اور بالغ وارث نابالنول سے مجمع والى بين الى جائين بين اكر چدانين برأس كومرف كرديا بيديط من ب-ايك فض مر کیا اوراس نے بزار درم چوڑ سے اور دو محصول کے برایک میت پر بزار درم ہیں پر ایک قرض خواہ آیا اس نے وارث سے یا تج سو درم ترکہ پرملے کر لی اور لے لئے پھردوسرا آیا تو و ووارث سے باقی یا نجے سودرم ترکہ لے لے گا اور پہلے ملے کرتے والے سے یا نجے سو درم کا نصف لے لے گا ہی پہلے کو بزار کی چوتھائی اور دوسرے کو بزار کی تین چوتھائی ملے گی اور اگر پہلا قرض خواور یا اور قاضی نے اس کے واسطے یا بی سودرم کا تھم کیا گردوسرا آیا تو اس کوسوائے باتی پانچ سودرم کے جووارث کے پاس میں اور پھی نے سلے کا بیذ خیرہ میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے واسط ایک غلام یا دار کی وصیت کی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جھوڑی اور ان دوتوں وارثوں نے موسی لدے غلام مے وض مودرم برملے کرلی ہیں اگر ملے مے مودرم مال میراث میں سے ہوں تو غلام دونوں میں تین جھے ہو کر تعتیم ہوگا اور اگر سيسودرم انهن دونون كاذاتى مال موميرات شهونو غلام دونوس كوبرا برتقتيم موكا كيونكه بيددونوس كي طرف سے مساوى معادضه بيا ييجيط سرتھی میں ہے۔اگروسی فے اقرار کیا کہ میرے یاس میت کے ہزارورم ہیں اور میت کے دو بیٹے موجود ہیں ہیں ایک نے اسیے حصہ ے پارسودرم مال وسی رملے کر لی قو جائز میں ہے۔ ای طرح اگر بزارورم کے ساتھ کوئی متاع ہوتو بھی ملح اس طور سے جائز میں ہے اورا کروسی نے اس کوتلف کردیا ہوتو جارسو پرسلی جائز ہے میمسوط میں ہے۔ایک فض زیدمر کیااور عمرو کے واسطے تہائی مال کی وصیت كر كميا اور بالغ و نابالغ وارث جموز يس بعض وارثول في موسى له يمكى قدر درمول معلوم يراس شرط يصلح كى كموسى لدكا حق اس وارث کو ملے توبیصورت ملے کی اور دومری صورت یعنی بعض وارث کا بعض وارث سے اس طور سے ملے کر لیما بھال ہے ہی ا كرتر كديس قر ضدنه مواورندكوني شفقود من سے موتو الى ملح جائز ہاورا كرتر كديس ميت كاكسى برقر ضه موتو جائز نبيس ہاورا كر تر کہ میں نتو دیس سے ہولی اگراس نفتد کا تبائی شل بدل صلح کے بازیادہ ہوتو سلح جائز نہ ہوگی اور اگر کم ہوتو جائز ہے بشر طبیکہ موسی المیل افتراق کے بدل سلح پر قبعنہ کر لے اور اگر قبعنہ سے پہلے دونوں جدا ہو کے تو نفذی سلح باطل ہوگی یہ فاوی قان میں ہے۔

ا كرميراث جارة دميول من مشترك مودووارث تابالغ مول اوردوبالغ مون اوراس كاليك ومي إدرميت في ك حق میں کھ وصیت کی ہے وہ مجی موصی ارموجود ہے گھرسب نے جع ہو کریا ہم اس طور سے سکے کر لی کداس سب مال کومقوم لے کر کے ایک وارث بالغ کو یکی زیومعین اور کیرے دیے اور دوسرے بالغ وارت کو عین زیورا درمتاع ورقی دیے ای طرح دونوں تا بالغوں اورموسى لدكوز يوراوركوئى چيز حصدرسد تقسيم كردى توجائز بيكن زيورجو بمقابلدزيورة ئ كاده وج صرف كيشرط سائتباركياجائ كااورمقابله متاع ومروض من مح كاعتبار بهل اكردونون بعندے يملے جدا موكي و زيور كے حصد ين ملح باطل موكى حصد متاع می باطل شہوگ اور حصدز بور میں سلے قاسم ہونے کی وجہ سے حصد متاع میں فسادة جانا ضرور تبیل ہے بیری فی ہے۔ اگروار اول نے موجی کے مرنے سے پہلے وصیت سے ملے کر لی تو جا تزنیل ہے بیٹزائد المختنین میں ہما با اگر غلام یا مکا تب ہواور از کا آزاد ہوتو باپ كى ملى كى موكى اس يرجائز شموكى ايسے عى كافر باب كى ملى كى موكى بيغ مسلمان يرجائز تيس موتى بادر بالغ معتوه ومجنول مارے زد یک خواہ مجنوں ہے یابالغ ہوا ہو یا یابالغ ہونے کے وقت اجھا تھا چر مجنوں ہو گیا بمزلہ تابالغ کے ہے رہے طاعی ہے۔ اگر نابالغ کا سمى تخصى يرتر ضه بوادر باب في مال كليل يراس مصلح كى حالا ككه كواه قرضه كم موجودتين بي ادر قرض دار قرضه كامكر بو جائز ہادرا کرقر مدکواہوں یا قرض دار کے اقر ادے فاہر مواور یاب نے اس قدری پر جولوگ برداشت کر لیتے ہیں سلح کر لی قو جا زے

اوراگراس قدر کم کردیا کہ لوگ اس قدر خمارہ نہیں اٹھاتے ہیں اس اگروہ قرضہ بسبب اس باپ کی خرید و فروخت کے واجب ہواہ توصلح اس کی ذات کے لیے جائز ہوگی اور بھزرقر ضد کے ضامن ہوگا لینی بیٹے کے واسطے ضامن ہوگا ادر اگر باب اس قر ضد کا وجوب سبب نہیں ہوا ہے لیعنی مثلاً اس کی خرید وفروخت ہے واجب نہیں ہوا ہے توصلح جائز نہ ہوگی ریسراجیہ میں ہے۔وسی نے پتیم کے ہزار ورم کا کسی جنمی پر دعوی کیا اور کواوتیں ہیں چریا ہے سوورم بران ہزار سے باوجودا نکار مدعا علیہ کے اس سے سلح کرلی چرعاول کواہ یائے تو قرض وارکوا ختیارے کہ اسموابوں سے ہزار درم رفتم لے۔اس طرح اگریٹیم نے بعد بلوغ کے کواویا ئے تو بھی میں حکم ہاوران وولون کواس سے مم لینے کا اختیار تیں ہے رہ تعید میں ہے۔ اگر نابالغ کا کوئی تھریا غلام ہواس میں سی محف نے وعویٰ کیا پھر باپ نے نابالغ کے مال سے ملکے کیا ہی اگر مدی کے باس گواہ عادل موجود تھے تو مسلح جائز ہے مگر حک قیمت یا صرف اس قدرزیادتی پر ہوکہ لوگ برداشت کر لیتے بیں اور آگر مدی کے بیاس کواہ بی نہ ہوں یا کواہ عادل نہ ہوں توصیح جائز نہیں ہے۔ اور آگر اس کے گواہوں کا حال مستور ہونو ہمار ہے مشامخ نے فر مایا کہ سلح جا تزنہیں ہے ادر بعض نے کہا کہ بقول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے سلح جا تزہے اس بنایر كه حكم طاہرى عدالت ير دينا جائز ہے اور بعضوں نے كہا كہ اگر مدى كے كواہ مستور ہوں تو ہاب كوبشر و طاملح كرنى جا ہے اور اگر باب نے اپنے مال سے ملح کردی تو ہر حال میں جائز ہے نیاذ خمرہ میں ہے۔ اگر دارث سب تا بالغ ہوں تو دیکی مسلح مثل باب کی مسلح کرنے کے ہے خوا وان کا دعویٰ دائر ہوا ہو یا ان بر کی نے دعویٰ کیا ہوا ورخوا ودعویٰ عقار میں ہویا مال منقول میں ہوا دراگر وارث لوگ سب بالغ ہوں اور حاضرموجود بیں ایس وصی نے ان بر تافذ ہونے کے لیے ملے کی توشیس جائز ہے خواہ دعویٰ ان بر دائر ہوا اوروسی نے ان کے واسطے سلے کردی یاان کے دعویٰ سے سلح کرلی خواہ دعویٰ منقول میں ہو یا عقار میں ہو۔خواہ اس دعویٰ کے کواہ عادل موجود ہوں یانہ

اور اگرسب واروان بالغ غائب مول ہی اگران پر دعوی دائر مواوروسی نے سلے کرلی تو میس جائز ہے خواور عی کے باس گواہ ہوں یانہ ہوں اور خواہ دعویٰ عقار بیں واقع ہوا ہو یا منقول ہیں ہواورا گران کی طرف ہے دعویٰ ہوااورومی نے صلح کر لی لیس اگر عقار کے دعویٰ سے ملح کر ٹی تو ان کے حق میں تافذ نہ ہوگی تا وتذکیکہ و واجازت نہ دیں بیے ہر حال تعمل ہے اور اگر منقول کے دعویٰ سے ملح کی ہیں اگر ان سے دعویٰ کے گواہ موجود ہوں توصّلح جائز ہے بشر طیکہ بدل صلح میں جس قدر دعویٰ کیا ہے اس کے مثل قیت لی ہویا کی صرف اس قدر ہو کہلوگ برداشت کر لیتے ہیں اور اگر اس قدر کی ہو کہلوگ نیس برداشت کرتے ہیں توصلے جائز نہیں ہے۔ اگر دوئ کے گواہ نہ ہوں تو جس طرح صلح کرتی ہو جائز ہے رہتا تارخانیہ میں ہے۔ ذکر دارتوں میں بالغ و نابالغ ہوں ہیں اگر بالغ عاضرموجود ہوں اور ان برکی نے دعویٰ کیا اور وصی نے اس سے ملح کر لی تو بالا جماع بالغوں کے حصہ من صلح جائز ندہو کی خواہ وعویٰ عقار میں ہویا منتول میں اورخواہ مدی کے باس اس امر کے کواہ ہوں یا نہوں اور نا ہالنوں کے حصد میں جائز ہے بشر طبکہ اس صلح میں ان کومسرد نہ پنچنا ہو۔اوراگران کی طرف ہے دعویٰ دائر ہوااور سلح کی پس آگر دعویٰ مال منقول میں ہوتو وسی کی سلح بالغوں تا بالغول و دونوں کے تق یں جائزے بشرطیکان برضررندا تا ہواورا کران کوضرر پنجا ہوتو جائز میں ہے خواہ ان کے پاس کواہ عادل موجود ہوں یانہ ہوں اور بد امام اعظم رحمته الله عليه كے زوكي ب اور صاحبين كے نزوكيك نابالغوں كے حصد من ملح جائز ہے بشر طيكه ان كو ضررت بنجا ہواور ع - تول گواہوں میں کہتا ہوں کدامل میں ہے خلیم ان مصلفهما علی الانت اور ظاہر بیہے کہتمیر بیندگی جانب راجح ہوتی ہے اور بیام معلوم ہے کہ شاید رضم بین آتی جیها کدی اصل ہے اس طاہراس وقت بیدے کرزین جوخمیر بحرورے وہ میتم کی طرف راجع مواور بصلفهما می خمیر معوروسی اور

مدعاعليد كى جانب راجع بواؤر منى بيك يتيم كوانقيار بوسى اور مدعاعليد بي بزار ذرم ركتم فيرتا كل الملها الن المستعني ميك خواه كواه بول يان مول ال

بالغول كے حصد من جائز تبيل ہے خوا وان كو ضرر يہني ہويان پہنچا ہوا وراكر بالغ وارث عائب موں بس اكران ير دموى وائر ہوا اوروسى نے ملکے کردی توبالا جماع بی تھم ہے کہ تابالغوں کے حصد کی ملے جائز ہوبشر طیکدان کے حق میں مررنہ ہواور بالغول کے حصد میں جائز ہیں ہے خواہ ان کو ضرر ہویا نہ ہوخواہ مدفی کے گواہ ہوں یا نہ ہوں خواہ دعویٰ عقار میں ہویامنقول میں ہو۔ادراگران کے دعویٰ ہے ملح کرلی پس اگر منقول میں دعویٰ کیا اور ملے کرلی تو اس کی ملح بالغوں و نا بالغوں ووٹوں کے حق میں بالا تفاق جائز ہے بشر طبیکہ ان کوضر رنہ پہنچتا ہو خواوان کے پاس کواہ ہوں یا نہ ہوں اور اگر عقار میں دعویٰ کیا ہے تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نز دیک بالغ و نابالغ سب کے حق میں اس کی سائع جائز ہے بشر ملیکدان برضرر نہ ہوتا ہواد را گرضرر ہوتو نہیں جائز ہے خواوان کے کواہ ہوں یا نہ ہوں اور صاحبین کے نزویک نا بالغوں کے جن میں جائز ہے بشر ملیکہ ان کو ضرر نہ مینچے اور بالغول کے جن میں تبین جائز ہے خوا ہ ان کو ضرر ہویا نہ ہواور باب یا اس کے ومی کے موجود ہونے کی مالت میں دادامش باب کے ہے سیجیط میں ہادر بی تھم دادائے وصی کا ہے اور ماں اور بھائی کی سلح نابالغ کے واسطے جا ترجیس ہے اور نداس کی طرف ہے جا تزہے بیمبسوط میں ہے۔ مال کے وصی و چھاو بھائی کے وصی کی ملح نا ہالغ کے حق میں بھاد ماں و بھائی کے ترک می مثل باب کے وصی کے بے بشر طیکہ دعوی صغیر کے لیے ماسوائے عقار کے واقع مواور جو چیز کہ نابالغ کوان لوگوں کے سوائے دوسرے کی طرف سے لی ہاس میں نابالغ کے واسلے ان کی وصو س کا ملح کرنا ائز بین ہے مید فروش ہا کر کس مخف نے منت پر قرضہ کا دموی کی کیا ہی وسی نے یہم کے کسی قدر مال پراس سے سلح کر لی ہی اگر مدی کے یاس کواوند ہون تو بیجاز تبیں ہای طرح اگر بغیر سلے کے مال میت سے اس کوآز اوکردیا تو بھی جائز نیس ہاوروارٹوں کوخیار ہوگا کہ جا ہیں تو وسی سے صان لیں یا جس کوا وا کیا بی اس سے منان لیں ہیں اگر اس مخص ہے جس کوا دا کیا ہے منان لی تو و دسمی ہے تیس لے سکتا ہے اور اگر وسی ہے منان لی تو وصی اس محف سے جس کوادا کیا ہے والیس لے گا خواہ اس کے پاس وہ مال بعینہ قائم ہو یا تلف ہو کیا ہو ریمیط میں ہے۔اور اگرومی نے کی مخص کے ساتھ جس نے میت یا نابالغ پر دعویٰ کیا تعاملے کرنی ہی اگر مدی نے یاس کواہ نہوں یا قامنی کواس کے دعویٰ ک صحت کاعلم ہویا قامنی نے تھم دیا ہوتو ملح جائز ہے اور اگر ایسانہ ہوتونیس جائز ہے بیضول عماد بیس ہے۔

ابیامعاد ضد جوبابت قطع کے لازم آتا ہے اُس کی صورت 🖈

الرنابالغ كاكسى يرئدا خون مواور بإب ياوسى نے كى قدر مال يرقائل سے ملح كردى توجائز بے كيكن اكر مال ملح ديت سے مم مواد جا زنیں ہے بہتر یب می ہے۔ اگر کی مخص نے اپنے علام کی خدمت کی کس کے داسلے ایک سال تک کے لیے وصیت کی اور بیفلام اس کا تمائی مال ہوتا ہے چروارث نے اس خدمت سے سی قدر درموں پر یا ایک مہیند تک سی بیت عی سکونت کرنے یا ووسرے فادم کی خدمت کرنے یا ٹوکی سواری لینے یا کسی کیڑے کے پہننے رصلے کر لی تو استحسانا جائز ہے ای طرح اگر نا بالغ کے وصی نے ایدا کیاتو بھی جائز ہے پھرا کروہ غلام جس سے سلح کی ہے بعد موسی لدے بدل سلح پر قبعند کرنے کے مرکمیا تو سلح جائز رہی اور اگر تحمی کیڑے رسلے کی اور موسی لہنے اس میں عیب پایا تو اس کوا ختیار ہے کہ والیس کر کے اس غلام سے خدمت بعنی اختیار کرے اور اس کو بیا ختیار میں ہے کہ کیڑے پر جعند کرنے سے پہلے اس کوفروخت کرے اور اگر کسی قدر درموں پر مسلح کی تو قبل جعند کے ان کے عوض كيرُ اخر بيسكا باوراكريعض وارث في ان اشيائ فدكوره كيوض اس يدوميت كي خدمت خريد في جاعي توجا ترتبيل ب اورا كرا ممن لدے يوں كها كدي في تحوك بيدرم بجائے تيرے غلام عضدمت لينے كے يا تيرى خدمت كوش يا خدمت ك بدلے یا خدمت کے تصاص میں یا اس شرط سے کہ تو خدمت لینا ترک کردی تو جائز ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ میں تھے کو بیددم اس شرط

ے بہر کرتا ہوں کرتو وصیت کا حق خدمت ہر کرد ہے تو بھی جائز ہے بشر طبیکدورموں پر قبضہ کر لے اور اگر وارث دو محض ہوں اور ایک نے مومی لہ ہے دس ورم پر اس شرط ہے ملح کی کداس خاوم کی خدمت تو فقا میرے وسطے سوائے میرے شریک کے قرار دے تو جائز نہیں ہے ادرا گرجمع دارتوں کے داسلے قرار دینے کوشر طاکرے تو استحمانا جائز ہے اورا گروارتوں نے اس غلام کوفر دشت کردیا ہے اور موسی لدنے جس کے واسطے اس غلام کی خدمت کی وصیت کی اجازت وے دی تو اس کا حن خدمت باطل ہو گیا اور اس کوشن میں ہے مجمد طے کا۔ای طرح اگروارٹوں نے اس کو بعوض جنایت کے دے دیا اور موسلی لدنے اجازت دی تو جائز ہے اور اگروہ غلام خطا ے متول ہواور وارثوں نے اس کی قیت لے لی تو ان پر لازم ہے کہ اس قیت کے وض ووسرا غلام خریدیں کہ جومومی لہ کی ایک سال تک فدمت کرے اور اگر اس سے می قدر دراہم معلومہ پر یا اناج پر موض لے کرحق ساقط کردینے کے طور پر ملح کی تو جائز ہے اورا كرغلام كاايك باته كانا كيا اوروارون في اس كالله ارش ليليا تواس من مع غلام كايك سال تك موسى لدكاحق خدمت ابت ہوگا بوجہاس کے جب بدل نفس میں تھم ہے اس تیاس پر بدل الطرف یعنی ہاتھ پیرو غیرہ کے بدل میں تھم ہے پھراگر دارتوں نے دس ورم دے کرمنے کر لی تو موسی لداس جن کومع غلام کے وارثوں کے سرد کرے تو بطریق اسفا طائق بعوض کے جائز ہے میمسوط میں ہے۔ اكركمي خض كے واسطائے محريس دينے كى وصيت كى اور مركميا بجرموسى لدے وارتوں نے كسى قدر ورمول معلوم يرضلح كرنى توجائز ہے۔اى طرح اگر دوسرے دارى سكونت مطومہ برسلى كرنى توجى جائز ہے۔ ياكى غلام كى مرت معلوم تك غدمت كرنے برصلى كى تو بھى جائزے اور اكر دوسرے داركى سكونت ياغلام كى خدمت برز عركى بحرتك كواسطےاس سے سكى كى تو جائز نبيس ہے۔ پھر بہلی صورت میں بعنی جب مدت معلومہ تک صلح کی ہواگر مدت معلومہ گذرنے سے بہلے غلام مر کیا یا دار کر کیا توصلح نوث جائے گی اور حق موسی لدای وار سے جس کے رہنے کی اس کووصیت تھی متعلق ہوجائے گا۔ایسانی اگر کسی نے اپنے غلام کی خدمت كرنے كے داسطے كى كوئ ميں وميت كى محروارث في دوسرے غلام كى خدمت ياكى داركى سكونت مدت معلومه تك اختيادكرنے برموسى لدے ملے كر لى بحر مدت كذر في سے بہلے معمالے عليه مركباتو بھى اس كاحق اى غلام سے متعلق موكاجس كى خدمت كى اس کے حق میں وصیت تھی پھراس صورت میں یعنی سکونت وار کی وصیت کی صورت میں جب کرفن موسی لداس وارے جس کی اس کے فق میں وصیت بھی متعلق ہوا تو ندکور ہے کہ اگر اس کے واسطے بیدومیت تھی کہ مرتے دم تک سکونت کرے تو اس کومرتے وم تک سکونت کا افتيار باورمثائ في فرمايا كدية كم ال صورت برركما جائكا كدجب غلام معمال عليد في موصى لدى وكوفدمت ندكى إدارمعال علیہ میں کھ مدت ندر با ہواور اگر کھ مدت خدمت لی یا کھر میں رہا ہوتو ای کے حساب سے اس کو باقی مدت اس وارومیت عل سکونت كا اختيار موكا اوراس كابيان يهي كدا كرمثلا ايك سال تك اين غلام كى خدمت يرصلى كى اورموسى لداس سے چه ميني خدمت لي كى كد وومر كميا تووه موسى لدكواب داروميت عي صرف آدهي عمر تك ريخ كاحق حاصل جوگاس ليے ايك روزاس دار عي موسى لدر ب كااور دوسرے روزاس میں وارث رہیں مے ای طرح موسی لدی یاتی عمرتک ہوگا اورا گرموسی لدے واسطے ایک سال تک کمرش سکونت کی ومیت ہواور غلام معمالے علیہ بعد جے مہینے کے مرکیا تو موسی لداس دارومیت میں آ دھے سال تک روسکتا ہے بیمید میں ہےاوراگر یوں وصیت کی کہ جو کھیمیری بحریوں کے تعنول میں ہے و وفلال مخض کودیا جائے بھروارٹوں نے اس دود مدیس سے کم یازیاد و پر سکے کر لی و نہیں جائز ہے اور اگراس ہے کی قدر درموں پرسلے کی تو جائز ہے اور صوف کا بھی بھی تھم ہے بیا حاوی عمی ہے۔ اگر کمی مختص نے دوسرے کے واسطے اینے غلام کی مزدوری کی وصیت کی اور وصیت کرنے والا مرکیا بھروارث نے موسی لہ سے کسی قدر دراہم معلومہ

رسل کر لی توجاز ہے اگر چداس کی حردوری کا حاصل اس سے زیادہ ہواور اگر اس کے حق میں بھیشہ کے واسطے اسے قلام کی مردوری کی وصیت کی مجروارث نے ایک مینے کی مزدوری کے برابر ملح کی اوراس مزدوری کوبیان کردیا تو جائز ہے اورا کراس قد رمقدار کوبیان نہ کیاتو جا تزئیں ہاوراگراس سے ایک بی وارث نے اس شرط سے کی کدمردوری غلام کی خاص مرے بی واسلے موتونیس جائز ہے بیری اللہ المرکمی وارث نے موسی لدے وہ غلام مدت مطومہ تک اجارہ لیا توجائز ہے جیسا کہ غیروارث کا اجارہ لیما جائز ہے بخلاف اس مخص کے اجازہ لینے کے جس کے واسطے خدمت غلام کی وصیت کی گئی ہے کہ وہ بیس جائز ہے ایسے تی اگر وار کی سکونت ک وصیت کی ہواور اس نے کرایدلیا تو بھی نا جائزے بیمسوط س ہے۔اور اگر کی فض کے داستے اسے قل کی حاصلات کی ہیٹ كرواسط وميت كى چرمومى لدف وارث كرماته يكل فكف يهلكمى قدر دراجم معلومه يرصلح كي فوجاز باوراكركس سال كا میل نکلاہے پھر بعد نکلنے کے اس رسیدہ اور ہر ہار کے پیل سے جوآ کندہ بیٹ تک اس درخت سے نکاملے کی تو جا تز ہے اورا مام محمد رحت الشعليات بيذكرنيس فرمايا كربدل ملح ال موجوداورة كدو كيلول كى بهار يركي كرتقتيم موكا اورمتاخ ين مشائخ في اس عى اختلاف كيا بختيدا يوكرهم بن ايرابيم ميداني فرمات بيل كمة وهابدل اسموجوده كمقابله على اورة دهاة وعدون كمقابله عل ہوگا اور فقیہ ایجعظر ہندوانی قرماتے ہیں کہ بدل السلح بقدر قیت شرکے تشیم ہوگا ہی اگر قیت موجود وی اور جو تکلیں سے برابر ہوتو بدل نعفا نعف تقيم موكا اورا كرتمن تهائى كى نسبت مولوبدل كيمي تمن صعيمول كادراس اختلاف كافاكدواس صورت من ظامر موتا ے کرمٹانا موسلی لد کے ساتھ کسی غلام پرسلے کر لی چرآ دھاغلام موسی لدے پاس سے استحقاق میں لیا گیا تو فتیدا ہو برحمد بن ابراہیم کے تول يرموسى له المعمال سے آ دھے موجود و مجل اور آ دھے جو آئد و بيدا موں واپس لے كا۔ اور فقيد الاجعفر كے قول كے موافق اگر دونوں کی قیمت بکسال موقو بھی تھی ہے اور اگر قیمت میں تین تبال کی نسبت موتو ایس کے حساب سے واپس فے کا اور فقید محمد میں ایراہیم کے ول کی وجہ یہ ہے کہ جوآ سندہ پیدا ہوں اس کا فی الحال جا ناممکن نہیں ہے کونکہ می تو آسندہ بہار آتی ہے اور مجی نیس آتی ہے اور مجمی آئده کے مجل موجوده سے زیاده موتے ہیں اور مجمی کم ہوتے ہیں ایس ہم نے اس کوشل موجود فی الحال کے قرارویا کہ بھی بدل ہے اور فتیہ ایوجعفر کے قول کی ہیوجہ ہے کہ آئندہ جو کھل آئیں ان کی قیمت فی الحال معلوم ہوسکتی ہے اس طور ہے کہ بیدر شت ہمیشہ مجلدار ہونے کی حالت میں کتنے کوٹریدا جاسکا ہے اور بہشہ بے پھل ہونے کی حالت میں کتنے کوٹریدا جائے گا ہی بجلدار ہونے کی مورت میں ڈیڑھ ہزار درم کواور بے محل ہونے کی صورت میں ایک ہزار کوخریدا جائے تو معلوم ہوا کہ جوفلہ فکلے گااس کی قیت یا بچ سوورم ہے پھرغلہ موجود وکی قیمت دریافت کی جائے ہیں اگر ریمی پانچے سو درم ہوتو دونوں مساوی قیمت کے معلوم ہوئے اوراگر موجوده کی قیت دومو پیاس درم ہون تو معلوم ہوا کرتبائی ہے ہیں اس کے صاب سے والیں ہوگی مرجیط میں ہے۔

نقيدابوجعفر نے فرمایا كداكر دار مي مسل آب ياموضع جذوع مصلح واقع بوئي تو بھي بي تھم ہے كدد يكھا جائے كاكداس داری در حالیکداس می دوسر محض کے یانی بہانے کائن ہے کیا قیمت ہاوراس داری ور حالیکدیون غیرنیس ہے کیا قیمت ہے اس جو پھوان دونوں میں فرق نکلے و بی مسل کی تیمت ہو کی بیمیط سرتسی میں ہے۔ اگر کسی معین کل کے غلہ کی بھیشہ کے واسطے کسی تخص کے حق میں وصیت کی اوروارٹوں نے اس سے اس کے پھل نظنے اور رسیدہ ہونے کے بعد ان میلوں اور غلبہ بہارہ جوآ مندہ بمیشہ تک پداہو کی قدر کیہوں مملح کی اور موسی لدنے ان کیبوں پر قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور اگر کیبوں پر ادھار کر کے ملح کی تو جائز تھی ہے اور اگراس سے کی تول کی چیز پر اُدھار سلم کی تو جائز ہے اور اگر خٹک جھو باروں پر سلم کی تو جائز نہیں ہے جب تک بیمعلوم ہوکہ بیز خٹک

نتاوی عالماگیری ...... جلد 🕥 کی پیشتر ۲۹۸ کی کی 🕻 چھوہارےان مچلوں سے جودرخت پرموجود ہیں زیادہ ہیں اور اگر اس تخل کی حاصلات غلہ سے دوسر نے تل مے غلہ پر ہمیشہ کے واسطے یا کسی مدت معلومہ تک دینے پر ملح کی تو جائز نہیں ہے بیمسوط میں ہے۔ لتقلت انمالم یجز لمکان الربوا۔ ایک مخص نے اپنے تل کے غلہ كى كى كى مخف كے حق ميں تين برس كے واسطے وصيت كى اور يكل اس كا تبائى مال ہوتا ہے اور كل ميں چل نہيں ہيں چر موسى لدنے وارثوں سے می قدر دراہم معلومہ پر ومیت سے ملح کر کے درموں پر قبضہ کرلیا اور شرط کر دی کہ میں نے پیفلنخل وارثوں کوسپر دکیا اور ان کوئ ومیت ہے بری کیا اور در خت میں اس تین سال تک بجھے نہ لکا یا جس قدروارٹوں نے اس کو دیا ہے اس سے زیادہ پیدا ہوا تو تیا ساملے باطل ہے لیکن استحسانا مسلح جائز ہے بیضول ممادیدیں ہے۔ اگر کمی مخص نے دوسرے کے لیے وصیت کی کہ جو پچے میری باندی کے پید می ہو واس کو دیاجائے حالانکہ باغری حالمہ ہاورو وقض ومیت کنندومر کیا پر وارث موسی لہے کی قدر دراہم معلومہ برسکے کرلی اور اس کودے دیتے تو جائز ہے مگر جائز اس طور ہے ہے کہ ملے میں موض کے کرانیا حق ساقط کردیا نہ یہ کہ موصی لہنے وارث کودمیت کا ما لک کیا ہے کیونکہ تملیک کے طور پر سلح نہیں ہوسکتی ہاورا گرایک دارث نے اپنی خصومت پر کہ میرے ہی واسطے ہو صلح کی توجائز نہیں ہے ،خلاف اس کے اگر اس شرط سے کی کہ پرتمام دارٹوں کے داسطے ہوتو جائز ہے یا مطلقاً صلح کی تو بھی جائز ہے اورا گروارٹوں کی طرف سے غیرمخص نے ان کے تھم سے یابدوں وارٹوں کے تھم کے موسی لدے تک کر لی تو جائز ہے کذانی الحیط۔اگر سمی محص کے واسطے جو پھھا بنی یا عدی کے پیٹ میں ہے وصیت کی پھروارٹوں نے دوسری با ندی کے پیٹ کے عوض رصلح کرلی تو جائز نہیں ہے بیمسوط میں ہے۔ اگر کمی باندی کے پید کی دوسر محص کے واسطے وصیت کی اور وارثوں سے کسی قدر درا ہم معلومہ برصلح واقع ہوئی پھراس باندی سے مرد واڑ کا پیدا ہوا تو صلح باطل ہے اور اگر کسی تحف نے باندی کے پیٹ میں کچھ ماردیا کہ جس کے صدمہ ہے اس کے مردہ جنین کر کمیا تو اس کا ارش وارثوں کو لیے گا اور صلح جائز رہی بیر صاوی ہیں ہے اور اگر دو برس گذر کئے اور وہ مجھے نہ جن توصلح باطل ہوگئی بیمسوط میں ہے۔ اگر کسی مخص نے وصیت کی کہ جو پچھ فلان عورت کے پیٹ میں ہے اس کو ہزار درم دیتے جا آمیں پھراس جنین سے بعنی جو بید می ہاں کے باپ نے اس وصیت سے کسی قدر مال پرملے کی تو جائز نہیں ہے اس طرح اگر اس کی مال نے وصیت سے سلح کر لی تو بھی جا تر نہیں ہے میچیط میں ہے اور اگر کی تف جو پھھاس کی باندی کے پیٹ میں ہے کس نابالغ معتوہ کے دینے کے واسطے وصیت کی پھراس کے باپ یا وصی نے وارثوں سے سی قدر درموں پرضلے کر لی تو جا زے ای طرح اگر وصیت کسی مكاتب كے حق ميں موتو بھى اس كى صلح جائز ہے اور اگر كسى چيزكى وميت كى كہ جو كھ فلال عورت كے پيك ميں ہاس كويہ چيز دى جائے اور وہ جبل غلام تعااس کے مولانے اس کی طرف سے ملح کی تو جائز تہیں ہے پھراس کے موٹی نے مریض کے مرتے کے بعد کی چز رصلے کی مجرمولانے اس حاملہ باندی کوآ زاد کیااور جواس کے پیٹ میں ہے اس کو بھی آ زاد کیا مجروہ ایک غلام جن تو غلام آ زاوہو جائے گا مرومیت کا مال اس کونہ ملے کا بلکہ اس کے آزاد کرنے والے کو ملے گا اور سکے بھی جائز نہ ہوگ ۔ ای طرح اگر اس باندی کو فروخت کیا تو بھی یوں بی رہے گا یعنی مال ومیت باکع کو ملے گامشتری کونہ ملے گا۔ای طرح اگر مالک نے جو با عری کے بیت میں ہاس کو مد بر کیا تو بھی میں علم ہے اور اگر مالک کی بائری و بچہ کے آزاد کرنے یافتظ بائدی کے آزاد کرنے کی روز وصیت کرنے والا

زندہ تھا پر مراہے توبیدومیت غلام کے حق میں ہوگی مولی کے حق میں نہ ہوگی بیمسوط میں ہے۔

مكاتب وغلام تاجركى سلح كے بيان ميں

اگر مال کتابت برارد درم ہوں اور مکا تب نے دھوئی کیا کہ ش نے بدوم اوا کردیتے ہیں اور یا لک نے اس ہے انکار کیا تجہ
اس شرط ہے گئی کہ پانچ سودم اوا کر سے اور باتی زیادتی ہے ہیں کر دیتو جائز ہے بیچیط بیسے ہے۔ اگر سوئی نے اپنے مکا تب ہے اس شرط ہے گئی کہ بیعاد ہے پہلے تھوڑا مال کتابت ہیں کی قدر مال کو کہا کہ بدیمیاد ہے پہلے اوا کرد ہے اور باتی اس کے ذمہ سے دور کر دیا تو جائز ہے اور اگر مال کتابت برار دوم ہوں اس بی کی قدر زیادتی پر اس شرط ہے گئی کہ بیعاد آنے کے بعد ایک مہلت و دیتو جائز ہے اور اگر مال کتابت برار دوم ہوں اس بی کی قدر زیادتی پر اس شرط ہے گئی کہ بیعن مال اوا کر میں اور کو جائز ہے اور اگر مال کتابت کی میعاد آجانے کے بعد اس شرط ہے گئی کہ بیعن مال اوا کہ میعاد آجاد ہے گئی دے دیے پر می کر کی تو اس کی مہلت و دیتو ہوئی دے دیے پر می کر کی تو جائز ہے اور اگر دیا دوں پر میعاد کی اور اگر مال کتابت بی بیط بیس ہے اور اگر دیا دوں پر میادتی کو جائز ہیں ہو جائز ہے ای طرح آگر ان کی جگہ وصیف اُو جائز ہیں جائز ہے اور اگر دیا دور پر کتابت مقر ذکر ہی تو جائز ہے ای طرح آگر ان کی جگہ وصیف اُو جائز ہے ہی جائز ہے اور اگر دیا دوں پر کتابت مقر ذکر ہی تو جائز ہے ای طرح آگر ان کی جگہ وصیف اُوجائز ہے بیچیط ہیں ہے درم باطل کر کے اس قدر دیا دوں پر کتابت مقر ذکر ہی تو جائز ہے ای طرح کی دور ان کے اس شرط ہی ہے۔ اگر مکا تب نے اس کر مکا تب نے ان کار کیا گھر مکا تب نے اس شرط ہی ہے اور اگر کو اس خواس دور کیا گیا اور مکا تب نے انکار کیا گھر اُس ہے اس شرط ہوسلے کی کہ بعض اور اگر کو ان کیا ہوں اور کیا گیا جائز ہے اور مکا تب نے اور مکا تب نے اور مکا تب نے اور مکا تب نے اور دی تو جائز ہے اور مکا تب نے اور مکا تب نے اور مکا تب نے اور مکا تب نے اور دی تو جائز ہے اور مکا تب نے اور مکا تب نے اور دی کیا تھی میں با ہے کے بودر مکا تب نے اور کی کیا جائے اور دو انکار کر صلح کی وصیت کا دھوئی کیا جائے اور دو انکار کر صلح کی دھوئی کیا جائے اور دو انکار کر صلح کی دھوئی کیا جائے اور دو انکار کر صلح کی دھوئی کیا تھی ہوڑ دی تو جائز ہے اور کی کیا جائے اور دو انکار کر صلح کی دور دی تو جائز ہے اور کو میا کیا تھی کیا تھی کر دیا ہوئی کیا گھر ہی کر ہوئی کیا گھر ہی کر ہوئی کیا گھر دیا گھر ہوئی کیا گھر ہوئی کیا گھر کے کر دور کا تب کے اور دور انکار کر کر ہوئی کیا گھر کے ک

اگرمکاتب نے عاج ہوکرر قبل ہوجانے کے بعد سلح کی کی اگر مکاتب کے پاس اس کا حاصل کیا ہوا ہو ہو ال نہ ہوتو میں مونی کے تن میں روانہ ہوگی اور اور کی بہاں تک کہ بعد آزاد ہونے کے اس ہوا فذہ کیا جائے گا کین اگر مونی ہونے اس کی صلح جائز ہوگی۔ اوراگر اس کے پاس اس کا کمایا ہوا ہو ہوا ہا آس کے نزویک عاجز ہونے اس میں اختلاف کیا ہے میں جیط مرحی میں ہے۔ اگر مکاتب کے مونی نے مکاتب پر قرم مرا وجوئی کیا اور مکاتب نے اس میں اختلاف کیا ہے میں جیلے مرحی میں ہے۔ اگر مکاتب کے مونی نے مکاتب ہو اس میں اور کوئی کیا اور مکاتب نے اس میں اختلاف کیا ہے میں اگر مکاتب نے اس میں ہولی پر مال کا دعوئی کیا اور مولی نے انگار کیا گیراس سے شرط سے سلح کی کہ پچھے لے اور پچھے پھوڑ و بے پس اگر مکا تب کے پاس اس کے گواہ ہوں تو جائز ہو اور اگر میں ہے اور اگر مکا تب کے پاس اس کے گواہ ہوں تو جائز ہو ہوں تو جائز ہو ہوئر دینے یا تا خرکر نے یا صلح میں میں مکاتب کے ہیں میں ہو اور خوا میں ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو ہوئی ہو تو اور خوا میں ہو جائز ہو جائز ہو ہوئی ہوئر دینے یا تا خرکر نے یا صلح میں میں مکاتب کے ہیں اگر مکا تب کے کہو ہوئو دینے بوا میں ہو جائز ہو ہوئی کی تو جائز ہو اور خوا میں ہوئی ہوئر دینے یا تا خرکر نے یا صلح کی تو جائز ہو اور خوا میں ہوئر اور میں ہے۔ اگر غلام تا جر پر کی خوس نے قرضہ کا دو جوئو دینے اور قبار میں ہوئر اور اگر میا تا جر ادا کر رہو جائز ہو اور آگر اور یا انگار اس سے اس شرط سے میں میں آپر ہوئی کو میں ہوئر دیں جاؤر تبائی میں تا خرد سے اور تبائی غلام تا جر ادا کر رہو جائز ہو اور آگر میا تا جر ادا کر رہو جائز ہوئو اور تبائی میں تا خرد سے اور تبائی غلام تا جر ادا کر رہو جائز ہو اور آگر میا تا جر ادا کر رہو جائز ہوئوں ور آگر ہوئی کو تو تو تو تو دو تباؤل میں تا خبرد سے اور تبائی غلام تا جر ادا کر رہو جائز ہوئوں دو جوئوں دیں جائی میں تا خبرد سے اور تبائی غلام تا جر ادا کر رہو جائز ہوئوں ور آگر میا تو جوئوں دیں جوئوں دیں جوئوں کو تائی میں جوئوں کو تائی میں تا خبرد سے اور تبائی میں تا جوئی کی تو جائز ہوئی کی تائی کر دیا ہوئی کی تو جائز ہوئی کی تو تائی میں تو تائی کر دیا ہوئی کی تو تائی کر تائی کر تائی کر تائی کر تائی کر تائی کر تائی کی تائی کر تائی

ل قوله وميف وهفلام دبائد كي جوفر دسمال مواا

ع قولدا قراض بعن كسي معاطمكا أوهار بوداور بعيد بيج زفقد قرض مديدا

منرفو (6 بارب

# ذمیوں اور حربیوں کی سلے کے بیان میں

ہر مسلم کی جودوسلمانوں میں جائز ہوہ وو فر میوں میں بھی جائز ہاور جودوسلمانوں میں نہیں جائز ہوہ و فرمیوں میں بھی جائز ہے اور جودوسلمانوں میں نہیں جائز ہے وہ ایک فرص ہے۔ اگر ایک وی نے دوسرے ور میں جائز ہے ہو جو ایک میں ہے۔ اگر ایک وی نے دوسرے ور میں جو فرایک دورم ہو فرایک کرو۔ ایک میں ایک ورم میں ہوں تو بہب ر بوا کے سلح جائز نہیں ہے اور اگر اس نے تلف کرو ہے ہوں تو بہب ر بوا کے سلح جائز نہیں ہے اور اگر اس نے تلف کرو ہے ہوں تو بہب ر بوا کے سلح جائز نہیں ہے اور اگر اس نے تلف کرو ہے ہوں تو بطریق اسقا طرق کے میں اگروہ ورس درم ایونہ جائز ہو ان کی ایک سور فصب کر لی گھراس ہے سوات ورم ووینار کے کی وزنی اسقا طرق کی کہیں اگروہ مور بیعیہ جائز ہو اور اگر موسور نہیں ہو یا وصف کر کے فرسر کھا گیا ہو خواہ فرسد لیکر فی الحال اوا کر نے کو کہیں اگروہ سور بیعیہ جائز ہو اور اگر سور تلف کیا ہے تو صلح جائز نہیں ہے جب کہ کہی یا وزنی چز فیر میون ہواور اگر میون ہو یا فیر میون فو المحل اور اگر موسور چائوں ہوں تو جائز ہواور اگر وہ سور جائوں ہوں ہواور اگر وہ سور جائوں ہوں ہواور اگر وہ سور جائوں ہواور اگر میون ہوائوں ہوں ہو ہوں ہوں ہواؤر ہوں ہوں تو جائز ہے دوسر سال ہواور اگر میں ہواؤر ہوں ہوں ہواؤر ہوں ہوں ہواؤر کی تو ہوں ہواؤر ہوں ہوں ہواؤر ہواؤر ہوں ہوں ہواؤر ہو ہوں ہواؤر ہوں ہوں ہواؤر ہوں ہوں ہواؤر ہوں ہوں ہوں ہواؤر ہوں ہونوں ہواؤر ہوں ہوں ہواؤر ہونوں ہونوں ہواؤر ہوں ہواؤر ہوں ہونوں ہواؤر ہوں ہونوں ہواؤر ہونوں ہ

بخلاف و لا امام ایو یوسف کے بیمید است کے بیمید اس میں ہے۔ اگرای طرح وارالحرب میں کی حربی مسلمان کا مال غصب کیا تو صلح جا ترجیس ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔ اگر مسلمان تاجر نے وارالحرب میں کی حربی کی کوئی چیز غصب کرلی اور پھر دونوں نے باہم مسلم کرلی تو بالا جماع کی کہ پھر چھوڑ دے اور پھر ترف جماع کی کہ پھر چھوڑ دے اور پھر ترف جماع کی کہ پھر چھوڑ دے اور پھر ترف میں تاجیر دے دے پھر حربی کی کہ پھر چھوڑ دے اور پھر ترف میں تاجیر دے دے پھر حربی مسلمان ہو گیا تو جائز ہے بیمسوط میں ہے۔ اگر دوحربی دارالحرب میں مسلمان ہو گیا تو جائز ہے بیمسوط میں ہے۔ اگر دوحربی دارالحرب میں مسلمان ہو گئے پھر ایک نے دوسرے کی کوئی چیز غصب کرلی یا اس کو پھر تھی ایک ایک جائز نہونا واس معظم رحمت الله علیہ کے فرد کی جائز نہونا جائے اور بھی امام عظم رحمت الله علیہ کے فرد کی جائز نہونا جا ہے اور بھی امام عظم رحمت الله علیہ کے فرد کی جائز نہونا جا ہے اور بھی امام عظم رحمت الله علیہ کے فرد کی جائز نہونا جائے اور بھی امام عظم رحمت الله علیہ کے فرد کی جائز نہونا جائے اور بھی امام عدر حمت الله علیہ کے فرد کی ہونے کی ہیں ہے۔

(نهارفول)باب

صلح کے بعد مدعی بیام عاعلیہ یام صالح علیہ کے بغرض کے باطل کرنے کے گواہ قائم کریں گئے بیان میں

اکردی نے بعد ملے کواہ قائم کے تو مسموع نہوں کے لین اگر بدل ملے میں عیب طاہر ہوااور مدعاعلیہ نے اٹکار کیا اور مدی نے بسب عیب کے واہ قائم کے تو مسموع ہوں کے یہ بدائع میں ہے۔ ہشام نے امام محد سے روایت کی ہے کہ اگر مدعاعلیہ نے کواہ قائم کے کہ مدی نے قل صلح کے یا بدل پر تعذکر نے سے پہلے بیا قرار کیا ہے کہ میرا مدعاعلیہ پر پھونیں ہے تو مسلح باطل نہوگی اورا کرائ امر کے کواہ دیے کہ مدی نے بعد ملے کے ایسا اقرار کیا ہے قصلے باطل ہوگی اورا کرقاضی کو علم ہوا کہ مدی نے قبل ملے کے قاضی کے ماری اورا کر قاضی کو علم ہوا کہ مدی ہے قبل میں ہے قاضی کے قاضی کے ماری اورائی مقام پر مقام پر کے میں ہے قام کے قاضی کے ماری اورائی اقداد نہ کور کے اورائی مقام پر کے میں ہے تو مسلح باطل ہو جائے گی بعد المفقاد نہ کور کے اورائی مقام پر

قاضی کاظم بحز لدھی کے بعد منے کے اقر ارکرنے کے ہے بیچیط سرتسی بھی ہے۔ کی خفس پر بڑار درم کا دعویٰ کیا اس نے اٹکار کیا پھر
کسی چیز پر منے کر دی گئی پھر دعاعلیہ نے ایفایاء ابراء کے گواہ دینے تو بقول نہ بوں گے اورا کر اس پر بڑار درم کا دعویٰ کیا اس نے ادا
کر دینے یا ابراء کا دعویٰ کیا پھر کسی چیز پر منے کر دی گئی پھر دعاعلیہ نے ایفاء یا ابراء کے گواہ چیش کئے تو قبول بوں گے اور بدل وائیس
دلایا جائے گایدہ چرکر دری بھی ہے۔ اگر کسی فضص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا اوراس سے بڑار درم پر اس شرط سے منطی کی کہ قابش کو یہ
دار مدی پر رور کے پھر قابض نے گواہ قائم کئے کہ بددار میرا ہے یا فلال کا تعاجم نے اس سے خرید اسے یا جرے باپ کا تعااس نے
مرے واسطے میراث چھوڑ اسے تو بڑار درم کی وائی تیس ہو کئی ہے ادراگر اس امر کے گواہ دینے کہ قبل اس منطی کے
میرے دار پر منطی کی ہے تو میلی منطی بھر بالے گی اور دوسری باطل کی جائے گی اور دوسری باطل ہے اور اگر ایک خرید کے بعد دوسری خرید

واقع ہوتو دوسری میج ہے اور اگر پہلے ملے کی محرمصالے عند کوخر پولیا تو خرید جائز اور ملے باطل کی جائے گی بیجیط میں ہے۔

ایک مخص کے مقبوضہ مربر دوئ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے پہلے سکے واقع ہونے کا دعویٰ کیا اور اس بر کواوقائم نہ کئے اور قاض ندی کے نام اس محری ڈکری کردی اور مرئ نے وہ محرکی کے ہاتھ قردخت کردیا مجرمدعاعلیہ نے جا ہا کدر کی ہے تم لے كدوالله على في تحد ساس دار ك دعوى سال اس دعوى كى ملى تبيل كى بنواس كوا فقيار بيس الرقتم ليفي يردى في فتم س انکار کیا تو مدعاعلیہ کو اختیار ہے ماہے تھے کی اجازت وے کرتمن لے لے یا می سے منان لے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر کسی محض کے مغیوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ میرے باپ سے جھے میراث ملاہے بحرکس شے پر سلح کرنی بھرید عاعلیہ نے کواو قائم کیے کہ بیددار میں نے اس مل ك باب ساس كى زعرى مى اس سخريداب يايول كواه دي كميس في اس كوفلال فخص سخريدا باورفلال فخص في اس مل كى باب سے فريدا تھا تو كوا مقبول ند مول كے بيميد من بے ۔ اگرزيد پر برارورم دايك داركا دعوي كيازيد في اس سے سو درم پراس کے دوئ سے ملے کرلی مجرمی نے اقرار کیا کدان دونوں چیزوں میں سے ایک معاعلیہ کی توصلح باقی سے جائز رہ کی اور معاعلیہ اس سے پچنوا ایس نبیس لے سکتا ہے۔ ای طرح اگر مدی نے بعد ملح کے ہزار درم اور واردونوں پر کواہ قائم کئے تو ہزار باطل جیں اور وار میں اپنے حق پررہے کا بخلاف اس کے اگر ایک غلام ویا تھی کا وعویٰ کیا چرکی قدر مال برصلح کر لی اور دونوں کی ملکت کے موادد يئة ميح باوردونوں اس كوليس كے اور اگر بزارورم اور ايك داركا دعوى كيا اور بزارورم برسلى كرلى بحرتصف بزاراورنصف دار برگواہ قائم کے تو دونوں میں کوئی چیز اس کون سے گی اور اگر بزارورم ونصف دارے گواہ دیے توصیح کے بزار ان بزارے ادا ہو گئے اورنسف دار لے لے کا کیونکہ رمیلی بعض حق کالیا اور باقی کا ساقط کرنا ہے اور ساقط مود کرنے کا احمال نیس رکھتا ہے۔اورا کر معاعلیہ کے تبعنہ سے وہ دارا ستحقاق میں لے لیا گیا تو ہزار درم ملح میں سے بچے داہر نہیں لے سکتا ہے سیحیط سزھی میں ہے۔ اگرا بک مخص نے دوسرے کے متبوضہ دار کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کوسلے میں ایک غلام دیا اس نے قبضہ کرلیا پھرغلام نے گواہ دیے کہ من آزاد ہوں اور قاضی نے اس کی آ زاوی کا تھم دیا تو صلح باطل ہو تئ ای طرح اگر اس امرے کوا دریے کہ بیں مدیریا مکا تب ہوں تو بھی یہی! تھم ہے۔ای طرح اگر بائدی مواوراس نے کواہ قائم کئے کہ میں ام ولد ہوں یا مکاتبہ یامد برہ موں اور کوائی وونوں کی قاضی نے قبول ا اینا در مدلیانی ایرا دو مدداری سے بری کر ۱۲ سے این جی طرح اس غلام پرجس نے اپنی آزادی بذرید کواہوں کے تابت کردی ملح باطل ہوگ ای طرح اگرد بریامکاتب نے اہاد بریامکاتب ہونا تابت کردیا توصلح باطل ہوگی ا

كتاب الصلح

كرلى توسلى باطل موكن يديوط على ب-امام ابويوسف رحمة الشعليدة فرمايا كدايك فض كدومري يربزارورم بين بجرطالب ف مواہ قائم کے کہ ش نے اس مصودرم اوراس کیڑے پر ملح کی ہے اور مطلوب نے کواہ دیے کہ اس نے جھے ان در موں ہے بری کر دیا ہے تو منے کے گوا ومقبول ہوں مے اور اگر طالب نے اس امرے گواہ دیئے کداس نے جمعے سے فقط سودرم پر ملح کی ہے تو مطلوب کی مریت کے گواہ اقدنی بیں لینی وی قبول ہوں کے سیجیا سرتسی میں ہے۔ بزار درم کے قرض دارنے کواہ بیش کئے کہ طالب نے جھ ہے جارسودرم يراس شرط على كدي الكواداكردون اورباتى سے جيے برى كردے اوراياى مواہواورطالب نے كماكري نے تھے یا پچ سودرم سے بری کیااور یا چ سو یرسل کی ہاوردونوں کے کوابوں نے ایک بی وقت بیان کیا یادووقت علید وعلیمد وبیان کے ا باطل وتت بیان ند کیا تو سب صورتول میں مطلوب کے کوا و متبول ہوں سے بیدوجیز کروری میں ہے اور اگر دعویٰ مثلی چیزوں میں واقع موجية كركيبول وكرجو يعراب كفف يملح كي مره في نے كواہ ديئے كه يدسب كرم رائي تو دعوى مي نيس اورا كر كواہ سموع نه بول مے بیجید می ہے۔ اگر کمی مخفل کی طرف ایک دارو بزاردرم کا دعویٰ کیا پھراس سے یا بچے سودرم اور آ دھے کھریر سلے کرنی پھر کواہ قائم کے کہ پانچے سودرم اور پورا دار مراہے قبرار درم میں سے پھواس کے نام ڈگری نہوگی اور باقی دار کی ڈگری ہو جائے گی۔اور اگر بور سدارادر تہائی یا بچ سودرم کے گواہ دیئے تو اس کے نام کھرڈ کری ندہو کی بیجیط سرحتی میں ہے۔ اگر مستملک مال کی قیت ہے کم پر درموں یا دیناروں سے سلے مولی پھر تلف کردینے والے نے کواوقائم کے کہ جس قدر پر ملح مولی ہے اس سے مسجلک مال کی قیت بہت مم می اس میں کھلا ہوا خسارہ ہے تو امام کے نزدیک کواہ غیر متبول اور ماحیین کے نزویک متبول بیں بیتا تار خانیہ میں ہے۔اگر کسی معض نے دوسرے کے دار میں دموی کیا اس قابض نے دو کواہ اس اسر کے دیئے کداس نے جھے ہے کی چیز پر ملح کی اور رامنی ہوااور على نے اس كودے ديكاتو جائز ہے اكر چدكوا بول نے مصالح كى مقدار بيان ندكى بوراى طرح اكر ايك نے دراہم بيان كے اور دوسرے نے مجھ میان شکیا تو بھی جائز ہے یا دولوں نے یوں کوائی دی کدری نے سب مصالح بھریایا ہے تو بھی جائز ہے۔اوراگر الى مورت بوكة بن دار ف الكاركيا اور مى في ملح كا دعوى كيا اوردوكواه لايا كدايك في بدل عن دراجم معينه بيان كاور دوسرے نے کوئی شے غیرامسی میان کی یا دونوں نے بدل کاسمیہ چیوڑ دیا تو گوائی قبول نہوگی اور اگر ایک کواہ نے کسی قدر دراہم معلومہ یوسلے واقع ہونے کی ہالمعائد کوائی وی اور دوسرے نے اس طورے سے واقع ہونے کے اقرار کی کوائی دی تو جائز ہے بیسوط على ہے۔اگرايك فق نے دوسرے كے دار على دموى دائركيا بحرودنوں كواہوں نے مقدار سمى ش اختلاف كياايك نے كواى دى كداس فيسودرم يرسل كي إوردوس في ورويس في ورويم يرسل كي كوائل دي يس اكريدى داروي سفى كايدى موقوية كوائل تول موكي بشرطيكمدى دونون من سےزياده مال كا دحوى كرتا موادر إكر مدى ملح ده موجو مدى عليه سياتو سيكواي نامتيول موكى خواه دونو سكوامون نے مری کے بعنہ کر لینے کی کوائی دی مویانددی موکذ انی الحیط۔

# رنیسولال بارب ان کے بیان میں جومسائل کے معلق باقرار بیں ان کے بیان میں معلق باقرار بیں ان کے بیان میں

اگرایک مخص نے دوسرے پر بزار درم کا دعوی کیااس نے انکار کیا مجراس سے اس شرط سے سلے کی کہ جن بزار درم کا مدعا علیہ پردمویٰ کیا ہے ان کے موض ایک غلام فرو حت کرو ہے تو یہ جائز ہے اور مدعا علیہ مقرقر ضہ ہو جائے گاحتی کہ اگر مدمی ہے وہ غلام التحقاق من اليامياياس في محميب ياكراس كووالي كياتو معاعليد بزارورم لے الحادر اكر معاعليد في كما كدمي في تحد ان بزارورم سے جن كا تونے جمد ير دعوى كيا ہاس غلام يوسل كى ۔ تواس تول سے معاعلية ترض كامقر ند ہوجائے كاحتى كداكر غلام استحقاق مس لیا ممیایا بسبب عیب کے واپس کیاتو ہزار درم نیس لے سکتا ہے محرا پنا ہزار درم کا دعویٰ کرسکتا ہے یہ بیط میں ہے اور اگر دو مخصول نے اس طور سے ملح کی کدایک ووسرے کوایک داردے اور ووسرا اس کوایک غلام دیے قوبا اتر ارتبیں ہے اس طرح اگر اس شرط سے کی کرزید عمروکو بیغلام دے دے بشرطیکہ عمرواس کوایے قرضہ سے جوزید پر ہے بری کردے توبیزید کی طرف سے وہ غلام عمرو کا مونے کا اقر ارتین ہے اور اگر دونوں نے زید جوعمرو سے یوں کہا کہ زیداس دار سے بری ہو یعن ہاز دعویٰ وے اور عمرواس غلام ے بری رہے تو میلے ہے اتر ارنیں ہے اور اگر دونوں نے اس طور ہے گئی کہ زید مثلاً اس میں سے لکل جائے اور عمرو کے سپر دکر دے تو میلے سے ہا تر ارتبی ہے اور شدا نکار ہے اور جو چیز دونوں کی ملے کی سی استحقاق میں لی گی تو دونوں باقی کے واسطے اپنی جت رو بن مے میں کہل ملے تے ممبوط میں ہے۔

ا کیسمرد نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا 🖈

ا کر کسی دار میں حق کا دعویٰ کیا اور کسی غلام معین پر میعاوی یاوصف بیان کر کے قدمہ رکھ کر صلح کی تو جائز نہیں ہے۔ پھر اگر اس ے جن سے ملے کی بینی ملے میں کہا کہ تیرے جن سے ملح کی تو اس کے جن کا اقر ارکیا اور چونکہ وی (۱) مجمل ہے اس واسطے جن کے بیان می اس کا قول لیا جائے گا اور اگر دموی حق ہے ملے کی تو اقرار نہیں ہے بیاد جیز کروری میں ہے۔ اگر کسی فض نے دوسرے کے مقوضہ مال معین پر دعویٰ کیاس نے اتکار کیا پھراس ہے کی قدر مال پراس واسطے کی کدری کے واسطے اس مال معین کا اقرار دے تو جائز ہاورمنکر کے حق میں تھے کے ہوگا اور مرگ کے حق میں ایسا ہے کہ کویا ٹمن میں زیادتی کردی بداختیار شرح میں ہے۔ایک مرد نے ایک ورت پروٹوئ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا پھر اس مورت سے ملے کی کہ مودرم ملے میں دیتا ہوں تا کرتو اقراد کردے اس نے اقراد کردیاتو جائز ہے اور مال لازم آئے گا پی اگر بیاقراد گواہوں کے سامنے ہوتو عورت کواس مرد کے ساتھ ر بنا جائز ہے اور اگر گواہوں کے سامنے ندہوتو عنداللہ اس مورت کوحلال نیس ہے کہ اس مرد کے ساتھ رہے جب کہ و وقورت جانتی ے کہ ہم دونوں میں نکاح نیس واقع ہوا ہے بیمید میں ہے۔ اگر کی مخص پر بزار درم کا دعویٰ کیا اور مدی نے اس سے کہا کرتو میرے واسطے ہزار درم کا اقرار اس شرط پر کروے کہ میں مودرم گھٹا دول گااس نے اقر ارکیا تو گھٹادینا جائز ہے بیظہ بربید میں ہےاور اگر کسی مخص رِ خون یا زخم کا دعویٰ کیا ہیں اگر عدا خون کرنے یا زخی کرنے کا دعویٰ کیا مجرعہ فی نے سودرم پراس شرط ہے مسلح کی کہ مدعا علیہ اقر ادکر دے توسلے اور اقرار دونوں باطل ہیں اس اقرارے و مرفقارنہ ہوگا اور اگر خطاء ےخون یازخم کا وکوئی کیا ہوتو بھی ہی تھم ہے بیفاوی قاضی فان میں ہے۔اور اگر کمی مخص کی طرف اینے قذف کی وجہ سے صدقذف کا اللہ وعویٰ کیااورسوورم پر مرعا علیہ سے اس شرط ع سين اس في محدية بست وناكل لكافي اوراس كوابت فكرسكالس اس كومد لذف مارى جاسة ١١ IPJIoシンJUZIKで(1)

ے ملے کی کدو واقر ارکرد ہے وصلے واقر ارباطل ہے۔اور اگر مدعا علیہ نے سودرم پر اس شرط سے ملح کی کدمی اس کو بری کردی تو مجى جائز نيس باوراكر بهل صورت بس اين اقرار يرحد ماراجى كياتواس كي كواي جائز براوراكرس يرشراب خوارى يازناكارى کا دعویٰ کیا اور سودرم پراس شرط سے سلے کی کدو وا قرار کرد ہے تو بھی باطل ہے اور اگر کسی کی طرف کسی متاع کے سرقہ کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ فے سودرم پراس شرط سے سلے کی کے مدی اس کوسرقہ سے بری کرد ہے جانزے بیمسوط میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے برمتاع کی چوری کا دعویٰ کیا محراس مودرم پراس شرط مے کی کدری چورکومودرم دے گابشر طیکہ چور چوری کا قر ارکردے اس نے ایابی كيالي الرسرقة عروض من سے مواوروہ اجينه قائم موتوضع جائز اور سرقه بعوض ان درموں كے جوسارق كوديے بيں مدى كى ملك مو جائے گااور اگر تلف کردیا ہوتو صلح جائز تیں ہے اور اگر چوری میں دراہم ہوں تو کتابت میں فدکورے کے صلح جائز تیں ہے خواہ و ابعیت تائم ہوں یا تلف کروئے ہوں اورمشام نے فرمایا کہ تاویل اس عم کی بیے کہ بیتھم اس صورت میں ہے و دراہم مسروق کی مقدار معلوم نه وادرا كرمعلوم بوكدو وسودرم يتعاقو ملح جائز ب جب كسودرم بدل ملح رجلس بن قبضه كرايا بوادرا كرچورى بن سونا بوادر ملح درمول پرواقع موئی تو جائز ہے خوامسرقہ بعینہ قائم مویا تلف کردیا مولیکن تلف کردینے کی صورت میں جواز کی بیتاویل ہے کہ اس وقت جائزے كرجب مسروق سونے كاورن معلوم موور فيل جائزے بيكسيرييس ب\_اگردوفضول في ايك دار مى جيكرا كيا مالا تكدوه ایک کے تعنہ یں ہے مجردونوں نے اس شرط سے ملے کی کہ ہروا صدووسرے کے واسطے نصف دار کا اقرار کروے اور ہرایک نے تتلیم كياتوجائزے ۔اى طرح اگر يون ملح كى كما يك مخص دوسرے كے واسطے كى بيت معلوم كا اقراركر ےاوردوسرااس كے ليے باتى دار کا اقرار کرے تو بھی جائز ہے۔ پھراگروہ بیت معلوم جس پرسلے واقع ہوئی تھی استحقاق میں لیا حمیا تو مدی کوایے وعویٰ کی طرف رجوع كرف كا اختيار بك ما في وار من وعوى كر \_ - اى طرح اكركسى غلام برسلح كى بشرطيك مدى ووسر حقايض ك واسط تمام واركا اقرار كرية ملح جائز باوراكر غلام المخقاق مل لياكيا تو مى اين دعوى كى طرف رجوع كري كا چنا نجداكر بدول اقرار كاس طور برملے واقع ہوتو بھی ایسائی ہے کذائی الحیا۔

يبر ( ابل ٢٠٠٠

اُن امور کے بیان میں جو احد کے بدل الصلح میں تصابح میں تصرف کرنے میں بیدا ہوتے ہیں اُکا امور کے بیان میں جو احد کی ایک مال خدمت پر یاکی گری سکونت پر با برائی جز پر جس کا اجارہ و ینا جائز ہے صلح کی تو جائز ہا اور اس کا علم مثلا اجارہ کے بوق می کہ کی ایک کرم نے ہے باطل ہوجائے گی اور مدی اور اس کے وارث اس وار کو لیان کی اور اگر باتکار ہوگا ہوں کہ اور اگر باتکار ہوگا ہون سے کہ کہ اور اگر باتکار ہوتو خصومت کی طرف رجوع کریں کے اور اگر باتکار ہوتو خصومت کی طرف رجوع کریں کے اور اگر باتکار ہوتو خصومت کی طرف کرنے کے بعد دونوں میں سے کوئی مراتو بقدر باتی کے وارش سے سے گا جب کہ بااتر ار ہواور اگر باتکار ہوتو خصومت کی طرف رجوع کرے باتر اور ہوئی مراتو بھی ہوئی اگر بدوں کی تفع اشانے کے مرکبیا تو سلے باطل ہوجائے گی اور مدگی اپنے دھوئی کی طرف رجوع کرے گا اور اگر نصف نفع اضانے کے بعدم کیا تو نصف میں ملح جائز اور نصف میں باطل ہو کی اور مدگی است وائی کی طرف رجوع کرے گا اور اگر ایل جائے ہوئی تو صاحب خدمت کو اختیار ہے کہ خلام کو اجرت پروے دے کذائی محیا نام کو نی کہ کہ اور تی کی طرف رجوع کر لی گا را بھائی ہوئی تو اور تی میں ہوئی تو ان اور تی دھوئی کی طرف رجوع کر لی گا را ایک نے اس کو کرا ہے پرلیا تو امام محمد کو اختیار ہے کہ خلام کو خیار ہوگا کی دورے کی کو خدمت خلام کو خیار ہوگا کی خدمت کو اختیار ہوگا کی خدمت کو خدار ہوگا کی خدمت کرنے پرملے کر کی گھر کی کو خدمت کو خدار ہوگا کی خدمت کی خدمت کو خدار ہوگا کی خدار ہوگا کی خدمت کو خدار ہوگا کی خدمت کو خدار ہوگا کی خدار ہوگا کی خدمت کو خدار ہوگا کی خدار ہوگا کی خدمت کو خدار ہوگا کی خدر کی کو خدار ہوگا کی خدار ہوگا

ل جو کھ كنا را مواا على مصالح عند وجيز كديس على واقع مولي ا

پراس سے ہزار درم اور ایک سال تک غلام کی خدمت پر صلح کی پھراس نے ہزار درموں اور غلام پر قبند کرلیا پھر خدمت کرنے سے
پہلے وہ غلام مرکبا تو امام محد نے فرمایا کہ است وقوئی کی طرف کر نے ہیں اگر است حق کواہ قائم کیے تو اس کا ہزار درم اور قبت خدمت پر تقسیم ہوگا ہیں جو ہزار درم اس کے پر تے ہیں پڑے وہ قابض کو ملے گا اور جو خدمت کے پڑتے ہیں پڑے وہ دگی کو ملے گا اور اگر کا اور آئی فراہ کی اور تق خدمت باطل ہوگیا اور ملے سے وہ تو ہرار درم اس کے بر در ہیں گے اور حق خدمت باطل ہوگیا اور ملے سے میں ہے اور اگر ملے اقرار سے وہ تع ہواور پھر مصالح عند استحقاق میں لے گا اور اگر کی مصالح عند یا جہائی یا جو تعالی وہ بی سے لیا گیا تو مدعا کے اور تقیار ہے چاہے تقی سے خصومت کرنے کی طرف رجوع کر سے اور اگر مصالح عند یا جہائی یا چو تعالی وغیرہ استحقاق میں لیا گیا تو بھذراس کے سختی سے چاہے خصومت کرنے ہوگی ہو استحقاق میں لیا گیا تو بھذراس کے سختی سے چاہے خصومت کرنے ہوگی ہو استحقاق میں لیا گیا تو بھذراس کے سختی سے چاہے خصومت کرنے ہوگی ہو مدا تھی ہو اور مدعا تھی ہوگی ہوگی کی اور مدعا تھی ہوگی گیا اور مدعا علیہ نے اس سے سلم کی پھر وہ بی نصف جس کا مدعی نے اس سے سلم کی پھر وہ بی نصف جس کا مدعی نے اس سے سلم کی پھر وہ بی نصف جس کا مدعی نے اس سے سلم کی پھر وہ بی نصف جس کا مدعی نے اس سے سلم کی پھر وہ بی نصف جس کا مدعی نے اس سے سلم کی پھر وہ بی نصف جس کا مدعی نے اس سے سلم کی پھر وہ بی نصف جس کا مدعی نے اس سے سلم کی پھر وہ بی نصف جس کا مدعی نے

دعوى كيا تفااستحقاق مين ليا كيا ا

ایک مخص نے نصف دار پر جوایک مخص کے قصد میں ہے دعویٰ کیا اور قابض نے کسی قدردراہم معلومہ پراس سے ملح کرے دراہم مدی کودے دیئے بھرنصف دار میں استحقاق ثابت ہوا ہی اگر مری نے نصف دار شاکع پر دعویٰ کیا تھا ہی اگر یوں کہا تھا کہ تصف دارميرا ما درنصف معاعليه كالميتو استحقاق كي صورت من مدعاعليدى عنصف بدل والس في اوراكر يول كها تماك نصف میرا ہے اور باتی نصف میں نیس جانتا ہوں کہ س کا ہے یا اس نے کہا کہ نصف میرا ہے اور خاموش رہا پر نصف دار غیر منظم التحقاق من ليا كيا تومه عاعليد من سي محمد بدل والي أبين في سكما باورا كريدى في كما كد نصف ميرا باور نصف فلال فخص كا سوائے معاعلیہ کے بیان کیا مجرمه عاعلیہ نے اس سے ملح کی مجرنصف دار میں استحقاق ثابت ہواتو مرعاعلیہ مرق سے مجمو بدل واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مرقی نے نصف معین کا دعویٰ کیا اور مرعا علیہ نے اس سے سلح کی پھرونی نصف جس کا مرقی نے دعویٰ کیا تھا التحقاق مي ليا كياتوري سے بدل واليس لے كا اور أكر دوسر انصف استحقاق من ليا كيا تو بجونيس ليسكتا ہے اور أكر نصف غير منقسم پر استحقاق البت مواتو نصف بدل من عدواليس في مي قاوى قاضى فان من بدا كرزيد كدوار من ق بلابيان كادموى كياس ف مسى قدردرموں يراس سے ملح كر في اورد \_ و يتے بحركى قدردار ش استحقاق ثابت بواتو بحد بدل واپس ندو يكا كيونك شايداس كا حق استحقاق كيسوائ إتى من موادراكركل داراستحقاق من ليا كياتوائ دراجم برسل والى السكتاب يدكاني من ب- ايك مخف نے دوسرے کے مقبوضہ دار جی نصف کا دعویٰ کیا اور باقی نصف کے حق میں کیجھ نہ کہااور قابض نے دعویٰ مدعی کا اقر ارکیااور سودرم پر اس ملے کرنی۔ پھردوسر مے تحص نے نصف دار کا دعویٰ کیا اور باتی نصف کی بابت کھونہ کہااور مدعا علیہ نے اس کا بھی اقرار کیا اور اس كے ساتھ كى قدردراہم معلومہ برسلى كرلى اوردے ديئے چرنصف داراستحقاق ميں لياسي تو مدعا عليه دونوں سے مجمد والي نہیں لے سکتا ہے اور اگر تین چوتھائی دار استحقاق میں لیا گیا تو دونوں سے نصف ہراکیک کا دالیس لے گا۔ ای طرح اگر مدعا علیہ نے دوسرے مدی کے واسطے اقر ارند کیا ہولیکن اس نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے اور قاضی نے اس کے نام ڈگری کر دی اور بنوز اس نے قضدند کیا تھا کدمرعا علید نے کمی قدر دراہم معلومہ براس سے ملح کی مجربیصورت واقع ہوئی کہ نصف دار کی قاضی نے مستحل کے نام ڈگری کردی تو ماعلیدی اول یا ٹانی ہے کھ بدل صلح والی سیسک ہے اورا کر مری نے موافق حکم قاضی کے نصف پر قصد کرلیا

وينبغي إن يكون الرجوع على ما قصل في القصل الأوّل-

اكريدل من على صلح من يابعد افتراق كاستحقاق ثابت موايا مى في اس كوستوق يارصاص يازيوف يا مهر ، بإيابس اگر بدل ملح جنس دعویٰ سے ہومثلاً بزار درم کا دعویٰ کر کے سودرم رصلح کی ہوتو مدی بدل صلح کامثل نے لے گا اور بیسودرم کھر ہے ہوتے ہیں اوراصل دعویٰ کی طرف رجوع نہ کرے گا اور اگر بدل صلح جنس دعویٰ کے خلاف ہومثلاً جوسودینا رکا دعویٰ کیا اورسو درم پرصلح واقع ہوئی تو بیا معاوضہ ہے ہیں اگر استحقاق مجلس ملے میں ثابت ہوتو مثل بدل ملے کے واپس ماع اور اگر بعد افتر ال کے استحقاق ثابت ہوا و مثل نہیں لے سکتا ہے بلکداصل وعویٰ کی طرف رجوع کرے گابیذ خبرہ میں ہے۔اورا گرزید پر ایک کر گیہوں ہوں اوراس سے ا یک کر جو پر صلح کی اور دے دیا اور دونوں جدا ہو گئے پھر کر جو ہیں استحقاق فابت ہوااور لے نیا کیا تو صلح باطل ہوتے کے مدی اصل حق لیحی ایک کر گیہوں لے لے گا اور اگر بنوز دونو ل مجلس صلح میں موجود ہوں کدایک کر جو میں استحقاق پیدا ہوا تو اس کے مثل ایک کرجو لے لے گااوراصل باتی رہے کی بیمیط میں ہے اور اگر درموں سے لیفوس برصلی کرے قبضہ کرلیا پھراستحقاق میں لے محیے تو ورم داپس لے گا کذافی الحاوی۔ایک مخص نے دوسرے پر ہزار درم اورایک دار کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے سودینار پراس سے سلح كرلى بحروه داريد عاعليد كے قبضہ سے استحقاق من ليا كيا تو مرق سے بحر ہيں السكتا ہے اور اگر كمى فے دوسرے كے معبوضد دار من حق کا دیوی کیا اوراس نے سودرم وایک غلام پر سکے کر لی تو جائز ہے اس اگر غلام استحقاق میں لیا کیا تو غلام کی قیت دیجھنی جا ہے اگر دو سودرم ہول تو تہائی سلح باتی رہی اورووتہائی ٹوٹ کی ہی ووتہائی وعویٰ کی طرف رجوع کرے گااوراگراس کی قیت سوورم ہول تو آ دھی صلح ٹوٹ تی بس آ و مصوعویٰ کی طرف رجوع کرے گااوراگرای مسئلہ میں مدعی نے مدعاعلیہ کوایک کیٹر ابھی دیا ہوتو غلام کے استحقاق میں لئے جانے کی حالت میں جب کے غلام کی قیمت سودرم ہوتو مدعا علیہ ہے آ دھا کیڑ ادابس کے گااور آ دھے دعوے کی طرف رجوع كرے كا اورا كر معاعليہ كے تبضہ سے كيڑ استحقاقين ليا كيا تو معاعليد مدك سے نصف غلام اور بچاس ورم پھراكر مدكى و مدعاعليد يس اختلاف ہوا کہ می نے س قدردار عب اپنے حق کا دمویٰ کیا ہے ہیں می نے کہا کہ علی نے نصف دار کے حق کا دمویٰ کیا ہے اورداری قیمت مثلاً دوسودرم ہیں لپس اس میں سے میراحق سودرم ہے اور کپڑ ہے کے سودرم ہیں لپس میراحق دارو کپڑے میں غلام وسودرم پر منقسم موااور برابرتقسيم موايس جب كير الشحقاق بيل ليا كياتو تحدكوجو يجولون جمهد ياب يعنى غلام وسودرم سانصف والس لينكا ا مترجم كبا جادرلائق بيب كدرجورا التنصيل يربوجو كفل اقل من ذكور مونى ١١ ع تابن كاسكرس كوممار عرف من جيما إلى لتي بين ا

(كيمو (6 بارې

متفرقات ميس

ام وقت یا قاض نے اگر شراب نواد ہے کھ مال کے رمعانی کردینے کی شرط برسلے کی تو جائز کے تمیں ہے نواہ اس کے کڑکر پیش ہونے ہے بہلے ہویا گئڑ ہے جانے اور پیش ہونے کے بعد واقع ہو بیٹا وئی قان میں تکھا ہے۔ اگر اپنی مورت پر ذیا کی تہرت لگانی بہاں تک کہ لعان واجب ہوا گھراں مورت ہے کی قد رمال پر اس شرط ہے کی کہ اس سے لعان کا مطالبہ نہ کر سے مطالب نہ کہ اس اور بعد قاضی کے سامنے چیش ہونے کے عنو کرنا بھی باطل ہے اور بعد فون نے کہا کہ جائز ہے بیضول عماد سیمس ہے۔ ایک مختص نے دوسر سے کی جورو سے ذیا کہا اور شوہر کو مطوم ہوا اور اس نے دونوں کو ماخوذ کرنا چاہا گھر دونوں نے مطالب سے مطالب سے مطالب سے خواہ قاضی جورو سے ذیا کہا اور شوہر کو مطوم ہوا اور اس نے دونوں کو ماخوذ کرنا چاہا گھر دونوں نے مطالب ہے اور اس مطوم یا کوئی اور چیز لے لے اور دونوں سے متوکر دیا جاہا گھر دونوں نے مال واجب نہ ہوگا اور مونوں میں مونوں کی بیلے ہو یا بعد ہویہ ناوئی قاضی فان میں ہوا ور آگر آگ مورت نے جس مخوکر نا بھی باطل ہے اور آگر آگ مورت نے جس کے ساتھ ذنا کیا جمال ہے اور جرا یک اپنا مال سلم کے ساتھ ذنا کیا جمالہ ہو بیاتو تا کیا جمالہ ہوا ہے کہ خوصل کر نے والا نہ بن والیس لے سکن کی تو بالق واجب کہ خوصل کر نے والا نہ بن مورتی ہے بہلے ہو باباتہ واضی کوچا ہے کہ خوصل کر نے والا نہ بن والی دوجہ کے آدمیوں کے برد کر ساور قاضی کوچا ہے کہ خوصل کی تو بالق واضی کوچا ہے کہ خوصل کو دو تھی مرجبہ کے کہ کہ دو دو ترجی جو تی ہوئی کو بالغ کی تدرو کر سے کہ کہ دو ترکی کو دو تھی مرجبہ کے کہ کہ دو دو ترجی ہوئی تا ہو تھی کے کہ دو دو ترجی ہوئی ہوئی کو تھی بھی کو کو تھی کر دو تھی مرجبہ کے کہ دو ترکی کو دو تھی مرحبہ کی تو بالا کہ کو دو ترکی کی کہ دو ترکی کو کو ترکی کو کہ کی کو کو ترکی کو کو کے کہ دو ترکی کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کر کی کو کو کو کو کو کو کر کیا گھی ہوئی کو کو کھی کو کر کے کا کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کو کر کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کی کو کو کر کر کو کو کر کر کی کو کر کر کو کر کی کر کی کر کو کر کر کو کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کی کر کو کر کر کو کر کر کر کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

واسطعوابس كردے بشرطيكان مسلح باجى موجائے كى اميد بومثلا سبكاميلان ملح كى طرف مواور لا محاليكم قاضى كے خواہش مند نہ ہوں کیکن اگر لامحالہ بھم قاضی کے طالب ہوں اور صلح ہے منکر ہوں ہیں اگر وجہ قضا میں التباس ہواور کھلی ہوئی فلاہر نہ ہوتو قاضی کو ع بي ان كوملى كاطرف جير اوراكروج تضاعلى مولى ظامر مويس اكرخصومت دواجنبول من واقع مواور سلح عد معرمول آوان کوسلح کی طرف نہ بھیرے بلکہ دونوں میں فیصلہ کردے اور اگر دواہل قبیلہ یا اہل محارم میں جھکڑا ہوتو ان کو دو تین سرتبہ سلح کے واسطے بھیروے اگر چہ کے سے منکر ہوں میرذ خیرو میں ہے۔ اگر عنم میں دعویٰ کیا اور نصف پر صلح کرلی بشر طبیکہ سال بحر تک تمام بچے مطلوب مے ہوں مے توجا رُنہیں ہے۔ای طرح اگر طالب کے واسلے تمام بچوں کی شرط پر سلح کی تو بھی ناجاز ہے اور اگر صوف عنم پراس شرط ے کی فی الحال کاٹ مے کا ملح کی تو امام ابو یوسٹ کے فردیک جائز ہے بخلاف قول امام محد کے ۔ اور بعض نے کہا کہ امام ابو یوسٹ كنزديك بحى الحاصورت على جائز بكرجب كرانيس عنم كصوف يوسلح كى مواورا كردومرع عنم كصوف يوسلح كى موتونا جائز ہے سے مطامز حسی میں ہے اور اگر اس شرط سے سلح کی کہ اس کے تھن میں جودود سے یا اس کے بیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا ہے تو بالاتفاق تيل جائز ہے بيجيط على ہے۔ اگر كى غلام على كي دووى كيا اور ماعليد سے اس شرط سے كى كراس كيبول كي آنے كى . اس قدر گونین دے ماس بکری زندہ کا است رطل کوشت دے تو پیسلے جائز نہیں ہے۔ ای طرح اگر بھا مے ہوئے غلام برصلح کی تو بھی جائز نیں ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر کمی مخص نے دوسرے پر مال یاحق کا کسی شے میں دعویٰ کیا بھراس ہے کسی قدر مال پر صلح کر لی بھر فلا بر موا كر معاعليد يربيه ال ندتها ياحق اس ير ثابت ندتها تو معاعليكو مال صلح كواليس كرين كاحق حاصل موكا بدفزانة الفتاوي من ہے۔اگرمی نے بعد ملے کرنے اور بدل ملے لیے کے کہا کہ س اسے وعویٰ مس مطل تما لین محق ندتما جمونا تما تو ماعلیہ واس ہے بدل ملے واپس کر لینے کا افتیار ہے بیمیط میں ہے۔ اگر کسی مخص پر مال کا دعویٰ کیا اور اس سے کسی قدر مال پر سلے کر لی پھر بیش اس كاكسى دوسر المخفى پر ظاہر ہواتو بہلے فض سے جو برل ملح ليا ہے اس كووا بس كرد سے بيدوجيز كردرى من ہے۔ ايك في دوسر سے بر ومویٰ کیا کہ میرے بچاس دیناراس کے بعضہ عب مال شرکت کے بین اور بچاس دیناراس پرقیض بین اور مرعاعایہ مال شرکت کامقر ہے محردونوں نے باہم بچاس دینار رسلے کرلی تو حصہ شرکت میں سیجے نہیں ہے اور حصہ قرض میں سیجے ہے اور اگر مدعا علیہ نے مال شرکت ے انکار کیا چردونوں نے ملح کر لی تو میلی حصہ شرکت وقرض دونوں میں سیجے ہے ریز خیرو میں ہے۔

# المضاربة المهاربة المهادة

#### إى كماب شي تيس ابواب بين

かんばりな

مضاربت کی تفییر رکن شرا نظاوراحکام کے بیان میں

مضارب اس کی قیمت کا جو بیچے کے روز تھی ضامن ہوگا اور تمن مضارب کا ہوگا اگر اس بی قیمت سے ذیا وہ ہوتو زیادتی صدقه کردے یہ مبسوط بی لکھا ہے اور اگریوں کہا کہ بیہ بزار درم مضاربت لے اور ان کے توش بردی کپڑے آ وسے پرخرید یا غلام آ وسے پرخرید آیا یہ مضاربت جائز ہے یانیں اس کی کوئی روایت کی کتاب بی نہیں ہے

فقيدابو بكرمحد بن عبدالله بخي "

قرماتے ہیں: کدریائزندہونا جاہے بیدہ فیرہ میں لکھاہے۔

مضاربت کے شراکط 🌣

صیحہ بہت ہیں کذاتی النہایہ۔ از ان جملہ راس المال میں درم ودینار ہوں امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے نزدیک اور فلوس رائجہ ہوں امام جسٹ کے نزدیک اگر راس المال مضار بت میں سوائے درم ودینار وفلوس کے ہوئے تو بالا جماع مضار بت بیل جائز ہے اور اگر راس المال میں فلوس ہوں تو شخین کے نزدیک تا جائز اور امام جسٹ کے نزدیک جائز ہے کذاتی الحیظ اور فتوئی ہے پر ہے کہ جائز بیتا تار فائید میں کرئی ہے قل ہے اور اگر سونا و جائد کہ معروب نہ ہوتو روایت الاصل بمو جب جائز بیس ہے بیٹی اور کی قاضی فال میں ہوادر کرئی میں ہے کہ تر سے مضار بت میں دور وایت میں بی جن مقامات میں تیرکا رواج مشار بت میں درم و دینار و فلوس سے طور پر رواج ہو بال مضار بت جائز ہے بیتا تار فائیداور مسوط و بدائع میں ہے اور مضار بت درا ہم نبیم ووزیوف کے ساتھ جائز اور ستوقہ کے ساتھ جائز اور ستوقہ کو ایک میں ہے اور اگر ستوقہ رائج ہوں تو مشل فلوس کے ہیں بیزنا وکی قاضی فان میں ہے۔

درموں کے وصف ومقد ار میں قتم سے مضارب کا قول قبول ہوگا کے

اگرمفارب کوکی فلام یا عرق دیا اور کہا کہ اس کوفرونت کر کے دام وصول کر کے اس مضار بت کراس نے درم یا دیار سے فرونت کر کے مضار بت کی تو جائز ہے بید محیط سرخی میں ہا اور اگر جزار درم تیت کا فلام سو درم میں فرونت کیا اور مضار بت کی تو امام اعظم کے فزو کیہ سودرم میں بید مضار بت جائز ہے بید سوط میں تکھا ہے اور اگر اس فلام کوکی کہا یا ور فی چیز کے موش فرونت کیا تو امام اعظم کے فزو کیہ سودرم میں بید مضار بت بیل جائز ہے بید سوط میں تکھا ہے اور اگر کہا کہ اور اگر اس فلام کوکی کہا یا ور فی چیز کے بیچیط میں ہا اور اگر کہا کہ بیر افلام مضار بت کے طور پر لے اس شرط پر کہ بیر اراس المال اس کی تیم سفار بت بیل جائز ہے اور کہا کہ بیر افلام مضار بت کے طور پر لے اس شرط پر کہ بیر اراس المال اس کی تیم سفار بت کواس نے فلام خریدا اور اس کو گرا کہ بیر سے مضار بت کر اس نے فلام خریدا اور اس کو گرا کہ بیر سے دور سے اور اگر کہا کہ بیر سے دور سے کہ داس المال مقد کے دقت معلوم ہوتا کہ قائی الی میں دونوں میں جھڑا نہ ہوتا کہ قائی اس کے مشار بت کر اس نے فلام خریدا اور اس کی گرا میں ہوتا کہ قائی میں بھڑا نہ پر ہے کہ دور سے کوئی ان کا وزن میں جائز ہے کہ دکھ اس کو تھر کے اگر جو تیں دونوں میں جھڑا دی ہو گرا اور میا ہوتا کہ قائی اور ہو کہ کہ دونوں کے دونوں میں کہ دونوں میں کوئی ان کی خواس کی کوئی ان کی خواس کی کوئی ان کا وزن میں جائز ہے کہ دار ان در موں کے دونوں ہوتا دونا کر میں جو کہ دار ان در موں کے دونوں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ کہ دونوں کے دونوں کے دونوں ہوتا ہوتا ہوتا کہ دونوں کے د

اگر عاقد مغیار بت کے طور پر لیٹا تا جائز ہوتھ جائز ہے جیسے باپ یا وسی کدا کر ان دونوں نے تابالغ کا مال مضار بت پر دیا اور اسے کام کرنے کی مضار بت کے طور پر لیٹا تا جائز ہوتو جائز ہے جیسے باپ یا وسی کدا کر ان دونوں نے تابالغ کا مال مضار بت پر دیا اور اسے مضار بت کا حقد کرنے والا ایسا ہوکہ خود وہ مال بطور مضار بت کے مضار بت کے مشار بت کی شرط لگائی تو حقد فاسد ہوگا۔ جیسے مضار بت کے میں کہ وال مضار بت دیا اور شرط کی کہ خود مضار ب کے ساتھ کام کرنے کی شرط لگائی تو حقد فاسد ہوگا۔ جیسے غلام ماؤون نے کسی کو مال مضار بت دیا اور شرط کی کہ خود مضار ب کے ساتھ کام کرے گائی تو حقد فاسد ہوگا۔ جیسے علام ماؤون نے کسی کو مال مضار بت دیا اور شرط کی کہ خود مضار ب کے ساتھ کام کرے گائی تو حقد فاسد ہوگا۔ ہوت مولی کے داسطے مضار بت کے ساتھ کام کرنے کہ ساتھ کام کرنے کی شرط کی تو مضار ب کے ساتھ کام کرنے کی شرط کی تو مضار ب کے ماقع کی مضار بت کے داسطے دیا دور اگر ماؤون پر قرضہ ہوتو مضار بت کے داسطے ویکل کیا ہی ویکل نے مضار ب کو مال مضار بت کے داسطے دیا دور اسے دیا اور اگر ہاؤون پر قرضہ ہوتو ہوئی کے مضار ب کے ساتھ کام کرنے کی شرط لگائی تو مطلق جائز ہے کہ خوا میں کہ کہ کاروں کی کو مال مضار بت کے داسطے دیا دور اسے کی اس مضار بت کے داسطے کی گھر وادی نے مولی کے مضار ب کے ساتھ کام کرنے کی شرط لگائی تو مطلق مضار بت کے داسطے مصار ب کے ساتھ کام کرنے کی شرط لگائی تو مطلق ب عاج ہوا کا تن میں میالی کو بار مرسالمال کا ہوگا اور مضار ہوئی کی میکا میں کی جو دونوں نے کی گھر وقت کیا چھر دونوں نے فل سے کوئی با می کوئی و دست کیا تو میں بائی تن مرسالم کی جو میں ہوگا یہ بسوط میں ہے۔ اگر کی کو بڑا دونوں میں موائی شرط کے تعیم موگا یہ بسوط میں ہے۔ اگر کی کو بڑا دونوں میں موائی شرط کے تعیم موگا ہے۔ ماگر کوئی بڑا دونوں کی جور کوئی سے دائی الممال پور اسے کی کا دونوں میں موائی شرط کے تعیم موگا ہے۔ ماگر کی کوئی بڑا دونوں میں موائی شرط کے تعیم موگا ہے بھر کی کوئی بڑا دونوں ہے۔ اگر کی کوئی بڑا دونوں ہے۔ ایک کی کوئی بڑا دونوں ہے۔ اگر کی کوئی بڑا دونوں ہے۔ اگر کی کوئی بڑا دونوں ہے۔ اس کوئی باغر کی کوئی بڑا دونوں ہے کوئی باغر کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی باغر کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ک

معنى نصف يا ملث وغير كسى جز ومطوم نفع من سي محداستنا وكيا تو فاسدد ب-فالهم -

قال المرجم بم

ازا مجلہ ہے کہ جومفارب کے واسطے شروط ہے وہ داس المال ہے نہ ہوتی کہ اگر داس المال میں ہے یا راس المال و نفع میں ہے اس کے لیے بھی شرط کر ویا تو مفار بت قاسد ہوگی ہے چیا مرحی میں ہے اور مفار بت بیں شرط فاسد ہی ہیں جہلہ ان کے بعض ایسی ہیں کہ مفار بت کو باطل ہو جاتی ہیں۔ اگر رب المال نے مفار بت کو باطل ہو جاتی ہیں۔ اگر رب المال نے مفار ب کہا کہ تھے کو تہائی نفع ہے گا اور دس درم ہر مہینہ میں کہ تو مفار بت کا کام کرے تو مفار بت جا تر ہا اور کشار ہا اور نفع اور نوٹ افعایا تو نفع موافق شرط کام کرے تو مفار بت جا تر ہا وہ کہ کہ خرد دوری نہ ہے گئی ایس خردوری کی ایپنے کی غلام کے واسطے جواس کے ساتھ مفار بت کا کام کرتا ہے شرط کی یا کی دوکان کے کرایہ کو اس مفار ب کام کرتا ہے شرط کی یا کی دوکان کے کرایہ کو اور کام مفار ب کو یا کرایہ مفان کے دوکان کے کرایہ کو اور کی ہوئے کی نفع موافق شرط کے ہواد مفار ب کو یا کرایہ مفان کے دوکان کے کرایہ کو گا دورہ فلام جس کے واسطے مفار ب کے ساتھ دول دار ہو یا مفار ب کام کا تب ہو یا اس کا بیا یا وہ موافق شرط کے جا در آگر ہیں ہے دار کو یا مفار ب کو ما تو در کہ ایس کے دور آگر ہو گئی ہوا کہ دوری سے مواد دی کہ دی تو موافق شرط کی ہور کی ہورہ کی اس کے ماتھ دی دوم ما ہواری پر کام کر بے تو شرط فاسد ہواد داری کے دارے دوری کی ایس کے دور کام کر بے تو شرط فاسد ہواد داری کے دارے دوری کی ہورہ کی کی درب المال کی فلام پر قرضہ ہواد داری کے داسطے پیشرط کی تو جا تر تی جسوط میں ہے۔ میں مواد داری کے داسطے پیشرط کی تو جا تر تی جسوط میں ہے۔

اگرة دھے کی مضاربت پر ہزار درم مضارب کواس شرط ہے دیے کدرب المال ایک سال تک اپنی ذشن مضارب کو دے تاکہ اس میں وہ اپنی زراعت کرے یا کوئی واراس کودے کہ وہاں میں دہتے تو شرط باطل اور مضارب جائز ہے اورا گر مضارب نے رب المال کے واسطے اس طور ہے ذہن یا وار دینے کی شرط کی تو مضاربت فاسد ہوگی بینہا بیش ہے اور اہم ابو بوسٹ ہے دواہ ہے ۔ الممال کے کا گرما اپنے کھر میں خرچ فرو قت کرے تو جائز ہے اور اگر بیا مضارب دب المال کے کھریا اپنے کھر میں خرچ فرو قت کرے تو جائز ہے اور اگر میں شرط کی کہ مضارب دب المال کے داریا اپنے واریس سکونت کرے تو تنیں جائز ہے دیے جائم قد ودی نے قرما یا کہ جو شرط

نفع میں بموجب جہالت یاقطع شرکت ہوتو و وہ و جب قساد مضار بت ہاور جوشر طان پاتوں کومو جب نہیں ہے ومضار بت کے فاسد ہونے کی بھی موجب نہیں ہے مثلاً یوں شرط کریں کہ وضیعہ دونوں پر دکھی جائے یعنی نتے کی تھٹی دونوں پر پڑے یہ ذخیرہ میں ہے۔ مضار بت جہر

مضاربت کا تھم ہے کہ مضارب اوّل بھی امین ہوتا ہے اور کا مشروع کرنے بھی وکیل ہوجاتا ہے اور جب اس نے نفع حاصل کیا تو شریک ہے اور جب مضاربت فاسد ہوتو وہ اجر ہے بعنی مزدور ہے اور اگر رب المال کی مخالفت کی بعنی جو وقت عقد کے قرار پایا ہے اس بھی خلاف کیا تو غاصب ہے اگر چہ بعد کوا ہے اجازت حاصل ہوجائے اور اگر کل نفع رب المال کے لیے شرط کیا تو بعنا عت ہے اور اگر کل نفع مضارب کے لیے شرط کیا تو ترض ہے بکذافی الکافی مضارب نے اگر مضاربت فاسدہ بھی کام اور نفع اشایا تو تمام نفع رب المال کو مطے گا اور مضارب کے اس کے کام کے مشل مزدوری مطے گی گین اسمی سے زیادہ ندیلے گی بیقول امام ابو یوست کا ہے اور اگر نفع ندا تھایا تو مضارب کو اجر شل ملے گا ہے بی قاوی قاضی خان بھی ہے اور بھی خاجر الروایت ہے کذا فی انجم یا اور اگر مضارب میں مضارب نے بھی نفع ندا تھایا تو اس کو بچھ ند سلے گا اور اگر مضاربت فاسدہ بھی مضارب کے پاس مال تلف ہوگیا تو مضارب مضارب مضارب مضارب مضارب کے پاس مال تلف ہوگیا تو مضارب مضارب مضارب مضارب کے کام کے اور اگر مضارب مضارب مضارب کے پاس مال تلف ہوگیا تو مضارب مضارب مضارب کے کہ کو تا میں ہے اور اس کو اپنے کام کا اجر مشل یعنی اس کام کی میں مودوری مطے کی کذا فی المیں و ط

ان مفیار بتوں کے بیان میں جن میں بدوں صرح نفع کے ذکر کرنے کے مضار بت جائز ہے اور جن میں نہیں جائز ہے اور ان شرطوں کے بیان میں جوالی مضار بت میں جائز ہیں اور جونہیں جائز ہیں

اگر رب المال نے مضارب ہے کہا کہ اس شرط پرمضار بت کر کہ جونتے اللہ تعالیٰ روزی کرے کو ہم دونوں شی مشترک ہو

تو جائز ہے اور نفع جون کو بر ابر تشیم ہوگا یہ قادی قاضی خان شی ہے اور اگر بڑار درم مضار بت شی اس کو وے کر کہا کہ اس شرط ہے

کہ ہم دولوں نفع بیل شریک بیں اور مقدار بیان نہ کی تو مضار بت جائز ہے اس لیے کہ مطابق شرکت برابری جا ہتی ہے۔ ای طرح اگر

اس کو مال دیا اور کہا کہ اس بیل میری شرکت کے ساتھ مضار بت کر اور اس سے ذیادہ نہ کہا تو یہ مضار بت جائز ہے اور اگر کہا کہ اس بیل اور نفع برا پر تشیم ہوگا

اور اگر کہا کہ اس شرط ہے کہ مضاب کی چھٹر کت یا شرکت ہے یا شرکت ہے تو امام ابو یوسٹ کے نزویک دونوں بیاں بیل اور نفع برا پر تشیم ہوگا

اور اگر کہا کہ اس شرط ہے کہ مضار بت فاسد ہے یہ ذیرہ شل ہے۔ اگر کس نے دوسر ہے کو بڑار دوم مضار بت کے داسطیاس شرط ہے دو سے کہ جونلال مضار بت کے داسطین مقرر کہ یا مضار بت کے داسطین مقرر کہ یا مضار ب کے داسطین مقرر کہ یا مضار ب کے داس سے اور اگر دونوں نمیں جائی کہ مضار ب کو تمان کہ بو کہ اس مضار بت میں اس شرط ہے دی کہ مضار ب کا جری فلال مضار ب کے داسلے نفع مقرر کر کا معلوم ہے تو مضار بت جائز ار دوم مضار بت میں اس شرط ہے دیکے کہ مضار ب کا جری فلال مصار ب کے دوسر نفع بی اس شرط ہی تھی اس شرط ہی کا تی کہ مضار ب کے دوسر کو تم الی کو دیتو ہی میں بیا میں باتم میں یا تمار ہے دوسر ان اس کے الفاع جب مطاق بی المقد کے دوسر کے کو تو اس مسار ب کو تم الی کی کہ مضار ب کو تم الی کو دیتو ہے اس کے خات کے دوسر کو تم الی کو دیتو ہی المی کو دیتو ہے اس کے دوسر کے تو می دوسر کی کر کرت ہے تا

مے کا۔ یارب المال کوتبائی یا جمٹا معدفع مے کا تو بھی فاسد ہے کوئک اس نے دونوں حصول میں سے کوئی مبہم حصد مقرر کیا ہے بیجیط سرحسی میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کو ہزاردرم مضاربت پراس شرط ے دیتے کہ مضارب کوتہائی نفع ملے کا یا کہا کہ نصف ملے گااور ر بالمال ك واسط كوتوض ندكيا تو مضاربت جائز باورمضاربت كوموافق شرط ك دركر باقى رب المال كوسط كااوراكر كهاك رب المال كونعف طح كايا تهائى طع كا اورمعارب كواسط يحد بيان ندكيا توجى استحسانا جائز بها وررب المال كا حعد تكال كرباتي مضارب کودیا جائے گا۔ بیجیط میں ہے اور اگر رب المال نے مضارب سے بیشرط کی کدمیرے لیے نصف نفع اور تحد کوتہائی کے گاتو مضارب کوتہائی تفع وے کر یاتی رب المال کودیا جائے گایہ فاوی قاضی خان میں لکھاہے۔ اگر مضارب میں پہھنع کی کسی غیر مخص کے واسط شرط لگائی کروہ مضارب یا رب المال تبیں ہے ہی اگراس اجنبی کے تن بی مضاربت کے کام کرنے کی شرط ہے تو مضاربت جائزے اورشرط جائزے اوردب المال ایسا ہوگا کہ کو یا اس نے دو مخصوں کو مال مغمار بت دیا ہے اور اگر اجنبی کے کام كرنے كى شرط . نہیں ہے تو مضاربت جائز ہے اورشرط غیرجائز ہے اورجس قدر حصاجتی کے واسطے شرط کیا تھا وہ سکوت عند قرار دیا جائے گا ہی دب المال كوسط كا اور اكر يجملنع كى رب المال يا مضارب ك غلام ك واسط شرط كى يس اكر غلام كاكام كرنا شرط ب تو برحال مى مضاربت اورشرط دونوں جائز بیں اور اگر کام کرنا شرط نیس ہے ہی اگر غلام پر قرضہ ند ہوتو شرط سے ہے۔خواہ غلام مضارب کا ہو یارب المال كااورا كرغلام يرقر ضهويس اكرمضارب كاغلام بوتوايام اعظم كرزد يك شرطيح نيل باوربين مشروط كاسكوت عندك موكا يس رب المال كو ملي اور صاحبي كن ويكثر طبيح باس كووفا كرنا واجب باوراكر غلام رب المال كابوتو بلا خلاف مشروط رب المال كا ہوگا اور الحركسي ايسے تخص كے واسطے بحوافع ميں ہے دينے كى شرط كى جس كے حق ميں مضارب ويارب المال كى موای مقبول نبیں ہوتی ہے جیسا بیٹا جوروومکا تب وغیروان کے مانندتواس کا تھم وی ہے جواجنی کے واسطے کسی قد رنفع کی شرط کرنے می نکور ہوا ہے اور اگر بھن نفع کی مضارب کے قرضہ یا رب المال کے قرضداد اکرنے کے داسطے شرط کی تو جائز ہے۔ اور جس کے قرضدادا كرنے كا شرط موسروط اى كوسلى ميديد على --

اگر پھونے کی مساکین یا جا بیوں کے لیے یا غلاموں کی آ زاد کرنے کے لیے شرط کی قوشر طرحے نہیں ہے کونکہ اسمرہ طلک ارس المال بیں اور نگل ہے ہی مشروط شک سکوت عنہ کے قرار پاکر دب المال کودیا جائے گار بچیا سرحی بی ہے۔ اگر کی کو ہزار درم مضاد بت بی دیے اس شرط ہے کہ قبائی نئے مضاد ب کا اور تہائی دب المال کا اور تہائی جس کو مضاد ب چا ہے اس کا ہے قوشر طباطل ہے اور دو تہائی دب المال کو طباط ہی دب المال کو طباط اور اگر اس ہے کہا کہ تہائی نئے جس کو دب المال چا ہے قویدا درس کو جائے اس کا ہے قوشر طباط کو طبط گار مضاد ب اور اگر دو مخصوں نے ہزار درم کی کو مضاد ب پردے اس شرط ہے کہ مضاد ب کو تہائی نئے اور باتی نئے ہوں کہ اس مضاد ب نے کا م کیا اور نئے اٹھایا تو تہائی مضاد ب کو اور باتی دونوں کو برا رفت ہوگئی دوسر ہے کہ مضاد ب کے حصہ بی سے اور اگر مضاد ہے دوسر کے کہ مضاد ب کے دوسر بی کہ جس کے حصہ ہی سے اور ماک دوسر سے کہائی دوسر سے کہائی کی تہائی دوسر سے کہاں تھا کہ تو تھے ہوگا کہ پائے اس کو جس کے حصہ سے دو تہائی کی تہائی کی تہر طبی ہوگا کہ پائی تھا کہ تو تھے ہوگا کہ پائی کی تہر طبی سے اور سات دوسر سے کو لیس کے درجو کہائی کو دو تہائی کی تہر طبی ہوگا کہ پائی تھا کہ دو تھوں کو ہزار دوم اس شرط سے حصہ بور سے انگر طبی ہوگا کہ پائی قال رب المال کے حصہ سے دو تہائی قال رب المال کے حصہ ور سے کہائی قال دوسر سے میار ب کو ایک تہائی قال دوسر سے دو تہائی قال دوسر

کے مال کے تمن تہائی ہو کرتھیم ہوگا پیمبسوط میں ہے۔

فتاوئ عالمگیری ...... علد 🕥 کی در ۱۸ کی کی در ۱۸ کی کتاب المضاربة المال کے حصہ سے بعنی اس رب المال کے حصہ ہے جس نے پہلے مضارب کوا یک تہائی وی ہے اور ایک تہائی دوسرے رب المال کے حصہ سے ملے کی اور باقی آ وحا تفع دونوں رب المال کو برائر تقسیم ہوگا ہی دونوں نے اس شرط سے کام کیا اور تفع اشمایا تو آ دھا نفع وونوں مضار بوں کوموافق شرط کے سلے گا اور باقی آ وها دونوں رب المال کونو جھے ہو کرتشیم ہوگا ہیں جس نے مضارب کے واسطے اہے حصہ سے نصف کی دو تمائی کی شرط کی ہاس کو چار حصہ اور دوسرے کو یا نے جصیلیں عے بیمسوط میں ہے۔ ایک مخص کو ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہ مضارب کو دو تہائی نقع اس شرط ہے ملے گا کہا ہے مال ہے ہزار درم ملائے اور وونوں ہے کا م کرے اس نے ملا کر دونوں سے مضاربت کی اور نفع اٹھایا تو موافق شرط کے تعقیم ہوگا کہ مضارب کواس کے ہزار کا نفع خاص کرای کو ملے گا اور باقی آ وسع نقع میں سے دو تبائی اس کی مضار بت کا اور ایک تبائی رب المال کا ہوگا اور اگر رب المال نے وو تبائی تفع کی اینے واسطے اور ا یک تبائی کی مغمارب کے داسطے شرط کی تو نفع وونوں کوان کے مال کے موافق تقتیم ہوگا کیونکہ مال دینے والے نے شرط کر دی ہے کہ اس کے مال کاکل نفع اس کو ملے اور وہ آ وحالقع ہے تو بیاز مرنوا کے بیشاع ہے ندمضار بت بیمجیط سرحسی میں ہے اور اگر بزار ورم اس کو مضاریت میں ویئے بشرطیکہ ہزار درم اپنی طرف ان میں ما دے اور دوتوں ہزار سے مضاربت کرے اس شرط سے کہ مضارب کو دو تهائی نقع مے کا نصف اس میں کارب المال کے نقع ہے اور آ وھا خوداس کے ذاتی عبال کے نقع ہے بشر طبیکہ جس قدر تقع ہاتی رہاوہ رب المال نعنى بزار درم دينے والے كا بيتو بيرجائز بيمضارب كوموافق شرط كے دوتهائى نفع ملے گا اورا يك تهائى رب المال كوسلے كا اور اگراس کودو ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہاہیے باس ہے ایک ہزار درم ملا کرمضار بت کرے بشرطبیکہ نفتے دونوں میں مساوی تقسیم ہوتو جائز ہےاوراگررب المال بعنی وو ہزارد ہے والے نے بیٹر ماکی کہاس کوتین چوتھائی ملے اورمضارب کوایک چوتھائی تو موافق دوتوں

ایک مخف کو ہزار درم دیئے اور کہا کہ اگران کے تیہوں خریدیے تو مضارب کونصف تفع اور اگر آٹا خریدے تو چوتھائی تفع اور اگر جوخریدے تو تہائی نفع ملے کا توضیح ہےاور جو چیزان میں ہے خریدے گاای کی شرط کے موافق نفع ملے گااورا گراس نے گیہوں خرید لئے تو بحرد دسری چیز نبیں خربیسکتا ہے کیونکہ شرکت واقع ہوجائے گی اور عقد اس پر ہوگا حالا تکبہ پیشر طعقد میں نہتی اور اگر بیشر ط کی کہ اگرمضارب سفر کو نظافو نفقدای پر ہے تو شرط باطل اورمضار بت جائز ہے بیوجیز کردری میں منتقی ہے منقول ہے اور اگر کہا کہ اگر تو شہر میں مضار بت کرے تو بھیے تہائی اور اگر سفر کرے تو آ دھا تغ ملے گا بھراس نے شہر میں خرید کر بیجنے کوسفر کیا تو امام محد نے فر مایا کہ مضار بت خرید برے اگراس نے شہر می خریدا تو شہری مضار بت کے موافق اس کو نفع دیا جائے گا خواہ شہری میں فرو شت کرے یا غیر حكه جلاجائے ادر اگر اس نے تعور سے مال سے شہر میں اور تعور سے سفر میں کام کیا تو ہرا کیک کی شرط کے موافق ہرا کیک کا تفع ملے گا اگر دو مخصوں کومضار بت پر مال اس شرط ہے دیا کہ ایک کوتہائی نفع اور باتی رب المال کو مطے اور دوسر مے مخص کے واسطے اجرالمثل رب المال يرواجب بوااوررب المال ادرودس ك درميان بسبباس ك كرتف ش شركت شهوتى تومضاربت قاسد بوكى بخلاف الال کے کہاس کے ساتھ جائز ہے لیکن کوئی ایک فظ اس مال میں تقرف نہیں کرسکتا ہے کیونکہ دونوں کے واسطے تقرف کی اجازت ويسيني قائم بكذاني محيط السرحي -

ع قاتي مال الخ ليس المراوان تح الالقدالتي ونع الدافع معبما نسف المثلين ببينة اللمطنارب وكذامن ماله خاسة له ل تعنی بیناعت برد منام فان بعد كلط ادّا الشرط المن عب ان عسائد على الرق الأصل فقد بريل الرامالاستحاق م االويستال

نبر(باب

اليسے خص كے بيان ميں جس نے بعض مال مضاربت برديا اور بعض مضاربت برہيں ديا

اگرکی نے دوسرے کو بڑاروں مو ہے اور کہا کہ آ وصے تھے پر قرض ہیں اور آ وسے تیرے پاس ادھیاؤ کی مضار بت پر ہیں اس نے لے لیے تو موائی تقرر کے جائز ہے ہے فہرہ میں ہے۔ پس اگروہ مال اس کے کام کرنے ہے پہلے کف بوتو وہ آ دھے کا صامن ہوگا اور اگر کام کر کے نقح اٹھایا تو تصف نقع خاص مضارب کا ہوگا اور پاقی نصف دونوں میں موائی شرط کے تقییم ہوگا اور اگر مضارب نے خواہ کام کرنے نقط اٹھایا تو تصف نقع خاص مضارب کے بعد اپنے اور درب المال حامز ہیں ہے تو اس کے بعد اپنے اور درب المال کے درمیان مال تقییم کرنا باطل ہے کیونکہ ایک تنہ تھیم ہیں کرسکتا ہے اور آگر قسمت کا ایک حصہ قبل اس کے کررب المال اس خصہ پر بقت کرے اس کا تقدیم کرنا باطل ہے کیونکہ ایک تھا ہیں کہ سرک کے بعد اپنی تعدیم کی اجازت دی اس طرح کہ اپنے حصہ پر بقت کر سے کانی تو وہ درب المال کے اپنا حصہ اپنے بقت میں نہ لیا تو اس کے باتو مضارب کا آ وجا حصہ لے لیگا اور اگر خود مضارب کا حصہ کیا تو وہ درب المال کے دور کے بالمال کے باری سے دور کیا ہوت ہو کیا تو وہ درب المال کے دور کی ہوا ہوا ہے اور اگر درب المال کے باری سود مضارب پر بحال قرض دیں گے ہود کی اور اگر درب المال کے باری سود مضارب پر بحال قرض دیں گے ہود کی اور اگر درب المال کے باری سود مضارب پر بحال قرض دیں گے ہود کیا ہوا ہے آ دھا اس میں ہیں ہی کہ میٹر من خواہ کر اس کے دائن کے نصف تھے مضارب پر بحال قرض دیں گے مضارب کر بھر میں ہوگیا ہو تھے ہو کیا ہوا ہو کا جو دی ہود کی کہ بی تر میں نفع کی دائے کہ اس کے دور مواہ کی کہ بیر تر من نفع کی کے دائن کے نصف تھے میں اور نصف ہے تو مضارب کی دور مواہ کی کہ بیر تر می نفع کے واسطے ہوگیا ہو ہو کیا ہوا ہو دور خواہ کی دور مواہ کی دور کی دید تر می نفع کی دور کیا ہوا ہو کہ کہ دور کی دور کی دید تر می نفع کی دور کیا ہوا ہو کہ کہ بیند کر مواہ کے دور کیا ہوا ہو کیا ہوا ہو کہ کہ دور کی دور کی دور کی دور کیا ہوا ہو کہ کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا ہوا ہو کہ کی دور کیا ہوا ہو کہ کیا ہو کی دور کیا ہوا ہو کہ کی دور کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کی کے کر کیا ہو کر کی کی کر کر کیا ہو کر کیا

كيابه فاسدى منان دين يرقى م

پی آگرمغمارب نے اس شرط ہے مغمار بت کر کے تفع اٹھایا یا فقصان اٹھایا تو فق و فقصان دونوں علی برابر تقتیم ہوگا یہ مبدوط علی ہے اورا گرکہا کہ یہ بزاد درم اس شرط ہے ہے کہ اس کے آوجے تھے پرقرض ہیں اور آوجے مغمار بت بی ہیں تو اوجیاؤ پر کام کرتو یہ جائز ہے اور آفر کہا کہ آوجے اس کے نصف کی مغمار بت پر ہیں اور آوجے مغمار ب کو بہد ہیں اور مغمار ب نے ای شرط ہے یہ مغمار ب کام کرنے ہے ہیں ہیں اگر مغمار ب کے بات مغمار بت کا کام کرنے ہے ہیں بیا کہ بعد میں اس مغمار بت کا کام کرنے ہے ہیں ہیں آپ کے بعد میں مال تلف ہوگیا تو معمار ب حصر بہدینی آوجے کا ضام من ہوگا یہ بیط عمل ہے اور آکر اس میں کوئی روایت اس کی بین بیا کہ بعد کے بعد میں بال تلف ہوگیا تو معمار ب کو بلی گا اور باتی آوجے کا ضام من ہوگا ہو جائے گا اور باتی آ و حماموائن شرط کے مضار بت بھی تقتیم ہوگا اور گھی دوئوں برابر پڑے گ بھر ہو دکر ترکیا کہ بہر کے حصر بانفی آ یا مضار ب کو حلے گا اور باتی آ و حماموائن شرط کے مضار بت بھی تقتیم ہوگا اور آگر آ و حلے گا اور باتی آ و حماموائن شرط کے مضار بت بھی تقتیم ہوگا اور آگر آ و حلے کو بعنا عد براور آ و حلے کو بعنا عد براور آ و حلے کو بعنا عد براور آ و حلی ہو بیا تھا گا اور آگر تھی کہ بعد مال حال ہو جائز ہے ہیں آگر کام کرنے ہے بہلے یا اس کے بعد مال اور آگر اس ہوگیا تو رہ المال کا مال کیا اور آگر نفع اٹھایا تو تین چوتھائی نفع رب المال کو اور آ کی بہ کے دو موائن تقر دے کہا تا دو بیت کے نصف کا ضام من ہوگا اور آگر نصف بی نفتا تھا ہے تو موائن تقر دے کو این اس میں تقرف کیا تو موائن تقر دے کو این اس کی اور کا اور کی تو موائن تقرف کیا تو دوئی ایک اور آگر اس نے تمام مال میں تعرف کیا تو دھی کی مضار برت پر ہوتو موائن تقرف کیا تو دی کے نصف کا ضام میں بوگا اور آگر نصف میں نفت اور کی تو موائن تقرف کیا تو دھی کی مضار برت پر ہوتو موائن تقرف کیا تو دھی کی مضار برت پر ہوتو موائن تقرف کیا تو دھی کو اور آگر اس کی تو موائن تقرف کی ایک کا اور مورک کیا تو دھی کی مضار برت پر ہوتو موائن تقرف کیا تو دھی کی مضار برت پر ہوتو موائن تقرف کیا تو دھی کی مضار برت پر ہوتو موائن تقرف کیا تو دھی کی دھی کی دھی کی دھی کی دھی کو دھی کی دھی کو دھی کی دھی کی کو دو کی ک

یر پڑے گی۔ بیمبسوط میں ہےاورا گرمغیار ب نے مال کے دوجھے برابر کئے ادرایک حصہ میں مضار بت شروع کی اور تھٹی اٹھائی تو اس پررب المال برآ دهی آ دهی ممنی برا سے کی اور اگر نفع اضایا تو نفع برابر تقسیم ہوگالیکن جو حصدود بیت کا نفع ہواس کومضارب صدقہ کر دے بیام اعظم والم محد کے بزو کی ہے بیر عیط می ہادراگر ہروی کیروں کی مخری آ دھی ایک کے باتھ یا نجے سودرم کوفروخت کر کے دے دی پھرا سے حکم کیا کہ ہاتی کوفروخت کر کے تمام تمن سے مضار بت کر لے پس اگر پیشر ط کی کہ نفح دونوں میں برابر تقسیم ہوتو نفع اور من وونول من برابررے كى اور بيرقياس تول امام اعظم ب اور صاحبين كينزديك تين چوتمائى نفع رب المال كواور چوتمائى مضارب کو ملے گا اور ممنی سب رب المال پر پڑے گی اور اگراس نے دونوں مالوں کو خلط نہ کیا تو جس مصار بت فاسد ہاس می مضارب كواجراكمثل مطح اوراكر ملاوياتواس تسف ميساس كواجرالمثل فديط كااوراكر يوس شرط كى كدمضارب كودوتها في نفع اوررب المال کوتہائی طے تو امام اعظم کے تول پر نفع دونوں میں ای حساب ہے اور کھٹی دونوں میں برابر تقسیم ہوگی اور صاحبین کے نزدیک مضارب کوتہائی تفع اور رب المال کودوتہائی مے گا اور اگر رب المال کے واسطے دوتہائی تفع کی اور مضارب کے واسطے ایک تہائی کی شرط كي توايام كيز ديك تفع دونون كوبرابراورمها حبين كيز ديك مضارب كوجهنا حصداور باقي رب المال كوسط كاكذاني المحيط السزحسي م والمتصل بهذا الباب

اگر کسی نے دوسرے کو ہروی کی کیڑوں کی ایک محمری وے کرآ دھی اس کے ہاتھ یا نچے سودرم کوفرو دست کروی پھرا سے عظم کیا كم باقى فروخت كركة ممن عصفار بتكر اس شرط عدجوالله تعالى رزق وعده مم وونول يس نصفا نصف تعليم مويس مضارب نے باتی آ دھی بھی یا بچے سودرم کوفروخت کی اوران ورموں سے اور جواس پر ہیں مضاربت کی تو امام اعظم کے نزو کے انعاور تعمینی دونوں برابرتقتیم ہوگی میمسو فد میں ہےادرصاحبین کے نز دیک رب المال کوتین چوتھا کی نفع اورمضارب کوایک چوتھا کی نفع لے گا اور محنی سب رب المال پر بڑے گی میر چید میں ہواور اگر رب المال نے اس کوظم ویا کدوونوں مانوں سے اس شرط سے مضار بت كرے كەمضارب كوروتبالى نفع ہےاس نے اى شرط سے كام كياتو مضارب كودوتبائى نفع ملے كايم مسوط عن ہےادرا كر كھنى أخالى تو ا مام اعظم کے نزد کیک مٹنی دونوں پر برابر پڑے کی اور صاحبین کے نزد کیک اگر مضارب نے دونوں مالوں سے کام کیاتو اس کوتہائی نفع مے گا دررب المال كودو تهائى نفع ملے گا درسب تمثى رب المال پر پڑے كى يريط مى ہے

اگررب المال نے اپنی ذات کے واسلے ووٹھائی تغنع کی اور مضارب کے واسلے ایک تہائی تغنع کی شرط کی اور مسئلہ بحالہ ہے تو تغع دونوں میں مساوی اور ممٹی وونوں برابررہ کی بیمبسوط میں ہے اور بیامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزو بیک رب المال کو یا نج جینے حصداورمضارب کو چینا نفع لے کا برمحیط جس ہاور دیکھا جائے گا کدا گرمضارب نے دونوں کوخلط کر دیا ہے تو اس کواس نسف من جس كى مضاربت فاسد ب اجرمش ند الح كااوراكر فلوليس كيا بي تواس نسف من جس كى مضاربت فاسد ب مضارب كو ربالمال ساجرش بحی فے ایم عامرتنی میں ہے۔

يمونها باري

# ان تصرفات میں جن کامضارب کواختیار ہے اور جن کا اختیار ہیں ہے

اصل یہ ہے کہ مضارب کے افعال تین طرح کے جی ایک وہ کہ جن کا مطلق مضار بت ہے مالک ہوتا ہے یہ وہ جی کہ ارباب مضار بت واس کے والح ہے جی از انجملہ نیخ وخرید کے واسطے وکیل مقرد کرتا جب ضرورت پڑے اور رہن دینا اور اینا اور اجارہ دینا اور ویت رکھنا اور بینا عت دینا اور مسافرت کرتا اور دوم وہ افعال کہ جن کا مطلق مضار بت ہے مالک نیس ہوتا ہے اور جب بیاس ہے کہ دیا جائے کہ اپنی رائے ہے کام کرتو مالک ہوجاتا ہے اور ایسے وہ افعال جی کہ جو مضار بت ہے گئی ہو سکتے ہیں۔ کی دالات پائی جائے پر لاحق کے جا کی رائے ہے کہ مال مضار بت یا شرکت می غیر کو دینا یا اپنے دوسرے کے مال کو مال مضار بت میں ملا ٹا اور سوم وہ افعال کہ جن کا مطلق عقد ہے اور نیز اپنی رائے ہے کمل کرنے کی اجاز ت دینے ہے مالک نیس ہوتا ہے مضار بت میں ملا ٹا اور سوم وہ افعال کہ جن کا مطلق عقد ہے اور نیز اپنی رائے ہے کمل کرنے کی اجاز ت دینے ہے مالک نیس ہوتا ہے مگر اس وقت مختار ہوتا ہے کہ جب مرت کے طور ہے اس فتل کو رب المال بیان کر دے اور وہ استدادہ ہے لینی راس المال ہے کوئی اسباب خرید نے کے بعد اس کو ورم وہ دینا رہے خرید تا یا جواس کے مشابہ جیں اسے خرید تا اور منح اور بینا کہ المال کے گوش یا بلا مال اسمال بیات کر دیا اور منح بینا اور دینا کو الی المال ہے کوئی یا جا اس کے گوش یا بلا مال اسمال بیات کر دیا اور منح اور مال کے گوش یا بلا مال آخر دینا کو ای المال بیات کر دیا اور منح کے اور مال کے گوش یا بلا مال کے گوش یا بید یا صور دینا کہ ان المال بیات کر دیا اور منح جو کی اور مینا کہ دینا کو ان المال بیات کر دیا اور منح کے دیدا کو دور استراز کی المال بیات کر دیا اور منح کے دیدا کو دینا کو ان المال بیات کو دیا ہو استداری کے دیں استراز کی تاری کو دینا کو دینا کو ان کو اس کے دینا کو دینا کو ان کی ان کا کو دینا کو دور کو کی دینا کو ان کا کو دینا کو دینا کو دینا کو دینا کو دینا کو دینا کو ان کا کو دینا کو د

مضارب کے واسطے جائز ہے کہ نفذیا اُد حار فروخت کرے کذائی الکانی اور اگر مضار بت کا کوئی مال فروخت کیا اور تمن می تا خرد مدى تورب المال بربعي اس كاجواز موكا اورمضارب كحوضامن مد موكايه عاية البيان مس باورا كرعيب مع كى وجد عاجر ون کے مانند کچودام کم کرویئے یعنی جس طرح تاجرا بیے عیب می کم کردیا کرتے ہیں یالوگ اتنا خبارہ برداشت کر لیتے ہیں اس قدر کم كردياتوجائزے كيونكدية اجراندافعال من في باوراگر بدول حيب كے يكي كرديايا كھلے صاره كے ساتھ كى كروى كداوك اس قدر برداشت نیس کرتے توامام اعظم اورامام محد کے زویک خاص مغمارب برجائز ہوگا اوروہ رب المال کے واسطے اس کا ضامن ہوگا اور جوتن وصول کیااوراس سے کام کیاوہ خاص مضاربت میں ہوگا اور راس المال اس میں سے دی ہوگا جومشتری سے وصول کیا ہے سے مسوط میں ہاورسواری کے واسطے اس کوٹو خریدے کا اختیارے اورسواری اس کے واسطے متی خریدنے کا اختیار نہیں اور اس کوا ختیار ہے کہ متنی کو کرار کر اے اوراس کو اعتمار ہے کہ مضار بت کے غلام کو تجارت کی اجازت دے بھی مشہور روایت ہے کذاتی الکانی اوراس غلام بر کسی فروخت کی ہوئی چیز کا عہدہ نہ ہوگا عبدہ اس کی فروخت کی ہوئی چیز کا صرف مضارب پر ہے بیرمحیط میں ہے اور جو مخص مضارب کی طرف سے یا دون مود واس قدرتقر قات کا محارموگا۔ جن کا مضارب ما لک ہےنداس کا جن کا مضارب ما لک جیس ہے۔ الى اكر غلام ماذون في من غلام كوخر بدااوراس في كوئى جرم كياتوبيماذون اس كود فيس سكنا باور تداس كافديدد عسكنا ب تاوفتك مضارب يارب المال حاضرنه بوراوراكركي غلام يرمضاربت على من ترضد بدا بوكيا تو مضار بت كووه غلام اس قرضه على بینا جائز ہے خواہ مولی حاضر ہویا غائب ہواور اگر مضارب نے اس غلام کواس کے قرضہ میں رہن کردیا تو جائز نہیں ہے خواہ اس میں قرضه سيزيادتي مويانه وكيونكد بهن حكما قرضه كالفاءب حالاتكداس كويدا فقيارتيس به كداس كاقرضه مال مضارب ساواكرد ي میر استر است اور اگر اس نے بعوض قرضہ مضاربت کے وہ غلام رہن کر دیا خواہ اس میں زیادتی ہے یا نہیں ہے تو رہن جا تزہ اورا گررئن ند كياليكن غلام في محض كابال الف كرديايا اس كاچويايا مارة الا اورمضارب في اس كواس سبب عيفروخت كيا حالا تكد رب المال حاضرتيس بياس مخف ك قرضه من وه غلام و يويايال مضاربت اس كا قرضدادا كرديا تويد جائز ب يدمبسوط من

ہے۔ اوراگرمضارب نے تکدست یا خوش حال پرداموں کا اترانا قبول کیا تو جائز ہے کذانی الکانی اوراس کو اختیار نہیں ہے کہ مال مضاربت کے کسی غلام یاباندی کا نکاح کردے۔ یہ بچیط سرحی بی ہے اوراگرمضارب نے مال مضاربت یا بچھاس بی سے رب الممال کو بینا عت دیا اور رب الممال نے اس سے تر یدوفرو دست کی تو یہ مضاربت بحالہ باتی رہے گی اور رب الممال مضارب کا کام بی مددگار ہو گیا اوراس بی بچھ فرق نہیں ہے کہ مال مضاربت نقتہ یعن درم ودینار ہوں یا عروض ہو گیا ہواوراگر رب الممال نے مضارب کی بلا اجازت اس کے گھر سے مال مضاربت لے لیا اوراس سے خرید و فروخت کی پس اگر راس المال وی درم و دینار نقتہ کی ہوتو یہ مضاربت کا تعمل یعن تو زویتا ہے اوراگر دراس المالی عروض ہو کیا تو مضاربت کا تو زنانہیں ہے پھر اگر داس المال کے عروض ہونے کی صورت میں رب المال نے عروض کو دو ہزار درم کو فروخت کیا اور راس المال ہزار درم میں گھر نے پھر دو ہزار درم کو کوئی اسباب جو چار ہزار کی قبرت کا ہے ترید اتو یہ اسباب خرید اتو یہ المال کا ہوگا اور و مضارب کے لیے پانچ سودرم کا ضامی ہوگا گذائی آئی الحید ۔ قبرت کی بھرت کیا ہوگا کہ کا دورہ مضارب کے لیے پانچ سودرم کا ضامی ہوگا گذائی آئی الحید ۔ قبرت کی جو تید اتو یہ اسباب خرید اتو یہ المال کا ہوگا اور و مضارب کے لیے پانچ سودرم کا ضامی ہوگا گذائی آئی الحید ۔ قبرت کھی

بيضان إس صورت من ب كدمضارب آو هي برقرار يائى مواورا كرمضارب فررب المال كوراس المال مضاربت برويا تو دوسری مضاربت سی میل مضاربت مارب مارے نزدیک فاسدند موگی اور نفع دونوں میں میل مضاربت کی شرط کے موافق تعتیم ہوگا یکافی می ہے اگر رب المال نے مال مغاربت مغارب کے ہاتھ بچایا مغارب نے رب المال کے ہاتھ بچاتو جائز ہے خواو ال شراس المال سے زیادتی ہویانہ ہولیکن جس صورت میں کدرب المال نے مضارب کے ہاتھ فروخت کیاتو مضاربت باطل موجائے کی اور اگرمضارب نے رب المال کے ہاتھ بیچا تو مضاربت باطل ند ہوگی اور رب المال کوجائز ہوگا کہ جا ہے تمن مضارب کو و ہے دے اور مضار بت کو باقی رکھے ماندوے اور مضار بت کوتو ڑوے بیجیط میں ہے اور مضارب کو اختیار ہے کہ کوئی کھیت اجارہ نے کر بعض مال ہے اس میں زارعت کے واسلے کیہوں خریدے کذائی الحادی اورا گر کوئی کھیت درخت یارطب بونے کے واسلے کرایہ پر لیا اور کہا کہ بیمضار بت میں سے ہے تو جائز ہے اور تمنی ہوتو رب المال پراور نفع ہوتو دونوں میں موافق شرط کے تقیم ہوگا بیمسوط میں ہادرا گرکوئی درخت یافل یارطب بٹائی پرلیابدیں شرط کہ مال مضاربت ہائ پرخرج کرے و جائز نہیں ہادر جو مجھ خرج کیااس كاضامن موكا اكرچداس عي كما حميا موكدا في رائي رائي رهم كرے ميميط سرحى من باورا كركوئي زمين مزارعت برلى اوراس من دو کیبوں جو کی قدر مال مضاربت سے خریدے ہیں ہوئے تو جائز ہے بشر طبیکداس سے کہا گیا ہو کدائی دائے سے مل کرے اور اگر ج اورال کے بیل مالک زین کی طرف سے ہوں اور ہونا مضارب پر ہوتو جوحال ہوو ومضارب کا ہوگا بیٹز اندامکتین میں ہے۔ای طرح اگر ال کے بیلوں کی شرط مضارب پر ہوتو بھی بھی تھم ہے کذانی الحاوی۔اور اگر زمین کو بدوں دانہ کے عزار عت پردے دیا تو جائز ہے خواورب المال نے اس سے کہا ہوکہ اپنی رائے سے مل کرے یا نہ کہا ہو۔ سے پیط میں ہے۔ اور مضارب اور رب المال کو بہ جائز نہیں ہے کہ جو ہاندی مضاربت کے واسطے خریدی ہے۔اس سے وطی کرے اور تداس کو بوسد لینا جائز ہے اور ندمساس جائز ہے خوا واس میں راس المال سے زیادتی ہویا نہ ہو بیمبسوط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کو بائدی کے ساتھ وطی کی اجازت دے دی تو بھی اس کو اس سے وطی کرنا اور بوسہ ومساس وغیرہ حلال نہیں ہے میچیط علی ہے اور اگر رب المال نے اس کومضارب کے ساتھ بیاہ ویا ہی اگر اس میں راس المال سے زیادتی ہوتو تکاح باطل ہادروہ مضاربت پریاتی رہ کی جیسے تھی اور اگر اس میں زیادتی نہ ہوتو مثل اجنبی كے ساتھ فكاح كردينے كے جائز ہے يمسوط من ہے اور يہ بائدى مال مضاربت سے فكل جائے كى اور رب المال كراس المال

جائز ہے بخلاف ماحبین کے قول کے بیفاوی قاض خان می ہے۔مضارب نے کسی ایسے مخص کے ساتھ خرید وفروخت کی جس کی محوابی اس کے حق میں بسب قرابت بازو جیت کے باما لک کے متبول ہے جیے مکا تب یاغلام مدیوں ہیں اگر میخر بدوفرو خت بعوص مثل قیت کے واقع ہوئی توبالا جماع جائز ہے اور اگر ایسی قیت پر ہو کہلوگ اس قدر ضار وشل قیت ہے کم انداز وہیں کرتے ہیں تو بالاجماع نيس جائز إوراكراس قدر ضاره موكدلوك أفهاسكة بي توامام اعظم كيزديك نيس جائز إورصاحبين كيزديك جائزے مرمکاتب اور غلام مدیوں کے ساتھ ان کے فرد یک بھی نہیں جائزے بیری اس ہا اور اگر مضارب نے ایسے فض کے واسطے جس کی کوائی اس کے حق میں نامقبول ہے یا اپنے مکاتب کے واسطے یا اپنے غلام قرض داریا غیر قرض دار کے واسطے مضاربت عى قرضه كا اقراركيا توامام اعظم كرزويك خاصة اى كم مال عن لازم أحكا مروه قرضه جواس في مضاربت عي الهي غلام غير قرض دار کے داسطے اقرار کیا وواس پر لازم نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک اس کا اقراران سب کے واسطے جائز ہے مراہیے غلام یا مكاتب كواسط اكراقراركياتونين جائز بيميط مرحى على بادريتهماس وقت بكرمال مضاربت على زيادتى فيهواوراكر زیادتی ہوتواس کا قراران لوگوں کے واسطےاس کے حصد میں جائز ہے بیمضار بت جامع صغیر میں صریح ندکور ہے بیمجیط میں ہے۔اگر مفارب نے ہزار درمفار بت سے ایک باندی خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا مجراس کو ہزار درم کوفر و خت کیا اور ہنوز اس کے دام وصول ند کے تھے کدایے واسطے اس کو بانچ سودرم کوخر بدلیا تو جائز نہیں۔ای طرح اگردب المال نے اسپے لیے یا تج سودرم کوخر بدی تو جائز تبیں ہے۔ای طرح اگرمضارب نے اے دو ہزار کو پہلے اورسوائے ایک درم کےسب دام وصول کے ہوں اور پہلے تمن سے کم پر مضارب یارب المال نے اسے اپنے واسطے خریداتو جائز نہیں ای طرح اگر دونوں میں سے کسی کے بیٹے یا باپ یا غلام یا مکاتب نے . اس کوفریداتو بھی امام اعظم کے فرد کی ناجائز ہے اور صاحبین کے فرد کید سوائے مکا تب دخلام کے باتی لوگوں کی فریداری جائز ہے اورا كرمضارب في اب المال ك بين كواس ك يااسية ليخريد في كواسط وكل كياتو بعى جائز نيس بيام اعظم كا قول ہے کدندوکیل کے واسطے رواہے نہ موکل مضارب کے واسطے اور اگر رب المال نے اپنے واسطے مضارب کو وکیل کیا یا مضارب نے اس کووکل کیاتو محی جائز تیں ہے بیمسوط می ہے۔

سل بالع ساسے واسے بعوض جمن اول کے یا تفع ہے یا کھٹی ہے تر بدتا ہے ہیں اگر پہلی صورت مراد ہے قریداس کی نا جا ز ہے فوا محل ہے اسے بعوض جمن اول ہے تر بداس کے کہ اس کے کہ کہ خوا محل ہے کہ محل بھی ایک ہے کہ محل ہے کہ کہ اس نے اگر مال مغیر خرید وفر وخت کیا تو خود ہی تر یہ والا اور باقع ہو سکتا ہے اس جمی افعات ہے یاوس کے کہ وہ بھی جا رہیں ہیں الا ختلاف ایسا کر سکتا ہے اور اگر دوسری وجہ مراد ہے تو امام محد کے نود کی تفعیل نہ کرنے جس بیا شارہ ہے کہ بید می جا رہیں ہی جا رہیں ہی جا رہیں ہی جا رہیں ہی ہی جا رہیں ہی ہو کہ مال مضاربت سے خرید نے کو وقت اس نے گواہ کر لئے ہوں کہ جس این واسطے خریدتا ہوں ہیں اگر دب المال نے اس کو ساجان ہو وقت اگر دب المال کے واسطے ضامن ہو گا دور اگر دب المال نے اس کو ایسان کا دب المال کے واسطے ضامن ہو گا دور اگر دب المال نے اس کو ایک اجازت نہیں دی ہو با نمی مضاربت میں ہوگی کر با نمی خرید نے کے وقت اگر دب المال مضام ہواور اس نے کہ دیا کہ ویا کہ جس اس کو اسطے خریدتا ہوں تو ہو سکتی ہوگی کر با نمی خرید نے کے وقت اگر دب المال مضام ہواور اس نے کہ دیا کہ ویا کہ جس اس کو اسطے خریدتا ہوں تو ہو سکتی ہوگی کر با نمی خرید نے کے وقت اگر دب المال مضر ہواور اس نے کہ ویا کہ جس اس کو اسطے خریدتا ہوں تو ہو سکتی ہوگی کر با نمی خرید نے کے وقت اگر دب المال مضر ہواور اس نے کہ ویا کہ جس اس کو وقت اگر در بوسکتا ہوں جو ہو سکتی کو با نمی کو بادر کر کے در کا میں کہ ویا کہ دیا ہوں تو ہو سکتی کو بادر کر بیا ہوں کو بیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دور کی کو بر کا ہو کہ کا میں کہ کو اسطے کو باسلے کر بادر کیا کہ دور کہ کہ دیا کہ دور اس کی کو دیا کہ دیا کہ

المام محد في دات بي قرمايا كراكر كمي مختص في دوس الم كما كديد بزادورم مضاربت بي في اورمضارب في ال لياورايك باعدى بزارورم مى مضاربت كے ليے خريدى اور كھرے درم قرار ديئے مجئے جيسا كه مطلق درم كہنے كا التي ميں تھم ہوتا ہے مجراس نے مضاربت کے درم دیکھے تو نبیرہ یاز ہوف یائے ہی اگر لینے درسینے کے دقت دونوں کواس مشارالیہ کاعلم نہ ہوایا ایک کومعلوم ہوااوردوسرے کومعلوم نہ ہوایا دونوں کومعلوم ہوا مگرایک کودوسرے کےمعلوم ہونے کی خرنبیں ہے تو خرید مضاربت میں جائز ہے بھر ا كرمضارب نے باندى كے باتع كووبى ورم ديكاوراس نے چٹم يوشى كر كے لے ليے تو مضارب رب المال سے يحويس فيسكا ب اورراس المال وى زيوف درم قراردے ديے جائيس كاوراگر باكع نے چيم يوشى ندى اورمضارب كوواليس ديے تو مضارب رب المال كودايس و يكراس سے كمر ي في اور داس المال بي كمر يدرم قراريا كي هے يك اكر مغارب في خريد في سے ملے درموں کود یکما اورمعلوم کیا کدیے زیوف جی محراس طور سے باعدی خریدی توبیخرید مضارب بی برنا فذ ہوگی اور راس المال میں زيوف درم قراردي ما كي المح اوراكروه دراجم جن كومضارب في اين بعند يل ايا بستوق يارسام مول اورمضارب في کرے بڑا ردرم کوایک با عری خریدی تو تینوں صورتوں میں جوہم نے ذکر کی بین کی صورت میں مضاربت کی نہوگی رب المال کی ہوگی اور مضارب کو جیسے اس کام کی حردوری ہوتی ہے وہ لے گی اور اگر مضاد بت کے درم کھرے ہول کیکن جس قدر کم مجع سے اس ے کم ہوں مثلاً پانچ بی سوہوں اورمضارب نے بڑار درم کو بائدی خریدی تو تیوں صورتوں میں آ دھی بائدی مضاربت کی ہوگی اور آ دھی رب المال کودی جائے گی۔ پھراگراس یا عدی کومضارب نے فروخت کر کے تن اٹھا یا تو آ دھے دام رب المال کے ہول کے اور باتى آ دھے میں سے ابنا ہورا راس المال نکال لے گا باق تفع روجائے گا کہ دولوں کوموائن شرط کے تقیم موگا اور جو پھومضارب نے رب المال كوفريدديا بي يعن آدمى باندى اس مسمارب كواجر المثل ند الح كاادراكرمضارب ورب المال دونوس جائة من ك دراہم زیوف یاستوق بیں یا کم بیں اور برایک دوسرے کے آگاہ ہونے کو بھی جانا تھا تو مضار بت ای مشارالیہ ے متعلق ہوگی ہی اكردرم زيوف بإنبى وبول اوراس كيوش باعرى فريدى أوخريد مضاربت كواسط بوكا وراكر كمر يدرمول سترفيد ساقواسين واسط خريد في والاشار موكا اوراكر درائهم ستوق يارصاص مول اوران عيوض كوئى شے خريدى تو و ورب المال كى موكى اورمشارب كو اسی چز خریدنے کی حردوری ملے کی اور دراہم کم مول تو جس قدر پر قبضہ کیا ہے ای پرمضار بت رہے گی حق کراکر یا تجے سو پر قبضہ کیا

ہے ادر خریدی برار درم کوتو آ دمی ہاندی مضاربت ادرآ دمی باندی مضارب کی رہے گی لید فیرہ می ہے۔اور اگر مضارب نے مال ے کوئی متاع خریدی خواہ اس میں زیادتی ہے یانہیں ہاوررب المال نے اس کوفروخت کرنا جایا اورمضارب نے ا تکار کیا اور تفع یا نے تک دد کنا جابا تو مضارب اس کی تاج پر مجبور کیا جائے گالیکن اگر جا ہے کدرب المال کودے دے تو ہوسکتا ہے ہی اس سے کہا جائے گا کہ اگر روکنا منظور ہے تو رب المال کا مال دیے دیے اور اگر اس میں نفع ہوتو کہا جائے گا کہ راس المال اور اس کا حصہ نفع اسکو وے دے اور متاع مجمے سپر دکر دی جائے گی۔ یہ بدائع عمل ہے اور رب المال کو اختیار نبیل ہے کہ اس سے اٹکار کرے بیمسوط عمل ہے اگر مضارب نے بال ہے کوئی متاع فریدے بھر مضارب نے کہا کہ میں اے روک رکھوں گا جب تک جھے تفع کثیر حاصل نہ ہواور رب المال نے اسے قر دخت کرنا جا ہاتو اس کی درصور تیں ہیں یا تو مال مضار بت میں زیادتی ہوگی یا نہ ہوگی اور دونوں صورتوں میں بدوں رب المال كى رضا مندي كے مضادب كومتاع رد كئے كا اختيار تبين سے ليكن اگر رب المال كواس كا راس المال درصورت عدم زیاتی کے باراس المال مع حصد نفع کے درصورت (۱) زیادتی کے دے دے ویے توروک سکتا ہے ادراگراس نے رب المال کو بیندد یا اوراس کورد کنے کاحق حاصل نہ ہوا تو آیا تھ کے واسطے محبور کیا جائے گا ہی اگر مال میں زیادتی ہوتو تھے کے واسطے مجبور کیا جائے گالیکن اگر رب المال سے کے کہ میں تجے تیرا راس المال اور تیرا حصد نفع دینے دیتا ہوں درصور حیکہ مال میں زیا دتی ہے یا فقط تیرا راس المال ویے دیتا ہوں دوصور سیکہ زیادتی نہیں ہے ادراس کوا تھیار کرے تو تھے کرنے پر مجبور ند کیا جائے گا ادررب المال اس کے قول کرنے پر مجور کیا جائے گا اور اگر مال میں زیادتی شہوتو تھے پر مجبور نہ کیا جائے گا ادر رب المال سے کہا جائے گا کہ تمام متاع خالص تیری ملک ہے بس یا تو تو اس کو بعوض اینے راس المال کے لے لیے یا اس کوفر دخت کردے تا کہ بچے تیراراس المال دصول ہوجائے میرمیط میں ہاور جونعل مضارب کومٹل تھے وشراء واجار وبضاعت وغیرو کے مضاربت میحد میں جائز ہے وہی مضاربت قاسد و میں جائز ہے ادر مفارب برمنان نبیں ہائ طرح اگراس ہے كهدد يا كدائي رائے سے عمل كرتو جوافعال اس كومفار بت يحيح على جائز موجاتے تھے وى جائز ہوجائي مے كذاني الفصول العمادير

را نعول بارم

### دو مخصول کو مال مضاربت دینے کے بیان میں

اگرایک فیم نے دوفیصوں کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دے ہی اس کے کوش ایک غلام جودو ہزار کی قیت کا ہے دونوں نے خریدا اور قبضہ کرلیا پھراس کوایک نے بدوں دوسرے کی اجازت کے ایک کوش کے بد نے جو ہزار کی قیت کا ہے فرو خت کیا اور دب المال نے اس کی اجازت دے دی تو یہ جا کڑنے ہزاران میں سے المال نے اس کی اجازت دے دی تو یہ جا کڑنے ہزاران میں سے رب المال اپنے راس المال میں لے لے گا اور دوسر ابزار نفع میں ہے کہ اس کا آ دھارب المال لے گا اور ہاتی آ دھا دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ ہی حصر عائل یعنی چہارم ہزار درم کی طرح دے کر باتی اس کو ڈائٹر بحرنی پڑے گی اور دوسر مضارب کا حق رب المال کے تابع ہوگا۔ ہی حصر عائل ہو جا نے گی اور گیا تابع ہے۔ ہی اس کے تو مناز بوجائے گی اور گرائے ہوئی اور کہ نوع ایک کی اور کر مضارب نے دوغلام دو ہزار درم کو بیچا اور رب المال نے اچازت دے دی تو دونوں مضاربوں پر جائز ہے اور بائع پر منان نے اگر مضارب نے دوغلام دو ہزار درم کو بیچا اور رب المال نے اچازت دے دی تو دونوں مضاربوں پر جائز ہے اور بائع پر منان نے ا

اً قلت و لم يذكرانه كيف جازت المضاربته مع عدم قوله اعمل فيه بر ايك ولعله منبى على مثل تلك الاجازة. والشرائم اا (۱) زيادتي الخ برار عدو براركي جزل كي ہوگی اور مشتری سے دو ہزار لیے جاتیں گے اور دونوں ہزار مضاریت عمی رکھے جائیں گے گویا دونوں نے اس کوفر دخت کیا ہے اور اگر مضارب نے دہ غلام دو ہزار سے کم کوفر دخت کیا خواہ کی اس قدر ہے کظیل ہے یا کثیر ہے گرائی کہ لوگ پر داشت کر جاتے ہیں اور رب المال نے خود ہی فروخت کیا اور ایک مضارب نے اجازت دے دی فروخت کیا اور ایک مضارب نے اجازت دے دی لیس اگراس نے شل قیمت پر فروخت کیا ہے تو جائز ہے اور اگر دیب المال نے خود ہی گی ہا ہمت کی سے فروخت کیا ہے تو جائز ہے اور اگر قیمت سے کم پر تھوڑی کی یا بہت کی سے فروخت کیا تو جائز ہے اور اگر ایک مضارب نے کئی تمن سے موص جو ہم نے ذکر کئے ہیں جائز ہیں ہو ہم نے ذکر کئے ہیں جب تک کہ دونوں مضارب اس کی اجازت نہ دی اور اگر ایک مضارب نے کئی تمن سے موصل ہوا ہم نے ذکر کئے ہیں ہو کہ لوگ اس قد دخیا دو ہر المال نے اجازت نہ دی تو جائز ہے بھر طیک اس کو اس قدر کی سے بیچا اور دی گی ہو ہو کہ اور کہ اس قدر خیا دونوں نے اس کوفروخت کیا ہے ہیں ہو صاحبیات کے دونوں ابنی دائے می کوفروخت کیا ہے ہیں ہو طیمی ہے۔ اگر دوخصوں کو ہزار درم اور حے کی مضاربت پر و سے اور دیوکیا کہ دونوں ابنی دائے سے کا مرک بایا نہ کہا تو ایک تھنی تنہا خرید و فروخت نہیں کرسکا ہے۔ ہیں اگر فروخت کیا ہو کہ کوفروخت کیا ہے ہو کہ اور دیوکیا کہ دونوں ابنی دائے کہا تو ایک تعنی تنہا خرید و فروخت نہیں کرسکا ہے۔ ہیں اگر تو کہ اس کی کردونوں ابنی دونوں نے اس کوفروخت کیا ہے ہوگا کہ نائی مید و فروخت نہیں کرسکا ہے۔ ہیں اگر فروخت نہیں کرسکا ہو اس کی کہ کہتا ہو کہ کوفرو نے نوع حاصل ہوا ہوا میں کہا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہ کوفرو کی کوفرو کی مصرف کی خواد کر کہتا ہو کہتا ہ

اگراس صورت میں ایک نے بااجازت دوسرے کے کام کیا تو ضامن ندہوگا اور رب المال اپناراس المال برایک ہے تصف تصف کے اورجس فقدر عامل کے پاس نفع رہاوہ وونوں عاملوں اوررب المال میں موافق شرط کے تقسیم ہو گا اور اگر وہ مال جو مضارب المخالف يرتما ووب كياليني تلف بواته ابناسب راس المال مضارب موافق عدوس كراع اوراكر يحمد باتى تفعره كياتو اس ميس سيرب المال آ دها في الدرباتي جوتوائي ميس جوالف كاحصد بلحاظ كياجائ كاكداكراي قدرب جس قدرمفادب خالف پرڈوبا ہے تواس میں محسوب کرلیا جائے گا اور اگریہ چوتھائی اس سے زیادہ ہے جس قدراس پر ہے تو جس قدراس پر ہے وہ اس من فحسوب كرك باقى اس كوديا جائے كاتا أكداس كتمام حصد نفع تك يورا موجائ ادراكر ميتهاكى اس سے كم موجس قدراس ر بإلى الفع كى مقدارتك اس محسوب كرليا جائے كا اور جواس برباقى ربااس كوده وقت فراخ وى كاوا كر اوراس كى لينى مسلد فدكوره كى مثال يد بكرواس المال برارورم باورمضارب موافق كے پاس فرير مد برارورم بي برارورم افع كے بين اور پانچ سو ورم راس المال کے بیں اور یا بچے سوورم راس المال کے مضارب خالف پر قضہ بیں ہیں رب المال ان راس المال میں برارورم لے کے گااورمضارب موافق کے باس بانج سوورم رہ جائیں کے بینع ہیں ان کو بانج سودرم کے ساتھ جومضارب خالف پرقرض ہیں ملایا جائے ہیں ہزارورم بقع ہو گئے اس کے جار حصے کئے جائیں ووحصدرب المال کولیس مے اور ایک حصد مضارب موافق کواور ہاتی ایک حصد مضارب مخالف كار ما بس معلوم مواكر مضارب مخالف كاحصد نفع و حاتى سوورم بين اور قرضه ي اس يريا جي سوورم بين بس بيدوسو پیاس درماس کے نفع کے اس میں محسوب کر لیے جا کمیں گے اور اس پر ڈھائی سودرم قرضہ باقی رہیں گے وہ اس سے جنب آسودہ عال ہوجائے تو وصول کر لیے جائیں کے اور اگر مضارب ہوموانق کے پاس دو ہزار پانچ سوورم ہوں بس رب المال مے ہزار درم ویکر باتی ہیں یا بج سو درم جومضارب مخالف پر ہیں ملانے سے کل دو ہزار درم نفع کے ہوئے اس میں سے موافق تقسیم کے مخالف مضارب کا چوتھائی لفع پانچ سودرم ہوے اور بیای قدر ہیں جتنے اس پر قرضہ ہیں ہی اس کو چھودالی وینانہ پڑے گا اورا گرمضارب موافق کے یاس تین ہزار درم ہوں تو رب المال کا راس المال وینے کے بعد جو پچھ مضارب مخالف پر قرضہ ہے وہ ملانے ہے دو ہزاریا تجے سو درم

تفع کے ہوئے اس میں سے خالف کا چوتھائی حصہ یعن جیمو پھیں درم ہوئے ہی اس میں سے اس قدر جواس پر ہے یعن یا بچ سودرم نکال لینے کے بعد ایک سو بھیں درم باتی رہے وہ اس کوواپس کروئے جائیں مے اور یکی اس کا تمام حصہ ہے اور باتی تفع رب المال او رمضارب موافق کے درمیان تین حصول میں موافق ان کے حصد کے تقیم ہوگا یہ محیط سرحی میں ہے اور اگر مضارب خالف کا مقبوضہ تكف نديوا بلكاس عامل كامتبوضة تلف بواجس في دوسر يحظم علام كياج تورب المال اس مضارب مخالف كانصف راس المال كامنان في السي المار ي المار المردونون مفاريون في بزارورم مفاريت ير قبضر في العداس كوبابم برابرتقيم كرايا جراك نے نصف سے ایک غلام خريدا چرووس نے اس كخريدكي اجازت دى تو اس كى اجازت سے وہ غلام مضاربت می سے نہوگا اور اگر دونوں نے ایک غلام ہزارورم کوخرید الجرایک نے اس کوکسی شمن معلوم کے عوض بیجا اور دوسرے نے اجازت وی توجائز ہے۔ ای طرح اگررب المال نے اجازت دے دی توجائز ہے۔ بیمبوطش ہے۔

اگرایک مضارب نے بدوں دوسرے کی اُجازت کے کسی قدر مال کمی مخف کو بصناعت میں دیا 🖈

ایک غلام دونوں نے خریدا مجرا یک نے اس کو بعوض کسی اسباب یا بائدی کے فروخت کیا اور دوسرے نے اجازت دے دی تو تیاساجا رجیس ہادراسخماجا رئے اوراگر دوسرے نے اجازت ندوی یہاں تک کدبائع نے اس اسباب یاباندی پر قبضر کرلیا اور اس کو ہزار درم کوفرو خت کیا مجر دوسرے نے اجازت دی تو جائز نہیں ہے اور وہ غلام مضاربت میں واپس دلایا جائے گا اور دونوں کے قینہ ہیں رہے گا اور مضارب باقع کو اس اسباب یا باندی کی قیمت اس کے مالک کودینی پڑے کی اور اس کائمن اس کو ملے گا اور اگر شریک نے غلام کے بعوض بائدی یا اسباب کے بیچنے کی اجازت ندوی محررب المال نے اجازت وی تو بیچ جائز ہوجائے گی اور غلام یجنے والے کوغلام کی قیمت رب المال کودین بڑے گی اور جواس نے خریدا ہے وہ ای کا ہوگا اور مضاربت باطل ہوجائے گی میرمیط مرتسی میں ہاور اگر ایک مغیارب نے بدوں وومرے کی اجازت کے کمی قدر مال کمی خفس کو بیناعت میں دیا اور بیناعت لینے واليف فريدوفروشت كي اورنغ يا نقصان أثماياتو بينغ ونقصان اى مضارب بضاعت دينه والي يريز بدع اوررب المال كوضان لين بن اختيار ب عاب بعناعت لين دالے سے لئے اور و ابضاعت وسين والے سے مجر لے گا اور عاب مضارب بعناعت دين والے سے لےاورو واپنے بھناعت لینے والے سے پہنیں لے سکتا ہے اور اگر دونوں مضاریوں میں سے ہرایک نے دوسرے کو اجازت دے وی کہ جس قدر مال جا ہے بینا عت میں دے وے پس ایک نے کی کو بینا عت دی اور دوسرے نے دوسرے کودی توبیہ دونوں براوردب المال بربھی جائز ہے اور اگر دونوں مضاربوں نے کوئی غلام کی مختص کے ہاتھ فروخت کیا تو ہرا کے کو اعتبار ہے کہ مشترى سے وصورام وصول كر لے اگر جداس كے شريك نے اس كواجازت ندوى مواورة دھے وام سے زيا وہ نيس لے سكتا بالا اس صورت میں کر شریک اس کا اجازت وے پس اگر اجازت دے دی تو آ دھے ہے زیا وہ وصول کرلیما جائز ہے اور اگر رب المال نے مضار بت و بیتے ونت دونوں سے کہ دیا تھا کہ بیر مال بینا عت میں نہ وینا پھر دونوں نے بینا عت میں ویا تو دونوں ضامن ہوں مے اور اگر دونوں نے رب المال کو بینا حت میں دیا تو پیمضاریت پر قرار وے کرجائز ہوگا کذانی المهوط۔

Stock like

(١) متاع فاس جيتجارت كندم ١١

## مضارب برشرطیں قائم کرنے کے بیان میں

اصل بیہ کررب المال نے جب مضاد بت جی مضاد ب پر کوئی شرط قائم کی بس اگر اسکی شرط ہوکہ اس جی دب المال کا کہ موتو مضارب کوائی کی جس اگر اور یا المار ہوتو مضارب کوائی کی گا اور اکر اور جب ہے اور اگر و فائد کی تو اللہ اجازت تر ادر یا جائے گا اور اگر اس جس دب المال کے کو فائد و ہیں ہے تو سے نیس اور شک کا لعدم سکوت عند کر ادر ی جائے گی کذاتی الحجیا اور اگر رب المال نے مضارب کے واسطے مال جس تھر نے کرنے کو خصوصت کی شہر خاص یا کہ متار ہے اس کے ساتھ مردی تو مضارب کے واسطے مال جس تھر فی کرنے اور اگر ای کے ساتھ مقد ہوگی اور مضارب کوائی سے تجاوز کرنا روائین ۔ ای طرح ایسے تھی کو بینیا حت بھی تیں و سے سکتا ہے جوائی کوائی مشرط سے باہر لے جائے ۔ بھی اور اگر بیا و وقت کی تو ضامی ہوگا اور مشرط سے باہر لے جائے ۔ بھی اور اگر ہو وقت کی تو ضامی ہوگا اور سے مال سے ای ساتھ ہوگا اور اسطے ہوگا اور اُسے ہوگا اور اُسے میں ہوگا اور اسلے ہوگا اور اُسے کو نے جوائی کوائی ہوگیا ۔ ای طرح اور اس سے ای تو مشان ہوگا اور سے مال ہوگیا ۔ ای طرح اور اُس سے اور اگر کی تجزیر یو وفوت نہ کی جی کہ والی سے ای تھی مشرط و کی اور باتی کو جب باہر لے گیا تھا وائیں کر لایا تو سب مضار بت میں تر اور یا جائے گا میکائی میں ہے ۔ اور اگر آو میں مال سے کوفی میں نہ ترید اور اور کوفی میں ہوگیا ورو میں کوفی میں ہوگیا ورو میں کوفی میں ہوگیا ورو میں کی اور باتی آور دیا جائے گا میکائی میں ہوگیا ہوگیا ۔ کوفی میں ہوگیا ہوگیا کوفی میں ہوگیا ہوگیا ۔ کوفی میں ہوگیا ہوگیا

موائن تشری کی ہے قد دری میں ہے کہ اگر مفارب کو ہزار درم و بیے اور بیکہا کہ یہ ہزار درم آ دھے کی مفار بت پرائی رط ہے لے

کو اس سے طعام خرید ہے تو بیتی لیمن کی اس کی اس کی اس کی ایسان کی ہے ہزار دری جائے گی اس طرح آگر یوں کہا کہ یہ ہزار
درم آ دھے کی مفار بت پر لے پس اس سے طعام خرید کر تو بھی ایسان ہے یا کہا کہ یہ ہزار درم آ دھے کی مفار بت پر فتا کہ اس
سے طعام خرید سے یا کہا کہ طعام کی مفار بت میں لے قوان سب سے مفار بت طعام کے ساتھ مقید ہوگی تی کہ آگر اس نے طعام سے
سواکوئی اور چیز خرید می تو تالف اور صابم من ہوگا۔ اور اس کو افقیار ہے کہ طعام خواہ شہر می خرید سے یا دوسری جگہ خرید سے اور طعام میں
بعناعت دے کی تکھ تفسیم صرف طعام کو تا بت ہوئی ہے اور باقی خرید نے کی جگہ و غیرہ سب عام رہے گی اور اگر یوں کہا کہ یہ ہزار درم
لے اور اس سے خرید تو اس کو افتیار ہے کہ چاہی کہا اور گیبوں خرید سے یا اور کوئی چیز خرید سے اور اس کا یہ کہنا کہ اس سے طعام
خرید ہے طور مشورہ کے تر ارویا جائے گا یہ چیا میں
سے دریا جور مشورہ کے تر ارویا جائے گا یہ چیا میں ہے۔

قال المترجم ٢٠

طعام کے لفظ سے کیبوں اور اس کے آئے کی خصوصیت ہوتا باعتبار اطلاق اہل کوفدے ہاور ہماری زبان میں اگراس لفظ كواستعال كياتور خصوميت نه موكى بلكه مراعمان ب كركيبول ياسكاآ ناخصوصا مرادن موكيونك طعام ساكراناج كهاجائكاتو سب سم كاناج كوشائل إوراكرمطعوم في الحال مرادب تو برجز جوكماني جائ اورازتهم طعام مووه مراد موكى والنداعلم اوربعض مشائخ نے اس لفظ طعام کوائی زبان فاری علی ان معنی مفرف کر کے تقریح کردی ہے کہ ہماری زبان علی اس سے کیہوں اس کا آثامرادندہوگا۔فاحظہ۔اگراس کو ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہ مضار بت میں خاصة طعام خرید ہے تو اس کواختیار ہے کہ جب خاصة طعام کے واسطے نظرتو اپنے واسطے خوتی ٹوکراریر لے جیسا کہ طعام مے واسطے کراریکرے گا اور یہی اس کوافقیار ہے کہ کوئی ٹو اپنے سنر کے واسطے خریدے جیسا کہ تا جرلوگ کیا کرتے ہیں اور بھی اس کوافتیار ہے کدا گر کراریش نہ پائے تو طعام لا دنے کے واسطے بار بردارى خريد ، بلك خريد ليناكرار كرف سے زياده موافق ہے بيمبوط عن ہے۔ اور طعام لاونے كے واسطے ستى ندخريد سالااس مك على جهال تاجرول كى اليى عادت موليس اكرمضار بت على العوم بتو محتى خريدنا بعى جائز ب يدي طرحتى على باوراس كو الحتيار يكليمن مال سے كوئى ايمابيت خريدے كرجس ميں طعام كى حفا ظت كرے اوراس ميں فرو فت كرے يدبسوط ميں ہاور اگر جن تی معاربت کے واسطے اس کو ہزار درم دیئے قوسوائے رقیق کے اور کوئی چیز نبیں خرید سکتا ہے ہاں اس کو اختیار ہے کہ ای شیر میں جس میں مال دیا ہے رقیق خریدے یا دوسرے شہر میں خریدے اور اس کور قبق میں بینیاعت دینے کا بھی افعیار ہے اور اس کو رقیق لا دنے کے داسطے شو کرایہ لینے بھی جائز ہیں اور یہ می اختیار ہے کر قینوں کے داسطے کھانا کیٹر ایس مال سے خرید دے بیری طاش ماوراً كرمضاربت من يشرط لكانى كرفلال مخص مخريد ماوراى كر باتحافر وشت كري و تقييد مج ماوراس كرسوادوس ے خرید و فروخت نہیں کرسکتا ہے سیکافی میں ہے اور اگر اس کواس شرط ہے مضار بت میں مال دیا کہ اہل کوف ہے خرید و فروخت کرے اس نے کوفد میں ایسے تحص سے خرید وفرو دست کی جو کوئی نہیں ہے تو جائز ہے ای طرح اگراس کوئے صرف کے واسطے اس شرط سے مال مضاربت دیا کہ مرانوں سے خرید وفرو شت کرے تو اس کو غیر مرانوں ہے بھی خرید وفرو خت کا اختیار ہے میمبوط بی ہے اورا گرعقد مضاربت کے واسطے کوئی وقت معین کردیا تو مضاربت ای وقت تک مقید ہوگی تی کداس وقت کے گذر جانے سے مضاربت باطل ہو ل قول طعام بیان کاعرف تھا کہ طعام ہے جمہوں یا آٹامراد لیتے تھاور ماری عرف بی طعام جملدانات ہے لیکدائی جزیر جومردست کھانے کے لیے مہیا مولدا جاتاب كاصرح المشائخ اليتاني باب المع وأسي ١١ على المام وباعرى يعنى يردينا

جائے کی بیکافی میں ہےاورا کر کسی کومضاریت میں ہزار درم اس شرط ہے دیئے کد نفذی ہے خریدے اور نفذی ہے قروخت کرے تو سوائے نفتری سے خرید و فرو خت کرنے کے اس کوا تھیار نہیں ہے میچیط میں ہے اور اگر اس کوظم کیا کہ اُدھار بیجے اور نفتر نہ بیچے اور اس نے نفتری سے پیچا تو جائز ہے اور مشائح نے فر مایا کہ بیاس وقت ہے کہ اس نے نفتر سدے اس کے مثل پر قبت پر یازیاو و پر بیچا موجس قدراس سے تمن بیان کیا ہے اس کے مثل پر فروخت کیا ہواور اگراس ہے کم کونفذ فروخت کیا تو وہ مخالف قرار دیا جائے گا میمسوط میں ہا دراکر کہا کداس کو بزارے زیاد و پر نہ بیچاس نے زیاد و پر بیچا تو جائز ہے کیونکداس میں رب المال کی بہتری ہے کذانی الحاوی اور اگر مضاربت بہلے مطلقہ ہو پھر بعد عقد مضارب کے مضارب کے عمل کرنے سے پہلے یااس کے عمل کرنے اور خرید وفر وخت کر کے دام وصول کرے مال نفتری لینی ورم ودینار موجانے کے بعدرب المال نے کوئی قیدنگائی مثلاً کہا کداد مارندیجے یا حمیوں واس کا آٹا وغيره مذخريدے يا فلال مخص بے ندخريدے ياسفرندكرے تو يتخصيص جائز ہے اور اگر مضارب نے كام شروع كيا اور راس المال عروض ہوگیا پھرالی شخصیص کی توضیح نہیں ہاور اگراس کوسفر کرنے ہے منع کر دیا تو موافق روایت کے مضار بت مطاقہ جس سفر جائز ہے اور اگر مال عروض ہو گیا ہوتو منع کرنا سے نہیں ہے ریفاوی قامنی خان میں ہے اور جب اس نے تموزے مال ہے کوئی چیزخریدی پھر رب المال نے کیا کہ اس مال سے سوائے گیہوں کی تجارت کے وئی کا م نہرے تو باقی مال سے اس کوسوائے کیبوں کی مضار بت کے کوئی کام کرنا جائز نیس ہے اور جب اس شے کوفروخت کیااور نفردام آئے تو ان سے بھی سوائے گیہوں کے چھونیس فریرسکتا ہے ب واوی میں ہے۔ اگر کسی مال مضاربت اس شرط سے دیا کہ اس سے ثیاب خرید و فرو خت کرے پس ثیاب بی آ وم کے ملبوس کا اسم جنس ہے لینی جامہ جو پنی آ دم مینے ہیں تو اسکوا ختیار ہے کہ اس مال سے خز وحریر وقز وسوت کے کپڑے و کنان و جا دریں وطیلسان واختیات وغیروا بے کیڑے تربیے اوراس کو بیا ختیار ہیں ہے کہ پلاس و پردے وانماط و تکیدہ جیمدارے وغیروا لیے کیڑے تربدے اوراگر اس شرط سے دیا کداس کے عوض ٹیاب المبر خرید ہے تو ہر علی فقط روئی و کمان کے کیڑے شامل ہوں مے اور اس کو ترمیر وخز وقز کی چادریں وطیلسان وغیر وخرید نے کا اختیار نہ ہوگا کذانی المبوط۔

مانو(6 بارې ☆

#### مضارب کے مال مضاربت غیر کودیئے کے بیان میں

اگرمفارب نے رب المال کی با اجازت دوسر کوراس المال مفار بت کے واسط ویا تو جب تک دوسرااس بی تقرف شکر سے مفارب دینے والا ضامن نہ ہوگا اور بی قابر الروایہ ہے تیمین بی لکھا ہے چردب المال کو افتیار ہے جا ہے آقی سے اپنی اگراس نے اقل سے مفان بلے کی تو اقل و فافی بی مفار بت بھی ہوگی اور نقع دونوں بی موافق برط کے مشترک ہوگا اور آگر اس نے فان کی خوات کی طرف رجوع کرے گا اور جس قد راس نے مفان میں دیا ہے وہ اس سے لے لے گا اور آقی و فافی بی مفار بت بھی ہوگی اور نقع دونوں بی موافق شرط کے مشترک ہوگا اور افتی جا فی کو بی و گا اور اقل و فافی بی مفار بت بھی ہوگی اور نقع دونوں بی موافق شرط کے مشترک ہوگا اور افتی جا ہوگی اور نقع دونوں بی موافق شرط کے مشترک ہوگا اور نقع فافی کو بی مفار ب المال نے بیا فتیار کیا ہے کہ جونفع مفار ب فافی نے حاصل کیا ہے اس میں سے پہنو مفار ب فافی ہوگی اور نوس مفار ب کا تو بینی کرسک ہے ہوگا اور یوسلے مفار ب المال کو بی کو مفار ب کا بی مفار ب المال کو بی کو مفار ب کا جو اور دوسرے مفاد ب کا بہلے مفار ب کو بی کو مفار ب کا جو کو اور نوس کی بی مفار ب کا ور بہلے مفار ب کو اور اور کی مفار ب کا ور بہلے مفار ب کا ور بہلے مفار ب کو اور افتال کی کو اور نوس کی بی مفار ب کا اور و مول کی اور بہلے مفار ب کو اور اکال کو بی کو اور اور کی سے دونوں بی کو اور اکتال کے مفاد ب کا کو بی کو مفار ب کا کو کے کا اور بہلے مفار ب کو اجراکش کے گا اور دوسرے مفاد ب کا بہلے مفار ب

پر تغیم شروط کے برابرلازم آئے گا اور اگر پہلی مضاربت جائز اور دوسری فاسد ہوتو بھی کسی پر ضان نہ ہوگی اور دوسری کا اجراکشل پہلے اور بہلے کوموائق شرط کے تقع ملے گا ای طرح اگر دونوں مضاربتیں فاسد ہوں تو بھی کوئی ضامن شدہوگا یہ حادی میں ہے۔ اور اگر دوسرے مضارب نے مال تلف کردیایا کسی کو مبدکردیاتو خاصة ای پر ضان موگی پہلے پر ندائے کی کیونکداس نے اس فعل میں مضارب اول کی خالفت کی مین منان ای پرمتسود بوگی بخلاف اس کے اگر اس نے مضار بت کا کام کیا بوتواس نے اوّل کے عظم کی فرمانبرداری كياى واسطےرب المال كودوتوں يس سے ہرايك سے ضان يعنى كا اختيار ہوتا ہے يہسوط من ہے۔ اور اگر و دسرے مضارب كے كام 'شروع کرنے سے پہلے تمام مال اس کے پاس سے کسی غاصب نے غصب کیا تو دونوں میں سے کسی پر ضان ندا ہے گی بلکہ ضان خاصة عامب براتے گی بید فیرو بی ہے۔اوراگر دوسرےمضارب نے کی تیسر ہے کوووال بینا عت بی وے دیا دوخرید وفرو دست کرتا بية رب المال كوا عمياري كرمينون من سي جس سي عان الدادر جونع مدوه ودنو ب مضار يون من موافق شرط كيمتيم موكا رب المال كو يحدند الح كااور من يهل مفارب يريز الحى يس اكررب المال في يهل مفارب المال كو يمل مفارب مستح ہوجائے کی اور اگر دوسرے مضارب سے منان لی تو وواؤل ہے دالی لے لے گااور اگر مستمنع ہے یعنی جس کے پاس بيناعت ہاں سے منان فی تو وہ دوسرے سے لے لے گا اور دوسرا پہلے سے والی لے لے گا۔ بیمبسوط میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کو مال مضاربت من اس شرط مديا كه جو يحدالله تعالى تفع رزق و مدونون من مشترك موكايا بم دونون من نصفا نصف موكا ادر اس سے کہدیا کہ اپنی رائے سے اس میں عمل کر ہے ہی اوّل نے دومرے مضارب کوتمائی تفع کی شرط سے دے دیاتو جائز ہے۔ اور دوسرے کو تبائی نفع اور رب المال کوآ دھااوریہ الے چھٹا حصہ نفع مے گااور اگر پہلے مضارب نے دوسرے کے واسلے آو مے نفع کی شرط لكائى تواس كوة دها نفع اوررب المال كوة دها نفع ملے كا۔ اور يہلے مضارب كو يحدند ملے كا۔ اورا كر يہلے مضارب نے دوسرے مغارب کے واسلے دو تہائی نفع کی شرط کی تو نفع رب المال اور دوسرے مغمارب میں نصفا نصف تعلیم ہوگا اور پہلا مغمارب ووسرے کو جیمے مصرفع کے مشکل ڈائر وے گار فراوی قاصی خان میں ہے۔

دے دیا اور بیند کہا کہ اپنی رائے سے مل کرے اور دوسرے نے تیسرے کو چھٹے حصد کی مضاربت پردے دیا اس نے کام کیا اور نفع یا نقصان انحایاتو پہلامضارب منان سے بری ہے اور رب المال کو اختیار ہے کہ جاہے دوسرے سے است راس المال کی منان ملے یا تیسرے سے منان لے ہیں اگر اس نے دوسرے سے منان لی تو وہ کسی ہے نہیں لے سکتا ہے۔اور اگر تیسرے سے منان لی تو دوسرے ے واپس لے سکتا ہے اور تنع دونوں کوموافق شرط کے تقیم ہوگا اور اگر پہلے مضارب نے دوسرے کوتھائی پر مال دیے وقت کہددیا تھا كدائي رائے سے كام كرے ہى دوسرے نے تيسرے كو جھنے ھے كے نفع پر دے ديا اوراس نے نفع يا نفصان أشايا تو رب المال كو تیوں میں ہے ہرایک سے منان لینے کا اختیار ہے ہی اگر تیسرے سے منان لی تو وہ دوسرے ہے واپس لے گا اور دوسرا پہلے ہے والی ای اور اگردوس سے منان لی تووہ پہلے سے واپس لے گااور اگر پہلے سے منان لی تووہ کس سے نہیں لے سکتا ہے تھر جب پہلے مضارب کی ملک متنعر ہوگئ تو دوسری اور تیسری دونوں مضار بتیں سیح ہو تئیں اور سکنے پہلے مضارب پر پڑے گی اور نفع تیسر ہے کو چھٹا حصداور دوسرے کو چھٹا حصداور پہلے کورو تہائی ملے گابیہ سوط میں ہے اور مضارب کوانقیار ہے کہ دوسرے سے شرکت عنان کرے اور نفع رونوں میں موافق شرط کے تقتیم ہوگا اور جب نفع دونوں ٹی تقتیم ہواتو مال مضار بت مع حصہ نفع مضارب کے ہوگا کی اس میں ے رب المال ایناراس المال فے لے کا اور جو پر حادہ دونوں عن شرکت عن موکا بدیدائع عن ہے اور اگر مضارب اوّل نے مال کی کومضار بت پراس شرط ہے دیا کہ دوسرے کو گفع میں ہے سو درم لیس مجے اس نے کام کیا پس تفعی یا نقصان افعایا یا کام کرنے کے بعد مال اس ير و وب كيا تورب المال كسي عدمان فيس السكتاب اور كمنى اى يربوكى اور مال كا و وب جانا يعنى ضائع بونا بمي اى يربوكا اور دوسر مے کواجر میں ملے مضارب پر ہوگا اور پہلامضارب اس کورب المال سے واپس لے گا اور اگر اس بیں تفع ہوتو اوّل مال بی ے عامل کوا جراکش دیا جائے گا بحر نفع رب المال اور مضارب اوّل میں موافق شرط کے تشیم ہوگا اور اگر رب المال نے پہلے مضارب کے واسطے سور رم نفع کی شرط کی اور میند کہا کدائی رائے سے کام کرے مجرمضارب نے دوسرے کوآ دھے کی مضاربت پروے دیااس نے کام کیا تو مھٹی یا ملف ہونے کی صورت میں دونوں مضاربوں پر منان آئے گی اوراس صورت میں اگر نفع حاصل ہوتو سب رب المال كا ہے اور رب المال ہر مہلے مضارب كے واسطے اجر المثل اور بہلے مضارب پر دوسرے مضارب كے واسطے مثل نصف نفع كے جو اس كے فاص مال على حاصل كيا ہے۔واجب ہوگا كذائى المهوط۔

(أنو (١٥٠١) ٢٠٠

# مفارفت میں صرابحہ اور تولیہ کے بیان میں اس میں تمین نسلیں ہیں

فف لال لا

مضارب کے رقم وغیرہ پرمرابحہ یا تولیہ سے فروخت کرنے کے بیان میں قال المتر جم

سیا اسطال حامت کماب المبوع می گزر می بین لیکن اعاده کیاجاتا ہے۔ مرا بحدده تن کیمن اوّل سے نفع پر قرو خت کر ہے۔ اور تولید پر برابر ممن اوّل سے فرو خت کر سے اور قم تا جروں کی نشانی جس سے حال ممن کا معلوم ہوجس کو ہندی میں آئے ہولتے ہیں۔ فاحفظلہ قال مُحدِّ فی الجامع صغیرا گرمضارب نے کوئی متاع بکھنز چہ کے بعد مرابحہ سے فروخت کی قومتائے کے لادیے وغیرہ میں جو پکھ خرچ کیا ہے اس کا حساب کر لے اور جواس نے اپنے کھانے ، کپڑے ، تیل ، سواری ، کپڑے دھلائی واشیائے ضروری میں خرج کیا ہے اس کومسوب نہ کرے۔

قال المترجم ☆

یعنی مثلاً کوئی متاع بصرہ ہے خرید لایا اور اس کی بار بر داری میں دس درم خرچ ہوئے اور حمن متاع کا سوورم ہے اور اپٹے سفر خرج میں یانج درم خرج ہوئے تو ہوں کیے کہ جھے ایک سود میں درم میں بڑی ہے اس پر نفع قرار دے اور ایک سوچدر و درم نہ کے اور نہ اس پرنفع لگے اورامل فقبی اس باب میں بیہ کہ جس چیزے ال عین میں حقیقت یا حکماً زیادتی موده راس المال کے معنی میں ہے الی وہ راس المال میں داخل کی جائے گی اور جوالی نیس ہوہ راس المال کے معنی میں نیس ہے ہیں وہ راس المال میں ملائی نہ جائے گ اور جس جگد طانا سیح مواو ہاں مضارب کو جا ہے کہ بڑج مرا بحد کے وقت اوں کیے کہ جھے اسے کو پڑی ہے تا کہ کذب ہے بیاج میط عل ہے۔اوراگرمضارب نے کوئی متاع برارورم کوفر بدی اوراس پردو بزار کی رقم ڈال دی چرفر بدارے کہا کہ میں اس کورقم پرمرا بحد ے بیتا ہوں اس اگرمشتری کوای کی رقم بنلائے تو جائز ہاں میں کھوڈ رئیس ہے دراگرمشتری کورقم ندمعلوم ہوئی تو بھے قاسد ہے جر جب اس کومعلوم ہوا کداس کی رقم اس قدر ہے تو مشتری کوخیار ہوگا جاہاں کو لے یا چھوڑ دے اور اگر اس نے قبضہ کرلیا اور فروخت كروى بعرمعلوم كيا كداس كى رقم اس قدر ہے اور راضى ہو كميا تو اس كى رضا مندى باطل ہے اور اس براس كى قيمت واجب ہوكى اور اس باب من وليد المماريد كے ہے۔ اكر مضارب نے اس كورقم برنوليد كے طور برفرو فت كيااور مشترى نيس جانا ہے كداس كى رقم كيا ہے مجرمضارب نے اس کے بعد دوسرے کے ہاتھ بطور سے کے فروخت کیاتو جائز ہے بشرطیکداؤل نے تبغدند کیا ہوادرای طرح اگراؤل کواس کی رقم معلوم ہوئی اور وہ فاموش رہا تبول نہ کیا یہاں تک کدمضارب نے دوسرے کے ہاتھ بطور بیج سیج کے قروضت کردیا تو بھی مع ٹانی جائز ہے اور اگراول مشتری رقم معلوم کرنے کے بعد راضی ہو گیا بھرمضارب نے اس کو دوسرے کے ہاتھ بطور بھے سی کے فروخت کیاتو دوسری کی باطل ہے اور اگر اول مشتری نے ان صورتوں میں مضارب سے لے کرمناع پر قبضہ کرلیا پھر مضارب نے ووسرے کے ہاتھ فرو خت کیا تو بچ ٹانی باطل ہوگی اور اگر مشتری اوّل نے بعدرتم جائے کے رہے تو زوی تو بھی دوسری بچ حسب جائز ندہوجائے گی اور اگرمضارب نے کوئی متاع بزار درم کوفریدی پھرایک مخص سے کہا کہ بیس تیرے ہاتھ بیمتاع دو برار درم کوسودرم کے نفع سے قروخت کرتا ہوں اور پھے رقم وغیرہ کا نام ندلیا اوراس مخص نے خرید لی پھراس کومعلوم ہوا کدمضارب نے ہزار درم کوخریدی تھی تو تع وو ہرارایک سوورم کولازم ہوگی اور جو تعل مضارب نے کیااس میں مجھ ڈرنبیں ہے۔ کدافی البوط ۔ اگر یوں کہا کہ میں نے تیرے ہاتھاس کودرم کے ساتھ ایک درم نفع لے کر بچاتو اگروس درم کوٹریدی ہوتو ہیں درم کی ہوئی اور اگروس درم کی ٹریدی ہوئی پر ایک درم کے ساتھ دودرم نفع سے بچی تو تعیں درم کی ہوئی اور اگر کہا کہ دس درم کے ساتھ یا بچے درم نفع سے بچی تو پندرہ درم کی ہوئی ایسے ہی اگر ہر ورم کے ساتھ نصف نفع سے کہا تو بھی پندرہ ورم ہوئے اور اگر ہوں کہا کہ برلج العشر قاخمسہ عشر لینن دی درم سے ساتھ پندرہ درم نفع تو قیاساً کیس درم ہوئے اور استحساناً پندرہ درم ہوئے۔

قال المترجم 🖈

زبان اردوش بوں شائع ہے کہ دی درم کی چیز نف کے ساتھ پندرہ درم کو بینی اور مترجم کا کمان ہے کہ مورت مسئلہ میں شاید استحمانا علم جو کتاب میں ہے حاوی ہووانڈ اعلم بالصواب۔ای طرح اگر کہا کہ برلج العشر قاصد عشر دنصفا بعنی دی درم کی چیز نفع سے ساڑ ھے گیار و کوتو گفتے ذیز ھدرم کا ہوگا ادر کہا کہ برلج العشر قاعشر قاوشمة ادر شمة وعشرة دس درم کی چیز کے ساتھ دس و پانچ کا پانچ دس کا تفع ہے تو دام پچیس درم ہوں مے۔

قلت

میمی بلحاظ ایک نوع کی عربی عبارت کے ہے فاتہم ۔

كذانى المحيط السرحسى اكر مال مضاربت ے ايك كيڑاوى ورم كوخريد ااوراس كے ياس نتصان باكر تين درم كار و كيا بجراس نے ہردرم پرایک درم میٹی کے ساتھ قروخت کیاتو وام پانچ درم ہوں گےادراگرایک درم کے ساتھ دوورم کی مھٹی پر پیاتو دام تن درم تهائی درم ہوں مے اور اگرین ،رم نصف درم کی مھٹی کے ساتھ دیا تو وام چیددم وروتهائی درم ہوں مے ایسے بی اگر کہا کہ بوصیعة العشرة خمسة عشر دى درم كے ساتھ تھنى بندر و درم كى تو بھى بھى تھم ہے اور اگر مضارب نے ايك غلام تريد ااور اس پر قبضہ كرليا بھراس كوايك باندی کے وض بھا اور باندی پر قبضہ کر کے غلام دے دیا تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ باندی کومرا بحد یا تولید کے ساتھ فرد خت کرے الا ای مخف سے ساتھ جس کی ملک میں غلام ہاور اگرو و مخف جس نے غلام خرید اے اس نے غلام دوسرے کے ہاتھ فروخت کیایا اس کو ببدكر كےاس كوسپر وكرويا بجرمضارب نے بائدى كومرا بحديا توليد ہے قروشت كيا تو جائز نبيل ہے۔ اورا گرمضارب نے بائدى مرا بحد یا تولیہ سے اس مخص کے ہاتھ بھی جس کوغلام مبد کیا گیا ہے تو بہ جائز ہے ادر اگر مضارب نے ایسے مخص کے ہاتھ جوغلام کا ما لک تبیل ہے بائدی کوراس المال دس درم پرنفع لے کرفز دخت کیا اور غلام کے مالک نے اجازت وے دی تو جائز ہے۔ پھر ہائدی مضارب کی طرف سے مشتری کی ملک ہوگی اور مضارب علام لے لے گا اور جس نے اس سے باندی خریدی ہے مضارب دس ورم اس سے لے ا ورغلام کا مولی مشتری سے قیمت غلام کی لے گا اگرمضارب کے قصر میں مضاربت کی باندی ہواس نے بعوض غلام کے فرد دنت کردی اور باہم قصنہ کرنیا پھرمضارب نے وہ غلام اس مشتری کے ہاتھ جس نے باندی خریدی ہے دی کے گیازہ ورم نفع کے حساب سے بچالین وس درم کی چیز پرایک درم تفع کے حساب سے بیچا تو کا فاسد ہے اور اگر ای کے ہاتھ وس کے ساتھ گیارہ کی ممٹی ے فردخت کی تو جائز ہے ادر مشتری اس مضارب کواس ہاندی کے ممیارہ جزد کے دس جزددے گا اور اگر یوں کہا کہ میں تیرے ہاتھ سے غلام دس درم نفع سے بیچنا ہوں تو جائز ہے اور مضارب وہ یا عمی اوروس درم لے لے گا اور اگر کہا کدوس ورم راس المال سے مٹی سے بیجا ہوں تو تع باطل ہوگی بیمسوط میں ہے۔

 مرابحہ پر فروخت کر ہے اور امام اعظم کے فزد کیک پانچ سودرم کے مرابحہ ہے فروخت کر ہے لین نقع کا حساب پانچ سودرم ہے کرنے اور اگراس کو ہزار درم واکیک کر درمیائی گیہوں ہے فروخت کیا ہو یا ہزار درم دیار سے بچا ہو پھراس کو ہزار درم میں فرید کیا تو امام اعظم کے فزد کیداس کو ہزار درم سے ذیادہ ہو پھراس اعظم کے فزد کیداس کو ہزار درم سے ذیادہ ہو پھراس کو ہزار درم کو فزیدا تو امام اعظم کے قیاس قول میں اس کو مرابحہ سے فروخت نہ کر ہے اور اگر مضارب نے دو باندی کسی کی وزنی چیزیا کو ہزار درم میں فریدا تو اس کو ہزار درم سے ذیادہ ہے فروخت کی پھراس کو ہزار درم میں فریدا تو اس کو ہزار پر نقع اسباب سے مرابحہ فروخت کی پھراس کو ہزار درم میں فریدا تو اس کو ہزار پر نقع اسباب سے ہرا بحد فروخت کرنا جائز ہے میر چیا میں ہے۔

فقىل ور)

### رب المال ومضارب سے خرید وفر وخت میں مرا سحہ کے بیان میں

اگرمفارب نے رب المال ہے یارب المال نے مغارب ہے کوئی چزخریدی اور اس کوم ابحہ سے فروخت کرنا چاہاتو ہر دوخمن ہے۔ کمرونقع حصد مفارب پر مرابحہ سے فروخت کرسکتا ہے بیتا تار فانیہ جس اسیجائی ہے منقول ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم مفار بت جس ویتے اور رب المال نے ایک فلام پانچ سوورم کوخرید ااور مفارب کے ہاتھ ہزارورم کو بیچاتو مفارب اس کو پانچ سودرم مفار بت جس فروخت کرسکتا ہے لیک فلام ہزار درم کوخرید الور رب المال کے ہاتھ ایک ہزار سودرم کوفروخت کرسکتا ہے۔ کندائی المال کے ہاتھ ایک ہزار سودرم کوفروخت کرسکتا ہے۔ کندائی المبدائع اور اگر مفارب نے ایک فلام ہزار درم کوخرید الور رب المال کے ہاتھ ایک ہزار سودرم کوفروخت کرسکتا ہے کندائی الکائی۔

قال المرجم

يال ونت بكمفاربة وهير بوفانهم ا

اگردبالمال نے ہزارکوایک غلام لیا اور مضارب نے ہاتھ پائی سودرم پر مال مضاربت نے ہاتھ ہائی سودرم پر مال مضارب اس کو پانی سو پر مرابحد نے فروخت کر سکتا ہے بیہ سوط میں ہے اور اگر رب المال نے پانی سودرم کو خریدا اور مضارب کے ہاتھ ایک ہزار ایک سوکوفر و خت کر سکتا ہے اور اگر مضارب نے اس کو چوسو کو خریدا ہوتو مضارب اس کو پانی سو پر مرابحد نے فروخت کر سے اپنے داتی حصہ کو پانی سو پر مرابحد نے فقد دیا ہے ہزار سے زیادہ نہ ہواور جب زیادہ ہوتو اسے ذاتی حصہ کو ہزار سے ذیادہ و گھروب نہ کرے گا تا وقتیکہ جواس نے فقد دیا ہے ہزار سے زیادہ نہ ہواور جب ذیادہ ہوتو اسے ذاتی حصہ کو ہزار سے زیادہ نہ ہوادہ اس کے ہزار و میں خرید اس کو ہزار میں خریدا سال کے اس کو ہزار میں خریدا داتی کہ مسائل جاری ہوتے ہیں میں جاور اگر رب المال نے اس کو ہزار میں خریدا داتی کہ مشارب کے ہاتھ دو ہزار کو بیچا بعدا ذاتکہ مضارب اس کی ہزار ورم راس المال سے مضارب کا کام شروع کر چکا ہوا دراس میں ایک ہزار کا فقع پاچکا ہوتو وہ اس کو ایک ہزار پائی سو پر مرابحد سے فروخت کر سے اور اگر رب المال نے اس کو ہزار کو بیچا تھ دو ہزار کو بیچا تھ دو ہزار کو فروخت کر سے اور اگر رب المال نے اس کو ہزار ہم خرید کے اس کو ہزار کو بیچا تھی دو ہزار کو فروخت کر سے اور اگر رب المال نے اس کو ہزار کو بی اس کو ہزار کو بیا تھی دو ہزار کو فروخت کر سے اور اگر رب المال نے اس کو ہزار کو ہرا کو بیا تھی دو ہزار کو فروخت کر سے اور اگر رب المال نے اس کو ہزار کو فروخت کر سے اور اگر رب المال نے اس کو ہزار کو فروخت کر سے اور اگر رب المال نے اس کو ہزار کو خرود سے کہ اس کو ہزار کو مضارب کا کو ہزار کو فروخت کر سے اور اگر دو سے کر سے اور اگر دو ت کر سے اور اگر دو سے کر سے اور اگر دو ت کر سے اور اگر دو ت کر سے اور اگر دو ت کر سے اور المی کو ہوت کر سے المال ہور کو دو ت کی اس کو ہزار کو دو ت کر سے اور اگر دو ت کر کر دیا کہ کر دو ت کر سے اور اگر دو ت کر سے کر دو ت کر کر دو ت کر دو ت کر کر کر کر گرب کر دو ت کر دو ت کر کر دو ت کر کر ک

ایک غلام دو ہزار کی قیمت کامضارب نے ہزار کوخر بدااوررب المال کے ہاتھ ہزار کو پیچا تو وہ اس کو ہزار پر مرابحہ سے فروخت کرے کہ

اگرکسی کو جزارورم آوھے کی مضار بت پردیے اور مضارب نے اس نظام خریدا اور رب المال کے ہاتھ وہ جزار درم کو فروخت کیا تو رب المال اس کو فریڑھ جزار پر مرا بحد ہے فردخت کرے گا۔ اور اگر مضارب نے پانچ سوورم مضار بت سے غلام خریدا اور رب المال اس کے ہاتھ دو جزار کو فروخت کیا تو وہ فریڑھ جزار ترس کے بوخی مضار ب نے فروخت کر سے اور مضار بت کے اس کے مرائی سے مرائی سے مرائی سے باری سے المال پورا بوجہ ہے جو اور اور میں جس کے ساتھ مطاکر راس المال پورا بوجہ ہے اور اگر مضار بت میں سے پانچ سوورم نفی رب المال پورا بوجہ ہوتا ہے اور اگر مضار بت میں سے پانچ سودرم مضار ب پاس رہے قراس کا اس غلام کے جن میں حساب ند کیا جائے گا اور اس صورت میں غلام کی قیمت کا مضارب نے براد کو جزار کی قیمت کا مضارب نے جزار کو جزار کو جزار کو جزار کو خرار کو خرار کو جزار کو جزار کو خرار کو خرار کو خرار کو جزار کو خرار کو خرار

آگرمفارب نے دب المال کے ہاتھ ڈیڑھ بڑار کو وہ فلام فرو حت کیااوررب المال نے اجبی کے ہاتی ہے بڑار چھروورم
کو پہا چھرمفارب نے ڈیڑھ بڑارے مفار بت کر کے وہ بڑار تک بوحالئے چھردہ بڑار کو اجبی ہے وہ فلام فریدا تو اس کو وہ بڑار پر
مرابحہ سے صاحبین کے نزویک فرو حت کرسکتا ہے اور بیٹا ہر ہے اور امام اعظم کے نزویک ایک بڑار چار سو پر مرابحہ سے فروخت کر
سکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔مفارب نے بڑار کو فرید ااور تو لیہ میں رب المال کو ویا اس نے اجبی کے ہاتھ ڈیڑھ بڑار کو مرابحہ سے
فروخت کیا چھرمفارب کے دو بڑار کو مرابحہ سے لیا پھر دب المال نے اجبی کے قدسے تمن سودرم لیجنی پانچواں حصر فرن کم کرویا تو
اجبی مضارب سے دو بڑار کو مرابحہ سے لیا پھر دب المال نے اجبی کے قدسے تمن سودرم لیجنی پانچواں حصر فرن کم کرویا تو
اجبی مضارب سے یا نچواں حصر لیچنی چارسو درم کم کردے گا اور امام اعظم کے فرد کیا ای کو ایک بڑار دوسو پر مرابحہ سے قروخت کرے

گاالا اگرصورت واقعرصاف بیان کردی تو جس قدر کو چا ہے فروخت کرے اور صاحبین کے نزدیک ایک بڑار چیسو پرمرا بح سے فروخت کرے اور اور ان کیل سے ہے کہ جس قدر رب المال نے ابنی کے ذمہ ہے کم کیا اس کے بین جصنے کے جا کیں گے دو جصوراس المال جی اور جا رہ بنی پر واجب ہے کہ ایسے کی مضارب المال جی اور ایک حصد نفع میں رہ کا پیرشن مضارب سے نفع رب المال بھی طرح دیا گیا اور یہ چار سودرم میں پس جب کہ ایسے کا کرے کی پیرشن مضارب سے نفع رب المال بھی طرح دیا گیا اور یہ چار سودرم میں پس جب ایک بڑار دوسو باتی رہ بیر پس بست کہ برار چیسو سے چار سودرم کم ہوئے تو ایک بڑار دوسو باتی رہ بیرچیط سرحی میں ہے۔ اور اگر مضارب نے رب المال کے جب ایک بڑار دوسو درم کی کو رب المال کے ذمہ سے دوسو ورم اور اس کا حصد نفع لیمی سودرم کم کردے گا پیر اجنبی خدم سے بیشی سودرم کم کردے گا پیر اجنبی مضارب کے باتھ میں وہ غلام اجنبی کے پاس سے ایک بڑار پھرسو پر مرا بحد سے فروخت کرنا چا ہا تو صاحبین کے بڑار چیسو پر مرا بحد سے فروخت کرنا ویا ہا ماعظم کے زور یک ایک بڑار چیسو پر مرا بحد سے فروخت کرنا ویا ہا ماعظم کے زور یک ایک بڑار چیسو پر مرا بحد سے فروخت کرنا چا ہا تو صاحبین کے بڑار کی ایک بڑار چیسو پر مرا بحد سے فروخت کرنا ویا ہا ماعظم کے زور یک ایک بڑار دوسو پر مرا بحد سے فروخت کرنا چا ہا تھی سے بھرا کی کرنا ہیں کہ کرنا ہیا ہیں کہ کرنا ہیں کرنا ہیں کہ کرنا ہیں کرنا ہیں کہ کرنا کی کرنا ہیں کہ کرنا ہیں کرنا

نيعرى ففيل

## دومضار بوں میں مرابحہ کے بیان میں

تال☆

ے فریدااور دوسر کے ہاتھ تمن ہرار کوفرو فت کیادہ ہراراس نے مغمار ہت کہ دینے اور ایک ہزارا پنے مال سے دیئے و دوہرائی

کو دہ ہرار اور ایک چیئے ھے ہزار ہر مرابح سے فرو فت کرے گا اور اگر اقل نے اس کومضار ہت کے ہائی سورم سے لیا ہواور باقی

مئلہ بحالہ رہے تو دوہرا اس کو ایک ہزار اور پائی کے چیئے ھے ہزار ہر مرابح سے فرو فت کرے گا یہ بحیط سرت میں ہے ۔ اگر ایک فقم

کو ہزار درم مضار بت میں اور دوسر سے کو دو ہزار درم دینے ہی اقل نے ایک غلام ہزار اورم مضار بت اور پائی سودرم اپنی مال سے مال سے مالہ کر فرد اس کے وورم زار درم مضار بت اور پائی سودرم اپنی ووسر اس کو چیئے میں ہو جائے گام ہزار اورم مضار بت اور پائی سودرم اور دو ہزائی درم ہر مرابح سے فرو فت کہا تھ تین ہزار ورم کو دو ہزار دوم مضار بت اور ایک ہزار دارم مضار بت اور پائی سوچھیا شودرم اور دو ہزائی درم ہر مرابح سے فرو فت کہا ہو تھ دومرا اس کو چیئے مودزم ہر مرابح سے فرو فت کہا ہو تھ دومرا اس کو جو دومرا اس کو دو ہزار درم مضار بت اور پائی سوز دومرا اس کو دو ہزار درم مضار بت اور پائی سوز مربر مالک ہو دومرا اس کو دومرا کر دومر کو دومرا کے ہزاد درم مضار بت پر دینے گا اور کا گراد دومر کو دومرا کر دوم ہزار درم اس کی ذاتی اور ایک ہزار درم ہوں تو اس کو دو ہزار درم ہو کا درم ہو ہی مضار بت کے اور کوم ہو کہ اس کے دوم کر دومر کو دومر اس کی ذاتی مل سے ہارہ ہز دوم ہو کہ دومرا کی دومر اس کی ذاتی مال سے تر دومر کے میں ہو دومر اس کود ہزار درم مضار بت ہوتو دومر اس کود ہزار درم مضار بت ہوتو دومر اس کود ہزار درم مضار بت کی اور دومر کر مراد کر میں ہوتوں ہو

نر (١٥ بار)

# مضاربت میں استدانت کے بیان میں

#### قلت استدانت 🏠

ادهار لیرا ۔ اگر المال نے مضارب کوادهار لینے کی اجازت دے دی تو قرضدونوں پر برابرتقیم ہوگا اور اگر دبن کیا اور اس کی قیمت اور دین وونوں برابر جیں تو مضارب پراس کی نصف قیمت ہوگی ۔ کیونک استدانت کی اجازت دیا سے دومراعقد ہے اور جونفع مضاربت جی حاصل ہواور و موافق شرط کے دہے گا اور جواستدانت سے حاصل ہو ہیں اگر عقد مطلق ہوتو دونوں جی برابر تقییم کرنے کا تھم کیا جائے گا خواہ مضاربت جی نفع نصف ہویا تین تہائی ہوکیونک اس عقد کومضاربت ہے کوئی تعلق نیس ہے سیجیط جی ہے ۔ ایک خص نے دومرے کو بڑا رورم مضاربت جی دیتو مضارب کواس سے ذیادہ کے کوش مضاربت کے لیے کسی چیز کے خرید نے کا اختیار نیس ہے خواہ رب الممال نے اس سے کہا ہوکر اپنی دائے سے خل کرے باتہ کہا ہو ہیں اگر اس سے ذیادہ مال کوکوئی شخرید کی تو بقد رحمہ بڑار کے مضارب میں ہوگی اور اس سے ذیادہ مضارب کی ہوگی اس کا نفع و نقصان اس پر دے گا اور اس کا خن مضارب سے خاصرہ اس کے خواہ درم مضارب سے خاصرہ اس کے دیتا ہوگی قامن عن ہے۔ اور اگر بڑار درم مضارب سے خاصرہ اس کو دیتا ہوئی قامن خان جس ہے۔ اور اگر بڑار درم مضارب سے خاصرہ اس کو دیتا ہوئی قامن خان جس ہے۔ اور اگر بڑار درم مضارب سے کیا مور کی تاری کو دیتا ہوئی خان جس ہے۔ اور اگر بڑار درم مضارب سے خاصرہ اس کے دیتا ہوئی قامن خان جس ہے۔ اور اگر بڑار درم مضارب سے خاصرہ اس کے دیتا ہوئی خان جس ہے۔ اور اگر بڑار درم مضارب سے خاصرہ خاس کے دیتا ہوئی خاصرہ کیا کوئی تاری کوئی خاصرہ کیا ہوئی خاصرہ کیا ہوئی خاصرہ کیا ہوئی خاصرہ کیا ہوئی خاصرہ کا کوئی خاصرہ کیا ہوئی خاصرہ کیا ہوئی خاصرہ کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی خاصرہ کیا ہوئی خاصرہ کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی خاصرہ کوئی کیا ہوئی خاصرہ کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہو

ا با بی چینے حصد ہزار با بی ہزارویں کے چیز حصوں میں سے بائی حصراا میں قولد دہمائی ہزار لین ایک ہزار تین حصوں می سے دوحصراا میں قولہ دوسراعقد مین شرکت الوجود ہے اور کتاب الشرکت دیکھواا میں لینی بال مضاریت کوذاتی بال میں خلاکرنے سے قاصب وضائن ن معوجائے کا بلکہ مضاریت باتی رے گیااا

عوض کوئی چیز خرید لی مجراس کودوسری چیز خرید نے کی مضاربت میں اختیار لینس براس المال درم بول اور مضارب نے اثمان ے سوالیتن درم ودینار کے سوالمیلی ووزنی چیز کے عوض کوئی اسباب خریداتو اپنی ذات کے واسطے خرید نے والا ہوگا کیونکساس نے مال مضاربت كسوادومرى چز كے وض خريدا بيك مضاربت من استدانت كى اوربياس كوجائز نبيس ب\_اوراگرداس المال درم ہوں اور اس نے بعوض دینار کے قرید کیایاد بنار ہوں اور بعوض دراہم کے فرید اتو استحسانا مضار بت میں جائز ہے کیونکہ درم ودینارشن ہوتے ہیں وخی (ف)مضار بت میں مشل جنس واحد کے ہیں سے چامز می ہے۔ای طرح اگر قلوس سے خریدا تواس امام کے موافق جوفلوس مضاربت جائز كہتا ہے تو بھى يہى تھم ہے۔اى طرح اگر دودهما درموں سے خريدا حالا تكدمضاربت كے درم سياه ين يا ثابت درموں سے ترید کیا حالانکہ مضارب کے دراہم (۱) مکسورہ ہیں تو بھی بھی تھم ہے۔ کذافی الحاوی۔ اور اگر سونے و جا ندی کے تمرم ضوضہ سے جوتمن ہو سکتے ہیں کوئی چیز خریدی تواتی ذات کے واسط خرید نے والا ہوگا اور اگر مضاربت میں ہزار درم ہوں اور اس نے سود ینارکوکوئی چیز خریدی اور دینارول کی قیمت بزار ورم سے زیادہ ہے تو بعقر حصد بزار کے مضار بت میں جائز ہے اور ذیادتی مشتری کے ذمد یڑے گی اور و ومضاربت می شریک ہوگا اور اگر قیت سود بناروں کے برار درم ہوں اور اس نے دیناروں ہے کوئی چیز نریدی که جس کی نبیت مضار بت کے واسطے کی تھی مجر دیناروں کا بھاؤگراں ہو گیا قبل اس کے کہ مضارب دام ادا کرےاور ڈیوڑھا ہوگیا بعنی سودیناری قیت وید مرارورم موکی توسیمنی مال پرآئی ہی برارورم کے دینارخرید کر کے اوا کروے برمناع کوفرو خت کر كاس كيتن سے باتى ديناراداكرے بيميط على باكرمضاربت كے بزاردرم بون اس نے بانچ سودرم اوراكك كركيبون وسط ے ایک باندی خریدی اور اس پر بیفتہ کرلیا اور دراہم مضارب کے ہی تلف ہو محقاتو مضارب باندی کو اپنی ذات کے واسطے خرید نے والا ہوگا اوراس پر باندی کائمن واجب ہوگا اورمضار بت کی صفان اس پر نہ ہوگی۔اورا گرمضارب نے اس کو بچاس ویتار کوخر بدا ہوا اور قبضہ کرلیا ہوادر دام دینے سے پہلے اس کے پاس مضار بت کے درم سب تلف ہو میے ہوں نورب المال سے استحسانا بچاس وینار پھر لے كربائع كودے كا يجر اكر مضارب نے اس كے بعدو وبائدى تين بزار درم يائم ديش كوفروخت كى تو رب المال اس من سے اپنا مال ہزار درم و بچاس دینار لے لے گا پھر جو باتی رہے وہ دونوں علی نفع مشترک ہوگا۔ اگر ای طرح راس المال نفتر بیت المال ہو یعن جونقد بیت المال تبول کرتا ہے ویسا ہوا ورمغمارب نے باندی کو ہزار درم (۲) غلہ سے خرید اتو بھی تھم ندکور و بالا جاری ہوگا یہ مبوط

ا كرمضارب في خريد وفروخت كي اور مال مضاربت مين تصرف كيا 🖈

اگراس نے پہلے پانچ سودرم کوا یک غلام خریزاتو بھی بعداس کے پانچ سودرم کی مقدار سے زیادہ کو پھوٹیس خرید سکتا ہے۔
ایسا ہی ہر طرح کا دین جوراس المال ش لائق ہوتا ہوتو ہی تھم ہے کیونکہ بقدر ستی کے مضار ہت سے فارج ہوگا۔ای طرح اگراس کے تعند ش کوئی باندی یا عرض ہو پس اس نے مضار بت میں باندی خریدی تا کہ عروض کوفر وخت کر کے اس سے اس کے دام اداکر دیتو جا ترخیس ہے خواہ دام نی الحال و سے کی شرط ہو یا میعادی اُدھار ہوں ادراگر میعاد آجائے ہے پہلے اپنے مقبوف کوفر وخت کیا تو اس کے جا سے اس کو پکھے فائم ہ نہ ہوگا کیونکہ خرید نے کے وقت عقد تھا ای کے داسطے ہو چکا ہے وہ بدل کر مضار بت کا نہ ہوجائے گا یہ محیط سرخی اس کے اوراگر مضار ب نے خرید وفروخت کی اور مال مضار بت شرف کیا یہاں تک کہ اس کے پاس کی ووز نی دعد دی ہر تم کے شرف ہے اوراگر مضارب نے خرید وفروخت کی اور مال مضار بت شرف کیا یہاں تک کہ اس کے پاس کی ووز نی دعد دی ہر تم کے اس کے باس کی دور نی دعد دی ہر تم کے بی تا اوراگر مضارب نے تو یعنی اٹھیاں اور چوانیاں دغیرہ اس کے باس کی دور نی دعد دی ہر تم کے بی تا اس کی دور نی دور کے دور نی دور کی دور نی دور کو دور کو دور نی دور کو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو دور کی دور کو دور کی دور کو دور کی دور

اموال جمع ہو مجے اور درم و دیناراس کے پاس ندر ہے اور ندفلوس رہے تو اس کو اختیار کے۔ کدایسے تمن سے کوئی متاع خریدے جس كے مثل جنس وصف وقد رئيں اس كے پاس نبيس ہے۔ مثلا ايك غلام بعوض ايك كركيبوں وصف كر كے ذر مرك كرخريدالي اگروه كر درمیانی گیبول کا ذمدلیا ہےاوراس کے یاس درمیانی گیبول کا کرموجود ہے قوجائز ہےاورا کرجید ذمد لئے اوراس کے یاس جید بی تو جائزے اور اگراس کے پاس جیے ذمہ لئے ہیں اس سے جید یاروی موجود ہیں (کمرے درجاة ل کے) تو وہ غلام مغیار بت کا نہ ہوگا مضارب بن كا ہوگا كذافى البدائع اور اگر أدهار كيبول عضريدا حالانكداس كے ياس كيبوں موجود بي تو جائزے يرجيدا مرحى من ہاورا گرمضارب کورب المال نے تھم کیا کہ اپنی رائے سے عل کرے اس نے کچھ کیڑے خرید کے ان کو اپنے پاس سے عصفر سے رتگاتوبقدرعصر كى زيادتى كومضاربت شى شريك موكاادراصل كيرے مال مضاربت شى قرارد يريم ما كي شي اوردنگ ان ش خاص مضارب کے ملک ہوگا بیمبسوط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کواٹی رائے سے مل کرنے کا تھم نددیا ہواور اس نے کیڑوں کو اسے یاس سے رنگاتو وہ کیڑوں کا ضامن ہوگا اور رب المال کو خیار ہوگا جا ہے کیڑے لے کراس کورگ کی زیادتی دے دیے یامش غصب کاس سے پید کیروں کی قیت لے لے بشر طیکاس قیت میں راس المال پر زیادتی نہ ہو ہی اگر رب المال کے سی امرکو ا نقیار کرنے سے پہلے اس نے کیڑوں کومساومت یامرا بحدے فروخت کردیا تو جائز ہے اوروہ منان سے بری ہو گیا اور مساومت سے فروضت کرنے کا تمام حمن بے رہے ہوئے کیڑوں پر اور رنگ کی زیادتی پر تشیم ہوگا۔ اس رنگ کا حصر مضارب کا ہوگا اور باتی مغاربت میں رہے گااس میں سے رب المال اپناراس المال بورائے لے گا بھر جو ہاتی رہاوہ دونوں کا نفع ہے اور مرا بحد کی صورت ش تمام تن ان داموں پر جن کے وض مضارب نے کیڑے تریدے ہیں اور رنگ کی قبت پر جور سکتے کے روز تھی تقسیم ہوگااوراگراس مں زیادتی ہومٹلا کیڑے ہزار کوخریدے ہوں حالانکہ اس وقت ان کی قیت دو ہزار کے برابر تھی پس رب المال کو اختیارے جا ہے سپید کیروں کے اعتبارے تمن چوتھائی قیمت کی منان لے یااس سے تمن چوتھائی لے کرتین چوتھائی میں جس قدررنگ سے زیادتی ہوتی ہے۔وہ مضارب کودے دے اور اگر مضارب کے یاس حمن تلف ہو گیا تو ضامن نہ ہوگا بیری طرحتی میں ہے۔

اگران کوسیاورنگاتو صاحبین کے خود کیے مشل مرخ ریکنے کے کھم کے ہاورا مام اعظم کے خود کیے سیائی کیڑے میں نفسان ا شار ہے ہیں آئی میں مضارب کا پھو مصدنہ ہوگا جیے لدائی و کندی ہیں نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ ضامی ہوگا اور اس جے ہے کہ بیتھم ان کیڑوں ہیں ہے جن ہی سیابی ہے کیڑے کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ گرجن ہیں سیابی ہے بودھتی ہے ان ہیں سیابی کا تھم مشل مرخ ا فردوی کے ہے۔ بیمب موط ہیں ہے۔ اور اگر اس نے تمام مال مضار بت ہے کیڑے تربیدے پھران کی بار برداری و کندی و چنائی و فیرہ ہیں اپنے پاس سے مال نگایا تو مضارب احسان کرنے والا شار ہوگا کیونکد اگر بیزیا وتی بطور احسان سے اس کی طرف سے نہ قرار دی جائے تو مضار بت میں استدانت ہوئی اور اس کا وہ مخار نہیں ہے اور مضارب پر ضان نہ ہوگی خواہ رب المال نے اس سے کہ دیا ہوکہ مضار بت میں اپنی دائے ہے مگل کرے یا نہ کہا ہو بہر صورت کہی تھم ہے بیچیط مرحق میں ہے۔ ای طرح اگر مضارب کی خریدی ہوئی۔ چزے تی میں جو اس نے تمام مال مضار بت سے خرید اسے پھھڈیا دتی کر دی تو بیزیا دتی اس کی طرف سے احسان ہے اور بیزیا دتی خاص اس پر اس کے مال سے لازم آئے گی مال مضار بت سے دین واجب نہ ہوگی اور اس کو مرا بحد ہے فقط تمن پر فرو وخت کر نے نہ فراوں میں پر اس کے مال سے لازم آئے گی مال مضار بت سے دین واجب نہ ہوگی اور اس کو مرا بحد ہے فقط تمن پر فرو وخت کر نے نہ ویا فقصان آئے گی مال مضارب نے کیٹر وں بھی پھی خونی بیز ہوجاتی ہے یا فقصان آئا ہے تو مضارب پر مضان نہ ہوگی خواہ ذیا دتی ہو یا فقصان آئے گی مراکس نے فتی یا نتسان مے فردخت کی توجس قدراس نے کندی میں دیا ہے اس قدر مال میں دومتبرع لینی احسان کرنے والاشار ہوگا اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیموانی قول صاحبین کے ہے کیکن امام اعظم کے مزو یک مثل مئلہ کرایہ ہے تھم ہوتا جا ہے کیونکہ تجارت کے خرچہ میں بیر سم جاری ہے کہ بمز لہ کرایہ کے اس کوراس المال میں ملاتے ہیں بیمسوط میں ہے۔منتقی میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت می دینے اس نے سوورم کوایک کشتی ا خریدی حالا تک مال اس کے پاس بحالہ یاتی ہے مجراس نے بورے ہزار ورم سے طعام خریدااوراس کوستی برنا دلایا تو و مرابیش احسان کرنے والا ہوگا اوراگراس نے سودرم باقی رکھاد رنوسودرم کواناج خریدااورسو درم باتی کے کرایہ میں خرج کے تو احسان کرنے والا نہ ہوگا اور کرایہ می ملا کر مرابحہ سے فرو دست کرے گا ہی طرح اگر سودرم کرایہ میں دے دیئے پھر ہزار درم سے اناح خرید ااور رب المال نے تھم دے دیا تھا کہ اپنی رائے سے ممل کرے تو اس کوا ختیار ہے کہ ایک ہزار ایک سودرم پرسرا بحدے فروخت کرے اس میں سے ہزار درم مضاربت کے بول مجاورم خودمضارب کے بول مے بی جیط میں ب-الرئس كو بزار درم آوس كى مضاربت من ديء ادراس كوهم كيا كدرب المال براستدانت كرلية جائز بكونك استدانت اُدھار خربداری ہے اور اگر کسی کوادھار خرید نے کے واسطے اس شرط سے دکیل کرے کہ خریدی ہوئی چیز بوری موکل کی ہوگی تو جائز ہے۔ ہی ای طرح نصف تین جائزے۔ ہی اگرمضارب نے بال مضاربت سے ایک غلام خریدا پھر آیک باندی مضاربت میں ا دھار ہزاردرم کوشریدی اور ہزاردرم اس کے دام أدھار کے اوراس برقر ضركرليا پراس باندى كودو ہزاركوفر دخت كيا ادردام لے لئے مجرد ودام معوضداس کے باس تلف ہو محے حالانکداس نے باندی بنوزسپر ذہیں کی تھی تو مضارب براس کا آ دھائن اور آ دھارب المال برلازم آئے گا دراگر بائدی ملف نہ ہوئی تو وہ دونوں میں برابرتقسیم ہوگی دونوں اس کے تمن ہے ابنا ابنا قر ضدد ہے دیں محادر باتی دونوں میں برابر تقسیم ہوگا ہیں اگر مضارب نے ہا ندی قروخت نہی ہو بلک اس کوآ زاد کردیا ہواور راس المال سےاس میں زیادتی نہیں ہو آ و مع کاعن اس کا جائز ہاور اگررب المال نے ہزارودم اس کومغمار بت میں دیئے اور تھم کیا کہ استدانت کرے اس شرط ہے دیئے کہ جو کچھ اللہ تعالی اس میں رز تی دے وہ دونوں میں اس طرح تقتیم ہو کہ مضارب کے لیے دو تھائی ادررب المال کی ا یک تہائی رہے ہی مضارب نے برار درم کوایک بائدی جودو بزار قبت کی ہے خریدی ادر مضاربت میں ادھار ایک غلام بزار درم کو جس کی قیمت دو ہزار درم ہے خریدا پھر دوتوں کو جار ہزار درم کوفرد شت کیا تو بائدی کے خمن سے رب المال اپناراس المال بورا لے لے گااور جو کچھ باتی ر باوه دونوں پس موافق شرط کے تقسیم ہوگا ۔ یعنی ووتہائی مضارب کواورا یک تہائی رب المال کو ملے گاا درغلام کے تمن ےاس کا آ دھائمن ادا کرکے باتی وہ ان میں برابر تقتیم ہوگا۔اور اگر اس کو بول تھم کیا ہوکہ مضاربت برقر ضہ لے اس شرط ہے کہ قرضدے جو چیز فرید سے اس میں رب المال کا تھائی اور مغمارب کا دو تھائی ہے بشر طیکہ جو پی اللہ تعالی ہم کورز ق دے وہ ہم دونوں على برابرتقتيم ہويس مضارب نے راس المال ئے دو ہزار قيت كى بائدى خريدى اور مضاربت بيل اد حار بزارد يناركوايك بائدى دو بزار قیت کی خریدی پھردونوں کو جار بزار درم عی فردخت کیا تو مضاریت کی باعدی عن سے رب المال اینا بزار در مال لے لے گااور باقی دونوں میں آ وحا آ دحانقیم ہوگا اور جوبائدی ادحار خریری ہاس کائمن دونوں میں تین حصہ ہوکرموافق دونوں کی ملک تقییم ہوگا اور نفع می دونوں می آ دھے آ دھے کی شرط ہونا باطل ہادراگراس کو ہزار درم مضاربت میں دیتے اس شرط سے کہ جو پچھاللہ تعالی رزق دے وہ دونوں کواس طرح تقیم ہوکدرب المال کوتھائی اور مضارب کو دوتھائی ملے گی اور تھم کیا کہ مضاربت پر قرضہ لے اس شرط ے کہ جو پکھا اللہ تعالی وے وہ بھی دونوں میں ای طرح تقسیم ہوگا تھراس نے مضاربت کے مال سے دو ہزار قیمت کی بائدی خریدی

پھرمضار بت پرادھارا کی بائدی دو بزار کو بزار دینار کوخریدی پھروونوں کو چار بزار کوفرو خت کیا تو مضار بت کا حصد دونوں کوموائق شرط کے رب المال کے مال اصل نکال دینے کے بعد تقلیم ہوگا اور قرضہ کی بائدی کا حصد دونوں میں برابر تقلیم ہوگا ای طرح اگرائ کو تھم کیا کہ دب المال پر قرضہ لے تو بھی بھی تھم کیا کہ دب الدال پر قرضہ لے تو چیز قرض خریدی دومضار ب پر ہوگی رب الممال پر نہ ہوگی ۔ اورا گررب المال نے تھم کیا کہ دب المال پر استدانہ کرے اس نے مال مضار بت سے ایک بائدی خریدی پر الممال پر نہ ہوگی ۔ اورا گر رب المال نے تھم کیا کہ دب المال پا مال پر استدانہ کرے اس نے مال مضار بت سے ایک بائدی خریدی پھر بزار درم قرض لے کرا کیک غلام خریدا تو خودا ہے واسطے خرید نے والا ہوگا اور قرض ای پر ہوگا کیونکہ استدانہ او حاد خرید کو کہتے ہیں اور قرض لینا اور چیز ہے یہ مسوط میں ہے۔

ربالمال نے اس کو مال پر استدانہ کرنے کا حکم کیا اس نے مال مضار بت سے کوئی متاع خریدی ہے

اگررب المال نے اس سے کہا کہ جھ پر بزار درم قرض لے اور مفار بت پر کوئی چیز خریداس نے ایسا ی کیا تو خودای پر لے ہے گاحی کہ اگر رب المال کے دینے سے پہلے اس کے پاس تلف ہوگئ تو وہی ضامن ہوگا کیونکہ قرض لینے کا تھم باطل ہے۔ کذا فی الحاوی اگر کسی کو ہزار درم تبائی کی مضاربت پرویئے اور تھم کیا کہ اپنی رائے سے اس میں کام کرے اور تھم کیا کہ مال پراستدانت کرے اس نے ہزار درم سے کیڑے خریدے اور کی رحمریز کو دیئے کہ ان کوزردرنگ دے اور سو درم اس کی مزدوری کے تظہرائے اور کوئی معروف چزیمان کر دی کہ جس ہے اس نے میر کپڑے زرورنگ دیئے پھرمضارب نے مرابحہ ہے دو بزار درم کوفرو فت کر دیئے تو رب المال ابناراس المال بزارورم لے لے اورمضارب وگریز کی مزدوری کے سودرم دے دے کا اور باتی تفع میارہ حصہ کرے وس حصداس میں ہے دونوں میں گلز نے کر کے مضاربت میں تقلیم ہوگا اورا یک حصہ مودرم قرضہ کا دونوں کو آ دھا آ وہ اُنتھیم ہوگا اورا کراس نے کیڑوں کو جسماومۃ کے طور سے فروعت کیا تو تمن کو کیڑوں کی قیمت اور زیادتی رنگ پر لیمنی جس تدریختریادتی رنگ میں پڑھ گئے ہے اس بتقیم کریں مے ہیں جس قد رکیڑوں کے حصہ میں پڑے وہ مال مضاربت اس میں ہے رب المال اپناراس المال لے لے گااور باتی ان دونوں کو تین تہائی موافق شرط کے تفع میں تقیم ہوگا۔اور جو قیمت ریک میں آئے اس میں سے سودرم رمگریز کی اجرت دی جائے گی اور باقی دونوں کو ہرا پر تقسیم ہوگا اور اگر اس نے ہزار درم مضاربت ہیں کی تتم کے کیڑے خریدے اور مال مضاربت پر سوورم قرض کیے اس سے زعقران خریدی اور کیڑے رکھے پھران کو مال مضاربت وقرضہ پرمرا بحدے وہ ہزار درم کوفرو شت کیا تو حمّن کے عمیارہ صد کئے جائیں مے تو دس حصداس میں سے مضاربت کا مال موافق شرط کے تقیم ہوگا اور ایک حصد خاص مصارب کا ہوگا۔اور اگران کواس نے مساومتہ سے فروخت کیا تو تمن کو کپڑوں کی قیمت اور زیا وتی رتگ کی قیمت پرتقبیم کریں سے پس جس قدر کپڑوں کے یرتے میں بڑے وومضار بت میں اور جورنگ کے برتے ہیں آئے وومضارب کا ہوگا۔ اور اس پرادائے قرض اپنی ذات سے فقط واجب بوگا۔اوراگراس نے زعفران سودرم کوادھارخریدی یارتگریز سے سودرم اجرت رنگائی تفہرائی توسب صورتول میں جوہم نے ذکر كى جين دونون كاتهم مكسان ہے يومسوط ميں ہے۔ رب المال في اس كومال يراستدان كرفكاتهم كياس في مال مضاربت سے كوئى مناع خریدی اوراس کے لاونے کے واسطے سودرم کوٹو کرایہ کے توبیہ سودرم مشترک ہوں مے اگر اس نے متاع کومرا بحدسے فروخت کیا توسب کیارہ ہوکر کے دی جزودمضاربت میں رکھے جائیں سے اور ایک جزودونوں میں مساوی ہوگا مگر پہلے اس ایک جزومی سے کراییاواکر دیا جائے گا پیچیا سرنسی میں ہےاور اگر مساومتہ میں پیچا تو تمام خمن دونوں میں موافق شرط کے مضاربت میں رہے گا پھر ل دبالمال پرت و ۱۲ و اساور این بیک پرس بلدس نے چاکر فریدی اس س اس کے دریافت کرنے کی بیمورت ہے کہ كيرون كى بديك قيت اندازه كى جائ اورد يك كماته اندازه كى جائ يس جس قدر فرق مواجد يك عود يادتى مولى ١١

ومو ( 4 باب

#### خیارعیب وخیار رویت کے بیان میں

اگرکی نے دوسرے کو ہزار درم مضار ہت ہیں دیے اس نے ان کے وض ہیں ایک غلام خرید اپھر مضارب نے غلام ہی عیب لگایا قو تاہم اس باب ہی مضارب ہی ہوگا۔ رہ المال سہوگا اور جب اس نے اس اس کے کواہ قائم کے کہ بیوب بائٹ کے باس کا ہے قات و مضارب سے تہم کی جائے گ کہ دائند ہیں اس عیب پر داختی ہوگیا تھا تو مضارب سے تہم کی جائے گ کہ دائند ہیں اس عیب پر داختی ہوگیا تھا تو مضارب نے اتر ارکر دیا کہ ہیں دائند ہیں اس عیب پر داختی ہوگیا تھا اور ندھی نے کس بی کے داسطے بی غلام پیش کیا ہے۔ ادرا کر مضارب نے اتر ارکر دیا کہ ہیں عیب پر داختی ہوگیا تھا یہ ہیں نے بائغ کو اس سے بری کر دیا تھا یہ ہیں ہوگیا تھا یہ ہیں نے بائغ کو اس سے بری کر دیا تھا یہ بہت و بھلا ہے ہیں کہ بائغ کو والیس کر ناممکن نہ ہوا تو بی غلام مضارب ہوگیا تھا ور کما اور کما بالوکا لت ہیں ویکن خاص کا بیتھ کھا ہے کہ اگر وہ عیب پر داختی ہوا پیل اگر کی است ہوا تو موقع ہوا ہیں اگر کئل بھند کے داختی ہوا ہی کہ ایک کو والیس کر ناممکن نہ ہوا ہی اگر کئل بھند کے داختی ہوا ہی کہ بیا کہ کہ کہ کہ بیا ہوا ہو ہوگیا ہی کو عیب پر داختی ہوا تو موقع ہوا ہی کہ بیس کہ کہ بیا ہوا ہوا سے بیل بعض مشار کے نے فر مایا کہ جیسا تھ تھے ہوا تو وہ ہوا ل میں مشارب ہی بھی ہوا تو وہ ہوا ہی تعلی ہوا ہوا ہو تھند سے پہلے عیب پر داختی ہوا تو وہ ہوا ل کے دور ہوگیا ہوا کہ کہ بیا ہوا ہوا سے بیا ہوا ہوا ہو تھند سے پہلے عیب پر داختی ہوا تو وہ ہوال اس کے بعد داختی ہوا۔ اورا گر بائغ نے بیا ہوا کی کی کہ دب المال عیب پر داختی ہوگی آجو دو تو ہی کیا کہ دب المال عیب پر داختی ہوگیا ہوا تو دو تو ہو ہی کہ المال عیب پر داختی ہوگیا ہوا دو تو ہوگیا ہو

سى يت منبيل ليسكا بي ميدا من ب- أكرمضارب في الياغلام خريدا جس كواس فيبيل ويكمااوررب المال في ويكما بياة مفارب کوا نقتیار ہے کہاہے و مجھنے پراسے واپس کر دے۔اور اگر مضارب نے اس کوو کیولیا ہے چرخرید کیا تو دونوں میں ہے کسی کو خیاررویت ندہوگا۔اگر چدرب المال نے اس کوندو یکھا ہے۔مضارب سے خریدنے سے پہلے رب المال کومعلوم ہوگیا کدو وغلام کانا ہے پھر مضارب نے اس کوٹر بدا حالانک خود بیجیب بہیں جانتا ہے تو اس کوا مختیار ہے کہ بسبب عیب کے واپس کردے اور جو تخفی کسی غیر معین غلام کے ہزار درم کے خریدنے سے واسطے وکیل کیا گیاوہ سب امور نہ کورہ بالا میں مشارب کے ہے۔اورا کر کمی مخف نے مال مضاربت اس شرط ہے دیا کہ فلاں مخص کا غلام خاص خریدے۔ پھر فروخت کرے پھر مضارب نے اس کوخریدا حالا تکہ نہیں دیکھا ہاوردبالمال اس کود کھ چکا ہے تو مضارب کواس عمل خیاررویت نہوگا۔ ای طرح اگرمضاً دب اس کود کھ چکا ہے اور دب المال نے بیں دیکھا ہے توبیصورت بھی اس تھم میں مثل اوّل کے ہے اور اگر غلام کا نا ہوا ور دولوں میں بینے کوئی بیدجا نیا تھا تو مضارب اس کو مجى والبن بيس كرسكا باى طرح الرسم عين غلام كفريد في كاويل مواوراس غلام كوموكل و كيد چكاب ياس يعيب سا الله ہو چکاہاوروکل نے خرید اتو واپس نبیل کرسکتا ہے۔ بیمسوط میں ہے۔ اگرمضارب نے کوئی مضاربت کا غلام فروخت کیا اورمشتری نے بعد قبعنہ کے اس میں عیب لگایا حالا تک عیب ایسا ہے کہ ویسا پیدا ہوسکتا ہے اور مضارب نے اقر ارکرلیا کہ بیمیرے پاس کا ہے اور قامی نے بسب اس کے اقرار کر کے اس کووایس کرویایا مضارب نے خود ہی بدول تھم قامنی قبول کرلیا یا مشتری نے اقالہ طلب كيااورمضارب في اقالدكرليا توريسب رب المال يرجائز ب\_اوراكرمضارب في ميب كا اقرار ندكيا بلكه ا كاركيا كارمشترى كى شے یراس میب سے سلح کرنی اس اگر معمالے علیہ کی تیت اس تمن کے برابر ہو جومیب کے معمد میں بڑتا ہے یا زیادہ ہو مرمرف اتن زیاوتی موکدلوگ برداشت کر لیتے بی تو جائز ہادراگراس قدرزیادہ موکدلوگ برداشت نیس کرسکتے بی تو جائز نیس ہادر کتاب میں بیمسئلہ بلا ذکر خلاف ندکور ہے اور بعض مشاکغ نے کہا ہے کہ بیٹھم صاحبینؓ کے قول پر ہے اور امام اعظمؓ سکے نزویک ہر حال میں جائز ب\_اوربعض مشام فخ نے کہا ہے کہ یہ بالا تفاق سب کا تول ہے کذائی الذخيره۔

٧٤ و (١٤١٤) م

علی التر ادف آگے پیچھے دو مال مضاربت کے دینے اورایک کودوسرے میں ملادیئے اور مال مضاربت کوغیرمضاربت میں ملادیئے کے بیان میں

قال 🖈

محدر حمد الله علي اگر كسى في دوسر بي كو برارورم آو معى كى مضار بت پرديئه بردوسر براردرم بحى آو معى كى مضار بت پرديئه بر مضار بت في بيلي اور دوسر به ووتول مالول كوملا ديا تواس بنس كے مسائل بى اصل وكليديد به كه جب مضار بت في رب المال كا مال رب المال كا مال رب المال كا مال اپنه منامن بوگا اور اگر رب المال كا مال اپنه مال كے ساتھ ملا يا تو منامن بوگا اور اس مسئله بي بيا تو رب المال في دونول مضار بتول بي اس سے كہا تھا كما بي رائے سے ممل كرے يا دونول بي اس كا مالا دينا تو يا دونول بي من اس كا مالا دينا تو يا دونول بي نفع الحال في مار منام دورى مي بين دي تو يا دونول بين نفع الحال في دورى مي بين دورى مي بين دي تو يا دونول بين نفع الحال في دورى مي بين دي تو يا دونول بين نفع الحال في دورى مي بين دي تو يا دونول بين نفع الحال في دورى مي بين دي تو يا دونول بين نفع الحال في دورى مي بين دورى مي بين دورى مي بين دي تو يا دونول بين نفع الحال في دورى مي بين دي تو يا دونول بين نفع الحال في دورى مي بين دي تو يا تو يا دونول بين نفع الحال في دورى مي بين دورى دورى مي بين دورى مي بين دورى مي دورى دورى مي بين دورى دورى دورى مي دورى دورى مي بين دور

بعدواتع ہوا ہے یا دوتوں میں نہیں یا ایک میں بدوں دوسرے کے نفع اٹھانے کے بعد داقع ہوا۔ پس اگر مضارب سے رب المال نے دونوں مضاربتوں میں کہددیا ہو کہ اپنی رائے ہے عمل کرے اور اس نے ایک مال کودوسرے مال میں ملاویا تو ضامن نہ وگا۔خواوان وونوں مالوں کووونوں میں نفع اٹھانے کے بعد ملایا ہویا وونون میں نفع اٹھانے سے پہلے یا آیک میں بدوں دوسرے کے نفع اٹھانے کے بعد ملایا ہواورا کر دونوں مضار بتوں میں اپنی رائے ہے مل کرنے کوئیں کہا تھا اور اس نے دونوں مالوں میں نفع اٹھانے ہے بہلے ایک کودوسرے بیں ملا دیا تو کمچھ مضامن نہ ہوگا۔او راگر دونوں بیں تغع اٹھانے کے بعد ملایا ہے تو دونوں مالوں کا صامن ہوگا اور دونوں کے حسد تفع کا بھی جورب المال کا قبل ملانے کے تما ضامن ہوگا۔اور اگر ایک بھی تفع اٹھایا تھا دوسرے بیں نہیں اُٹھایا تھا کہ دونوں کوملا دیا تووواس مال كا منامن موكا جس مي تفع تيس اشايا باورجس مي نفع اشاياس كا منامن ندموكا راوراكراس في بهلي منهار بت مي اس سے اپنی رائے سے مل کرنے کو کہا ہے اور دوسری میں نہیں کہا ہے اور اس نے سملے مال کودوسرے میں ملایا تو مسلہ بیار صورتوں سے خالی نہیں ہے یا تو اس نے قبل کسی میں نفع اشانے کے ایک کو دوسرے میں طایا یا دونوں میں نفع اشانے کے بعد ملایا یا پہلے میں نفع ا شحاتے اور دوسرے میں قبل نفع اشحاتے کے ملایا یا دوسرے میں نفع اشحاکر پہلے میں نفع اشحاتے ہے پہلے دونوں کو ملایا پس دوصورتوں میں دومری مفار بت کے مال کا جس میں رب المال نے اس سے انٹی رائے سے مل کرنے کوئیں کہا ہے ضامن ہوگا ایک یہ ہے کہ جب دونوں مس نفع افعانے کے بعد طایا اور دوسری ہے کہ جب مہلی مضاریت کے مال میں جس میں رب المال نے اپنی رائے ہے عمل کرنے کی اجازت وی ہے نفع اُٹھا کر ووسری مضاربت کے مال سے بدوں ووسرے بیں نفع اٹھانے کے ملاویا ہوتو مہلی مضاربت کے مال کا ضامن نہ ہوگا ووسری کے مال کا ضامن ووگا اور دوصورتوں ش پہلی اور ووسری دونوں مضاربت کے مال کا منامن شہوگا۔ایک سے کہ دونوں مالوں کو دونوں میں تفتح انحانے سے پہلے ملادیا اور دوسری سے کہ مال ٹاشید میں جس میں اپنی رائے سے عمل کرنے کوئیں کہا ہے تقع حاصل کیا اور جس میں رائے ہے مل کرنے کو کہا ہے یعنی پہلی میں نقع نہیں اٹھایا اور و دنوں کو ملا دیا۔ اور اگر دوسری مضاربت میں اس سے اپنی رائے سے کل کرنے کو کہا اور پہلی میں نہ کہا ہوتو بھی جیسا ہم نے بیان کیا مسئلہ جارصورتوں سے خالی نیں ہے اور ان میں سے دوصورتوں میں بہلی مضاربت کے مال کا ضامن ہوگا دوسری مضاربت کا ضامن نہ ہوگا ایک بیہ ہے کہ دونوں مالوں کو دونوں میں نفتح اٹھانے کے بعد ملایا دوسری پر کہصرف دوسری مضاربت میں جس میں رائے ہے عمل کرنے کوکہا ہے نفع ا نٹھا کر ملا ویا ہواوران میں ہے وو دعوں میں کسی مال کا ضامن نہ ہوگا وہ ودنوں میں کیدونوں میں تفع نہیں اٹھایا اور قبل نقع اٹھائے ے ظلاکردیایا دوسری می تف نبیں افغایا میلی می تفع ماسل کرے ملایا یہ چیا میں ہے۔

اگر کمی فض نے دوسرے کو مال مضاربت دیااوراس سے رائے سے کل کرنے کوئیں کہااور مضارب نے مال کی فض کودیا
اور کہا کہ اسے اس مال سے یا بیر سے اس مال سے طاکر دونوں سے کام کر پس اس فض نے لیالیکن بنوز نہیں طایا تھا کہ اس کے
یاس سے ضائع ہو گیا تو مضارب پر یااس فض پر جس نے اس سے لیا ہے ضائی نہیں آتی ہے کیونکہ وہ مال اس کے ہاتھ میں جب تک نہ
طائے بحز لہ وو بعت کے ہے اور مطلق عقد سے مضارب وو بعت و سے یا بہنا عت و سے کا مالک ہوتا ہے بس مضارب د سے سے
گالف نہ ہو جائے گا اور لینے والا جب تک نہ طائے تب تک فقط لینے سے قاصب نہ ہو جائے گا یہ مسوط میں ہے۔ اگر کسی کو برار درم
آ دھے کی مضارب نے دونوں کو طاد یا اور بنوز مجھ کام نیس کیا تھا بھر کام شروع کیا تو اس پر صفان نہ ہوگی اور ودنوں آ د سے نفخ کو فسونا فسف اور

آ دمے کو تین تہائی تعلیم کرلیں مے اور اگر ملائے سے پہلے ایک ٹی نفع اور دوسرے میں مھٹی اُٹھائی تو مھٹی میں وہ مال داخل نہ ہوگا جس على افع ہے كيونك بيرمضار بتيں و جيں پراكراس كے بعد دولوں كوملا ديا تواس مال كاجس مستحثي بين ماس موكا اورجس ميں نفع اتحايا ہاں کا ضامن مدہوگا بھرا کر تھٹی کے مال میں نفع أخمایا تو دومضارب کا ہا درامام اعظم وا مام محد کے نز دیک اس کوصد قد کردے رہ محید مرحی میں ہے۔ اگر کمی تف کو ہزارورم آ دھے کی مضار بت پردیتے کہ اس (۱) میں این رائے سے مل کرے۔ (یعی نع کو) اس نے اس میں بڑار درم کا تفع ا ثعایا بھررب المال نے دوسرے کودوسرے بڑار درم آ دیمے تفع کی مضاربت پر دیئے کہ اس میں اپنی رائے ے عمل کرے بھر پہلے مضارب نے دونوں ہزار درم کمی فقس کوتہائی نفع پر دیئے کدا پی رائے سے عمل کرے اور دوسرے مضارب نے بھی اس مخص کو بزار درم مضاربت کے تہائی نفع پر دیے کدائی رائے سے مل کرے اس نے ان بزار کو پہلے کے دونوں بزار سے ملاویا تواس پر پچیوشان ندہے پھراگران سب پر ایک ہزار کا نفع اٹھایا تو ایک تہائی خود لے لے اور باقی دو تہائی دونوں مضار بوں کو دے دے کہ وہ دونوں باہم بھساب اینے مال کے تین حبہ کر کے تقشیم کرئیں لینی اس میں ہے دو تہائی پہلامضارب لے اورا یک تہائی دوسرا لے پھر جب پہلے مغمارب نے اس میں سے دو تہائی لیا تو رب المال کواس کے راس المال کے برار درم دے دیتے اور جوخو دمغمارب نے نغع حاصل کیا تعالیجی برار درم اس جس سے نصف بعن بانچ سودرم رب المال کودے اور پانچ سودرم خود لے اور جومغمارب کے مضارب نے اس کونفع دیا ہے لیعن دو تہائی بزار کی دو تہائی اس س سے رب المال تین چوتھائی لے لے کا اور باتی ایک چوتھائی مضارب کے پاس روجائے گی وواس کی ہوگی۔اور دوسرا مضارب بھی انے مضارب سے دو تہائی برار کی تہائی لے لے گا اور رب المال كواس كے بزار درم راس المال كے وسے وسے كا مجراس نفع كے جار حصد كر كے تين جوتمائى رب المال كود سے كا اور ايك چوتمائى خود لے کا یوں باہم تقسیم کرلیں مے۔اور اگر مضارب اول نے جس وقت اپنے مضارب کوتہائی نفع پر مال دیا اور اپنی رائے سے کام كرنے كى اجازت دى تھى خود كچھنع حاصل ندكيا تھا بھراس كے مغمارب نے كام كر كے بزار درم نفع يائے۔ بھر دوسرے مغمارب نے ای مخص کو بزار درم اپنی مضاربت کے بھی تبائی کے نفع پر دیے اور اپنی رائے سے کام کرنے کی اجازت دے دی پھراس مخص نے دونون بزار کے ساتھ ایک بزارکو ملادیا اور کام کیا اور ایک بزار نفع اٹھائے تو نفع اور نقصان یا اعتبار مال کے تمن کرے کیا جائے گا۔ تمن ہزار درم کے حصہ میں ایک نکڑا لیعنی مثلاً تہائی نفع پڑے گا اور ایک ہزار دوسرے مضارب کے ہیں پس اس تہائی میں ہے دوسرے مضارب کا مضارب اپنا حصد تفع لیتی تنهائی کا تنهائی کے لے اور باقی مضارب کودے کا مجرمضارب سے رب المال اپنا راس المال لے لے کا اور ماتنی نفع دونوں میں جارحصہ بوکر تین چوتھائی رب المال کواور ایک چوتھائی مضارب کو فے گا۔ (ایک ہزارا) اور دو ہزار کے حصہ میں دو کر رے یعنی دو تہائی ہزار آئیں مے ہی ان دو تہائی ہزار می سے اور نیز پہلے ایک ہزار نفع میں سے و انخص یعنی بہلے مضارب كامضارب اينا حصد يعنى أيك تهائى تمتيم كرافي كااور باقى نفع مع ايك بزار راس المال كے مضارب اوّل كے ياس آيااس مس سے رب المال ایتارس المال بزار درم لے لے گااور باقی نفع کے جار صے ہوکر تین چوتھائی رب المال کواور آیک چوتھائی مضارب كوط كى بيبسوط ش ب-

آگر کسی کو ہزار درم آ وسے کی مضاربت پر ہایں اجازت دیے کہ اپنی دائے سے کمل کرے اس نے کام کر کے ہزار درم نفع پائے مجرد دسرے ہزار درم تہائی کی مضاربت پر اس اجازت سے کہ اپنی رائے سے کام کرے دے دیے اس نے ان ہزار میں سے پانچے سودرم مہلی مضاربت میں طا دیئے اور بعد طانے کے ہزار درم کلف ہوگئے تو ریکف ہونے والے پہلے مال کا نفع قرار دیئے جائیں

اگر مضارب نے کئی دومرے فض کے ساتھ ہزار درم مضاربت ہے اور بزار درم اس فض کے پاس ہے ایک باندی خریدی اور دونوں بزار کے طانے ہے پہلے دام اداکر دینے پھر دونون نے باندی پر قبضہ کیا تو آدمی باندی مضاربت کی اور آدمی اس فضی کی ہوگی پھر اگر دونوں نے ایک بی بخن ہے اس باندی کوفر و حت کیا ادر طال ہوا تمن دصول کیا تو جائز ہے اور مضارب پر ضامن آئے گئی پھر اگر مضارب نے اس فضی ہے دام بوالے تو بیبٹو ارورب المال پر جائز ہے۔ پھر اگر بعد تقسیم کر لینے کے مال مضاربت کو سامن ہوگا اور اگر مضارب نے بال مضاربت سے ساتھ رب المال کی ام افزات ہے دوسرے سے شرکت کرلی پھر مضارب نے شریک ہے کہا کہ بیس نے تھے ہے باہمی بوارہ کرلیا ہے اور یہ جو میرے باس ہے بیم مضاربت کے دوسرے نے شریک ہوگا ہو گئے گئے گئے ہے باہمی بوارہ کرلیا ہے اور یہ جو میرے باس ہے بیم مضاربت کا خات ہے بیم مضاربت کے تو سے بیم مضاربت کے بیم مضاربت کا خات ہو گئے ہو کہا کہ بیس نے تھے ہے باہمی بوارہ کرلیا ہے اور یہ جو میرے باس

قال ن

میں فی الجامع کا ایک فیض نے دوسرے کوسود ینارجن کی قیت ڈیڑھ بزار درم ہے دیئے اور کہا کدان سے ادرائی پاس سے ایک ہے ایک بزار سے کام کرائی شرط سے کدفع ہم دونوں میں برائر تقیم ہوتو بیرجائز ہے اورا کر نفع میں بیشرط نہ ہوئی تو نفع دونوں میں پانچ حصہ ہوکر بعقر دونوں مالوں سے دونوں کوتنسیم ہوتا۔

فلت

لین تمن حصدرب المال کو اور و د حصد مضارب کو ملتے۔ اور جب باہم آ و مصے آ و مصے کی شرط ہوئی تو گویا دیناروا لے سے اے مینی مال مضاریت منمون ہوجانے کے یاد جو د نسف یا تدی مضاربت جس ہوگی ہا

چھنے جھے کی شرط ہوئی ہیں بیمضار بت جھنے حصد نفع پر ہے اور میصورت اگر چیشر کت کے طور پر ہے کیونکہ مال دینے کی شرط دونوں سے کی من ہے لیکن شرط کی معج اس وجہ ہے مکن نہیں ہے کہ کا م کرنے کی شرط دونوں نے صرف اس کی طرف کی ہے جس کو مال دیا ہے اور شرکت میں دونوں پر کام کرنے کی شرط ہوتی ہے لیں میں مقد صورت میں شرکت معلوم ہوتا ہے اور معنی میں مضار بت ہے اور ویناروالے کار کہنا کدایتے مال سے ایک بزار سے کام کراس کا قائدہ ہے کہ اگر مضارب اپنے مالی سے اس کو ملا و سے تو مضارب کے ذمہ سے حنان دور ہو جائے اور جب میعقد حق دینار میں مضاربت ہوا تو ان کا سپر دکرنا اور حاضر کرنا شرط ہوا اور اگر کوئی مال قبل خرید واقع ہونے کے تلف ہواتو اس کے مالک کا تلف ہوا مگر بات یہ ہے کہ اگر وینار تلف ہوجائیں مجنو مضاربت باطل ہوجائے گی اوراگر درم تلف ہوجائیں مے تو مضاربت اپنے حال پر دہے کی مجراگر دیناروں کی قیت کھٹ کی اور ایک ہزار روکن مجرمضارب نے ان کے عوض اورائے بال سے ہزار درم کے عوض ایک یا ندی خریدی اور با ندی کو ہزار ورم نفع پر قرو خت کیاتو ہراک مال کا نفع یا کمچ سودرم ہوگا ممر مال وینار کا نفع جو یا نج سوورم مول محرموافق شرط کے اس کے جد حصے کر کے یا نج چھٹے حصہ مالک دینار کو دیئے جائیں مے اور چمنا حصدورم والے کو ملے گا اور درموں کے جو یا تج سودرم تفع ہیں وہ مالک درم کوخاصت ملیں سے اور اگر مضارب نے ہر مال سے ایک اسباب علیحد وخریدا پھر جو درموں سے خریدا ہے اس کوفرو خت کیااور پچھ نفع نہ بایا اور جودیناروں سے خریدا ہے اس کوفرو خت کر کے یا نجے سوور م نفع اٹھایا تو موافق شرط کے اس کواس نفع میں ہے چھٹا حصہ ملے گا اور آگر دیناروں سے خریدے ہوئے اسباب کے فروخت يس كونفع نديايااور جوورمول محريدا باس مين ياغج سوورم نفع أثفايا توكل نفع ما لك درم يعنى مضارب كوسط كااوراكرويتارول كي قیت اس قدر مھے کہ آٹھ سور وکئی محرمضارب نے دیناروں اورائے ورموں سے ایک غلام خریدا تو مضارب کواس میں سے نوحصوں میں سے پانچ حصہ لیس محاور باتی جارحصہ مضاربت میں میں میں محدیس اگر مضارب نے وہ غلام فروخت کیا اور اس میں نفع اشایا تو حمن میں سے ہرایک اپنا اپنا راس المال نے لے کا مجراس میں ہے مضادب پانچ نویں حصد نفع کے خاصعۂ اپنے مال کے نکال لے گا اور ہاتی جارنویں حصد مضاربت میں رہیں مے وہ وونوں کو چیر حصہ ہو کرموانق شرط کے تقسیم ہوں مے اور اگر مضارب نے اس علام کو فروخت ندکیا بہاں تک کردیناروں کی قیمت ہزارورم ہوگئ مجراس کو تین ہزار کوفروخت کیا تو دونوں اس تمن کے نو حصہ کریں گےان من سے پانچ حصد یعنی ایک بزار چیرو چمیا سفدورم ووتهائی درم مضارب کے پائ آئیں محرجس میں ایک بزاراس کاراس المال ہے اور ہاتی خاصة ای كالفع ہاور باتى مارحصد يعنى ايك بزار عن سوتينتيس ورم اور ايك تمائى درم مضاربت ميں مول مے جس مي سے ایک بزار درم راس المال کے ہوں مے اور باتی دونوں میں جو حصہ ہو کرتھ تعتیم ہوگار بحیط میں ہے۔

## مضارب کے نفتے کے بیان میں

باربر(6)باب

اگرمضارب نے شہر میں کام کیا تو اس کا نفقہ داس المال میں نہیں ہے اور اگر اس نے سنر کیا تو اس کا کھانا و بینا وسواری خواہ خرید ۔ ۔ یا کرایہ ہے بال مضار بت میں رکی جائے گی ہجراگر اس کے پاس کچھ باتی رہ جائے جب کدا ہے شہر میں آ جائے تو اس کو مضار بت میں ڈال وے اور اگر اس کا نکلنا سفر ہے کم ہو ہیں اگر اتی مسافت ہو کہ بن جاتا ہے اور شام کو چلا آتا ہے اور الے الل و عیال میں دات بسر کرتا ہے تو وہ بمنز لہ شہر کے ہا ذاریوں کے ہے کہ جوشہر میں فروخت کرتے ہیں اور اگر ایسا ہے کہ اپنے گھر میں اٹل و عیال میں دات نہیں بسر کرتا ہے تو اس کا نفقہ مال مضار بت میں قرار دیا جائے گا۔ کذائی البدلیة اور داست خرورت میں جو صرف

بوو و تنقه ہے اور و مکمانا ، پانی ، کپڑا ، پیمونا ، سواری بٹو کا جارا ہے۔ کذانی محیط السزھی واز انجملہ کپڑے دھولائی اور مقام ضرورت میں تیل اور حمام کا کرایداور تجامت بنوائی ہے اور ان سب میں اس کواجازت مطلق بطور معروف کے ہوگی حتی کہ اگر معروف طور ہے خری ندکیاتو زیادتی کاضامن موگایدکافی می باورامام ابویوسف سے مروی ہے کدان سے گوشت کودریافت کیا گیا فرمایا کہ جس طرح کما تا تخاکماے بیز خرو بی ہے لیکن دوااور بچینے دلوائے اور سرمدوغیر و کامرف اس کے ذاتی مال ہے ہوگا مال مضاربت ہے نہ ہوگا۔ای طرح وطی کرنے کی اور خدمت کی یا ندی کائمن کا حساب مضار بت میں ندلگایا جائے گا اورا کر کسی مخص کومروور کرلیا کہوہ سنریس اس کی خدمت کرتا ہے اور جس شہر می اتر تا ہے وہاں اس کے لیےرو نے سالن بکا تا ہے اور اس کے کیڑے وجوتا ہے اورجو کام ضروری ہے سب کرتا ہے تو اس کا صاب مضاربت میں کہا جائے گا ای طرح اگر اس کے ساتھ اس کے چند غلام ہوں کہ مال مضاربت ش كام دية بي توه ولوك بحى بمزلداى مزدور كے بول محاوران كا نفقه مال مضاربت من بوكا۔اى طرح اكرمضارب کے چویائے ہوں کدان پرمضار بت کا مال لا وکر کی شیر کو لے جاتا ہے تو اس کا جار دیمی جب تک و واس کام میں ہیں مال مضار بت ے دیا جائے گاریمسوط میں ہاور اگر دب المال نے اینے غلاموں یا جو یاؤں سے سفر عمی اس کی اعانت کی تو مضاربت فاسدند موكى اوران غلاموں وجو ياؤل كا نفقه خودرب المال ير موكا مال مضاربت من شرموكا اور اكر مضارب في بلا اجازت رب المال ك ان كونفقددياتوائ مال مصنان و كار بحيد مرحى من جاور جب ووضامن قراريايا بس أكراس في مال من بحرفظ الماياتو يبل رب المال اپناراس المال سب لے لے کا اور جوباتی رہاوہ وونوں على موافق شرط كے تفق تشيم ہوگا بھر جونفع حصد مضارب على آيا ہے وواس مال من محسوب کیا جائے گا جواس پر منان ہے ہی اگر اس کے حصہ کا نفع اس مال سے جواس پر منان ہے کم ہوئے تو مضارب بغذركي كرب المال كوبوراكرد مع اوراكراس كاحمد نفع المضمون سازيا وه بوتو بغذره نمان كاث كرباقي بور مصدتك نفع اس كود عدديا جائكا اور اكردب المال في اس كوظم ويا كمير علامون وجوياؤن كوفقة ويوس كم مال مضاربت من محسوب ہو ایجن اصل مال رب المال میں حساب کیاجائے گار یحیط میں ہے۔

اگراس نے باہ جودا جانت رب المال کے غلاموں و جو باؤں کے نفقہ میں اسراف وزیاوتی کروی تو راس المال میں سے فقل نفقہ میں اسراف وزیاوتی المراف وزیاوتی کا حساب ندکیا جائے گا یہ جیا سرخی وجسوط میں ہے اوراس نفتہ کا حساب کرنے کا بیر طریقہ ہے کہ اگر داس المال میں نفتے ہوتو پہلے نفع میں سے محسوب ہوگا یہ جیا مشتہ ہے کہ نفت شدہ ہے اوراس المال میں نفتے ہوتو راس المال میں محسوب ہوگا یہ جیا میں ہے۔ اورا گرمضارب نے اپنے مال سے خرج کیا مصاربت پراوحاراتیا تو یہ مضاربت میں لے لے گا۔ اس طرح کہ پہلے داس المال نکال کر چرد و مری مرتب نفتہ محسوب کو گئے تقدیم ہوگا اورا کر مال مضاربت تلف ہوگیا تو رب المال سے پھو نفقہ والی نہیں لے سکتا ہے یہ فقہ والی نہیں اس کے بازار کیا لمال بھر پور لے لے گا یہ بھیا نے فرخ رود و میں ہے اورا گرمضارب نے ایس المال بھر پور لے لے گا یہ بھیا مرتب میں ہے۔ اورا گرمضارب کے المال بھر پور لے لے گا یہ بھیا مرتب میں ہے۔ اورا گرمضارب کے المال بھر پور لے لے گا یہ بھیا مرتب میں ہے۔ اورا گرمضارب کے المال مضارب کے واسط ان کر ایس کی بھر اس المال تف ہوگیا تو رب المال سے دوبارہ نے لے گا یہ بھوا میں ہواورا گرمضارب کے المی وی بھروں اور اس کی بھر اس کے المال مضارب کے المی وی بھروں اور دونوں جگراس کے سرکھیا میں ہوگیا تو جب بھروں ورب المال سے کو فیول تا کہ وہاں تجارت کر حقودہ المال صادب میں بھی ہوں اور دونوں جگراس کے میں جاورا گرمضارب کے المی وعیال کو فی می بھر بھروں ورس المال سے کو فیول تا کہ وہاں تجارت کر حقودہ راس المال سے کو کھولا تا کہ وہاں تجارت کر حقودہ راس المال سے کہ میں داخل ہوگیا تو جب تک وہاں دے اس کا فقتہ اس کے وہ سے پھر جب سے دارا کی مضارب سے اس کا فقتہ اس کے وہ سے پھر جب سے درالی مضارب سے اس کا فقتہ اس کے وہ سے پھر جب سے درالی مضارب سے اس کا فقتہ اس کے وہ سے پھر جب سے درالی مضارب سے اس کو فقتہ اس کے وہ سے پھر جب سے درالی مضارب سے اس کا فقتہ اس کے وہ سے پھر جب سے درالی مضارب سے اس کو فقتہ اس کے وہ سے بھر جب سے درالی مضارب سے اس کو فقتہ اس کے وہ سے بھر وہ بھر وہ سے درالی مضارب سے اس کو فقہ کی میں دو بار وہ سے درالی مضارب سے اس کی فقہ اس کے درالی مصارب سے درالی مضارب سے اس کے درالی مصارب سے درالی مصا

اگرمفارب نے بالی مفار بت کی فضی کو بہنا عت بین دیا تو مستبقع لین بہنا عت لینے والے کا نفتہ بالی مفار بت بین نہ ہوگا۔ اورا گرمفارب نے رب المال کو بہنا عت دیا اس نے کا م کیا تو یہ مفار بت بیں دے گا اور نفع دونوں بیں موافق شرط کے تعیم ہوگا اور رب المال کا نفتہ مفار بت بین نہ ہوگا ہور بالمال کا نفتہ مفار بت بین نہ ہوگا ہور بالمال کا نفتہ مفار بت بین نہ ہوگا ہور بالمال کے اس نے کا خواہ اس نے دونوں بالوں کو طایا ہویا نہ طایا ہوخواہ رب المال نے اس سے اپنی وائے سے مل کرنے کو کہا ہویا نہ کہا ہوا ورمقد ارسفریا اس سے کم دونوں اس باب بی برابر جیل بشرطیکہ اپنے اہل و عیال میں وات بسر نہ کرتا ہویہ فآوئ قاضی خان میں ہے۔ ای طرح اگر دو فخصوں کا مال مفار بت ہے کر اس نے سفر کیا تو اس کا کا فقہ دونوں کے مالوں کی مقد اور پر ہو گا۔ اورا گرا کیک بالی بینا عت کا کا م کرنے کے واسطے فار می ہوائے ہوتو اپنا ذاتی مالی نوی ہوتو اپنا عت میں سے خرج نہ کرے اور نہ مفار بت میں سے خرج کرے بینا عت بینا عت بینا عت بینا عت میں سے خرج کرے بینا عت میں سے خرج کرے بینا عت میں سے خرج کرے بینا عت میں سے خرج کرے بینا عت بینا کو بینا عت بینا کو بینا عت بینا عرب بینا عت بینا عت بینا عت بینا عرب بینا عت بینا عرب بینا عت بینا عرب بینا عت بینا کو بینا عرب بینا

عال ب

 بھی گئی قومتاع کا فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ تن بھی مضاربت باتی ہے بیوجیز کر دری بیں ہے اور اگر مضارب متاع کو لے کررب المال کے مرتے ہے پہلے اس شہر سے باہر ہوا تو ضائع ہونے کا وہ ضامن نہ ہوگا۔اور مغر کا نفقہ مال ہے ہوگا یہاں تک کہ شہر میں بینی جائے اور متاع کو مال سے فروخت کردے بیمبسوط میں ہے۔

اوراگرمضارب داستہ میں ہواور رب المال نے ایک الجی بھیج کراس کوسٹر ہے منع کر دیایا رب المال مرگیاتو اس کواضیار ہے جس شہری طرف جا ہے توجہ کر ہے اوراس کا نفقہ مال مضار بت ہیں ہوگا لیکن اگر مال مضار بت نفتہ کی ہو حالا نکہ وہ چہر یا راستہ میں ہوگا لیکن اگر مال مضار بت نفتہ کی ہو حالا نکہ وہ چہر یا راستہ میں ہوگا یہ بچھا مرحدی ہیں ہے اور الکر رب الممال مرگیا ور حالیہ مغارب رب الممال کے شہر کے سوائے دوسر ہے شہر کی طرف نگا تو ضامی ہوگا یہ بچھا مرحدی ہیں ہے۔ پھراس کو لے کر دب الممال کے شہر کی طرف چلا تو استحسانا اس پر تلف ہونے کی صان نہیں ہے اور مضار بت سے داجب ہے بہاں تک کدرب المال کے شہر کی طرف چا ہے۔ اس طرح اگر رب المال زیرہ ہواور اس نے اپنی بچھ کر مضارب کوخرید وفروخت ہے ہے وہ اس کو لیا کہ اس کے پاس متاح کے اس متاج ہو جود ہے پھر وہ اس کو لے کر رب المال کے شہر کی طرف فاقد مال مضار بت سے ہوجا ہے تو استحسانا میں مضارب نے اس کے پاس نفتہ کی درم و دینار ہوں اور رب المال مرگیا ور حالیہ مضارب اس کی طرف متوجہ ہوا اور الی راستہ میں آلم سال ہے کر دیا پھر مضارب مال لے کر رب المال کے شہر وہ مند ہو ہوں اور ربال راستہ میں آلم سال ہے کر دیا پھر مضارب من میں موجود ہے یا کوئی اپنی بھی تو اس مضارب نے راہ میں اپنی مضارب نے راہ میں ایک کی طرف متوجہ ہوا اور مال راستہ میں آلم سال ہے کر دیا پھر مضارب مالی ہو جود ہے یا کوئی اپنی بھی تھی کر دیا پھر مضارب مالی کے شہر دوستہ ہو جود ہے یا کوئی اپنی بھی تو اس من ہوگا ہو ہو گیا ہو گیا

اگرمضارب نے ہزار درم مضاربت ادر ہزار درم اپنے مال ہے ایک غلام خرید ااور اس پر پکھ خرج کیا تو اس نے تطوع و
احسان کیا اور اگر اس نے قاضی کے سامنے پیش کر کے بھکم قاضی اس پر پکھ خرج کیا تو دونوں پر بعقدر ہرا یک کے داس المال کے داجب
ہوگا کذائی الحادی اور جومضاربت قاسد ہواس میں مضارب کا نفقہ مال مضاربت میں نہ ہوگا لیس اگر اس نے اپنی ذات پرخرج کیا تو
اس کے کام کا جواجر المثل اس کو چاہے اس میں محسوب کر لیا جائے گا جو باتی بچے گا وہ اس کو سلے گا اور اگر ذیا دہ خرج کیا ہے تو بعقدر
زیاوتی کے مضارب سے لیا جائے گا یہ مسوط میں ہے۔

بير فو (١٥ باب

# مضار بت کے غلام کے آ زاد کرنے اور مکا تب کرنے اور مضار بت کی باندی کے بچہ کی دعوت نسب کے بیان میں

آگرمضارب نے مضاربت کا غلام آزاد کیا ہیں یا تو مضاربت میں نفع ہوگا یا نہ ہوگا اور یا غلام کی قیت میں راس المال پر
زیادتی ہوگی یائے ہوگی ۔ ہیں آگرمضاربت میں نفع ہوتو عتق بیجی نہیں ہاورا گررب المال نے اس کوآزاد کیا ہوتو سیح ہاور دوا نیاراس
الممال بحریا نے والا شار ہوگا اورا گرمضاربت میں نفع ہوا ور غلام کی قیت میں زیادتی نہ ہومثلاً ایک غلام پانچ سودرم کو جو ہزار کی قیمت کا ہے تر یدا اور داس المال بھی ہزار درم ہیں اور مضارب نے اس کوآزاد کیا تو بھی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ مال مضاربت ہرگا ہ دوجنس مختلف ہوں اور قیمت ہرا کی۔ گئی راس المال کے ہوتو ہر واحد دونوں مالوں میں سے راس المال کے ساتھ مشغول اعتبار کیا جائے گا کو یا کہ

اس كے ساتھ دوسرائيس ہے اور راس المال دونوں ميں شائع اعتبار كياجائے گا۔ كذائي محيط السرحسي اور اگر رب المال ہي نے خود آ زاد كيابوتو عن جائز بوكا اورآ زادكرنے كى وجه عده اپنى تمام مال بحريانے والا شار بوكا اور يا في سودرم نفع باقى رہے۔وه دونوں كو لى براير تقيم ہوجا كي مي بي محيط من ہاورا كراس غلام كى قيمت من زياوتى مومثلاً با في سوورم كووو براركا غلام خريدااوراس كوآ زادكيا تو چوتھائی میں جمس کا آزاد کرنا جائز ہے میچط سرسی میں ہے۔ پس رب المال مضارب کے ہاتھ کے باتی یا کچ سودرم اپنے راس المال من اس كا آزادكرنا جائز بيد بيميط مرسى من بي بيرب المال مضارب كم باته ك باقى يا في سوورم اين راس المال میں وصول کر لے گا اور غلام میں سے مضارب کی ملیت بعدرسات سو پچاس ورم ہوجائے کی بس مضارب کی ملیت غلام میں زیادہ موگی کہ جوآ زاد کرنے کے روز ندیکی اور جواس کی زیاوتی غلام علی پیدا ہوئی ہے وو آ زاو ہوجائے گی چرہم کہتے ہیں کہ اگر مضارب خوش مال ہوتورب المال كوتين طور سے اختيار حاصل ہوگا جا ہے مضارب سے ايك برارودسو بچاس درم كى منان لے لے جرمضارب کوا ختیار ہوگا کہ غلام ہے ایک ہزار پانچ سودرم اگر جا ہے تو لے لے اور اس کی تمام ولا مضارب کی ہوگی اور اگررب المال جا ہے تو غلام سے ایک بزار دوسو بچاس درم کے واسطے سی کراد سے اور مضارب کوخیار ہوگا کہ جا ہے غلام سے دوسو بچاس درم کے واسطے سی کرا دے یا جا ہے تو اس قدر غلام کوآ زاد کرے اور ولاءان دونوں میں آٹھ حصول میں منظم جوگی پانچ حصدرب المال کے اور تین حصد مضارب کے ہوں گے اور اگررب المال جا ہے قو غلام میں سے اپنا حصر آزاد کرے اور وقت آزاد کرنے کے غلام کے پانچ حصر آزاو ہوجا س مے اور مضارب کوایک حصد می اختیار باتی رے گا اور بیونی ہے جو بعد آزاد کرنے کے اس کے حق میں زیادتی پیدا ہوگئ ہے۔ پس جا ہے تو اس کو آزاد کردے یا اس سے سی کرائے اور جو تعل اس میں سے جا ہے اختیار کرے مگرولا وال میں آٹھ حسول میں تغلیم ہوگی اور اگرمضارب تنگدست ہوتو رب المال کوووطرح کا اختیار ہوگا جا ہے غلام سے ایک بزار دوسو پچاس درم کے واسطے سعی كرائ يا جائية اس قدر غلام أزادكرد \_\_ اورمضارب كوبعي حس قدراس كونت من زيادتي بيدا موكى بهاس من خيار موكااور اس کی ولاء دونوں کوآ ٹھ حصد ہو کر تقیم ہوگی جیسا کہ ہم نے سابق میں ذکر کیا ہے اور سیسب امام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزو یک ہرگاہ مضارب نے نفع ہونے کی حالت میں آزاد کیا تو تمام غلام رب المال ومضارب سے آزاد ہوجائے گا چررب المال اسے یا بچ سودرم باقی راس المال کےمضارب نے وصول کر لے گا پھرمضارب سے اگروہ خوش حال ہوتو ایک ہزار دوسو پیاس درم ک منان کے اور مضارب اس کوغلام سے والیس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مضارب تنگدست ہے تو رب المال غلام سے ایک ہزار دوسو بياس درم كواسط مى كرائ كاادرتمام دلا مضارب كى موكى يديط مى ب-

اگرمضارب نے بڑار درم مضاربت ہووغلام خریدے برایک دونوں میں سے بڑارورم قیت کا ہے اور مضارب نے دونوں کوآ زاد کردیا تو جارے نزدیک اس کا آزاوکر تاباطل ہاورا گراس کے بعداس کی تیت بڑھ جائے تو بھی عنق باطل رہا کذانی المهوط اور اكررب المال في دونول كوآ زادكيا توديكها جائے كاكراكردونول كوايك ساتھ آزاد كيا ہے تو دونوں آزاد موجائيں كے اور مضارب کو بانج سودرم کی صنان دے گاخوہ تنگدست ہویا خوش حال ہواورغلام پرسٹی کرنالازم ندآ نے گااورا کرایک کو بعددوس ے کے آ زاوكياتو ببلاكل آزاد موجائے كا اوراس كى ولاءرب المال كى موكى ادردوسرے على سے آوحا آزاو موكا يدي طرحنى على ب-اور اگر بزار درم کودوغلام ایے خریدے کہ ایک کی قیت بزار درم اور دوسرے کی دو بزار درم ہے چرمضارب نے دونو ل کومعا آزاد کردیایا متفرق آزاد كرديا عالانكه و وفوش حال بنوام اعظم كيزوك برارورم كي قيت دالا غلام آزاد شهوكاس كا آزاد كرنا تي ميس

اوردو بزاروا ك الجوتمانى آزاد موجائ كاادراس كى مضاربت أوث في اوربزاردرم والي كى مضاربت ياتى ربى بمرجب رب المال نے اپنا تمام راس المال وصول کرنے کا قصد کیا تو مضارب اس غلام کوفروخت کردے گا اور اس کے فمن سے رب المال اپناراس المال بجربور لے کے اس وہ غلام جس کی قیت دو ہزار تھی وہ راس المال میں مشغول رہا بلکہ تمام نفع رہا کہ دونوں میں آ دھا آ دھا تقسیم ہوتا عائدة تعالى مضارب في رب المال كا أوها غلام أزادكيا ب- حالانكده وخوش حال ب- توامام اعظم كرزو كدرب المال كونين طورے خیار حاصل ہوگا جا ہدب المال مضارب سے ہزار درم کی ضان لے پھر اگر مضارب جا ہے قلام سے ڈیڑے ہزار درم لے لیگا اوراس کی تمام ولا مصارب کی ہوگی اور اگر اس نے غلام سے سعی کرانا اختیار کیا تو ووائی آدمی قیمت کے واسطیسی کرے اور مضارب مجى اس سے يا فج سودرم كے واسط سى كرسكتا ہا وريد يا فج سودرم جوتمائى وہ بيں۔جورب المال كاراس المال وينے كے بعداس كى زیادتی اس غلام میں پیدا ہوئی ہاوراس چوتھائی کے واسطے جوآ زاوگرنے کے روزمضارب کی ملکتھی سعی ندکرائے گا اورغلام کی ولاء وونوں میں برابر مشترک ہوگئ اور اگر اس نے غلام کوآ زاد کرد بنا اختیار کیا تو مضارب کو بیا اختیار حاصل ہوگا کہ غلام سے اس جو تھائی کے واسطے جورب المال كاراس المال دينے كے بعداس كوغلام عمل حاصل جوئى ہے مى كراد ساور اكر جا ہے و آ زادكر د ساور جا ہے جوفعل ان دونوں میں سے افتیا رکرے ہرصورت غلام کی ولاء دونوں میں برائتیم ہوگی۔اوراگرمضارب تنگذست ہوتو بھی سب صورتوں میں می تھم ہوگا جوہم نے ذکر کیا ہے الابیکرب المال کومرف دولے بی طور کا خیار حاصل ہوگا یہ چیط میں ہے۔

اگرمضارب نے دونوں کو آزادنہ کیا بلکدرب المال نے ایک بی لفظ سے دونوں کو آزاد کر دیا ہی برارورم قیمت والاغلام رب المال کے مال سے آزاد ہوجائے گا اور اس پر پچھستی کرنی لازم نہ آئے گی اور جس غلام کی قیمت دو ہزار درم ہیں اس کا نین چوتھائی رب المال کے مال سے آزاد ہوجائے گا اور باتی ایک چوتھائی میں اگر رب المال خوش حال ہوتو امام اعظم کے مزد یک مضارب کوافتیارے کہ چاہے یہ چوتھائی آ زاد کردے یا غلام سے سی کرائے یارب المال سے منان لے پھررب المال غلام سے لے ع سكتا ب اوراكردب المال تكدست موتو جاب آزادكر، يا غلام سي كرائة اوربيام ظاهر ب اور بحى مضارب رب المال ے اپنے بورے صدیک نفع کی منان اے گا اور یہ پانچ سوورم ہوئے کیونکہ سی باتی رہے ہیں خوا اورب المال خوش حال ہو یا تظارست مو پھررب المال کو اختیار نیس کہ ان ووسرے پانچ سودرموں کوغلام ہے واپس لے بیمبوط علی ہے اور اگررب المال نے دوتوں کو متعرق آ زادكيا بس أكردو براروالا اولا آ زادكيا توامام اعظم كنزوك تين جوتهائي اس كا آ زاد موكا ـ اور جوتهائي آ زادند موكا اور بر برار قیت والے میں سے وقت آ زاد کرنے کے نصف آ زاد ہوگا پرمضارب کو دونوں غلاموں میں تین طور سے خیار ہے اگر رب المال خوش حال ہوتو جا ہےرب المال سے پہلے غلام کی جوتھائی کا صان لے اور دوسرے کے نصف تیمت کی منان لے یاجا ہے پہلے کا چوتھائی اوردوسرے کا نصف آ زاد کردے یا جاہے جہلے غلام سے چوتھائی کے واسطے اوردوسرے سے آ دیمے کے واسطے سی کرادے يس اكرمضارب نے رب المال سے صان ليما اختيار كيا تو وہ پہلے غلام سے چوتھائى قيت اور دوسرے سے آ دھى قيت والى الح اور جب لے لے توان دونوں کی کل ولا مرب المال کی ہوگی اور اگر مضارب تے سعی کرانا یا آ زاد کرد یا اختیار کیا تو پہلے غلام کی ولاء دونون من جار حصد مو كمنتسم موكى تين حصرب المال كاورابك حصد مضارب كاموكا اور دوسر كى ولا ، دونون كو برا برتقتيم موكى ا تال في تعيد الكتاب شبت لرب المال الاولان أتني يعنى رب المال كو يهلي دوطور كاخيال عاصل جو كااور بهلي دوطوريه بين كدمضارب عن هنان ليمايا قلام سے می کرانا اور تیسری صورت بیٹی کے جا ہے غلام کوآ زاد کرد مے نیکن مرجم کے زد کیک سیکا تب کی غلطی ہادر سے کیا خردولوں خیار حاصل موں معادر مقدمدك إسباغلاط الأمل عى ويمود الدائم بالسواب اامند ي مين سي كراكروا

اوراگردب المال نے پہلے بڑار کی جمت والا غلام آزاد کیا تو امام اعظم کے نزد کیے بیغلام پورا بدوں سعایت کے آزاد ہو جائے گااور جب اس نے دوسرے کو لینی دو بڑاروا لے کوآزاد کیا تو اس میں سے نصف آزاد ہوگا اور پھراس میں وہی تھم جاری ہوگا جودو مختصوں کے مشترک غلام میں ایک بٹر ایک بڑارورم میں دو غلام خرید سے کے مشترک غلام میں ایک بٹر اردوم میں دو غلام خرید سے کہ بڑا کیا دونوں میں سے بڑارورم کی قیمت کا ہے پھر مضارب نے دونوں غلاموں کو ایک ساتھ یا ایک بعد دوسرے کے آزاد کیا پھر رب المال نے ایک کی آگھ پھوڑ دی ایا تھو کا شدویا تو نصف راس المال کا بھر پانے والا قرار دیا گیا پھر دوسرے غلام میں زیادتی غابر مولی سے نئی پیدا ہوئی ہے تو عش باطل ہے اورا گرمضارب نے اس میں باقی سے نوعش باطل ہے اورا گرمضارب نے اس میں باقی ساتھ کیا بھر دونوں کو آزاد کیا گیا جس نوام میں زیادتی خابر ہوئی سے نوعش کی گئے تھو تا کی گئے کہ بعد دونوں کو آزاد کیا تو جس غلام پر جنایت واقع ہوئی لینی آ تھے پھوڑی گئی یا ہتھ کا ٹا گیا ہے تو اس کا آزاد کرتا جائز ند ہوگا کیونکہ اس میں باقی راس المال سے تو المن بیش ہوئی ایس میں سے چوجائی ربی گئے کہ دونوں میں ہوئی ہوئی تو دونوں کی آزاد کرتا جائز ند ہوگا کیونکہ مضارب آگر خوش مال ہوئی میں ہوئی تیت اس غلام کی جس کا آزاد کرتا جائز ہوئی در کا اور خلام ہے تو اس میں در المال کا ہم در سالمال کا ہے۔ پس یو میان رب المال کودے گا اور غلام سے وائیں لے گا اور بھی امام اعظم کے نود کید دوسو پھائی درم اس سے لیکھی جسوط میں ہے۔

مئله فذكوره مين امام اعظم ومنطقة كنز ديك رب المال كواسكة مصيمين تين طرح كاخيار حاصل موكاجه

ا الرمضارب فے مضاربت كاكوئى غلام ياباندى مكاتب كردى بس اكراس كى قيمت مثل داس المال كے ہوتو كتابت جائز نہیں اور جب غلام نے مال کتابت اوا کیا تو آ زاد نہ ہوگا اور جواس نے مال کتابت دیاہے وہ مضاربت عمی قرار دیا جائے گا۔اوراگر قیت میں راس المال پرزیادتی ہومثلاً قیمت دو ہزار ہواور دو ہزار پراے مکاتب کیا اور راس المال ہزار درم ہیں تو امام اعظم کے نزدیک بقرراس کے حصد کے بعنی جوتھائی کے کتابت سے ہے اور جواس میں رب المال کا حصد ہے اس کی کتابت سے تہیں ہے۔ لیکن رب المال کوافتیار ہے کہ اس کی کتابت تو ڈوے لیں اگر اس نے کتابت نہوڑی یہاں تک کہ غلام نے تمام بدل کتابت اوا کیا توامام اعظم كنزويك حعدمضارب أزاوموكازياده أزاد شهوكا ورصاحبين كنزوبك كل أزادموجائ كاورجس فدرمضارب فيدل كابت اواكيا بهاس عن عدي وتفائى اسكوديا جائكا اورتن جوتفائى بالاتفاق مفاربت مس ركما جائكا اورجب حصر مفارب آ زاد مواتو مضاربت أوث جائے كى يس رب المال ايناراس المال تمن جوتمائى مال كتابت سے وصول كر لے كا اور باقى بالحج سودرم اوركل غلام تفع ميں رہے كائيں يا يجي سودرم برابراورغلام برابر دونون ميں تعليم موكائيں مصارب كے واسطے الى زيادتى شركت كى بيدا ہوئی جوآ زادکرنے کے روز اس کو حاصل نہمی ہی امام اعظم کے نزد کے اس قدر آزادنہ ہوگا جیسا کرمعلوم ہو چکا ہے۔اورامام اعظم كنزديك رب المالكواس كعمد من تمن طرح كاخيار حاصل موكا بشرطيكه مضارب فوش حال مويديد من إوراكر مكاتب ف کھادا ند کیااورمر کیااور آئھ ہزار درم ہے کم چھوڑ نے قومملوک غلام مرااور کتابت باطل ہوئی کیونکدو و عاجز مراہاس لیے کہ جس قدراس کی ملک ہے یعنی جوتھائی کمائی و وبدل کتابت اوا کرنے کے واسلے بوری نہیں ہے ہی رب المال اس میں ہے ایک ہزار درم ا ہے راس المال کے لے لے گااور ہاتی دونوں میں برابر تقیم ہوں کے اور اگر پورے آٹھ بزار درم چھوڑ ہے وادا کر کے مراہے ہیں آ زادمردمرا لی مضارب اس على عدو برارورم لے لے كا اور رب المال كواسط ايك براريا في سوورم غلام كى تين چوتماكى قیت کی منان دے گا کونکداس قدر پرمولی کی ملک باقی رہی تھی اورمضارب نے اس کوفاسد کیا اس واسطے ضامن ہوگا اور باتی تید بزار

درم جواس کی کمائی کے باقی رہے ہیں و ورب المال او رمضارب کے درمیان برابرتشیم ہوں گے اور اگر مکاتب نے تو ہزار درم چیوڑ ہے تو مضارب اس میں ہے دو ہزار بدل کتابت لے لے گااور غلام آزادمرااور ایک ہزار درم زاکد بھی میراث کے حق میں لے فے کا کیونکہ تمام ولا وای کی رہی کیونکہ تمام علام ای کی طرف ہے آزاد ہوا ہے اس لئے کہ بسبب صفان دے دیے کے مضارب اس کا مالک ہوگیا۔ پھراگر کمابت کے روز غلام کی قیمت ایک ہی ہزار درم ہوں پھر بڑھٹی ہوتو کمابت نافذ نہ ہوگی۔اوراگر کمابت کے روزاس کی قیمت دو ہزار درم ہول پھر کم ہوگئ پھراس نے بدل اوا کیا یا مرکبا تواس کا حکم وہی ہوگا جو پہلے مسئلہ میں گذر چیا ہے کیونک چوتھائی اس کی ملک تھی ہیں اس میں کی بت کا تفاذ ہوگالیکن مکا تب اس کی اس قیمت کا ضامن ہوگا جوا داکر نے کےروزر مگئی ہے ہیں اس مسلم بن مسلماونی سے وقت منان میں مخالف ہو گئی بیر محیط مرحمی میں ہے۔ (مین اوائے مال تراب ) اگر مضارب نے کسی غلام مضار بت کوجس کی قیمت مثل رام المال کے یااس ہے مجھی دو ہزار درم پر آ زاد کیا اور داس المال کے ہزار درم ہیں تو اس کا عنق باطل ہے جیسے بلا مال آزاد کرنے کی صورت میں عنق باطل ہوتا ہے اور اگر غلام کی قیت راس المال سے زائد ہومثلاً دو ہزار درم ہوں اورداس المال ایک ہزار درم ہیں اور مضارب نے دو ہزار درم پر آزاد کیا تو غلام میں ے امام اعظم کے زو یک خاصة مضارب كا چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اورصاحبین کے نزد کیک تمام غلام آزاد ہو جائے گا اورمضارب کو بدل مین میں ہے اس کا حصہ یعنی چوتھائی دیا جائے گا اور ماجی غلام کوسپرد کیا جائے گا۔ بس بالا تفاق مضار بت میں سے نہ ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ مضارب نے غلام سے کہا ہو کہ میں نے بچے ہزارورم برآ زاد کیا اور غلام نے قبول کیا ہو بہاں تک کفس قبول سے آزاد ہو گیا ہویا مكاتب بوكيا بواور جواس فياس كے بعد كماياو ومكاتب كى يا آزاد قرض داركى كمائى كيشل بوليكن اگرمضارب في خلام سے يوس كها كما كرتونے مجھےدو برارورم اوا كئے تو تو آزاد ہاوراس نے دو برارورم دے دئے اور غلام مل سے مضارب كا حصد آزاد موكيا ہى جو پھاس نے غلام سے لیا ہے و مضار بت بن بوگا کونکدو ومضار بت کے غلام کی کمائی ہے ہی اس می سے رب المال اپنا راس المال لے لے کا اور باقی دونوں میں موافق شرط کے تفعیقیم ہوگا ریجیط میں ہے۔

اگرمفارب کے پاس بڑاردرم آ وسے کی مضاربت پر ہوں ہی مضارب نے اس کے فوض اکی با ندی جس کی قیمت بڑار
درم ہے فریدی اوراس سے دگی کی اوراس سے ایک پی پیدا ہوا ہو بڑارورم کا ہے گھرمفارب نے دموئی کیا کہ بیریرا پیٹا ہے گھراس پی
کی قیمت بڑھر ڈیڑھ بڑارورم ہوگئی اورمضارب فوش حال ہے ہیں رب بلمال کو افقیار ہے چا ہے فلام سے ایک بڑارود مو پیاس ورم
کے داسطے سی کرائے یا چا ہے اس کو آ زاد کرے اوراگر رب المال نے فلام سے بڑارورم وصول کے تو مفارب کو با ندی کی آ دی
تیمت خواہ فوش حال ہو یا تحکدست ہو صان وین پڑے کی بیری نی جس ہے اگر ایک خص نے دوسرے کو بڑارودم آ وسطے کی مضارب
تیمن دیے ہی اس کے کوش ایک با ندی فریدی کہ بڑارورم قیمت کی ہے گھراس کے ایک بی پیدیدا ہوا جو بڑار کی قیمت کا ہے گھر مفارب
نے اس کے نسب کا دھوئی کیا تو وہو سے نسب باطل ہے اور وہ با ندی کے عقوم کا ضامی ہوگا اوراس کو افقیار ہے کہ با ندی اور اس کے پیکو فروخت کرے ہیں اس مقام پر امام چیئر نے تھم میں بی ہی تفصیل ہے اور وہ دیہ کہ اگر وفت فرید سے چھر مینے
فروخت کرے ہی اس مقام پر امام چیئر نے تھم میں بی بال کیا ہے حالا نکداس بی تفصیل ہے اور وہ دیرے کہ اگر وفت فرید سے جھر مینے
میں بی پر پیدا ہوا ہے تواس کو باندی کے فروخت کر بیاں مضارب پرعقر لازم نہ دوگا اوراس کو افقیار ہے کہ جب بیک رب المال نے اس سے عقر بیس وصول کر لیا ہے اس وفت تک باندی کو فروخت کردے اور جب اس سے مقر وصول کرلیا اور وہ صور درم بی وہودرم بی وہودرم میں جو مورم تمام راس المال اس کا اور بیک کا نسب اس سے تابت ہو می اور وہ بیاس کی ام ولد ہوگئی گھررب المال کے واسطے باندی کی قیمت کے نوسور میں مام دراس المال اس کا اور بیک کا نسب اس سے تاب سے مورف کروں نسب کی کا وہ بال کے واسطے بائدی کی قیمت کے نوسور میں مام دراس المال اس کا اور وہ بیاس کو اور میاں کی اور وہ بیاں کی ام ولد ہوگئی گھررب المال کے واسطے بائدی کی قیمت کے نوسور میں مام دراس المال اس کا اور وہ بیاس کی دوروں کی تیس کو خور میاں میں المال اس کا اور وہ بیاس کو کورت نسب کی موروں کی توروں کی تیس کی توروں کی توروں کی کی تیس کی توروں کی تیس کی توروں کی کی توروں کی کی توروں کی توروں کی کی کی توروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کی کی کوروں

ڈاٹر ے کا خواہ تنگذست ہو یا خوش حال ہواور رہا بجدو وتمام نفع ہاس میں سے مضارب کا حصد آزاو ہو جائے کا لیعن نصف اور باقی نعف کی قیت کے داسلے رب المال کے لیے سعی کرے گا اور اس میں مضارب پر صفان نہ ہوگی اگر چہو ہ خوش حال ہواور اگر اس نے دونوں میں سے کمی کوفرو دست نہ کیا اور رب المال نے اپنا عقر وصول نہ کیا یہاں تک کہ باندی کی قیمت بڑھ کئی ہیں دو ہزار کی ہوگئی تو دہ مضارب کی ام ولد ہوگئی اور مضارب پر اس کی تین چوتھائی کی قیمت خواہ خوش حال ہویا تنکدست ہولا زم آئے گی اور رہا بجہ پس وہ بخالهملوك رب كاتا وفتيكه مضارب اس قيمت كوجواس يربائدى كى واجب ب-ادانه كرے يارب المالي وعقرند اورمضارب كو اختیار ہے کداس کوفرو خت کردے اور اگراس غلام کوفرو خت نہایجاں تک کدین ھردو ہزار درم کا ہو گیا تو و ومضارب کا بیٹا ہوجائے كالوراس من ساسكا چوتماني آزاد موجائ كاييسوط من إورمضارب يرغلام كاصان بين آتى بصرف غلام يراني قيت ك واسط على كرنا جائة باكر چرمغارب وق مال موئ اور جب غلام من سام اعظم كنز ديك چوتمانى اورصاحبين ك نزو کیکل آزاد ہو کیا تو مضارب سے اپناراس المال ہزار درم لے لے گا جب کہ مضارب خوشحال ہونہ غلام کی سعایت ہے۔اور جب مضارب ے ابناراس المال لے لیابس جس قدر با ندی کی قیمت اوراس کاعقر مضارب برباتی رباو وسب نفع موگا اورتمام غلام نفع ر بالی جس قدر با ندی کی قیمت اوراس کاعقرر باو دسب نفع مخصوص رب المال کودیا جائے گا پس اگر عقر کے سودرم ہول تو بیسب رب المال كاقرارديا جائے كا اورمضارب اس كورب المال كواداكرے كائيس حاصل يہ ہے كدمضارب اس صورت ميں رب المال كے واسطے تمام باندی کی قیمت بزار درم کااوراس کے عقر سو درم کا ضامن ہوگا ہی رب المال اس میں ہے بزار درم اپنے راس المال کااور ایک ہزارایک سودرم نفع کا مجریانے والا ہوجائے گا مجرمضارب کے واسطے غلام میں سے ای کے مثل قرار دیا جائے گا جس قدررب المال نے تع بالیا ہے بعن ایک ہزارایک سوورم ہی غلام بعن اس کے بیٹے میں سے ایک ہزارایک سوورم بعدر حصد مضارب کے آزاد موجائے کا بس اس قدر بدول سعی کرنے کے مضارب کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور باتی نوسودرم اڑکے عمل سے نفع رہ مکئے۔ پس وہ دونوں میں برا بھتیم ہوں مے ہی مضارب کے حصہ میں اس می سے جارسو بچاس درم آئے ہی اور کے میں سے جارسو بچاس درم بغذر حعد مضارب کے بدول سعی کرنے کے آزاد ہوگا اور باتی جارسو بچاس درم کے واسطعے ووسعی کرے گا اور رب المال کودے کا پھر جب اس نے رب المال كود ے ديئے توكل آزاد موكيا پس رب المال كى ولاء اس غلام ميں سے دو دسويں حصد ادر ايك دسويں كا چوتھائی حصد ہوگی اور مضارب کے واسطے سات دسویں حصد اور ایک دسویں کی تمن چوتھائی حصد ہوگی اور بیامام اعظم کے نزویک ہے اورما حبین کے نزد کی پوری والا ومضارب کی ہوگی سے عط می ہے۔

کے اور پیاس درم حصہ تغیر ب المال منجملہ ان سودرم کے جو ہا تدی ہیں ہے پھر جب رب المال نے ان پر قبضہ کرلیا تو نصف ولد مضارب کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور ہاتی نصف کی قیمت کے واسطے رب المال کے لئے سعی کرے گا اور اس کی ولا دونوں میں بما ہوتھی موگی اور اگر مضارب تنگلدست ہو حالا نکہ اس نے عقر ادا کر دیا تو رب المال کو افقیار ہوگا کہ غلام سے نوسودرم ہاتی راس المال کے داسطے می کرائے پھر ہاتی سودرم اس میں سے نفع رہ کہ جس کے واسطے دب المال کے لیے غلام پھر سعی کرے گا اور رب المال کو اس کی ولا میں ساڑھے نور میں حصہ لیس مے اور رب المال کی آ دھی قیمت ہا ندی کی مضارب پر قر ضدر ہے گی بی تول امام اعظم کا ہے۔ بیمبوط میں ہے۔

ایک جش نے دومرے کو ہزار درم آ۔ دھے کی مضار بت پردیے اس بال کے جش ایک با تدی ہزار کی قیت کی خریدی اس کے ایک بچہ واجو ہزار کی قیت کے برابر ہاوراس کے نسب کا رب المال نے دعویٰ کیا آور وہ اس کا بیٹا قرار پائے گا اور باشکا اس کی ام دلد ہوگی اور مضارب کے داسطے باتدی یا بچہ کی قیت میں بھر ڈاٹھ دے گا اور عقر دے گا اور ای طرح آگر وہ بچروہ ہزار کی قیت میں بھر ڈاٹھ دے گا اور عقر دے گا اور ای کی کی آگر وہ بچروہ ہزار کی قیت میں بھر ڈاٹھ دے گا اور بالمال نے نسب کا دعویٰ کی اور وہ سند ہی اور بالمال نے نسب کا دعویٰ کی آور وہ تسب کی اور بھر کی اور بالمال باتدی کی چوقیائی قیت مضارب کو ڈاٹھ دے گا اور ہی یا تھی ام ولد ہوجائے گی اور بچری انسب اس سے بھر ڈاٹھ دے گا اور جی باتدی کی چوقیائی قیت مضارب کو دے گا اور آگر خود مضارب ہو اور بچری تھی تھی ہوگا ڈاٹھ دے گا اور جی باتدی کی خواہ نوٹوں مال ہو یا تنگدست ہوا اور بھر بی بھر بی اور آگر نو خواہ نوٹوں مال ہو یا تنگدست ہوا ور بچری تو تعمانی اس کی قیت می مضارب نے اس کے نسب مضارب نے اس کے نسب مضارب نے اس کے نسب مضارب نے ہوگا دور یہ مضارب نے ہو گا در بی مضارب نے ہوگا اور بھر کی اور مسارب نے اس کو جو بات کی اور میں ہوگا کہ مضارب نے تی نسب مضارب نے اس مضارب نے بہر کی گی قیت اور موجائے گا اور نصف قیت کے واسط درب المال کے لیے سی کر کی قیت میں بھر بی مضارب نوٹوں مال ہو یا تنگدست ہوا ور ام مخارب خوش مال ہو یا تنگدست ہوا ورام م مختم کے ذرد یک اس کو اور ام مضارب خوش مال ہو یا تنگدست ہوا ورام م مختم کے ذرد یک اور ام ام الم کا درب المال کے لیے سی کر رہ کی کی دول ور مضارب کی اور ما مین کر در یک کل والو مضارب کی اور ما مین کے ذرد یک کل والو مرب المال و مضارب کی اور صاحبین کے ذرد یک کل والو مرب المال ور میں برا بررہ کی اور صاحبین کے ذرد یک کل والو مرب المال و مضارب کی اور مار مین کی درد یک کل والو میں میں کر در یک کا خواہ مضارب کی کا در میک کا خواہ مضارب کو کی کل دو کا میں الم کی کی درد کی کل دو میں کی دو کرکی کی دو کرکی کی کی دو کی کا دائی کی دو کی کا دائی کی کی دو کرکی کرکی کی دو کرکی کی دو کرکی کی دو کرکی کی دو کرکی کرکی کرکی کرکی کی دو کرکی کی دو کرکی کرکی کی دو کرکی کرکی کرکی کرکی کرکی کرکی ک

يمودو و الهاباب

# خریدوفروخت کرنے سے پہلے یااس کے بعد مال مضاربت کے تلف ہوجانے کے بیان میں

مال مضاربت میں سے جوتلف ہواد و تفع میں رکھا جائے گا شراس المال میں بیکانی میں ہے اگر مال مضاربت میں تصرف کرنے سے پہلے مال مضارب کا تول مقبار بت ہا اللہ ہوگئ اور تلف ہونے کے باب میں تم سے مضارب کا تول مقبول ہوگا اور آگر مضارب نے ساب میں تم سے مضارب کا تول مقبار بت پر اور آگر مضارب نے راس المال تلف کر دیا یا اس کوشرج کر دیا یا دوسر مے فض کو وے دیا اس نے تلف کر دیا تو اس کو مضاربت پر اور آگر مضارب نے راس المال تلف کر دیا یا اس کوشرج کر دیا یا دوسر نے فض کو دے دیا اس نے تلف کر دیا تو اس کو مضارب ب

كوتى جرحريد نے كا افتياريس باوراكراس كواس مخص سے جس نے الف كيا ب ليا تو اس كوس مغمار بت برخريد نے كا افتیارے بدس نے امام اعظم سے روایت کی ہے بیمیط سرحی میں ہے۔امام تر سے مروی ہے کہ مضارب نے راس المال کے ورم مى تخص كوقرض ويئ بس اكروي دراجم بعيمها واليس طيقو مضاربت بيس آسكة اوراكران كمشل واليس ساليقو مضاربت بيس رجوع نہ ہوجا کیں مے۔ بید فرخرہ میں ہے اگر مضارب کے پاس برارورم ہوں اس نے ان کے عوص ایک غلام فرید ااور بنوز وام نہ ویے تھے کہ بیددراہم اس کے باس سے ملف ہو مھے تو رب المال اس کو دوسرے بزار درم دے گااور اگر دوسرے بزار بھی تمن می ادا كرنے سے يہلے تلف ہوئ تووہ محررب المال سے لے سكتا ہے ایسے بى جب تك ايا موتار ہے لے سكتا ہے اور داس المال جننے بار " رب المال في ويت موسب كالمجوعة راريات كايكاني من بهراكراس كے بعد مضارب في اس كومرا بحد الحروضت كرنا جايا تو برار برمرا بحدے فروخت کرے اورا کراس امرکوجووا قع ہواہے دیائی بیان کردے اورکل پرمرا بحدے فروخت کرنا جاہے واس کوافتیارے بیجید میں ہےاور اگرمضارب نے ہزارورم کوایک بائدی خریدی اور ہنوزاس پر قبضہ ندکیا تھا کہ مضارب نے دعوے کیا کہ بی نے اس کا جمن اوا کرویا ہے اور ہا تھے نے اٹکار کیا اور متم کھالی تو مضارب رب المال ہے دوسرے ہزار درم لے کر ہاتھ کودے كرباندى ير بتندكر في كا يمرجب وولول مال مضاربت كونتيم كرين تورب المال اس على عداسية راس المال على دوبرارورم في فے کاریمسوط س ہے۔ اگر کسی نے وومرے کو ہزار درم نصف کی مضاربت پرویتے اس نے ان کے عوض ایک با ندی خریری اور دام اداكرنے سے يہ اردرم ملف ہو محكے كى رب المال نے كياكہ تيرے بائدى كر يدنے كے بہلے مال ضائع ہوا بي الوث اسين واسطے بائدى خريدى بے ندمغمار بت كے واسطے اور مغمارب نے كہا كرئيس بلكه مال اس وقت ضائع ہواہے كه يس بائدى خريد چکا ہوں اور اب می تحدے اس کائمن لینا جا ہتا ہوں اور حالت بدہے کرمعلوم میں ہوتا ہے کہ مال کب منما کع ہوا ہے تو رب المال کا قول تیول ہوگا اور اگر دونوں نے کواوقائم کئے تو مضارب کے کواوقیول ہوں سے اور اگر رب المال نے مضارب سے کہا کرتونے مال صالع ہونے سے پہلے باندی فریدی ہے ہیں اس کی فریدمضار بت میں دی اورمضارب نے کہا کہ مال ضائع ہونے کے بعد بھی نے باعرى خريدى بيس اس كى حريد مرسدوا سطيدى تو مضارب كاقول قول موكا ميميط من ب-

اگر برارورم تلف شدموے اور بائدی کے تمن بی اواند کے لیکن ان سے ایک دوسری بائدی مضار بت می تر بدی اور کہا کہ اس کو نظم کر میلی با غرب کے دام اس کے وامول سے اوا کروں گاتو دوسری باغدی کی خریداس کی ذات کے واسطے واقع ہو کی پہلاار معد یں نہوگی اورا کر پہلی ہا عری پر قبعنہ کر کے اس کے وض ووسری ہا عری خریدی ہواتو جا تر ہے اور ووسری ہا عدی مضار بت میں دھے تی ہد مبسوط میں ہاوراگر ہزار درم کوایک باندی دو ہزار کی قیمت کی خریدی اور دام دینے سے پہلے مال ضائع ہوا تو رب المال کل ہزار کی ڈا ترے کا بیمادی میں ہے اور اگر دو بزار کی قیمت کی بائیری بیوش بزار کی قیمت کی بائدی کے خرید ک اور خرید کرائن بائدی پر قیمند کر لیااورجس کے وش خریدی ہے وہ بوزندوی تھی کے دونوں مرکئیں تو مضارب خرید شدہ باندی کی قبت میں پانچے سوورم فاعر درے کا اور 💘 ہاتی رب المال پر واجب ہوں مے اور اگرخر پدشدہ ہائدی کی قیت ایک ہزار درم ہوں اور جس کے موض خریدی ہے اس کی قیمینی دومہ بزار موں اور رب المال نے اس کواجازت دے دی موکھیل وکٹرے خرید تا کدیٹر بدار جائز موئے۔ کس مضارب نے بیشد ورج بعد کیااور وونوں مرکش تورب المال سے قیت لے گار محید می ہے۔ اگر مضارب کے پاس برارورم آ دھے کی مغیار بت وان اون اس نے بیوض ان کے ایک مخری کیڑوں کی خریدی اور اس کودو ہزار کوفرو خت کیا مجرود ہزار کوایک غلام خرید ااور ہٹوزوام ندویے منظم ا كروونوں بزاراس كے ياس مالكم مو كئوربالمال ايك بزار يا في سودرم اورمضارب يا في سودرم وسف كا اور علام من سن

چوتھائی مضارب کا اور تین چوتھائی مضاربت کا ہوگا اور راس المال دو ہزار یا تجے سوورم ہوجا کیں گے اور غلام کومرا بحدے فقط دو ہزار بر فرو خت کرسکتا ہے پھراگر غلام جار برارورم کوفروخت کیا تو جوتھائی شن مضارب کا ہواور تین چوتھائی مضاربت میں رہااس میں ہے دو ہزار یا نج سودرم راس المال کے نکال دیئے جا کیں یا تی یا نج سوورم رب المال ومضارب کے دریان تفع رو کیا بیکانی میں ہے اور اگر مضاربت من كام كركے وو بزارتك براها لئے بحردونوں بزارے ايك باندى خريدى جس كى قيت دو بزارے كم باوراس ير قبضه كراميا پير بيسباس كے ياس معا تلف و بلاك بو كئة و مضارب ير باندى كئتن دو بزار درم واجب بوس محاوراس ميس يتن چوتھائی رب المال سے والی لے کا بیمسوط می ہے۔ ہزار ورم مضاربت سے ایک باندی دو ہزار کی قیت کی خریدی اور ہنوز دام ند و يئے تھے كداس كودو بزاركوفروخت كيااوردام لے لئے اور باندى ندوى يہاں تك كدييسب تلف بوگيا توبير جارصورتوں ے فالى نيس ہے یا تو تمام اموال ایک ساتحد ملف ہوئے یا ہزار مضاربت کے پہلے ملف ہوئے مجردہ بزاردرم اور باندی ساتھ بی یا آ کے بیجے ملف ہوئی یابا ندی سلے مری پھر دونوں مال ساتھ بی یا آئے بیچھے گف ہوئے یا دو بزار درم سیلے گف ہوئے پھر باندی و مال ہزار درم ساتھ بى يا آ كے يجي الف موسے يس ميوار صورتيل بيں يس اگر پہلى صورت واقع موئى موتو مضارب تين برار ورم كا ضامن موگا برار درم باندی کے باتع کواور دو ہزار درم اس کے مشتری کودے گا اور رب المال سے دو ہزار بانج سودرم وایس لے گا اور اگر ووسری صورت واقع ہوئی تو منانت کے تینوں ہزار درم سب رب المال پر واجب ہوں گے اور اگر تیسری صورت واقع ہوئی تو دو ہزاریا کچ سودرم رب المال براور یا فج سودرم مضارب برواجب بول مے۔اورای طرح اگر چو می صورت واقع بوئی بوتو بھی بہی تھم ہے تیسری صورت من ذكور ہوا ہے اور اصل بيہ ہے كہ جس قدر مال كا مضارب رب المال كے واسطے عامل ہواور اس كے ليے كام كرتا ہوتو اس قدركى منان رب المال يرقر اربائے كى كونكداى كاكام كى وجد مضارب يرمنان آئى بوجس كے نفع كے ليے كام تعاوى منان دے اور اس وجدے کداس نے مضارب کواس بلا میں ڈالا ہے تو ای پرای کی رہائی اور بلاسے نکالنا واجب ہے اورجس قدر مال کا اپنی ذات کے لیے عال اور اپنے واسطے کام کرتا تھااس کی منان مضارب پر ہوگی کیونک اس کا نفع خود کھائے گاتو اس کا نقصان بھی خود بی انعائے بیمیدا سندی میں ہے۔ اگر سی مخص کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت پروئے ہیں اس نے اس کے عوض ایک باندی ہزار ورم کی قبت کی خریدی اور دام ندویئے یہاں تک کد باندی مغبوضہ کو وو بزار درم ش فروخت کیا پھر بائدی ندوی اور تمن دونوں بزار وصول کر لیے پھر دو بزار کو دو بزار تیت کی با ندی خریدی ادر دام نه دیئے مگر با ندی پر قبعنه کرایا مجرسب درم اور دونوں با ندیاں تلف و ہلاک ہو تنگی تو مضارب پرواجب ہے کہان لوگوں کو یا مجے ہزار درم دے اس میں سے پہلی باندی کے بائع کو ہزار درم دے اور اس کے مشتری کوشن مقبوضد یعنی دو بزار ورم والیس وے کیونکہ یا ندی سے سپر دکرنے سے پہلے اس سے مرجانے سے بیٹا سٹے ہوئی ہے اور دوسری باندی کے باتع كودو بزاراس كاتمن دے مجررب المال سے اس على سے جار بزار درم لے لے كااس طرح كه بزار درم بملى باندى كے دام اور وی د بزاردرم جواس کوفروخت کر کے دام لئے تھے اس میں اور ویر د بزار دوسری باندی کے وام لے گااورا گر بہلے بزار درم اولا تلف ہوئے پھر ماجی سب ساتھ بی تلف ہوئے تو رب المال سے بورے پانچ بزار درم تاوان کے اور اگر دوسری باندی اولاً بلاک ہوئی یا و بزار درم اولا تلف ہوئے تو بھی بھی تھم ہے کہ بیصورت اور کل کا ساتھ بی ملف ہونامعنی میں بکسال ہے اور اگر بزار ورم مضاربت ے ہزار درم کی قیت کی ہا ندی خریدی اوراس پر قبضہ کرلیا اور دام ندد نے چر باندی کے عوض دو ہزار قیمت کا غلام خرید کر قبضہ کرلیا اور باندی نددی پھر غلام کے عوش ہروی کپڑوں کی کٹوری تین ہزار قیت کی خرید کر قبضہ میں لے لی اور غلام نددیا پھراس کے یاس سے عاروں چیزیں تلف ہو تمکن تو اس کی یا تج صور تن بین اگر مب اموال ایک ساتھ تلف ہوئے تو مضارب پر چھ برارورم لازم آئیں اگرکی کو ہزاردوم آ دھے کی مضار ہت میں دیاس نے بیوش ان کے ہزاردوم کی قیمت کی باغری خریدی اور اس پر قبضہ کر لیا گھراس کو دو ہزار کو بھر کر دام لئے اور باغری نہ دی گھران دو ہزار اور پہلے ایک ہزار ہے چار ہزار کی قیمت کی باغری خرید کر ایا گھر پہلی باغدی کے بائے کو دام الممال دوم ہزارد ہے دیا ور دو ہزار اس کے بی اگر اس نے بہلے ہزار درم اوا نہ کے بہاں تک کہ تلف ہو درم اس کے مال ہے دوسری باغری خریدی ہے تو اس پر ایک ہزار درم اس کے مال ہور دوم رک باغری خریدی ہے تو اس می بی اس تک کہ تلف ہو کے اور دوم رک باغری جو ہزار دوم کو فرو خت کر دی تو خود ضار ہے جزار دوم کے حصر کے مقابلہ میں اس باغدی کو من کی جہائی ہوگی دو ہزار دوم اور بائی چار ہزار دوم موال ہوگی دو ہزار دوم اس خود ہزار دوم اور بائی چار ہزار دوم مضار ہت میں رہیں گے کہ اس میں ہزار دوم اس خود ہزار دوم اس خود ہو ہی ہی باغری باغری کو من کے ہوں ہے ہی بائی ہوگی دو ہزار دوم ہو گئے ور دوم اور بائی خول کے دوم ہزار دوم ہو گئے ہوگی ہوگی ہوگی کے دوم ہوگئے جرائی ہوگی دوم ہزار دوم ہوگئے دوم ہزار اس مضار ہت میں ہوگی کی مناز ہوگئے دوم ہزار آئیں ہوگی ہوگی ہوگی ہراکہ ورج کی کہ دونوں میں ہوگئے دوم ہزار آئیں ہوگی اور دوم ہوگئے دوم ہزار آئیں ہوگا ہو ہوگے دوم ہزار آئیں ہوگئے دوم ہزار آئیں ہوگا ہوگی ہوگر کی اور ہزار ہوگئے ہور ہزار آئیں ہوگئے ہوگی ہوگر کی ہوگی ہوگر کی ہوگر ہوگئے دوم ہزار آئیں ہوگئے دوم ہزار آئیں ہوگئے دوم ہزار آئیں ہوگئے ہوگر کی کہ دونوں میں ہزار آئی ہوگئے ہوگر کی کہ دونوں ہیں ہزار آئی ہوگئے ہوگر کی کہ دونوں ہیں ہزار آئی ہوگئے ہوگر کی کہ دونوں ہیں ہزار آئی ہوگئے ہوگر کی ہوگر کی

ل لین کل تین بزار درم ۱۱ سے قولہ باتی شدہ کا کیونکہ دوتہا کی میں سے مرف دو بزار باتی تھے ۱۱

راس المال دو ہزار یا بچ سودرم بیں اورمضارب ان دو ہزار میں سے رب المال سے کھٹین لے سکتا ہے بیبسوط میں ہے اور جس قدر مال مغیار بت میں سے تلف ہو گیادہ نفع میں سے محسوب کیا جائے گاندراس المال سے گذائی الکانی۔

#### پندر حوال باب¢

# مضارب کے مال سے منکر ہوجانے کے بیان میں

## مولهو(١٥)باب

# نفع کے تقسیم کرنے کے بیان میں

اصل یہ ہے کدرب المال کے اپنے راس المال پر قبند کرنے سے پہلے نفع کی تقییم موقوف رہتی ہے اگر اس نے راس المال پر قبند کرلیا تو تقییم ہے ہوگئ اور اگر قبندنہ کیا تو باطل ہوگئ ہی جیا سرحسی جس ہے۔ امام محد نے قر مایا کہ اگر مضارب نے مال مضارب جس کام کیا اور ایک بڑار درم کا تفع افعایا بھر دونوں نے نفع تقییم کرلیا حالا تکہ مضارب کے بس بحالہ باتی ہے مضارب کے بس بحالہ باتی ہے میں رب المال نے بارج سودرم نفع لئے اور پانچ سودرم مضارب نے لئے۔ بھرجس کو دونوں نے راس المال قرار دیا ہے وہ مضارب کے لئے۔ بھرجس کو دونوں نے راس المال قرار دیا ہے وہ مضارب کے کہ تو لئے اور پانچ سودرم نفط اسے اللہ کار کہ اللہ کیا تو المال کے باتھ جس بی نہ موال کے بال خریدے اللہ کار کہ اللہ کار کرنے ہو وہ منان سے بری نہ ہوگا جب تک کرد ب المال کے باتھ جس بدال کا کہ بر بالمال کے بالی خریدے اللہ کار تو بال کے بالی خریدے اللہ کے بالہ خریدے اللہ کی بالہ خریدے اللہ کے باتھ جس بے اللہ کار کہ کو دونوں کے بالے جس کے باتھ جس بے اللہ کار کے باتھ جس بے اللہ کے بال کے النے دیں اللہ کار خوالے کی باتھ جس بے اللہ کی دونوں کے باتھ جس بے اللہ کی دونوں کے بالے جس کے بالے جس کے باتھ جس بے اللہ کر بالے کار کو باللہ کی دونوں کے باتھ جس بے دونوں کے باتھ جس بے دونوں کے بالے بیال خوالہ کی دونوں کے باتھ جس بے دونوں کے باتھ جس بے بالے دونوں کے باتھ جس بے دونوں کے باتھ جس بے دونوں کے بالے دونوں کے باتھ جس بے دونوں کے باتھ جس بے دونوں کے بالے دونوں کے بالی دونوں کے بالے دونوں

ع نین جبان بزارورم نقع کاس سے منان فی فی توب بزارموجود بیں اورایک بزارمعدوم ہوئے میں وونع میں رہاور بدرس المال د با ا

یاس کام کرنے سے پہلے یا اس کے بعد تلف ہو کیا تو دونوں کا نفع تقیم کر لیما باطل ہو کیا اور جورب المال نے وصول کیا ہے وہ راس المال من شار ہوگا اور جومضارب نے لیا ہے وہ رب المال کودے کراس کے بڑار درم ہورے کردے اگر بعید ہائم ہواور اگراس نے تکف کردیتے ہوں یا ضائع ہوئے ہوں تو اس کے مثل رب المال کودے دیتے اور ایک ہزار درم جومضارب کے یا س سے تلف ہوئے یفع میں قرار دیئے جائیں سے یعنی نفع تلف ہواہے میں جا درا گرفع کے دو ہزار درم ہوں ہرایک نے ایک ایک ہزار لے لئے مجرراس المال تلف موالی وه بزار درم جورب المال نے نفع قراروے کر لئے میں وی داس المال بیں اور مضارب اینے مقبوف می یا پچے سودرم اس کود ہے گا اور اگر رب المال نے راس المال وصول کرلیا مجر دونوں نے نقع تعتیم کیا مجر رب المال نے وہ ہزار درم جو راس المال میں لیے ہیں مضارب کودے دیے اور کہا کداس سے مضاربت سابقہ پرکام کر پھراگراس میں تھے یا نقصان موقو مہلی تقلیم باطل نه ہوگی کیونکدریمغمار بت جدیدہ ہے اور پہلی مضار بت تو اس وقت نتم ہوگی جس وقت دونوں نے نفع تقیم کیا اور بیجو کہا کہ اس مفاریت می جو بہلے تی کام کراس سے بیمراولی جائے گی کہ جس شرط سے پہلے مفاریت تھی اس شرط سے اس مفاریت میں کام کر

میجیط سرحسی علی ہے۔

ما عمی ہے۔ اگر دونوں نے نفخ تقیم کرلیا اور مضاربت کے کردی مجردویارہ مقد مضاربت قراردیا مجراس کے بعدراس المال تلف ہو کیا استحد میں سرچ میں میں المال تلف ہو کیا۔ تو پھر سلے فضے کو باہم واپس نہ کریں سے ہیں جس صورت علی مضارب کوخوف ہو کہ بعد تقیم کے بسبب اس کے مقبوضہ راس المال کے تلف ہوجانے کے تقع والی الیا جائے گاتو اس مورت میں می حیلہ ہے یعنی مقد جدید قرار دے بہیمین میں ہے۔ جس محض نے دومرے کو ہزارورم آ وسے کی مضاربت میں دیئے اور مضارب نے دو ہزار نفع اٹھایا مجردونوں نے نفع یا ہم تقسیم کرلیا مجرمضارب نے رب المال كوبرار ورم راس المال اس كاو يدويا جرمضارب في اينا حصد تفع برار ورم ليليا اور حصدرب المال ره كياوه اسف شاليا يهال تک كرمضارب كے پاس تلف موكيا يس بزارورم جواس كے پاس ضائع موتے جي دونوں كے ضائع موتے اور جومضارب كے یاں باقی رہے وہ دونوں کے باقی رہے ہیں رب المال اس سے یا چے سودرم والی کے اور سیم اس وقت ہے کہ حصدرب المال كا عل بعند کے ضائع ہو گیا اور اگر مضارب کا حصہ ہزار درم بعداس کے بعند کر لینے کے ضائع ہوا تو تعلیم ندٹو نے گی اور جس قدر مناکع مواو ومغمارب کا مال کیا اور جو ہاتی رہائین غیر مغبوضہ حصدرب المال و ورب المال کا بدرب المال اس کو لے لے کا بدیجیط من ہے۔ اورا كرمضارب نےرب المال سے بٹائى كرنى اورا بنا حصد لے ليا اور رب المال نے ابنا حصر نيس ليا يهاں تك كرجو كومضارب نے اسے واسلے بہند عی لیا تھا اور جواس کے باس باقی تھاسب ضائع ہو گیا تو جس قدررب المال نے اسے حصر کا نفع اسے بہند عی نیس لیا تھاوہ دونوں کا مال کیا اور ایسا ہو کمیا کہ کویا تھا جی نہیں کیونکہ مضارب اس قدر عرب اعتیان ورمضارب اس قدر عل سے جو اس نے اپنی ذات کے واسلے اپنے بھند میں لیا ہے نعف حمدرب المال کو ڈائڈ دے کا چونکداس پر بعند کرنے کی وجہ سے اس کا بمريان والا بوكيا تعااس وجد تلف مونا مال مضمون كاتلف مونا قراريائ كالساس كامنان لازم آفى اور چونك ريمي ملا مرموكيا كروى تمام نفع باس لئے كد جوحمدرب المال منت مواو وامانت كى راوے كيا اوراييا كيا كركويا تمائي بيس تو بسب امانت كاس کی منان ندا نے گی رہ کیا مرف اس قدر حصد جومغمارب کے تبعد میں ہے تک یدید مال منمون ہے اور ای قدر حصد نفع ہاس واسطے مضارب اس میں تصف رب المال کوڈ اغروے کا بیمسوط میں ہے۔ کی نے دوسرے کوآ و سے کی مضاربت بر مجمع مال دیااں نے اس مال سے تربد وفرودت کی خواو نفع الخمایا یائیں اور ایک اسباب خربدا اور اس کوفرو دست نیس کیا یہاں تک کدرب المال نے مضارب کے کے نفع میں بچوا پر حادیایا سچھ کھٹادیا مجراس کے بعد تھایاتو جائز ہےاور دونوں اس اقرار پر تقسیم کریں مےخواہ تعج

اس کے بعد حاصل ہویا پہلے اور اگر دونوں نے بان لیا پھرایک نے زیادتی یا کی کردی تو بھی ایباتی ہے اور اہام بھے سے دوایت ہے کہ رب المال کی طرف سے مضارب کے لیے کی جائز ہے زیادتی نہیں جائز ہے بیجیط سرحی شی ہے۔ اگر دب المال نے مضارب سے دی ہیں گئی رکھا جائے گا اور مضارب باقی مال سے کام کرتا رہائی اگر مضارب نے ہر بار جب رب المال کودیا تو یہ دیا کہ یہ تفع ہے تو یہ تو

منرفول باب

رب المال ومضارب ميں اور دومضار بوں ميں اختلاف كے بيان ميں استخلال ميں اس استخلال ميں استخل

فعلالاله

مضارب کی خریدی ہوئی چیز میں اس طور سے اختلاف کرنے کے بیان میں کہ یہ مضارب کی ہے یانہیں ہے

آگرکی نے دوسرے کو ہزار درم آ و معے کی مضار ہت پردیناس نے ایک ہزار درم کوایک غلام ترید اور ترید تے وقت سنہ
کہا کہ ش اس کو مضار ہت کے واسطے ترید تا ہوں چر جب اس پر قبضہ کیا تو کہا کہ ترید نے کی حالت میں میری نبیت تھی کہ مضار ب
میں ہے اور رب المال نے اس کی تکذیب کی اور کہا کہ تو نے اپنے واسطے ترید نہ اس سکلے اندر چار صور تی ہیں یا تو مضار ب
کے اقر ارکے دفت مال مضار بت اور غلام دونوں تائم ہوں کے یا دونوں تاخب ہوگئے ہوں کے ۔ یا غلام تائم ہوگا اور مال تلف ہوگیا ہو اس کے اقر ارکے دفت مال مضار بت یعی غلام کا کی مضار ب کا تول ہوگا پر اگر ہا گئے کو مال مضار بت یعی غلام کا کئی ہو گا اور ہا گئے کو دے دے گا اور دوسری صورت میں بدول کو ہوں کے مضارب کا تول ہوگا پر اگر کہ اور دوسری صورت میں بدول کو اور دوسری صورت میں بدول کو اور دوسری صورت میں نہوگی اور درم ڈائڈ دے گا اور ہائے کو دال سے بحرتیں سے سکتا ہوگا ہوں کو ہوں کے مضارب کی تاس ہال سے بحرتیں سے سکتا ہو اور کہی تھم تیری صورت میں ہے اور چھی صورت میں نہوگی اور دے دے گا اور دوسری صورت میں نہوگی کہ دوصورت اس مال مقبوضہ کے تاب کو کہ دوسورت اس مال مقبوضہ کے تاب کو دے دے اور اس باب میں تصدیق نے ہوگی کہ دوصورت اس مال مقبوضہ کے تلف ہو جانے کہ دوبارہ درب المال ہے پر انے کے دوبارہ درب المال ہے پر انے کے دوبارہ درب المال ہے پر ان کی کے ایم کی اس باب میں تصدیق نے ہوگی کے دوبارہ درب المال ہے پر ان کی کہ جانوں کی دوبارہ درب المال ہے پر ان کے لیے جوالے میں ہواور اگر مضارب نے مال مضاربت بزار درم سے ایک غلام خرید انجراس

كدام الني ال يد يا وركما كدي في الني واسطفريدا باوررب المال في الكي تحذيب كي ورب المال كاتول لياما ب کا لین وہ غلام مضاربت میں رکھا جائے گا اور مضارب ہزار ورم مضاربت کے اپنے واموں کے بدلے جواس نے اوا کئے ہیں کے العلاد اكر برار درم كوايك غلام خريد ااورمضاربت ياغيرمضاربت كالمجحونام شليا بمركبا كدائ واسطي مس فيخريدا بواى كا قول تیول ہوگا پیمبسوط میں ہے۔اورا کر اس امریرا تفاق کیا کہ مضارب کے دل میں خرید نے کے وقت چھونیت نہ تھی تو اما ماہو یوسٹ كے قول پرداموں پر علم مو كا اگراس نے مضارب سے دام ديئے ہيں تو دوغلام دمضار بت كا ہا دراكرائي ياس سے ديئے ہيں تواس كا ہے اور اہام محر كے نزويك بيخر يدمضارب كے واسطے موكى خواواس نے مال مضاربت سے دام ديئے موں يا اسنے مال سے ديئے موں جیسا کروکل خاص کا تھم کاب البع ع مسمعلوم ہو چکا ہے سے بیط میں ہے ایک غلام ہزار درم کوخر بدااور مجمعام شالیا چردومرا ہزار ورم کوخریدااور پچھ بیان ند کیا چرکہا کدونوں کی میں نے مضاربت کے واسطے نیت کی تھی اور بنوز مال دیانین ہے ہی اگر دونوں میں اس کی تقدریت کی تو پہلامضار بت میں ہوگا دوسرانہ ہوگا ای طرح اگر دونوں میں اس کی تحذیب کی یااق ل می تقدریت کی اور دوسرے مس كلذيب كي توجي يجي عم إورا كردوس من تقديق كي اوّل بن شكة وب المال كا قول تبول موكا اوردوس اغلام مفاربت من قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں کو ایک بی صفحہ می خرید ابو ہرواحد ہزار درم کوخرید ااور کہا کہ میں نے نیت کی تھی کہ ہرواحد دونوں میں ہے بعوض ہزار درم مضاربت کے ہے ہیں اگر دب المال نے دونوں میں اس کی تقید بین کی تو ہرا یک کا نصف مضاربت میں قرار دیاجائے گا اور باق مضاربت کا ہوگا اور اگر دونوں میں تکذیب کی تو بھی میں تھم ہے اور اگر کسی معین میں تفعد بی کی اور کہا کہ بیفلام تو نے مضاربت کے واسطیخر بدا ہے تو وہی مضاربت على ہوگار يحيط سرتھي على ہے۔اورا كرمضارب نے كہا كه على نے دونول كوبعوض ا بے ہزار درم مضاربت کے ہزار درم کے خریدا ہے ہی رب المال نے کہا کرتونے بیفلام عین بعوض مال مضاربت کے خریدا ہے تو مضارب كا قول قبول بوگا اور دونوں غلاموں كا نصف مضار برت كا بوگا اور نصف مضارب كا بوگا كذا في المهبوط

ودری فقل

مضاربت کے عموم وخصوص میں اختلاف کے بیان میں

لین اخیر اوت والے کواموں کی کوائی بر عم موگا اور اگر دونوں فریق نے وقت بیان ندکیا یا ایک بی وقت بیان کیا یا ایک نے وقت بیان کیا اور دوسرے نے بیان ند کیا اور معلوم نبیس ہوتا کہ کون اسر پہلے تھا اور کون اسر بعد کا ہے تو مدی خصوص کے گواہوں پر ڈگری موكى \_ابيابى كتاب الاصل مى فكور باورقد ورى على بكراكردونول في كوادقائم كي اورمضارب عموم مضاربت كاوعوى كرتا ہے اس کراس کے گواہوں نے صرح گوائی دی کررب المال نے اس کو ہر تجارت کے واسطے مال دیا ہے تو اس کے گواہ قبول ہوں مے اور اگر اسطور سے کو ای ندوی تو رب المال کے کواومتبول ہوں کے بیری طاف ہے۔ ای طرح اگر سفرے ممانعت وعدم ممانعت جی اختلاف کیا تو بھی مثل عموم وخصوص تجارت کے اختلاف کے تھم ہے کذافی الحادی۔ اگر مضارب مال میں تضرف کر چکا ہو پھر وولوں نے مضاربت کے خاص ہونے میں تو اتفاق کیا مراس نوع میں اختلاف کیا جس کے ساتھ خصوصیت واقع ہوئی ہے اور دونوں نے گواہ قائم کے تو جس طرح عموم وخصوص کے اختلاف میں وونوں کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں مفصلاً تھم فرکور ہوا ہے وہی يهال بھي ہے اگر دونوں فريق نے وقت بيان كيا اور ايك نے دوسرے كے وقت سے چيكے كا وقت بيان كيا تو جيكے وقت والوں برتكم ہوگا اور بدامراخرامراق ل كانائ قرارد ياجائے كا اوراكر اول وآخرمعلوم ندموسكے مثلاً دونوں نے ايك بى وقت بيان كيايا وقت بى بیان ند کیایا مرف ایک بی نے وقت بیان کیاتو مضارب کی گوابی معبول ہوگی بیرمیط میں ہے۔ امام ابوبوسٹ سے روایت ہے کہ اگر مضارب نے کہا کرونے جھے سب شہروں میں جانے کی اجازت وی تھی یا تونے کچوقید دیں لگائی تھی اوررب المال نے کہا کہ میں نے تختے مرف بعرہ جانے کی اجازت دی تھی تو مضارب کا قول تبول ہوگا۔اور اگر مضارب نے کہا کہ جھے تو نے بعرہ کوف جانے ک اجازت دی من اوررب المال نے کہا کہ فقد بصرہ جانے کی اجازت دی من المال کا قول قبول ہوگا یہ ذخیرہ ش ہے۔ اور اگرمغمارپ نے کہا کہ بچھے تو نے نفتہ و أدحار دونوں کی اجازت دی تھی اور رب المال نے کہا کہ بیں نے بچھے نفتہ کا تھم کیا تھا تو مضارب كاقول قبول موكار بحيط سرهسي من ب

نيري فصل

مضارب کے واسطے جونفع شرط کیا گیااس کی مقدار میں اختلاف کرنے اور راس المال کی مقدار میں اختلاف کرنے اور جہت قبض المال میں اختلاف کرنے

#### کے بیان میں

اگر کی فض نے دوسرے کو ہزارورم مغاربت میں دیے اس شی ایک ہزارورم کا نفع انھایا پھر دونوں نے اختلاف کیا مغارب نے کہا کہ تو نئی گی اور رب المال نے کہا کہ تبائی کی شرط کی تھی تو رب المال کا قول تبول ہوگا اورا کر دونوں نے کواہ قائم کئے تو مغارب کے کواہ تبول ہوں کے بدیجیا میں ہے۔ اگر دونوں نے نفع میں اختلاف کیارب المال نے کہا کہ میں نے تیرے لیے تبائی کی شرط کی تھی اور معارب نے کہا کہ تو نے بھر ہوا سطے نصف کی شرط کی تھی پھر مغارب کے باس مال تناف میں اور معارب نے کہا کہ تو نے بھر ہوا سطے نصف کی شرط کی تھی پھر مغارب کے باس مال تناف ہوگیا تو مغارب جھے حصر نفع کا ضام من ہوگا اور خاص اپنے مال سے مالک کوا داکر سے گا اور اس کے ماسوا کی اس پر سے بالک کوا داکر سے گا اور اس کے ماسوا کی اس پر سے بی دی شرف ایک کر بھر بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کہ بی کے بی می اور نمی کی بی کر می اور نمی کو بی کو

منان ہیں ہے بیرحاوی میں ہے۔ اگر مفدارب نے کہا کہ تو نے میر ہواسطے آو معے تنع کی شرط کی تھی اور دب المال نے کہا کہ می نے تنع میں ہے سوورم کی تیرے واسطے شرط کی تھی یا کہا کہ میں نے تیرے واسطے پھی شرط نہیں کی تھی اور مفدار بہت فاسد ہے اور تھے کو اجر الشل طے گا تو ضم ہے دب المال کا قول تبول ہوگا۔ ای طرح اگر مفدارب نے کہا کہ تو نے میرے لیے آو جے نفع کی شرط کی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تیرے واسطے دی درم کم تہائی نفع کی شرط کی تھی تو بھی دب المال کا قول تبول ہوگا اور اگر ان دونوں مسئلوں میں دونوں نے گوا و قائم کے تو مضارب کے گوا و تبول ہوں کے بیز خیرہ میں ہے۔

ایک مفارب کے پاس دو ہزار درم ہیں اس نے کہا کرتو نے جھے راس المال میں ہزار درم دیتے تھے ہے

للے اور دونوں نے کواہ قائم کے تو مقدار راس المال میں رب المال کے کواہ تبول ہوں کے اور دو و جرار درم راس المال کے سے لئے اور اور کر مال کے تین بڑار درم ہوں تو نفع کے دیو ہے میں مضارب کے کواہ تبول ہوں کے حتی کہ دو بڑار سے ذیادہ ایک بڑار جو نفع رہادہ دونوں میں نصفا نصف تقیم ہوگا یہ میسوط میں ہے اور اگر مضارب تین بڑار درم لا یا اور کہا کہ ایک بڑار داس المال کے بیں اور ایک بڑار نفع کے بیں اور ایک بڑار کی شخص کی و دیست بیں یا غیر کی مضارب یا بضاعت کے بیں یا شرکت کے بیں یا بچھ پر بڑار درم قرضہ بیں تو و دیست و شرکت و بضاعت و قرضہ میں مضارب کا قول قبول ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ اگر دب المال نے بضاعت ہونے کا دوسرے دعو کی کیا اور مضارب نے مضاربت میں میں اسام کا دور کی کیا تو رب المال کا قول قبول ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔ اگر کی مشارب نے مضارب نے مضارب نے مضارب نے مضارب نے مضارب نے کہا کہ جھے تو نے یہ مال قرض دیا ہے اور دینے والے نے کہا کہ جھے تو نے یہ مال قرض دیا ہے اور دینے والے نے کہا کہ جھے تو نے یہ مال قرض دیا ہے اور دینے والے نے کہا کہ جھے تو نے یہ مال قرض دیا ہے اور دینے والے نے کہا کہ جھے تو نے یہ مال قرض دیا ہے اور دینے والے نے کہا کہ جھے تو نے یہ مال دیا اس نے کہا کہ جھے تو نے یہ مال قرض دیا ہے اور دینے والے نے کہا کہ جھے تو نے یہ مال دیا اس نے کہا کہ جھے تو نے یہ مال دیا اس میں خوالے کہا کہ جھے تو نے یہ مال قرض دیا ہے اور دینے والے نے کہا کہ جملے تو نے یہ مال دیا اس میں کیا تو دیا ہے کہا کہ جھے تو نے یہ مال دیا اس میں کو بھی تو الے نے کہا کہ جملے تو نے یہ مال دیا اس میں کو بھی تو بیال تو میں کی میں کو بھی تو سے دیں کو بھی تو کے دیں کو بھی تو بھی تو بھی کہ دیں کو بھی تو بھی تو

ا مین مثلارب المال نے دو برار کے یامضارب نے نصف تفع کے ا

ع الاصل في جنس عكد المسائل ترك التظرمن كان لفظر نف بالاعهاد في مادعاه ليترك الشرع الينا النظر في حقد حيث ترك ولعد فالهم ال

بصاعت میں یا تہائی کی مضاربت میں دیاہے یا مضاربت میں دیاہے اور پچھنع مقرر نہیں کیا ہے یا تیرے داسطے مودرم تفع سے مقرر کر دیے ہیں تورب المال کا تول ہوگا۔ای طرح اگررب المال نے بیناعت یا مضاربت کا دعویٰ کیا اور قابض مال نے کہا کہ مجھے تو نے قرض دیا ہے تمام نفع میرا ہے تو بھی رب المال کا قول تیول ہوگا اور کواہ مضارب کے متبول ہوں گے بیدذ خیرہ میں ہے۔ ہیں اگر مضارب نے بیناعت ہونے کا اقرار کیا تو اے کھے نہ ملے گا اور اگر تھائی پر مضاربت کا اقرار کیا تو تہائی نفع دیا جائے گا اور اگر مضاربت فاسده کا اقرار کیا تو اجراکھل ملے گا بیمبسوط میں ہے اوراگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مضارب کی گواہی مقبول ہوگی بیدا کع میں ہے اور اگر مال عامل کے ماس بعد اس کہنے کے کہ بیمرے ماس قرض تھا تلف ہو گیا اور رب المال نے کہا کہ بید بعنا عت یا مضارب معید یا فاسدہ تمانو کے اصل ونقع کا شامن ہوگالیکن اگررب المال نے کہا کہ میں نے بچے تہائی کی مضار بت پردیا ہے تواس صورت بسسوائے تمائی سے باقی کا ضامن ہوگا بیمیط سرحسی میں ہے۔اگرمضارب نے کہا کرتو نے مجصے مضار بت میں دیا ہے اور رب الميال نے كہا كديس نے تجھے قرض ويا ہے تورب المال كا قول تبول موكا۔ اور اگراس كے بعد مضارب كے ياس ميال تلف موكا پس اگر قبل عمل کے تلف ہوا تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگر بعد عمل کے تلف ہوتو مضارب بال کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دموی پر کواہ دیئے و رب المال کے کواہ قبول ہول سے اور مضارب ضامن ہوگا خواہ مال قبل مل کے ضائع ہوایاس کے بعد ضائع ہوا ہو ر محیط میں ہے۔ اگر مضارب نے کہا کرتونے مجھے مضاربت میں دیا ہے اور میرے کام کرنے سے پہلے وہ ضائع ہو کیا اور رب المال نے کہا کہ تو نے غصب کرلیا ہے تو مضارب پر ضان شہو کی اور اگر اس نے عمل کیا پھر ضائع ہوا ہے تو وہ مال کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو دونوں وجول میں مضارب کے گواہ تبول ہول مے۔اور اگر مضارب نے کہا کہ میں نے تجھ سے مید مال مضاربت مي ليا اوراس سے كام كرنے سے يملنے يا بعدوه ميرے باس سے ضائع موا اوررب المال نے كہا كرتو نے مجھ سے غصب كرليا ہو رب المال كا تول مقبول باورمضارب دونول صورتول مي ضامن ب يدمسوط من ب منتقى من الم محر ب روايت ب كه مضارب نے کہا کہ میں نے تھوے عصب کرلیا ہے ہیں صان وے کرمب نفع میرا ہے اور رب المال نے کہا کہ میں نے مجتمع اس سے تجارت كرفي كاعكم كياتها تورب المال كاتول تبول موكااورا كركواه قائم مول تواس كے كواہ بھى قبول موں عے۔اورا كررب المال نے اس امرے کواہ دیئے کہ عامل نے اقرار کیا ہے کہ میں نے بیال بھنا عت لیا ہے اور عامل نے کواہ دیئے کہ رب المال نے اقرار کیا ے کہ عالی نے اس کو غصب کرلیا ہے تو رب المال کے گواہ قبول ہوں سے اور بیتھم اس وقت ہے کہ بیمعلوم نہ ہو کہ ان دونوں اقراروں میں ہے کوئی مقدم ہے اور اگر معلوم ہوتو موخرا قراروالے کے گواہ مقبول ہوں سے میری طیس ہے۔

### جونها فعنى

# رب المال کوراس المال خواہ دونوں کے نفع تقتیم کرنے سے پہلے یا بعد وصول ہونے یا نہ دصول ہونے میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

اگررب المال ومضارب نے نفع تقتیم کیا اور ہرایک نے اترار کیا اور ہرایک نے اپنا حصہ لینے کا اقرار کیا پھرافتلاف کیا اور مضارب نے کہا کہ بیں رب المال کواس کا راس المال دے چکا ہوں حالا نکدرب المال منکر ہے تواسی کا تول ہوگا اوراس کا نفع کی تقتیم کا ہم قرار کر تاراس المال وصول پانے کا اقرار ندر کھا جائے گا اور یہ جو کتاب بیں ہے کہ اس کا قول ہوگا ایمی رب المال کا اس بیراد ہے کہ جو مضارب رب المال پر دعویٰ کرتا ہے بیٹی خالص پانچ سودرم جواس نے اسپے قبضہ بیل لیے ہیں اس بیرا دب المال کا قول آبول ہوگا اور مشارک نے المال کا قول آبول ہوگا اور مشارک نے المال کا قول آبول ہوگا اور مشارب کرتا گئے نے المال کا قول آبول ہوگا لینے سے اس کا راس المال وصول پانا بھی جائے گی ہوجائے گا ہی ہزار دورم مال مضارب سے سنان از جائے گی اور رب المال کے تم کھا لینے ہے اس کا راس المال وصول پانا بھی جائے گی ہوجائے گا ہی ہزار دورم مال مضارب سے تنظیم میں جو جائے گی اور اس قدر مال تنظیم ہوجائے گا ہی جس قدر درب المال نے وصول کیا ہے لین پانچ ہو سے خام ملک نے اس کا مار المال اقرار کر چکا ہے کہ ہمارے درمیان نفع تشیم ہوچکا ہے ہی بیراس المال وصول پانا جو سے درمیان نفع تشیم ہوچکا ہے ہی بیراس المال وصول بانے جی بیراس المال وصول بانے کا تحت نہ ہوگا ہے ہیں بیات وصول کیا ہے ہی بیراس المال وصول بانے وصول کیا ہے ہو میں بیاتو وصول کیا ہے ہی بیراس المال وصول بانے کہ ہمارے درمیان نفع تشیم ہوچکا ہے ہی بیراس المال وصول بانے ہو درمیاں نفع تشیم ہوچکا ہے ہی بیراس المال وصول بانے کہ ہمارے درمیان نفع تشیم ہوچکا ہے ہی بیراس المال درمیال نفع تشیم ہوچکا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگیا ہے کہ ہمارے درمیان نفع تشیم ہوچکا ہوگا ہوگا ہوگیا ہوگ

درم ننع کے دوراس المال میں سے تاریخ جائیں گے اور جومضارب نے پانچ سودرم لئے ہیں دو بھی راس المال میں تاریوں گے اور مضارب رب المال کو دائیں کردے گابشر طیکہ بعینہ قائم ہوں اور اگر تلف ہوئے ہوں تو رب المال کو ان کی ڈائڈ دے کررب المال کا راس المال پورا کرے گار بھیا میں ہے۔ اگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو مضارب کے کواہ تبول ہوں کے بیزناوی قاضی خان میں ہے۔ رہا نجو بی فصل کی کے

### دومضارب كحاختلاف ميس

درحالیہ ایک درب المال کے ماتھ ہے اگر کی تخص نے دو محضوں کو مال مضار بت دیا اور آ دیعے کی شرط کی گر دونوں تین ک ہڑار درم لا ہے اور رب المال نے کہا کہ مراراس المال وو ہزار دوم ہیں اور ایک ہزار نظے ہوا ورایک مضار ہوں نے اس کی تصدیق کی
اور دومرے نے کہا کہ داس المال ایک ہزار درم ہیں اور دو ہزار نظع ہیں تو رب المال دونوں مضار ہوں سے ہزار درم لے لے گا اور ہر
ایک کے پاس ہزار درم رہ جا کی سے گھر رب المال اس مضار ہ سے جس نے تصدیق کی ہے پائے مودرم صاب میں اپنے مال اصل
کے لے لے گا گھر دومرے کے مقبوضہ ہے پائے مودرم مقامہ کرے گا اور تمن تمائی تشیم کرے گا کیو تک رب المال کے زعم میں بے پائے مودرم بھی اس کے راس المال کے ہیں اور قابض مشکر ہے وہ کہتا ہے کہ نئے ہوا ور رب المال کا حق اس میں میر ہے تن ہو وہ چند ہے
کے نکے درب المال کا حق نصف نفع میں ہا اور ہرا کے مضار ب کا حق چو تھائی تفع ہاں واسطہ پائے موکو تین تمائی تشیم کرے گا ایک مہارک وہ ہم بائی برارا کہ موسینتیں وتمائی درم تم ہوئے کی ہائی ہزار کو موسینتیں وتمائی درم تم ہوئے کی ہائی ہزار کو موسینتیں وتمائی درم تم ہوئے کی ہائی ہزار کو سے دور وس می تعرب کے بیس رب المال کے پاس پائے مو درم نفع کے آئی میں ہے اور اس مضار ب کے پاس جس نے اس کی ہزان دونوں کو تم کو کے اس میں ہے دور المال اپنا باتی راس المال لے لے گا اور جو کہ تعرب کے دور وہ می تمن حصر ہوگر تشیم ہوگا ہے ہم دونوں کو تم کر کے اس میں ہے درب المال اپنا باتی راس المال لے لے گا اور جو کہ کہ سے دور ودونوں می تمن حصر ہوگر تشیم ہوگا ہے ہم دونوں کو تم کر کے اس میں ہے درب المال اپنا باتی راس المال لے لے گا اور جو کہ معرب کی دور وہ می تمن حصر ہوگر تھیم ہوگر تھیم ہوگر تھیم ہوگر تھیں ہو دونوں کی تعرب المال اپنا باتی راس المال لے لے گا اور جو کہ ہوئی دونوں کو تم تم کے دور وہ دونوں کی تعرب کی دور وہ تی تعرب المال اپنا باتی راس المال لے لے گا اور جو کہ تعرب کی تعرب کی دور وہ تم تعرب کی دور وہ تم تعرب کی تعرب کی دور وہ تو تو تعرب کی دور وہ تو تعرب کی دور وہ تو تعرب کی دور وہ تو تعرب کی تعرب کی دور وہ تو تعرب کی دور وہ تعرب کی تعرب کی دور وہ تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی دور وہ تعرب کی تع

اگر دو هخفوں کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت پر دیتے اور دونوں کو تھم کیا کہ دونوں اپنی رائے سے اس مدعما کی سید

اقرار ہو کیا کدان میں سے آ دھا میرے پاس ہے اور آ دھا دوسرے مضارب مقرکے پاس ہے پس وہی پہلی صورت ہو گئی اور اگر تيسرى صورت بوتووه يانج سودود صيامقرله كودے دے كا اور بزار درم رب المال كووے دے كا اور يانج سودرم جارحسوں بل تقتيم موں کے اور اگر دود صیامکر کے یاس موں اور مقرکہتا ہے کہ مجھود ایست نہیں دی ہے بلک میرے ساتھی کودی ہے تو رب المال ایناراس المال لے بے گا اور باتی جارحموں پرتقسیم ہوگا چرمقرانا دودھیا درموں کا حصدمقرلہ کودے دے گا اور اگر دودھیا سب مقر کے باس ہوں تو مقرلہ لے لے گار بھیط سرحتی میں ہے۔ اگر دو محصوں کو ہزار درم آدھے کی مضار بت پرد سے اور دونوں کو عکم کیا کہ دونوں اپنی رائے ساس عی عمل کریں مجردولوں بزارورم این بعد عی لائے مجرایک نے کہا کداس عی بزارورم راس المال بیں اور پانچ سو درم نفع کے ہیں اور پانچ سوورم فلال محض کے ہیں اس نے ووقعت دیے تھے جوہم نے اس کی اجازت سے مال میں ملاویتے ہیں اس و الخف ال من یا نج سودرم کا ماراشر یک ہاوراس مقرار مخف نے تعمدین کی اوردوسرے مضارب نے کہا کدید بزار بورے نفع کے ہیں قورب المال ابناراس المال بزار درم لے لے اورجس نے شرکت کا اقر ارکیا ہے اس سے دوسو پھاس درم مقبوضہ مقرلہ لے لے گا اور باقی پانچ سودرم رب المال اور دونوں مضارب جار حصد کر کے بائم تقتیم کرلیں کے اور اس علی سے مضارب مقرکوا یک سو پھیں درم لمیں مے وہ ان کومقرلہ کے درموں میں ملا کر بھر دونوں پانچ حسوں میں تشبیم کریں گے اس میں سے ایک حصر مضارب کوادر جار حصد مقرلہ کولیس کے۔اوراگرا قرار کےروزتمام مال مقر کے قبضہ میں ہوتو جس کے واسلے اس نے اقرار کیا ہے وہ مخص ہورے یا کچے سو ورم بال می سے لے لے کا اور رب المال ایناراس المال بزارورم لے لے کا اور باتی پانچ سوورم دولوں مضاربوں اور رب المال من جارصہ ہو کرمتیم ہوں مے اور اگر تمام مال محرے بعند میں ہوتو رب المال این بزار درم راس المال نے الے مجر باتی بزار درم کود واور دونوں مضارب یا ہم چارحسوں میں بانٹ لیس مے اور جس قدر مقر کو ملا و واس کواینے اور مقرلہ کے درمیان یا جج حصوں پر تقیم کرے کا جس می مقرلہ کو جارجھ لیس کے بیمبوط میں ہے۔

اگردونون مضارب دو ہزاردرم لا سے اور ایک نے کہا کر اس المال کے ہزار درم سے پھر ہمار سے ساتھ فلال فض پانچ سو
درم کا شریک ہوگیا جوہم نے بال بی ملا و بے اور کام کیا پھر ہم کو پانچ سو درم نفع ہوئے اور دوسر سے مضارب نے انکار کیا اور دب
المال نے بھی انکار کیا اور مال وونوں مضار ہوں کے قبضہ بی ہے تو رب المال ہزار درم ابناراس المال نے لے گا اور دوسو بھاس ورم
مقرلہ کو ذے گا پھر مقرکہ مقرف سے ترای و دو تہائی ورم مقرلہ نفع لے گا اور دوسر سے کے مقوضہ سے بھی مثل اس کے دیا جائے گا اور دوسر سے کے مقوضہ سے بھی مثل اس کے دیا جائے گا اور دوسر سے کے مقوضہ سے بھی مثل اس کے دیا جائے گا اور دوسر سے کے مقوضہ سے بھی مثل اور مضار بول کے قبضہ بلی سے بیاتی رہا اور وہ تین سوئینتیس والیک تہائی ہے جار صد ہو کر تقسیم ہوگا ہو مارب المال کو لیے گا اور ہرایک مضارب کو اس کا چو تھائی دیا
جائے گا دور جب مقرلہ نے جو پھی اس کو پنچتا ہے وصول کر لیا تو جع کر کے اس کے اور مقرکہ درمیان نو جھے ہو کر تقسیم ہوگا اس میں سے خوال ایک حصر مقرکوا ور آئھ جھے مقرلہ کو لیک سے اس کے اور مقرکہ درمیان نو جھے ہو کر تقسیم ہوگا اس میں سے خوال ایک میں سے دوسول کر لیا تو جع کر کے اس کے اور مقرکہ درمیان نو جھے ہو کر تقسیم ہوگا اس میں سے خوال اس کیا ہو تھی ہوگا ہیں ہوگا ہے۔

يهي فعيل

### مضارب کی خریدی ہوئی کے نسب میں اختلاف کے بیان میں

مفارب نے برگاہ مفار بت عمل ای چرخریدی جس کی تیج کرنامکن نہیں ہو مفار بت عمل سے نہوگی اورائی ذات کے واسطے خرید نے والا جار ہوگا۔ مفارب نے ہزار ورم مفار بت سے آیک غلام خرید اوراس کا نسب معروف نہیں ہے اور مفارب نے راس المال سے کہا کہ یہ تیرا جیا ہے اور اس نے مفار بت سے آیک غلام خرید ااوراس کا نسب معروف نہیں ہے اور مفارب نے راس المال سے کہا کہ یہ تیرا جیا ہے اور اس نے کھنے یہ کی قواس کی وو مور تی چی این نسب معروف تین ہیں راس المال اس کی تقدد بی رک گا یا تھذیب کرے گا یا مفار ب سے کہا کہ بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے۔ پس اگر غلام کی فیل نہیں ہو گا اور دو مفارب کی تعدد بیل کی تعدد بیل گر غلام کی قیلت کی تیرا بیٹا ہے۔ پس اگر غلام کی جائے گا اور دونوں کے واسطے آئی تیست کے چار مفارب کا غلام رہا اور اگر رب المال نے تعذیب کی تو قام آزاد ہوجائے گا اور دونوں کے واسطے آئی تیست کے چار رب المال کو دی تیرا بیٹا ہے تی ہو اسطے آئی تیست کے چار رب المال کو دی تیرا بیٹا ہے تی تیست ہوا در مفارب کا غلام رہا اور اگر مفارب راس المال کی ضان رب المال کو دی گا اور اگر مفارب کی تیست کی تیست ہوا در مفارب کا غلام رہا اور اگر مفارب سے کہا کہ نیس بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے تو وہ مفارب کا غلام رہا اور مفارب داس المال کی ضان رب المال کو دی گا اور اگر مفارب کی تیست ہوجائے گا اور مفارب کا غلام رہا وہ وہا کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہے تی اور اگر تیک کہ تیرا ہی تی تو مفار کی تیست اس کی دو جرار درم ہوگی تو آزاد ہوجائے گا در تیں جو تی تی ہو تیرا کی تیرا میں کہ تیست اس کی دو جرار درم ہوگی تو آزاد ہوجائے گا دور تیں تیں ہو تیرا دیرا کی تیست اس کی دو جرار درم ہوگی تو آزاد ہوجائے گا درائی میں ہود جرار درم ہوگی تو آزاد ہوجائے گا درائی میں میں دو جرار درم ہوگی تو آزاد ہوجائے گا در میں تھیں تھیں کہ کی تیست اس کی دو جرار درم ہوگی تو آزاد ہوجائے گا دورائی ہوئی تیں ہوئی تو آزاد ہوجائے گا دورائی ہوئی تو آزاد دورائی کی دورائی دورائی ہوئی تو آزاد دورائی کی کی دورائی میں کیا کہ جائی کی دورائی کیا کہ دورائی کی دورائی کیا کیا کہ دورائی کیا کہ دورا

اگرربالمال نے مضارب ہے کہا کہ وہ تیرابیٹا ہے تو غلام میں زیادتی ہوگی یا نہ ہوگی ہیں اگر ذیادتی ہواور مضارب نے تھدیتی کی تو آ زاوہ ہونا ہے گا اور مضارب نے کا اور اگر مضارب نے کہ نہ یہ کی تو غلام آ زاوہ ہوجائے گا اور را سالمال کے واسطے میں شکر ہے گا۔ اور اگر مضارب نے رب المال ہے کہا کر تیس بنگدہ ہ تیرابیٹا ہے تو غلام مضارب کا ہے اور راس المال کی صان و ہے اور اگر اس کی تقدیق کی تو مضارب کا بیٹا مضارب میں مسئر یا وقتی نہ ہو ہی اگر مضارب نے اس کی تقدیق کی تو مضارب کا بیٹا مضارب میں مسئر کے واسطے تین چو تھائی اور اگر اس کی تقدیق کی اور اگر مضارب نے تکذیب کی تو غلام مضارب ہے گا میں چو تھائی مضارب ہے گا اور مضارب نے تکذیب کی تو غلام مضارب میں دہے گا میں چو تھائی میں ہے اور اگر اس کی تیمت کے چار مصر کرے گا کہ وہ تیرا میں چو تھائی رب المال کے واسطے اور اگر ایک خلام دو تیرا میں جا دو تیرا میں جو اسطے اور اگر ایک خلام میں جا دی گا کہ وہ میر ایٹ تیمن جو تھائی رب المال کے واسطے اور اگر ایک خلام دوم ہیں ہے۔ ای طرح آگر مضارب نے کہا کہ وہ میر ایٹ جی ایسان تھا ہے تیمن چو تھائی رب المال کے واسطے اور اگر ایک خلام دوم ہزار دور می تیمت کی ایکور مضارب نے کہا کہ وہ میر ایٹ جو بھی ایسان تھم ہے میر میں جو اس کے اور آگر ایک خلام دوم ہزار دور می تیمت کا (۱) خریدا پھر مضارب نے کہا کہ وہ میر ایٹ جو تی ایسان تھم ہے میر مضارب نے کہا کہ وہ میر ایشا

ا تولة طاف يعنى عقد مفهاربت كي شرطول عيد خلاف عمل كرف والاتول ووفاق يعني موائن شرط كمل كرف والااا

ع مین دو بزار کے واسطے اس المرح سی کرے گاکہ پوتھائی مضارب کے لیے اور تین پوتھائی رب المال کے لیے اا

س معتیراس المال عاس کی تبت زیاده نه واا (۱) راس المال بزار درم با

ہادرب المال نے کہا کر قوجوٹا ہے قونب مضارب ہے ٹابت ہوجائے گا چر چونکہ بیدو ہوت وہوت تحریر ہے ہیں بمزلہ آزاد کرنے کے قرار پائے گی اور دب المال کواپ حصد یں خیار حاصل ہوگا کہ جاہے آزاد کرے یا تین چوتھائی کے لیے تی کرادے یا مضارب ہے ٹاوان لے اگر وہ خوش حال ہواور و لاء اس کی دونوں میں چار جصے ہوکر مشترک ہوگی اور اگر دب المال نے اس کی اس امر کی تقدیق کی ہوتو مضارب ہے وہ آزاوہ وجائے گا اور مضارب راس المال کا ضامت ہوگا۔ اور اگر اس نے تعدیق نہ کی کین اس کے بعد ف اس کے بعثے ہونے کا دوہ مضارب کا بیٹا ہے آزاوہ وجائے گا اور مضارب داس المال کی ضان دے گا گر بڑار کی قبت کا ظام خرید ااور مضارب نے کہا کہ وہ میر ابیٹا ہے اور دب المال نے تکذیب کی تو نب ٹابت نہ ہوگا اور وہ بحالہ مضارب میں مملوک رہے گا چوتھائی آزادہ وجائے گا اور مضارب سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اپنی تین جوتھائی قرارہ وجائے گا اور مضارب سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اپنی تین جوتھائی قیت کے واسطے رب المال کے لیے سی کرے گا اور مضارب پراس کی منمان نہ آئے گی۔

اوراگرمضارب نے اس کی تقدیق کی تو پی ظلام رب المال کا بیٹا اور مضارب کا ذاتی غلام ہوگا اور مضارب رب المال کے مال کا مناان ہوگا۔ اوراگر مضارب نے اس کی تقدیق نے کی بلکہ کہا تہیں بیتو میرابیٹا ہے تو وہ مضارب کا بیٹا اس کے مال ہے آزاد ہوگا اور اس المال کی منان رب المال کو دے گا اور اگر وہ غلام ایک ہزار درم کی قیت کا ہواور رب المال نے کہا کہ بیمرا بیٹا ہے اور مضارب نے تھیدیق کی تو رب المال کا بیٹا اور مضارب نے تھیدیق کی تو رب المال کا بیٹا

ل الن الذي اشتري لممضاربة لم يكن ممن يعثق عليه وان ممار بعد ذلك كك في جمعية ١٢مم

ع قولنس دموت يعنى فقا دموي كرت بن البير كما في دغيره كا

مضارب كالمخاام ہوگا اور مضارب راس المال كا ضامن ہوگا اور اگر مضارب نے كہا كہ بيل بكد بير ابينا ہوتو رب المال بى كا بينا اس كے مال ہے آزاوہ وگا اور كى كو و مبر ہے ہے كہ مضارب نے كہا كہ و فون نے اسانہ كيا بہاں تك كداس كى قيمت وہ برارورم ہوگئ مجر رب المال نے كہا كہ وہ مير ابينا ہے اور مضارب نے كہا كہ وجونا ہے تو رب المال سے نب نا ہت اور ثين چوتھائى آزادہ وگا اور مضارب كے جہارم ميں خيارہ وگا اور اگر مضارب نے تھا دين كى تو وہ رب المال كا بينا اور مضارب كا غلام ہے اور مضارب راس المال كا منامن ہوگا اور اگر مضارب نے كہا كہ وہ مير ابينا ہے تو غلام سے تين چوتھائى كا عنق رب المال سے نا بت ہوگا اور نسب نا بت بوگا اور نسب نا بت بوگا اور نسب نا بت نہ ہوگا كين شل ابنا حصر آزاد كرنے كے شار ہوگا ہيں اس كا حصر ہى الم الى مصر ہوگا اور کی کی اور والا مودنوں میں جار حصر ہوگا ور کی میں ہوگا در کو کی ہے ہو گا ہوں ہے اور والا مودنوں میں جار حصر ہوگا ہوگا ہو ہو ہیں ہے۔

مانویں ففتل☆

### اِس باب کے متفرقات میں

نوادراین ساعد بی ایام ایو بوسف سے روایت ہے کہ اگر مضارب نے کہا کہ تو نے جھے بزار ورم زیوف یا نبیر ومضار بت عمی ویئے بیں اور مضارب میحد بھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تیجے کمرے درم دیئے ہیں پس اگر مضارب نے اس سے کام شروع نہیں کیا ہے تو مثل ووبیت کے بیں ہی مضارب کے تول کی تقیدیق کی جائے گی خواہ اس نے کلام ملا کر کہا ہویا جدا کر کے کہا ہو مرمرف متوقد کے دعویٰ میں بدول ملا کر کلام کرنے کے تقد این ندی جائے گی اور اگر کام شروع کردیا ہے تو زیوف وہمرہ میں بھی تقدیق ندکی جائے کی اور نیز نواورابن ساعی بام محقے دوایت ہے کہ کی مضارب کے قضریل مال ہے وواس سے کام کرتا ہے اورمغمارب نے اقرار کیا کہ جو ہزار درم فلال مخفس پرمیرے نام ہے ہیں وہ رب المال کے ہیں اور مضاربت ہزار درم پرتھی پھر مضارب نے بعداس کے کہا کہ میرے یا نج سودرم ان ہزار کی مضاربت سے ہیں جن کا میں نے اقرار کیا کہ و ومضاربت کے جی اور رب المال نے کہا کہ وہزار درم میرے ہیں مضاربت کے نیس میں تورب المال کا قول بوگا اور اگر مضارب نے اسے اقرار کے ساتھاس کلام کوملایا ہوتواس کے تول کی تقدیق کی جائے گی بیچیط میں ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر و کے اور ظاہر میں معبوطی کی غرض ہے اس امرے کواہ کر لئے کہ بیقرض ہیں تا کہ مضارب ان کی حفاظت میں کوشش کرے اس خوف ہے کہ رب المال قرض سے دعوی سے وصول ندکرے ہیں مضارب نے عمل کیا اور تفع یا نقصان اٹھایا بھرا کروونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی مرقرض کانام ظاہر میں تلجیہ تھا اور واقع میں در بردہ مضار بت تھی تو موافق دونوں کی تقید بی کے جرکھا جائے گا اگر دونوں نے باہم اختلاف كيااوررب المال نے كہا كەخقىقت بىل قرض تے تلجيە نەتھااورمضارب نے كہا كەقرض مىں تلجيەتھا درحقىقت مضاربت تھى اور ٠٠ منظارب نے اپنے قول پر کواو قائم کئے تو بیصورت اور قرض کے تلجیہ ہونے پر ہاہم تقدیق کرنے کی صورت یکساں ہے بیرذ خیرہ میں ہے اور اگر دونوں مواہوں نے مضاربت کی کوائی دی اور دو کواہوں نے قرض کی کوائی دی اور اس کے سوائے کچوتنسیر بیان نے کو آ مری کے قرض کے گواہوں کی کوائی مقبول ہوگی بیمسوط میں ہاور اگر مضاربت کے گواہوں نے اس تفییر سے گوائی وی کہ قرض بطور تلجید کے تعااور در حقیقت مضاربت تھی توان کی کوائی اولی ہے دہی مقبول ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر رب المال نے مضارب کے ي قول غلام الح اس لئے كر جب مضارب نے ما لك مال كامينا خريداتو مال كاضامن جوااور يخريداى سكودا سطي بوئى ہى وہ مضارب كاغلام مخبرا ال ٢ يعني نفع وغير وتنسيم كرليس محيروا

واسطے چھے معد نفع کا اقر ارکیااور مضارب نے کہا کہ بر انصف نفع مشروط ہاور دو گواہ لایا ایک نے گوائی دی کہ تہائی نفع مشروط ہو اور دوسرے نے آ دھے نفع کی گوائی وی تو امام اعظم کے زود کید دوتوں کی گوائی باظل ہا ورمضارب کووئی طےگا۔ اور اگر مضارب نے اقر ارکیا ہے بینی چھنا مصداور صاحبین کے نزد یک گوائی جائز ہا وہ گائی فقع ہے اور اگر مضارب نے نصف کا دیوئی کیا اور اس کے ایک گوائی دی تو بالا تفاق گوائی ہا طل ہے میمسوط میں سے اگر دب المال نے کہا کہ میں نے تنجے مال صرف بھنا عت کے طور پر دیا تھا تھی کہ تول دب المال ہی کار ہا اور مضارب نے دو گوائی دی تو المال ہی کار ہا اور مضارب نے دو گوائی دی تو المال ہی کار ہا اور مضارب نے دو گوائی دی تو المال ہی کار ہا اور مضارب نے دو گوائی دی ہی تا مقارب کے لئے دوسو درم شرط کی ہے اور دوسرے نے سو درم مشروط ہونے کے گوائی دی ہی اگر مضارب سو درم کا ہدی ہے تو مسئلہ میں اگر مضارب سو درم کا ہدی ہے تو ہوئی اور اس کے اور اس کے گئی تو کہ نفع نہ سے گا اور دوسو درم کی میں اور اس کے گئی ہی ایک گوائی دی آگر مضارب کے کہ ایم کا تو دوسو درم کی گوائی دی آگر کی کی چھوٹی ہے اور اگر مضارب نے دوسو درم کی گوائی دی تو اللہ ہوئی کو اس کے ذرح کے سو درم کی شوط میں ہی گوائی دی تو اللہ ہوئی کی کو اس کے دوسو درم کی گوائی دی تو بالا بھائی اس کے داسط اجرالی کی ڈرکی ہوگی ہے ہو طیس ہے۔ نے ایک کوائی دی کو بالا بھائی اس کے داسط اجرالین کے ڈرکی ہوگی ہے ہو طیس ہے۔ نے ایک کوائی دی کو بی میں ہوگی ہے میں ایک گوائی دی کو بی کی کو بی کی گوائی دی کو دوسو درم کی گوائی دی تو بالا بھائی اس کے داسط اجرالیس کے ڈرکی ہوگی ہے ہو طیس ہے۔

ایک من نے دو محضوں کو ہزار درم مضار بت میں دیتا ور دونوں نے کام کیا اور تفع اٹھایا پس ایک نے دوئوئی کیا کرب المال نے ہم دونوں کے واسطے و حصفع کی شرط کی ہے اور دونوں نے کام کیا اور تفع اٹھایا پاس ایک نے دوئوں کے داسطے آ و حصفع کی شرط کی ہے اور دوسر ے نے دوئوں کے داسطے تبائی تفع کی شرط کی ہے اور دوسر المال نے دوئوں کے دونوں کے داسطے تبائی تفع کی شرط کی ہے اور دوسر المال نے دوئوں کے دونوں کے داسطے سودرم تفع سے مشروط کے ہیں یہاں تک کہ قول رب المال کا ربا پھر اگر دونوں نے گواہ قائم کے ایک فرائی اور دوسر سے نے تبائی تفع کی گواہی دی تو امام اعظم کے قیاس قول میں یہ گواہی نامقبول ہے اور دونوں کے داسطے اجرائیش رب المال کا اقرار کی دجہ سے ملے جی جس نے نصف کا دوئوگی کی موجہ المال کا اقرار کی دجہ سے ملے گا دراجرائیش نہ ملے گا اور دوسر سے کورب المال کا قرار سے جرائیش سے گا دراجرائیش نہ ملے گا اور دوسر سے کورب المال کا قرار سے جرائیش سے گا دراجرائیش نہ ملے گا دراجرائیش میں ملے گا دراجرائیش نہ ملے گا دراجرائیش میں میں میں میں میں میں میں میں میں دونوں ہے۔

(نهارفوله باب

ل - ليخي جملآد بردونول گوايول كا افاق سيمحالاتكسدگي اکثر كاديمونگ كرتا سيم المشه \* \_ قلت هذا يستعل جهين احد بعنالته يقتضي له با جرالعثل بالغا بلغ مأته لواكثر ولما تيول الشهادة انعا يو لنقى البيتساعة و توله يقبل

على المأته انعا ذلك لبيان وجه القيول كما مرانفاذ والثاني انه يقضى له باجرالمثل ولا يزاد على المأته وبذا لا يصبح ا

ع بكذا إذا كرت المسئله في الكتاب وليتامل فهه ١٢

من الماداد الحرب من جاملا اور قاضى نے اس كے جا النے كاتكم جارى كر ديا توامام اعظم كے قاعد و پر مرتد ہونے كروز سے مفاریت باطل ہوگئ کذائی البدائع اگر کسی مخص کوآ و سے کی مضاریت بر مال دیا اور مضارب مرتبہ ہو گیا یا اس سے مرتبہ ہونے کے بعد اس کو مال دیا پھراس نے خرید وفرو خت کی اور نفع یا نقصان اٹھایا بھروہ مرتہ ہونے برقل کیا گیایا مرکبایا دارالحرب میں جاملا جو پچھاس نے کیا ہے وہ سب جائز ہے اور نفع دونوں میں موافق شرط کے تقییم ہوگا اور جو پھھاس نے خرید وفروخت کی ہے اس کی ذمدداری لیعنی عبده رب المال برے بيتول امام عظم كا ب اورامام الويوسف وام محر كرد كياتفرف كرنے من اس كا حال مرقد مونے كے بعد متل اس کے ہے جیراقبل مرتد ہونے کے تھا ہی عہدہ ای پر ہوگا اور رب المال پراس کا رجوع کیا جائے گا میسوط میں ہے۔ اور اگر مضارب مركميا يأقلّ بهوايا دارالحرب مين جاملاتو مضاربت بإطل بوَّئي بجرا كروه دارالحرب من جاملا اورو بين اس نے خريد وفروخت كي مجرو امسلمان بوكروايس آياتو جو يحاس في دارالحرب بين خريد وفرو خت كى سيسب اى كى بوكى اوركسى چيزكى اس يرمنان ندبوكى کین عورت کا مرتدیا ندمرتد مونا مونا بالا جماع کیسال ہے خواہ وہ عورت رب المال ہویا مضارب مواور مضاربت بحالہ بھے رہے گی تاوقتیکدو ومرند جائے یا وارالحرب میں ندجا ملے بیحاوی میں ہے۔اورا گررب المال نے مضاربت کومعزول کیا اور مضارب کواس كمعزول مونے كى خرند موئى يهال تك كداس فريدوفروخت كى تو جائز بادرائي معزول مونے سے آگاہ مونے برمعزول ہوگا۔اوراگرایےمعزول ہونے ہے آگاہ ہوا حالانکہ مال مضاربت میں اسباب موجود ہے تو اس کواعتیار ہے کہ اس اسباب کوخود فروخت کرے اورمعزول ہو جانا اس کا مانع نہیں ہے چریٹیں جائز ہے کہ اس کے تمن سے کوئی دوسرا اسباب خریدے اور اگر مال مضار بت راس المال كى جنس سے موتو مضارب كواس مس تقرف كرنے كواختيار نبيس ہے۔ اور اگرراس المال كى جنس سے ند ہومثلاً راس المال ديناري اوريهال درم بي ياس كے برعس بواس كواستها فافقيار بكداس المال كى جس عفرو خت كرےاوراك قياس برحق عروض واس کے اشاہ میں رب المال کے مرنے یامر تد ہوکر دار الحرب میں جالئے کے بعد تھم اجاری ہے بیکانی میں ہے۔

مروكيل بيع كدنقاضے الكاركر يواس برنقاضے كے واسطے جرند كيا جائے گا 🖈

اگر مال مضار بت فئوں ہوں اور رب المال نے ممانعت کر دی تو اس کا بھم بھی ویسا تی ہے جیسا مال مضار بت کے درم ہونے اور راس المال کے وینار ہونے کا بھم تھا کہ اس صورت عیں اس کی ممانعت سے جوٹر ید ہروجہ سے ترید ہاں کی ممانعت ہو جائے گی اور جوا کی دجہ سے ترید دوسری وجہ سے تھے ہاں کی ممانعت نہ ہوگی تی کہ اگر فئوں کو درموں کے بوض فروخت کیا تو جائز ہا ہیں اگر مضارب نے نصرف کیا ہے اور مال مضار بت لوگوں پر ادھار ہو گیا ہے اور مضارب نے نصرف کیا ہے اور مال مضار بت لوگوں پر ادھار ہو گیا ہے اور مضارب نقاضے سے باز رہائیں اگر مال عمل فغے نہ ہوتو اس کو افغان ہے کہ وقاضے سے باز رہائیں دو سکتا ہے بلکداس کو تھا ضے خاتھ کی اور اس المال کو درس المال کو تھا ضے خاتھ کی جائے گا کہ دراس المال ورم و دیار نقتی ہوجائے ہوتو اس برقاضی خان علی ہے۔ ای طرح پر ہروکیل نظامتے کہ نقاضے سے انکار کر ہے تو اس پر نقاضے کے واسطے جرند کیا جائے گا کہ تو اس برقافی میں ہے ہیں گا کہ میں اور کی کہ تو اس برقوض کے واسطے خرور جرکیا جائے گا کہ وصول کر دیں اور بھکم عادت یہ اجرت پر فروخت کرتا ہے جیسے بیاع اور دلال وغیرو تو ان پر نقاضے کے واسطے خرور جرکیا جائے گا کہ وصول کر دیں اور بھکم عادت یہ برخرو خست کرتا ہے جیسے بیاع اور دلال وغیرو تو ان پر نقاضے کے واسطے خرور جرکیا جائے گا کہ وصول کر دیں اور بھکم عادت یہ برخرو خست کرتا ہے جیسے بیاع اور دلال وغیرو تو ان پر نقاضے کے واسطے خرور جرکیا جائے گا کہ وصول کر دیں اور بھکم عادت یہ برخرو خست کرتا ہے جیسے بیاع اور دلال وغیرو تو ان پر نقاضے کے واسطے خرور جرکیا جائے گا کہ وصول کر دیں اور بھی ہو تو ان پر نقاضے کے واسطے خرور جرکیا جائے گا کہ وصول کر دیں اور بھی ہو تھے گا کہ وسے کرتا ہو کیا گا کہ وصول کر دیں اور کھی ہو تو ان پر اور ان مضار برت لوگوں پر قرضہ ہوگیا اور دیں المال نے مضارب کو اس کو دیار کو اس کے دور کرتا ہو کیا کو کر خرور کو کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کرتا

ل قوله جاری الح مینی اگر متاع وا تاشده زیمن و غیره به دتواس کو بھی جنس راس المال کے توش فروشت کرسکتا ہے اا ع کینی افکار کریے تو مجبور کیا جائے گا ا سے مستنفع جومفت بسناعت پر کسی کا مال بغرض تجارت کے کیا ہوتا ا خوف ہے منے کردیا کہ مضارب اس کو کھانہ جائے اور کہا کہ جمی خود تقاضا کرلوں گا ہیں اگر مال جی نفح ہوتو تقاضا مضارب کا حق ہے اور اگر مال جی نفع نہ ہوتو رب الممال کو ممانعت کا اختیار ہے اور مضارب پر جبر کیا جائے گا کہ دب المال کو قرض داروں پر حوالہ کردے یہ فاوی قاضی خان جی ہے۔ پھر اگر مال جی نفع ہوا ور مضارب تقاضے کے واسطے مجبود کیا گیا ہی اگر قرضه ای شہر جی جہاں مضاربت ہے موجود ہوتو اس کا نفقہ تقاضے کے ایام جی مال مضارب ت سے شہوگا اور اگر دوسرے شہر جی ہوتو اس سفر و آ مدور دنت کا خرچہ جب تک وہ تقاضے جی الم مضاربت ہوگا اور اگر مضارب کے سفر دمقام نے طول کھینچا بہاں تک کہ تمام دین سب نفقہ جی گیا گیں اگر نفقہ دین ہے ہوگا اور اگر مضارب کے سفر دمقام نے طول کھینچا بہاں تک کہ تمام دین سب نفقہ جی گیل اگر نفقہ دین ہے بور سے الم بھی ہے۔

النير (6 بار)

### مضارب کے مرنے اور مرض میں اقر ار کرنے کے بیان میں

اگرمفاریت بطور معین نہ ہوئی تو رب المال ہی تمام ترکہ ہی قرض خواہوں کے مصل عمر آردیا جائے گا یہ بحط سرحی میں ہے۔ اگر کی نے ایک ہزار درم آ و معے کی مضاربت پر دے پھر مضارب نے اپنی موت کے قریب ذکر کیا کہ میں نے اس مال سے خرید وفروخت کی اور ایک ہزار درم نفخ اُ تھائے پھر مضارب مرکیا اور مال مضاربت معین طور سے شنا خت بیل نہیں ہے حالا نکہ مضارب کا اس قدر مال موجود ہے کہ اس سے مال اصل ونفع کی و فا میمکن ہے قورب المال اسپنے داس المال کے ہزار درم لے لے گا اوراس کو کھنے نہ مطارب نے برار درم لے لے گا اوراس کو کہنے نہ مطارب نے بیا قرار کیا ہوکہ میں نے نفع پر تبضہ می کرلیا ہے تو بعقد رحصد رب المال کے ضامن سے ہوگا۔ اور اگر مضارب نے بیاقر ارکیا ہوکہ ہوگا۔ اور اگر مضارب نے مرض میں یوں کہا کہ جس نے اس مال میں ہزار کا نفع حاصل کیا اور میرے تبضہ میں آ ممیا مجرسب مال صائع ہوگیا اور رب المال نے کہا نہیں بلکہ تیرے یاس ہو اور قو بسبب انکار کرنے کے ضامن ہوگیا تو تھم کے ماتھ مضارب کا قول قبول ہوگا۔ اور

ا لینی ای دانت رسم کمائے کہ مضاربت رہیں ہا ۔ یعنی ترکہ سے حصر نفع بھی لیا جائے گا

اگرمضارب مم كمانے سے مبلے مركباتواس كوارثوں سان كم مرتم لى جائے كى بس اگرسب لوگ متم كما محية توسب برى ہو مے اور اگر کوئی سے بازر ہاتو خاصد ای مے حصد میں سے راس المال وحصد نفع رب المال کو ولایا جائے گا ای طرح اگر مضارب نے مرض الموت مين يون كما كدهن في راس المال اور حصدرب المال كوورو يا ب اوردب المال في ا فكاركياتو بمي تتم منارب كا قول قبول ہوگا اور و وضامن ندہوگا اور اگرفتم سے پہلے مضارب مرکباتو جیسا ہم نے پہلی صورت میں بیان کیا ہے رب المال کو اختیار ے کہاس کے وارثوں سے مم لے لیکن میصورت بہلی صورت سے ایک بات میں خلاف ہو ہ ہے کہ اس صورت میں جس قدر حصہ تفع مضارب کے پاس اس کے زعم میں اس کا موجود ہے اس میں ہے رب المال اپناراس المال لے لے گا پھر اگر بچھ باقی رہاتو موافق شرط کے دونوں کوتھیم ہوگا۔ ہیں اگر مضارب پر اس قدرقر ضد ہوکداس کے تمام مال کومچیا ہواوراس کا حصد نفع معین طور سے شافت میں ندمواور بیمعلوم ہے کہ مضارب نے ہزار ورم تفع اٹھائے اور وصول یائے ہیں تو رب المال یاتی قرض خوا ہوں سے بعدر حصائع كے حصد ہانت لے كا اور بعدرواس المال وائے حصد فع كے حصد نائے كار يجيط على ب- اور اكر مضارب في مرض على ورحالیداس براس قد رقر مبدے کداس کے تمام مال کومیط ہے بیاقر ادکیا کہ ش نے مال مضاربت میں بزار درم نفع انعا یا ہے اور مال مضاربت مع نفع کے فلا بخص برقر ضدہ ہے مرمر کیا چرا گرقرض خوابوں نے اس کا اقرار کردیا تورب المال کا مجمع فی مضارب کے تركه يس نه موكاليكن فلال مخفى قرض داركا يجيها بكزے كا اوراب سے اپناراس المال وصول كرے كا اور باقى كا آ وها بمي ابنا حصد نفع لے لے اور جو بچااس کومضارب کے قرض خواو مضارب کے مال میں ملا کر باہم ہانٹ لیس مے۔اور اگر قرض خواہوں نے انکار کیا اور کہا کہ مضارب نے راس المال میں بچے تفع میں اٹھایا ہے اور جوقر ضدفلال فض یرے وہ مضارب کانیس ہے تو بیقر ضدتمام تر کہ کے ساتحدب المال وقرض خوامون كوموافق حصد كتقبيم موكا اوردب المال كاحصد بقدر راس المال كولكايا جائع كااور نفع سي محد نكايا جائے گا میسوط میں ہے۔

گا۔اوراگرمضارب نے مرض میں کمی خاص مھین مال میں اقرار کیا پھراس کے بعداس مال کی نسبت کی کسی و دبیت ہونے کا اقرار کیا پھرتیسر سے مخص کے پچھ قرضہ ہونے کا اقرار کیا پھر مرکیا تو پہلے مال مضاربت اوا کر دیا جائے گا پھر جو پچھ ترکیرہ گیا اس کوصاحب و دبیت وقرض خواہ حصد سد شرکت سے تقسیم کرلیں مے بیمسوط میں ہے۔

مال تلف ہونے میں مضارب میت کی بات بر کس صورت میں اعتبار کیا جائے گا ک

وو خصوں کو جزار درم مضاربت میں دیے بھرا کیے مرکیا اور دوسرے نے کہا کہ مال تف ہو کیا تو اس کے حصہ میں اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور دوسرے کا حصہ اس کے ترکہ مضارب تول کی تقدیق کی جائے گی اور دوسرے کا حصہ اس کے درمشارب میت نے اپنا حصہ بھی زیر و مضارب کے پاس دو بعت رکھا تھا تو سب مال تف ہونے میں اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور اگر زیر و مضارب میت کودیا تھا تو تسم سے اس کی تقدیق کی جائے گی اور وہ میت ہے ترکہ مضارب میت کودیا تھا تو تسم سے اس کی تقدیق کی جائے گی اور وہ میت سے ترکہ میں سے۔

يبوله باب

مضار بت کے غلام پر جنابیت واقع ہونے یا اس کے سی پر جنابیت کرنے کے بیان میں اگر کسی پر جنابیت کرنے کے بیان میں اگر کسی کو جزار درم آ دھے کی مضار بت پردیے اس نے اس کے وض ہزار کی قیت کا ایک غلام خریدا اس نے خطا سے کسی جناب کی تو مضار بت کو بیا افتیار نہیں ہے کہ جر مان میں وہی غلام دے دے یا اس کا فدید مال مضار بت سے ادا کرے اگر چہ غلام کے ساتھ کچھ مال اور مال مضار بت بھی موجود ہواور اگر مضار ب نے اپنے مال سے اس کا فدید ادا کیا تو احسان ہے اس کو مال مضار بت سے والی نور ت

ہے واہاں ہیں ہے حرا ہے اور وہ علام میں کچھٹر کت ہواور اس نے فدید دیاا فتیاد کیا تو یہ مضاربت ہا طل ہوجائے گی۔اوراکر دولوں حاضر ہوں تو رب المال ہے کہا جا تھا کہ یا تو فلام دے یااس کو فدید دیاا فتیاد کیا تو یہ مضاربت کوئی ہا تا افتیار کی تو مضاربت فوٹ جائے گی ہیں جب اس نے کوئی ہا تا افتیار کی تو مضاربت فوٹ جائے گی ہیں اگر دب المال نے فلام دے دیا افتیار کی اور مضارب نے کہا کہ میں اس کا فدید دیئے دیتا ہوں تا کہ فلام مضاربت پر رہ جائے میں اس کو فروخت کر کے فتح اٹھاؤں گاتو رب المال اس کوئیل دے سکتا ہے اوراگر مضارب قائب ہوتو رب المال فلام کوئیل دے سکتا ہے اوراگر مضارب قائب ہوتو رب المال فلام کوئیل دے سکتا ہے صرف اس کوید افتیار ہے کہ فلام کا فدید دے دیے بیچیو میں ہے۔ اوراگر مضارب تا کا ال ہزاد درم ہو اور مضارب نے اس سے دو ہزار کی قیت کا فلام خرید الوراس نے خطا ہے جرم کیا تو مضارب ہے اس کے دیئے یافدید دیے کوئہ کہا جس کوئی ہی تیس ہے کہ فلام کی طرف سے کوئی گئیل لے لیں اس طرح اگر مضارب قائب ہوتو مول سے فلام ہے کہ فلام کے درکھ اور دونوں میں ہے کوئی ایک مخص فدینے ہیں دے سکت کہ دونوں حاضر نہ ہوتی ایک مخص فدینے ہیں دے سکت کہ دونوں حاضر نہ ہول اوراگر ایک نے فدید دینے کونہ کہا جائے گا اور دونوں میں سے کوئی ایک مخص فدینے ہیں دے سکت کہ دونوں حاضر نہ ہول اوراگر ایک نے فدید

دے دیا تو اس نے احسان کے طور پر دیا چر جب دونوں حاضر ہوئے تو غلام دے دیں گے یا فدید دیں گے پس اگر غلام دے دیا تو دونوں کا پکھیزیں ہے اورا گرفند بید دے دیا تو فدید دونوں پر چار حصہ ہو کر تقتیم ہوگا اور غلام مضار بت سے لکل جائے گا اور بیا مام اعظم و امام محد کا قول ہے اورا گرایک نے غلام دینا اور دوسرے نے فدید دینا اختیار کیا تو دونوں کو اختیار ہے یہ بدائع میں ہے۔امام محد نے

ا قول شركت موستنا غلام ويده برادكي قيت كاموتو بقدرنغ كمضارب كي شركت بياس عياني مودم اينياس علاكر فريدامواا

اصل میں فرمایا ہے کہ اگر کی کو بڑار درم مضار بت میں دیے اور مضارب نے اس کے فوض بڑار درم قیت کا ایک غلام قریدا اس کے موس بھی فرمایا ہے کو جرائل کیا ہے اور قلام نے انکار کیا بھر ان ان کار کیا بھر ان فلام پر کواہ سموع ہوں ہے اور اگر دونوں فائوں نے اس امرے کواہ شموع ہوں ہے اور اگر دونوں فائوں نے اس امرے کواہ شموع ہوں ہے اور اگر دونوں فائوں بول یا ایک فائوں ہوں گا اور ان دوایت میں کوئی اختلاف منقول بیں فائوں بول یا ایک فائوں موافق روایت ابو حفص کے کواہ فلام پر مسموع نہ ہوں ہے اور اس دوایت میں کوئی اختلاف منقول بول خادر ابول بھران کی دوایت میں کوئی اختلاف منقول بول ہوں ہے اور اس موائن کی دوایت میں کوئی اختلاف منقل موا امر مختل کے دو کہ مار کر لیا تو اس پر قصاص کا تھم دیا جائے گا خواہ دونوں حاضر ہوں کے اور ان کی تھر کی خواہ دونوں حاضر ہوں اور اگر فلام کی تکر بیب کہ اختراک کو خواہ دونوں حاضر ہوں اور اگر فلام کی تکر بیب کر تے بیس اور متنا و سیار کی موالا تکہ فلام موا ای طرح آگر مضارب نے فلام کی تکر بیب کر تے بیس اور متنا و مقارب کا میں بھر بھر ہوگا اور اگر فلام تھر بیس ایک نے اس کو مقارب کا اس میں بچواس تھاتی تیس ہوتا وہ مضارب شل اجبنی کے شار ہوگا اور بھر تھم ہوگا اور اگر فلام خواہ دونوں جائے گا کہ یا تو اپنا مضارب نے تعدید تھر کی بات کو افتیار کیا تو مضارب باتی حصد کے لے گا اور مضارب باتی حصد کے لے گا یہ بسوط میں دور بے اس نے کی بات کو افتیار کیا تو مضارب باتی حصد لے لے گا یہ بسوط میں میں میں میں میں بیا تو اپنا میں سے بعد روای المال اور اپنے حصد تھے کی اور مضارب باتی حصد لے لے گا یہ بسوط میں میں سے معد سے لے گا یہ بسوط میں میں سے میں سے میں میں کور سے میں میں سے میں میں کو میں کو اس کے میں میں کو میں سے میں میں کو دور سے میں سے میں میں کو اس کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو اس کے میں کو میں کو سے میں کو میں کو اس کے میں کو اس کے میں کو اس کے میں کو اس کے کو کو سے میں کو سے کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی ک

اگرمضارب نے تکذیب کی اوررب المال نے تقد بی کی تواس کی دوسور تی بی یا تو غلام کی قیت رائ المال کے برابریا كم موكى اوريازياده موكى يس بملى صورت من رب المال كى تقديق ميح باوراس سے كماجائے كائك يا تو نصف غلام وے د سيا فديدو يعنى نصف ديت ديه بس احراس في دينامنظور كياتو أو مع كى مضاربت بإطل بوعى اورآ و هے كى روحى اوراى طرح اكر دیت دین اختیاری اورنصف غلام دیت میں دیاتو بھی آ وهامغیار بت میں رو کیااوراگراس میںمضار بت نے تصرف کرکے نفع اٹھایا توتقسيم كرنے كى بيصورت ہے كدا كرغلام كى قيت بزار درم بول تورب المال باقى مى سے نصف راس المال جو باقى ہے لے لے كا۔ اكر براركم قيت ،ومثلًا جدسودرم بول قو أوها غلام وبت عن دينے ساس في ابناراس المال تين سودرم بحر پاياسات سوره كئ یں اس انتقع میں سے باتی سات سودرم لے لے کا پھر جو بچادہ دونوں میں تفع رہا موافق شرط کے بانٹ لیں اور دوسری صورت میں رب المال كى اس كے حصر كى قدر ميں تقدر ميں تقدر ميں ہوگى ہي اس سے كہا جائے كاكہ يا تو اپنا نصف حصر و سے و سے يا نصف و يت فدريو سے اورجوامرا نقتیار کرے گامضار بت باطل ہوگی میمیط میں ہے۔اگر مال مضار بت سے کوئی غلام خریداس کو کسی نے عمراً قل کیا ہی اگر اس میں زیادتی ہوتو قصاص نیس آتا ہے اوراس کی قیمت تین برس میں وصول کی جائے گی اور و ومضار بت میں قرار دی جائے گی اور اگراس میں زیادتی نہوتو دیکھا جائے گا اگرمضارب سے یاس وائے غلام کے پھھاور مال مضاربت ہے تو قصاص نہیں آتا ہاوراگر سیحداور مال مضار بت نیس ہے تو اس میں قصاص واجب ہوگا اور حق قصاص مولی کو حاصل ہوگا یہ بچط مزدسی میں ہے۔ پھر اگر مولی نے قاتل سے بزار درم برسلے کر فی تو بیراس المال ہوگا جب کرراس المال بزار درم ہوں اور اگر دو بزار برسلے کی تو اس می ہےراس المال رب المال مجر پور لے لے اور باتی بمزلد تفع کے دونوں کوموافق شرط کے تقسیم ہوگا میسوط میں ہے۔اوراگر ہزارورم راس المال کی صورت بی مفیارب کے پاس دوغلام ہوں کہ ہرایک کی قیمت ہزار درم ہوں چرایک کوسی نے عداقتی کیاتو تصاص واجب نہ ہوگا تيت واجب ہو كى كذا فى الحاوى \_

(ليمول) باب

### مضار بتدمیں شفعہ کے بیان میں

اگر كى نے دوسرے كو برار درم ديكاس نے ايك دارخر بداجو براركى قيمت كايا كم ديش ہے اور رب المال اس داركا اسے ایک دار کے ساتھ منتے ہے تو اس کوا عتیار ہے کہ بیددار مضارب سے شغصی لے لے ادراس کوشن دے دے کہ وہ من مضاء بت میں ہوگا۔اوراگرمضارب نے کی قدر مال مضاربت سے ایک دارخریدا پھررب المال نے اس کے پہلوش ایک دارخریداتو مضارب کو اعتیارے کے شعد کے روسے وہ واررب المال سے بعوض باتی مال مضاربت کے خرید ، بیمبوط میں ہے۔ اور اگر مضارب نے دار مغمار بت فروخت كيا اوررب المال اين واريهاس كاشفيع بإواس كاشغعه يحذبين بخواواس داريس كفع بويانه بوراورا كررب المال نے اپنا کوئی محر فرونت کا اور مضارب کی دار مضاربت ے اس کاشفیج ہے ہیں اگر مضارب کے قبضہ میں اس قدر مال مفاربت ہے کداس سے تمن دارادا ہوسکا ہے تو شفد داجب ندہوگا ادر اگراس کے بعند عن اس قدرنیس ہے ہی اگر دار مغمار بت میں نفع نہ ہوتو شغہ نیں ہے اور اگر نفع ہوتو مضارب کوائے واسلے لینے کا اختیار ہے میلط میں ہے۔ اور اگر کسی اجنبی نے کوئی دار مفاربت کے دار کے پہلوش فریدایس اگرمفارب کی پاس اس قدر مال ہے کہ اس کے تمن کواوا کرسکتا ہے تو مفاربت کے واسطے اس كوشغد من في سكما بإدرا كرشغد مشترى كود مديا توحق شغد باطل موكيا اوررب المال كواضيارتبين رباكداب واسطحاس كو شغدیں لے اور اگرمضارب کے باس اس قدرندوہ کرشن اواکر سکے لیس اگر دارمضار بت میں تفع ہے تو شغعہ مضارب اوررب المال دونوں کا ہے اگر ایک نے شغعہ سپر دکر دیاتو و دسراا ہے واسلے بورا دار شغعہ میں لے سکتا ہے اور اگر دار میں نفع نہ ہوتو شغعہ خاصة رب المال كاب بيدائع مي ب- اوراكرمضارب كوشفعه كاحال معلوم ندموا يهال تك كدونول في مضار بت تورد كاورمضار بت ك دار کوبندرراس المال اور نفع کے بانٹ لیا مجر جا ہا کہ دار بعد کوشغد میں لے لیس تو دونوں کے لیے اپنی ذات کے داسطے اختیار ہے ہی اگر و دنوں نے طلب کیا تو دونوں کونصف نصف ملے گا اور دونوں میں ہے جس نے مشتری کوشفعہ دے دیا تو دوسرے کو اختیار ہے کہ بورا دارا بنے داسطے شنعہ میں لے لے۔اورا کر کسی مخص نے دو مخصوں کو مال مضاربت دیاادردونوں نے اس سے ایک محرخر بدااور رب المال اس كالنفع ہے تو اس كوا فقيار ہے كرا يك كا حصر شفع مى لے لے اور دوسرے كان لے اى طرح اكر شفع كوئى اجبى موتو محى يمي علم إوراكرمضارب ايك بي خض مواورشفع نے جا اكم مي تعور ادار شفعه على الول تو ينبيس موسكا بخواد شفع كوئي اجني مو یارب المال ہو۔اورا کر دو مخصوں نے کسی ایک مجنس کو مال مغمار بت دیااس نے اس کے عوض کوئی دارخر بدا اورا یک رب المال اس کا شفع ہے اس نے جا با کر تعوز اس میں سے لے لے تو ایسانہیں کرسکتا ہے یا تو کل لے لے یاکل جھوڑ و سے اور اگر مضاربت کے واسطے شغورواجب موااور دومضار بوں میں ایک نے شغور مشتری کودے دیا تو دوسرایس کو لے نہیں سکتا ہے۔ اگر راس المال کے ہزار درم ہوں ان کے عوض مضارب نے کوئی محر بزار یا کم دہیں قبت کا خریدااوراس کاشفیع رب المال اپنے ایک دار کی وجہ سے ادر اجنبی ا بے دار کی وجہ سے ہے تو دونوں کوا نتیار ہے کہ دار کونصفا نصف لے لیس پھرا گررب المال نے شفعہ دے دیا اور اجنبی نے لیما جا ہا تو قیاس جابتا ہے کہ اجبی شغد میں نصف دار نے لے اس کے سوائے اس کوند ملے اور استحسانا اس کو بی تھم ہے کہ اجبی جا ہے کل دار لے لے یاترک کردے کذانی المهوط

بانبىر(ھ بارې☆

## اہل اسلام واہل کفر کے درمیان مضاربت کے بیان میں

اگرسلمان نے تعرافی کو دھے کی مضار بت پر مال دیا تو جائز ہے لیکن کروہ ہے۔ نہی اگراس نے شراب دسور بھی تجارت کی اور نفع اٹھایا تو امام عظم کے نزویک مضار بت بی جائز ہے لین سلمان کو داجب ہے کہ اپنا حصد نفع صدقہ کرے اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محر کے نزویک شراب وسور بھی اس کا تعرف مضار بت پر جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کوئی مردار خرید کر مضار بت بھی سے مال دیا تو بالا جماع مضار ب لخلاف کرنے والا ضامی ہوگا اور اگر اس نے رہوا یعنی سودلیا مثلاً ایک درم کے وش مضار بت بھی سے مال دیا تو بالا جماع مضار بت کا ضامی نہوگا اور نفع دونوں بھی موافق شرط کے تقسیم ہوگا۔ اور مسلمان کونعرائی کا دورم خرید سے تو بچ فاسد ہوگی لیکن مال مضار بت کا ضام نہ بھی ہوگا۔ اور مسلمان کونعرائی کا مضار بت مال مضار بت رکینے بھی بھی ڈوٹوں بھی ہوگا۔ اور مسلمان کونعرائی کا مضار بت میں ہوگا اور اگر اس بھی نفع کمایا تو جس سے نفع لیا ہے اس کو والہی دے اگر اس کو پیچان ہواور اگر دی بھی نال دیا تو مسلمان داند کر دے اور رہ المال لھر انی کواس بھی سے بھی ندوے اور آگر کی مسلمان نے ایک مسلمان ولعرائی کومضار بت بھی مال دیا تو جل جس می مال دیا تو جس بھی نو جس سے بھی ندوے اور آگر اس بھی ہوگا۔ اور سور بھی اس می بھی نو جس سے بھی ندوے اور آگر اس بھی نوع کمای تو جس سے بھی ندوے اور آگر اس بھی ہوگا در آگر اس بھی ہوگا۔ اور آگر اس بھی بھی نوع دور آگر سے اور آگر کی مسلمان نے ایک مسلمان ولعرائی کومضار بت بھی مال دیا تو جس بھی ہوگا۔ اس بھی بھی مور می ہوگا در اس بھی ہوگا۔ اس بھی بھی نوعر ان کو اس بھی ہوگا ہوں بھی ہوگا ہوں بھی ہوگا ہوں بھی سے بھی نوعر ان کو انہی ہوگا ہوں بھی ہمی ہوگا ہوں بھی ہوگا ہوگا ہوں بھی ہوگا ہوں بھ

اگررب المال نے اس کودار الحرب میں مال لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہاں لے جا کرخرید و فروخت کرے تو اسخسانا میں اس کومضار بت میں جائز رکھتا ہوں جہ

اگرکوئی حربی امان لے کر ہمارے ہاں آیا اور کسی مسلمان نے ہیں کو آ دھے کی مضار ہت پر مال دیا اور حربی نے اس کو ک سلمان کے پاس ود بعت رکھا اور دار الحرب میں چلا کمیا بھر امان لے کر آیا اور مستودع ہے دو بعت لے بحاور اس سے خرید و فرو فت کی چیا کمیا اور وہاں خرید فرو فت کی تو وہ اس کی ہے اور ضامی نہ دو گا کہ کہ بدب وہ دار الحرب میں مال کے بدوں اجازت رب المال کے کے لے کر چلا کمیا اور وہاں خرید و بھر ستولی ہو کیا۔ اور اگر رب المال نے اس کو دار الحرب میں مال لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہ ہاں لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہ ہاں لے اور وہاں کے اس کو دار الحرب میں مال لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہ ہاں لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہ ہاں لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہ ہاں لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہ ہاں لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہ ہاں کے اس کو اور موافق شرط کے نفتی دونوں میں مشرک قرار دوں گا بھر طیکہ وہاں کو گور مسلمان ہو جانی ہو گا یہ بات مسلمان ہو جانی ہو گا یہ بات ہو گا گو گا گو

ع قوار منان دے کیونکسدہ خالف ہے جب دارالحرب علی کے آتو مال کا ما لک ہو کیا اور صور میک مالک نے اجازت دی تو میمی قیاس میں تھا کہ جربی اس مال کا مالک ہو کیا لیکن اگر آخر مضارب مسلان ہوجائے یاکل مسلمان ہوجا میں استحسانا مضارب ہاتی رہے گی ا حربی نے دوسرے کو مال مضاربت اس شرط سے دیا کداس کو فق میں سے سودرم طیس کے تو مضاربت قاسد ہے اور دونوں کا عظم اس باب من بمنزلة دومسلمان يا دو ذميول كے ب حالا تكدانهوں نے خود التزام كرليا ب كدمعالمات تجارت مي احكام اسلام كا برتاؤ كريس مح جس ونت كروه مال لے كر جارے ملك جس تجارت كے واسطے وافل ہوئے تھے اليا بى دومسلمانوں كے درميان مضاربت فاسده كاظم دارالحرب اوردارالاسلام مي كيسال بيريسوط على ب- اكركوني مسلمان ياذى امان كردارالحرب على كيااوركس حربی کوسودرم تفع کی شرط سے مال مضاربت ویا یااس کو کسی حربی نے ای شرط سے دیا توامام اعظم وامام محر کے فرد ریک جائز ہے اور نفع وونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا حتی کہ اگر مرف سوبی ورم نفع انھائے ہوں تو کل اس کولیس سے بعن مضارب کواور تھٹی رب المال یر بیٹے سے گی اور اہام ابو نوسف کے مزد دیک مضار بت فاسد ہے اور مضارب کو اجراکھٹل ملے گا ہیں اگر مال میں نفع سے سوئی درم ہوں تو ای کولیس کے اور اگر کم ہوں تو کم بی لیس مے اور رب المال پر کھواوروا جب نہوگا میصادی میں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان امان نے کر وارالحرب على ميااوراي يحض كوجووي مسلمان مواب ادر كلك على جرت كريبيس آياب يجومال مودرم نفع كى شرط ي مضاربت میں دیایاای شرط براس سے لیاتوا مام عظم کے زویک جائز ہے اورموافق شرط کے رکھا جائے گا اور صاحبین کے نزویک منساريت فاسد بكذا في المهوط.

شِيو() بارې ♦

#### متفرقات مين

ا كركى كو برار درم مغمار بت مي اس شرط سد دين كوان كموض كير يخريد سدادراي باتعد تعلع كرك ان كوي ا بشرطیکہ جو کچھاللہ تعالیٰ اس میں رزق دےوہ ہم دونوں میں برابر تقلیم ہوتو بیموافق شرط کے جائز ہے کیونکہ جیسے کام کرنے کی اس پر شرط لگائی ہے ایسا کام تاج لوگ نفع حاصل کرنے کی غرض سے کیا کرتے ہیں ای طرح اگریہ شرط لگائی کدان سے تری و کھالیس فریدے اوراس معوز اورڈول اور مکھال اینے وکار محروں کے ہاتھ سے بنائے توبیست اجروں کے کام بی الی شرط مضارب پرجائز ہے کذائی المهوط اور اگراس کو برار درم اس شرط سے دیئے کہ لکڑیوں و کھاس کے کشے کاٹ کرلائے بشرطیکہ جو پھواللہ تعالی اس میں رزق دے وہ ہم دونوں میں برارتھیم ہوتو مضاربت تہیں جائزے اگر چرکٹربیاں الاولائے یا کھاس کاٹ لانے کے واسطے اجارہ کرتا جائزے بیمبوطی ہے۔اگرایے مرض بی آ وسے کی مضاربت پر بڑارورم دیکے اورمضارب نے کام کر کے بڑارورم افع افعائے بمردب المال اسم ص مي مركبا اوراجر الكل اس كام من مفارب كاس نفع عدواس كواسط شرط كرديا عم موتا باورب المال براس قدر قرضدے کداس کے مال کومیط ہے تو مضارب کونسف تفع دیا جائے گا اور مربیش کے قرضدے بہلے اس کا نفع دے دیا جائے گااورا گرمضارب كواسط يحفظ مقررت كيا موتاتواس كواجرالش دين كائتكم موتا اوريمرين يرقر ضدموتاتو مضارب بحي باقي قرض خوا ہوں کے ساتھور کہ میں تن دار کر کے شامل کیا اور نفع میں اس کا مجھوٹن شہوتا۔اورا کر کمی تندرست آ دی نے کس مریش کو برارورم مال مضاربت اس شرط سے ویا کدمضارب کودسوال حصد نفع وااجزالش ویاریج سودرم لیس سے اس نے کام کر کے براردرم نفع ا نھائے مراب مرض میں مرکباادراس پر بہت سے قرضہ ہیں تو مضارب کودسوال حصد نفع ملے گااس سے زیادہ مجھ نددیا جائے گاہ مسوط می ہے۔اگر کسی خض کودی مہیند کے واسلے کی قدراً جرت معلومہ پر مردور کیا تا کہ کیڑے خرید ساق جا تزہے اگراس مت میں كي مال اس كوآ و معين كى مضاربت يروياس في كام كيا اور تفع اشايا توامام الويوست كنزويك كل مال رب المال كابوكا اوراس

محق کودی اجرت سلے کی جواس کے واسطے شرط کردی گی جوا ورام مجرّ نے فرمایا کہ اس کو اوران بدت کواجرت ساقط جو علی جائے گی جنا نچہ اگر غیر مخص نے اس کو مال مضاربت دیا تو جائز ہاورجس قدر بدت اس نے مضاربت کا کام کیا آتی بدت کی انجرت ساقط ہوجائے گی جائی میں ہے۔اوراگر اچیر نے مال مضاربت برب المال کو آ و سے کی مضاربت پر دیا تو جائز ہے اور اچیر اجارہ پر دہا اور میں اور مشاربت پر دیا تو جائز ہے اور اچیر کرتا ہے تو جائز ہے اور اجر بر بر المال نے اچیر کو بضاعت میں مال مضاربت ویا کہ وہ مضاربت پر فرید و فروخت کرتا ہے تو جائز ہے اور مشاربت کی شرط ہوا تھی کہ برار درم مضاربت کی سیمبوط میں ہے اگر کی نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت میں دیا اور کہا کہ بیت تیرے پاس ایک مہید تک مضاربت میں ہوجا کی سیمبید گذر کیا تو قرض ہوتے ہی مال ایسا ہی ہوگا کہ جب میں گر جب مہید گذرا اور وہ مال اس کے پاس درم موجود ہوتے قرض ہوجا کی جب اس پر جدید تیفتہ کر لے اور اگر عروض موجود ہوتے قرض موجود ہوتے تو قرض موجود ہوتے تو قرض ہوجا کی گر جب اس کے پاس درم ہوگئے تو قرض ہوجا کی گر جب اس کے پاس درم ہوگئے تو قرض ہوجا کی گر جب میں اس کے پاس درم ہوجا کی گر جب اس کے پاس درم ہوگئے تو قرض ہوجا کی گر جب میں جو تو قرض موجود ہوتے تو قرض مدہوگا تا وقتیکہ اس کوفرو دخت کر کے در اہم شرکہ کے بھر جب اس کے پاس درم ہوگئے تو قرض ہوجا کی گر جب اس کے پاس درم ہوگئے تو قرض ہوجا کی گر جب اس کے پاس درم ہوگئے تو قرض ہوجا کی گر جب اس کے پاس درم ہوگئے تو قرض ہوجا کیں گر ہے جا

اگرمدت معلومہ تک قرض دیے مجراس پرمضار بت کی بنا کرلی تومضار بت میں ندہوں مے بیتار تار خاند میں بداور بشری امام ابو بوسٹ ہے روایت ہے کہ ایک مخص کے پاس ہزار ورم مضار بت میں ہیں اس نے رب المال ہے کہا کہ بدورم مجھے قرض وے دیے اس نے ایسائی کیا حالا تکدوہ درم بعید قائم بیں پھراس کے وض کوئی چیز خرید لی تو امام ٹافی " نے فر مایا کے مضارب نے اگران کوائے ہاتھ میں اس کے ہاتھ سے یا صندوق یا تھیلی سے لے کرا بی ضرورت میں صرف کے توبیاس پر قرض ہوں مے بیجیط عن ب- ایک مخص نے دوسرے کو مال مضاربت على دیا محرمضارب نے غیر مخص کے ساتھ چندورموں سے سوائے مال مقدار بت ك شركت كى جرمضارب اوراس ك شرك في شيرة الكوردونون كى شركت بي خريد الجرمضارب مضاربت يس سي بحد كيبون كاآتا لا یا اورشیر وانگوراس می ملا کرمنمائی بتائی تو مشائح " فرمایا کدد یکھا جائے گا کدا گرشریک کی اجازت سے منمائی بتائی ہے تو آ نے کی تیمت مشائی بنانے سے پہلے دیکھی جائے گی اور شیرہ انگور کی قیمت بھی دیکھی جائے گی تو جس قدر حصد آئے کے پڑتے میں پڑے وہ مضاربت میں قرار دیا جائے گا اور جس قدرشیر وانگور کے مقابل ہوو ومضارب وشریک کے ورمیان مشترک ہوگا۔لیکن سے تکم اس وقت ے كدرب المال نے اس كواچازت دے دى موكدائي رائے سے مل كرے اور اگر دب المال نے اس كويا جازت ندوى مواور بلا اجازت شریک کے اس نے مٹھائی بتائی تو مٹھائی تمام مضارب کی ہوگی اور رب المال کے واسطے آئے کا اور شریک کے واسطے شیرہ انگور كالبندراس كے حصد كے ضامن موكا اور اكر رب المال نے اس كواجازت دى اور شريك نے اجازت تبيس دى تو مشاكى مضاربت میں ہوگی اور مضارب شریک کے حصد کا جتناشیرہ انگور میں تعاضامن ہوگا اور اگر شریک نے اس کواجازت دی اور رب المال نے نہیں دی ہے تو تمام مٹمائی اس کے اور شریک کے درمیان مشترک ہوگی اور وہ رب المال کے واسطے آئے کے مثل کا ضامن ہوگا بدفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کمی محف نے دوسرے کونکوس مضاربت میں دیے اور نصف تفع کی شرط کی پھراس نے ہور کوئی چیز نے تربیدی تھی کہ بیظوس کاسد ہو مے اور بجائے ان کے دو سے قوس رائج ہوئے تو مغمار بت فاسد ہوگئی پھراگر اس کے بعد مضارب نے ان ے کوئی چیز خریدی اور اس میں نفع یا نقصان اُ تفایا تو بیسب رب المال کے واسطے ہے اور مضارب کو اجراکھل ملے گا اور اگر کاسدند ہوئے پہاں تک کہ مضارب نے ان سے کوئی کیڑا خرید کیااور بیلوس دے کر قبضہ کرلیا پھر بیطوس کا سد ہو گئے تو مضاربت ہمالہ جائز ر بی مجراگریہ کپڑا ورموں یا عروش کے توش فروخت کیا تو وہ مضاربت میں قرار دیا جائے گا مجرا گرنفع اٹھایا اور تقسیم کرنا جا باتو رب ﴾ المال اين فكوس كى وه قيمت لے لے كا جوكاسد مونے كروزتنى بحرياتى دونوں ميں موافق شرط كے نفع تقسيم موكا بيمبسوط ميں ب اگرمضارب نے مال مضاربت سے دوباندیاں خریدیں ہرایک کی قیمت ہزار درم ہے پھرایک کو ہزار

درم كوفر وخت كيا اور دوسرى كودو بزاركو يجا

ے اس کا عقر اور بچد کی قیت لے لے گئی تو مضارب بائع سے بچد کی قیت واپس لینے کا اختیار نیس رکھتا ہے میمید میں ہے۔امام ابوبوسف في فرمايا كداكروس في يتيم ك مال بين كام كرك نفع يا تتعمان أشمايا اوركبا كدهن في مضاربت بين كام كيا بوقو نتعان کی مالت عراس کی تعدیق ہوگی نفع کی صورت عرب نہوی ۔ لیکن اگر کام کرنے سے پہلے اس امرے کواہ کر لئے تو لفع کی صورت میں میں تقدیق کی جائے گی اور اگر کھا کہ میں نے قرض لے لیا تھا تو تقد یق ندموکی تا و تفتیکہ کام کرنے سے پہلے اس قرض لینے ے گواہ نہ کر لے بشر طیکداس میں تفع ہواور اگر اس میں ضارہ ہوتو ضامن ع ہوگا۔ای طرح اگر دمی نے دوسرے کودے دیااس نے كام كرك تفع أشايا بجروصى في كهاكم بن في اس كوقرض ديا تعايا خودقرض في كرديا تعااوراس مخص ديكر في تعديق كي توجمي مي تھم سے ۔ اور اگر بوں کہا کہ میں نے اس کومضار بت یا بہنا عت میں دیا ہے اور اس محص نے تقمد بین کی ہیں اگر اس میں تقعمان ہوا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر نفع ہے تو کل نفع تقسیم ہوگا الا اس صورت میں کردیے سے پہلے کواہ کر لے بیمحیط سرحتی میں ہے۔امام حسن این زیات نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر مضاربت میں دینار ہول اور مضارب نے وہ دینار کمی صراف کے پاس ود بیت رکھے پس مراف نے بدوں اس کی اجازت کے اپنے مال میں ملا دیئے چرمضارب نے کوئی شے بعوض دیناروں کے خریدی تو مخالف قرار دیا جائے گار محیط میں ہے۔ امام محر ہے دوایت ہے کدا یک مخص نے سی غلام کو مال مضار بت دیا حالا نکه غلام کو تجارت کی اجازت ہے اس نے اپنی ذات کومضار بت کے واسطے خریداتو جائز ہے اور وہ غلام مجور ہوگا لینی تصرف مال میں نیس کرسکتا ہے اور وہ فروخت کیا جائے گا اور راس المال رب المال كا موكاراى طرح اكر اس في إلى ذات كواورائي بينے اور جوروكومغمار بت على مال مغمار بت ے خریدا تو بھی بھی تھم ہے بیملتھ میں ہے۔ نواور بن ساعد میں امام ابو پوسٹ ہے روایت ہے کدایک مخص نے دوسرے کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت پردیتے ہی مضارب نے اس سے ایک با عری خرید کردب المال کے باتھ دو ہزار کوفروشت کی مجرمضارب نے رب المال سے دو ہرارایک سودرم کوفر بدی توباعری مضارب میں رہے گی اور بیفل مضاربت کا او ڈ نائیس ہے اور مضارب کے اس ش سودرم خاصة بول مے يرجيط ش ہے۔ اگر بزارورم مضاربت سے خريدوفرو فت كى يهال تك كداس كے پاس دو بزار درم بو محت اس سے ایک باعری فرید کر قبعنہ کرلیا پھراس کو جار برار درم کوایک سال کے اُدھار پرفروشت کیا اور اس کی قیمت فروشت کے روز ایک ہرار یا کم دیش ہےادرمشتری کو ہاندی وے دی چردو ہرار درم جم انع جار ریکودیے سے پہلے تلف ہو محصے تو مضارب ایک ہرار یا چی سو درم رب المال سے لے کراور یا بچ سوورم اینے یاس سے ال کروے دے گا پھر جب سال کے بعد جار بڑار درم وصول ہوں سے فواس عن ایک چوتھائی مضارب کی ہوگی و واس کونکال لے گااس کومضار بت سے تعلق نیس ہے پھر ہاتی سے رب المال دو ہزار پانچ سودرم راس المال لے الے ایم بیموط میں ہے۔ مال مضاربت سے ایک باندی دو بزار کی قیمت کی خریدی مجرا یک سال گذر میا اورسوائے اس كے دومرا كچى مال نبيس بياتو رب المال يراس كى تين چوتھائى كى زكوة وينى داجب موكى ادرمضارب يرايك چوتھائى كى زكوة واجب ہوگی اور اگراس نے دو ہا عریاں ہر ایک ہزار کی قبت کی خریدی تو رب المال پردونوں کی تین جو تھائی کی زکو ہ واجب ہوگی اور مضارب پرز کو ة ند موگی سام اعظم کا خاصة تول اير اوراكرايك با عدى دو بزار قيت دالى خريدى ي مجربسب عيب يا كى فرخ ك اس میں فقصان آ میاحتی کہ ہزار کی قیمت کی رو گئی مجروہ برجی اورجس روز خریدی گئی تھی تو وہ ہزار کی قیمت کے برابر تھی اس روز سے ايك سال كذر كمياتو مضارب يرزكوة فيه بوكى اوررب المال يرتين جوتهائى كى زكوة واجب موكى اوراكراس باعدى كى قيت بزار س ع يعنى دوي قرض مندل موكالا سويعن فلع كي صورت عن بدول اشهاد مابق في تعديق تعدل مندوك بلك ل معن كل نقع يتيم كاموكا ١١ كل لفي يتم كاب بال نقسان كي صورت عن اين قول عناس موجات كالا

فتانویٰ عالمگیری ..... جلد 🕤

بوسی ان ہوتو مفارب پہنی ذکوۃ آئے گی۔اوراگراہل مفار بت کے گہوں، جو،اونٹ، بگریاں تریدیں کہ ہم میش کی قیت بڑار ہے
تو مفار بت پرذکوۃ تری کی اوراگرایک ہی جس بوتو مفارب برجی زکوۃ واجب ہوگی بیچیا مرحی بھی ہے۔اگررب المال نے عالم
کہ بیرا مال مضارب کے ذمہ قرضد ہے اور نقع کا نقع بھی ہے سے قو مشار کے نے فر مایا کہ اس کی صورت بدہ کہ مضارب کو مال ترش دے
دے اور سپر دکر دے پھراس ہے مضارب ت پر لے لے پھراس کوخود بہنا عت پر دے دے اوروہ اس بیس کام کرے بی قادی قاضی خان
میں ہے۔اگر کی خص نے اپنے نابالغ لؤ کے کا مال آ دھیا کم وہی نفع کی مضارب پر دے دیا تو وہ اس بیس کام کرے بی قادی قاضی خان
میں ہے کے واسطے کام کرے اور آگر باپ نے اپنے نابالغ لؤ کے کے واسطے کی خض کا مال آ دھے کی مضار بت پر اس شرطے سے لیا کہ باپ
تھیم ہوگا اور جیے کا اس میں کچربیں ہے۔ اور اگر وہ لڑکا ایسا ہے کہ اپنے نفع اس کا دربالی اور باپ کے درمیان نفعا نصف
تقیم ہوگا اور جیے کا اس میں کچربیں ہے۔ اور اگر وہ لڑکا ایسا ہے کہ اپنے لؤ کئے یو فرو خت کرتے ہیں پھر باپ نفعا نصف
کوئو کا ترب بالمال اور باپ نے درمیان نفعا نصف موافق شرط کے تھیں پھر باپ نفعا نصف
کوئو باپ بال کا ضامی ہوگا اور تم اور آگر وہ کہ اس کوصد قد کر دے۔ اوروسی ان سب صورتوں میں بمز لئہ باپ کے ہی بیم سوط
میں باپ نے لؤ کی کو ایس کی کوئوں میں بول اور ایس کے وہ میان سب صورتوں میں بمز لئہ باپ کے ہی بیم سوط
میں ہوئوں کی بمز لئہ باپ کے ہوئی کہ اس کوصد قد کر دے۔ اوروسی ان سب صورتوں میں بمز لئہ باپ کے ہی ہو ہوئی تو ہوئی ہوئوں ہی بمز کوئوں ہی بی بمز لئہ باپ کے ہوئوں ہی ہوئا۔ اس کوئی کوئا ہم کر دو می ہوئوں تک کی اعز وخت کیا تو سواسے میں یا تو ہیں بیان ہو ہا کہ ہوگا کہ اس کومد قد کر دوخت کیا تو جوار تکی کی اعز وخت کیا تو سواسے میں یا تو ہیں بیوں اور ایک نے یا جازت رب المال کے فروخت کیا تو سواسے میں یا تو ہوں کی دو ہو امان میں اور دوخت کیا تو سواسے میں یا تو ہوں کی ہوئا کہ بھی کا دومر امضار ب اجازت دے دے تو جائز ہوجا ہے گی بیوادی میں ہو۔